A Silvery Silvery اردوبازار ولاجوز



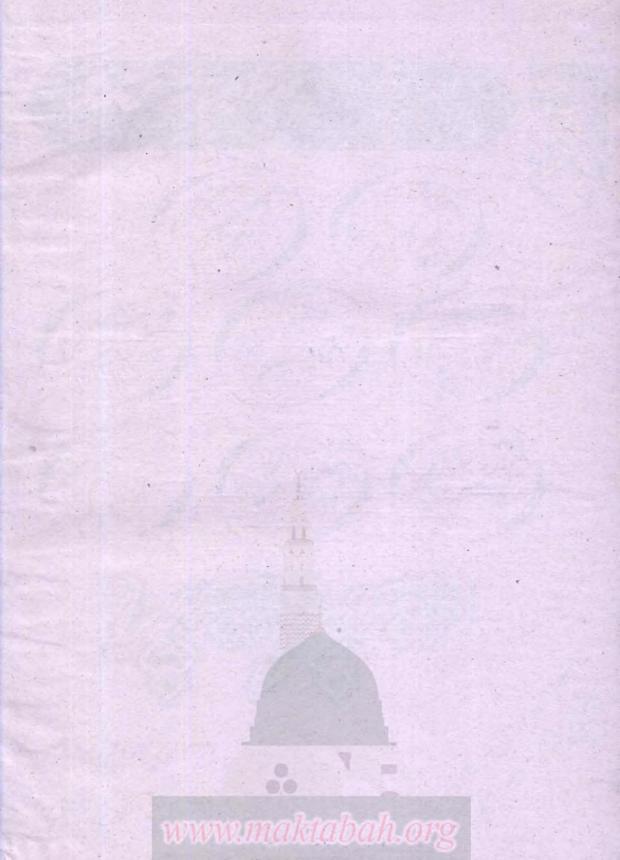



www.maktabah.org

عاشقان خواجگان جیثت را از قدم نامه زشانی دیگراست





















نبيد منظرة ألم الحال الم الموازار لا يور الموازار لا يور المور الموازار لا يور المور المور

www.maktabah.org

جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

نام كتاب مست بشت بشت

بروف ریدنگ وترتیب ----- شکیل مصطفے اعوان صابری چشتی

کپوزنگ ۔۔۔۔۔ حمادعلی

بابتمام مك شبيرسين

س اشاعت ----- اگت 2006

سرورق \_\_\_\_\_ محدرمضان فيضى

المن المناسبة

نبيه عنرزد المائل الأسكول مراد المائل المائل



# (أردوترجمه) انكسُ الارواح المنسُ الارواح

لعني

#### ملفوظات

سيدالاتقيا شهنشاه ولايت حضرت خواجه عثمان ماروني والمستد



حضورخواجية خواجگان مندن ولي غريب نواز عين الدين سن چشتي اجميري وَعَاللَّهُ



نييه منوزوكم باذل بان كال ١٠٠ انه بازار لا يور من مانه بازار لا يور من مانه بازار لا يور من مانه بازار لا يور

#### فهرست

| معتور خواجيه حريب نوازين الدين من فه في رحمة القد عليه في البندان معتنو                                                                                                                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| ايمان كي حقيقت                                                                                                                                                                                                                    | مجلس(۱)  |
| روحول کی چارشمیں                                                                                                                                                                                                                  |          |
| مناجات وآوم عليه السلام                                                                                                                                                                                                           | مجلس (۲) |
| سورج اورچا ندگر بن                                                                                                                                                                                                                |          |
| شهرول کی تباہی                                                                                                                                                                                                                    | مجلس (۳) |
| ار حال من المار قيامت<br>آثار قيامت<br>المار تاريخ                                                                                                                                                                                |          |
| عورتوں کی فر مانبرداری                                                                                                                                                                                                            | مجلس (۳) |
| غلام آ زادكرنے كى جزا                                                                                                                                                                                                             | ***      |
| جناب صديق اكبررضي الله عنه كاغلام آزاد كرنا                                                                                                                                                                                       |          |
| بناب عديق بروق مند حده منه الموروق من الله عنه كاغلام آزاد كرنا                                                                                                                                                                   |          |
| جناب عثمان غنى رضى الله عنه كاغلام آزاد كرنا                                                                                                                                                                                      |          |
| جناب على مرتضلى رضى الله عنه كانذ راحة جال<br>جناب على مرتضلى رضى الله عنه كانذ راحة جال                                                                                                                                          | E SEL    |
| بن بن كرى و كالمد حدة الدوائد جان الله عشق كامقام                                                                                                                                                                                 |          |
| ہیں ان مشام اس ان مشام<br>اس مشام مشام اس ان مشام |          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| صدقے کی فضیات و فوائد                                                                                                                                                                                                             |          |
| شراب نوشی وغیره<br>نفس کوخواهشات پر مزا                                                                                                                                                                                           |          |
|                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                   | بلس (٤)  |
| نماز میں کامل حضوری میں اور کا                                         |          |

| ملفوظات خواج عثان باروني | (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اليس الارواح = |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| rr                       | المنظمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| ro                       | eg reged worth (CD) term out the Conference of t |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجلس (۲۲)      |
| "                        | کفرکی دوقشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| <b>7</b> 4               | 1 /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
|                          | - /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |
| "                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| "                        | عمل کی دونشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| r4                       | / / /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.4            |
|                          | مجد میں چراغ روش کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مجلس (۲۲)      |
| ra                       | , ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| "                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| *                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.4            |
| r9                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجلس (۲۷)      |
| *                        | توبر کرنا فرض ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | مجلس (۲۸)      |
| r•                       | توبه کی دوشمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| H                        | فرمانِ مرشدوعطائے مرشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |

#### بسم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

آلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. وَالصَّلُومُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

## حضور خواجه غريب نوازمعين الدين حسن چشتى ميني كى ابتدائى گفتگو

خدا کا شکر ہے جو پروردگار ہے جہانوں کا اور عاقبت واسطے پر بیز گاروں کے اور دروداس کے رسول محمد ظائیم پر اوراس کی تمام آل واصحاب پر، خدا تختج نیک بنادے۔ تختج معلوم ہو کہ جونبیوں کی خبریں اورنشانیاں اور دلیوں کے اسرار اور انوار، عابدوں کے سردار اور عارفوں کے جاند، اہل ایمان کے معزز اور نیکی اور احسان کے وافر شیخ بزرگ خواجہ عثمان ہارونی (خدا انہیں اور ان ك والدكو بخش )كى زبان سے سننے ميں آئے ہيں۔اس رسالے ميں جس كانام انيس الارواح بي لكھے گئے ہيں۔ آلْحَدُدُ لِلّٰهِ رَب الْعلكويْنَ مسلمانوں كے دعا كوفقير حقير كمترين بندگان معين حسن خرى (ميسية) كوشمر بغداد ميں خواجه جنيد بغدادى ميسية كى معجد میں حضرت خواجہ عثمان ہارؤنی مین کے قدم بوس کی دولت نصیب ہوئی اور اس وقت معزز مشائخ بھی خدمت میں حاضر تھے۔ جونبی کہ بندہ نے سرزمین پررکھا آپ مینی نے فر مایا کہ دوگا نہ ادا کرمیں نے ادا کیا۔ پھر فر مایا: قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹی، میں بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ سورۃ البقرہ پڑھ۔ میں نے پڑھی۔ پھر فرمایا ۳ دفعہ کلمہ سجان پڑھ۔ میں نے پڑھا۔ بعد میں خود کھڑ ہے ہوکر منہ آسان کی طرف کیا اور میرا ہاتھ بکڑ کرفر مایا کہ میں نے مجھے خداتک پہنچادیا۔ جونبی بیفر مایا بینجی اینے دست مبارک میں لے کرمیرے سر پر چلائی اور چارتر کی کلاہ اس عقیدت مند کے سر پر رکھی اور خاص گودڑی عنایت فر مائی۔ پھر فر مایا، بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ فرمایا کہ جمارے خانوادے میں آٹھ پہر کا مجاہدہ ہوتا ہے۔ آج کی رات اور آج کا دن مجاہدے میں مشغول رہو۔ آپ کے ارشاد کے موافق میں نے ایک دن رات گزارے۔ جب دوسرے دن خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فرمایا، بیٹھ۔اورایک ہزار مرتبہ سورۂ اخلاص پڑھ۔ میں نے پڑھی۔فر مایا: اوپر کی طرف دیکھ، جونہی کہ میں نے آ سان کی طرف نگاہ کی ، آپ نے فرمایا تجھے کیا دکھائی دیتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ عرش عظیم تک سب کچھ دکھائی دیتا ہے۔ پھر فرمایا زمین کی طرف دکھے، جب میں نے زمین کی طرف دیکھا، فرمایا کہاں تک مجھے دکھائی دیتا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حجاب عظمت تک فرمایا۔ آ تکھ بندكر۔ جب میں نے بند كى فرمایا، كھول! میں نے كھولى۔ مجھے دوا نگلياں دكھا كر فرمایا كہ تجھے كيا دكھائى ديتا ہے۔ میں نے عرض كيا کہ اٹھارہ ہزارتم کی مخلوقات۔ جب میں نے عرض کیا تو آپ مین نے فر مایا جا! تیرا کام سنور گیا۔ ایک اینٹ پاس پڑی تھی۔ آپ مُنظِيد فرمايا كماس كوالث! جب ميں نے الني تو اس كے نيچا يك مفى سونے كے دينار تھے۔ آپ مُنظِيد نے فرمايا اسے

The state of the s

لے جا کرفقیروں کوصدقہ دے۔ جب میں نے صدقہ دیا تو فر مایا کہ چندروز تک تو ہماری خدمت میں رہو۔ میں نے عرض کیا کہ بندہ فر مانبردار ہے۔ پھرخواجہ عثمان ہارونی پھنٹیائے خانہ کعبہ کی طرف سفر اختیار کیا اور پہلاسفر دعا گوکا نہی تھا۔

الغرض! ایک شہر میں پہنچ کرہم نے مقربان خدا کی ایک جماعت دیکھی جن کو اپ آپ کی ہوش نہتی چندروز انہیں کے پاس رہے جواب تک ہوش میں نہیں آئے تھے پھر خانہ کعبہ کی زیارت کی۔ اس جگہ بھی خواجہ صاحب بھینے نے میرا ہاتھ کی گر کر جھے خدا کے میر دکیا اور خانہ کعبہ کے پرنالے کے نیچاس درولیش کے بارے میں مناجات کی۔ تو آ واز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کیا۔ جب وہاں سے لوٹ کرہم نبی کریم بھی کا زیارت کیلئے آئے تو فر مایا کہ سلام کر! میں نے سلام کیا۔ آ واز آئی وعلیم السلام اے سمندر اور جنگل کے مشائخ کے قطب! جب بی آ واز آئی تو خواجہ صاحب بھینے نے فر مایا۔ آ! تیرا کا مکمل ہوگیا۔

اس کے بعد ہم بدخثاں میں آئے اور ایک بزرگ سے ملے جو کہ خواجہ جنید بغدادی پہنے کے پیش کاروں میں سے تھا اور جس کی عمر سوسال کی تھی۔ وہ از حدخذا کی یاد میں مشغول تھا گیا تاس کا ایک پاؤں نہ تھا۔ اس بارے میں جس، اس سے بوچھا گیا تو اس نے فرمایا کہ ایک وفعہ کاذکر ہے کہ نفسانی خواہش کی خاطر میں جھونپڑی سے باہر قدم رکھا ہی چاہتا تھا کہ آواز آئی۔ اسے مدعی! یہی تیرا اقر ارتھا جو تونے فراموش کردیا۔

جھری پاس پڑی تھی۔ یس نے اٹھا کر اپنا پاؤں کان ڈالا اور باہر پھینک دیا۔ آج چالیس سال کاعرصہ گزرا ہے کہ ہیں نے پاؤں کو کاٹا۔ اور جرانی کے عالم ہیں مبتلا ہوں۔ ہیں نہیں جانتا کہ کل دروییوں ہیں بیمنہ کس طرح دکھاؤں گا پھر ہم وہیں سے واپس آئے اور بخارا ہیں پہنچے اور دہاں کے بزرگوں کو ایک اور بی حالت میں پایا جن کا وصف تحریز ہیں ہوسکتا۔۔۔ ہیں خواجہ صاحب کی خدمت (ہمراہی) ہیں سفر کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر دس سال تک لوٹا اور سونے کا کپڑا سر پر افٹا کر سفر کرتا رہا۔ پھر جب خواجہ صاحب کی خدمت (ہمراہی) ہیں سفر کرتا رہا۔ اس کے بعد پھر دس سال تک لوٹا اور سونے کا کپڑا سر پر افٹا کر سفر کرتا رہا۔ پھر جب خواجہ صاحب نے واپس آگر بغداد میں گوشنظی اختیار کی اور اس درویش کو تکم ہوا کہ ہیں پچھ مدت تک با ہر نہیں نکلوں گا۔ بحق فرکی ترغیب دوں جو کہ میرے بعد میرے مربیدوں اور فرز ندول کیلئے میری یادگار ہے۔ بندہ نے تکم کے بموجب اس طرح کیا۔ ہر روز میں خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور جو پچھ آپ کی زبان یادگار ہے۔ بندہ نے تکم کے بموجب اس طرح کیا۔ ہر روز میں خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور جو پچھ آپ کی زبان کو ہوفٹاں سے سنتا۔ اس کو کہم لیتا۔ بیسب اٹھائیس مجلس پر شقتم ہے۔

ا- بہا مجلس- ایمان کے بارے میں

۲- دوسری مجلس-مناجات کے بیان میں

۳-تیسری مجلس-شہرک تابی کے بیان میں

سم-چوتھی مجلس-عورتوں کے بیان میں فرمانبرداری اور غلام آزاد کرنے کے بیان میں

۵- یا نجوی مجلس-صدقے کے بیان میں

٢-چھٹی مجلس-شراب پینے کے بیان میں

ے-ساتویں مجلس-مومنوں کو تکلیف دینے کے بیان میں

CHECK THE THE

٨- آ مھویں مجلس- گالی گلوچ کے بارے میں ۹-نویں مجکس-کام کرنے اور کمانے کے بیان میں ۱۰- دسوس مجلس-مصیبت کے بیان میں اا- گیار ہوس مجلس- جانوروں کے مارنے کے بیان میں ١٢- يار موي مجلس-سلام كرنے كے بيان ميں ۱۳- تیرہویں مجلس- نماز کے کفارہ میں ۱۳ - چود ہوس مجلس - فاتحہ کے اور اخلاص کے بیان میں ۵- بندر ہو سمجلس- بہشت اوراہل بہشت کے بیان میں ١١-سولهوس مجلس-مسجد کی فضیلت کے بیان میں ے استر ہو سمجلس- دنیا کے اکٹھا کرنے کے بیان میں ۱۸-اٹھارہوس مجلس- چھینک لینے کے بیان میں 19-انیسویں مجلس-نماز کی بانگ کے بیان میں ۲۰- بیسوس مجلس-مومن کے بیان میں ۲۱- اکیسوس مجلس- حاجت روا کرنے کے بیان میں ۲۲-بائیسوی مجل - آخری زماند کے بیان میں ۲۳-تئیبوسمجل-موت کے مادکرنے کے بیان میں ۲۴- چوبیسوی مجلس-مجدیش جراغ سیجنے کے بیان میں ۲۵- پیسوس مجلس- درویشوں کے بیان میں ٢٧-چبيوس مجلس-شوارك يانح لميكرنے كے بيان ميں ۲۷-ستائیسوس مجلس- عالموں کے بارے میں ۲۸- اٹھائیسوس مجلس-توبہ کے بیان میں

مجلس (۱)

### ايمان كي حقيقت

مجلس اول میں ایمان کاذکر ہوا۔ آپ مین نے زبان مبارک سے فر مایا کے حضرت عبداللہ بن عباس بھا اور ایت کرتے ہیں کہ پنجیبر خدا تا گئی نے فر مایا کہ ایمان کر ہونہ ہے اور اس کا لباس پر ہیزگاری ہے اور اس کا سر ہانہ فقر ہے اور اس کی دواعلم ہے اور اس بات کی شہادت آلاالله مُحَمَّدٌ دُسُولُ اللّٰهِ پرایمان ہے اور آپ نے کہا اے مسلمانو! ایمان کم وہیش نہیں ہوسکتا اور جوشن انکار کرتا ہے وہ ایٹ آپ پرظلم کرتا ہے۔

پھرفر مایا کہ نی کریم طلیح الله کیلے تھم آیا کہ جاؤا کافروں سے جنگ کرو۔اس وقت تک کہ کہیں آلالله اِلّااللّٰه مُحَمَّدٌو وُلُ اللّٰهِ ( نہیں ہے کوئی معبود گر الله اور محمد طلیح الله خدا کے بیسے ہوئے ہیں ) جو نبی ورسول خدا طلیح افروں سے جنگ کی۔انہوں نے گوائی دی کہ خدا ایک ہے۔ پھرنماز کا تھم دیا انہوں نے قبول کیا۔ پھرروزہ ، جج اور زکو ہ کا تھم ہوا۔ یہ بھی انہوں نے قبول کے اور خدائے بزرگ اور بلند پرائیان لائے۔

پھر فر مایا کہ بیسب باتیں ایمان کا بار بار یا وتازہ کرنا ہے لیکن روز ہاور نماز ہے گفتا بڑھتانہیں۔اس واسطے کہ جس نے نماز کے صرف فرضوں کو ہی ادا کیا ہواوران میں کی قتم کا نقصان نہ کیا ہو۔ خدا تعالی اس کیلئے حساب آسان کر دیتا ہے اور اگر فرضوں میں کی قتم کا نقصان کیا ہوتو خداوند تعالی فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ دیکھو۔ اس نے کوئی دیدہ و دانستہ نقصان نہیں کیا اور عبادت کی ہون اور نہ ہی کوئی فاضلہ عبادت کی ہو عبادت کی ہون اور نہ ہی کوئی فاضلہ عبادت کی ہوتو وہ دوز خ کے لائق ہوتا ہے۔ بشرطیکہ خدا کی رحمت یا رسول اللہ علی کی شفاعت نہ ہولیکن اہل شرع کا قول ہے کہ جو محف فرض کا مشکر ہے، وہ کا فر ہے لیکن ایمان کی اصلیت میں کی بیشی نہیں ہوتی۔

پھر فرمایا کہ جو مخص نماز ادائبیں کرتا۔ وہ اس صدیث من ترك الصلوة متعبدًا فقد كفر مستوجب القتل عندالشافع (جس مخص نے اراد تا نماز ترك كى۔ پس وہ كافر ہوا ينى امام شافعى بين كند يك قل كرنے ك قابل م ) كے بموجب كافر ہوتا ہے۔

ہوجب کافر ہوتا ہے۔ روحول کی جارتشمیں

پھر فر مایا کہ خواجہ جنید بغدادی میں ہیں نے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ خواجہ یوسف چشق بھی ہے روایت ہے کہ جس وقت آلسنتُ بِدَ بِنگھ ( کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں) کی آ واز آئی تو اسوقت تمام مسلمانوں اور کا فروں کی رومیں ایک جگہ تھیں۔آ واز کے آتے ہی ان کی چارتشمیں ہوگئیں۔

پہلی قتم کی روحوں نے جب آ واز تی ای وقت بحدہ میں گر پڑھیں اور دل اور زبان سے کہا قالُوْ ابَلیٰ (انہوں نے کہا۔ ہاں) دوسری قتم کی روحوں نے بھی بحدہ کیا اور زبان سے کہا قالُوْ ابَلیٰ لیکن دل سے نہ کہا۔ تیسری قتم کے روحوں نے دل سے کہا۔ اور چوتھی قتم کی روحوں نے ندول سے کہا اور نہ بی زبان سے کہا۔

پھر خواجہ صاحب ہونے نے اس کی تفصیل یوں فرمائی کہ جنہوں نے سجدہ کیا اور دل اور زبان سے اقر ارکیا۔ وہ اولیاء نبی اور موص تھے اور جنہوں نے زبان سے کہا اور دل سے نہ کہا وہ ان مسلمانوں کا گروہ تھا جو پہلے مسلمان ہوتے ہیں اور مرتی دفعہ بے ایمان ہوکر دنیا سے جاتے ہیں اور تیسری قتم جنہوں نے زبان سے نہ کہا لیکن دل سے کہا وہ ایسے کا فر ہوتے ہیں اور بیسے کا فر ہوتے ہیں اور بیسے مسلمان ہوجاتے ہیں کی فر ہوتے ہیں اور بعد میں مسلمان ہوجاتے ہیں کی کا فر ہوتے ہیں اور بعد میں ہوگر دنیا سے گزر جاتے ہیں۔

جبان فوائد كوخواجه صاحب بينية نے ختم كيا۔ تو آپ يادالهي ميں مشغول جو گئے اور دعا گوواپس چلاآيا۔ آلْحَدُدُ لِلّهِ عَلَى ذلِكَ -

#### مجلس (۲)

مناجات آدم عليه السلام

مجلس دوم میں حضرت آ دم علیہ السلام کی مناجات کے بارے میں گفتگو ہوئی۔خواجہ صاحب مینیڈ نے فرمایا کہ میں نے خواجہ یوسف چشتی کی زبانی سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ابواللیث سمرقندی کی فقہ میں لکھا ویکھا ہے کہ علی والٹیڈابن ابی طالب روایت کرتے ہیں فَقَدَقُی الْدَمُ مِنْ دَبِّہِ کَلِمَاتٍ (پُس آ دم نے اپنے پروردگار سے سیکھ لیس کچھ باتیں) یہ وہ وقت تھا جب حضرت آ دم علیہ السلام بہشت سے بھاگے تھے۔خداوند تعالی نے فرمایا، اے آ دم! کیا تو جھے سے بھاگتا ہے۔ عرض کی کہ نہیں میرے بروردگار! بلکہ مجھے اس رسوائی کے سبب تجھ سے شرم آتی ہے۔

#### سورج اور جا ندگر ہن

پھر سورن گرہن اور چاندگرہن کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ خواجہ صاحب بینی نبان مبارک سے فرمایا کہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ طاقی کے عہد میں چاندگرہن واقع ہوا جب پیغیمر خدا ہے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آن مخضرت طاقی نے فرمایا کہ جب دنیا کے بندول کے گناہ بہت ہوجاتے ہیں اور بہت گتا فی کرتے ہیں تب تھم ہوتا ہے کہ سورن گرئن یا چاندگرہن واقع ہواور ان کے چرے ساہ کے جاتے ہیں تا کہ خلقت عبرت پکڑے۔ پھر فرمایا کہ جب چاندگرہن کوم کرئن یا چاندگرہن ہوتا ہوتا ہیں مواقع ہوتو اس سال قحط اور موت زیادہ کو مہینے میں واقع ہوتو اس سال گھط اور موت زیادہ ہوگی۔ اور مینہ اور ملک میں فتورواقع ہوگا اور جب جادی ہوگی۔ اور مینہ اور بارش بکٹر ت ہوگی اور تا گہانی موتیں کثر ت سے واقع ہول گی اور اگر جمادی الآخر میں واقع ہوتو اس سال فصلیں عمدہ ہوں گی اور بارش بکٹر ت ہوگی۔ اور لوگ عیش وعشرت میں بہر کریں گے۔ اور اگر ماہ رجب میں واقع ہواور اس سال فصلیس عمدہ ہوں گی اور فرج اور اس سال بھوک اور مصیبتیں بہت نازل ہوں گی اور آسان پرسیابی نازل ہوگی اور اگر ماہ شعبان اس سال فصلیس عمدہ ہوں گی اور آر ہوتو اس سال بھوک اور مصیبتیں بہت نازل ہوں گی اور آسان پرسیابی نازل ہوگی اور اگر ماہ شعبان

manastrangelitions - mat

میں واقع ہوتو اس سال خلقت کے درمیان سلح اور آ رام ہوگا اور اگر ماہ رمضان میں واقع ہواور مہینے کا شروع جمعہ کا دن ہواور اس سال قط اور مصیبت نازل ہوگی اور آ سان سے ہوئی سخت آ واز آ ئے گی جس سے خلقت بیدار ہوجائے گی اور کھڑے ہوئے آ دی منہ کے بل گر پڑیں گے اور اگر ماہ شوال میں واقع ہوتو اس سال مردول کو بہت ی بیاریاں لائق ہوں گی اور اگر ماہ ذوالحجہ میں واقع ہوتو اس سال فراخی ہوگی اور اس سال حاجیوں کی راہ منقطع ہوگی۔اور اگر ماہ محرم میں واقع ہوتو جاننا چا ہے کہ سارا سال فساد ہر پا ہوں گے اور ایک دوسر سے کے عیب بیان کریں گے اور دنیا کو چھوڑیں گے اور آخرت ویران کریں گے اور تول وقر ار سی موجنیں رہیں گے۔وہ منافق دولت مند کو ہزرگ خیال کریں گے اور درویشوں کو ذیل خیال کریں گے۔اس وقت خداوند توالی ان پر مصیبتیں نازل کرے گا تا کہ ان کی عیش تلخ ہوجائے پھر فر مایا کہ جب ایسی حالت ہوتو مصیبتوں کے منتظر رہنا چا ہے۔

مجلس (۳)

شهروں کی تناہی

مجلس میں ہمروں کی تباہی کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ فر مایا کہ آخری زمانے میں شہر بسبب گنا ہوں کی شامت کے برباد ہوجائیں گے۔ چنا نچہ میں نے خواجہ یوسف چشتی ہوئیہ کی زبانی سنا ہے کہ ایک دفعہ میں سمر قند کی طرف جارہا تھا تو میں نے خواجہ یجی سمر قندی ہیں بھی کی زبانی سنا کہ امیر المومنین حضرت علی بڑھیانے روایت فرمائی ہے کہ جب بی آیت نازل ہوئی:

· وَإِنْ مِّنْ قَرْيَةِ إِنْ نَحُنُ مُهُلِكُوْهَا قَبْلَ يَوْمَ الْقِيهَةِ آوْمُعَدِّبُوْهَا عَذَابًا شَدِيْدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتْبِ
مَسْطُوْرًا

( کوئی شہراییا نہیں جس پر قیامت ہے پہلے ہم مصیبت اور عذاب اور ہلاکت نازل ندکریں اور وہ شہر و میان ندہو ) آ ثارِ قیامت

تو حضرت علی بھائن فرمایا کہ چونکہ آخری زمانے میں گناہ کشرت ہے ہوں گے کے کوجشی لوگ ویران کریں گے اور مدینہ منورہ قحط سے ہرباد ہوجائے گا اور بھوک کے مارے خلقت مرجائے گی اور بھرہ ،عراق اور مشہد شرابخوروں کی شامت اعمال کے سبب خراب ہوں گے اور اس سال مصبتیں بہت نازل ہوں گی اور عورتوں کے بدا عمال سے بھی خراب ہوں گے اور ملک شام بادشاہ کے ظلم سے ہرباد ہوگا اور کرئی آسان سے اترے گی اور روم کشرت لواطت کے سبب خراب ہوگا اور کرئی آسان سے ہوا چلے گی میں سے مراد ہوجا کیں گے اور خراسان اور بلخ تا جروں کی خیانت کے باعث ویران ہوں گے اور ملک ان اس کی شامت سے مردار ہوجا کیں گے۔

اس کے بعد فرمایا کہ میں نے خواجہ مودود چشتی ہیں ہے کی زبانی سنا ہے کہ خوارزم اور چند شہر جواس کے گردونواح میں واقع ہیں

پھر فرمایا کہ جب شہراس طرح پر خراب ہوں گے تو امام مہدی ظاہر ہوں گے اور مشرق سے مغرب تک ان کے عدل کی دھوم چھ جائے گی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسان سے بنچ اتریں ۔ جماور ان دونوں کو مسلمانی از حدعزیز ہوگی اور اس وقت دن بہت چھوٹے ہوں گے۔ چنانچ ایک دن میں ایک نماز ادا ہوگی۔

پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ حاجی بھتے کی زبانی سا ہے کہ اس کے عہد میں سال مہینوں کی طرح اور مہینے ہفتوں کی طرح اور ہفتے دنوں کی طرح ہوں گے اور دن ایک وقت میں گزر جائیں گے۔خواجہ صاحب بھتے نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ اے درویش! آدمی کو چاہیے کہ انہی سالوں اور مہینوں کو وہ سال اور مہینے خیال کرنا چاہے۔رسول خدا تا پھی نے فرمایا کہ میرے بعد کتیا کے بچ پیدا ہوں گے نہ کہ آدمی کے۔اب خودلوگ قیاس کریں کیونکہ زمانہ درازگزر چکاہے۔

جونی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا آپ یا دالی میں مشغول ہو گئے اور دعا کو واپس چلا گیا۔ آلْتَحَمُّدُ لِلَّهِ عَلَى ولاك (اس كيلئے خدا كاشكر ہے)۔

مجلس (۴)

## عورتول کی فرمانبرداری

مجلس چہارم: عورتوں کی فرمانبرداری کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ آپ نے فرمایا امیرالمومین حضرت علی دائیڈ نے فرمایا کہ میں نے سرورکا کات حضرت محمصطفی نائیڈ کی زبان مبارک سے سا کہ جوعورت اپنے خاوندکی فرمانبرداری کرتی ہوہ فاطمة الزہرا ڈائیٹا کے ہمراہ بہشت میں دافل ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ جس عورت کو خاوند بستر پر طلب کر سے اوروہ نہ آئے تو اس کی متمام کی ہوئی نیکیاں دور ہوجاتی ہیں اوروہ ایس صاف رہ جاتی ہے جسے سائپ پنچلی اتار کر اور اس کے شوہر کی طرف سے اس کی متمام کی ہوئی نیکیاں دور ہوجاتی ہیں اوروہ ایس صاف رہ جاتی ہواور عورت مرجائے اور شوہر اس کے راضی نہ ہوتو اس کیلئے دورزخ کے ساتوں دروازے کھل جاتے ہیں ، رہ اگر عورت سے خاوند راضی ہو اور عورت و فات یا جائے تو اس کیلئے بہشت کے دورزخ کے ساتوں دروازے کھل جاتے ہیں ، رہ اگر عورت سے خاوند راضی ہو اور عورت و فات یا جائے تو اس کیلئے بہشت کے دورزخ کے ساتوں دروازے ہیں۔

پھر فر مایا کہ میں نے تنبیہ میں لکھا دیکھا ہے کہ جو عورت خاوند ہے تر شروئی ہے چیش آئے اور اس کی طرف نہ دیکھے تو اس کے اعمال اس کے ستاروں کے برابر گناہ لکھے جاتے ہیں پھر فر مایا کہ اگر خاوند کی ناک کے ایک نتھنے ہے خون جاری ہواور دوسرے سے ریحہ (پیپ) اور عورت اے زبان سے صاف کرے تو بھی خاوند کا حق ادانہیں ہوتا۔ پس اے درویش! اگر خدا کے سواکسی کو بحدہ کرنا جائز ہوتا تو نبی کریم مالی تا جس کہ عورتیں اپنے خاوندوں کو بحدہ کریں۔

#### غلام آزاد کرنے کی جزا

گھر غلام آزاد کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔اسی اثنا میں ایک درویش آیا اور آداب بجالا کر جو بردہ (غلام) اس کے ہمراہ تھا خواجہ صاحب کے روبرو آزاد کردیا۔خواجہ صاحب نے دعائے خیر کی پھر فر مایا کہ رسول اللہ ظاھا نے فر مایا کہ جو محف بردہ آزاد کرتا ہے اس کے بدن کی ہررگ کے بدلے اس مخص کو پیغیبری کا تواب ملتا ہے اور دنیا سے باہر جانے سے پیشتر ہی اس کے چوٹے بڑے گناہوں کو خداد ندتھا لی بخش دیتا ہے اور اس کے بدن پر جیتے بال ہیں ہر بال کے بدلے ایک شہر بہشت میں اس کے نام بناتے ہیں اور اسکی ہررگ کے بدلے اسے نور دیتے ہیں اور اس پر بل صراط آسان کرتے ہیں اور آسان پر اس کا نام اور اس کے بدلے اسے نور دیتے ہیں اور اس پر بل صراط آسان کرتے ہیں اور آسان پر اس کا نام اور اس کے بدلے اسے نور دیتے ہیں اور اس کی بارک کے بدلے اسے نور دیتے ہیں اور اس کے بارے ہیں شار کرتے ہیں اور آسان کرتے ہیں اور آسان کرتے ہیں اور آسان ہر سے دانے ہیں شار کرتے ہیں۔

#### جناب صديق اكبر الله كاغلام أزادكرنا

پھر فر مایا کہ ایک دن رسول اللہ طاقیۃ بیٹے ہوئے تھے اور اصحاب بھی آپ طاقیۃ کی خدمت میں حاضر تھے۔امیر المونین حضرت ابو بحرصد بی بی اللہ علیہ بیٹے ہوئے تھے اور اصحاب بھی آپ طاقیۃ کی خدمت میں حضرت ابو بحرصد بی بی بردے خدا تعالیٰ کی رضامندی کیلئے آزاد کئے۔ نبی کریم طاقیۃ نے وعائے فیر کی استے میں حضرت جرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اکہ اکہ اللہ علیہ السلام نازل ہوئے اور کہا کہ اکہ اکہ اللہ علیۃ کم اللی یوں ہے کہ ابو بحرصد ایل طاق کے جسم پر جیتے بال ہیں آپ کی امت میں سے اس قدر آدمیوں کو ہم نے دوز نے کی آگے سے نجات دی اور اس قدر تو ابو بحرصد ایل بھی نے حاصل کیا۔

#### جناب عمر فاروق الله كاغلام آزادكرنا

اس کے بعد فر مایا کہ امیر الموشین عمر اٹھ کر آ داب بجالائے۔ اورعرض کی کہ اے رسول الله طاقیم میرے پاس تمیں بردے بیں ان جی سے بندرہ میں نے خدا اور خدا کی رضا کیلئے آزاد کئے۔ نبی کریم طاقیم نے دعائے خیر کی۔ استے میں حضرت جمرائیل امین علیہ السلام پھر انرے اور کہا اے رسول اللہ طاقیم فرمان البی اس طرح پر ہے کہ جس قدر رکیس ان بردوں کے جس میں بیں ان سے بچاس گئے آدی آ پ طاقیم کی امت کے میں نے دوز نے کی آگ ہے آزاد کئے اور اس قدر تواب حضرت عمر جھائیہ کو عابرت بروا

جناب عثمان عنى والله كاغلام آزاوكرنا

یاس کے بعد فرمایا کہ امیر المونین حضرت عثمان غنی بڑائٹ اٹھ کر آ داب بجالائے اور عرض کی کہ میرے پاس بروے بہت

ہیں۔ان میں سے سو بردے خدا کی رضا کیلئے آزاد کئے۔رسول الله طافیج نے دعائے خیر کی اور حضرت جرائیل امین علیہ السلام نے آ کر حکم الٰہی اس طرح بیان کیا کہ اےرسول الله طافیج جتنی رکیس ان بردول کے بدنوں میں ہیں ان سے سوگنا آ دمی آپ کی ا امت کے بخشے گئے اور ثواب حضرت عثمان وٹائٹ کوعنایت ہوا۔

#### جناب على مرتضى الله كانذرانه جال

اس کے بعد فرمایا کہ امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہد الکریم اٹھے اور آ داب بجالا کرعرض کی کہ اے رسول اللہ الله علیہ الکریم اٹھے اور آ داب بجالا کرعرض کی کہ اے رسول اللہ الله علیہ میرے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں میرے پاس جان ہے سوخدا پر میں نے قربان کی۔ یہی با تیر، ہورہی تھیں کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوے اور کہا اے رسول اللہ طاقی فرمان اللی میہ ہم نے امین علیہ السلام حاضر ہوے اور کہا اے رسول اللہ طاقی فرمان اللی میہ ہم نے ہم عالم میں سے دس ہزار کو دوز خ کی آ گ سے نجات بیٹ اس میں اسے دس ہزار کو دوز خ کی آ گ سے نجات بیٹ ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ یوسٹ چشتی پیشنے کا طریق تھا کہ جو بزرگ خواجہ صاحب کی خدمت کیلئے آتا ایک بردہ آپ کی خدمت میں چیش کرتا اور خواجہ صاحب اس کو قبول کر کے فرماتے کہ تو اس کو آزاد کر شاید کہ قیامت کے دن میں اور تو اس کی آگ ہے نے جائیں۔ کی آگ ہے نے جائیں۔

#### ابل عشق كامقام

The Land of the Control of the Contr

سب نے اپنے آپ کوطفیلی خیال کر کے نبی کر یم طاقع کا دائن پکڑا اور عرض کی کہ اے رسول اللہ طاقع قیامت کے دن ہمیں نہ چھوڈو بنا اور اپنی شفاعت سے محروم نہ رکھنا۔

#### آ تشِ عشق کے سوختہ جال

پھر فر مایا اے درویش! تختبے یاد رہے کہ جب آ دی دوست کا بن جاتا ہے تو سب چیزوں اس کی بن جاتی ہیں لیکن مرد کو چاہئے کہ تمام موجودات سے فارغ ہوکر دوست کی طرف مشغول رہے تا کہ جو پچھ دوست کا ہے اس کی پیروی کرے۔

پھر فر مایا اے دویش! ایک دفعہ میں سیوستان کی طرف سفر میں تھا تو سیوستان میں ایک غار کے اندر ایک درویش کو دیکھا جے شیخ سیوستانی کہا کرتے تھے لیکن وہ پوڑھااس قدر بزرگی اور ہیبت رکھتا تھا کہ میں نے آخ تک کسی کواپیانہیں دیکھا۔وہ عالم تحیر میں مشغول تھا جب میں اس کے پاس گیا تو میں نے سر جھکا لیا۔اس بزرگ نے فرمایا سرا ٹھا۔ میں نے سرا ٹھایا تو فرمایا اے دولیں! آج قریباً سر سال کا عرصه گزرا ہے کہ سوائے خدا کے کسی اور شے میں مشغول نہیں ہوالیکن تیرے ساتھ جو میں مشغول ہوتا ہوں بیتھم الٰہی ہے سن! اگر تو محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے سواکسی اور چیز میں مشغول نہ ہونا اور کسی ہے میل جول نہ کرنا تا کہ تو جلایا نہ جائے کیونکہ غیرت کی آ گ عاشنوں کے اردگر درہتی ہے جب عاشق نے معثوق کے سواکسی چیز کا خیال کیا۔ای دم غیرت کی آگ نے اسے جلایا۔ لیکن تجھے یا در ہے کہ محبت کی راہ میں جو درخت ہے اس کی دوشاخیس ہیں۔ ایک کوزگس وصال کہتے ہیں اور دوسرے کونر کس فراق پس جو مخص سب سے فارغ ہوکر دوست میں مشغول ہو وہ دوست کے وصال کی دولت سے مشرف ہوتا ہے اور جواس کے سواکسی اور چیز کی رغبت رکھتا ہے وہ فراق میں مبتلا ہوجا تا ہے جونہی کہاس بزرگ نے اس بات کو ختم کیا۔ فرمایا کہ جا! تو نے ہمیں کام سے رکھا۔ اتنا کہہ کروہ یا دالنی میں مشغول ہو گئے اور دعا گو واپس چلا آیا پھر فرمایا اے درولیں! ہم بروہ آزاد کرنے کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔رسول الله ساتھانے فرمایا ہے کہ جو محف بردہ آزاد کرتا ہے وہ دنیا ے باہر جانے سے پیشتر ہی اپنامقام بہشت میں دکھے لیتا ہے اور جان کی کے وقت فرشتہ اسے بہشت کی خوشخری ویتاہے پھر فر مایا کہ میں نے خواجہ محرچشتی ہے کی زبانی سنا ہے کہ جو مخص غلام آزاد کرتا ہے وہ ونیا سے رحلت کرنے سے پیشتر ہی بہشت کی شراب پیتا ہےاور جان کن کاعذاب اس پر مہل ہوجا تا ہے۔اور قیامت کے دن عرش کے سابہ تلے ہوگا اور بغیر حساب کے بہشت میں داخل جو گا جو نبی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا آپ یادالہی میں مشغول ہو گئے اور دعا گوواپس چلا آیا۔ آل تحمد لیلا عَلَى ذلك (ال بات يرخدا كاشكرب)

----

مجنس (۵)

## صدقے کی فضیلت وفوائد

صدقہ دینے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ صاحب یوسف چشتی میند کے

قاویٰ میں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ ابو ہریرہ ڈاٹھ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم تالیق کی خدمت میں عرض کی کہ سب عملوں سے اچھا عمل کون سا ہے تو آنخضرت تالی نے فر مایا کہ ایک دفعہ نبی کریم تالی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ آبی کہ ایک دفعہ نبی کریم تالی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ قرآن کا پڑھنا پھر فر مایا کہ عبد دوسرے درجے پرکون سا بیک عمل ہے۔ آپ نے فر مایا کہ قرآن کا پڑھنا پھر فر مایا کہ عبداللہ بن مبارک نے کہا ہے کہ میں نے ستر سال تک اپنے نفس کے ساتھ مجاہدہ کیا ہے۔ جھے معلوم ہوا کہ میں نے مصبتیں بہت اٹھائی ہیں لیکن بارگاہ الی کا دروازہ نہیں کھلا جو نہی کہ میں نے اپنی طرف خیال کیا اور جو مال میری ملکیت میں تھا سب راہ خدا میں صف کیا تو روست یعنی خدا میرا بن گیا اور جو دوست کی ملکیت تھی سب میری ملکیت ہوگئ۔

پھر فرمایا کہ ابراہیم ادھم مینے نے آثار اولیاء بیل کھا ہے کہ ایک درم صدقہ دینا ایک سال کی الی عبادت ہے بہتر ہے جس میں دن کوروزہ رکھا جائے اور رات کو کھڑے ہو کرعبادت کی جائے پھر فرمایا کہ جس روز امیر المونین حضرت ابو بمرصدیق بھی خاصر ہوئے تو آ نجناب ٹاٹیڈی نے پوچھا کہ اور گورڈی پہن کرسید عالم ٹاٹیڈی کی خدمت بیل حاضر ہوئے تو آ نجناب ٹاٹیڈی نے پوچھا کہ اے ابو بکر (ٹھٹٹ)! دنیاوی ذخیرے میں ہے بچھ باقی رکھا ہے تو آپ نے عرض کی کہ اے رسول اللہ ٹاٹیڈی! خدا اور سول یعنی خدا اور خدا کا رسول کافی ہے۔ جو نہی کہ حضرت ابو بکر ڈھٹٹ یہ بہا فوراً حضرت جرائیل علیہ السلام مع ستر ہزار مقرب فرشتوں کے گورڈی پہنے ہوئے نازل ہوئے اور سلام کے بعد عرض کی کہ اے رسول اللہ ٹاٹیڈی! حکم الہی اسی طرح پر ہے کہ آج ابو بکر (ٹھٹٹ) کے جماری راہ میں اپنا مال خرج کیا ہے اور اس کو ہمارا سلام دو اور کہو! کہ تو نے وہ کام کیا جس میں ہماری رضا تھی اور ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں تیری رضا ہے۔ اور محد ٹھٹٹ اور تمام فرشتوں کو تھم ہوا کہ ابو بکر ٹھٹٹ کی موافقت کی وجہ سے سب گورڈی پہنیں کونکہ قیامت کے دن گورڈی پہنین حالوں کو ابو بکر کی گورڈی کے صدی تے میں ہم بخشیں گے۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ امیر المونین حضرت علی بھٹنے نے بوچھا کہ اے رسول اللہ مٹائیل قرآن شریف پڑھنا بہتر ہے یا صدقہ دینا۔ تو آنخضرت مٹائیل نے فرمایا کہ صدقہ دینا بہتر ہے کیونکہ صدقہ دوزخ کی آگ ہے بچاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ ایک یہودی رائے میں کھڑا ایک کتے کوروٹی کا کلڑا کھلا رہا تھا۔ انقاق سے خواجہ حسن بھری میشنڈ کا بھی ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ اپنا ہے یا بیگانہ؟ اس نے کہا کہ مرد بیگانہ کا ہے خواجہ صاحب نے کہا جب بیرحالت ہے تو تو کیا کرتا ہے کیونکہ یہ تبول نہیں۔اس نے کہا کہ اگر یہ قبول نہیں تو تا ہم وہ (خدا) تو دیکھتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔

الغرض! مدت کے بعد خواجہ بیستیہ کعبہ معظمہ میں پہنچے تو پرنالے کے پنچے سے آواز آئی کہ دیتی (اسے) میرے رہیں) پھرغیب سے آواز آئی کہ دیتی کہ دیتی گائی کے عبد بیٹی عبد کی است کے بعد خواجہ بیٹی کے بیٹی کے بیٹر کی است کی است کے کہ چل کردیکھوں تو سہی ۔ وہ کیسا نیک بخت بندہ ہے جو ٹمی کہ آپ وہاں پہنچے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص سجدے میں سردھ کر دیتے ہیں کہ ایک شخص سجدے میں سردھ کر دیتے ہیں اس شخص نے سراٹھایا اور خواجہ صاحب ہے کہا: کیا اس سے بھیا تھا کہ سری نیکی قبول نہیں ۔ دیکھا! میری پیز کواس نے خواجہ صاحب نے کہا ٹمیں ۔ اس نے کہا میں وہی آدی ہوں جے تو کہتا تھا کہ میری نیکی قبول نہیں ۔ دیکھا! میری پیز کواس نے قبول کیا اور جھے بال لیا۔

مجر فرمایا که آثار اولیاء میں، میں نے لکھا دیکھا ہے که درقد أورى ہے اور حورول كى خوبصورتى كا باعث اور صدقد

ہزار رکعت نماز سے بہتر ہے۔ پھر فر مایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو صدقہ دینے والوں کا ایک گروہ عرش کے بیچے مقام پائے گا اور جن لوگوں نے موت سے پہلے صدقہ دیا ہے موت کے بعدوہ ان کیلئے گنبد بنے گا۔

پر فرمایا که صدقه بهشت کی سیدهی راه ہے اور جوفض صدقه دیتا ہے وہ خدا کی رحمت سے دور نہیں ہوتا۔

پھر فرمایا کہ خواجہ حاجی ہوائی ہے۔ جماعت خانہ میں، میں نے ان اشخاص سے جو میں سے متک آتے تھے کوئی بھی ایسانہیں دیکھا جو کچھ کھا کرنہ جاتا ہواورا گراس وقت کوئی چیز مہیا نہ ہوتی تو خدام کو آپ فرماتے کہ پانی بلادوتا کہ دن دینے سے خالی نہ جائے۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! زمین تخی آ دی پر فخر کرتی ہے اور رات اور دن جب زمین پر چلتا ہے تو نیکیاں اس کے اعمال نامے میں کھی جاتی ہیں۔

پھر فر مایا کہ تنی لوگ ایک ہزار سال سب سے پہلے بہشت کی بوسونگھیں گے اور ہر روز ان کو پیٹیبری کا ثواب ما ارہےگا۔ جونہی کہ بیفوائد خواجہ صاحب نے ختم کئے خلقت اور دعا گوواپس آئے۔ آلْبحیدُدُ لِلّٰیہِ عَلٰی ڈلِلْکَ۔

مجلس (۲)

## شراب نوشي وغيره

شراب پینے کے بارے ہیں گفتگوہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ مثار ق الانوار میں لکھاہوا ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب ڈاٹٹو نے پیفیر خدا سے روایت کی ہے فر مایا یارسول اللہ ٹاٹٹو نے ،اے عمر! بیحلال نہیں ہے مجن حرام اور خراب ہے اور بیشراب مومنوں کی نہیں۔ پھر فر مایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ ٹاٹٹو نے فر مایا کہ جس وقت مل جائے اور سخت نہ ہوتو اس کا پی لینا جائز نہیں پھر فر مایا کہ نبی کر یم ٹاٹٹو نے اس شخص پر لعنت کی جائز ہے اور اگر مل کر پچھ کو مسرک ر جائے اور سخت ہوجائے تو اس کا پینا جائز نہیں پھر فر مایا کہ نبی کر یم ٹاٹٹو نے اس شخص پر لعنت کی جو اس ہے جو شراب پینے یا اس کی قیمت میں سے پچھ کھائے۔ پھر خواجہ صاحب آنسو بھر لائے اور فر مایا کہ بیشر بعت ہے جو اسے حرام گنتے ہیں ور نہ طریقت میں ندی کا پانی پینے سے خدا کی ہندگی میں سستی ہو۔ بمنز لہ شراب کے ہے۔

#### تفس كوخوا مشات برسزا

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ بایزید بسطا می میکنے ہے لوگوں نے پوچھا کہ اپنے مجاہدے کا حال بیان کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اپنے مجاہدے کا حال بیان کروں تو تہمیں اس کے سننے کی طاقت نہیں لیکن ہاں جو بیس نے اپنے نفس کے ساتھ معاملہ کیا ہے اگر وہ سننا چاہتے ہوتو بیس سنا تا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ رات کے وقت بیس نے نفس کو نماز کیلئے طلب کیا تو اس نے موافقت نہ کی اور نماز قضا ہوگئ۔ اس کا باعث بیتھا کہ بیس نے مقررہ مقدار سے پھوزیاوہ طعام کھالیا تھا جب دن چڑھا تو بیس نے ول بیس شان کی کہ سال بھر بیس نفس کو یانی نہیں دوں گا۔

پر فر مایا کہ ایک دفعہ ابور اب بخشی مینید کوسفیدروٹی اور مرغی کے اعثرے کھانے کی خواہش پیدا ہوئی کہ اگر آج مل جائے

توان سے روزہ افظار کروں۔ انفا قاعمر کی نماز کے وقت خواجہ صاحب تازہ وضوکرنے کیلئے باہر نگلے تو ایک لڑکے نے آکرخواجہ صاحب کا دامن پکڑلیا اور کہا کہ بیدہ چور ہے جواس دن میرااسب چراکر لے گیا تھا اور آج پھر آیا ہے تاکہ کی اور کا مال چراکر لے جائے۔ بیغو غاس کر لوگ اکھے ہوئے۔ لڑکا اور اس کا باپ کے مار نے گئے۔ خواجہ صاحب نے ان کی گنتی کی تو چھلگ چکے سے۔ اسخ میں ایک مخص آیا اس نے خواجہ صاحب کو پہچان کر کہا کہ اے لوگو! یہ چور نہیں، بیرتو خواجہ ابور آب بخش (پیسید کیسی سے معلوم نہ تھا جب وہ آ دی خواجہ صاحب کو اپنے گھر لے گیا اور شام کی خوات گار ہو گی کہ آپ معافی فرمادی۔ ہو اتفاقیہ اس کے گھر میں موجود تھے آپ کے پیش کئے۔ جب خواجہ صاحب نے دیکھا تو آپ مسئرائے اور فرمایا کہ آئی میں نے بیش کئے۔ جب خواجہ صاحب نے دیکھا تو آپ مسئرائے اور فرمایا کہ آئی میں نے جو کے کھائے۔ اگر میں اے کھا لوں تو شاید کیا مصیبت نازل ہو۔ خواجہ صاحب اٹھ کر بغیر کھائے چل دیے۔

جونبى كه خواجه صاحب في ان فوائد كوفتم كيا خلقت اور دعاء كووالس على كئ - ألْحَدُدُ لِللهِ عَلَى ذلك -

مجلس (۷)

## مومنوں کواذیت دینا

مومن کو تکلیف دینے کے بارے میں گفتگو ہوئی آپ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ ابو ہریرہ دگائی نے رسول اللہ تالی ہے روایت کی ہے کہ جس شخص نے مومن کوستایا ہے جھو کہ اس نے مجھے کو ناراض کیا اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خداوندتعالی کو ناراض کیا ہرمومن کے سینے میں ۸۰ پردے ہوتے ہیں اور ہر پردہ پر فرشتہ کھڑا ہوتا ہے جو شخص کی مومن کوستا تا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اس نے ۸۰ فرشتوں کو ناراض کیا۔

#### نماز مین کامل حضوری

پرنماز کے بارے میں گفتگوہوئی تو آپ نے فر مایا کہ بینماز فریضہ نماز کے بعدادا کی جاتی ہے اور ہمارے مشائخ نے اس میر نماز کے بارے میں گفتگوہوئی تو آپ نے فر مایا کہ بینماز اداکرے اور جو پچھتر آن سے جانبا ہو پڑھے تو خداوند تعالیٰ اسے بہت کی خوشخری دیتا ہے اور اس کواس وقت ۵ ہزار فرشتے ہدیے لے کر آتے ہیں اور اس نماز کے اداکر نے والے کے سر پر قربان کرتے ہیں اور جب قبر سے اٹھتا ہے تو ۵ پوشاکیس پہنا کر بہشت میں لے جاتے ہیں اور جوشخص اس نماز کوظہر کی نماز کے بعداداکر نے اس میں قرآن مقرر نہیں تو خداوند تعالیٰ ہر رکعت کے بدلے میں اس کی ہزار حاجتیں روا کرتا ہے اور ہزار نیکی اس کیلے لکھی جاتی ہے اور ایک سال کی عبادت کا ٹو اب اے ماتا ہے۔ کتاب جیب میں مشائخ طبقات لکھتے ہیں کہ دانا آ دی اس وقت تک نماز نہیں پڑ حتا۔ جب تک نماز میں پوری حضوری حاصل نہ ہو چنانچہ میں نے اپنے پیرخواجہ حاجی پیشنڈ کے رسالے میں وقت تک نماز نہیں پڑ حتا۔ جب تک نماز میں پوری حضوری حاصل نہ ہو چنانچہ میں نے اپنے پیرخواجہ حاجی پیشنڈ کے رسالے میں وقت تک نماز نہیں پڑ حتا۔ جب تک نماز میں پوری حضوری حاصل نہ ہو چنانچہ میں نے اپنے پیرخواجہ حاجی پیشنڈ کے رسالے میں وقت تک نماز نہیں پڑ حتا۔ جب تک نماز میں پوری حضوری حاصل نہ ہو چنانچہ میں نے اپنے پیرخواجہ حاجی پیشنڈ کے رسالے میں وقت تک نماز نہیں پڑ حتا۔ جب تک نماز میں پوری حضوری حاصل نہ ہو چنانچہ میں نے اپنے پیرخواجہ حاجی پیشنڈ کے رسالے میں وقت تک نماز نہیں پڑ حتا۔ جب تک نماز میں پوری حضوری حاصل نہ ہو چنانچہ میں نے اپنے پیرخواجہ حاجی پیشنڈ کے رسالے میں وقت تک نماز میں بی اس کی جات کی اس کی خواجہ حالے کی میں کہ کی دورانے میں کی اس کی خواجہ حاج کی بیں کو خداد کر دران اس کی خواجہ کی کیس کی دورانے کی میں کی دورانے کی کو خواجہ کی کی کی کیند کی دران کی کیس کی دوران کی کی دوران کی دورانے کی کی دران کی کیس کی دوران کی کیند کی دوران کی دوران کی کیس کی دوران کی دوران کی دوران کی کی دوران کی کی کیسوری کی کی دوران کی کیس کی دوران کی دوران کی کی کیسوری کی کی کیسوری کی کیسوری کیسوری کی کیسوری کی کیسوری کی کی کیسوری کی کیسوری کی کیسوری کی کیسوری کی کیسوری کیسوری کیسوری کیسوری کیسوری کیسوری کیسوری کی کیسوری کیسوری کیسوری کیسوری کیسوری کیسوری کیسوری کیسوری کیسوری کیسوری

کھا ہوا دیکھا ہے کہ خواجہ یوسف چتی ہوئے چاہتے کہ نماز کوشروع کریں۔ ہزار دفعہ تبیر کہذکر بیٹے جاتے۔ جب کمل حضوری حاصل ہوتی تب نمازشروع کرتے اور جب اِیّاکَ نَعْبُدُو وَایَّاکَ نَسْتَعِیْنُ (ہم تیری ہی عبادت کریں اور جھے ہی ہے مدوطلب کریں) پر پینچتے تو دیر تک تھبرے رہتے۔

الغرض! ان سے جب اس کا سبب بوچھا گیا تو آپ نے فر مایا کہ جس وقت کمل حضوری حاصل ہوتی ہے پھر نماز شروع کرتا ہول کیونکہ جس نماز میں مشاہدہ نہ ہو۔ اس میں کیا نعمت ہو کتی ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ جنید بغداری میں اور خواجہ بلی میں افتاد سے باہر نکلے اور نماز کا وقت قریب آن پہنیا۔ دونوں بزرگ تازہ وضوکر نے میں مشغول ہوئے اور وضوکر نے کے بعد نماز اداکر نے لگے۔ استے میں ایک محفی لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھائے جارہا تھا۔ جب اس نے ان کو دیکھا تو فوراً ایندھن کا گٹھا نیچے رکھ کر وضوعی مشغول ہوا ان بزرگوں نے عقل ہے معلوم کرلیا کہ بیمرد خدارسیدوں میں سے ہے۔ سب نے اس کو امام مقرد کیا جب نماز شروع کی تو رکوع اور بچود میں دریتک رہا۔ نماز سے فارغ ہوکر اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے کہا کہ دریاس وجہ سے کرتا تھا کہ جب تک ایک تبیع پڑھ کر کہیں کے غبری فی میں ایک تابع پڑھ کر کہیں کے غبری کی تاریخ میں میں ایک تابع پڑھ کر کہیں کے خوات کرتا تھا کہ جب تک ایک تبیع پڑھ کر کہیں کے غبری کی میں دریاں دور کی تابع نے کرتا تھا کہ جب تک ایک تبیع پڑھ کر کہیں کے خوات کی تابع کے خوات کی تابع کے دریات کی تابع کو کہیں کی تابع کی کرتا۔

## خواجه عمرتسي يهيية كامرتبه

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ میں خانہ کعبہ معظمہ کی طرف مجاوروں کے درمیان کچھ عرصہ گوشہ نشین رہا۔ ان بزرگوں میں ایک بزرگ تھا جےخواجہ عرفضی کہتے تھے۔ ایک دن وہ بزرگ امامت کررہے تھے فوراْ حالت عجیب ہوگئی۔ سرمراقبہ میں لے گئے۔ پچھ در کے بعد جب سراٹھایا تو آسان کی طرف دیکھنے لگے اور اہل مجلس کوفر مایا کہ سراویراٹھاؤ اور دیکھو۔

جونبی کہ یہ فرمایا میں نے دیکھا پھرفرمایا کہ کیا کہتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے دیکھا پہلے آسان کے فرشتے رحمت کے تھال ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں اور ہونؤں میں پچھ کہدرہے ہیں۔انہوں نے فرمایا جانتے ہو یہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا یہ کہتے ہیں کہشنے صاحب کی بندگی ہماری بندگی کی نسبت بہتر معلوم ہوتی ہے۔

جونى مل نے يہ كہااس نے سرانھايا اور مناجات كى كه اے خداوند! جو يكھ تيرے بندے سنتے ہيں اہل مجلس بھى اسے سنيں فوراً غيبى فرشتے نے آواز دى، اے عزيزو! بيفر شتے جولبول كو ہلارہے ہيں، يہ كہتے ہيں كه اے خداوند! خواج نفسى كے مجاہدہ اور علم كى عزت كے صدقے ميں ہميں پخش دے۔

اس کے بعد فرمایا کہ بیٹمت ہر مرتبے میں حاصل ہے لیکن مردہ ہے کہ اس میں کوشش کرے تا کہ اس مرتبے پر پہنچ جائے۔ پھر فرمایا اے دردیش! بغداد میں ایک بزرگ تھا جو صاحب کشف و کرامات تھا۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نماز کیوں نہیں ادا کرتے فرمایا کہ اس میں تمہیں کچھ دغل نہیں لیکن جب تک دوست کا چہرہ نہیں دیکھ لیتا میں نہیں پر ھتا۔ کی فرمان کی فرمان کی سے معرف میں نئے نہ میں سے عامل سے سے اس

پھرفر مایا، یمی سبب ہے کہ جوبعض مشائخ فرماتے ہیں کے علم علم ہے جس کو عالم جانتے ہیں اور زہد زہدہے جس کو زاہر جانتے ہیں اور یہ بھید ہے جس کواہل معنی کے سوااور کو ئی نہیں جانتا۔

#### نماز عصر ہے قبل جار رکعت نماز کا بہترین عوض

پھر فر مایا کہ جو شخص عصر کی نماز ہے پہلے چار رکعت نماز ادا کرے ابدورداء بڑا تو نے فر مایا کہ اس کو ہر رکعت کے بدلے بہشت میں ایک محل ملتا ہے اور جو شخص مغرب اورعشاء بہشت میں ایک محل ملتا ہے اور ایسا ہے کہ گویا اس نے ساری عمر خداوند تعالیٰ کی عبادت میں بسر کی ہے اور جو شخص مغرب اورعشاء کے درمیان چاررکعت نماز ادا کرے وہ بہشت میں جاتا ہے اور مصیبتوں سے امن میں ہوتا ہے اور ہر رکعت کے بدلے پیغیبری کا تو اب ملتا ہے اور جو شخص عشاء کے بعد چاررکعت نماز ادا کرے بغیر حساب کے بہشت میں جائے گا اور یہ نماز سوائے خدا کے دوست کے اور کوئی ادائیس کرتا۔

پھر فرمایا کہ جوفخص نماز زیادہ کرتا ہے وہ حساب میں بہت زیادہ رہتا ہے اور جو بدی کرتا ہے نیکی زیادہ ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ مومن کومنافق اور لعنتی کے سوا اور کوئی نہیں ستا تا۔ جو نہی خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔آلکے نمڈ لِلْیہ عَلٰی ڈلِک۔

مجلس (۸)

## مومن سے گالی گلوچ فرعون کی مدد کرنا ہے

گالی دینے کا ذکر ہوا تو آپ (مینے) نے زبان مبارک سے فر مایا کہ جو شخص مؤمن کو گالی دیتا ہے وہ کو یا اپنی مان اورلز کی کے ساتھ ذنا کرتا ہے اور ایسے ہے کہ جیسے حضرت موٹی علیہ السلام کی لڑائی میں فرعون کی مدد کرتا۔

مجرفر مایا کہ جوفض مومن کو گالی دیتا ہے اس کی دعا چندروز تک قبول نہیں ہوتی اورا گر بغیر تو بہ کئے مرجائے تو کئم گار تھر باہے۔

#### مرخ دسترخوان برکھانے کی برکات

اور کھانے کا ذکر آیا۔ جب کھانا آیا تو آپ نے فرمایا کہ کھانا دسترخوان میں لاؤتا کہ اس کے اوپر رکھ کر کھائیں گورسول خدا عُلِیْ نے دسترخوان پر طعام نہیں کھایالیکن دسترخوان پر رکھ کر کھانے کوشع بھی نہیں فرمایا۔اگر کھالیں تو جائز ہے لیکن آؤ! سب مل کر کھائیں اور ایسا کریں جیسا کہ میرے بھائی حضرت عیسی علیہ السلام نے کیا ہے۔

پر فرمایا که حضرت عیمی علیه السلام کے دستر خوان کا رنگ سرخ تھا جو آسان سے اثر تا تھا اور اس میں سات روٹیاں اور پانچ سیر نمک ہوتا تھا پس جو محض دستر خوان پر روٹی نمک کے ساتھ کھائے ہر لقمہ کے ساتھ سوئیکی لکھتے ہیں۔ اور سو در جے بہشت میں زیادہ کرتے ہیں اور بہشت میں حضرت موکی علیہ السلام کے ہمراہ ہوتا ہے اور جو محض سرخ دستر خوان پر نمک کے ساتھ روٹی کھا تا ہے اسے بہشت میں ایک شہر ملتا ہے اور جب روٹی کھانے سے پہلے فارغ ہوتا ہے خداوند تعالیٰ اس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔ پھر فر مایا کہ خواجہ مودود حسن پہنٹے کی زبانی سنا ہے کہ جو محض سرخ دستر خوان پر روٹی کھا تا ہے خداوند تعالیٰ اسے نظر رحمت سے دیکھتا ہے۔ 

### ابل محبت وادب كاانعام

پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی بیسید کوسلطان العارفین کا خطاب آسان سے ملاتھا چنانچہ ایک دن آدمی رات کے وقت اٹھ کرمکان کی جیست پر آ کر خلقت کو سویا دیکھا اور کی شخص کو جاگتے ہوئے نہ پایا تو خواجہ صاحب کے دل میں خیال گزرا کہ افسوس! الی باعظمت درگاہ میں بیدار اور مشغول کیوں نہیں جی چاہا کہ خداوند تعالیٰ سے ساری خلقت کے جاگئے اور مشغول ہونے کی دعا کریں پھردل میں خیال آیا کہ بیشفاعت کا مقام سرور کا نئات مان گائے گا کہ جھے کیا مجال ہے کہ ایک درخواست کروں۔

جونبی کردل میں بیدخیال پیدا ہوا غیب سے آواز آئی کراے بایزیداس قدرادب جوتو نے محوظ رکھا۔ میں نے تیرانام خلقت میں سلطان العارفین رکھا۔

پھرفر مایا کہ احمد معثوق این کے ساتھ بھی ایا ہی ہوا تھا کہ ایک دفعہ آپ جاڑے کے موسم میں چلے کی رات نصف شب کے قریب جب باہر نکل تو پانی میں چلے گئے اور دل میں ٹھان لی کہ جب تک بیمعلوم نہ ہوجائے کہ میں کون ہوں ہرگز پانی سے باہر نہ لکوں گا۔ آواز آئی کہ تو وہ محض ہے جس کی شفاعت سے قیامت کے دن بہت سے آ دمی بخشے جا کیں گے۔

شخ احمد نے کہا میں یہ بات پند کرتا ، مجھے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ میں کون ہوں۔

پھر آ وازئ کہ میں نے تھم کیا ہے کہ تمام درولیش اور عارف میرے عاشق ہوں اور تو میر امعثوق ہو۔ پھر خواجہ صاحب وہاں سے باہر نگلے۔ جو تحف آپ کو ملتا السلام علیم احمد معثوق کہتا۔

پھر فر مایا کہ شمس العارفین نماز ادانہ کرتے تھے جب لوگوں نے آپ سے اس کا سب دریافت کیا تو آپ نے فر مایا کہ نماز بغیر سورہ فاتحہ کے پڑھتا ہوں لوگوں نے کہا کہ یہ کسی نماز ہے پھر لوگوں نے التجاء کی تو آپ نے فر مایا کہ سورہ فاتحہ تو پڑھتا ہوں لیکن اِیّا کَ نَعْبُدُ وَاِیّا کَ نَسْتَعِیْنَ نہیں پڑھتا، لوگوں نے عرض کیا کہ آپ ضرور پڑھیں۔

اس کے بعد دیر تک گفتگو ہوتی رہی۔ جب نماز کیلئے کھڑے ہوئے اور سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی تو جب ایّاك نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ بِرِ پِنْجِةِ وَ آپ کے وجود مبارک کے ہررو نَكِنْے سے خون جاری ہوگیا۔

پھر حاضرین کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ میرے لئے نماز درست نہیں۔ گولوگ تو کہتے ہیں کہ میں نماز ادا کرتا ہوں۔ جب خواجہ صاحب ان فوائد کوختم کر چکے تو یا دخدا میں مشنول ہوئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔ آلَحَنْدُ لِلْمِ عَلَى ذَلِكَ۔

مجلس (۹)

## حصول معاش مین مختلف پیشوں کی فضیلت

روزی کمانے اور کام کرنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ مانتیا ہوئے سے ایک کیا رائے ہے؟ بی کریم مانتیا ہے ہوئے سے ایک کیا رائے ہے؟ بی کریم مانتیا ہے ہوئے سے ایک کیا رائے ہے؟ بی کریم مانتیا ہے نے فرمایا کہ تیرا پیشے ہوئے ہے اس نے عرض کیا کہ دورزی کا کام ۔ آپ مانتیا ہے نے فرمایا اگر تو رائی سے بی کام کر ہے تو بہت اچھا ہے۔ قیامت کے دون تو اور لیس پیغیر کے ہمراہ بہشت میں جائے گا مجرایک اور آ دگی نے اٹھ کرعوض کیا کہ اے رسول اللہ مانتیا! میرے پیٹے کی نبیت آپ کی کیا رائے ہے آ مخضرت مانتیا نے فرمایا کہ تو کیا کام کرتا ہے؟ اس نے عرض کی کھیتی باڑی ۔ آبخاب میرے پیٹے نے فرمایا یہ بہت اچھا کام ہے۔ اس واسطے کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ یہ مبارک اورفائدہ مند کام ہے۔ خداوید تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ یہ مبارک اورفائدہ مند کام ہے۔ کنزد دیک ہوگا۔ پھرایک اور آ دمی نے اٹھے کرعوض کی دیراک میں کہ اس موسلام کا رائے میں میرا پیشہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وخداوند تعالی بہت ہی اچھا جاتا نے فرمایا کہ تو نا پیشری کیا مرتا ہے؟ اس نے عوض کی کہ مراکا م تعلیہ السلام کا ما ثو اب بھے ملے گا اور آگر تو عدل کرے گا تو آ سان کے فرشت تیرے لئے معافی کے خواستگار ہوں گے پھرایک اور آ دمی نے اٹھ کرعوض کیا کہ اور آ دمی نے اٹھ کرعوض کی کہ مودا گری ہے تیں انہ کو نسبت آپ کیا فرمات ہی کریم مانتی ہوگا۔ یہ اس نے عوض کی کہ مودا گری۔ آ مخضرت مانتی ہوگا۔ خواباک آگر تو رائے ہی کہ کہ کام کرے گا تو بہشت میں پیغیری کا ہمرائی ہوگا۔

ے روپا کہ روزی کمانے والا خداکا دوست ہوتا ہے لیکن اسے چاہیے کہ نماز ہروقت اداکرے اور شریعت کی حدے قدم باہر نہر رفت اداکر روفت اداکرے اور شریعت کی حدے قدم باہر نہر کھے کیونکہ حدیث میں ہے کہ ایما روزی کمانے والا خداکا پیارا ہے اور خداکا صدیق (دوست) ہے۔ پھر فرمایا کہ ابودردا کا شوئن کو مسلمانی کی حقیقت معلوم ہوئی۔ تو آپ ڈاٹٹوئن نے دکا نداری ترک کردی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے دکان کیوں چھوڑ دی؟ آپ ڈاٹٹوئنے فرمایا کہ جب جھے معلوم ہواکہ دکانداری کے ہمراہ سلمانی کردی۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے دکانداری کے ہمراہ سلمانی کی خور برنہیں رہتی تو میں نے دکانداری چھوڑ دی۔ پھر فرمایا کہ روزی کمانے والا خداکا صدیق ہوتا ہے کیونکہ اس شخص کو خدا پر مجروسہ ہے اور اس شخص پر روزی کمانا کفر ہے بشر طیکہ جس وقت نماز کا وقت قریب ہو۔ سب کام دھندے چھوڑ کرنماز اداکر بے تو

ایاروزی کمانے والاصدیق ہے۔

جونى خواجه صاحب في ان فوائد كوفتم كيا خلقت اوردعا كودالس علية عدد الْحَدُدُ لِلَّهِ عَلَى ذلك -

## مصیبت میں آہ وزاری (محروم رحمت مستحقِ لعنت)

مصیبت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی آپ نے فرمایا کہ عبداللہ انصاری ڈاٹٹو نے پیغمبر خدا ٹاٹٹیٹا سے روایت کی ہے کہ جو محض مصیبت میں آ ہ وزاری کرتا ہے خدااس پرلعنت کرتا ہے۔

پھر فر مایا کہ مشاکخ طبقات نے کہا ہے کہ مصیبت میں آہ وزاری کرنا کفر ہے اور جو مخص کہ ایسا کرتا ہے اس کا نام منافق مومنوں میں لکھتے ہیں اور ایسے شخص پر خدا کی لعنت ہوتی ہے جومصیبت کے وقت شور کرے۔

پھر فرمایا کہ مشائخ طبقات نے کہا ہے کہ جو محض مصیبت کے وقت گریہ وزاری کرتا ہے اور واویلا مچاتا ہے چالیس روز کے گناہ اس کے ذمے لکھے جاتے ہیں اور سوسال کی عبادت اس کی ضبط کی جاتی ہے اور اگر اس حالت میں بغیر تو ہے مرجائے تو دوزخ میں شیطان کے ہمراہ ہوگا۔

پھر فر مایا کہ ایک دفعہ خواجہ ابراہیم ادھم بھٹنے کا ایک راہ سے گزر ہوا جب آپ نے رونے چلانے کی آواز ٹی تو قلعی پھلا کر کانوں میں ڈال لی اور بہرے ہوگئے۔

اس کے بعد فرمایا کہ جو شخص مصیبت کے دقت اپنا گریبان چاک کرے خدا اس کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھا اور قیامت کے دن اس کو بخت عذاب میں مبتلا کرے گا اور ایک روایت میں اس طرح آیا ہے کہ جس شخص نے گڑے بھاڑ ڈالے تو قیامت کے دن اس کی دونوں بھوؤں کے درمیان لکھا ہوگا کہ بیشخص خداوند تعالیٰ کی رحمت سے ناامید ہے گرتو بہ کرے تو نہیں اور جو شخص مصیبت کے دفت لباس کو سیاہ کرے اس کیلئے دوزخ فیس سر گھر تیار ہوتے ہیں اور اس کی کی ختم کی اطاعت بجول نہیں ہوتی اور ایسا ہوگہ گھر تیار ہوتے ہیں اور اس کی کی ختم کی اطاعت بول نہیں ہوتی اور ایسا ہوکہ گویا اس نے سر مومنوں کو جان سے مار ڈالا ہے اور ہزار بدی اس کے اعمال نامہ میں کسی جاتی ہوتی اور آسان و زمین کے ذریعے کے بارے ہیں گفتگو ہوئی تو آپ زمین کے فرشت اس پر لعنت کرتے ہیں جب تک کہ دہ سیاہ کیٹر اپنے رہے۔ پھر پانی کے دینے کے بارے ہیں گفتگو ہوئی تو آپ گوری اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں گویا کہ میں سیاست میں جائے گا اور اگر اس روز فوت ہوجائے تو شہید ہوکر فوت ہوگا۔

پھر فر مایا کہ جو شخص بھوکے کو کھانا کھلائے ، خداوند تعالیٰ اس کی ہزار حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور دوزخ کی آگ ہے آزاد کرتا ہے اور بہشت میں اس کیلئے ایک محل بنا تا ہے۔

پھر قرمایا لڑکیاں خدا کاہدیہ ہیں۔ پس جو شخص ان کوخوش رکھتا ہے خدا اور رسول اللہ طاقیم اس سے خوش ہوگئے ہیں اور جس شخص کو خداوند تعالیٰ لڑکیاں عنایت کرے خدا اس سے خوش ہوتا ہے اور جوشخص لڑکیوں کے پیدا ہونے پرخوشی کرے تو یہ خوشی کرنا خانہ کعبہ کی ستر (۲۰ مرتبہ ) زیارت کرنے سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے جو والدین اپنی لڑکیوں پررحم کرتے ہیں خدا ان پررحم پر فر مایا کہ میں نے آ خاراولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ رسول اللہ مکا گئے نے فر مایا کہ جس شخص کے ہاں ایک لڑکی ہوگ قیامت کے دن اس کے اور دوزخ کے درمیان پانچ سوسال کی راہ کا فرق ہوگا۔

مجرفر مایا که اولیاء الله اور انبیاء کرام لا کیوں کو برنست لاکوں کے زیادہ پیار کرتے تھے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ سرتی سطی پہنٹ کی ایک اڑی تھی جس کووہ بہت پیاد کرتے تھے چنانچہ ایک دفعہ خواجہ صاحب بہتے کو خے

کوزے اور شخنڈے پانی کی خواہش پیدا ہوئی۔ جونہی کہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اگر سرد پانی اور نیا کوزہ ہوتو اس سے

دوزہ افطار کروں اور برز گوار کی لڑی نے سافوراً لا کرصاحب خانہ کے آگے رکھ دیا۔ عصر کی نماز کا وقت تھا خواجہ صاحب کو نیند آئی

اور مصلے پر سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گویا خداوند تعالی بہشت جیسے گھر میں اتر آیا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے لڑی! تو کس کی بیٹی

اور مصلے پر سو گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گویا خداوند تعالی بہشت جیسے گھر میں اتر آیا ہے اور پوچھتا ہے کہ اے لڑی! تو کس کی بیٹی

ہے؟ اس نے کہا، میں اس شخص کی بیٹی ہوں جس نے نئے کوزے میں سرد پانی پیا۔ جونہی کہ ہاتھ پر ہاتھ مارا، کوزہ ٹوٹ گیا۔ اس

نے نعرہ مار کر کہا، اے سری ! نئے کوزے میں پانی نہیں بیٹا چاہیے جو اس قدر دنیاوی لگاؤر کھتے ہیں۔ وہ ہر گز ہر گز ایسے مرتب پر بہیں پہنچ کئے۔

جونى كمخواجه صاحب نے ان فوائد كوئم كيايا واللي ميں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا كووا پس چلے آئے أنحمد لله على ذلك -

مجلس (۱۱)

جانوروں برظلم

جانوروں کو مار ڈالنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ مین نے زبان مبارک سے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود رفائیؤ رسول اللہ ماٹی کے دروایت فرماتے ہیں کہ جو شخص چالیس گائے ذبح کرتا ہے اس کے ذھے ایک خون کبیرہ لکھا جاتا ہے اور جو جانورنفس کی خواہش کے واسطے ذبح کیا جاتا ہے وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے ویران کرنے میں مدد کی ہے مگر اس جگہ کہ جہال بمل کرنا جائز ہے پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ حاجی بھنڈ کی زبانی سناہے کہ اے درویش! خواجہ عبداللہ مبارک فرمایا کرتے ہے کہ میری میں مال کی عمر ہے۔ میں نے اس میں بھی جانور کو ذبح نہیں کیا۔

پھرفر مایا کدرسول اللہ ظافی نے فرمایا ہے کہ جو خف کسی جانورکوآگ میں پھینکتا ہے یا بے رحی سے مار ڈالتا ہے اس کا کفارہ
سیہ ہے کہ غلام آزاد کرے یا سائھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا متواتر دو مہینے لگا تارروزے رکھے۔رسول اللہ ظافیا فرمایا کرتے تھے
کہ کسی جانورکوآگ میں نہیں ڈالا جائے گا گر دنیا میں اور آخرت میں عذاب ہوگا اور جو فخص جانور آگ میں پھینکتا ہے گویا وہ
اپنی مال سے زنا کرتا ہے۔ نَعُو ذُباللّٰیہ مِنْهَا۔

جونى كة فواجه صاحب في ان فوائد كوفتم كيا خلقت اوردعا كروايس جلية عدائحد لله على ذلك-

مجلس (۱۲)

سلام کرنا سنت انبیاء اور گناموں کا کفارہ ہے

سلام کہنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کدرسول الله نافیج سے صدیث میں آیا ہے کہ جب مجلس سے اٹھے تو سلام کہے کیونکہ سلام کہنا گنا ہوں کا کفارہ ہے۔ اور فرقتے اس کیلیے بخشش کے خواستگار ہوتے ہیں جو مخص مجلس سے اٹھتے وقت سلام کہتا ہے تو خداوند تعالیٰ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے اور اس کی نیکیاں اور زندگی زیادہ ہوتی

مجر فر مایا کہ میں نے خواجہ یوسف حسن چشتی ہوئیے کی زبانی سنا ہے کہ جب کوئی شخص مجلس سے اٹھتا ہے اور سلام کہتا ہے اس ہزار نیکیاں ملتی ہیں اور اس کی ہزار حاجتیں روا ہوتی ہیں اور گنا ہوں سے ایسا پاک ہوجاتا ہے گویا کہ مال کے شکم سے نکلا ہے اور ایک سال کے گناہ بخشتے ہیں۔اور ایک سال کی عبادت اس کے اعمال نانے میں درج کرتے ہیں اور سوچ اور عمرہ اس کے نام کھتے ہیں اور رحمت کے سوتھال اس بندے کے سر پر قربان کرتے ہیں۔

ی رفر مایا کدامیر المونین حضرت علی فات نے فر مایا ہے کہ میں نے چاہا کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ رسول اللہ کا تیا کے مجلس میں تشریف لانے کے وقت یا تشریف لے جانے کے وقت میں سام کہوں لیکن موقع نہ ملا جب بھی میں نے سلام کرنا چاہا تو رسول اللہ خات کے وقت یا تشریف کے جانے کے وقت میں سنت ہے۔ تمام پیغیبر علیم السلام جوگزرے ہیں سب سے پہلے سلام کرنا نبیوں کی سنت ہے۔ تمام پیغیبر علیم السلام جوگزرے ہیں سب سے پہلے سلام کما کرتے ہے۔

جونبی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا آپ یادالہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا کووالی علی آئے۔ آلحیند للہ علی دلائے۔

مجلس (۱۳)

#### قضاءنمازون كاكفاره

نماز کے کفارہ کا ذکر ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ امیر المومنین حضرت علی واللہ خالی کے درسول اللہ خالی است ہوا ہے کہ جس مخف کی نمازیں فضا ہوگئی ہیں اور اے معلوم نہ ہو کہ کتنی ہیں پس سوموار کی رات پچاس رکعت نماز اوا کرے اور ہر رکعت ہیں ایک وفعہ سور ہ اخلاص پڑھے تو خداوند تعالی اس کی گزشتہ نماز وں کا کفارہ کرتا ہے خواہ اس نے سوسال بھی نمازیں اوانہ کی ہوں۔

اس کے بعدرات کو قیام کرنے کے بارے میں گفتگو ہوئی۔آپ نے فرمایا کدرسول الله تا اللہ عالیہ نے فرمایا ہے کہ جو مخص رات

کو قیام کرے اور خلقت سوئی ہوئی ہوتو خداوند تعالی فرشتوں کو تھم دیتا ہے تا کہ دوسری رات تک اسے نگاہ میں رحمیں اور رات سے لے کر دان نکلنے تک اس کیلئے بخشش طلب کرتے رہیں۔

#### روز جمعه بين ركعت نماز كااجر عظيم

پھر فرمایا کہ جو مخص قیام کرے اگر چہ اونٹ کی گردن کے مقدار گردن ہلائے۔اس سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ ساٹھ جج اور عمرہ کرےاور رحمت کے دروازے اس کیلئے کھل جاتے ہیں۔

#### لذت ايمان

پھر فر مایا کہ ایک دفعہ میں سمر قند میں مسافر تھا۔ ایک بزرگ تھا جے شخ عبدالواحد سمر قندی کہتے ہیں اس سے میں نے سنا کہ ایمان میں کچھ مز ہبیں تاوقتیکہ دن اور رات قیام نہ کیا جائے اپس جوشخص بید دنوں کام کرتا ہے وہ ایمان کا مزہ چکھتا ہے۔ امام اعظم میں تھا کی نمازِ عاجز انہ اور حنفیوں کی بخشش

پر فرمایا کدامام اعظم ابوصیفه کوفی مینید تمی سال تک رات کونبین سوئے اور آپ کا بہلومبارک زمین پرنبیس لگا۔

پھر فرمایا کہ جب انہوں نے آخری جج کیا توامام اعظم بھٹے کجے کے دروازے پرآئے اور کہا دروازہ کھولو! آج کی رات خداوند تعالیٰ کی عبادت کرلیں۔کون جانتا ہے کہ دوسری دفعہ مجھے جج کی قدرت حاصل ہویا نہ ہو۔ دروازہ کھل گیا۔امام اعظم بھٹے تا اندر چلے گئے خانہ کعبہ کے دوستونوں کے درمیان نماز اداکرنے کیلئے کھڑے ہوئے اور دائیں پاؤں کو بائیں پاؤں پررکھ کرآ دھا قرآن شریف پڑھ کررکوع اور جود پورا کر کے کہا اے خداوند! میں نے تیری اطاعت الی نہیں کی جیسا کہ اطاعت کاحق تھا اور میں نے نہیں بہچانا کچھے جیسا کہ اطاعت کاحق تھا۔

غیب ہے آواز آئی کہا ابوطنیفہ! تونے پہچانا جیسا کہ پہچانے کاحق تھا میں نے مجھے اوران لوگوں کو جو تیرے ہیرو ہیں اوروہ لوگ جو تیرے ندہب پرچلیں گے بخشا۔

پر فرمایا که بوسف چشتی میشد جالیس سال تک ندسوے اور آپ کی چیم مبارک زمین پرندگی۔

#### خواب مين رويت حق

پھر فرمایا کہ خواجہ احمد چشتی میں جات ہے۔ است کے وقت قیام کیا اور ہر رات ہر دور کعت میں دو دو دفعہ قر آن مجید تم کرتے۔

مجر فرمایا، کہتے ہیں کہ انہوں نے خداوند تعالی کوخواب میں دیکھا۔اس کے بعد باتی عمر وہ نہیں سوئے۔ 2 سال اور جیتے

رے۔جبآپ کے انقال کا وقت قریب پہنیا تو ایک بزرگ نے آپ کوخواب میں دیکھ کر بوجھا کیف حسالك ۔آپ کی کیا حالت ہے۔ کس طرح آپ جاتے ہیں؟ آپ نے فر مایا کہ میں مردانہ طور پر جاتا ہوں۔ اے عزیز د! آج ۱۰ کسال کا عرصہ گزرا ہے کہ میں نے وہ خواب دیکھا تھا۔ آج تک میں نے کسی ہے اس کا ذکر نہیں کیا۔ اس وقت بھی میں ای خواب میں غرق ہوکر

پھر فر مایا کہاہے درولیش! دنیا میں بھی نور ہے اور بل صراط میں بھی اور بہشت میں بھی نور ہے۔ پھر فر مایا کہ جو شخص رات کو قیام کرتا ہے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوجاتی ہے اور اس کا خواہش مند ہوتا ہے اور خداوند تعالیٰ .

ا سے وں ہو، ہے۔ پھر فر مایا کہ ایک دفعہ میں بخارا کی طرف سفر کر رہاتھا۔ ایک درویش کو میں نے دیکھا جو کہ از حد بزرگ تھا۔ میں پجھ مدت اس کی صحبت میں رہا۔ کسی رہ رہا۔ کسی رہا۔ کسی رہ رہا۔ کسی رہ رہ رہا۔ کسی رہ رہ رہ رہ رہا۔ کسی رہ زين يرتبيس ركها\_

جونبی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا۔ آپ یادالہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا کو واپس چلے آئے۔ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ-

مجلس (۱۲)

#### فضيلت سورة فاتحهاوراخلاص

سورہ فاتحداور سورہ اخلاص کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ پوسف حسن چشتی المنظمان میں لکھتے ہیں کہ پنجبر خدا تا اللہ اسے حدیث ہے کہ جو تحص سوتے وقت سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن امینول سے ہوگا اور پینمبرول کے بعدسب سے پہلے وہ بہشت میں جائے گا اور بہشت میں جاتے وقت حضرت عیسی علیدالسلام کے نزدیک ہوگا۔

. پھر فرمایا کہ خواجہ محرعرش میں است نے اس ہے جو محص سوتے وقت ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور تین دفعہ سورہ اخلاص بڑھتا ہے وہ گناہوں

سے ایسا یاک ہوجاتا ہے گویا کہ مال کے شکم سے پیدا ہوا ہے۔

پر فرمایا کہ حدیقہ میں لکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ڈٹائٹٹا اور ابن عمر نگاٹٹا نے فرمایا کہ جو محض سوتے وقت قُلْ بِنَا يُهَا الْكُفِدُونَ بِرْهِ عَلَى بِرَارة وى بهشت مِين اس كى كوابى وي كـ

پر فرمایا کہ ایک دفعہ میں بدخشاں میں اپنے پیر حاجی ہیں کی خدمت میں حاضر تھا۔ بدخشاں کی ایک مجد میں ایک بزرگ کود یکھا کہ ان کوخواجہ محمد بدخشانی (رئیسیہ) کہتے تھے اور جو یا دالہی میں از حدمشغول تھے۔ان سے میں نے سنا کہ جو محض سورج نکلتے

وقت دور کعت نماز ادا کرے یا جار رکعت تو ج اور عمرے کا تواب فرشتے اس کے اعمال نامے میں لکھتے ہیں۔اور حدیث میں آیا ہے کہ جو مخف سورج نکلتے وقت دویا چار رکعت نماز ادا کرتا ہے اس سے بہت افضل ہوتا ہے جو کہ دنیا کا تمام مال صدقہ کرے۔ جونبی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا ، یا دالہی میں مشغول ہو گئے اور دعا گوواپس چلا آیا۔ آٹے ٹیڈیلِلّٰہِ عَلٰی ذلِلگَ۔

مجلس (۱۵)

## اہل بہشت کے لئے بے مثل نعمتیں

اس کے بعد فرمایا کہ جو محض ان نعمتوں کو حاصل کرنا چاہے تو جمعہ کے دن مجع کی نماز کے بعد سود فعہ سور ہ اخلاص پڑھے اور جمیشہ پڑھے۔اس پڑھمتیں زیادہ ہوتی ہیں۔اور رسول اللہ ٹاٹٹا ہے عرض کی کہ بہشت میں ماں باپ اور فرزند بھی ایک دوسرے سے ملیں گے؟ آنخضرت ٹاٹٹا کا کے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ فرما تاہے:

جَنَّاتُ عَنْنِ يَّنْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ البَّآئِهِمُ وَٱذْوَجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَالْبَلَآئِلَةِ يَنْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابِ.

یعنی جب مال باپ اور فرزندایک دوسرے کو ملنا چاہیں گے تو بہشتی گھوڑوں پر سوار جوکران کے محلول میں جائیں گے۔ جونمی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا۔ آپ یا واللی میں مشغول ہوگئے اور خلقت اور دعا کو واپس چلے آگے۔آنگٹ لیلیے علمی ذلیک۔

----

### مسجد میں داخل ہونے کے آ داب

مجد کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جوفض وایاں پاؤل مجد میں رکھے اور کے: قوت کلٹ عکمی اللّٰهِ لَاحَوْلَ وَلَاقُوّةَ اِلَابِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْعِ وَ (میں نے خدا پر بجروسہ کیا۔ نہیں قوت بازگشت گراللہ کے ساتھ شیطان لعنتی ہے ) اور اس کے بعد جونماز پڑھے خداوند تعالی عظم دیتا ہے کہ ہر دکعت کے بدلے سو رکعت نماز کا ثواب کھیں اور خداوند تعالی اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ہر قدم کے بدلے ایک درجہ بہشت میں اسے ملتا ہے اور اس کے نام پر بہشت میں ایک کل تیارہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ جو محفی مجد میں جاتا ہے اور کہتا ہے میں القَّمطنِ الدَّجیمُو الوَّشیطان کہتا ہے کہ تونے بیکلمہ کہہ کرمیری کمر توڑ ڈالی ہے۔ پس اس کے اعمال تامے میں ایک سال کی عبادت کا تواب لکھتے ہیں اور جب باہر نگلتے وقت بیکلمہ پڑھے تو اس کے جسم کے ہر بال کے بدلے خدا تعالی سونیکی عنایت فرما تاہے اور بہشت میں سودر ہے بڑھتے ہیں۔

پیرفر مایا کدامام زید و بسی زنده راسی بیشداین کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب مون مجد میں آتا ہے اور دایاں پاؤں مجد می رکھتا ہے تو اول سے آخر تک اس کے سارے گناہ گرجاتے ہیں، جب باہر آتا ہے اور بایاں پاؤں رکھتا ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں۔ اے خداوند تعالیٰ! اے نگاہ میں رکھاور اس کی حاجت کو پورا کراور اس کا مقام ہمیشہ کیلئے بہشت میں بنا۔

پھر فرمایا کہ خواجہ محمد مرحثی میں ہیں۔ بیس نے لکھا دیکھا ہے کہ سفیان ٹوری میں بیٹ خدا میں اس طرح بے او بول کی طرح وار دہوئے کہ جب انہوں نے بایاں پاؤل مجد میں رکھا تو اس بے ادبی کی وجہ سے ان کا نام تور (بیل) پڑگیا۔ جونہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا خلقت اور دعا گووا پس چلے آئے۔ آلگے میڈ پلیلیہ علی ڈلیک۔

مجلس (١٤)

#### مالِ دنيا اور صدقه

دنیااور مال کے جع کرنے کے بارے بیل گفتگوشروع ہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ مردکو چاہئے کہ اس دنیا
کی طرف نگاہ نہ کرے اور نزدیک نہ سینظے اور جو کچھا سے طے خداکی راہ بیل فرج کردے اور کچھ ذخیرہ نہ کرے۔
کی طرف نگاہ نہ کرے اور نزدیک نہ سینظے اور جو کچھا سے طے خداکی راہ بیل فرج کردے اور کھو ذخیرہ نہ کرے اور اسلام کاشکر یہ
کی فرا مایا کہ بیل نے خواجہ یوسٹ چشتی سینے کی زبانی سنا ہے کہ مال کاشکر یہ اداکرنا صدقہ دینا ہے اور جو محض الدَّح مُن لِلْهِ رَبِّ الْعَلَم مِنْ کہنا ہے۔ اور جو محض الدَّح مُن لِلْهِ رَبِّ الْعَلَم مِنْ کہنا ہے۔ اور جو محض الدَّح مُن لِلْهِ رَبِّ الْعَلَم مِنْ کہنا ہے۔ اور جو محض الدَّح مُن لِلْهِ رَبِّ الْعَلَم مِن کہنا ہے اور جو میں اللہ کا شکریہ بجالاتا ہے اور جو میں اور مدت دیتا ہے وہ مال کاحق اوا کرتا ہے۔

#### بچوں کو مارنے کی ممانعت

پر لاکوں کی بُری خوکی بابت ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ رسول الله مالی کہ جب لا کے روتے ہیں تو لعنتی شیطان ان کا کان اینشتا ہے تب وہ روتے ہیں ہی جو والدین اپنے بچوں کو مارتے ہیں، ان کے نام گناہ لکھا جا تا ہے۔

پھر فرمایا کہ صدیث میں آیا ہے کہ چھوٹا بچہ نیں روتا تاوہ نیکہ اس کو شیطان نہ ستائے لیکن بچہ روئے تو لاَحَوْلَ وَلَاقُوّةَ اِلَابِاللّٰهِ الْعَلِيّ الْعَظِيْمِ کہنا چاہے تا کہ مہیں خوشخری ہواوروہ رونے سے بازر ہے۔

#### عالمول كاحسد

پر فرمایا کہ عالموں کا حسد اچھانہیں خصوصاً مسلمان کیلئے بعض عالموں کا قول ہے کہ حسد دل سے نکال دینا جاہئے جب حسد کو دل سے نکال دیں گے تو بہشت میں جائیں گے۔

پھر فر مایا کہ عالموں کا حد زیادہ ہے کیونکہ وہ دنیا کی بابت حسد نہیں کرتے بلکہ ایک ایسی چیز کی نسبت حسد کرتے ہیں جس کے دیکھنے میں نقصان نہیں۔

جونہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو فتم کیا آپ یا داللی میں مشغول ہوئے۔خلقت اور دعا گوواپس چلے آئے۔ آلمَحمْدُ ل لِلْهِ عَلَى لَالِكَ۔

مجلس (۱۸)

انہوں نے کہایڑ حَمُّكَ اللّٰہِ۔

## چھنکنے کے بعد حمدِ باری تعالیٰ کے انعامات

چھینک لینے کے بارے میں بات شروع ہوئی تو آپ ( ایکھٹے) نے زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ فالکھٹے سے صدیث میں ہے کہ جب مومن چھینک لیتا ہے اور المحمد لیلید رَبِّ الْعَلَمِیْنَ کہتا ہے تو خدائے برزگ اور بلنداس کے تمام گناہ بخش دیتا ہے اور بہشت میں اس کے تام کا ایک درجہ مقرر ہے۔ اور ایک بردے کے آزاد کرنے کا ثواب اس کے اعمال نا ہے میں اکھا جاتا ہے۔ لیکن جب دوسری چھینک لیتا ہے تو اس کے والدین کو بھی بخش دیتا ہے اور تیسری مرتبہ چھینک لیتا ہے تو سجھ لے کہ زکام ہے۔ اور جیسنک کا جواب دیتا (یرڈ حمد ک اللّٰه تعالی ) کہنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور درجوں کی زیادتی کا باعث ہے اور چھینک دوزخ کی آگ کے درمیان پردہ کا کام دیتی ہے اور ہزار نیکی اس کے نام کھتے ہیں اور قیامت کے دن اس کے تراز و میں رکھتے ہیں تو عرش اور کری کی نسبت وزنی ہوتا ہے۔ جو چھینک کا جواب دیتا ہے اور جو خص ایک دفعہ المحد المحد اللّٰہ کو اس کہتا ہے تو خداوند تعالی اسے عہد میں تینیمروں کی ہما گیگی عنایت کرتا ہے اور ایک شہر بہشت میں اے عنایت ہوتا ہے۔ کہتا ہے تو خداوند تعالی اسے عمل جس نے چھینک کی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت جرائیل علیہ السلام یاس ہی ہیں۔ کہتا ہے تو خداوند تعالی السلام یاس ہی سے۔ کہتا ہے تو خداوند تعالی کہ پہلے پہل جس نے چھینک کی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت جرائیل علیہ السلام یاس ہی ہے۔ کہتر فرمایا کہ پہلے پہل جس نے چھینک کی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اور حضرت جرائیل علیہ السلام یاس ہی سے۔

areas a mark from the

جونهی کهخواجه صاحب مینید نے ان فوائد کوختم کیا آپ یادالہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا کو واپس چلے آئے۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِك.

----

مجلس (۱۹)

## اذان اورمؤذن كى فضيلت

#### اجابت اذان كاانعام

پھر فرمایا کہ بغداد میں، میں نے ایک بزرگ سے بوچھا۔ اس نے کہا کہ اذان کا جواب دینا گناہوں کا کفارہ ہے اور جو مجد میں خدا اور خدا کے رسول سائی کی اطاعت کرتا ہے وہ صدیقوں اور شہیدوں کے ہمراہ بہشت میں جاتا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کارفتی ہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ خواجہ جنید بغدادی پینیا کے عمدہ میں لکھا ہے کہ مؤؤن کی اجابت کرنا قیامت کے دن خلقت کی شفاعت ہے۔

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

پس جو مخص اذان سے اور امام کے پیچیے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے قو ہر رکعت کے بدلے تین سور کعت کا ثواب ماتا ہے اور ہر رکعت کے بدلے بہشت میں اس کیلیے شہر بناتے ہیں۔

محرفر مایا که رسول الله نافظ بان فقتم کے لوگوں پر راضی نہیں۔

اوّل: وه لوگ جو جمعه کی نماز قضا کرتے ہیں۔

دوم: جوآ زاد کئے ہوئے غلاموں کو بیچتے ہیں۔

سوم: وه جو بمسائے کوستاتے ہیں۔

چارم: جوكى سے ناحق كوئى چزچين ليتے ہيں۔

پنجم : ده جواپ عیال پرظلم کرتے ہیں۔

پھر فرمایا جو خص مؤذن کی اجابت کرتا ہے فرشتے اس کیلئے معافی کے خواستگار ہوتے ہیں اور سلام بھیجتے ہیں اور وہ نجات پاتا ہے اور بغیر حساب کے بہشت میں جاتا ہے۔

پھر فر مایا: اے درویش! اس طرح تکبیر کہنا جیسی کہ میں نے کہی ہے کہ خدا تمہارے دونوں ابروؤں کے درمیان ہے اور مقام تمہارے سینے کے سامنے ہے لی تمہیں دیکھ رہا ہے اور دونوں پاؤں بل صراط پر ہیں اور بہشت مقام تمہارے سینے کے سامنے ہے لی تمہیں یا در ہے کہ خداوند تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے اور دونر نے بائیں طرف ہے اور عاجزی کے ساتھ رکوع دائیں طرف ہے اور دونر نے بائیں طرف ہے اور تعاجزی کے ساتھ رکوع کرے اور مسکینی کے ساتھ بحدہ کرے پھر بیٹھ کر التھات پڑھے تو فرشتے تیرے لئے معانی کے خواستگار ہوں گے اس وقت تک کہتو سلام کیے۔

### حلال رزق کے فوائد

پھر فرمایا کہ کھانا حلال کھاؤ اور حلال کی کمائی کا کپڑا پہنواور توبہ کرداور حرام کی کمائی کا کپڑانہ پہنو۔ جب ایبا کرو گے تو بہشت کے ساتوں دروازوں میں سے ایک دروازہ تمہارے لئے کھول دیا جائے گااور تمہاری نماز کو قبول کیا جائے گا۔

### تلاوت قرآن كے فوائد

پھرفرمایا کہ قرآن شریف کو بار بار پڑھنا چاہئے۔ یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہے اور دوزخ کی آگ کیلئے بمنزلہ پردہ کے ہے اور جو مخص قرآن پڑھنے میں مشغول ہوتا ہے خداوند تعالی بہشت کے دروازے اس کیلئے کھول دیتا ہے اور ہرخوف کے بدلے جو وہ پڑھتا ہے۔ خداوند تعالی ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک شبیع پڑھتا ہے اورکوئی شخص خدا کا اس قدر نزد کی نہیں جس قدر کہ وہ مخف ہے جو علم بیکھے اور قرآن کے پڑھنے کو بار بار کرے۔

پھر فر مایا کہتم پر لازم ہے کہ قرآن شریف پڑھواور کیھو۔ رسول اللہ طاقی نے فر مایا ہے کہ جو محص قرآن شریف کی ایک آیت پڑھتا ہے وہ نیکی سے بدر جہا بہتر ہے اور جس وقت فوت ہوجاتا ہے اور قرآن پڑھنے کی دوئتی اس کے دل میں ہوتی ہے تو فرشتے کے کان میں نیکی کی صورت میں آتا ہے اور فرشتہ بہشت سے ایک نارنگی لاتا ہے اور کہتا ہے کہ پڑھو! وہ محض کہتا ہے کہ

THE REAL PROPERTY OF THE PERSON OF THE PERSO

---

مجلس (۲۰)

# مومن کون؟

مومن کے بارے گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ مومن وہ مخص ہے جو تین چیزوں کو دوست رکھے۔ اول موت، دوم درویثی، سوم فاتحہ۔ پس جو مخص ان تین چیزوں کو دوست رکھتا ہے۔ فرشتے اسے دوست رکھتے ہیں اور اس کا بدلہ بہشت ہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ خداوند تعالیٰ درویشوں کو دوست رکھتا ہے اور مومن خداوند تعالیٰ کے دوست ہوتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ حضرت انس بن مالک والی فر ماتے ہیں کہ جس مخص کے پاس آٹھ ہزار درہم ہوں۔ وہ دولت مند ہوتا ہے جس کے پاس اس سے کم ہوں۔ وہ درویش ہے۔ اور جس کے پاس ان میں سے پچھ بھی نہ ہووہ دن رات شکر بجالائے۔ وہ پیغمبر حضرت ابوب علیہ السلام کا مرتبہ یائے گا۔

مستحقين رحمت البي

پر فر مایا کہ میں نے خواجہ مودود چشتی میشید کی زبانی سنا ہے کہ خداد ند تعالی تین گروہ کی طرف نظر رحت ہے دیکھتا ہے اور وہ لوگ عرش کے بیوں گے۔ اول وہ جمیشہ ہمت کرتے ہیں، دوسرے وہ جو جمسایوں اور عورتوں کوخوش رکھیں۔ تیسرے وہ جو درویشوں اور عاجزوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔
درویشوں اور عاجزوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ رسول اللہ ٹاٹھانے فر مایا ہے کہ سب سے افضل نما زاور دوسرے درجہ پر صدقہ اور تیسرے درجہ پر قر آن شریف پڑھنا۔ پس جو خص ان تینوں کو بجالانے میں کوشش کرتا ہے۔وہ میری امت سے ہے اور بہشت میں جائے گا۔

کھرفر بایا کہ امیر المومنین حضرت علی طافئے نے فر مایا ہے کہ رسول الله تالی نے ہمسایہ کی بابت اس قدر ذکر فر مایا کہ جھے گمان پیدا ہوا اور پوچھا کہ اے رسول الله تالی کی اسلیہ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ پیدا ہوا اور پوچھا کہ اے رسول الله تالی کی ہمسایہ کے فوت ہوجائے کے بعد اس کی ورشد کا مالک ہمسایہ ہوسکتا ہے یا نہیں؟ آنخضرت نے فر مایا۔ ہاں! ہوسکتا ہے۔ اگر کوئی وارث نہ ہو۔

پھر فرمایا کہ رسول اللہ من اللہ من ایک جو شخص مسامیہ کے ساتھ حتی الوسع مہربانی سے بیش آئے۔ان شاء اللہ تعالی وہ قیامت کے دن میرے ہمراہ ہوگا اور بہشت میں جائے گا۔ مجلس (۲۱)

# مومن کی حاجت روائی

حاجت روائی کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ تو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فر مایا کہ اس مومن سے خداوند تعالی خوش ہوتا ہے جومومن کی ضرورت کو پورا کرے اور بہشت میں اس کا مقام ہوتا ہے اور فر مایا کہ جوخص مومن کی عزت کرتا ہے۔ اس کی جگہ بہشت میں ہوتی ہے اور خداوند تعالی اس کے تمام گنا ہوں کو بخش دیتا ہے۔ اگر بندہ کسی کی جوتی سیدھی کرے یا مومن کے پاؤں سے کا نٹا تکالے تو خداوند تعالی اسے صدیقوں اور شہیدوں میں شار کرتا ہے۔

سے ہاں ان کے مشارکن طبقات اولیاء نے فرمایا ہے کہ اگر فرضا کوئی شخص درودوں یا بندگی میں مشغول ہواورکوئی حاجت مند ہے اوراس سے ملنا چاہے تو اسے لازم ہے کہ سب کام چھوڑ کراس کے کام میں مشغول ہو جائے اور جس قدر مقدور ہو۔اس میں کوشش کرے اور رسول اللہ طابیخ سے حدیث میں ہے کہ جوشخص اپنے بھائی مومن کی حاجت کو پورا کرتا ہے خداوند تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور قیامت کے دن بہشت میں جائے گا اور حضرت آ دم علیہ السلام کا ہمسا یہ ہوگا۔ جو نہی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا۔ آپ یا دالہی میں مشغول ہوئے اور خلقت اور دعا گو واپس چلے آئے۔

الْحَدُدُ لِلْهِ عَلَى دَلِكَ-

مجلس (۲۲)

# آخرى زمانه كى علامات

۔ آ خری زہانے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا که رسول الله طافی سے حدیث میں کے جب آخری زمانی کے اور منافقوں کو عالم۔ ہے کہ جب آخری زمانی آئے گا تو عالموں کو چوروں کی طرح ماریں گے اور عالموں کو منافق کہیں گے اور منافقوں کو عالم۔ پھر فرمایا کہ جو مخص علم سیمتا ہے خداوند تعالی تھم دیتا ہے کہ اس کا نام اولیاء کے آسان پرلیا جائے۔

كفركي دوقتميي

پھر فرمایا کہ حضرت ابن عباس فائل نے روایت فرمائی ہے کہ گفر، ایمان، اسلام، نفاق اور علم میں سے ہرائیک کی دوقسمیں بیں کفر کی دوقسمیں ہیں۔اول وہ کفر جوخداوند تعالیٰ کی نعتوں کا کیا جائے۔مثلاً نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کرنا، بیاریوں کا دیکھنا اور مسلمانوں کوفائدہ نہ پہنچانا۔ان سب باتوں کے سبب ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ دوسرے کفریہ ہے کہ مسلمانی سے پھر جانا اور فریضہ باتوں کامنکر ہونا۔اس کے سبب انسان ایمان سے خارج ہوجاتا ہے۔

### ایمان کی دو تشمیں

ایمان کی دوشمیں ہیں: ایک منافقوں کا ایمان ہوتا ہے جو زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل میں شک رکھتے ہیں بیر منافقوں کا کام ہے لیکن دوسرا ایمان خاص جومومن لوگ زبان اور دل سے تقیدیق کرتے ہیں۔ بیا بیمان سوائے نیکوکار آ دمی سے کسی کی قسمت میں نہیں ہوتا۔

### اسلام کی دوشمیں

اوراسلام کی دوقتمیں یہ ہیں: ایک یہ کہ جب خداوندتعالی کی عبادت میں مشغول ہوتو شک نہ کرے اور جب اس کے سامنے سجدہ کرے تو دل اور زبان سے اسے کہ میں سلمان ہوں سجدہ کرے تو دل اور زبان سے اسے کہ جب سیاسلام پاکیزہ ہے۔ دوسرااسلام یہ ہے کہ نبان سے کہے کہ میں مسلمان ہوں اور دل میں کفرر کھے اور اس بات کا خوف نہ کرے کہ دین کا کیا حال ہوگا اور کیسی ندامت اٹھانی پڑے گی اور جو پچھول میں ہووہی زبان سے کہے اور لوگوں کے درمیان لااِللهٔ اللّالله کی شہادت سے زندگی بسر کرے۔اییا شخص دوز خ سے نے جائے گا۔

### نفاق کی دوسمیں

اور نفاق کی دونشمیں بیہ ہیں: اوّل بیر کہ بندہ حلال دحرام اور امرونہی کا اقر ارکرے اور پھر گناہ میں مشغول ہوجائے۔ اور برائی کرے اور خداوند تعالیٰ سے ڈرے اور تو ہر کی امیدر کھے اور بیامید کرے کہ خدااسے بدکارجا نتا ہے۔

اور دوسرا نفاق یہ ہے کہ زبان سے حلال وحرام اور امر و نبی کا اقرار کرے اور دل میں خیال کرے کہ نماز ، روزہ اور ز کو ہ ب عمل ہیں۔اگر کروں گا تو اس کا ثو اب مل جائے گا، بینفاق ہے۔اس کا بدلہ دوزخ کی آگ ہے۔

## علم کی دوشمیں

اورعلم کی دونشمیں یہ ہیں ایک خاص خدا کیلے علم حاصل کرنا اور دوسراعلم عام جو مخص علم کا ایک کلمہ ہے اس ہے بہتر ہے کہ ایک سال عبادت کرے اُور جو مخص ایسی جگہ بیٹھتا ہے جہاں علم کا تذکرہ ہوتا ہے۔اس کا تواب غلام آزاد کرنے کے برابر ہوتا ہے اور علم اندھے کیلئے اور بہشت کا رہنما اور اللہ جل جانے علم کو دنیا اور آخرت میں ضائع نہیں کرتا۔

### عمل کی دوقتمیں

اور عمل کی دو تشمیں ہیں:اول جو خدا کیلئے کیا جائے یہ خاص ہے دوسرا جولوگوں کے دکھلاوے کیلئے کیا جائے۔اس کا بدلہ نہیں ملتا اوراییا کرنا اچھانہیں۔

جونمی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا آپ یادالمی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا گووالی چلے گئے۔آلحمد اُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ۔

مجلس (۲۳)

موت اورانبياء عليهم السلام كي ياد

موت کے یاد کرنے میں گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فر مایا کدرسول الله ما الله ما الله علی ہے کہ موت کو یاد کرنا دن رات کے قیام اور عبادت فاضلہ سے بہتر ہے۔

پھر فرمایا کہ زاہدوں میں سب سے اچھا زاہدوہ ہے جوموت کو یادر کھے اور ہمیشہ موت کے شفل میں رہے۔ ایسا زاہدا پنی قبر میں بہشت کا سبزہ زارد کیھےگا۔

پھر فرمایا کہ نبیوں میں سے جو حضرت آ دم علیہ السلام کو یاد کرے اور صَلوۃُ اللّٰهِ عَلَیْهِ تین بار کھے۔ خداوند تعالیٰ اس کے متمام گناہ بخش دیتا ہے۔ اگر چہ اس کے گناہ دریا ہے بھی زیادہ ہوں اور ان (آ دم علیہ السلام) کے پڑوں میں ہوگا اور جو حضرت داؤ دعلیہ السلام کو یاد کرے اور تین مرتبہ صَلوۃُ اللّٰهِ عَلَیْهِ کے بہشت میں جس دروازے سے جا ہے داخل ہوگا فرمایا کہ نبیوں کے یاد کرنے میں خداوند تعالیٰ اس کے مفت اندام پردوز نے کی آگرام کرے گا۔

جونمی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا آپ یادالہی میں مشغول ہو گئے اور ضلقت اور دعا گووالی جلے آئے۔آلحمندُ الله علی ذلائے۔

## مجلس (۲۴)

# مسجد میں جراغ روش کرنا

معدیں چراغ ہیں خل کے بابت گفتگو ہوئی۔آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امیر المونین حفزت علی ڈاٹھ نے فرمایا کہ جو مخص ایک رات معجد میں چراغ بھیجتا ہے اس کے ایک سال کے گناہ معاف کئے جاتے ہیں اور ایک سال کی نیکیاں اس کے اعمالنا سے میں کسی جاتی ہیں اور بہشت میں اس کیلئے ایک شہر بنایا جاتا ہے اور جو خض ایک مہینے تک لگا تار مبد میں جراغ بھیج تو خداوند تعالیٰ کی طرف سے اس کیلئے بہشت کے تمام درواز رکھل جاتے ہیں جس درواز سے سے جات میں داخل ہواور دنیا سے انتقال کرنے سے پہلے ہی وہ اپنی جگہ بہشت میں دکھے لیتا ہے اور بہشت میں پغیر خدائی کیا کارفیق ہے۔

پر فرمایا کہ میں نے خواجہ یوسف چشق مینیا کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو محض مجد میں جراغ بھیجنا ہے اور جس وقت اس کی روشنی مجد میں ہوتی ہے تو سب فرشتے اس کیلئے بخشش طلب کرتے ہیں اور اس کو حملة العرش کہتے ہیں۔ الْعَحَمْدُ لِللهِ عَلَى دٰلِلكَ۔

مجلس (۲۵)

# درويشول كوكهانا كهلانا

درویشوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ نبی کریم تا ایکا سے حدیث میں ہے کہ جو مخص درویشوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ تمام گناہوں سے پاک ہوجاتا ہے۔

محروم جنت كون؟

پھر فر مایا کہ تین قتم کے لوگ بہشت کی طرف نہیں آئیں گے۔ایک جموٹ بولنے والا در لیش، دوسرا بخیل دولت مند اور تیسرا خیانت کرنے والا سوداگر۔ کیونکہ ان تنوں کو سخت عذاب ہوگا۔ پس جب درولش بھوٹا اور دولت مند بخیل بن جائے اور سوداگر خیانت کرنے والا ہوجائے تو خداوند تعالی دنیاہے برکت اٹھالیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جو شخص دن رات میں ہرنماز کے بعد سورہ کیمین اور آیت الکری ایک دفعہ اور قُل ُ هوَّ اللّٰهُ اَحَدٌ تین مرتبہ پڑھے اور خداوند تعالیٰ اس کے مال اور اس کی عمر کو زیادہ کرتا ہے اور اس کو قیامت کے میزان اور بل صراط کے حساب میں آسانی ہوتی ہے۔

جینبی کہ خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا۔ آپ یا دالہی میں مشغول ہو گئے اور خلقت اور دعا کو واپس چلے آئے۔آلْحَنْدُ لِلَّهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

-->N\$XXX--

جلس (۲۲)

# شلوار کے پائنچ دراز کرنا

شلوار کے پائجے دراز کرنے کے بارے میں آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امیرالمؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ پیغیر خدا نا ﷺ نے فرمایا کہ شلوار کا پائنچہ دراز کرنا منافقوں کی علامت ہے اور جوفض شلوار کا پائنچہ دراز کرنا منافقوں کی علامت ہے اور جوفض شلوار کا پائنچہ دراز کرنا ہے اور پاؤں کے بینچے تک لڑکا تا ہے تو ایساضخص خدا اور خدا کے رسول نا ﷺ کا فرما نبردار نہیں ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جو محض شلوار کے پانچے کواس قدر دراز کرے کہ وہ پاؤں کے پنچ تک لئے تو ہر قدم پرز منی اور آسانی فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں اوراس کے بدن کے ہربال کے بدلے دوزخ میں اس کے لیے ایک مکان تیار ہوتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ ڈائٹونے فرمایا کہ جو لمباتہبند باندھتا ہے وہ منافق ہوتا ہے اور جو آستین دراز کرتا ہے و لعنتی ہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ دوگروہوں پر ہمیشہ خدا کی لعنت ہوتی ہے۔اوّل: دراز آسٹین کا پہننے والاً۔دوم: لمبے پائیچے والی شلوار پہننے والا۔ اس کے نام پر دوزخ میں سات گھر تیار ہوتے ہیں۔ انيس الارداح فرطات خواجه عمان باروني

پھرفر مایا کہ بدن پر کپڑا پہنے میں نفول خرچی نہ کریں کیونکہ پیٹیم خدا گاگا نے مردے کے بدن پر کفن کے زیادہ کرنے کوئع فر مایا ہے اور دوچیز وں کے بدلے عذاب ہوگا۔ایک: کفن کی زیادتی سے۔اور دوسرا: پائنچہ دراز کرنے سے۔ الْحَنْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ

مجلس (۲۷)

# آخری زمانه میں عالموں کی بے قدری

عالموں کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ حدیث میں ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا امیرز بردست ہوجائیں گے اور عالم روزی کمانے کی خاطر محنت مشقت کریں گے اور جہان میں فساد بریا ہوگا اور زمینوں اور پہاڑوں میں ان پرعیش نگ ہوجائے گی۔

پھر فر مایا کہ امیر لوگ زبر دست ہوجائیں گے اور عالم لوگ عاجز۔ پھر خداوند تعالیٰ خلقت سے اپنی برکت اٹھائے گا اورشہر ومران ہوجا ئیں گے اور وین میں فسادوا قع ہوگا۔ پس تہہیں یا در ہے کہ وہ لوگ اہل دوز خ ہیں۔ نَعُودُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔ پھر صدقہ کے بارے میں آپ پھیٹیٹے فر مایا کہ ایسے مخص کوصد قد دے جو درویشوں کومہمان رکھتا ہے۔ دس گنا تو اب ملتا ہے اور اپنے قریبیوں کوصد قد دینے سے ہزار گنا تو اب ملتا ہے ہیں انسان کو لازم ہے کہ صدقہ ایسے طور پر دے کہ خداوند تعالیٰ خوش ہو۔

جونہی کہ خواجہ صاحب نے اس بیان کوختم کیا۔ آپ یادالہی میں مشغول ہوئے اور خلقت اور دعا کو واپس چلے آئے۔آلَحَندُ لِلَهِ عَلَى ذلِكَ۔

مجلس (۲۸)

توبه كرنا فرض ہے

توبكا ذكركرت موئ آپ نے فرمايا كةر آن شريف مي تهم الهي يول ب: يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوْا تُوبُوْا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا

(ایمان لانے والو! توب کرواور خدا کی طرف والی آؤ کہ خداوند تعالی توب قبول کرنے والا ہے۔)

پر فر مایا کہ میں نے حدیقہ میں لکھا ہواد یکھا ہے کہ سلمان کیلئے توب کرنا فرض ہے۔

پھر فر مایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام دنیا میں آئے تو بارگاہ اللی میں عرض کی کہ اے خداوند! تونے شیطان کو مجھ پرمقرر کیا ہے اور مجھ میں بیطاقت نہیں کہ اس کومنع کرسکوں۔ گرتیری توفیق سے تو تھم آیا کہ جب میں تجھے اور تیری اولا دکو تحفوظ رکھوں گا تو ہرگز قابونہیں یا سکے گا۔

an and a state of the contract of the contract

پھر حضرت آ دم عليه السلام نے عرض كى كه اے خداوند تعالى ! زياده واضح كر\_

آ واز آئی کہاے (حضرت) رآ دم علیہ السلام؟ میں نے توبہ فرض کردی جب تک کہ خلقت اس جہان میں ہے جب تیرے فرزند توبہ کریں گے تو میں ان کی توبہ قبول کروں گا۔

پھر فر مایا کہ مرنے سے پہلے تم تو بہ کرلو پھر بعد میں افسوں کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

پھر فرمایا رسول اللہ طافی سے حدیث میں ہے کہ خداوند تعالیٰ نے مغرب کی طرف رات کی توبہ کیلئے ایک دروازہ بنایا ہے جس کی فراخی • عسال کی راہ کے برابر ہے۔

توبه كى دوقتميں

پھر فر مایا کہ توبہ دوقتم کی ہے۔ایک توبہ نصوحی کہ اس کے بعد انسان گناہ کے نزدیک نہ بھٹکے۔اور دوسری توبہ سے ہے کہ دن رات توبہ کرےاور تو ڑ ڈالےاورالی توبہ اچھی نہیں۔

## فرمالي مرشد وعطائے مرشد

پھرفر ایا کہا ے معین الدین! میں نے تیری کمالیت کیلئے ان باتوں کی ترغیب دی ہے پس جاہئے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے تو دل وجان سے اسے بجالائے تاکہ قیامت کوشر مندہ نہ ہوئے۔

پھر فرمایا کہ لائق فرزندوہ ہے کہ پکھاپنے پیر کی زبان سے سنے تو ہوش کے کا نوں سے سنے اور اس میں مشغول ہوجائے اور سے بجالائے۔

پھرفر مایا کہ لائق فرزندوہ ہے کہ جو پچھاپنے ہیر کی زبان سے سے اپ شجرہ میں لکھ لے تا کہ شرمندہ نہ ہوئے۔
جو نہی کہ خواجہ ادام اللہ بقاءاس بات پر پنچے عصا، پاس پڑا تھا اٹھایا اور دعا گو کو عطا فر مایا اور خرقہ اور لکڑی کی پاپش یعنی کھڑاویں
اور مصلی مرحمت کر کے فر مایا کہ بیتمام چیزیں ہمارے بیروں کی یادگار ہیں جورسول اللہ عالی ہے ہم تک پنچی ہیں۔ ہم نے تخفے دیں۔
مناسب ہے کہ جیسا ہم نے ان چیز وں کو رکھا ہے ویسا ہی تو بھی رکھے اور جس شخص کو تو مرد خدا معلوم کرے یہ یادگار اسے
مناسب ہے کہ جیسا ہم نے ان چیز وں کو رکھا ہے ویسا ہی تو بھی در کھے اور جس شخص کو تو مرد خدا معلوم کرے یہ یادگار اسے
دے دے۔ جب یہ فرما چی تو بندہ سے بغل گیر ہوکر فرمایا کہ تجھے خدا کو سونیا۔ جو نہی کہ یہ فرمایا عالم تجیز میں مشغول
ہوگئے۔ آلْکَنْدُ لِلْلَٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ فَقِلًا۔

---

(اردوترجمه) دلیا<sup>و</sup>العال<sup>ی</sup>ن

لعيني

ملفوظات

حضرت قدوة العارفين خواجه غريب نواز معين الدين سنجرى چشتى اجميرى وثالثة

مرتب حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكي اوثني ميسية



نيد منظر دُوكُو لما فال الحرار الله المراد الما المراد الما المراد المرا

### فهرست

| ۵   | فقر وصواب                                | مجلس (اوّل) |
|-----|------------------------------------------|-------------|
| 10  | فرمانِ پیر پرعمل کرنا                    |             |
| ۲   | محروم شفاعت کون؟                         |             |
| ,00 | وقت وضوا لگليول كاخلال كرناسنت ب         |             |
|     | با وضوسونے کے فخوا کد                    |             |
|     | حقيقت عارف                               |             |
|     | نماز اشراق کی برکات                      |             |
|     | جنا بحق وطبهارت                          | مجلس (۲)    |
|     | شرييت وطريقت وحقيقت                      |             |
| 1+  | مقبول اورغير مقبول نماز                  |             |
| 11  | امام جعفر صادق رضی الله عنه کی روایت     |             |
|     | نماز کی ادائیگی میں تاخیر                | مجلس (۳)    |
| *** | اہلِ شوق کی نماز                         | *           |
|     | دونمازیں اکٹھی کرنا                      |             |
|     | منافقَ کی نماز                           |             |
| `m  | منافق کی نماز<br>نماز کے صحح اوقات       |             |
| ۱۳. | جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں         |             |
|     | بِمْمَازَى اور جِمُوثَى فَتْم كھانے والا | 4           |
| ۱۳. | سی قتم کا کفاره                          |             |
|     |                                          |             |

| تى        | (٣) الدين چشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | يل العارفين |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Ir        | مبت میں صادق کون؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | لجلس (۴)    |
| 14        | قبرستان میں ہنسنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 99        | عذاب وهيب قبراور قيامت كاخوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 12        | ۔<br>قبرِستان میں کھائے ییٹے ڈالاملعون ومنافق ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
|           | بنسي اور کھيل کود ميں مشنوليت کيوں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|           | مومن کوستانا کبیرہ گناہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|           | الله كانام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
|           | اللدة ما م<br>والدين كونظر محبت سے ديجھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | کلہ دی      |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مجلس(۵)     |
|           | قر آن مجید کود کیمنا<br>علاء اور مشائخ کومبت سے دیکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
| , ,       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 1         | خانهٔ کعبه کود کھنا<br>اپنے پیرکود کھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| 7         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|           | فدمت پيركاصله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|           | قدرت بارى تعالى المستقدرة بارى المستقدر |             |
|           | تاريکي اوزروشني کا فرشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | •           |
|           | كوه قاف اور فرتائيل فرشته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| 10        | سانپ کے منہ میں دوزخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| M         | سورهٔ فاتحه کی نصلیت وعظمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مجلس (۷)    |
| **        | سورهٔ فاتحدب ش ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 99 .      | تمام امراض کے لئے شفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 12        | سودهٔ فاقحه کے اسرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| r/A       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
| <b>67</b> | اوراد وونَّطا نَف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مجلس (۸)    |
| 7"        | سلوک کے در ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| ۳۲        | وت رب<br>آتش محبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|           | ١ رُ رُحِيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |

میصحفه رئوبانی اورنسخه نظر مبانی ملک المشائخ سلطان السالکین منهاج المتقین وطب الاولیاء مش الفقراء ختم المهدرین معین الملة والدین حسن خجری نورالله مرقده کے کلمات جان پرورس کرجمع کئے گئے ہیں۔اس مجموعہ کا نام دلیل المعاد فین ہے۔اس میں حسب ذیل چار تشمیس ہیں:

قتم اول: فقر وصواب میں قتم دوم: - مکتوبات وتنبیج میں۔ فتم سوم: - اوراد وغیرہ میں۔ قتم چہارم: - سلوک اوراس کے فائدوں کے بیان میں۔ مجلس اوّل:

### فقر وصواب

# فرمانِ پير برهمل كرنا

پھر فرمایا جس نے کچھ پایا خدمت سے پایا۔ پس مرید کولازم ہے کہ پیر کے فرمان سے ذرّہ بھر بھی تنجاوز نہ کرے اور جو پچھ اسے نماز شیخ اوراد وغیرہ کی بابت فرمائے گوش ہوش سے سے اور اسے بجالائے تا کہ کسی مقام پر پہنچ سکے کیونکہ پیر مرید کا سنوارنے والا ہے۔ پیر جو کھ فرمائے گادہ مرید کے کمال کیلئے ہی فرمائے گا۔

### محروم شفاعت کون؟

بعدازاں فرمایا کہ امام خواجہ ابواللیٹ سمرقندی کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ہمرروز دوفر شنے آسان سے اترتے ہیں۔ ایک کعبہ کی حجمت پر کھڑا ہو کرآ واز دیتا ہے کہ اب ایک کعبہ کی حجمت پر کھڑا ہو کرآ واز دیتا ہے کہ اے آ دمیواور پر بوا سنواوراس طرح سمجھ رکھو کہ جو محف اللہ تعالیٰ کا فرض بجانہیں لاتا، وہ مجمی اللہ تعالیٰ کے حقوق سے عہدہ برا نہیں ہوسکتا۔ اور دوسرا فرشتہ رسول اللہ تائی کے خطیرہ پر کھڑا ہوکر آ واز دیتا ہے کہ اے آ دمیو! اور پر بوا سنو! اور اچھی طرح جان لوکہ جو محف سنت نبوی تائی اوائیں کرتا اور تجاوز کرتا ہے وہ شفاعت سے بے بہرہ رہےگا۔

### وقت وضوانگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے

پھر فر مایا کہ مجد کری میں اولیائے بغداد کے مقابل حاضر تھا اور گفتگو انگلیوں کے خلال کے بارے میں ہورہی تھی۔فر مایا کہ وضوکرتے وقت انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔اس واسطے کہ حدیث میں آیا ہے کہ میں نے صحابہ کرام کو انگلیون کا خلال کرنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی انگلیوں کو شفاعت سے محروم نہیں رکھے گا۔

پھر فر مایا کہ شخ اجل شیرازی کے ہمراہ میں ایک مقام میں تھا اور شام کی نماز کا وقت تھا۔ حضرت خواجہ صاحب نیا وضوکرتے سے۔ اتفا قا آپ انگلیوں کا خلال کرنا بھول گئے فیبی فرشتے نے آ واز دی کہ اے اجل! تو ہمارے محمد مُلاَثِمُنَّا کی دوئی کا وعولیٰ کرتا ہے اور اس کی امت بنرآ ہے لیکن اس کی سنت کور ک کرتا ہے اس کے بعد خواجہ اجل نے تیم کھائی کہ اس وقت سے لے کر مرتے دم تک میں نے کوئی سنت رک نہیں گی۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ میں نے خواجہ اجل شیرازی (پینیے) کو بہت متر دّ د پاکر حالت پوچھی فر مایا کہ جس روز جھے ہے انگلیوں کا خلال سہوا ترک ہوا میں فکر میں ہوں کہ بیرمنہ نبی کریم تاکیج کو قیامت کے روز کیے دکھاؤں گا۔

پھر فر مایا کہ صلوق مسعودی میں بطریق ترغیب ابو ہریرہ اللظ کی روایت کے مطابق فقدسنت میں لکھا ہے کہ ہرعضو کو تین مرتبہ دھونا سنت ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ ہرعضو کو تین مرتبہ دھونا میری سنت ہے اور مجھ سے پہلے پیفیمروں کی بھی یہی سنت ہے۔اس پرزیادہ کرناستم ہے۔

بعدازاں اس موقعہ پر فر مایا کففیل عیاض پھیائے وضوکرتے وقت ہاتھ صرف دومر تبدد ہوئے جب نماز ادا کر پچے تو اس رات حضرت رسالت میا ب منابیج کوخواب میں دیکھا جوفر ماتے ہیں کہ مجھے تو تعجب ہے کہ تمہمارے وضو میں کی رہ جائے خواجہ صاحب اس ہمیت سے جاگ پڑھے اور پھر تازہ وضوکر کے نماز اداکی اور کفارہ کیلئے سال بھر پانچے سورکعت بطور وظیفہ کے روز انداداکی۔

### باوضوسونے کے فوائد

رات کو باطہارت سوتا ہے تو تھم موتا ہے کہ فرشتے اس کے ہمراہ رہیں۔ وہ میں تک اللہ تعالیٰ سے یکی التجا کرتے رہتے ہیں کہ اب

الله تعالى اس بندے كو بخش! كيونكه بيه باطهارت سويا ہے-

پر ای محفل میں فیم مایا کہ عارفوں کی شرح میں آیا ہے کہ جب آدی باطہارت سوتا ہے اس کی جان عرش کے یئیے کے جاتے ہیں اور محم ہوتا ہے کہ اسے والی لے جاؤ کیونکہ یہ جاتے ہیں اور محم ہوتا ہے کہ اسے والی لے جاؤ کیونکہ یہ نیک بندہ ہے جو باطہارت سویا ہے اور جو خص بے طہارت سوتا ہے اس کی جان کو پہلے ہی آسان سے والیس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیدائی نہیں کہ اسے اور کے جایا جائے۔ایہا آدی اللہ تعالی کو بحدہ کرنے والانہیں۔

عربات اس بارے میں شروع ہوئی کہ جب آ دی مجد میں آئے تو سنت یہ ہے کہ پہلے دایاں پاؤں اندرر کھے اور جب باہر نظات با اس پاؤں پہلے باہر رکھے۔

ہ ہر سے بیاں پائی ہاں ہے۔ پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ سفیان توری مجد میں آئے اور بھول کر پہلے بایاں پاؤں اندر کھ دیا اور آ واز آئی کہ بیل خانہ خدا میں ایسے ہے ادبانہ کھس آتے ہیں۔اس روزے آپ کوخواجہ سفیان توری کہنے گئے۔

#### حقيقت عارف

۔ پھر عارفوں کے بارے میں گفتگوشر دع ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ عارف اس شخص کو کہتے ہیں کہ تمام جہان کو جانتا ہواور معلل سے لاکھوں معنی پیدا کرسکتا ہواور بیان کرسکتا ہواور محبت کے تمام دقائق (باریکیاں کتھے) کا جواب دے سکتا ہواور ہروقت بحر باطن و حکمت میں تیرتا رہے تا کہ اسرارالی واثوارالی کے موتی ٹکالٹا رہے اور دیدہ ورجو ہریوں کے بیش کرتا رہے جب وہ آئے دیکھیں پیند کریں۔ایا مختص بے شک عارف ہے۔

ہے وہ میں پعد ریاف میں مب معارف ہر وقت ولولہ عشق میں جٹلا رہتا ہے اور قدرت خدا کی آ فرینش میں متحیر رہتا ہے۔ بعد از اں اس موقع پر فرمایا کہ عارف ہر وقت ولولہ عشق میں جٹلا رہتا ہے اگر سویا ہے تو دوست کے خیال میں متحیر اگر کھڑا ہے تو بھی دوست کے جاب عظمت کے گر دطواف کرتا ہے۔ ہے۔اگر جاگتا ہے تو بھی دوست کے جاب عظمت کے گر دطواف کرتا ہے۔

### نماز اشراق کی برکات

بعدازاں فرمایا کہ اہل عشق می کی نماز اوا کر کے جائے نماز پرسورج نکلنے تک قرار پکڑتے ہیں۔ان کا مقصداس سے بیہوتا ہے کہ دوست کی نظر میں قبول ہوجا میں اور انوار کی جملی ان پردم بدم ہو۔

، پیرفر مایا کہ بنب ایسافخص صبح کی نماز ادا کرکے جائے نماز پر قرار پکڑتا ہے تو فرشتے کو عکم ہوتا ہے کہ جب تک وہ نداشمے اس کے پاس آئے کراس کیلئے بخشش مائلے۔

کھرائی موقع کے مناسب فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی کھنے اپ عمدہ میں لکھتے ہیں وہ اسرار اللی کا اشازہ ہے کہ ایک روز رسول الله مُنظِم نے شیطان کومکین دیکھ کرسب دریافت فرمایا۔عرض کی آپ نظیم کی امت کے چارگروہ ہوں گے۔سب سے اول موذن جوبا مگ کہتے ہیں۔ اس واسطے کہ جب وہ اذان کہتے ہیں تو جوستا ہے وہ اذان کے جواب میں مشغول ہوجا تا ہے۔

کہنے والے اور سننے والے سب بخشے جاتے ہیں۔ دوسرے جو جہاد کیلئے باہر نکلتے ہیں تو ان کے گھوڑوں کی سموں کی آ واز سے
جب وہ تکبیر کہتے ہیں اور خدا کیلئے لڑتے ہیں تو تھم ہوتا ہے کہ ان کومع ان کے متعلقین کے بخشا۔ تغیرے وہ گرکس حلال
سے روزی کماتے ہیں اور درویش جب وہ حلال کی کمائی کھاتے ہیں اور اور وں کو کھلاتے ہیں تو اللہ تعالی ان کو بخش ہے۔ چو تھے وہ
لوگ جوسے کی نماز ادا کر کے سورج نگلنے تک و ہیں بیٹھ رہتے ہیں اور پھر نماز اشراق ادا کرتے ہیں۔ شیطان نے عرض کی یارسول
اللہ میں مشغول رہے اور پھر اشراق کی نماز ادا کر بے تو اللہ تعالی مع اس کے ستر ہزار متعلقین کے اسے بخشا ہے اور دوز خ کے عذاب
سے خلاصی عنایت کرتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے فقہ الا کبر میں لکھادیکھا ہے کہ امام المتقین ابوصنیفہ کوئی پینٹیٹروایت فرماتے ہیں کہ ایک گفن چور چالیس سال تک گفن چرا تارہا۔ آخر جب مراتو اسے خواب میں دیکھا کہ بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ اس کا سبب پوچھاتو بولا کہ جھھ میں ایک چیز تھی۔ وہ یہ کہ جب میں جی نماز اوا کرتا تھاتو سورج نکلنے تک یا والہی میں مشغول رہ کر پھر انٹراق کی نماز اوا کرتا حق میں ایک چیز تھوڑ اقبول فرمالین والا) اور بسیار بخش (زیادہ بخشے والا) ہے اس نے اس کی برکت سے مجھے بخش دیا۔ میرے افعال کا کچھے خیال نہ کیا اور جھے اس درجہ پر پہنچادیا۔

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ عارف کو جب حالت ہوتی ہے اور اس چز میں محوہوتا ہے تو اس حالت میں اگر کئی ہزار ملک جن میں عجیب وغریب چیزیں ہوں اس کے پیش کی جائیں تو وہ ان کی طرف آ کھا تھا کر بھی نہیں دیکھا۔ گرای چیز میں دیکھا ہے جو ان کی طرف آ کھا تھا کر بھی نہیں دیکھا۔ گرای چیز میں دیکھا ہے جو ان کی علامت تو بہی ہے کہ وہ ہر وقت متبسم رہتا ہے جس وقت عارف مسکراتا ہے اس وقت عالم ملکوت میں مقرب اسے دکھائی دیتے ہیں۔ پس جو پھھان سے ظاہر ہوتا ہے وہ اس کے مسکرانے کا سب ہوتا ہے۔ بعد از ان فرمایا کہ عرفان میں ایک حالت ہوتی ہے جب وہ حالت اس پرطاری ہوتی ہے تو ایک ہی قدم میں عرش سے جاب عظمت تک کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں اور وہ اں سے تجاب کبریا تک پہنے جات ہیں پھر دوسرے قدم پراپنے مقام پرآ ہے بہتے ہیں۔ عظمت تک کا فاصلہ طے کر لیتے ہیں اور وہ ال سب سے کم درجہ بہی ہے لیکن وہ جو کامل ہیں ان کا درجہ اللہ تعالی ہی جانی ہی جانی ہوگئی گیلات کے بہاں تک جینچے ہیں اور کب واپس آتے ہیں۔ آلم حد بُللہ علی خلاف

مجلس (۲)

### جنابت وطهارت

جمعرات کے روز قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔اس وقت جنابت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔مولا نا بہاؤالدین بخاری اور مولا نا شہاب الدین محمد بغدادی حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ انسان کے ہر بال تلے جنابت ہے۔ یس لازم ہے کہ جس جس بال کے تلے جنابت ہے وہاں پانی پہنچائے اوراپنے بالوں کوتر کرنا چاہئے۔اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے گا تو قیامت کے دن وہی بال اس سے جھڑے گا۔

پھر فرمایا کہ فقاویٰ ظہیر ہیں ہیں نے لکھا دیکھا ہے کہ آ دمی کا منہ پاک رہتا ہے۔ جب تک جب کی حالت میں رہے جو پچھ پانی وغیرہ چیئے۔وہ ناپاک نہیں ہوتا۔اگروہ بے طہارت ہے یا جنبی ہے یا حائض،مومن ہو۔خواہ کا فر۔اس کا منہ پاک ہے۔

بعدازاں ای بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم طابعۃ بیٹھے تھے کہ ایک صحابی نے اٹھ کر پوچھایار سول اللہ طابعۃ اگرکوئی جنبی موادر گرم مواجلتی موادر کسینے سے کپڑے تر موجا کیں تو وہ کپڑے ناپاک ہوجا کیں گے یا نہیں؟ فرمایا کہ ناپاک نہیں موں گے۔ پھر فرمایا! آب دہن بھی پاک ہے اگر کپڑے کولگ جائے تو ناپاک نہیں ہوتا۔

بعدازاں اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میں نے خواجہ عثان ہارونی بیست کی زبانی سنا ہے کہ جب حضرت آرم علیہ السلام ہے آگر بہت ہے باہر دنیا ہیں آئے اور حضرت جواعلیہ السلام کے ساتھ صحبت کا اتفاق ہوا تو حضرت جرائیل اہین علیہ السلام نے آگر کہا اٹھ کر خسل کر ۔ تو بہت خوش ہوئے اور کہا۔ اے بھائی جرائیل! اس خسل کا پچھاج؟ جواب ملا۔ آپ کے بدن کے ہر بال کے بدل ہے بدل ایک سال کی عبادت کا ثواب اور پانی کا ہرایک قطرہ جو آپ کے بدن سے چھوا ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جوروز قیامت تک عبادت کرتا رہے گا اور اس عبادت کا ثواب آپ کو ملے گا۔ پوچھا۔ اے بھائی جرائیل! بیہ ثواب میرے ہی لئے ہے یا میرے فرزندوں کیلئے بھی؟ جواب ملا جو تیرا فرزندموئن ہوگا اور حلال شسل کرے گا۔ اس کے بالوں کی تعداد کے موافق اسے ہی سالوں کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں کسی جائے گی اور جوقطرے اس کے بدن ہے گریں گے ہوقطرے کو فواب اس موٹن کو ہو قیامت تک تبیج وہلیل میں مشغول رہیں گے اور اس کا ثواب اس موٹن کو ہو قطرے کو فواب سے بول کی تعداد کے موال عسل کرتا ہے وہاں گئر ہی اور ہرایک طبح گا جب خواجہ صاحب نے یہ بال کے بدلے ایک سی ال کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں کسے جاتے ہیں اور ہرایک فر جو حرام خسل کرتا ہے تو اس کے ہرا ل کے بدلے ایک سیطان پیدا ہوتا ہے۔ قیامت تک جو بدی اس شیطان سے ہوتی قطرے سے خواجہ کی وقت جواس کے بدن سے گرتا ہے ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ قیامت تک جو بدی اس شیطان سے ہوتی ہو وہ اس محض کے ذم کسی جاتی ہوتی ہے۔

### شربعت وطريقت وحقيقت

پھر فرمایا کہ راہ شریعت پر چلنے والوں کا شروع یہ ہے کہ جب لوگ شریعت میں ثابت قدم ہوجاتے ہیں اور شریعت کے تمام فرمان بجالاتے ہیں اور ان کے بجالانے میں ذرّہ بجر تجاوز نہیں کرتے تو اکثر وہ دوسرے مرتبے پر پہنچتے ہیں جے طریقت کہتے ہیں اس کے بعد جب مع شرا لط طریقت میں ثابت قدم: دیتے ہیں اور تمام احکام شریعت بلا کم وکاست بجالاتے ہیں تو معرفت کے درجے کو پہنچ جاتے ہیں جب معرفت کو پہنچتے ہیں تو شناخت و شناسائی کا مقام آ جاتا ہے۔ جب اس مقام پر بھی ثابت قدم ہوجاتے ہیں تو درجہ حقیقت کو پہنچتے ہیں اس مرتبے پر پہنچ کر جو کچھ طلب کرتے ہیں یا لیتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ سے عارف کی تعریف یوں تن کہ عارف وہ ہے جو دونوں جہاں سے قطع تعلق کرے پھر

مقام فروانیت پر بہنچ کیونکہ بیراہ وہی شخص اختیار کرسکتا ہے جوسب سے بیگانہ بن جائے۔

ای موقعہ پر پھر فر مایا کہ نماز ایک امانت ہے جو اللہ تعالی نے بندوں کے سپر دکی ہے پس بندوں پر واجب ہے کہ امانت میں کسی متم کی خیانت شکریں۔

### مقبول اورغير مقبول نماز

پھر فر مایا کہ انسان نماز اوا کرے تو رکوع و بجو د کما حقہ بجالائے اور ارکان نماز اچھی طرح ملح ظ برکھے۔

پھر فرمایا کہ میں نے صلوٰۃ مسعودی میں لکھاد کے جب لوگ نماز اچھی طرح اداکرتے ہیں اور اس کے تمام حقوق بجا لاتے ہیں اور رکوع اور بچود اور قرائت و تبیج کو طوظ رکھتے ہیں تو فرشتے اس نماز کو آسان پر لے جاتے ہیں پھر اس نماز سے نور شائع ہوتا ہے اور آسان کے دردازے کھل جاتے ہیں جب دہ نماز عرش سے بنچے لائی جاتی ہوتا ہے کہ بحدہ کر اور نماز ادا کرنے والے کیلئے بخشش مانگ کیونکہ وہ تیرے حقوق اچھی طرح بجالایا ہے پھر خواجہ صاحب روئے اور فرمایا کہ بیتو اچھی نماز دارکرنے والوں کے حق میں ہے لیکن جوار کال نماز کو بخو فی طوظ نہیں رکھتے جب ان کی نماز کو فرشتے آسان پر لے جانا چاہتے ہیں اداکرنے والوں کے حق میں ہے لیکن جوار کال نماز کو بخو فی طوظ نہیں رکھتے جب ان کی نماز کو فرشتے آسان پر لے جانا چاہتے ہیں تو آسان کے درواز نے نہیں کھلتے اور تھم ہوتا ہے کہ اس نماز کو لے جاکر اسی نمازی کے منہ پر دے مارو پھر نماز زبان حال سے کہتی ہے کہ جس طرح تونے ججھے ضائع کیا ہے خدا تھے ضائع کرے۔

پھرای موقع پر فرمایا ایک مرتبہ میں بخارا میں دستار بندوں کے بھے بیٹھا تھا تو ان سے بیہ حکایت سی۔ کہ ایک مرتبہ پیغبر خدا طاق نے ایک شخص کونماز ادا کرتے ہوئے دیکھا جورکوع وجود میں نماز کاحق اچھی طرح ادائبیں کرتا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو پوچھا کہ کتنے عرصہ سے اس طرح نماز ادا کررہا ہوں۔ مواتو پوچھا کہ کتنے عرصہ سے اس طرح نماز ادا کررہا ہوں۔ فرمایا۔ اس جالیس سال سے ایس ہی تماز ادا کررہا ہوں۔ فرمایا۔ اس جالیس سال میں تونے کوئی نماز ادائبیس کی اگر تو مرجائے گا تو میری سنت پنہیں مرے گا۔

پھر فر مایا کہ میں نے خواجہ عثان ہارؤنی بھتنیہ کی زبانی سنا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب انبیاء، اولیاء اور ہرمسلمان سے پوچیس گے جواس حساب سے عہدہ برآ نہیں ہو سکے گا وہ عذاب دوزخ میں مبتلا ہوگا۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں شام کے قریب ایک شہر میں تھا جس کا نام میری یاد سے اتر گیا ہے۔ اس کے باہر ایک غارتھی جس میں ایک بزرگ شخ او حد محمد الواحد غزنوی رہتا تھا اور جس کے وجود مبارک پر چمڑا بی چمڑا تھا۔ سجادے پر بیٹھا ہوا تھا اور دوشیر اس کے پاس کھڑے تھے۔ میں شیروں کے ڈر کے مارے پاس نہ جاسکتا تھا۔ جب اس کی نگاہ مجھ پر پڑی تو فرمایا آجاؤ، ڈرونیس۔ جب میں پاس گیا تو آ داب بجالا کر بیٹھ گیا۔

پہلی بات جو ہزرگ نے مجھ سے کی۔ وہ یہ ہے کہ اگر تو کسی کا ارادہ نہ کرے گا تو وہ تیرا بھی ارادہ نہ کرے گا یعنی شیر کی کیا ہستی ہے کہ آگر تو کسی خوف خدا ہوگا تمام بچھ سے ڈریں گے۔ شیر کی کیا حقیقت ہے۔ وہ لوگوں سے بھی نہیں ڈرے گا۔ اس قتم کی بہت می با تیس بیان فرما کیں چھر پوچھا کہاں سے آتا ہوا۔ عرض کی بغداد سے۔ فرمایا، آتا مبارک ہولیکن لازم ہے کہ تو درویشوں کی خدمت کرے تا کہ بزرگ بن جائے لیکن سنو! مجھے اس غار میں رہتے ہوئے کئی

ایک سال گزر گئے اور تمام خلقت سے گوشنینی اور تنہائی اختیار کی ہے لیکن تمیں سال سے ایک چیز کے سبب رور ہا ہوں۔ اس ڈر سے دن رات روتا ہوں۔ میں نے پوچھا وہ کیا؟ فرمایا جب میں نماز ادا کرتا ہوں تو اپنے آپ کود کھے کر روتا ہوں کہ اگر ذرّہ ہجر شرط نماز ادا نہ ہوئی تو سب چھے ضائع ہوجائے گا۔ اس وقت بیطاعت میرے منہ پروے ماریں گے۔ پس اے درویش! اگر تو نماز کے حق سے عہدہ برآ ہوجائے تو واقعی تو نے بڑا کام کیا ہے نہیں تو، تو اپنی عمرضائع کرے گا پھر بیصدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ ساتھ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے نزدیک کوئی گناہ و نیا میں اور کوئی دغمن قیامت میں اس سے بڑھ کرنہیں کہ نماز کو باشرا اکا ادا نہ کیا جائے۔

پھر فر مایا کہ میرے بدن پر جو ہڈیاں اور چڑا دکھائی دیتا ہے ہدای کے سبب سے ہے جمجے معلوم نہیں کہ آیا جمھ سے نماز کا حق ادا ہوا بھی ہے یا نہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے ایک سیب اٹھایا جواس کے پاس ہی تھا۔ اس کی ساری گفتگو کا لب لباب بیتھا کہ نماز کا عہدہ بڑا بزرگ عہدہ ہے۔ اگر سلامتی کے ساتھ اس سے عہدہ برآ ہو سکے تو خلاصی پا جا تا ہے۔ نہیں تو شرمندہ رہتا ہے اور یہ جیرہ کی کونییں دکھلا سکتا۔

پھرخواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکرفر مایا کہ اے درویش! نماز دین کا رکن ہے اور رکن ستون ہوتا ہے۔ پس جب ستون قائم ہوگا تو گھر بھی قائم ہوگا جب ستون نکل جائے گا تو حصت فوراً گر پڑے گی چونکہ اسلام اور دین کیلئے نماز بمز لہ ستون ہے جب نماز کے اندر فرض ، سنت ، رکوع اور بجود میں خلل آئے گا تو حقیقت اسلام اور دین وغیرہ خراب ہوجا کمیں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ صلوٰ قامسعودی کی شرح میں امام زاہدر جمۃ اللہ واسعہ کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی عبادت میں ایسی تاکیدوتشدید نہیں کی جیسی کہ نماز کے بارے میں۔ ام**ام جعقرصاد تی رہنی ا**رتباعظ **کی روایت** 

مجلس (۳)

# نماز کی ادائیگی میں تاخیر

بدھ کے روز قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ سرقند کی طرف کے چھ درویش حاضر خدمت تھے۔ مولانا بخاری حاضر تھے جو خواجہ صاحب کی بھی قدمت میں رہتے تھے پھر شخ اُ اُحدالدین کر مانی بھی آ کر بیٹھ گئے۔ گفتگواس بارے میں ہورہی تھی کہ نماز فریضہ میں اس قدر تا خیر کی جائے کہ وقت گزر جائے اور قضا کر کے ادا کریں۔ آپ نے زبان مبارک سے فر مایا وہ کیے مسلمان میں جو نماز وقت پر ادانہیں کرتے اور اس قدر دیر کرتے ہیں کہ وقت گزر جاتا ہے۔ ان کی مسلمانی پر میں ہزار افسوس! جواللہ تعالی کی بندگی میں کوتا ہی کرتے ہیں۔

### اہلِ شوق کی نماز

پھرفر مایا کہ میراگزرایے شہرے ہوا جہال پریہ رسم تھی کہ وقت سے پہلے نماز کیلئے تیار ہوجاتے تھے۔ میں نے پوچھا کہ اس میں کیا حکمت ہے؟ تم سب وقت سے پہلے ہی تیار ہو۔ کہا، سب یہ ہے کہ جب وقت ہوفورا نماز اداکرلیں۔ جب تیار نہ ہوں گے تو شاید وقت گزرجائے پھر یہ منہ نی کریم طاقیق کوکس طرح دکھا سکیں گے کیونکہ صدیث شریف میں آیا ہے کہ عَجّادُوا بالتّوبَةِ قَبْلَ الْمَدُوتِ وَعَجّلُوا بالصَّلُوةِ قَبْلَ الْفَوْتِ۔ مرنے سے پہلے تو بہ کیلئے جلدی کرواور فوت ہوجائے سے پیشتر نماز کیلئے جلدی کرو۔ دونماز س اکٹھی کرنا

بعدازاں فرمایا کہ امام یکی زندوی مین کے روضہ میں واسعہ میں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ مولانا حسام الدین مجر بخاری سے جومیرے استاد تھے سنا ہے کہ پیغیبر خدا تا گئے فرماتے ہیں من اکبر الگیباند جَمع بین الصّلوة یعنی سب سے برا گناہ یہ ہے کہ نماز فریضہ میں اس قدرتا خیر کی جائے کہ وقت گزرجائے اور پھر دونمازیں اکھی اداکی جائیں۔

### منافق کی نماز

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ عثان ہارو نی بھتے کی خدمت میں، میں حاضر تھا۔ آپ بھتے ہیں نے بید حدیث می جس کی روایت حضرت ابو ہریرہ دلاتھ نے کی ہے۔ پیغیبر خدائی ان فرمایا کہ کیا میں تہہیں منافقوں کی نماز بتاؤں۔ عرض کی جناب فرمایے فرمایا جو شخص (عصر) کی نماز میں اس قدر تا خیر کرے کہ سورج کی روشن میں فرق آ جائے اور اس کا رنگ زردی مائل ہوجائے۔ پھرعرض کی کہ وقت مقرر فرما کیں۔ فرمایا اس کا ٹھیک وقت یہ ہے کہ آ فتاب نے اپنا اصلی رنگ نہ بدلا ہو یعنی زردنہ پڑگیا ہو۔ جاڑے اور گرمی میں یہی تھم ہے۔

نماز کے سی اوقات

بعدازاں فرمایا کہ میں نے فقہ ہدایہ میں شخ الاسلام خواجہ عثمان ہارؤنی کے ہاتھ کی کھی ہوئی بیرحدیث دیکھی ہے۔ حدیث

شریف:-اسفروا بالفجر لانه اعظم للاجر - یعن مج کی نمازسفیدی میں اداکروتاکه تواب زیادہ موے ظہر کی نماز میں سنت طریقہ یہ ہے کہ اس قدرتا خیر کی جائے کہ مواسر دموجائے اور جاڑے میں جب سابی ڈھلے تو اداکی جائے۔ چنانچہ صدیث شریف میں آیا ہے ابدووا بالظهر فان شدة الحرمن فیصحه حدیدی گرمی میں ظہرکی نماز محتذے وقت اداکرو۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی ﷺ سے شیخ کی نماز قضا ہوگئی تو اس قدرروئے اور آہ وزاری کی کہ بیان نہیں ہوسکتی۔ آواز آئی کہ اے بایزید! تو اس قدر آہ وزاری کیوں کرتا ہے اگر شیح کی ایک نماز فوت ہوگئی تو ہم نے تیرے اعمال میں ہزار نماز کا تواب لکھ دیا ہے۔

بچرفر مایا کہ تغییر محبوب قریش میں لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص پانچ نمازیں باوقت ادا کرتا ہے وہ قیامت کے دن اس کی رہنما

جس كى نماز نېيى اس كا أيمان نېيى

بعدازاں فرمایا کہ پیغیرخدائل فرماتے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔

پحرفر مایا کہ پیغیبرخدا تا پیلی فرماتے ہیں لاایسان لهن لاصلوة له جس کی نماز نہیں،اس کا ایمان نہیں۔

ای موقعہ پر پھر فر مایا کہ میں نے شیخ الاسلام خواجہ عثان ہارؤنی میں سے سنا ہے کہ امام زاہد کی تفسیر میں لکھا ہے فَو یُلْ لِلْمُصَلِّیْنَ الَّذِیْنَ هُدُ عَنْ صَلُوتِهِدُ سَاهُوْنَ - (۱۶ون) یعنی ویل دوزخ میں ایک کنواں ہے بعض کہتے ہیں کہ دوزخ کی ایک وادی ہے جس میں سخت سخت عذاب ان لوگوں کو ہوگا جونماز میں غفلت کرتے ہیں -

پیرویل کی تفییر یوں فرمائی کہ ویل نے ۵۰ ہزار مرتبہ اللہ تعالی سے روکر پوچھا کہ ایباسخت عذاب کن لوگوں کو ہوگا؟ تھکم ہواان کیلئے جونماز کو وقت پرادانہیں کرتے اور قضا کرتے ہیں۔

ی پر فر مایا کہ ایک مرتبہ امیر المونین حضرت عمر خطاب ٹاٹٹوئے شام کی نماز ادا کی اور جب آسان کی طرف ویکھا تو ستارا وکھائی دیا۔غمناک ہوکر آپ اندر چلے گئے اور اس کے کفارے میں ایک غلام آزاد کیا۔ اس کا سبب بیتھا کہ تھم ہے کہ جب سورج غروب ہوفورا نماز اداکرو کیونکہ ایسا کرناسنت ہے۔

بعدازاں صدقے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔اللہ تعالی قیامت کے روزاس کے اور دوزخ کے مابین سات پردے حائل کردے گا جن میں سے ہرایک پردہ پانچ سوسالہ راہ نے ہرابر بڑا ہوگا پھر پچھ دیر جھوٹ کہنے کے بارے میں گفتگو ہوئی تو فرمایا جس نے جھوٹی قتم کھائی گویا اس نے اپنے خاندان کو ویران کیا۔اس گھر سے برکت اٹھالی جاتی ہے۔

بِنمازى اورجمونى قتم كھانے والا

پحرفر مایا کہ ایک مرتبہ بغداد کی جامع مسجد میں ایک ذاکر مولانا عمادالدین بخاری نام رہتے تھے جونہایت ہی صالح مرد تھے۔ یہ حکایت میں نے ان سے تن کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ حضرت موی علیہ السلام سے دوزخ کے بارے میں گفتگو کررہا تھا۔ فر مایا کہ اے موی ! میں نے دوزخ میں ایک وادی ہاویہ پیدا کی ہے جو ساتواں دوزخ ہے اور سب سے خوفناک اور سیاہ ہے اور اس کی آگ بھی سیاہ اور نہایت تیز ہے۔ اس میں سانپ بچھو بکٹرت ہیں۔ وہ گندھک کے پھروں سے ہرروز تپایا جا تا ہے۔ اگر اس کی آگ بھی سیاہ اور اس کی گرمی سے زمین بھٹ اس گندھک کا ایک قطرہ دنیامیں آپڑے تو تمام پانی خٹک ہوجائے اور تمام پہاڑگل جائیں اور اس کی گرمی سے زمین بھٹ جائے۔ اے موی ! ایسا عذاب دو شخصوں کیلئے بنایا ہے، ایک وہ جو نماز ادانہیں کرتا اور دوسرے وہ جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھا تا

سجي شم كأ كفاره

پھر فرمایا کہ ایک بزرگ خواجہ محمد اسلم طوی نامی نے ایک مرتبہ کی کام کی خاطر کچی قتم کھائی۔ اس وقت وہ حالت سکر (بہوش) میں تھا۔ جب حالت صحو (ہوشمندی) میں آیا تو پوچھا کہ کیا میں نے آج قتم کھائی ہے؟ کہا، ہاں! فرمایا چونکہ آج کچی قتم کھانے پرمیر نے فس نے جرات کی ہے۔ کل جھوٹی قتم کی جرات کرے گا۔ اس لئے بہتر ہے کہ جب تک میں زندہ رہوں بات ہی نہ کروں۔ اس کے بعد چالیس سال تک زندہ رہے لیکن کس سے کلام نہ کی۔ بیاس مجی قتم کا کفارہ تھا جو اس نے ایک مرتبہ کھائی۔

بعدازاں دعا گونے التماس کی کہ اگر خواجہ صاحب کو ضرورت پڑتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ فرمایا اشاروں سے کام لیتے تھے جب بیفو اندختم ہوئے تو سارے آداب بجالا کراپنے گھرواپس گئے اور خواجہ صاحب یا دالہی میں مشغول ہوئے۔ اَلْحَدُدُ لِللّٰهِ عَلٰی ذلاک

مجلس (۴)

# محبت میں صادق کون؟

سوموار کے روز قدم بوی کا شرف عاصل ہوا۔ اس روزشِخ شہاب الدین سہروردی خواجہ اجل شیرازی اورشِخ سیف الدین باخرزی بیشیم زیارت کیلئے آئے ہوئے تھے۔ بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ محبت میں صادق کون آتا ہے۔ آپ بیشینے نے زبان مبارک سے فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ جب دوست سے مصیبت آئے تو رغبت سے اسے قبول کرے۔ بعد از ال شُخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہوتا ہے کہ جس پر شوق اور اثنتیاق اس قدر غالب ہو کہ اگر لکھ تکوار بھی اس کے سریر ماری جائے تو اسے کوئی خبر نہ ہو۔

بعدازاں خواجہ اجل شیرازی نے فرمایا کہ دوتی مولا میں وہ مخف صادق ہوتا ہے کہ اگر اس کا ذرّہ ذرہ کر دیا جائے اورآگ میں جلا کرخا مشر کردیا جائے تو بھی دم نہ مارے یہ

بعدازاں شیخ سیف الدین باخرزی نے فرمایا کہ دوئتی مولا میں وہ مخص صادق ہوتا ہے کہ جے ہمیشہ چوٹ لگے۔ اور مشاہدہ

دوست میں اس چوٹ کو بھول جائے اور اس پرکوئی اثر نہ ہو۔ پھرشخ الاسلام خواجہ معین الدین ادام اللہ تقوٰ ہ نے فر مایا کہ بیہ بات شخخ شہاب الدین میں پائی جاتی ہے۔ اس واسطے کہ اسرار اولیاء میں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری ،خواجہ حسن بھری، مالک ویٹا روزخواجہ شفق کمنی رحمۃ اللہ علیہ مسب بھرے میں ایک جگہ بیٹھے تھے اور گفتگوصد ق محبت کے بارے میں ہور ہی مختی ۔خواجہ حسن بھری نے فرمایا کہ مولا کی دوئتی میں وہ شخص صادق ہے کہ جب اسے ریخ ودرد ہوتو صبر کرے۔ رابعہ نے فرمایا کہ مولی کی دوئتی میں وہ صادق ہے جو ہر بلا میں جودوست کی طرف اے اس پرتے نے رضا علی کرے اور اس پر راضی رہے۔ رابعہ نے فرمایا اس سے بہتر ہونا چاہے۔

بعدازاں خواجہ شفق نے فرمایا کہ مولی کی دوئق میں وہ مخص صادق ہے کہ اگر اس کاؤرہ ذرہ بھی کردیا جائے تو بھی دم نہ مارے۔ رابعہ ﷺ نے فرمایا کہ جب اسے رنج والم پہنچے تو وہ اسے دوست کے مشاہدہ میں بھول جائے بھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ شخ سیف الدین باخر زی نے فرمایا کہ صدق محبت اس کا نام ہے۔

#### قبرستان مين ہنسنا

پھر ہنسی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ دراصل جو خندہ اور قبقہہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ وہی خندہ اور قبقہہ اہل سلوک میں ہے۔ فر مایا کہ خندہ وقبقہہ جائز تو ہے لیکن قبرستان میں نہیں چا ہے کیونکہ وہ عبرت کا مقام ہے۔ نہ کہ کھیل کود کا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص قبرستان سے گزرتا ہے تو مردے کہتے ہیں کہ اے عافل! اگر تجھے معلوم ہو جائے کہ تجھے میہ کچھ پیش آٹا ہے تو تیرے جم کا گوشت و پوست گر پڑے۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ اوحد کرمانی کرمان میں مسافر تھے ہاں پرایک بوڑھے کو جو حد سے زیادہ بزرگ صاحب نعت اور یا دالہی میں مشغول تھا دیکھالیکن جیسا اس بزرگ کومشغول دیکھا و پیا بھی بھی نہیں دیکھا۔

الغرض! جب میں نے اسے دیکھا تو سلام کیا۔ معلوم ہوا کہ گویا اس میں گوشت و پوست ہے، یہ نہیں۔ صرف روح ہی روح ہے۔ وہ بزرگ بات بھی بہت کم کرتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس بزرگ سے ماجرا پوچھوں تو کیوں ایسالاغر و نا تو اں ہو گیا ہے۔ وہ روش خمیر تھا۔ پیشتر اس کے کہ میں پوچھوں۔ خود ہی فر مایا کہ اے درولیش! ایک روز میں ایک یار کے ہمراہ قبرستان سے گزرا۔ ایک قبر کے نزد یک تھوڑی در پھر سے جب بیٹھے تو اتفا قا کوئی ایس بات ہوئی جس کے سبب سے جھے ہنسی آئی اور قبقہہ لگا کر ہنا۔ قبر سے آواز آئی، اے غافل! جس کو ایسا مقام در پیش ہواور اس کا حریف ملک الموت ہواور اس کا خمخوار خاک کے پنچ سانپوں اور بچھوؤں کے بس میں ہوا ہے ہنسی سے کیا کام؟ جو نہی آواز سن ۔ میں آ ہت سے اٹھ کھڑ اہوا اور دوست کا ہاتھ چوم کر اسے سانپوں اور بچھوؤں کے بس میں ہوا ہے ہنسی سے کیا کام؟ جو نہی آواز سن ۔ میں آ ہت سے اٹھ کھڑ اہوا اور دوست کا ہاتھ چوم کر اسے تو روانہ کیا اور خود نماز میں آ بیشا اور اس ہونے کو آئے کہ میں نے اسی شرم کے مارے آئے چالیس سال ہونے کو آئے کہ میں نے اسی شرم کے مارے آئے جانسی کی طرف نہیں دیکھا اور نہ بی مشرمندہ ہوں کہ قیامت کے دن کیا مند دکھاؤں گا۔

عذاب وہیت قبراور قیامت کا خوف

بعدازاں ای بارے میں آپ نے ایک بزرگ کی حکایت سائی جے خواجہ عطائی سلمی میں اور جس نے جالیس سال

تک آسان کی طرف نہیں دیکھا تھاجب سبب پوچھا گیا کہ کیوں اس قدرروتا ہے؟ تو کہا، قبر کے ڈراور قیامت کے خوف ہے۔
بعدازاں اس ہے آسان کی طرف ند دیکھنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ مجھے شرم آتی ہے کیونکہ میں نے گناہ بکٹرت کئے ہیں اور
مجلسوں میں خندے اور قبقہے لگائے ہیں۔ اس واسطے میں اوپر کی طرف نہیں دیکھا۔ اور نہ بی آسان کی طرف دیکھا ہوں۔ اس
حکایت کے بعد ایک اور کی حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ فتح موصلی جو بندہ طریقت تھے آٹھ سال تک روتے رہے۔ چنانچہ آپ

رخیاروں پر گوشت و پوست ندرہا۔ جب وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا
پرتاؤ کیا۔ کہا بخش دیا۔ لیکن جب اوپر لے گئے اور عرش کے بنچ پنچ تو میں نے سرتجدہ کیا۔ لیکن ڈرتا تھا اور کا نیتا تھا۔ آواز آئی کہ
پرتاؤ کیا۔ کہا بخش دیا۔ لیکن جب اوپر لے گئے اور عرش کے بنچ پنچ تو میں نے سرتجدہ میں رکھ دیا اور مناجات کی کہ پروردگار! مجھے
معلوم تو تھا لیکن میں عذاب قبر اور ہیبت قبر اور ملک الموت کی تختی ہے ڈرکر روتا تھا کہ اس تک لحد میں میری کیا حالت ہوگ۔
بعدازاں تھم ہوا کہ چونکہ اس سے تو ڈرتا تھا۔ واپس چلا جا کہ میں نے شہیں اس خوف سے رہائی دی اور تھے بخش دیا۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ سیوستان میں خواجہ عثان ہارؤنی کے ہمراہ میں سفر کررہا تھا۔ ایک جمونپروی میں ایک درویش شخ صدرالدین محمد احمد سیوستانی کو دیکھا جواز حدیا دالہی میں مشغول تھے اور بزرگ تھے۔ میں چندروز ان کی صحبت میں رہا۔ جوشخص جھونپروی میں آتا محروم نہ جاتا۔ عالم غیب سے چھونہ پچھا سے دیتا اور سے کہتا کہ اس درویش کو دعائے ایمان سے یاد کرو۔ اگر میں اپنا ایمان گور میں سلامت لے جاؤں گاتو گویا میروپڑا کام کروں گا۔

الغرض! جب وہ بزرگ موت اور قبر کی ہیبت گوسنتا تو بید کی طرح کا نیتا۔ اور اس کی آنکھوں سے خون جاری ہوجاتا۔ گویا

یانی کا چشمہ ہے۔ اس کے بعد سات رات دن تک وہ روتا رہتا لیکن کھڑے ہوکر اور آنکھیں آسان کی طرف کے ہوئے کہ اس
کا رونا دیکھ کر ہمیں بھی رونا آ جاتا۔ جب رونے سے فارغ ہوتا تو بیٹھ کر ہماری طرف مخاطب ہوکر کہتا۔ اے عزیز وا جے موت
آنی ہے اور ملک الموت کا ساحریف اس کا پیچھا کئے ہوئے ہوئے ہوئے روز قیامت کا سا دن اس کے پیش آنا ہے اسے خواب و
اقر اراور ہنمی وخوشد لی سے کیا واسطہ اور دوسرے کا میں مشغول ہونا سے کس طرح بھلامعلوم ہوتا ہے۔ پھر فر مایا اے عزیز وااگر
مردوں کا حال جو چیونٹیوں اور سانیوں کے بس میں ہیں اور مٹی کے قید خانے میں بند ہیں ذرہ بحر بھی معلوم ہوجائے جوان سے
معاملہ ہور ہاہے تو کھڑے کھڑے کھڑے کھڑے نئی بن جاؤ۔

پھر فرمایا، اے عزیز وابیس نے ایک مرتبہ بھرہ میں ایک بزرگ کو دیکھا جواز حدیا والہی میں مشغول تھا۔ اس کے ساتھ میں قبرستان میں گیا۔ وہ صاحب کشف تھا۔ ایک قبر کے پاس ہم دونوں بیٹھ گئے کیا دیکھتے ہیں کہ فرشتے اس مردے کو بڑا سخت عذاب کررہے ہیں۔ جب اس بزرگ نے دیکھا تو نعرہ مارکرگر پڑا۔ جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ مرگیا ہے۔ ایک گھڑی بعد نمک کی طرح پانی بن کرغائب ہوگیا جیسا کہ خوف اس بزرگ پرطاری ہوتے دیکھا۔ کی میں نددیکھا تھانہ ساتھا۔

پھر فر مایا کہ میں ایسا اپنے آپ میں محوجوں کہ ہر روز اپنے آپ میں گھاتا ہوں۔ تمیں سال بعد میں نے تم سے گفتگو کی ہے۔ پس اے عزیز واجس قدر لوگ خلقت میں مشغول رہتے ہیں کیوں اپنے کام (اطاعت اللی) میں مشغول نہیں ہوتے کیونکہ جس قدر خلقت میں مشغول ہوتے ہیں ای قدر خالق سے دور جا پڑتے ہیں۔ پس جا کر توشے کی تیاری کرو کیونکہ ہم سب کوایک دن پیش آنے والا ہمکن ہے کہ ہم ایمان سلامت لے جائیں۔ یہ کہہ کر دو کھجوریں جواس کے پاس تھیں مجھے ویں اور خوواٹھ کر رونے میں مشغول ہوگیا اور پھر عالم تخیر میں محوہوگیا۔ بعدازاں خواجہ صاحب زارزار روئے اور فر مایا اے درولیش! مجھے اس خداک فتم! جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک ہر روز موت اور قبر کی ہیبت سے گھلا جاتا ہوں۔ میرے پاس نہ سواری ہے نہ قوشہ جس کی وجہ سے خوف سے بے کھیکے ہوجاؤں۔

# قبرستان میں کھانے پینے والاملغون ومنافق ہے

پھر فر مایا کہ قبرستان میں عمد اُ کھانا کھانا یا پانی پینا کبیرہ گناہ ہے جوعمد اُ کھائے۔وہ ملعون اور منافق ہے کیونکہ گورستان عبرت کا مقام ہے نہ کہ حرص وجوا کا۔

پھرائ موقعہ کے مناسب بید کایت بیان فرمائی کہ میں نے امام یکی ابوالخیرزندوی کے روضے میں لکھاد یکھا ہے کہ پیمبرخدا طافی فرماتے ہیں "من اکل فی المقابر طعاما اوشر ابا فھو ملعون و منافق" جس نے قبرستان میں کچھ کھایا ہیا وہ ملعون اور منافق ہے۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری کا گزر قبرستان سے ہوا۔ تو کیا دیکھتے ہیں پچھ مسلمان قبرستان میں بیٹھ کرکھا ٹی رہے ہیں۔ پاس جا کر پوچھا کہ بھائیوتم منافق ہو یا مسلمان! ان کو یہ بات نا گوار معلوم ہو گی۔خواجہ صاحب نے فرمایا میں نے اس واسطے پوچھا ہے کہ حضرت رسالت پناہ سائی اللے فرماتے ہیں جو قبرستان میں کھائے پیغے وہ منافق ہے۔ اس واسطے کہ یہ عبرت کا مقام ہے جسیا کہ تم دیکھتے ہو یہاں تم جیسے اور تم فرماتے ہیں جو قبرستان میں کھائے پیغے وہ منافق ہے۔ اس واسطے کہ یہ عبرت کا مقام ہے جسیا کہ تم دیکھتے ہو یہاں تم جیسے اور تم سے بہتر خاک میں سوئے پڑے ہیں اور چونٹیوں اور سانیوں کے بس میں ہیں اور قید میں گرفتار۔ ان کا گوشت و پوست گل سرطی یا جو اور ان کا جمال خاک میں مل گیا ہے۔ تم نے اپنا ہو خواجہ صاحب نے یہ کہا تو سب نے فوراً تو ہہ کی کہ جمیں معاف کردیں اور بخش مہاں میٹھ کر کھانا کھاؤ اور کھیل کود میں مشغول ہو۔خواجہ صاحب نے یہ کہا تو سب نے فوراً تو ہہ کی کہ جمیں معاف کردیں اور بخش دیں۔ ہمائی سے باز آئے۔

## بنسی اور کھیل کود میں مشغولیت کیوں؟

بعدازاں خواجہ صاحب نے ای موقعہ کے مناسب ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ میں نے ریاضین میں کھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت رسالت بناہ طاقی نے کچھ دمیوں کو دیکھا جوہنی اور کھیل کو دمیں مشغول تھے۔ آنخضرت طاقی نے نے شہر کر سلام کہا تو سب احترا اما کھڑے ہوئے اور سرز میں پر رکھ دیگئے بھڑ غلاموں کی طرح دست بستہ خدمت میں پیش ہوگئے۔ آنخضرت طاقی نے بوچھا۔ بھائیو! کیاتم موت سے بے خوف ہو۔ سب نے ایک زبان ہو کر عرض کی نہیں فرمایا: کیاتم اعمال کے توف سے نجات یا بچکے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ فرمایا: کیابل صراط سے گزر گئے ہو؟ عرض کی نہیں فرمایا کچھر کیوں ہنی اور کھیل کو د میں مشغول ہو؟ آنخضرت طاقی کی کھیجت نے ان پرایبااثر کیا کہ بعدازاں ان میں سے کسی نے ان کو ہنتے نہ دیکھا۔

پھرخواجہ صاحب نے فر مایا مشائخ طبقات اولیائے صفات ِطریقت۔امامانِ دین اورخواجگان معرفت دنیا و مافیہا ہے بیزار

ہیں کیونکہ انہیں ہیت وحمرت کا عذاب دکھائی زیتاہے۔

### مومن کوستانا کبیره گناه ہے

پھر فرمایا کہ مرتبہ سوم میں جے اہل سلوک بھی گناہ کہرہ خیال کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ اس سے بڑوہ کرکوئی کہیرہ گناہ نہیں کہ مسلمان بھائی کو بغیر سبب تکلیف دی جائے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے ''اللّذِیْنَ یُؤُذُوْنَ النّدُوْمِنِیْنَ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا فَقَانِ الْحَتَمَلُوا بُھُتَانًا وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَوَلُول تَاراضَ ہوتے ہیں۔ اس میں خدااور رسول طَالِیْمُ وَوَلُول تَاراضَ ہوتے ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے حکایت بیان فرمائی کہ ایک بادشاہ نے رعایا پرظلم و تعدی کرکے ملک کو برباد کررکھا تھا اور بڑی تکلیف دیتا تھا۔ مت بعدای بادشاہ کو بغداد بیل کنگری مجد کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا کہ سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور گرد آلود ہیں۔ پہلی حالت بالکل بدل چکی ہے اور بدن پرخاک ڈالی ہوئی ہے۔ ایک شخص نے اسے پہپان کر پوچھا کہ تو وہی بادشاہ ہے جو مکہ میں لوگوں پرظلم و تعدی کرتا تھا۔ شرمندہ ہوکر جواب دیا تو نے مجھے کس طراح پہپانا؟ کہا، میں نے مجھے اس دن نعمت و دولت میں دیکھا ہے۔ جب تو علق خدا پر رحم نہیں کرتا تھا بلکہ الناظلم و تعدی کرتا تھا کہا، ہاں! اس وقت میں بسب خلق خدا کو تکلیف پہنچا تا تھا اور ان پرظلم کرتا تھا۔ اس واسطے اپنا کیا یالیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب بیشت نے ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ بغداد میں دریا کے کنار آئے ایک جھونیڑی دیمی جس میں ایک بزرگ رہتا تھا جب میں جھونیڑی میں آیا تو سلام کہا سلام کا جواب اس نے اشارے ہے دیا اور اشارے ہی ہے فرمایا کہ بیٹے جا۔ کچھ دیر میں بیٹے پہتو تو مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا۔ اے درولیش! قریباً بچاس سال سے بیس نے گوشہ تنہائی اختیار کیا ہے جس طرح تم جہان میں سفر کررہ ہو۔ ای طرح میں سفر کرتا تھا۔ میں نے ایک دنیا دار بزرگ کو ایک شہر میں دیکھا جو خلق خدا کو لین دین میں ستاتا تھا۔ میں نے ایک دنیا دار بزرگ کو ایک شہر میں دیکھا جو خلق خدا کو لین دین میں ستاتا تھا۔ میں نے ایک درولیش! اگر حتی کی خاطر اس دنیا دار کو کہد دیتا کہ اللہ تعالی سے ڈر! اور خلقت سے زیادتی نہ کرتو وہ تیرے کہنے سے باز آجا تا لیکن تو اس بات سے ڈرگیا کہ وہ دنیا دار جو تجھ پر مہر بانی کرتا تھا شاید نہ کرے۔ جب سے میں نے غیب کی آ واز تنی مارے شرم کے گی سال سے دروگیا میں اور قدم با ہر نہیں رکھتا۔ میں اس اندیشے میں ہوں کہ اگر قیامت کو مجھ سے اس معالے کی بابت بو چھا گیا تو اس کٹیا میں رہتا ہوں اور قدم با ہر نہیں رکھتا۔ میں اس اندیشے میں ہوں کہ اگر قیامت کو مجھ سے اس معالے کی بابت بو چھا گیا تو گواہ نہ بنیا پڑے۔ کہ میں کی طرف نہیں نکلوں گاتا کہ کی فعل کو دکھر کر اس کا گواہ نہ بنیا پڑے۔

بعدازاں جبشام کاوقت ہواتو اس کیلئے جو کی دوروٹیاں، ایک پیالداور ایک کوزہ پانی کا اترا۔ میں نے اور اس نقیر نے اکٹھا افظار کیا۔ جب میں دہاں سے روانہ ہواتو اس نے دوسیب مصلّے تلے سے نکال کر مجھے دیئے۔ میں آ داب بجالا کرواپس چلا آیا۔
بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ سلوک میں چوتھا مرتبہ یہ ہے کہ یہ بھی کمیرہ گناہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام سے یا کلام اللہ سے تو اس کا دل نرم نہ ہواور ہیبت اللی سے اس کا اعتقاد ایمان میں زیادہ نہ ہو۔ پس اگر عیاذ آباللہ ذکر اللی قرآن مجید سنتے وقت سننے والوں کا دل نرم نہ ہویا ان کا اعتقاد ایمان میں زیادہ نہ ہو بلکہ ہنمی اور کھیل کود میں مشغول ہوں تو گناہ کمیرہ ہے۔

جيما كه خودالله تعالى فرمايات:

"إِنَّهَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا بُلِيَتْ عَلَيْهِمْ الْيَاتُهُ زَادَتُهُمْ إِيْهَانًا وَعَلَى

اماً مَ زاہد تغییر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت کے معنی یوں ہیں کہ حقیقت میں مومن وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا نام سنتے ہیں تو ان کا اعتقادا کیان میں زیادہ ہوجاتا ہے جس وقت ذکر الہی سنتے ہیں یا کلام الہی اس وقت جو ہنتے ہیں وہ ضرور بالضرور منافق ہیں۔
پھراسی موقعہ کے مناسب فر مایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم کا گھڑا نے کھا دوہ ذکر خدا بھی کرتے ہیں۔ گر بنسی اور کھیل کو دیس بھی مصروف ہیں اور ذکر ہے ان کے دل زم نہیں ہوتے۔ آنخضرت کھڑا نے کھڑے ہو کر فر مایا یہ منافقوں کا تیسرا گھوں کا دیسرا کھیل کو دیس بھی مصروف ہیں اور ذکر ہے ان کے دل زم نہیں ہوتے۔ آخضرت کھڑا نے کھڑے ہو کر فر مایا یہ منافقوں کا تیسرا گروہ ہے جس کا دل کلام الٰہی سنتے وقت زم نہیں ہوتا۔

#### الله كانام

پھر حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ ابراہیم خواص نے پھھ آ دمیوں کو دیکھا جو ذاکر تھے اور بیٹھ کر ذکر کررہے تھے۔ جونہی خواجہ صاحب نے ان کی زبان سے اللہ تعالیٰ کا نام ساالیا ذوق اور درو پیدا ہوا کہ رقص کرنے لگے۔ سات دن رات رقص کرتے رہے اور بیہوش ہوجاتے جس وقت ہوش میں آئے تو تازہ وضوکر کے دوگانہ ادا کیا اور سرمجدہ میں رکھ کریا اللہ کہا اور جاں بجق ہوئے۔خواجہ صاحب نے یہ شعر پڑھلے

عاشقُ بہوائے دوست بیہوش بود وزیاد محب خویش مدہوش بود فرط کہ بحشر خلق جیرال باشد نام تو درونِ سینہ و گوش بود

بعدازاں خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ یوسف چشتی ہوسے کی خانقاہ میں چند درولیش صاحب عال و نعمت دائرہ میں عاضر سے اور میں بھی موجود تھا۔ یہی شعر پڑھ رہے سے۔ میں اور وہ درولیش اس شعر کے سننے سے سات رات دن بے ہوش رہے اور رقص کرتے رہے۔ جب قوال اور شعر پڑھنا چاہتے تو ہم یہی کہلواتے ان درولیثوں میں سے دوتو ایسے بے خبر ہوگئے کہ زمین پر گر پڑے اور درمیان سے غائب ہوگئے۔ جب خواجہ صاحب نے ان فوائد کوختم کیا تو تلاوت میں مشغول ہوگئے۔ آئم کہ دُلِل گیا ہے۔

مجلس(۵)

# والدین کونظر محبت سے دیکھنا

سوموار کے روز قدمبوی کی دولت نصیب ہوئی۔ شخ جلال الدین شخ محمد اوحد چشتی اور دوسرے بزرگ حاضر خدمت تھے اور بات اس بارے میں ہورہی تھی کہ پانچ چیزوں کو دیکھنا عبادت میں داخل ہے۔ بعد از ان زبان مبارک سے فرمایا کہ ان پانچوں میں سے پہلی سے کہاہے والدین کے چبرے کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا جائے۔ اس واسطے کہ حدیث میں ہے کہ جوفر زند اللہ

تعالیٰ کی دوئتی اورمحبت کی خاطراینے والدین کا چیرہ دیکتا ہے اس کے نامہ اعمال میں متبول جج کا ثواب کھا جاتا ہے۔ بعدازاں فر مایا کہ ایک فاسق اور بدکار جوان فوت ہوا تو اسے خواب میں دیکھا کہ حاجیوں کے ساتھ بہشت میں نہل رہا ہے۔لوگوں کو تعجب ہوا۔سبب دریافت کیا، کہا میری بڑھیا مال تھی جب میں گھرے لکا اس کے قدموں پرسرر کھ دیتا۔ مال دعا دیتی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخشے۔اور جج کا تواب تیرےنصیب کرے۔اللہ تعالی نے اس کی دعا قبول کرلی اور مجھے بخش دیا۔اب میں حاجیول کے ساتھ بہشت میں ٹہل رہا ہوں۔ بعدازاں ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک وفعہ خواجہ بایزید بسطامی میشیاسے یو چھا گیا کہ بیمرتبہ آ ہے کو کس طرح حاصل ہوا؟ تو فر مایا کہ میں انجھی سات سال کا تھا اور معجد میں استاد سے قرآ ن شریف پڑھنے جایا کرتا تھا جب اس آيت پر پنجاوب الوالدين إخسانًا . تواستاد اس كامطلب بوجها فرماياتكم الى بكر جر طرح ميرى خدمت بجا لاتے ہووالدین کی بھی خدمت بجالاؤ۔استادے بیے غنے ہی بستہ باندھ کر گھر آیا اور مال کے قدموں پرسرر کھ دیا کہ اے مال! میں نے سا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فر مایا ہے اللہ تعالیٰ ہے میرے لئے کچھ ما تگ۔ میں کماحقۂ تیری خدمت بجالا وَں گا جب والدہ سے بیدرخواست کی تو انہوں نے رحم کھا کر دوگا ندادا کرنے کے بعد میرا ہاتھ پکڑ کر قبلدرخ ہوکر خدا تعالی کوسونیا۔ بیدولت مجھے وہاں سے نصیب ہوئی جس کا سبب والدہ کی دعائقی۔ دوسرے سے کہ ایک مرتبہ موسم سر مامیں رات کے وقت میری مال نے یانی ما نگا۔ میں کوز ہ بھر کر ہاتھ پررکھ کر حاضر ہوالیکن والدہ سو کئیں۔ میں نے نہ جگایا۔ چنانچہ رات کے آخری حصہ میں بیدار ہوئیں تو مجھے کوزہ لئے کھڑا دیکھا۔ جب مجھ ہے کوزہ لیا تو سردی کے مارے میرا ہاتھ کوزے سے چھپکا ہوا تھا۔ کوزے کے ساتھ ہی میرے ہاتھ کا چیزا اکھڑ گیا۔ مال نے ترس کھا کرمیرا سربغل میں لیا اور چھاتی ہے لگا کر بوسے لیا اور کہا: اے جان مادر! تو نے بری تکلیف اٹھائی۔ یہ کہہ کرمیرے حق میں وعا کہ کہ اللہ تعالی سخچے بخشے۔ میری ماں کی دعا قبول ہوئی اور بیرسب دولت اس دعا کی بدولت نصیب ہوئی۔

### قرآن مجيدكود كيهنا

بعدازاں دوسرے درجہ کے متعلق فرمایا کہ قرآن شریف کو دیکھنا عبادت ہے اس واسطے کہ شرح اولیاء میں، میں نے لکھا دیکھنا ہے کہ جو شخص کلام اللہ شریف کی طرف دیکھنا ہے یا پڑھتا ہے اور اللہ تعالی فرما تا ہے کہ اسے دو تو اب دو۔ ایک قرآن شریف پڑھنے کا اور جرحرف کے بدلے دس نیکیاں عطا ہوتی ہیں اور دس بدیاں مثائی جاتی ہیں۔ بعدازاں دعا کونے التماس کی کہ مصحف مجید لشکر اور سفر میں ہمراہ لے جا سکتے ہیں یانہیں؟ فرمایا: اسلام کے شروع میں چونکہ کفار کا غلبہ تھا اس لئے آنخضرت تالی قرآن شریف ہمراہ نہیں کے جایا کرتے سے کہ مبادا کفار کے ہاتھ آ جائے لیکن جب اسلام نے دور کی اور کی اور کی اور کی اور کی اسلام نے سے اسلام نے دور کی اور کی اور کی اور کی اور کی دور کی اور کی دور کی اور کی دور کی اور کی دور کی

بعدازاں ای موقعہ پر فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی اناء اللہ پر ہانہ کو وفات کے بعدلوگوں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا؟ فرمایا، ایک رات میں ایک شخص کے ہاں مہمان تھا۔ ایک طاق میں قرآن شریف پڑا تھا۔ میں نے ول میں کہا کہ قرآن شریف کی اور مکان میں رکھ دیا جائے۔ نے ول میں کہا کہ قرآن شریف کی اور مکان میں رکھ دیا جائے۔

پھر خیال آیا کہ اپ آرام کی خاطر میں کیوں اسے باہر جھیجوں۔موت کے وقت اس کے عوض بخش دیا گیا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ جو مخص قرآن شریف کو دیکھتا ہے۔اللہ تعالی کے فضل وکرم سے اس کی بینائی زیادہ ہوجاتی ہے اور اس کی آ ککی بھی نہیں دکھتی اور نہ خشک ہوتی ہے۔

پھرائی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ سجادے پر بیٹھا ہوا تھا اور سامنے قرآن شریف رکھا تھا۔ ایک ناجینے نے آ کر التماس کی کہ میں نے بہت علاج کئے گرآ رام نہیں ہوا اب آپ کے پاس آیا ہوں تا کہ میری آ تکھیں ٹھیک ہوجا کیں میں آپ سے فاتحہ کیلئے بیتی ہوں۔ اس بزرگ نے قبلہ رخ ہوکر فاتحہ پڑھی اور قرآن شریف اٹھا کر اس کی دونوں آ تکھوں پر ملاجس سے اس کی دونوں آ تکھیں چراغ کی طرح روثن ہوگئیں۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے جامع الحکایات میں لکھا دیکھا ہے کہ پہلے زمانہ میں ایک فاسق جوان تھا جس کی بدکاری ہے۔ مسلمانوں کونفرت آتی تھی۔ بہتیرا اُسے منع کرتے لیکن ایک نہ سنتا۔

الغرض! جب وہ مرگیا تو تو گول نے اسے خواب میں دیکھا کہ سر پرتاج رکھے، خرقہ پہنے فرشتوں کے ہمراہ بہشت میں جارہا ہے۔ اس سے پوچھا کہ تو ، تو بد کارتھا۔ بیدولت کہاں سے نصیب ہوئی؟ جواب دیا کہ دنیا میں مجھ سے ایک نیکی ہوئی۔ وہ بہ کہ جہاں کہیں قرآن شریف دیکھ لیتا کھڑے ہوکر بڑی عزت کی نگا ہوں سے اسے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بدولت مجھے بخش دیا اور بیدورجہ عنایت فرمایا۔

### علاءاورمشائخ كومحبت سے ديكھنا

بعدازاں زبان مبارک سے فر مایا کہ تیسر امر تبہ ہے کہ اگر کوئی شخص علاء کی طرف دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو تیا مت تک اس کیلئے بخشش مانگٹار ہتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جس دل میں علاء اور مشائخ کی محبت ہو۔ ہزار سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں کہ ہی جاتی ہے۔اگر
وہ اس اثناء میں مرجائے تو اے علاء کا درجہ ملتا ہے اور اس مقام کا نام علمین ہوتا ہے۔ پھر فحاوی ظہیر یہ میں لکھا دیکھا ہے کہ پیغیر خدا
علاق فرماتے ہیں کہ جو شخص علاء کے ہاں آ مدور فٹ رکھے اور سات دن ان کی خدمت کرے۔اللہ تعالی اس کے سارے گناہ بخش
دیتا ہے اور سات ہزار سال کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ایس نیکی کہ دن کوروزہ رکھے اور رات کو قیام میں گزار دے۔
پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ پہلے زمانہ میں ایک آ دمی تھا جو علاء اور مشائخ کو دکھے کر ازروئے حسد منہ پھیر لیتا تھا۔ جب وہ

پھر بید حکایت بیان فرمائی کہ پہلے زمانہ میں ایک آ دی تھا جوعلاء اور مشاح کو دیلیے کراز روئے حسد منہ چھر لیتا تھا۔ جب وہ مرگیا تو لوگوں نے اس کا رخ قبلہ کی طرف کرنا چاہالیکن نہ ہوا غیب ہے آ واز آئی اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اس نے دنیا میں علاء اور مشاکخ سے روگردانی کی ہے۔ اس لئے ہم اپنی رحمت سے اس کا منہ پھیر دیتے ہیں اور قیامت کے دن ریچھ کی صورتُ مین اس کا حشر کریں گے۔

### غانة كعبهكود كيهنا

بعدازاں فرمایا کہ چوتھا مرتبہ خانہ کعبہ کا دیکھنا ہے۔ رسول الله طافح فل ماتے ہیں جوشخص خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا وہ

دليل العارفين

عبادت میں داخل ہوگا۔اس کی زیارت سے ہزارسال کی عبادت اور حج کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں تکھا جائے گا اور اولیاء کا درجہ اسے نصیب ہوگا۔

### این پیرکود یکهنا

بعدازاں فرمایا کہ پانچواں درجہ اپنے پیرکود کھنااور اس کی خدمت کرنا ہے۔ میں نے معرفۃ المریدین میں لکھادیکھا ہے کہ شخ عثان ہار وَنی مِینینِ فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پیر کی خدمت کما حقہ ایک روز بجالائے اللہ تعالیٰ بہشت میں مرواریدی ہزار محل اسے عنایت کرے گااور ہزار سال کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔

#### خدمت پيركاصله

بعدازاں فرمایا کہ مرید کو لازم ہے کہ جو کچھ پیرکی زبان سے سنے اس پر بردی کوشش ہے عمل کرے اور پیرکی خدمت بجا لائے اور حاضر خدمت رہے۔اگر متواتر خدمت بجانہ لا سکے تو کم از کم اس بات کی ضرور کوشش کرے۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ کسی زاہد نے سوسال خدا کی اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا۔ کوئی دم یا رالہٰ سے عافل نہ رہتا۔ جواس کے پاس آتا اسے نصیحت کرتا۔ آنے جانے والوں کو کہتا کہ قرآن ن شریف میں اللہ تعالیٰ جل شاخ فر ماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالْوائْسُ اِلَّالِیَعْبُدُونَ یعنی اے بندو اِتہہیں عبادت کہ قرآن ن شریف میں اللہ تعالیٰ جل شاخ فر ماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجَنَّ وَالْوائْسُ اِلَّالِیَعْبُدُونَ یعنی اے بندو اِتہہیں عبادت کہ تھا نے پینے اور عافل رہنے کیلئے۔ پس اے مسلمانو! ہمیں واجب ہے کہ کس کام میں دست اندازی نہ کریں گرعبادت اور طاعت الہٰی میں۔

الغرض! جب زاہدفوت ہوا تو لوگوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا برتاؤ کیا۔ کہا مجھے بخش دیا پوچھا کساللہ تعالیٰ نے تم سے کیسا برتاؤ کیا۔ کہا مجھے بخش دیا پوچھا کس عمل کے بدیے؟ جواب دیا۔ میں دن رات بیدار رہتا اور کی وقت آ رام نہ لیتا لیکن سیمل خدانے پیند نہ فرمایا بلکہ میری بخشش کا سبب بیتھا کہ میں اپنے پیرکی خدمت میں کرتا تھا۔ اس لئے تھم ہوا کہ چونکہ تم نے اپنے پیرکی خدمت میں کوتا ہی نہیں کی۔ اس لئے ہم نے مجھے بخش دیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ قیامت کے دن صدیق، اولیاء اور مشاکخ وغیرہ کو ایسی حالت میں مبعوث کیا جائے گا کہ ان کے کندھوں پر گدڑیاں ہوں گی۔ اور ہر گدڑی میں لاکھوں دھاگے ہوں گے۔ ان کے مرید اور فرزند آکر ان دھا گوں میں لئک جا کیے، گورایک ایک دھا گہ مضبوط پکڑیں گے۔ جب خلق خدا حشر قیامت سے فارغ ہوجائے گی تو اللہ تعالی انہیں قوت عنایت کرے گا اور وہ پل صراط کے قریب پہنچ جا کیں گے۔ اس گدڑی کے وسلے سے مرید و فرزند تمیں ہزار سالہ راہ اور قیامت کے عذابوں سے باسانی گزر کر بہشت میں جا پہنچیں گے۔ مجال نہیں کہ انہیں تحق لاجق ہوجب خواجہ صاحب یہ فوائد بیان کر چکے تو خلقت اور دعا گو والی چلے آئے۔ الْدَحَدُدِلَلْهِ عَلَى دَٰلِكَ.

مجلس (٢)

## قدرت بارى تعالى

جمعرات محے روز قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔اس وقت الله تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں بات شروع ہوگی۔ شخ بر ہان الدین چشتی اور شخ محد صفا ہانی اور درولیش بغداد کی جامع مجد میں حاضر خدمت متھے۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ الله تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ سے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں اگر انسان غور کرے تو ایک بل میں دیوانہ ہوجائے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم طاقیم نے آرزو کی کہ اصحاب کہف کودیکھیں تھم ہوا کہ میں نے کہد دیا ہے کہ تو دنیا میں انہیں نہیں دکھ سکے گا۔ البتہ آخرت میں دکھا دوں گا۔ اگر انہیں اپنے دین میں لا نا چاہتا ہے تو میں لاسکتا ہوں۔ بعدازاں فرمایا کہ انہیں نہیں دکھ سکے گا۔ البتہ آخرت میں دکھا دوں گا۔ اگر انہیں اپنے دین میں کہ انہیں کہ اس کی عارکے دروازے پر پہنی ۔ یاروں نے اصحاب کہف کو سالم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کیا اور انہوں نے سلام کا جواب کہا۔ پھریاروں نے دین نبوی طاقیم ان کو پیش کیا جوانہوں نے آبول کیا۔

تاريكي اورروشني كا فرشته

پھر فرہایا کہ کعب الا خبارے روایت میں ہے کہ اللہ تعالی نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے کہ اس کی بزرگ اور ہیبت کو خدائی جانتا ہے۔ اس کا نام ہائیل ہے۔ اس فرشتے نے دونوں ہاتھ پھیلا رکھے ہیں۔ ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اور لااللہ ایکھ سے آلااللہ مُحکمی لا اللہ اللہ کی تبیع پڑھتا ہے اور روشنی کا موکل ہے۔ مشرق والے ہاتھ سے روشنی دیتا ہے اور مغرب والے ہاتھ سے تاریکی۔ اگر روشنی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو سارا جہان تاریک ہوجائے اور بھی دن نہ آئے۔ ایک ختی لکی ہوئی ہے جس پرسیاہ وسفید لکیریں تھینجی ہوئی ہیں۔ وہ و کھی کر بھی زیادہ کرتا ہے اور بھی کم۔ جب زیادہ کرتا ہے تو روشنی ہوجاتی ہے اور جب کم کرتا ہے تو تاریکی چھا جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بھی دن بڑے ہوجاتے ہیں اور بھی راتیں۔ خواجہ صاحب جب یہ نوائد ختم کرتا ہے تو زار زار روۓ اور عالم سکر میں فرمایا کہ اس راہ میں اللہ تعالی کے ایسے مرد بھی ہیں جو معاملہ جہان میں گزرتا ہے اور بخا گائان خدا کے روبرو وہ معاملہ بیش کرتے ہیں۔

بعدازاں ای موقع پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور فرشتہ اس قدر ہیبت والا بنایا ہے کہ اس کا ایک ہاتھ آسان میں ہے اور دوسراز مین میں۔ آسان والے ہاتھ سے ہوا کونگاہ میں رکھتا ہے اور زمین والے ہاتھ سے پانی کو۔اگر پانی کو ہاتھ سے چھوڑ دے تو ساراجہان غرق ہوجائے۔اگر ہوا کوچھوڑ دے تو جہان تہہ و بالا ہوجائے۔

### كوه قاف اورفرتا ئيل فرشته

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ اللہ تعالی نے کوہ قاف پیدا کیا ہے جو اتنابرا ہے کہ تمام دنیا کے گرد پھیلا ہوا ہے اور دنیا و مافی دنیا و مافیہ اس کے اندر ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے: ق وَالْقُرْ آنِ الْبَحِیْو۔ رسول الله طَافِیْن نے اس کی تغییر یوں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو اس پہاڑ پر بیٹھا ہے۔ (اس کا نام فرتا ئیل ہے) اس کی تنبیج سے ہو الآ اللّٰه مُحَمِّدٌ دَسُولُ اللّٰهِ اس کا نام فرتا ئیل ہے اور وہ اس پہاڑ کا موکل ہے بھی وہ ہاتھ بند کرتا ہے بھی کھولتا ہے زمین کی رکیس اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں وے رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ زمین کو تھک کرتا چاہتا ہے تو فرشتے کورگیس کھینچنے کا تھم دیتا ہے جس تعالیٰ نے اس کے ہاتھ میں وے دیا تا تنہیں اگٹیں۔ جب فراخ سالی کرتا چاہتا ہے تو رکیس کھولنے کا تھم دے دیتا ہے۔ جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو رگیں کھولنے کا تھم دے دیتا ہے۔ جب خلقت کو ڈرانا چاہتا ہے تو زمین ہاتی ہے۔

جاب ہیں جن کی بدائی اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ یہ پہاڑ ایک گائے کے سر پر رکھا ہے جس کی بڑھائی تمیں ہزار سال کے راہ کے برابر ہے۔گائے کھڑی موئی اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کرتی ہے اس کا سر شرق میں اور اس کی دم مغرب میں ہے۔

بعداز آن شخ حیان ہارونی نے مراقبہ کیا۔ ایک درولیش نے یہ حکایت شخ مودود چشتی سے ٹی تو آپ نے مراقبہ کیا۔ ایک درولیش حاضر خدمت تھا دونوں غائب ہو گئے پھر آ موجود ہوئے۔ اس درولیش نے تئم کھا کر کہا کہ بیس اور شخ مودود چشتی دونوں اس پہاڑ کے پاس تھے اور جس جہان جوخواجہ صاحب نے بیان کئے انہیں معاینہ کرنے کی خواہش تھی۔ ہم نے دیکھا تو جو کچوفر ہایا گیا تھاوہ وہیا ہی تھا واقعی ان میں ذرّہ بھر فرق نہیں تھا۔ ٹھیک ای طرح ہیں جیسا کہ خواجہ صاحب نے بیان کئے ہیں۔ اس مکاشف کیا تھاوہ وہیا ہی تھا کہ جھے شک ہوا۔ آپ نے دوران بیان حکایت اس شک کومعلوم کرلیا۔ اس وقت شخ الاسلام خواجہ معین الدین ادام سے اللہ تفواہ نے فرمایا کہ درولیش میں ایک قوت باطنی ہونی چاہئے کہ اگر سفنے والا حکایت اولیاء میں شک کرے تو اسے وہ دکھا دیں اور کرامت کی قوت سے اسے قائل کریں۔

پرای موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک دفعہ میں سمرقند کی طرف مسافر تھا۔ امام ابواللیث کے کل کے قریب ایک بزرگ متجد تیار کرار ہا تھا۔ ایک دانشند کھڑا کہتا تھا کہ محراب اس طرف رکھو کیونکہ کعبداس طرف ہے۔ میں نے کہا کہ اس طرف نہیں بلکہ اس طرف ہے جذھر میں کہتا ہوں ادھر طرف ہے جذھر میں کہتا ہوں ادھر بی کہتا ہوں ادھر بی کھیں ہے نظر اٹھائی تو کعبد کھائی دیا۔

### سانب کے منہ میں دوزخ

بعدازاں ای موقع کل پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالی نے ایک ایسا سانپ پیدا کیا ہے کہ جس روز دوزخ پیدا کی اس سانپ کو کہا کہ اسے سانپ! بیامانت میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ عرض کی کہ فرمانبر دار ہوں۔ آواز آئی منہ کھولو۔ منہ کھولا تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو تھم دیا کہ دوزخ اس کے منہ میں رکھ دو۔ جب رکھی گئی تو تھم ہوا کہ منہ بند کرلے۔ اب دوزخ سانپ کے منہ میں ہوتی تو سارا جہاں جل جاتا اور ہلاک ہوجاتا۔ اور ساتویں زمین کے بینچے ہے۔ پس اگر دوزخ اس سانپ کے منہ میں نہ ہوتی تو سارا جہاں جل جاتا اور ہلاک ہوجاتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب تیامت ہوگی تو اللہ تعالی فرشتوں کو تھم دے گا کہ اس کے منہ سے دوز خ زکال لاؤ۔ دوز خ کی ہزار زنجیریں ہوں گی اور ہرزنجیر میں ہزار فرشتے لئلے ہوں گے۔ وہ فرشتے اس قدر بڑے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ تھم کر بے تو ایک فرشتہ تمام مخلوقات کو ایک نوالہ بنا کرنگل جائے۔ پھر دوز خ تپائی جائے گی جب ایک پھونک لگا ئیں گے تو قیامت ہر پا ہوگی جب خواجہ صاحب نے یہ فوائد فتم کئے تو فرمایا کہ جو مخص اس عذاب سے بچنا چاہئے وہ فرمانیر داری کرے کیونکہ خدا کے نزدیک اس طاعت سے بڑھ کر اور کوئی طاعت مندوں کی سے بڑھ کر اور کوئی طاعت ہیں۔ میں نے عرض کی کہ وہ کون می طاعت ہے۔ فرمایا، عاجز وں کی فریادری اور حاجت مندوں کی حاجت روائی اور بھوکوں کو کھانا کھلا نا۔ ان سے بڑھ کر کوئی نیک کا منہیں ہے۔ جب خواجہ صاحب یہ فوائد فتم کر چکے تو خلقت اور علی جست روائی اور بھوکوں کو کھانا کھلا نا۔ ان سے بڑھ کر کوئی نیک کا منہیں ہے۔ جب خواجہ صاحب یہ فوائد فتم کر چکے تو خلقت اور علی وہ ایک علی ذلیک ۔

وليل العارفين

# سورة فاتحه كى فضيلت وعظمت

بدھ کے روز طاقات کا شرف حاصل ہوا۔ چند حاتی بھی آئے ہوئے تھے اور بات فاتحہ کے بارے میں ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ مشاکع طبقات کے آثار میں، میں نے لکھا دیکھا ہے کہ فاتحہ حاجت برآ ری کیلئے بکشرت پڑھنا چاہے۔ حدیث میں ہے کہ جے کوئی مشکل پیش آ جائے وہ حسب ذیل طریق سے سورہ فاتحہ پڑھے: بسم اللّٰیہ الرّ حُمان الرّحِیم النّحہ میں ہے کہ جے کوئی مشکل پیش آ جائے وہ حسب ذیل طریق سے سورہ فاتحہ پڑھے: بسم اللّٰیہ الرّحیان الرّحیان

## سورہ فاتحہ بے مثل ہے

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ ہی کریم نظام بیٹے تھے اور یار آنخضرت نظام کے گرداگرد بیٹے تھے۔ فرمایا کہ جھے اللہ تعالیٰ نے بہت می کرامتیں عزایت فرمائی ہیں کہ حضرت جرائیل امین علیہ السلام نے آکر کہا کہ تھم اللہ ہے کہ ہیں نے تیرے پاس جو کتاب بھیجی ہے اس میں ایک ایک سورۃ ہے کہ اگر وہ تو رایت میں ہوتی تو موئی علیہ السلام کی امت سے کوئی شخص میہود نہ ہوتا۔ اگر آنجیل میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت سے مُغ (آتش اگر آنجیل میں ہوتی تو کوئی شخص داؤد علیہ السلام کی امت سے مُغ (آتش پرست) نہ بنا۔ اس واسطے بیجبی گئی ہے تا کہ اس کی برکت کے بعد تیری امت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن دوزخ کے عذاب سے خلاصی پاوے۔ آنخضرت ناتی ہی ہوتی تو چھا وہ کون می سورۃ ہے فرمایا کہ وہ سورۃ فاتحہ ہے۔ پھر جرائیل امین علیہ السلام نے کہا جھے اس خدا کی تئم جس نے آپ ناتی ہوجا کی اور ابتدائے عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدی اس کے قام بن جا کیں اور ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں کاغذ ہوجا کیں اور ابتدائے عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدی اس کے فضائل لکھتے رہیں تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سے سے دائیں ایک فضیلت بھی نہ لکھ سے سے کر سے فرائیں کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سے سے کر سے فرائی کی خوالے میں نہ کو کو میں کہ میں اور ابتدائے عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدی اس کے فضائل لکھتے رہیں تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سے سے دور ہیں تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ سے سے دور ہو سے کہ میں اور ابتدائے عالم سے لے کر سب فرشتے اور آدی اس کے فضائل لکھتے رہیں تو اس کی ایک فضیلت بھی نہ لکھ میں۔

### تمام امراض کے لئے شفا

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ سورۃ فاتحہ تمام دردوں اور بیاریوں کیلئے شفاء ہے جو بیاری کی علاج سے درست نہ ہو۔ وہ صبح کی ٹماز کے فرضوں اور سنتوں کے درمیان ۳۱ مرتبہ بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ کردم کرنے سے دور ہوجاتی ہے۔

بعدازال فرمايا كه مديث ميں م الفاتحة الشفاء من كل دآء يعني سوره فاتحه مردردكي دوام-

بعدازاں فرمایا ایک مرتب ہارون الرشید نوراللہ مرقدہ کو تخت بیاری لائق تھی۔دوسال سے زیادہ تک ربی۔ جب علاج سے عاجز رہاتو وزیر کوخواج نفسیل عیاض میلیلہ کی خدمت میں بھیجا کہ میں زحت سے تنگ آگیا ہوں۔کی علاج سے افاقہ بیں ہوا۔

الغرض! چونکہ شفاعت کا وقت پہنچ چکا تھا۔خواجہ فضیل عیاض پینٹیڈ فوراً اٹھ کر ہارون الرشید کے پاس آئے اور اپنا وست مبارک اس کے جسم پر پھیرا۔ ۴۱ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ابھی اچھی طرح دم نہ کیا تھا کہ اسے صحت حاصل ہوگئ۔

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی بھاٹھ نے ایک بیار کے اوپر سورۃ پڑھ کر دم کیا۔ اس وقت اے صحت ہوگئی۔ ایک اور آ دمی اس کی بیار پری کیلئے آیا اور پوچھا کہ کیا حالت ہے کی طرح صحت ہوئی کہا امیر المومنین حضرت علی نگاٹھ آگئے تھے اور سورہ فاتحہ جوہم پڑھے ہیں پڑھ کر دم کیا تھا جس سے جھے صحت ہوئی تھی۔ ابھی بات ختم نہ کرنے پایا قاکہ پھر وہی بیاری لاحق ہوئی جس سے وہ مرگیا۔ اس کا سبب بداعتقادی اس کی تھی۔ آ دمی کو ہر بات میں صدق سے کام لینا چاہے اور نیک عقیدہ رکھنا چاہئے۔ اگر بغیر فاتح بھی ہاتھ پھیرا جائے تو بھی شفاہو جاتی ہے۔ سورہ فاتح تمام دردوں کی دوا ہے۔

پر فرمایا کہ مشائخ کے طبقات اور اہل سلوک لکھتے ہیں کہ اس سورۃ میں ۱۲۳ حرف ہیں اور ایک لاکھ ۲۳ ہزار پیغبر گزرے ہیں۔اس سورۃ کے ہر حرف کے بدلے ہزار پیغبر کا ثواب ہے جو ملتا ہے۔

### سورہ فاتحہ کے أسرار

پر فرمایا کہ الْحَدُدُک پانچ حرف ہیں۔ حق تعالی نے پانچ وقت کی نماز فرمائی ہے۔ جو محص اسے پڑھتا ہے تو جو تعص اس نے پانچوں نمازوں میں کیا ہے اللہ تعالی قبول کر لیتا ہے۔

پر مایا کہ لله میں تین حرف ہیں۔ اگر پانچ آلک مند کے طاؤ تو کل آٹھ ہوجاتے ہیں اس کے پڑھنے والے کیلئے اللہ تعالیٰ بہشت کے تھوں دروازے کھول دیتا ہے تا کہ جس دروازے ہاس کی مرضی ہوداخل ہوسکے۔ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ مِیں دس حرف ہوتے ہیں در اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ ہو متا ہوتے ہیں جا تھارہ جرف پڑھتا جمال کر اٹھارہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دن ہوتے ہیں جو ہیں ہوتے ہیں جا اللہ تعالیٰ نے دن مات کے چھیں محفے بتائے ہیں جو بندہ ان چھیں حرف کو پڑھتا ہے دہ گناہوں سے ایسا پاک ہوجا تا ہے گویا کہ آج ہی ماں مات کے چھیں محفے بتائے ہیں جو بندہ ان چھیں حرف کو پڑھتا ہے دہ گناہوں سے ایسا پاک ہوجا تا ہے گویا کہ آج ہی ماں

#### ايمان افروز حكايت

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ عثان ہار و نی بینید کے ہمراہ سفر کررہا تھا۔ جب دریائے وجلہ کے
کنارے پنچے تو کشتی نہ پائی۔ ہمیں جلدی تھی۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آئکھیں بند کرو جب بند کیں تو اپنے تئیں اور خواجہ
صاحب کو دریا کے کنارے کھڑا دیکھا۔ میں نے عرض کی کہ ہم کس طرح دریا پارہو گئے۔ فرمایا میں نے پانچ مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ
کر پانی پرقدم رکھا ہے اور پارہو گئے۔ پس اگر کوئی شخص کی مہم کیلئے سورہ فاتحہ پڑھے اور حاجت پوری نہ ہوتو میرادامن پکڑلے۔
جب خواجہ صاحب یہ فوائد شم کر چے تو خلقت اور میں واپس چلے آئے۔ آلکے ندگوللہ علی دلاکے۔

مجلس(۸)

### اوراد ووظا كف

جعرات کے روز قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ ورداور شیج کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ جوفض وردم قررکرے اسے روزانہ پڑھنا چاہئے اور دن کواگر نہ پڑھ سکے تو رات کو ضرور پڑھ لیکن پڑھے ضرور۔ بعدازاں کی اور کام میں مشخول ہوئے۔ کیونکہ حدیث شریف میں ہے کہ ورد کا تارک لعنتی ہے۔ بعدازاں اس موقعہ کے مناسب فر مایا کہ ایک دفعہ مولا نارضی اللہ بڑے ہوئے گھوڑے پرے گریڑے۔ جس سے یاؤں میں چوٹ آگئے۔ جب کھر آئے تو سوچا کہ یہ بلا مجھ پر کہاں ہے آئی۔ یاد آگیا کہ مج کی نماز کے بعد سورہ کئیین پڑھا کرتا تھا، وہ آج نہیں پڑھی۔ پھراسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک بزرگ دین خواجہ عبداللہ مبارک نام سے ایک مرتبہ وظیفہ نہ ہوسکا۔ ای وقت غیب ہے آ واز آئی کہ اے عبداللہ جوعہد تونے ہم سے کیا تھا شاید تو بھول گیا ہے یعنی وظیفہ تونے آج نہیں پڑھا۔

پروں سے سنتے ہیں بجالاتے ہیں۔ بعدازاں فرایا کہ جوورد ہمارے خواجگان سے منقول ہیں۔ وہ ہم پڑھتے ہیں اور جو پچھاپنے پیروں سے سنتے ہیں بجالاتے ہیں۔ بعدازاں فرمایا کہ جوورد ہمارے خواجگان سے منقول ہیں۔ وہ ہم پڑھتے ہیں۔ تم بھی پڑھا کروتا کہ وظیفے میں ناغہ ندہو۔ اور جب امھوتو داکیں پہلواٹھواور اسم اللہ پڑھ کر باشرائط وضو کرو۔ پھر دوگاندادا کر کے مصلی پر بیٹھو۔ اور سور ایک آیتیں اور سور انعام کی سر آیتیں پڑھ کر بید ذکر سومر تبد ہے: لَااللّٰهَ اللّٰاللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰه پُرضِح کی نمازی سنتیں اس طرح ادا کر بہلی رکعت میں فاتحہ اور الم نشرح، دوسری میں سور و فاتحہ اور الم ترکیف۔

بعدازال فرمايا مومرتب سبحان الله وبحدة سبحان الله العظيم وبحدة استغفر الله من كل ذنب واتوب الهه يره هي على غازادا كريكة قبلدن بي كرد كرم تبدلااله الاالله وحدة لاشريك له، له الملك وله الحمد يحيى ويبيت وهوحى لايبوت ابدا ابدا ذوالجلال والاكرام بيئة النحير وهوعلى كلى شيء قدير للحمد يحي ويبيت وهوحى لايبوت ابدا ابدا ذوالجلال والاكرام بيئة النحير وهوعلى كلى شيء قدير يره على محمد مأاختك الملوان وتعاقب العصران و تكرارالجديد ان واستصحب الفرقد ان والقبران بلغ على روح محمد منى التحية والسلام يره على مرتب ياعزيز يا غفور يره على مرتب سبحان الله والحمد لله ولااله الاالله والله الاالله والله الاالله والله الاالله العلى العظيم يره على مرتب استغفر الله من كل ذنب واتوب الهه يره عداد العدان الله العلى العلى العلى العلي العلي العلى العلى العلي العلي العلي العلى العلي العلى الله العلى المورث مقل الله المورث مقل الله الذي لااله الاهوالحي القيوم غفار الذبوب ستار العيوب علام الغيوب كشاف الكروث مقلب القلوب واتوب عليه القيوم غفار الذبوب واتوب عليه القيوم غفار الذبوب واتوب عليه القيوم غفار الذبوب واتوب عليه المورث مقل الكورث مقل القلوب واتوب عليه والقيوم غفار الذبوب عليه القيوم غفار الذبوب عليه والوب عليه القيوب كشاف الكروث مقل القلوب واتوب عليه والمورث المه المورث الله الالوب واتوب عليه والمورث المورث المو

بعدازال تمن مرتبه یاحی یاقیوم یاحنان یامنان یادیان یاسبحان یاسلطان یابدیع السلوات والارض یا ذالجلال والاکرام برحمتك یا ارحم الراحمین-

بعدازال ثان مرتب کے لاحول ولاقوۃ الابالله العلی العظیم یا قدیم یادائم یاحی یا قیوم یااحد یاصد یاحلیم یاعظیم یاعلی یانور یافرد یاوتر یا باقی یاحی یاقیوم یاحی اقض حاجتی بحق محمدواله اجمعین العدازال الله تعالی کے ۹۹ تام پڑھے جو یہ ٹیل۔ بسم الله الرحین الرحیم محمد، احمد، محمد، حامد، محمود، تاسم، عاقب ، فاتح، خاتم، حاشر، حی، ماحی، داعی، سراج منیر، بشیر، نذیر، هادی، مهدی، رسول، رحمة، نبی، طه، یاسین، مزمل، مداثر، صفی، خلیل، کریم، حبیب، مجید، احد، وحید، قیم، جامع، مقضی، مقتضی، رسول البلاحم، رسول الرحمة، کامل، اکمل، مصطفی، مرتظی، محتار، ناصر، قائم، حافظ، شهید، عادل، حکیم، نور، حجة، بیان، برهان، مومن، مطبع، مذکر، واعظ، واحد، امین، صادق، ناطق، صاحب، مکی ، مدنی، ابطحی، عربی، هاشی،

مضرى، اللي، عزيز، حريص، رؤف، رحيم، يتيم، طيب، طاهر، مطهر، فصيح، سيد، متقى، امام، حق، مبين، اول، الخر، ظاهر، باطن، شفيع، محرم، المر،ناهي، حليم، غني، قريب، منيب، ولي ، شاف، عبدالله، محمد، كرامت الله، محمد اليت الله وسلم تسليماً، كثيرا كثيرا. برحمتك ياارحم الراحمين.

بعدازال تين مرتبددرود يره اللهم صل على محبد حتى لايبقى من الصلوة شي ، وارحم على محبد حتى لايبقى من الرحمة شيء وبارك على محمد حتى لاي تي من البركات شيء-

كراك مرتبه آية الكرى يره- الله لااله الاهوالحي القيوم لا تأخذه سنة ولانوم له مأني السيوت وما في الارض من ذالذي يشفع عندة الابادنه يعلم مابين ايديهم وما خلفهم ولايحيطون بشيء من علمه الابماشآء وسع كرسيه السلوت والارض ولايوده حفظهما وهوالعلى العظيمر

بعدازال تين مرتبه كم: اللهم مالك الملك توتى الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعزمن تشاء وتذل من تشآء بيدك الخير انك على كل شيء قدير-

بعدازال تين مرتبه قل هوالله احد راع - بعدازال سات مرتبه برهے - فأن تولوا فقل حسبي الله لااله الاهواليه توكلت وهو رب العرش العظيم

پرتين مرتب پرهے ـ ربنالاتحملنامالاطاقة لنابه ط واعف عناواغفرلنا وارحمنا انت مولنا فانصرنا على القوم الكفرين برحبتك يأرحم الراحبين-

بعدازال تين مرتبه ريم ص- اللهم اغفرلي ولوالدى والجبيع المومنين والمومنات والسلبين والسلبات الاحياء منهم والاموات برحمتك يأارحم الراحبين-

بعدازال عن مرتبك سبحان الاول المبدى بن الباتي المعيدالله الصمد لم يلدرلم يولد ولم يكن له كفواً احد-

يحرتين مرتبه يكهوان الله على كل شيء قدير. وان الله ق احاط بن في علماء.

چرتين مرتبك اتوب توبة عبد ظالم لاعلمك لنفسه نفعاً ولاضرا ولاموتا ولاحيوة ولانشوراً.

بعدازال تين مرتبه كم اللهم ياحي ياقيوم ياالله يااله الاانت اسئلك ان تحي قلبي بنور معرفتك ابدأ ياالله باالله

بعدازال تمين مرتبه يه كم: يامسبب الاسباب يا خنص الابواب يامتملب القلوب والابصاريا دليل المتحيرين يأغياث المستغيثين اغثني توكلت عليك يارب وفوضت امرى اليك يارب لاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم ماشاء الله كان وما لم يشاء لم يكن بحق اياك نعبد واياك نستعين-

بعدازال ايكم تبك اللهم اني اسئلك يامن عليك حوائج انسائلين ويعلم ضبير المامتين فان لك من

كل مسئلة منك سبعاً حاضراً جواباً عقيداً وان لك من كل مامت علبًا ناطقاً فاعطناً مواعيدك الصادقة واياديك الشامله ورحبتك الواسعة ونعبتك السابقة انظرالي نظرة برحبتك يا ارحم الراحبين-

بعدازال ايكم رتبه يركح ياحنان يامنان ياديان يابرهان ياسبحان ياغفران ياذالجلال والاكرام

كرتين مرتبك اللهم اصلح امة محمد اللهم ارحم امة محمد اللهم فوج مبن امة محمد

وكرمك وكرمك المهم الى اسئلك باسبائك واسبك الاعظم ان تعطين ماساتلك بفضلك وكرمك ياارحم الراحبين الحبدلله الذى في السبوت عرشه والحبدلله الذى في القبور قضاؤه وامره والحبدلله الذى في البروالبحر سيبله والحبدلله الذى لاملا ذوالاملجا الااليه رب لاتذرني فوداً و انت خيرالوارثين. بعدازال تين مرتبه يه سبحان الله ملاء البيزان ومنتهى العلم وزينة العرش ومبلغ الرضاء برحبتك يا ارحم الراحبين.

كِم *ايك مرتبه يه پڑھے* رضيت بالله ياكريها وبحمد نبينا و بالاسلام علينا و بالقرال اماما وبالكعبة وقبلة وباالمومنين اخوانا.

مجرتمن مرتبه بيك بسع الله خير الاسهاء بسع الله رب الارض والسهآء بسع الله الذى لايضومع اسمه شيء في الإرض ولا في السماء وهو السميع العليم ط

بعدازال چندمرتبديك اللهم اجرنا من النار يامجير.

بعدازال وسمرتبه يركم للإالله والله وسوي مرتبه مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله كم:

كراك مرتبه يكم: واشهدان الجنة حق والنارحق والبيزان حق والموت حق والسوال حق والصراط حق والصراط حق والصداط حق والشفاعة حق وكرامة الاولياء حق و معجزة الانبيآء حق في الدارالدنيا وان الساعة ايتة لاريب فيها وان الله يبعث من في القبور.

تُحرَ بِاتْهُ اللَّهُ مِنْ وَهُ اللَّهُمْ وَدَنُورُ نَاوِزُدَحَضُورُنَا وَزَدَمُغَفُرْتَنَا وَزَدَطَاعَتَنَا وَزَدَعَبَتَنَا وَزَدَ مُجَتَنَا وَزَدَعُبُتُنَا وَزَدَعُبُونَا وَزَدَعُبُولُنَا بِرَحِيْهِ لِلَّهُ مِنْ الرَّاحِبُينَ - وَمُعْتَنَا وَزَدَعُبُتُنَا وَزَدَعُبُتُنَا وَزَدَعُبُتُنَا وَزَدَعُبُتُنَا وَرَدُعُورُنَا وَزَدَعُبُورُنَا وَزَدَعُبُونَا وَرَدُعُنَا وَوَدُومُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِيْلُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِ مِنْ اللَّالِيْ لِلَّا لَالْمُعْمِلُولُ اللَّالِمُ مِنْ اللَّالِ

بعدازال مبعات عثرہ اور سورہ کیمن پڑھے پھر سورہ الملك پھر سورہ جمعه پھر جب سورج بلند ہوتو اشراق كى نماز دى ركعت بل وكعت بل فاتحدائل مرتبد اذا زلزلت الارض ذلز الها ايك مرتبد دوسرى ركعت بل فاتحدايك مرتبد ادا زلزلت الارض ذلز الها ايك مرتبد دوسرى ركعت بل فاتحدايك مرتبد دور دشريف پڑھ كرتلاوت قرآئى بل مشغول ہو بل فاتحدايك مرتبد دور دشريف پڑھ كرتلاوت قرآئى بل مشغول ہو پھر چاشت كى نماز بارہ ركعت بل سورہ فاتحد، ايك باراور سورة و الضحى ايك بار سلام كے بعد سوم تبد كل مرتبد درود پڑھے پھر درد پڑھے پھر دریتک تلاوت قرآئى بل مشغول ہو جائے۔ سلام كے بعد سوم تبد كلم سبحان الله آئرتك پڑھے اور سوم تبد درود پڑھے بحن الم تدكيف سے لكر قل اعوذ بدر ب الناس كے بعد دى مرتبد درود پڑھے بحر دی سورتیں پڑھے لئى الم تدكيف سے لكر قل اعوذ بدر ب الناس كے بعد دى مرتبد درود پڑھے پھر سورتی بڑھے اور یا دالی میں عمر كی نماز تک مشغول رہے۔ پھر سوم تبد لاحول كے سلام كے بعد دى مرتبد درود پڑھے پھر سور تبد لاحول

ولاقوة الابالله العلى العظيم پڑھ پھرسورہ فتح پحرسورہ ملك پانچ مرتبہ پڑھے۔ پحرسورة عد يتساء لون اورسورة والنازعات پڑھے تو الله تعالى استقرض ندچھوڑے كا پحرياداللى ميں مشغول ہوجائے۔

شرح مشائخ بین لکھا ہے کہ جو تحض سورہ والنازعات پڑھے گا۔اللہ تعالیٰ اے قبر میں نہ چیوڑے گا۔ (ایعنی مقام علیمین پ
پہنچادے گا) اس کے بعدشام کی نمازادا کرے۔سنتوں کے بعد دور کعت نماز حفظ ایمان ادا کرے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد
سورہ اخلاص تین مرتبہ ،اور قبل اعو ذہرب الفلتی ایک مرتبہ اور دوسری رکعت میں فاتحہ ایک مرتبہ اظامی تین مرتبہ قبل
اعو ذہرب الناس ایک مرتبہ پڑھے۔ نمازے فارغ ہو کر سر مجدے میں رکھ کر کم یاحی یا قیوم ثبتنی علی الایمان۔
پھر نماز اقابین ادا کرے لیکن ہمارے نزد یک چور کعت تین سلام سے ادا کرے۔ پہلی دور کعت میں فاتحہ کے بعد ادازلزلد الارض دوسری دور کعت میں فاتحہ کے بعد الله کھ التکاثر تیری دور کعت میں فاتحہ کے بعد سورہ واقعہ پڑھے۔ پھر نماز عشاء تک نماز چار کھا وہ کہ اللہ ما علی ذکر ک وہ کو میں عشاء تک نماز چار رکعت ادا کرے۔ اس طرح کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد تین مرتبہ آیہ الکری اور باقی تین مرتبہ آیہ الکری اور باقی تین مرتبہ انا انزلنا اور پندرہ مرتبہ سورہ اظامی پڑھے۔ پھر نماز سے فاتحہ کے بعد تین مرتبہ آیہ الکری اور باقی تین مرتبہ سورہ اظامی پڑھے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر مرتبد سے میں دھر تین مرتبہ انا انزلنا اور پندرہ مرتبہ سورہ اظامی پڑھے۔ پھر نماز سے فارغ ہو کر مرتبد سے میں دھو محت فی العد و صحة فی العد و صحة فی المعد و صحة فی المعد و صحة فی المعد و صحة فی المعد فی الدرزی و زیادہ فی العد و دثبتنا علی الایمان۔

بعدازاں رات کے تین حصے کرے پہلا حصہ نماز میں گزارے، دومرا تہجد میں جس کے بارے میں رسول خدا تا گھڑا فرماتے ہیں کہ بینماز ہمارے لئے فرض ہے۔ بیہ چارسلام ہے اداکرے اور جس قدر قرآن شریف یاد ہو پڑھے۔ پھر تموڑی دیرسوجائے پھر اٹھ کر تازہ وضو کرے اور نح کاذب تک یادالمی میں مشغول رہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ سے تہجد کی نماز فوت ہوگئ تو گھوڑے سے گرکراس کا پاؤں ٹوٹ گیا۔ سوچنے لگا کہ یہ مصیبت کیوں نازل ہوئی۔ غیب ہے آواز آئی کہ تبجد کی نماز تھے سے فوت ہوگئ جیسا کہ او پر ذکر ہو چکا ہے۔ شبح کاذب تک مشغول رہے۔ ای طرح ہر روز کیا کر لیکن اس میں کی بیشی نہ کرے تاکہ مشاک کی سنت ادا ہو۔ آلْ تحدُدُلِلْهِ عَلَى ذَلِكَ.

مجلس (۹)

# سلوک کے درجے

جب قدم ہوی کی دولت نصب ہوئی تو اس وقت شیخ او صد کر مانی شیخ واحد بر ہان غزنوی خواجہ سلیمان عبدالرحلن اور چند اور درولیش حاضر خدمت تھے۔ بات سلوک کے بارے میں شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ مشاگخ نے سلوک کے سو(۱۰۰) درجے اور مرتبے مقرر کئے ہیں۔ان میں سے ستر ہواں مرتبہ کشف وکرامت کا ہے۔ پس جو مخص اس ستر ہویں درجے میں اپنے پر فر مایا کہ خواجگان چشت کے خاندان میں بعض نے پندرہ در جے مقرر کئے ہیں جن میں پانچواں کشف وکرامات کا ہے۔ ہمارے خواجگان فرماتے ہیں کہ جب تک پندر ہویں درج تک نہ پہنچ جائے اپنے تنسُ طاہر نہ کرے۔ پھر کامل ہوگا۔

نیز فر مایا کہ سلوک کی بابت اکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ جنید بغدادی پھٹے سے پوچھا گیا کہ آپ دیدار کیوں نہیں چاہتے؟ اگر چا ہوتو ضرور ال جائے فرمایا ہیں ایک چیز نہیں چاہتا وہ یہ ہے کہ جو حضرت موکی علیہ السلام نے ما تکی اور اسے نصیب نہ ہوگی لیکن رسول اللہ من اللہ کا پھڑکے کی ۔ پس بندے کوخواہش سے کیا واسطہ۔ اگر وہ اس کے لائق ہوگا تو خود ہی حجاب اٹھا دیں گے اور حجی ہوجائے گی پس کیا ضرورت ہے کہ ہم خواہش کریں۔

بعدازاں عشق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ عاشق کا دل محبت کا آتش کدہ ہوتا ہے جواس میں جائے۔اسے جلا دیتا ہے اور ناچیز کردیتا ہے کیونکہ عشق کی آگ سے بڑھ کرکوئی آگ تیز نہیں ہے۔

#### آتش محبت

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی میسینے مقام قرب میں پنچے۔ تو غیب ہے آواز آئی کہ اے بایزید آج تیری ورخواست اور ہماری بخشش کا وقت ہے جو ہا ہتا ہے ما بگ ہم دیں گے۔ خواجہ صاحب نے سر بحج و ہوکرع ض کیا کہ بندے کوخواہش ہے کیا واسطہ جو کچھ باوشاہ ہے عطا ہوگا ای پر راضی ہے۔ آواز آئی۔ اے بایزید! ہم نے تجھے آخرت دی۔ عرض کی کہ وہ دوستانہ اللی کا قید خانہ ہے۔ پھر آواز آئی۔ اے بایزید! بہشت۔ دوزخ، عرش، کری اور جو ہماری ملکیت ہے سب کچھ تجھے دیا۔ عرض کیا تہیں۔ آواز آئی کہ پھر تیرا کیا مطلب ہے؟ عرض کی پروردگار! تجھے خود معلوم ہے آواز آئی۔ اے بایزید کیا تو ہمیں طلب کرتا ہے؟ اگر میں تیری طلب کروں تو پھر کیا کرے؟ یہ آواز سنتے ہی عرض کی کہ بچھے تیری تھم! اگر تو مجھے طلب کرے تو قیامت کے دن جب میراحش ہوتو دوزخ کی آگر کی پچھے خود کی آگ کو نابود کردوں کیونکہ محبت کی آگ کے مقابلے میں دوزخ کی آگ کی پچھے تیری تھم جو تو جاہتا ہے وہ تجھے مل گیا۔

پرای موقد کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ رابعہ بھری ﷺ ایک رات عشق کے شوق واشتیاق کی وجہ سے المحدیق المحدیق کی آگے۔ یہ وصال دوست کے سوا نہیں بھے گی۔

نہیں بھے گی۔

پر فرمایا کہ مصور طاح میں ہے۔ پوچھا گیا کہ دوست کے عشق میں کمالیت کس بات کا نام ہے؟ فرمایا جب معثوق سیاست کرنا جاہے اور عاشق سرکا ٹنا جا ہے تو چون وچرانہ کرے۔ اور رضائے معثوق میں کمربستہ رہے اور اس کے مشاہدہ میں ایسا مستغرق رہے کہ اے بندھنے کھلنے کی ذرّہ مجر خبر نہ ہو۔ پھر خواجہ معین الدین ادام اللہ تقواہ نے آب دیدہ ہوکر بیشعر پڑھا۔

uson winefalled and a series

خوب رویاں چوں بندہ کیرند عاشقاں پیش شان چنیں میرند

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ بغدادین ایک عاشق کو ہزار کوڑے لگائے گئے۔ نہ تو اس نے ہاتھ اٹھایا اور نہ اس کے پاؤں نے لغزش کھائی۔ ایک واصل نے اس سے پوچھا کیا حالت ہے۔ کہا' میرامعثوق میرے سامنے تھا۔ اس کے مشاہرہ کی قوت سے مجھے ذرا تکلیف نہیں ہوئی بلکہ خبر بھی نہیں ہوئی۔

امام محدغزالی بھنڈ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بغداد میں کی عیار کے ہاتھ پاؤں کانے گئے تو وہ ہنتا تھا۔ ایک نے اس سے ہنس کا سبب بوچھا کہا میرامحبوب آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کی قوت مشاہدہ کے باعث مجھے اس تکلیف اور درد کی خبری نہیں میں ایسا متعزق تھا کہ مجھے ہاتھ پاؤں کئنے کی خبر بی نہیں۔خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکریہ شعر پڑھا۔ او برسر قتل و من درد حیرانم کال راندن تبعش چہ تکوے آید

بعدازاں اہل سلوک اور عارفوں کے احوال کی بابت گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطا می پیشنی نے مناجات کے وقت بیالفاظ کے: کیف السلوك علیك آواز آئی، اے بایزید! طلق نفسك ثلث وقل هوالله یعنی پہلے اپنے تیس تین طلاق دے اور پھر ہماری بات كر۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب تک آ دمی راہ سلوک میں پہلے دنیا و مافیہا اور پھراپے تئیں نہ چھوڑے وہ اہل سلوک میں داخل ہی نہیں ہوسکتا۔اور ندان میں کا ہوتا ہے لیں اگر اس کی بیرحالت نہ ہوتو سمجھو کہ جھوٹا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک بزرگ طریقت نے جواہل عشق تھا ایک مرتبہ مناجات میں کہا کہ تو ، تو جھے سے سرّ سال کا حساب پوچھے گالیکن میں توسر ہزارسال کا پوچھوں گا اور' بلی '' کہنے کے بارے میں دریافت کروں گا سرّ ای ہزارسال کا عرصہ ہوا ہے تو نے الست بد بکھ کہہ کرسارے جہان میں' بلی '' کہنے کا شور ہر پاکر دیا۔ بیشور جوز مین و آسان میں ہر پا ہے سب الست کے شوق کی وجہ سے ہے۔ جونمی اس بزرگ نے یہ بات کچی ، آواز آئی کہ جواب س! تیری آرزو بھے مل جائے گی لیمی میں تیرے وجود کو ذر ہ ذرہ کرے ہر ذرے کو دیدار دکھاؤں گا اور کہوں گا یہ ہیں سرّ ہزارسال اور باقی الگ رکھ دوں گا۔

پھرائ موقعہ کے مناسب فرمایا کہ عارف ہرروزیبی بات کہا کرتا ہے کہ ہرایک مخف کی چیزی طرف مائل ہوتا ہے لیکن میں کے چیزی طرف مائل ہوتا ہے لیکن میں گئی چیزی طرف مائل ہوتا ہیں ایک مرتبہ بھی میں نے اپنے آپ کوفدانہ کیا۔خواہ ساتوں زمینیں درہم برہم ہوجا کیں۔ میں کہی اپنے نے خطاب کروں گا پھر غلبات شوق میں کہا کہ اس نے جھے دیکھنا چاہالیکن ہم نے اسے دیکھنا نہ چاہا یعنی بندے کو مراداورخواہش سے کیا کام؟

ایک مرتبدایک بزرگ نے بیان کیا کہم نے بہل سے منہ پھیرلیا اور جب بارگاہ میں گئے تو انہیں اپنے سے پہلے موجود پایا جو پھے ہم چاہتے تھے اللہ تعالی نے عنایت کا لمہ سے پہلے ہی ہمیں پہنیادیا۔

پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک بزرگ یوفرما تا تھا کہ جب سانپ کی طرح کینجل سے نکلا اور نگاہ کی توعاش معثوق دونوں کو ایک بی پایا یعنی عالم تو حید میں ایک بی ہے۔اس واسطے تو نے ایک بی دیکھا۔ بعدازاں فرمایا کہ جب عارف کا حال کائل ہوجاتا ہے تو لا کھوں مقام سے باہر نکلتا ہے اور اپنا کام ترتی پر دیکتا ہے۔ اگر اس مقام سے نہ فکلے تو ای مقام میں جیران رہ جاتا ہے یعنی ابھی کفارے پر ہے۔ اسے راہ ہی معلوم نہیں۔ اس واسطے زیادہ تر ضائع ہی رہتا ہے۔

پھر فر مایا کہ خواجہ بایزید بسطامی میں ہوئے فرماتے ہیں کہ تین سال سے حق میں تھا۔اب میں نے اپنا آئینہ دے دیا یعنی جو پھھ میں نے دیکھا تھا وہ نہ رہا اور شرکت وغیرہ اور تکبر وخودی بالکل اٹھ گئ لیکن چونکہ میں نہیں رہا ہوں۔اس لئے حق تعالیٰ ہی اپنا آئینہ ہے اور یہ جو میں کہتا ہوں اپنا آئینہ ہوں تو یہ حق تعالیٰ میری زبان سے کہتا ہے اور میرا بچ میں دخل نہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ بایزید بسطامی میشیہ فرماتے ہیں کہ میں اس درگاہ میں کئی سال مجاور رہا۔ آخر سوائے حسرت کے پکھے
نصیب نہیں ہوا۔ جب میں بارگاہ میں آیا تو کوئی تکلیف نہتھی۔ اہل دنیا، دنیا میں اور اہل آخرت، آخرت میں مشغول تھے۔ مدعی،
دعویٰ میں اور اہل تقویٰ، تقویٰ میں۔ بعض کھانے پینے میں۔ بعض سماع ورقص میں مشغول تھے اور بعض بادشاہ کے پاس تھے جو
دریائے بجز میں غرق تھے۔

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی۔ مدت ہوئی کہ میں خانہ کعبہ کے گرد پھرتا تھا۔ اب خانہ کعبہ میرے گرد پھرتا ہے۔ پھر فرمایا جب میں خدارسیدہ ہوا تو ایک رات عشق میں، میں اپنے دل کوطلب کر رہا تھا۔ صبح کے وقت آواز آئی ، اے

بایزید! کیا تو ہارے سوااور کچھ طلب کرتا ہے۔ مجھے دل سے کیا سروکار؟

بعدازاں ای موقعہ پر فرمایا کہ عارف وہ فض ہے کہ خواہ کہیں ہواور خواہ کچھ طلب کرے اس کے پاس آئے جس سے بات کم جواب اس سے نے۔اس راہ میں وہ عارف نہیں جواللہ تعالیٰ کے سوااور کسی چیز کے دریے ہو۔

بعدازاں فرمایا کہ عارفوں کا درجہ اس تم کا ہوتا ہے کہ جب اس درجہ پر پہنچتے ہیں تو دنیا و مافیہا اپنی انگلیوں میں دیکھتے ہیں۔ چنانچہ بایزید پر پہنٹیا سے پوچھا گیا کہ آپ نے طریقت میں کہاں تک نرتی کی ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ جب میں اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان نگاہ کرتا ہوں تو اس میں تمام دنیا و مافیہا دکھائی دیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ مرید کو طاعت میں مزہ آتا ہے۔ اسے طاعت میں مزہ اس وقت آتا ہے جب اسے طاعت میں خوثی وخور می حاصل ہوتی ہے۔ اس خوثی سے اسے تجاب بھی قرب ہوجاتا ہے۔

بعدازال فرمایا کہ عارف کاسب سے ممتر درجہ بیہ ہے کہ صفات حق اس میں یائی جاتی ہیں۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ حضرت رابعہ بھری ہیں نے شوق کے غلبہ میں کہا اے درویش! اگر خلقت کے بدلے جھے آگ میں جلایا جائے اور میں صبر کروں تو چونکہ جھے محبت کا دعویٰ ہے اس لئے میں نے گویا کچھے نہیں کیا۔ اگر میرے گناہ ساری خلقت کے عوض بخش دے تو چونکہ اس کی رحمت مہر بانی اور عنایت ہے ابھی تک میں نے بہت کا منہیں کیا۔

پھر فر مایا۔اہل سلوک کے خرمب میں کسی پر تعجب کرنا بھی ایک گناہ ہے۔ پھر فر مایا کہ گناہ سے بھی بدتر کیونکہ گناہ سے ایک مرتبہ تو بہ کی جاتی ہے اور طاعت سے ہزار مرتبہ۔ یعنی خود پسندی ہزاسخت گناہ ہے۔

www.complete.com/deaner

پھر فرمایا کہ محبت حق میں عارف کا کمال درجہ یہ ہے کہ پہلے خود دلی نور دکھائے اور پھر اگر کوئی مخض اس کے پاس دعویٰ کر کے آئے تواسے بزور کرامت قائل کرے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ او حد کر مانی اور شخ عثان ہارؤنی میں اور نے جمراہ میں مدینے کی طرف سفر کر رہا تھا جب ہم دشق میں پہنچ تو ہاں پر مسجد کے سامنے بارہ ہزار انبیاء کیے ہم السلام کے روضے دیکھے جہاں پر لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ہم نے انبیاء کی زیارت کی اور وہاں کے ہزرگوں کے بارے میں دریافت کیا۔ چنا نچہ ایک روز میں نے شخ اوحد کر مانی اور شخ عثان ہارؤنی کی زیارت کی اور وہاں کے ہزرگ واصل حق درویش محمد عارف نامی کو دمشق کی مجد میں دیکھا۔ چند اور درویش اس کے پاس بیٹھے تھے۔ اور بات اس بارے میں ہور ہی تھی کہ جو شخص کی چیز کا دعویٰ کرے جب تک وہ لوگوں میں اس کا اظہار نہ کرے وہ کب معلوم کر کتے ہیں؟

الغرض! ایک آدی محمد عارف سے بحث کررہا تھا اور محمد عارف کہتا تھا کہ قیامت کے دن درویشوں سے معافی ما تکی جائے گی اور دولت مند سے حساب کتاب لیا جائے گا۔ اس شخص کو بینا گوارگز را۔ پوچھا کہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ خواجہ محمد عارف کو کتاب کا نام یاد نہ تھا۔ پھے دیر مراقبہ کرکے نام بتایا۔ اس شخص نے کہا جب تک مجھے نہ دکھلاؤ گے، میں نہیں مانوں گا۔ سراٹھا کر کہا جو بندگان خدا کو صحیفہ دکھایا ہے اس مرد کے سامنے رکھ تا کہ دیکھے لے فرشتوں کو تھم ہوا کہ وہ کتاب جس میں بیہ بات کہ می ہوئی تھی اسے دکھا کیس ۔ اس نے اٹھ کر اقر ارکیا اور قدموں میں گریڑا۔ اور کہا دیکھویہ جیس مردان خدا۔

## ابل الله كى كرامات

بعدازال گفتگواس بارے میں شروع ہوئی کہ جو تحف اس مجلس میں ہے وہ اپنی کرامت دکھائے۔ یہ سنتے ہی خواجہ عثان ہارو نی نے نوراُمصلے کے ینچے ہاتھ ڈالا اور شمی بحراشر فیال نکال لائے۔ایک درویش موجود تھے۔انہیں دے کرفر مایا کہ درویشوں کیلئے علوہ لے آ۔ جب یہ کرامت دکھائی تو شخ اوحد نے پاس پڑی ہوئی لکڑی پر ہاتھ مارا۔ تھم الہی سے وہ لکڑی سونے کی بن گئی۔ پیچھے رہ گیا میں، میں اپنے بیر کی وجہ سے کوئی بات فلا ہر نہیں کرسکتا تھا۔ شخ عثمان ہارو نی نے میری طرف مخاطب ہوکر فر مایا میں میں بچھے رہ گیا میں، میں اپنے بیر کی وجہ سے کوئی بات فلا ہر نہیں کرسکتا تھا۔ شی کرتا تھا۔ میں نے گدڑی میں سے جو کی چار تم کیوں نہیں کچھ کہتے۔ وہاں پر ایک بھوکا درویش تھا جو شرم کے مارے سوال نہیں کرتا تھا۔ میں نے گدڑی میں سے جو کی چار دو ٹیال نکال کراسے دے دیں۔اس درویش اور خواجہ تھر عارف نے فر مایا کہ درویش میں جب تک اتنی قوت نہ ہوا سے درویش نہیں کہتے۔

پھرفر مایا کہ ایک بزرگ کہا کرتے تھے کہ جب سے میں نے دنیا کو دشن قرار دیا میں خلقت کے نزد یک نہیں گیا۔ خدا کو خلقت پررہ آن کی اور نبدگی اور موت کو درمبان سے اٹھا کیا۔ سرف تی نعالی کی بقاءاور الن کو چاہتا تھا۔
لیا۔ سرف تی نعالی کی بقاءاور الن کو چاہتا تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ سلوک کے بارے میں لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب خاص فتم کے عاشقوں کو بہشت میں لے جانے کا عظم ہوگا وہ کہیں گے ہم بہشت کو کیا کریں؟ بہشت اے دے جس نے بہشت کے لالچ میں تیری پستش کی۔ پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب اپنا دیدار کی مخض کو دیا جائے تو پھر وہ بہشت کو کیا کرے پھر یہ اشارہ فرمایا کہ کہ اگرتم ہے ہو سکے تو پہلے بقا حاصل کرو۔ اگر نہیں کر سکتے تو صلاحیت اور زہرتو ایک ہوا کی طرح ہے جوتم پر چلتی ہے۔

پھرخواجہ صاحب نے آب دیدہ ہوکر قرمایا کہ بہت ہے مردوں کوعاجز اور عاجز وں کومرد بنادیا ہے(اس راہ میں) پھرای بارے میں فرمایا کہ گناہ تہہیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا مسلمان بھائی کوخوار کرنا اور اس کے بےعزتی کرنا۔ بعداز ال فرمایا کہ ایک درویش از حد بزرگ اور واصل تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اہل دنیا، دنیا کی راہ میں معذور ہیں۔ اور اہل آخرت حق کی دوئی کے قرور میں خوش ہیں۔ اور اہل معرفت نورعلی نور ہیں۔ یہ ایک بھید ہے جے اہل سلوک ہی جانتے ہیں۔ اہل معرفت کی عبادت یاس انفاس ہے۔

پھر فرمایا کہ جب عارف خاموش ہوتا ہے تو اس سے بیمطلب ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے اور جب آسکمیں بند کرتا ہے یعنی سوتا ہے تو اس واسطے سرنہیں اٹھا تا کہ شاید اسرافیل علیہ السلام صور نہ چھونک دے۔

# حق تعالیٰ کی شناخت

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری مینید فرمایا کرنے تھے کہ حق تعالیٰ کی شناخت کی علامت یہ ہے کہ خاموش رہے اور خلقت سے دور بھاگے۔ پھراسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرحبہ شجاع کرمانی سے پوچھا گیا کہ کتنے سال سے شناخت حاصل ہوئی۔ فرمایا جب سے شناخت حاصل ہوئی خلقت سے بھا گئے لگا۔

بعدازاں فرمایا جس نے خدا کو پہچان لیا اگر وہ خلق سے دور نہ بھا گے تو سمجھ لو کہ اس میں کوئی نعت نہیں۔ پھراسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ عارف وہ خض ہوتا ہے جو پچھاس کے اندر ہو۔ وہ دل سے نکال دے تاکہ اپنے دوست کی طرح بیگانہ ہوجائے۔ پھراللہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز ہٹانہیں رکھے گانہ وہ دونوں جہان کی پرواکرے گا۔

محرزبان مبارك سے فرمايا كه عارف كا كمال اس ميں بے كه اپنے تئين راه خدا ميں چلائے۔

بعدازاں فرمایا اگر قیامت کے دن کوئی چیز بہشت میں پہنچائے گی تو زہدنہ کے علم۔

پھر فر مایا کہ عارف خواہ معرفت کی بابت کتنا ہی بیان کرے اور دوست کی گلی میں پھرے جب تک معارف یا دنہ کرے تب تک عارف ہوہی نہیں سکتا۔

بعدازاں فرمایا کہ اہل محبت کی فریاد بوجہ شوق واشتیاق اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ وہ دوست سے مل نہ جا کیں۔ اس واسطے کہ عاشق اسی وقت واویلا کرتا ہے جب تک معثوق ہے اس کا وصال نہ ہو۔ جب معثوق کود کیے لیتا ہے تو گفتگو بچ ہے۔ اٹھ جاتی ہے۔

محرزبان مبارك سے فرمایا كه نديوں مل بہتا ہوا پائى شوركرتا كىكن جب سمندر ميں جا گرتا ہے تو پھر آ واز بند ہوجاتى

nimital Transferrantia a

ہے۔اس طرح جب عاشق کومعثوق کا وصال ہوجاتا ہے تو عاشق واو بلانہیں کرتا۔

دليل العارفين

بعداز ان فرمایا کہ میں نے شیخ عثان ہارؤنی بھٹے کی زبانی سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے دوست بھی ہیں کہ اگر دنیا میں وہ ان ے ایک کیلہ تجاب میں رہے تو نا بؤد ہوجا ئیں اور عبادت نہ کر سکیں۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ عبداللہ حنیف بھول کر دنیا کے کام میں مشغول ہوئے۔ یاد آیا یہ تو دوست کے خلاف ہے۔ فتم کھائی کہ جب تک زندہ رہوں گا دنیاوی کام میں مشغول نہیں ہوں گا۔ چنا نچاس کے بعد بچاس سال تک زندہ رہوں گا دنیاوی کام میں مشغول نہ پایا۔ پھر بایزید بسطامی پیشیز کے ولولہ عشق کی بابت فرمایا کہ آپ ہر مجم نماز سے فارغ ہوکرایک پاؤں پر کھڑے ہوکر فریاد کیا کرتے تھے۔ ایک روزیہ آوازی کہ یوم تبدیل الادض یعنی اس وقت مصال ہوگا جب بیز مین لپید کی جائے گی اور دوسری زمین پیدا کی جائے گی۔

پھرای موقعہ کے مناسب فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی بینید بشطام کے جنگل میں نکلے۔ عالم شوق واشتیاق میں پڑ کریہ فریاد کرتے تھے کہ جتنا جنگل دیکھا ہوں اس قدر مجھے دکھائی دیتا ہے کہ یہاں عشق برسا ہوا ہے۔ یہاں سے پاؤں ٹکالنا و چاہتا ہوں لیکن نہیں ٹکال سکتا۔

پھر فر مایا کہ مجت کی راہ ایسی راہ ہے کہ جو شخص عشق کی راہ میں پڑتا ہے اس کا نام ونشان نہیں ملتا۔ اسی موقعہ پر فر مایا کہ اہل عرفان یا دالہی کے سوا اور کوئی بات زبان سے ٹہیں نکالتے۔ پھر فر مایا کہ عارف سے ادنی سے ادنی بات بیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ بلک و مال سے بیز ار ہوجاتا ہے۔ پھر آب دیدہ ہوکر فر مایا کہ حق تو بہے کہ وہ اس کی ووتی میں اگر دونوں جہان بھی خرچ کردیں تو بھی تھوڑ اہے۔ پھر فر مایا کہ اہل محبت اگر چہ محبت میں مہجور ہیں لیکن کام ایسے لوگوں کا ساکرتے ہیں جوسوئے ہوئے ہیں اگر جاگیں تو مطلوب کے طالب ہیں اور اپنے دوست کی طلب گاری سے فارغ ہیں۔ شاہدہ معثوق میں مشغول ہیں۔ معثوق ایسا ہے جو خود

عاش کود کیجے کیلئے بیٹھتا ہے محبت کی راہ میں کام ہی اطاعت گزاروں اور فر مانبرداروں کا ہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ خواجہ سنون محب ہوئیں۔

پھر فر مایا کہ خواجہ سنون محب ہوئیں۔

پر فر مایا کہ خواجہ سنون محب ہوئیں۔

پر خاص ہو جو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ مجاہدہ ور یاضت سے ملال ہوتا ہے۔

بو جو نہیں اٹھا سکیں گے اس لئے عبادت میں مشغول ہیں۔ پس خاص ہو جو نہیں اٹھا سکتے کیونکہ مجاہدہ ور یاضت سے ملال ہوتا ہے۔

بعدازاں فر مایا کہ عارف وہ محض ہوتا ہے جو اس بات کی کوشش کرے کہ دم ہاتھ میں لائے دم وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر

کرے اور اپنی ساری عمر اس ایک دم کے بدلے میں خرج کردے۔ اگر ایسے دم کو آسانوں اور زمینوں میں سالہا سال بھی

ڈھونڈے تو بھی نہ یا سکے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے اپنے پیریشخ عثان ہارؤنی کی زبانی سنا ہے کہ اگر کسی خص میں بین خصاتیں پائی جا کیں توسیحولو کہ اللہ تعالیٰ اے دوست رکھتا ہے۔ سخاوت اور شفقت اور تواضع سخاوت ورزا کی کی، شفقت آفتاب کی سی اور تواضع زمین کی ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ حاجی لوگ تو قالب کو لے کرخانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور پھر بھی انہیں مشاہدہ حاصل نہیں ہوتا مگر اہل

كرتے ہيں۔ وه صرف اى كے مشاہده كو پندكرتے ہيں۔

عالم محبت ایک مجید ہے

پر فر مایا کہ اکل سلوک میں محبت ایک ایسا عالم ہے کہ لاکھوں علاء اس کے سجھنے کی خواہش کرتے ہیں لیکن ذرّہ مجر بھی سجھ میں نہیں آتا۔ اور زہد میں الی طاعت ہے جس کی زاہدوں کو خبر نہیں اور اس سے غافل ہیں۔ وہ ایک بھید ہے جو دونوں جہان سے باہر ہے اور جے الل محبت اور اہل عشق کے سواکوئی نہیں جانا۔

پھر فر مایا کہاہے وہی شخص جانتا ہے جوان دونوں جہانوں میں ثابت ہوتا ہے جواسے جانتا ہے وہ ہرگز اسے نہیں دیکھتا۔ اس کے بعد دعویٰ کرنا چھوڑ دیتا ہے تا کہاہے رنج میں رکھے۔

بعدازاں فرمایا کہ جوعشق ومحبت میں گفتگو اور حرکت ومشغلہ ہے میراس وقت ہے جب تک (پردہ کے ) باہر ہیں۔ جب اندر آ جاتے ہیں تو پھر آ رام' خاموثی اور سکون حاصل ہوتا ہے گویا وہ فریا داور شورنہیں ہوتا۔

پر فرمایا کہ یہ دلیری اتی نہیں کہ خواجہ دوست وحقیق کی درگاہ سے عاری ہے اور اپنے آپ پر عاشق ہے۔ جب حضوری عاصل ہوتی ہے تو پھر فریاد و گفتگو نہیں رہتی۔ جب خواجہ صاحب یہ فوائد ختم کر پچکے تو دعا کو اور خلقت واپس پلے آگے۔ آلک مُدُولِلُهِ عَلَى ذٰلِكَ۔



# مجلس (١٠)

# نیک و بدصحبت کا اثر

جعرات کے روز قدم بوی کی دولت نعیب ہوئی۔ بہری نے بزرگ اور اصحاب سلوک حاضر تھے اور بات نیک محبت کے بارے میں ہوری تھی ۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ عدیث میں آیا ہے السصحبة تو ٹسو ۔ یعنی محبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر کوئی برافض نیکوں کی محبت اختیار کرے تو امید ہے کہ وہ نیک ہوجائے گا اور اگر نیک شخص بدوں کی محبت میں بیٹے تو بد ہوجائے گا گونکہ جس کسی نے کچھ حاصل کیا محبت سے حاصل کیا اور جونعت حاصل ہوئی وہ نیکوں سے حاصل ہوئی۔

پھر فر مایا کہ اگر کوئی برافخض کچھ عرصہ نیکوں کی صحبت میں رہے تو ضروران کی صحبت کا اثر اس میں ہوجائے گا اور وہ نیک بن جائے گا اور اگر نیک مخض بدول کی صحبت میں بیٹھے تو ان کی صحبت کا اثر اسے بدکر دےگا۔

پرائ موقعہ کے مناسب فرمایا کہ سلوک (کے همن) میں آیا ہے نیکوں کی صحبت نیک کام سے بہتر ہے اور بروں کی صحبت بدکام سے بری ہے۔

#### دانا بادشاه

ويل العارفين

پھر فر مایا کہ جب خلافت حصرت عمر بن خطاب ٹاٹھ کو کلی تو اس وقت عراق کا بادشاہ لاائی میں گرفآر موکر آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا اگر تو مسلمان ہوجائے گا تو بچنے عراق کا بادشاہ کردیا جائے گا۔ اس نے اتکار کیا پھر فرمایا اما ان الاسلام واما ان السيف ليني يا تواسلام اختيار كروورن قل كيا جائ كا-اس في مرجى انكار كيا-فرمايا تكوار لاؤ-وه بادشاه نهايت عقل مند تفاجب یہ حالت دیکھی تو آپ سے مخاطب ہو کر کہا میں پیاسا مول جھے پانی پلاؤ۔ تھم دیا کہ اے شعشے کے برتن میں یانی یلاؤ۔اس نے کہا میں اس برتن میں نہیں بینا جا ہتا۔ فرمایا: چونکہ بادشاہ ہاس لئے سونے یا جا ندی کا برتن لاؤ۔ کہا۔ میں مٹی کے برتن میں یانی پول گا۔ جب یانی مظا کراہے دیا گیا تو کہا کہ جھے عہد کرو کہ میں جب تک مدیانی نہیوں جھے فل نہ کرنا۔آپ نے فرمایا، اچھا! میں نے اقرار کیا کہ جب تک توب یانی نہیں چیئے گا میں قبل ند کروں گا۔ باوشاہ نے فورا کوزہ زمین پردے مارا۔ کوز وٹوٹ گیا اور پانی گر گیا۔ پھر کہا۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ جب تک میں یہ یانی نہ پول گافل نہ کیا جاؤں گا۔ آپ اس کی دانائی سے متجب ہوئے۔فر مایا تھے معاف کیا۔ پھراسے ایک صالح اور زابد مخص کے سرد کیا جب چھ مدت اس صالح مخص کی صحبت میں رہا تو اس کی صحبت نے اس میں اثر کیا۔ آپ کی طرف بیغام بھیجا، مجھے اپنے پاس بلاؤ تا کہ اسلام قبول كرول\_ جب اسلام قبول كياتو حفرت عمر اللفؤن فرمايا كداب بم في عراق كى حكومت مجتب دى - جواب ديا - مجمع ملك دركار نہیں بلکہ ملک عراق کا کوئی ویران گاؤں دو جومیری وجد معاش کیلئے کافی ہو۔ آپ نے مظور فرما کرایے آ دمیوں کوعراق میں بھیجا۔ آخر بردی تفتیش کے بعد بھی کوئی ویران گاؤں نظر نہ آیا۔ جب بادشاہ کو کہا گیا۔اس نے کہا۔ میرااس سے بیہ مطلب ہے کہ میں نے ملک عراق ایسی حالت میں آپ کو دیا ہے کہ اس میں ایک گاؤں بھی غیر آباد نہیں۔اگر اس کے بعد کوئی گاؤں ویران ہوگا تواس كاجواب قيامت كے دن الله تعالى كروبروحضرت عمر اللي كودينا موكانه كه مجصر بحرآ بديده موكرفر مايا كدوه بادشاه كيسا

پھر فر مایا کہ میں نے شخ عثان ہاروَنی رکھیا کی زبانی سا ہے کہ لوگ اس وقت اسم فقر کے مستحق ہوتے ہیں جبکہ ان کے بائیں طرف کا فرشتہ آٹھ سال تک کچھ نہ لکھے۔

پھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے عارف ایے بھی ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے پھونیس کیتے پھر فرمایا کہ جس عارف میں تقویٰ ہے وہ گداگری کر کے جھن حرام کھاتا ہے پھر فر مایا کہ ایک روز میں نے خواجہ جنید بغدادی پھیلنے کی زبانی سنا کہ طریقت محبت کے پیر سے پوچھا گیا کہ محبت کا تمرہ کیا ہے؟ فرمایا ،محبت کا تمرہ سے کہ حق تعالیٰ سے مُرور اور اشتیاق اس قدر فلاہر ہو جتنا اسے اپنے سے روار کھے لیکن جے خود اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے بہشت میں اس کے لقاء کا خواہش مند ہوتا ہے۔

پھرخواجہ معین الدین ادام اللہ تقواہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اہل محبت اور اہل سلوک اس بات میں ملتے جلتے ہیں کہ دونوں مطی وقتے ہیں۔اس ڈرکے مارے کہ کہیں دور نہ کردیئے جائیں۔

پھر فر مایا کہ بی نے کتاب محبت میں اپنے استاد مولانا شرف الدین جوصا حب شرع اسلام تھے کے ہاتھ کا لکھا دیکھا ہے

March Inglish and Arthrey

کہ ایک مرتبہ خواجہ بلی میں ہے ہے ہو چھا گیا کہ باوجوداس قدر طاعت اور ریاضت کے جوتو کرتا ہے اور آ کے بھیج چکا ہے اس قدر كيول ورتا ہے۔ فرمايا، دو چيز ول كے خوف سے۔ اول يدكهيں بين كهددے كوتو ميرے لائق نہيں اور جھے اپنى درگاہ سے دور نہ كردے۔ دوسرے اگرموت كے وقت ايمان سلامت لے جاؤں كا توسمجھوں كا كہ بيس نے كچھ كام كيا ہے ورنہ مجھوں كا كہ سارے اعمال اور طاعت کوضائع کیا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بلی میلیا ہے ایک شخص نے مجت کے بارے میں سوال کیا کہ بدیختی کی کیا علامت ہے؟ فر مایا، بیر کہ نافر مانی کرے اور قبولیت کی امید رکھے۔ پھر پوچھا عار فول میں اصل بات کون کی ہوتی ہے، فر مایا ہمیشہ خاموش رہنا اورغم واندوہ میں رہنا کیونکہ ای سے عارفوں کی نضیلت ہوتی ہے۔

اور فر مایا جہان میں سب سے عزیز تمین چیزیں ہیں۔اول عالم، جوابے علم سے بات کیے دوسرا غیرطع شخص، تیسراوہ عارف جو ہمیشہ دوست کی صفت کرے۔

# صوفی وعارف کون؟

مچرفر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری مینید کری مجد میں مع اصحاب طریقت بیٹھے تھے اور بات محبت کے بارے میں مور بی تحی ۔ ایک صوفی نے سوال کیا کہ صوفی اور عارف کے کہتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ صوفی اور عارف وہ ہیں جن کے دل کدورت بشریت ہے آ زاد ہوں اور دنیا اور حب دنیا ہے صاف۔ جب ان میں بیادصاف پائے جا نمیں مے تو وہ اعلیٰ درجہ پائیں گے اور تمام مخلوقات سے برگزیدہ کہلائیں گے اور غیر دوست سے دور بھاکیں گے پھروہ مالک ہوجائیں گے نہ کہ

پر فر مایا کرفصوف رسوم ہےنہ کہ علوم۔ اور بیدائل محبت کے انفاس میں ہوتی ہے۔ مشاکع طبقات کا اخلاق یہی ہے کہ تُعَمِّلَقُو ا بِآخلاقِ اللّٰهِاس واسطے کہ خلق سے باہر لکلنا ندرسوم سے حاصل ہوتا ہے نہ

پر فرمایا کہ عارف دنیا کا دشمن ہوتا ہے اور مولی کا دوست۔ چونکہ وہ دنیا سے بیزار ہوتا ہے اور غلّ دُغشّ اور حمد وغیرہ کی اہے خبر نہیں ہوتی۔

بعدازاں پوچھا کہ عارف کیوں زیادہ روتے رہتے ہیں۔فر مایا، ہاں اس وقت تک روتا رہتا ہے جب تک راہ میں ہوتا ہے لیکن جب حقائق قرب کو پہنچ جاتا ہے اور اسے وصال حاصل ہوتا ہے رونا بس ہوجاتا ہے۔ پھر فر مایا اللہ تعالیٰ کے ایسے عاشق بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی دوئ نے خاموش کر رکھاہے کہ انہیں عالم موجودات کی کسی چیز کی خبرنہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دوئی قرار پکڑتی ہےاہے واجب ہے کہ دونوں جہان کی خبرر کھے۔اگر ایسا نه کرے تو عاشق صادق نہیں۔

مر فرمایا کہ ایک مرتبہ داؤد طائی ﷺ کو دیکھا کہ آئکھیں بند کئے ہوئے جھونپڑے سے باہر آئے۔ایک درویش حاضر

ليل العارفين \_\_\_\_\_\_لفوظات خواجعين الدين چشتى

خدمت تھا۔اس نے پوچھا کہ اس کا کیا سب ہے؟ فرمایا ۴۵ سال ہے میں نے آئکھیں بند کی ہوئی ہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھوں۔اس واسطے کہ بیر محبت نہیں کہ دوئی تو اللہ تعالیٰ سے کروں اور دیکھوں غیر کی طرف۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک بزرگ سے میں نے سا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اولیاء کے اعمال کا مطالعہ کرو۔ان کے آزاد ہونے کا سبب بیہ ہوگا کہ اس نے اختیار کے پیچھے غیر کے دخل کوروار کھا۔اولیاءوہ ہیں جنہیں کسی کام میں اس کے سواچین نہیں آتا۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ ابوسعید ابوالخیر فرمایا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کواپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اپنی محبت اس پرغالب کرتا ہے۔ دوسری مرتبہ جب آ دمی کی بیرحالت ہوتی ہے تو دوست اسے فردانیت کی سرائے میں لاتا ہے تا کہ باتی رہے۔ پھر فرمایا کہ جب عارف حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے تعلق ہوجاتا ہے تو منزل قرب میں ساکن ہوجاتا ہے۔ بعدازاں جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کہاں تھا اور کیا چاہتا ہے؟ تو وہ اس کے سوااور کوئی جواب نہیں دیتا کہ اللہ تعالیٰ

اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اگر آفکن شکر اخ الله صدرة کی بات بوچیس کد کیا ہے؟ تو کہنا چاہے کہ جب عارف کی ایک وحدانیت اور جلال ربوبیت پر بڑتی ہے تو نابینا ہوجاتا ہے تا کہ غیر کی طرف ندو کھے سکے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ میں بخارا میں بطور مسافر کے دارد تھا۔ وہاں پر ایک شخص کود یکھا جواز حدیادالہی میں مشخول تھا لیکن نابینا تھا۔ میں نے بوچھا، کب سے نابینا ہوئے ہو؟ فر مایا، جب میرا کام کمالیت کو پہنچ گیا ادر داحد نیت ادر جلال ادر عظمت پر نگاہ پڑنی شروع ہوئی تو ایک روز بیٹھے بیٹھے میری نگاہ ایک غیر پر جا پڑی۔ غیب سے آ داز آئی۔ اے مدی! دعوی تو، تو ہماری محبت کا کرے اور دیکھے غیر کی طرف! جب بیآ داز سن تو ایسا شرمندہ ہوا کہ بات نہیں ہو علی تھی۔ بارگاہ اللی میں دعا کی کہ جوآ نکھ دوست کے سواکسی غیر کود کھے واندھی ہوجائے۔ ابھی بیہ بات اچھی طرح نہ کہنے پایا تھا کہ دونوں آ تکھوں سے اندھا ہوگیا۔

پھر فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فر مایا کہ نماز ادا کرے ۔ بینی قیام کرے۔ دل صحبت میں لگا اور جان نے منزل قرب میں آ رام کیا اور سروصل کو پہنچا۔ آ دمیوں کو پیدا کرنے میں یہی مصلحت تھی۔

پھر فر مایا کہ ایک بزرگ صاحب طریقت جب سر مجدے میں رکھتا تو یہ دعا کرتا کہ قیامت کے دن مجھے نابینا اٹھا۔سبب یو چھا تو کہا کہ جو شخص دوست کود کھتا ہے مناسب نہیں کہ قیامت کے دن غیر کود کھے۔

بعدازاں درویش کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فر مایا کہ درویش اس بات کا نام ہے کہ جو آئے اے محروم نہ کیا جائے۔اگر بھوکا ہے تو کھانا کھلایا جائے۔اگر نگا ہے تو نفیس کپڑا پہنایا جائے۔ بہرحال اسے خالی نہیں جانے دینا حیاہے اس کا حال ہو چھ کردل جوئی ضرور کرنی چاہئے۔

اولياء الله خالي ماتحة نبيس لوثات

بعدازاں فر مایا کہ ایک مرتبہ شخ عثان ہارؤنی مینید اور ایک اور درولیش سفر کررہے تھے۔ہم نے شیخ بہاؤالدین بختیاراوثی کو

از حد بزرگ مرد پایا۔ آپ کی خانقاہ میں بیدستور تھا کہ جوآتا خالی نہ جاتا۔ اگر بر ہند ہوتا تو نفیس کیڑے اسے دیئے جاتے۔ ابھی وے نہ چکتے کہ غیب سے ویسے ہی اور آجاتے۔

الغرض! چند روز آپ کی خدمت میں گزارے ۔ آپ کی پہلی نقیحت بیٹھی کہ جو پچھ ملے۔اسے راہ خدا میں صرف کرنا چاہئے کہ ایک پیپہ بھی اپنے پاس نہیں رکھنا چاہئے تا کہ اللہ تعالٰی کی دوئی حاصل ہو۔

پھر فرمایا اے درویش! جے نعت حاصل ہوئی۔ ای ہے ہوئی۔ پھر ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک درویش از حدفقیر تھا لیکن اس کی عادت میتھی کہ اگر کوئی چیز بطور فتوح آجاتی تو درویشوں کو بانٹ دیتا اور خود گھر بیس گزارہ کرتا چنانچہ ایک مرتبہ دو درویش صاحب ولایت اس کے پاس آئے اور اس سے پانی ہا نگا۔ درویش اندر سے بحوکی دوروشیاں اور پانی کا کوزہ لے کر آیا کیونکہ وہ بھوکے تھے۔ روثی کھا کر پانی بیا۔ اور ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر باہم کہنے گئے کہ درویش نے تو اپنا کام کیا ہے۔ ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہئے۔ ایک نے کہا اسے دنیا دین چاہئے۔ دوسرے نے کہا کہ بید دنیا کے سبب گمراہی میں پڑجائے گا۔ جواب دیا کہ درویش بخشے والے ہوتے ہیں۔ دنیا آخرت کے بدلے دی۔ دعا کرکے چلے گئے۔ پھروہ درویش ایسا کامل حال ہوا کہ ہرروز اس کے باور جی خانے میں ہزارمن طعام موجود ہوتا جو خلق خدا کو کھلا تا۔

بعدازاں فرمایا کدراہ محبت میں عاشق و وضحض ہوتا ہے جود دنوں جہان سے دل اٹھالے۔

## محبت کے جارمعنی

پہلے ذکر خدا میں اور میں کہ محبت کے چار معنی ہیں۔ پہلے ذکر خدا میں دل و جان سے خوش رہنا، دوسرے ذکر حق کو بڑا چانا، تیسرے (علائق دُنیوی سے ) قطع تعلق کرنا اور جو تھے اپنی اور جواس کے سوا ہے سب کی حالت پر رونا جیسا کہ کلام مجید میں آیا ہے۔قل ان کان اباؤ کھ وابناؤ کھ واخوانکھ واذ واجھ کھ السنے اور مجول کی صفت سے ہے کہ ان کی محبت ان معنی پر ایثار ہوجائے۔ بعدازاں چار منزلیں محبت علم ہیاءاور تعظیم کی طے کریں۔

پر فر مایا کہ محبت میں صادق وہ ہے کہ والداور خویش واقر باء سے قطع تعلق کرکے خداد رسول طُلِقَیْم سے تعلق پیدا کرے پس محب وہ مخص ہے کہ کلام الہی کے تھم پر چلے اور دوئی حق میں صادق ہو۔

بعدازان فرمایا که عاشقون کاایار عاشقی بے نیازی اور محول کا ایار آرزوکا ندکرنا ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری میں ہے۔ پوچھا گیا کہ عارف کون ہے؟ فر مایا 'جودنیا سے روگردانی کرے اور جو پھھاس کے پاس موراہ خدا ہیں صرف کرے۔

پھر فرمایا کہ عارفوں کی خصلت محبت میں اخلاص کرنا ہے پھر فرمایا کہ جہاں میں سب سے عمدہ بات ہے ہے کہ درویش درویش کے ساتھ ملی بیٹے ادر جو کچھ دل میں ہوا کیک دوسرے سے بیان کرے ادر صاف صاف کہد دے ادر سب سے بُری چیز ہے ہے کہ درویش درویش سے جدار ہے۔ اگر ایک صورت ہے تو معرفت سے خالی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی دوی اس بات ہے پیدا ہوتی ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ دشمن جانتا ہے ان ہے دشمنی کی

بعدازاں فرمایا کہ عارف محبت میں کب کامل ہوتا ہے؟ اس وقت جبکہ گفتگو چے ساتھ جائے ایسا ہوجائے کہ دوست رہے یاوہ۔ بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ عارفوں میں صادق وہ ہے کہ جس کی ملکیت میں کوئی چیز ند ہواور ندہی وہ کسی کی ملکیت

-97

پھر فر مایا کہ ایک دفعہ خواجہ سمنون محب مُرینیہ محبت کے بارے میں گفتگو کررہے تھے۔ ایک پرندہ آکر آپ کے سر پر بیٹھا۔ چند مرتبہ چونچ مارکر ہاتھ پر بیٹھا پھر بغل میں پھرز مین پر۔ چند مرتبہ چونچ ماری چونچ سے خون جاری ہوا پھر گرکر جان دے دی۔ جب خواجہ صاحب یہ فوائد ختم کر چکے تو میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ آٹے کہ ڈیللیہ علی دلالگ

## مجلس(۱۱)

# عارفوں کا تو گل

بدھ کے روز قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ مولانا بہاؤالدین صاحب تغییر 'شخ اوصد کرمانی اور چنداور درولیش هاضر خدمت تھے۔ بات عارفوں کے توکل کے بارے میں شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ عارفوں کا توکل میہ ہے کہ ان کا توکل سوائے خدا کے کسی پرنہ ہواور نہ کسی چیز کی طرف توجہ کریں۔

پھر فر مایا کہ متوکل حقیقت میں وہ ہے جو خلقت کی مدداور تکلیف کی حکایت وشکایت نہ کرے۔

پھر فر مایا کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم خلیل الله علیہ السلام ہے کہا کہ کیا تھے پچھ ضروت ہے؟ فر مایا۔ تجھ سے نہیں۔اس واسطے کہ آپ اپنفس سے غائب تھے لیکن اللہ تعالیٰ سے باطنی حضور حاصل تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ اہل توکل پر تجلیات شوق میں ایک ایسا وقت آتا ہے کہ اگر اس وقت انہیں ذر و ذرہ کردیا جائے یا تکوار سے زخمی کیا جائے یا کسی اور طرح رنج والم پہنچایا جائے تو انہیں مطلق خرنہیں ہوتی۔

بعدازال فرمایا کہ عارف کا تو کل حق پراس فتم کا موتا ہے کہ وہ عالم سکر میں متحیرر ہتا ہے۔

بعدازال فرمایا کہ خواجہ جنید میر شیاسے پوچھا گیا کہ عارف کون ہے؟ فرمایا ، جو تین چیزیں علم ، عمل اور خلوت سے قطع تعلق رکھے کہ جب ''عطی الدھ'' کی آ واز آئی تو سونے چا ندی کے سواباتی سب چیزیں حضرت آ دم علیہ السلام کی حالت پر روئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں روئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جھے اپ عزت وجلال کی قتم! کہ تمہاری قیمت اور جو کچھتم میں ہان پر ظام کروں گا اور اس کے فرزندوں کو تمہارا خادم بناؤں گا۔

بعدازال فرمایا کہ جب محب ملکت کا دعویٰ کرے تو محبت کے درجے سے گرجاتا ہے۔

پھراسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ محبت وفا کا دعویٰ ہے مع وصال اور حرمت باطل یعنی فقر کا مشاہدہ ایہا محبّ ہے۔ جوفریضہ نمازوں میں اپنے نفس کان اور سر کا خیال رکھے۔

#### رضائے محبت کیاہے؟

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ جنید بغدادی ﷺ پوچھا گیا کہ محبت کی رضا کیا ہے؟ فرمایا 'اگر ساتوں دوزخ مع عظمت وہیبت ان کے دائیں ہاتھ پر رکھ دیئے جائیں تو بیرنہ کھے کہ بائیں ہاتھ پر رکھ دو۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کرسب سے پہلے چیز جوانسانوں پرفرض ہوئی وہ معرفت تھی۔ وَمَا حَلَقْتُ الْبِعِنَّ وَالْإِنْسُ اِلَّالِيَعْبُدُوْنَ - جنوں اور انسانوں کوعبادت کیلئے پیدا کیا ہے۔

پھر فر مایا کہ اللہ تعالی نے اپنی حکمت ہے بعض چیزوں کو بعض چیزوں میں پوشیدہ کیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اسراراولیاء کی محبت میں لکھا ہے کہ حق تعالی جب محبوں کواپنے انوار و تجلیات سے زندہ کرے گا تو انہیں وہ رویت نصیب ہوگی جو حضرت رسالت بناہ ٹاٹٹا کو ہوئی۔ چونکہ حق تعالی بے زبان و بے جان و بے مکان و بے جہت ہے۔اس واسطے آنخضرت ٹاٹٹا حق تعالی کے اوصاف ہے متصف ہوئے۔

#### عاشقِ صادق

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن الممنّا وَصَدَقْنَا عاشقوں کوصادق محبّ بنا دےگا۔اگر بیسوال کیا جائے کہ ان عاشقوں میں ہے کوئی عاشق محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن صادق و ثابت نہ ہوتو وہ شرمندہ ہوگا اور اپنا منہ محبوں میں نہیں دکھا سکےگا پھر آواز آئے گی کہ یہ عاشق صادق نہ تھا اسے عاشقوں سے نکال دو۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ اہل محبت وہ لوگ ہیں جو صرف دوست کی بات سنتے ہیں۔ الحدیث عن قلبی دبی ۔ یعن عاشقوں کا دل صرف حق تعالیٰ کی بات سنتا ہے۔

بعدازال فرمایا که جب صاحب الحبت مرجاتا ہے واسے جلدی بخش دیا جاتا ہے۔

پر فر مایا کدایک درویش کوجگل میں دیکھا کدمر گیا ہے اور بنس رہا ہے کہا تو، تو مرگیا ہے کیوں بنتا ہے؟ کہا محبت خدا کی مرضی ہی ایسی تھی۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا ڈل وہ ہے جواپنے حال سے فائی ہواور مشاہر ہ دوست میں باقی ہو۔اللہ تعالیٰ اس کے اعمال پر غالب ہواوراس کا اپنے آپ پر کچھاعتبار نہ ہواور عرش تک اسے قرار نہ ہو۔

فرمایا، ایک روز مالک دینار پھنٹی ہے یو چھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی ملازمت (خدمت) کرنا کیسا ہے؟ فرمایا جو خص اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی ملازمت کرتا ہے وہ ضرور واصل بن جاتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ رابعہ بھری ﷺ سے سوال کیا گیا کہ سب سے اعلیٰ عمٰل کون سا ہے؟ فرمایا، اپ اوقات کو یا دالہی میں بسر کرنا۔ جوفخص بزرگ کا دعویٰ کرے اور اس میں مراد پائی جائے تو سمجھو کہ وہ جھوٹا ہے۔ دعویٰ محبت میں مردوہ مخف ہے جوابنی مراد دلیل العارفین میں المون المین چشی الدین چشی الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی الله تعالی تعالی

ی خرفر مایا کہ میں نے شخ الاسلام خواجہ عثمان ہارؤنی سینے کی زبانی سنا کہ اہل عشق دوست کے سواغیر کی طرف توجہ بھی نہیں کرتے۔اس واسطے کہ جو بغیر دوست کے خوش ہوتا ہے تو اسے ہرقتم کا اندوہ لاحق ہوتا ہے۔ کیونکہ اسے دوست کی خدمت سے انس نہیں۔اسے سب سے وحشت آتی ہے جو دوست سے دل نہیں لگاتا۔وہ بھی در بھی ہے۔

بعدازال فرمایا که عارف و هخض موتا ہے جو مج اعظے تورات کی بابر ،اسے کھے نہ یاد مو۔

بعدازال خواجہ صاحب ادام اللہ تقواہ نے آبدیدہ ہوکر فر مایا اے غافل اس سفر کیلئے توشہ تیار کر جو بختجے در پیش ہے۔ یعنی موت۔ بعدازاں فر مایا کہ البا گروہ ہے کہ ان کے ادر اللہ تعالیٰ کے در میان کوئی حجاب نہیں۔ بعدازاں فر مایا کہ محبت سے دیا جا چے۔ میں عارف وہ محض ہے جے کوئی شے بجیب معلوم نہ ہو کیونکہ تنلیم دعویٰ صرف ایک چیز میں نہیں ہوتا جب کہ ہاتھ سے دیا جا چے۔ پھر فر مایا کہ سب سے عمدہ دفت وہ ہے جب کہ دل میں کوئی وسوسہ ادر خیال نہ ہو۔ اور لوگوں سے رہائی حاصل ہوں پھر فر مایا جے محبت دی گئی ہے اسے فقر و دحشت دی گئی ہے تا کہ دنیا پر فریفتہ نہ ہوجائے۔

پھر فر مایا، عارف کہتے ہیں کہ یقین بمز لہ نور ہے جس سے انسان منور ہوجاتا ہے پھر وہ محبول اور متقیوں کے درجہ کو پہنچ جاتا

# آ دی کی اصل

بعدازاں فرمایا کہ آ دمی کی اصل پانی اور خاک ہے ہے جس پر پانی غالب ہے اگر وہ لطف وریاضت سے جمال (الہی) کے دیکھنے میں خود پیندی سے کام لے تو وہ مقصود حاصل نہیں کرسکتا اور جس پر خاک غالب ہوتو بختی کے وقت وہ نیک پایا جاتا ہے تاکہ کسی کام کے لائق ہوجائے۔

پھر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بادل پیدا کرنا چاہا کہ ہرفتم کا رنگ ہواور ہرفتم کا مزا۔ جب رنگوں کو ملایا تو اس سے پانی کا رنگ بنا اور جب سب مزوں کو ملایا تو پانی کا ساذا لکتہ ہوگیا۔اس کے پینے سے زندگی تو پاتے ہیں لیکن اس کی لذت کی خبر نہیں۔ ہرا یک چیزیانی کے سبب زندہ ہے۔

بعدازاں ایک درویش نے جو حاضر خدمت تھا پوچھا کہ مجنون کون تھا؟ فرمایا وہ جو آ غازعشق میں ناچیز ہوجائے اور دوسرے اور تئیسرے درجہ میں گم ہوجائے۔ پوچھا فنا و بقا کیا ہے؟ فرمایا فنا و بقاحت ہے اور بقا' بقائے حق ہے اور فنا، فنائے نئس۔ پوچھا تجرید کیا ہے؟ فرمایا گیا ہے) جو مجھے سے مجت کرتا ہے میں اس کیلئے کان اور آ کھے بن جاتا ہوں۔ آ کھے بن جاتا ہوں۔

پھر فر مایا۔ میں نے ملتان میں ایک بزرگ سے سنا کہ اہل محبت کی توبہ تین قتم کی ہوتی ہے۔ اول ندامت، دوم گناہوں کا

چھوڑ دینا اور سوم ایے تین ظلم وجھگڑے سے یاک رکھنا۔

بعدازاں فرمایا کیلم ایک ایس چیز ہے جومحیط ہے معرفت اس کی ایک جز ہے پس خدا کہاں ہے اور بندہ کہاں علم خدا ہی کو ہے۔معرفت دونوں کی۔

پحر فر مایا جب تک عارف کے بر خالص نہیں ہوتے اس کا کوئی فعل صاف نہیں ہوتا۔

پر فر مایا جس کوتو دوست رکھے گااس کے سریر بلا برسائے گا۔

چرفر مایا توبة العصوح میں تین باتیں ہیں اول کم کھانا، روزے کیلئے۔

دوسرے كم سونا طاعت كيلئے۔

تيسرے كم بولنا وعاكيلئے۔

پہلے سے خوف، دوسرے اور تیسرے سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ پس خوف کے شمن میں گناہ کی ترک ہے تا کہ آگ سے نہات واصل ہو۔ اور رجاء کے شمن میں طاعت کرتا ہے تا کہ بہشت میں مقام حاصل کرسکے اور ابدی زندگی حاصل کرسکے۔ اور محبت کے شمن میں فکروں کا اجتہاد کرنا ہے تا کہ رضائے حق حاصل ہو۔ فر مایا محبت میں عارف وہ ہے جو ذکر کے سواکسی کو دوست شد کھے۔

جب خواجه صاحب بدیمان کر چکے تو آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ اب میں وہاں کا سفر کرتا ہوں جہاں میرا مدفن ہوگا لیعنی اجمیر جاتا موں۔ان دنوں اجمیر ہندوؤں سے بھر پورتھا اور مسلمانی وہاں پر بچھالی ترتی پر نہتی۔ جب خواجہ صاحب کا قدم مبارک وہاں پہنچا تو اس قدر اسلام ظاہر ہوا جس کی کوئی حذبیں۔ آئے حَدُدُ لِلّٰهِ عَلَى ذٰلِكَ.

مجلس (۱۲)

# ملك الموت

جعرات کے روز قدم بوی کاشرف حاصل ہوااور بیآخری مجلس تھی۔ اجمیر کی جامع مجد میں درویش عزیز اہل صفااور مرید حاضر خدمت تھے۔ بات ملک الموت کے بارے میں شروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ بغیر ملک الموت کے دنیا کی قیمت بو مجر بھی نہیں۔ پوچھا کیوں۔ فرمایا: اس واسطے کہ حدیث میں ہے: الموت حسد یوصل الحبیب الی الحبیب۔ یعنی موت ایک بل ہے جودوست کی دوست سے ملاقات کراتا ہے۔

پر فرمایا کہ دوست وہ ہے جو دل سے یاد کرے کیونکہ دل یارکیلئے پیدا کئے گئے ہیں۔ خاص کراس واسطے کہ عرش کے گرد طواف کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اے میرے بندے! جب میرا ذکر تھے پر غالب آ جائے گا تو میں تیرا عاشق موجاؤں گا یعنی تیرامحت۔ پھر فر مایا عارف آفاب کی طرح ہوتا ہے جو سارے جہان کوروثنی بخشا ہے جس کی روثنی سے کوئی چیز خالی نہیں رہتی۔ جب خواجہ صاحب بید فوائد ختم کر چکے تو آبدیدہ ہوکر فر مایا کہ جمیں اس جگہ لایا گیا ہے کہ جمارا مدفن یہاں ہوگا۔ ہم چند ہی روز میں اس جہان سے سفر کر جائیں گے۔ شیخ علی خری بھٹے حاضر تھے انہیں تھم ہوا (عظم وفر مان) مثال لکھواور شیخ قطب الدین بختیار کا کی کودے دوتا کہ دیلی جہائیں۔ کیونکہ خلافت ہم نے انہیں دی ہے اور وہی (دیل) ان کا مقام ہے۔

بعدازاں جب مثال ختم ہوئی تو جھے دی۔ میں آ داب بجالایا۔ علم ہوا کے نزدیک آؤاجب میں نزدیک گیا تو دستار اور کلاہ میرے سر پررکھی اور شخ عثان ہارونی بھٹنے کا عصادیا اور زرہ مجھے پہنائی۔ اور قرآن شریف اور مصلی بھی عنایت کیااور فر ہایا کہ یہ پیغیم خدا تا گئی ہے ہمارے خواجگان چشت کو بطور امانت ملی ہے۔ ہم نے تجھے دے کر روانہ کیا ہے جس طرح انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے۔ تم آگے وہ نے ہم ان کے دو پروشر مندہ نہ ہوں۔ میں آواب بہنچائی ہے۔ تم آگے پہنچا دینا اور نیز اس کو تل ادا کرنا تا کہ قیامت کے دن ہم خواجگان کے روبروشر مندہ نہ ہوں۔ میں آواب بہلایا اور خواجہ صاحب نے دوگانہ ادا کر کے فرمایا جا! تجھے خدا کو سونیا اور تجھے منزل گاہ تک عزت سے پہنچایا۔

## حيار نفيس كوهر

--



لعني

# ملفوظات

حضرت قطب الاقطاب خواجه قطب الدين بختيار كاكى اوشى رحمة الله عليه



زُمِرالانبياء المام الاتقياء خواجه فريد الدين سعود كنج شكر رحمة الله عليه



نبيه مغرزة كولافي كول بهم الدوباذال لايور في المواد الدوباذال الدوباذال المور 042-7246006

#### فهرست

| ۳    | كشف وكرامات اولياء                            |
|------|-----------------------------------------------|
|      | کمالیت چار چیزوں میں ہے                       |
|      | د نیاوی آ لاکش کا نقصان                       |
|      | عالم مخير مين أسرار البي                      |
|      | اسرار اللی کا ظاہر نہ کرنا ضروری ہے           |
| ^_   | كالل درويش كالل درويش                         |
| 9    | الل الله كاخوف                                |
| 1+   | مصيبت رمبر                                    |
| 11   | مر دان غيب                                    |
| 99   | مردان غيب<br>باطني متابعت<br>محله هر هده سريس |
| 99   | مجلس میں بیٹھنے کے آ داب                      |
|      | دُعا اور بدرعا                                |
|      | رائے * تحورا کا انجام                         |
|      | باوشاهت کی بشارت <sup>ا</sup>                 |
| 17   | دَ كَرِ بِيعت رضوان                           |
| 100  | مريد كائسن اعتقاد                             |
|      | 53 / ·                                        |
|      | غير چيرن مطيم<br>دو پيران مطيم<br>دو پساع     |
| Ιω., |                                               |

#### بم الله الرحمن الرحم المحمد الله وبي العلمين والعاقبة المتقين والصّلوة والسّلام على رَسُولِه مُحَمّدٍ وَالله وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ.

واضح رہے کہ بیا اسرار البی کاسلوک اور ہے امہاء انوار کے فوائد مشائخ کے سلطان حقیقت کی دلیل بررگ شخ پر ہیزگاروں
کے رئیس۔ اہل جہان کے امام، اولیاء کے چراغ، صوفیاء کے سرتاج قطب الحق والدین ، بختیار اوثی خدا ان کے تقوی اور مبارک ذات کو ہمیشہ رکھے۔ آپ کی زبان گو ہر نثار الفاظ وُرَّر بار (موتی بھیرنے والے) سے سے ہوئے لکھتا ہوں۔ اللہ تعالی کی توفیق سے اس مجموعہ میں سالکین کے فوائد لکھے جا کیں گے۔ اس کے بعد فقیر حقیر معود اجود ھی جو کہ درویشوں کا غلام بلکہ ان کی خاک یا ہے یوں عرض کرتا ہے کہ جب دوسری ماہ رمضان ۵۸ ہے کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اسی وقت چو کوشیر ترکی گوا ہ جو آپ پہنے ہوئے سے اس دعا گو کے سر پر رکھی اور نہایت شفقت ومہر بانی میرے حال پر فر مائی۔

قاضی حمیدالدین نا گوری اور مولا نامش الدین ترک خواجه محمود، مولا نا علاؤالدین کرمانی، سیدنورالدین غزنوی، شیخ نظام الدین ابوالمؤیداور کی بزرگ حاضر تھے۔

#### كشف وكرامات اولياء

اولیا کی کشف اور کراہات کے بارے بیل گفتگو شروع ہوئی۔ خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ بیل اس قدر دل کی قوت اور ضمیر کی صحبت ہونی چاہئے کہ جب کوئی فخض اس کے پاس بیعت ہونے کے لئے جائے تو اس پر واجب ہے کہ اپنی قوت باطنی سے اس فخص کے سینے کے زنگار کو جو دنیاوی آلائٹوں سے آلودہ ہوئی میش کرے تاکہ کھوٹ دغافریب صد برائی اور دنیاوی آلائٹوں سے کوئی کدورت بھی اس کے سینے میں نہ رہے۔ اس کے بعد اس کا ہاتھ ہوئی کو کر معرفت کے بحدوں سے واقف کردے۔ اگر پیرکواس قدر توت حاصل نہ ہوتو تحقیق جان! کہ پیراور مربید دونوں گراہی کے جنگل میں سرگرداں ہوں گے۔ اور اس موقعہ پر آپ نے فرمایا کہ کتاب اسرار العارفین میں خواجہ شکی پیشید کلمتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بدخشاں کی طرف سنر کر رہا تھا ایک بزرگ کو دیکھا جس کی بزرگ کی صفت بیان نہیں ہو عتی۔ میں نے اے سلام کیا۔ اس نے فرمایا کہ بیٹے جا کیں۔ میں بیٹے گیا۔ چندروز میں اس کی خدمت میں رہا۔ افظار کے وقت جو کی دوروٹیاں عالم غیب سے ل جا تیں۔ ایک سے وہ بزرگ میں بیٹے گیا۔ چندروز میں اس کی خدمت میں رہا۔ افظار کے وقت جو کی دوروٹیاں عالم غیب سے ل جا تیں۔ ایک سے وہ بزرگ میں بیٹے گیا۔ چندروز میں اس کی خدمت میں رہا۔ افظار کے وقت جو کی دوروٹیاں عالم غیب سے ل جا تیں۔ ایک سے وہ بزرگ

الغرض! اس بزرگ نے والی بدخثال کوفر مایا کہ میرے لئے چند خانقا ہیں تیار کرا۔ والی بدخثال نے بیخ کے محم کے بموجب چندروز میں خانقاہ تیار کرا کے عرض کی کہ جناب! خانقا ہیں تیار ہوچکی ہیں۔ تب اس بزرگ نے فر مایا کہ ہرروز بازارے ایک

THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

کتھک (ناچنے اور گانے والالڑکا) خرید لاؤ! انہوں نے اس طرح کیا۔ جب وہ بازار سے خرید لاتے تو وہ بزرگ اس کتھک کا ہاتھ پکڑ کرسجادے پر بٹھا دیتا اور کہتا کہ بی نے اسے خدار سیدہ کردیا۔ آخر کار وہ کتھک ایسے ہوئے کہ ہرایک ان بیس سے پائی پر چل سکتا تھا اور جس فحض کو وہ کتھک دعا دیتے تھیک اس طرح ظہور بیس آتا۔خواجہ ٹبلی فرماتے ہیں کہ جھے ان کتھکوں کی کشف و کرامات سے جرائی ہوئی تو اس بزرگ نے فرمایا اے ٹبلی ! سجادے پر بیٹھنا اور بیعت کرنا اس فحض کیلئے مناسب ہے جس میں تو ت ہوکہ دوسرے کوصاحب سجادہ کر سکے اور اگر ولایت کی توت نہ ہوتو وہ شخ نہیں ہوتا بلکہ وہ اہل سلوک کے نزد یک محض می اور دروغ کو ہے۔

#### كماليت حارچيزوں ميں ہے

ای موقعہ پرآپ نے فرمایا کہ اہل سلوک اپنی خصلتوں کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آدی کی کمالیت ان چار چیزوں یعنی کم کھانے ، کم مونے ، کم بولنے اور خلقت سے کم کیل جول کرنے میں ہے۔

فرمایا کہ غزنی بیں ایک درویش تھا جو ہرروز تجرید بیں مبر کرتا۔ اگر دن کے وقت کوئی چیز زائدا سے بل جاتی تو رات تک
ایک بیبہ بھی پاس ندر کھتا تھا جو چھوٹے بڑے دولت مند یا درویش اس کے پاس آتے تو وہ محروم نہ جاتے۔ چنا نچہ اگر کوئی بھوکا
آتا تو اسے کھانا کھلاتا اور اگر کوئی نگا آتا تو اپ بدن کے کپڑے اتا درکراسے پہنا تا۔ وہ درویش اور دعا گوا یک ہی جگہ پر ہے
تھے۔ اس کو میں نے یہ کہتے سنا کہ جالیس سال میں نے مجاہدے اور بندگی میں صرف کے لیکن کوئی روشتی اپ آپ میں نہ پائی
جب سے میں نے چار فہ کورہ بالا چیزیں کیس جب سے روشتی اس قدر حاصل ہوئی کہ اگر کی وقت آسان کی طرف دیجھا ہوں تو
عرش عظیم تک کوئی پردہ نہیں رہتا اور اگر زمین کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو سطح زمین سے لے کر تحت المحر کی تیک جو پھھاس میں ہے
سب دکھائی دیتا ہے۔

بی وجہ ہے کہ آج تمیں سال کا عرصہ ہونے کو ہے کہ میں اب بند کئے ہوئے بیٹھا ہوں پھر مجھے خاطب کر کے فر مایا اے درویش! جب تک تو کم نہ بولے گا اور لوگوں ہے میل جول کم نہ کرے گا درویش کا جو ہر ہرگز تجھ میں پیدا نہ ہوگا کیونکہ درویش لوگوں کا دوگروہ ہے جس خااپ لئے نیند حرام کی ہے اور بات کرنے میں زبان گوگی بنالی ہے اور عمرہ کھانے کومٹی میں ملادیا ہے اور لوگوں کو زہر ملے سانپ کی طرح خیال کیا ہے۔ جب کہیں قرب اللی حاصل کیا ہے۔

فرمایا کہ اگر درویش عمرہ لباس پہنے یعنی خلقت کے دکھاوے کیلئے تو ٹھیک جانو کہ وہ دردیش نہیں بلکہ راہ سلوک کا راہزن ہے اور جو درویش نہیں بلکہ راہ سلوک کا راہزن ہے اور جو درویش نفس کی خواہش کے مطابق عمرہ کھاتا ہیٹ بھر کر کھائے تو یقین جانو کہ وہ بھی راہ سلوک میں دروغ کو اور جھوٹا مدی اور خود پرست ہے اور جو درویش کہ دولت معرکی ہم شینی کرتا ہے اے درویش نہ خیال کرو بلکہ وہ طریقت کا مرتد ہے اور جو درویش نفسانی خواہش کے مطابق خوب دل کھول کر سوتا ہے یقین جانو کہ اس میں کوئی نعت نہیں۔

فرمایا کہ میں ایک دفعہ ایک دریا کی طرف سیر کررہا تھا۔ ایک بزرگ اور مالدار درویش کود یکھالیکن ساتھ ہی اسے مجاہدے

میں یہاں تک پایا کہاس کے وجود مبارک پر ہڑیاں اور چڑ ہمی نہیں رہاتھا۔

الغرش!اس درولیش کی بیرسم تھی کہ جب نماز جاشت ادا کرتا اور سجادے پر بیٹھتا تو اس کے دستر خوان پر تقریباً اڑھائی من طعام ہوتا۔ جاشت سے ظہری نمازتک جو محض آتا کھانا کھا کر چلا جاتا۔ اگر کوئی نگا ہوتا تو اسے جرے میں لے جا کر کپڑا پہنا تا اور جب طعام ختم ہوجاتا اور کوئی مسکین اور عاجز آجاتا تو مصلے کے نیچے ہاتھ ڈال کر جو پچھاس کا نصیب ہوتا اسے دے دیتا۔

الغرض! دعا کو چندروز اس بزرگوار کی خدمت میں رہا۔ جونہی کہ افطار کا وقت ہوتا جار محبوریں عالم غیب سے پہنچ جاتیں۔ ان میں ہے دو مجھے دیتااور دوخود کھالیتا اس کے بعد کہتا کہ جب تک دور کیش کم نہ کھائے اور کم نہ سوئے اور کم نہ بولے اور لوگوں كيل جول كورك نه كرے -كى مرتے كوئيں بہنچا۔

#### دنياوي آلائش كانقصان

اس موقعہ برآ پ نے فرمایا کہ اے درویش! حضرت عیسیٰ علیہ السلام باجود اتنی درویشی اور قرب کے چوتھے آسان پر پہنچے تو علم ہوا کہاہے چوتھے ہی آسان پررہے دو کیونکہ دنیاوی آلائش اس میں انجی باتی ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تلاش کیا تو ایک لکڑی کا پیالہ ہوئی اور خرقہ موجود پایا۔ آواز دی کہاہے میں کیا کرول؟ حکم ہوا کہ تو نے اپنے پاؤل پراپنے ہاتھ سے کلہاڑی ماری ہے جو بالداورسوئی باہر نہیں مھینک آیا۔

اب اس جگہ رہو۔ بین اے مودیش! وہ اسباب جو بالکل چیج ہیں۔ اس کے بدلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے ہی آسان میں رکھے گئے تو یکس طرح ہوسکتا ہے کہ بیانسان باوجوداتی آلائشوں کے بارگاوالی میں باریاب ہو۔

فر مایا که دروایش مجر دمونا چاہیے اور اے ایک ملک سے دوسرے ملک میں سیر کرئی چاہیے۔

# عالم تخيرين أسراراللي

فر مایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک درویش صاحب تفکر تھا وہ ہمیشہ حیرانی میں رہا کرتا تھا جب اس سے لوگوں نے پوچھا آپ جو عالم تحیر میں متغرق رہتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے۔اس نے کہا جہاں تک میں نگاہ کرتا ہوں۔ جب ایک ملک سے گزرتا ہوں تو اس سے سوگنا اور ملک دیکھتا ہوں۔اور جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو ایک سے ایک نہیں ملتا اس واسطے میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہوں۔اور انہیں خیالات میں متعزق رہتا ہوں۔خواجہ قطب الدین مُنتین اشک بارہو کئے اور فر مایا کدایک مرتبه میں نے ایک دردیش سے بیمشنوی تی تھی۔

ہر آل ملکے کہ واپی سے گزارم دو صد ملکے وگر در پیش دارم

ترجمہ: وہ ملک جومیں پیچیے چھوڑ آتا ہوں۔ویے بی دوسوادر ملک میرے آگے آتے ہیں۔

آپ ( این کے فرمایا کہ اہل سلوک اور متحیروں کا گروہ بیفر ماتا ہے کہ درولیش کوسلوک کی راہ میں ہرروز ایک لا کھ ملک

ہے گزرنا چاہیے۔اور پھر بھی قدم آگے بڑھانا چاہیے۔ پس جے عالم غیب سے پچھ حاصل نہیں اس کی نگاہ خود درویش ہے۔اس موقع پرآپ نے فرمایا کہ جواولیاءاسرار کو ظاہر کرتے جیں وہ شوق کے غلبہ میں ہوتے ہیں۔اور اس غلبہ کی وجہ سے کہہ بیٹھتے ہیں۔ اور بعض ایسے کامل حال ہیں کہ کسی فتم کا بحید ظاہر نہیں کرتے۔ پس اس راہ میں اہل سلوک کا حوصلہ وسیع ہونا چاہیے۔ تا کہ اسرار الہی کو پوشیدہ رکھ سیس اس لیے کہ یہ بحید دوست کے بحید ہیں۔ پس جو کامل حال ہے وہ بھی بحیدوں کو ظاہر نہیں کرتا۔ اسرار اللہی کا ظاہر نہ کرنا ضروری ہے

ای موقع پرآپ نے فرمایا کہ میں کئی سال تک شیخ معین الدین حسن بخری قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں رہا لیکن میہ سمجی نہ دیکھا کہ آپ نے دوست کا بھید ظاہر کیا ہویا اس کا تذکرہ تک کیا ہو۔ اور نہ ان انوار کو ذرّہ بحر بھی ظاہر کیا۔ جوان پر نازل ہوتے۔ ایک روز فقیر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ اے فرید! کامل حال وہ مخض ہیں جودوست کی ہدایت میں مکاہفہ نہیں کرتے۔
تاکہ دوسرے اس سے واقف نہ ہوجا کیں۔

آپ نے فر مایا:اے فرید! تونے دیکھا کہ اگر منصور طلاح کامل ہوتا۔تو ہرگز دوست کا بھید ظاہر نہ کرتا۔لیکن چونکہ کامل نہیں تھااس واسطے دوست کے اسرار کے شربت کا ذرّہ مجراس نے ظاہر کر دیا اور جان سے مارا گیا۔

آپ نے فرمایا کہ جب خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز عالم سکر میں ہوتے تو سوائے ایک بات کے اور پکھ نہ فرماتے۔وہ پیھی کہ اس عاشق پر ہزار افسوس ہے جواللہ تعالی کی دوتی کا دم مارے اور جواسرار الٰہی اس پر نازل ہوں ان کوفورا دوسروں کے سامنے ظاہر کردے۔

خواجہ قطب الاسلام دام تقواہ نے فر مایا کہ اے فرید! اس راہ میں اہل سلوک کے درمیان ایسے لوگ بھی ہیں۔ جو کہ اسرار کے لاکھوں دریا پی جاتے ہیں۔ اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا ہیا ہے۔ بلکہ پھر بھی ہل من مزید کی فریاد کرتے ہیں۔ اسی موقع پر آپ نے فر مایا کہ ایک بزرگ نے کسی دوسرے بزرگ کو خطاکھا کہ وہ شخص کیسا ہے جو محبت کے ایک ہی پیالے سے مست ہوجائے۔ اور اسرار الہی فلا ہر کر دے؟ اس بزرگ نے جواب میں لکھا کہ وہ بہت ہی کم ہمت اور تنگ حوصلہ ہے۔ لیکن یہاں ایسے مرد ہیں کہ ازل اور ابد کے دریا اور دوست کے اسرار اور محبت کے پیالے چیئے ہیں۔ اور آج تقریباً بچاس سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے کہ ہل من مزید کی فریاد کرتے ہیں۔ یہ کیابات ہے جو تو نے کہی ہے۔ میں تجھے منع کرتا ہوں کہ یہ بات نہ کہنا کہ اہل سلوک کے پیر جواسرار ظاہر کر دیتے ہیں۔ کچھ حاصل نہیں کرتے۔ کیونکہ اس سے ہمیں شرم آتی ہے۔ اس کے بعد فریابا کہ جب تک درولیش سب سے اگانہ نہ بین جار کے اور میروفت محدد نہ سے ان کوئی مُذا کر آرائش اق

اس کے بعد فرمایا کہ جب تک درویش سب سے یگانہ نہ بن جائے اور ہر وقت مجردنہ رہے اور کوئی وُنیا کی آلائش باقی رہے۔ تو وہ ہرگز قرب کے مقام کوئیس پہنچا۔

پھرای موقع پرفر مایا کہ خواجہ بایزید بسطا می قدس اللہ سرہ العزیز ستر سال کے بعد مقام قرب پر پہنچے۔ تو تھم ہوا کہ اس کو واپس کر دو کیونکہ دُنیاوی آلائش اس میں ابھی باقی ہے۔ خواجہ بایزید بھر نے فورا اپنی تلاش کی۔ تو پرانی پوشین اور ٹوٹا ہوا بیالہ اپنے ہمراہ پایا اس سبب سے باریاب ہو سکتے ہیں۔ جن اپنے ہمراہ پایا اس سبب سے باریاب ہو سکتے ہیں۔ جن میں اتنی دُنیاوی آلائش پائی جاتی ہیں۔ پس اے بھائی! درویش کی راہ پر چلنا اور بات ہاور ذخیرہ جمع کرنا اور بات یا تو درویش میں ان یا ذخیرہ جمع کرنے والا۔

#### كامل درويش

جب درولیش کامل ہوجا تا ہے تو جو کھے کہتا ہے وہی ہوتا ہے اور ذرہ محر بھی اس بات میں فرق نہیں آتا۔

 ہم نے کہا۔ جب وہ آدمی جائے ہم دریافت کریں کہ اللہ تعالی نے جوا ہے بچایا تو یہ ضرور کوئی بزرگ ہوگا۔ جب ہم اس کے پاس گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ شراب ہی کر پڑا ہے۔ اور قے کی ہوئی ہے۔ ہم بے حد شرمندہ ہوئے۔ اور کہا کہ کاش ہم نہیں آتے تا کہ اس طرح کی حالت ندد کیھتے۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کہا کہ اللہ عزوجل نے ایسے شراب خور اور نافر مان کو بچایا۔ ابھی یہ خیال پورے طور پر ہمارے ول میں نہ گزرنے پایا تھا کہ غیب ہے آواز آئی کہ اے عزیز دااگر ہم صرف پر ہیز گاروں اور صالح آدمیوں کو بچا کی تو گئی تو گئی گاروں اور مانے کوئوں بچائے؟ ابھی ہم اس گفتگویں سے کہ دہ مرد جاگ پڑا اور سانپ کو پاس مرا ہواد یکھا تو بہت ہی جران ہوا اور اس فعل ہے تو ہی کہ جوان خدار سیدہ بن گیا۔ اور ستر جے نگلے یا ول کے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب لطف الہی کی ہوا چنتی ہے تو لاکھوں شرایوں کوصاحب سجادہ بنا دیتی ہے اور بخش دیتی ہے اور خدا نہ کرے آگر قبر کی ہوا چلے تو لاکھوں سجادہ نشینوں کوراندہ کررگاہ بنا دیتی ہے۔ اور سب کوشراب غانوں میں دھکیل دیتی ہے۔ اور سب کوشراب غانوں میں دھکیل دیتی ہے۔ پس اے بھائی! اس راہ میں بغم نہیں ہونا چاہیے اس واسطے کہ اس راہ میں کامل سلوک والے دِن رات ہروقت فراق کے ڈراورخوف سے جیران اور ممکن رہے ہیں کیونکہ کی کومعلوم نہیں کہ کس طرح ہوگا۔

ای موقع پرآپ نے فرمایا کہ اگر لعنتی شیطان اپنے انجام کو جانتا۔ تو حطرت آدم علیہ السلام کو بحدہ کرنے ہے انکار نہ کرتا۔ اور بے شبہ بجدہ کرتا۔ لیکن چونکہ اس لعنتی کو انجام معلوم نہ تھا۔ اور اپنی طاقت پرغرور تھا اس لیے بیہ کہہ دیا کہ بیس ہرگز خاکی کو بجدہ نہ کروں گا۔ اس لیے وہ بلاشک و شبعنتی ہوگیا اور اس کی سب طاعتیں ضائع اور اکارت گئیں اور واپس اس کے منہ پر ماری

ابل التدكا نحوث

ای موقع کے مناسب آپ نے فر مایا کہ میں ایک مرتبہ ایک شہر میں گیا۔الل اصلاح کے ایک گروہ کو دیکھا کہ ہیں میں ٹولی عالم تجر میں کوڑی ہے اوران کی آئی جیس آسان کی طرف کی ہوئی ہیں۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز اوا کر کے عالم تجر میں کوڑی ہے اس خولی ہو وجاتے ہیں۔ میں بھی بچے مدت ان کے پاس رہا۔ ایک دِن ان میں سے چند آ دمی عالم صحوص آئے تو اس دُعا گو میں مشغول ہوں انہوں نے کہ تقریباً ساٹھ یا ستر سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ کہ ہم لعنتی شیطان کے قصے کے خیال میں ہیں کہ اس نے چھ لاکھ چھتیں ہزار سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ۔ لیکن جب حضرت آ دم علیہ السلام کو تجدہ کرنے ہے انکار کیا۔ تو مردود ہوگیا۔ اس خوف اور جرت سے ہم کانپ رہے ہیں آدار اس عالم تجر میں پڑے ہیں۔ اور ہمیں یہ معلوم نہیں کہ انجام کیا ہوگا؟اس خوف سے خواجہ قطب الاسلام ادام میں پڑے ہیں اللہ تقواہ دو پڑے۔ اور زبانِ مبارک سے فرمایا کہ کامل مردوں کا حال یوں ہے کہ وہ خوف الہی کے مارے جران رہتے ہیں۔ اللہ تقواہ دو پڑے۔ اور زبانِ مبارک سے فرمایا کہ کامل مردوں کا حال یوں ہے کہ وہ خوف الہی کے مارے جران رہتے ہیں۔ اللہ تقواہ دو پڑے۔ اور زبانِ مبارک سے فرمایا کہ کامل مردوں کا حال یوں ہے کہ وہ خوف الہی کے مارے جران رہتے ہیں۔ بچے معلوم نہیں کہ ہم کس گردہ میں ہیں۔

جونمی خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا۔ آپ اٹھ کرعالم تخیر بیں مشغول ہوئے۔ الحمد اللہ علی ذالك۔ ہفتہ كے روز ماہ شوال ۵۸۴ جرى كوقدم بوى كاشرف حاصل ہوا۔ قاضى حميد الدين تا گورى مولا تا علاؤ الدين كرمائى ا، مولا تا بشي الدين رحمة الله عليم الجمعين كے علاوہ اور صاحب بھى خدمت بيں حاضر تنے۔ سلوک اور اہلِ سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے زبانِ مبارک سے فر مایا کہ راہ سلوک کے سالک وہ ہیں جوسر سے پاؤں تک دریائے محبت میں غرق ہیں۔ کوئی لحظ اور گھڑی الی نہیں گزرتی کہ ان پرعشق کی بارش نہ برسے۔ اس کے بعد فر مایا کہ عارف وہ شخص ہے کہ ہر لحظ اس میں عالم اسرار سے ہزار ہا اسرار پیدا ہوں اور عالم سکر میں رہے اور اگر اس حالت میں اٹھارہ ہزار عالم اس کے سینے میں ڈالے جا کیں تو بھی اسے خبر نہ ہو۔

اس کے بعدای موقع پرفر مایا کہ ایک مرتبہ سم قند میں میں نے ایک درولیش کود یکھا۔ جوعالم تخیر میں تھا۔ میں نے لوگوں سے دریافت کیا کہ بیس سال سے۔الغرض میں پچے مدت ان کی خدمت میں رہا۔ایک مرتبہ اسے میں الوگوں نے کہا کہ بیس سال سے۔الغرض میں پچے مدت ان کی خدمت میں رہا۔ایک مرتبہ اسے عالم صحو میں پاکراس سے پوچھا کہ جس وقت آپ عالم تخیر میں ہوتے ہیں تو کیا تہم ہیں آ مدورفت کی فہر بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ درولیش نے کہا اے یارو! جس وقت درولیش دریائے محبت میں عُرق ہوتا ہے۔ تو جو پچے تجلیات کے اسراراس پر نازل ہوتے ہیں اسے اٹھارہ ہزار عالم کی بھی فہر نہیں ہوتی۔ پس بی عشق بازی کی راہ ہے۔ جس نے اس میں قدم رکھا وہ جان سلامت نہ لے گیا۔

ای موقع پرآپ نے فرمایا کہ جب حضرت یجی علیہ السلام کے گلے پر چھری پھیری گئی۔ تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کریں تھی ہوا کہ اس کے علیہ السلام کے اللہ پھیری گئی۔ تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کریں تھی ہوا کہ اس کے بیان فرمائی کہ جب حضرت ذکریا علیہ السلام کے سرمبارک پر آ را چلنے لگا تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کریں۔ لیکن حکایت بیان فرمائی کہ جب حضرت ذکریا علیہ السلام کے سرمبارک پر آ را چلنے لگا تو انہوں نے چاہا کہ فریاد کریں۔ لیکن جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ اور کہا جناب اللی سے بیتھم ہوا ہے کہ اگر تو نے دم مارا تو تیرا نام صابرین کے دفتر سے منادیا جائے گا۔

اسی وقت خواجہ صاحب قطب الاسلام اشک بار ہو گئے اور فر مایا کہ جو شخص محبت کا دعویٰ کرے اور مصیبت کے وقت فریاد کرے وہ در حقیقت سپا دوست نہیں ہوتا بلکہ جھوٹا ہے۔اس واسطے کہ دوتی اس بات کا نام ہے کہ جو پچے دوست کی طرف سے آئے اس پر راضی رہے اور لاکھوں شکر بجالائے اور دوسرے یہ کہ شایداس بہانے سے یادکرے۔

اس کے بعدای موقع پرفر مایا کہ حضرت رابعہ بھری رحمۃ الله علیها کا بیطریقہ تھا کہ جب آپ پرکوئی بلا نازل ہوتی تو آپ خوثی منا تیں اور کہتیں کہ آج اس بڑھیا کو دوست نے یاد کیا اور جس روز مصیبت نازل نہ ہوتی تو آپ روکر کہتیں کہ آج کیا ہوگیا اور مجھ سے کیا خطاسرز دہوئی کہ دوست نے اس بڑھیا کو یا ذہیں کیا۔

اس کے بعد فر مایا کہ میں نے شیخ الاسلام شیخ معین الدین قدس الله سره العزیز کی زبانی سنا ہے کہ راہ سَلُوک میں ب بات ہے کہ جو خض محبت کر جو خض محبت کا دعویٰ کرے وہ دوست کی مصیبت کو خواہش سے چاہتا ہے۔ کیونکہ اہل معرفت کے نزد یک دوست کی مصیبت دوست کی رضا ہے۔

﴾ پھر فرمایا کہ جس روز دوست کی مصیبت ہم پر نازل نہیں ہوتی ہے۔ہم کومعلوم ہوجاتا ہے آج نعمت ہم سے چھن گئی۔اس واسطے کدراہ سلوک میں دوست کی رحمت دوست کی مصیبت ہوتی ہے۔

مردانغيب

مردان غیب کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جس آدی ہے مردان غیب کی ملاقات ہوتی ہے۔ پہلے وہ اسے آواز دیتے ہیں۔ جب وہ اس میں لکا ہوجاتا ہے تو پھرا ہے آپ کو اس پر ظاہر کرتے ہیں۔ پھرا ہے جب سے بلا لیتے ہیں۔ فرمایا کہ اس دُعا گوکا ایک یار شخ عثمان بخری (علیہ الرحمة ) جوہم خرقہ بھی تھا۔ وہ از حدمشغول حق تھا چنا نچہ اسے مردان غیب آواز دیا کرتے تھے۔ چونکہ شخ نے اپنا کام اور بھی بڑھا لیا تھا اس لیے اس سے ملاقات بھی کرتے تھے۔ ایک دن وہ یاروں کے ہمراہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا اور میں بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک شخ کے آنے پرلبیک کہا: انہوں نے کہا آتے ہو یا ہم چو جائیں۔ جو نہی اس نے یہ بات بی مجلس سے اٹھ بیٹھا اور آواز کی طرف چلاگیا ہم سے دور یہاں تک کہ نظرے غائب ہو گیا۔ مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں گیا اور اسے کہاں لے گئے۔

خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقواہ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ اگر چلنے والا ایک خاص سمت میں چاتا ہے اور اس کا یقین کامل ہے اور کمالیت کی اُمیدر کھتا ہے۔ تو یقیناً وہ کمالیت کو پہنچ جاتا ہے۔

#### باطنى متابعت

اس کے بعدای موقع پر فر مایا کہ ایک مرتبہ میں اور قاضی حید الدین تا گوری ( ایسینہ ) خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہے وہاں پر شخ بر ہان الدین ( ایسینہ ) نام کے ایک بزرگ جوخواجہ ابو بکر شبلی (علیہ الرحم ) کے غلام ہے اور از حد بزرگ تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کر کے آئے تھے۔ ہم نے بھی ان کے چیچے اس طرح طواف کرتا شروع کیا کہ جہاں وہ قدم رکھتے ہم بھی وہیں رکھتے۔ چونکہ وہ پیرروش خمیر تھے بچھے گئے انہوں نے کہا۔ میری ظاہری متابعت کیوں کرتے ہو؟ اگر کرنی ہے تو باطنی کرو۔ اور جو ہمارا عمل ہے۔ اس پر کار بندر ہو۔ ہم دونوں نے ان سے بوچھا کہ آپ کونسا عمل کرتے ہیں۔ شخ فہ کور نے کہا کہ ہم ایک دن ہیں ہمرار مرتبہ قر آن شریف ختم کرتے ہیں۔ ہم دونوں نے اس بات پر بڑا تھب کیا کہ یہ بزرگوار کیا کہتا ہے۔ ہم نے خیال کیا کہ اس نے شرایہ مرتبہ قر آن شریف ختم کرتے ہیں۔ ہم دونوں نے اس بات پر بڑا تھب کیا کہ یہ بزرگوار کیا کہتا ہے۔ ہم نے خیال کیا کہ اس نے شرا طاک اللہ بن کر مانی بھی حاضر مجلس تھے انہوں نے فر مایا کہ یہ کرامت ہے۔

خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقواۂ نے فرمایا کہ ہاں! جو بات عقل میں نہ آسکے وہی کرامت ہوتی ہے اس کے بعد خواجہ صاحب نے اشک بار ہوکر فرمایا کہ جو محض حقیقت کے مرتبے پر پہنچتا ہے اپنی نیک اعمالی کے باعث پہنچتا ہے اگر چہ فیض سب پر ہوتا ہے لیکن کوشش لازم ہے۔

## مجلس میں بیٹھنے کے آ داب

اس کے بعد مجلس میں آنے اور پیری خدمت میں باادب بیٹنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ تقوال نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب کوئی مخص مجلس میں آئے تو جہاں خالی جگدد کھے وہیں بیٹے جائے کیونکہ آئندہ جگہ می

اس کی وہی ہے اس کے بعد فر مایا کہ ایک مرتبہ دُعا گوا جمیر میں شیخ معین الدین حسن جُری کی خدمت میں مولانا صدر الدین کی جہل میں جیٹے ہوا تھا۔ مولانا صدر الدین نے فر مایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ کا شیخ ایک مقام پر جیٹے ہوئے تنے اور اردگر دمحابہ کرام بیٹے ہوئے تنے کہ تین آ دمی باہر ہے آئے۔ ایک نے اس حلقہ میں جگہ پائی وہ وہیں بیٹے گیا۔ دوسرا جس نے اس حلقہ سے باہر جگہ دیکھی وہ وہیں بیٹے گیا۔ اور تیسرے نے جب جگہ نہ پائی ۔ تو واپس چلا گیا۔ اس وقت جرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کی۔ یارسول اللہ کا شخا اللہ تعالی فر ما تا ہے کہ جس شخص نے حلقہ میں جگہ پائی ہے اس کو ہم نے اپنی پناہ میں لے لیا اور جو حلقے سے چیچے بیٹے ہے۔ ہم اس سے بہت شرمندہ ہیں۔ اور قیامت کے دِن ہم اسے رسوانہیں کریں گے اور تیسرا جو چلا گیا ہے وہ ہماری رحمت سے دور ہو گیا اور محروم رہا قاضی حمید الدین نا گوری (علیہ الرحمة ) نے عرض کی جو شخص چلا گیا اگر وہ نہ چلا جا تا تو کیا کرتا ۔۔۔ ؟

خواجہ قطب الاسلام نے فرمایا کہ بیاس بات کی دلیل ہے کہ انسان مجلس میں جہاں جگہ پائے بیٹھ جائے۔اور اس جگہ بیٹھا رہے کیونکہ آئندہ جگہ بھی وہی ہوتی ہے یا حلقہ کے پیچے بیٹھ جائے لیکن ہر حال میں دائزہ کے درمیان نہ بیٹھے۔اس واسطے کہ رسول اللہ نا اللہ اسلامی میں ہے کہ ابواللیث سمر قندی کی تنبیبہ میں کسی گئی ہے۔کہ جو محض مجلس کے درمیان میں بیٹھتا ہے۔وہ لعنتی ہے۔

#### دُعا اور بددعا

پھر پیرکی دعاء اور بددعاء کے بارے میں بات شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا زبانِ مبارک سے کہ دعا دوسم کی ہوتی ہے: ایک نیک اور دوسرے بد کسی کے حق میں بددُ عانہیں کرنی جا ہے۔

فرمایا ایک مرتبہ شیخ معین الدین حس نجری قدس اللہ مرہ کی خدمت میں حاضر سے انہوں نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک
روز میں اپنے پیرشخ عثمان ہارؤنی قدس اللہ مرہ العزیز کے سامنے کھڑا تھا کہ شیخ برہان الدین نام کا ایک درویش جوشئے معین الدین
حس خجری کا ہم خرقہ تھا۔ اپنے ہمسایہ سے نگ ہوکراس کا گلہ کرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے فرمایا بیٹے جاوہ بیٹے گیا۔
پورشخ نے پوچھا کہ میں تجھے کچھ ملول سادیکھتا ہوں اس نے سر جھکا کرعرض کیا کہ میرا ہمسایہ ہے۔ میں اس سے ہمیشہ نگ رہتا
ہوں۔ اس واسطے کہ اس نے اپنا مکان بلند بنوایا ہے اور ہر بارچھت پرچڑ حتا ہے اور اس دُعا کو کے گھر کی بے پردگی ہوتی ہے جونمی
اس نے یہ عرض کی فوراً شیخ عثمان علیہ الرحمۃ نے فرمایا کہ کیا اسے معلوم ہے کہتم ہم سے تعلق رکھتے ہو؟ اس نے عرض کی کہ ہاں!
خواجہ صاحب نے دُعا کی کہ کیا وہ چھت سے نہیں گرتا اور اُس کی گردن نہیں ٹوئتی۔ وہ فقیر آ داب بجا الاکر گھر واپس گیا ابھی آ دھا
راستہ طے کیا ہوگا۔ محلے داروں کا شور سنا کہ درویش کا فلاں ہمایہ چھت سے گر پڑا ہے اور اس کی گردن ٹوٹ کی ہے۔

#### رائے محصورا کا انجام

مرای موقع برآب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اجمیر میں شیخ معین الدین ( الله الله علی خدمت میں جیٹے اہوا تھا۔ اور ان

دنوں وجھورا (پرتھوی راج) نوعہ تھا۔ اور کہا کرتا تھا کہ کیا ہی اچھا ہوجو یہ فقیریہاں سے چلا جائے اور یہ بات ہر خص کو کہا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے ہوتے ہی جہ بنی الدین نے بھی من کی اور ورویش بھی اس وقت موجود تھے۔ آپ اس وقت حالت سکر میں تھے فورا آپ نے مراقبہ کیا۔ اور مراقبہ میں بی آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات لگا کہ ہم نے رائے و بھو را کوزندہ ہی مسلمان کے حوالے کیا۔ چنا نچہ تھو را کوزندہ می مسلمان کے حوالے کیا۔ چنا نچہ تھو را کوزندہ میں الدین جمہ فوری کا لشکر چڑھ آیا اور شہر کو لوٹ مارکر نے کے بعد و تھو را کوزندہ کو کر کے کیا اس معلوم ہوتا ہے کہ درویش ایک پیالے میں آگر رکھتے ہیں۔ یعنی فقصان بھی پہنچا سے ہیں۔ اور دوسر سے میں پانی یعنی فقع پہنچا سے ہیں۔ وابدہ قطب الدین انجی بہی فوائد بیان کر رہے تھے کہ ملک اختیار الدین اس قصبے کا مالک آیا اور کھی نفتی کو اور کچے فقتری فواجہ قطب الدین کی نذر کی لین شخ نے حاضرین کی طرف د کھے کر فر مایا ہمارے خواجگان کی رہم ہے کہ ہم کمی کی نذر قبول تو کر لیتے ہیں۔ لیکن یہ نفتی اور ولی کے افرض اس بور سے کو جمل کی کہ آپ بیٹھ ہوئے سے آٹھا یا اور ملک اختیار الدین اور حاضرین کو دکھایا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بور سے کے نیچ سونے کی مقیار الدین اور حاضرین کو دکھایا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بور سے کے نیچ سونے کی مقیار الدین اور حاضرین کو دکھایا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بور سے کے خوادہ در وارہ در دیشوں اختیار الدین کا مال می طرح قبول کرسکتا ہے۔ انہوں اٹھائے گا۔

#### بادشامت كى بشارت

پھر فرمایا کہ ایک و فعہ شخخ معین الدین اور شخخ اوحد کرمانی اور شخخ شہاب الدین سپروردی اور دُعا کو ایک ہی جگہ بیٹے ہوئے سے کہ انبیاء کا تذکرہ شروع ہوا۔ اس وقت آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ سلطان شس الدین اللہ تعالی اس کی دلیل کوروشن کرے۔ ابھی بارہ سال کا تعااور ہاتھ میں بیالہ لیے جارہا تعا۔ بزرگوں کی نگاہ جب اس پر پڑی تو فوراً شیخ معین الدین کی زبان مبارک سے نکلا کہ بیاڑ کا جب تک دبلی کا بادشاہ نہ ہوگا۔ اللہ عزوجل اُسے دُنیا سے ندا ٹھائے گا۔

بھر آپ نے فرمایا کہ نیک دُعا بہت اچھی ہوتی ہے خصوصاً وہ جو ہزرگوں کی زبان سے نگلے۔ پھر بیعت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت دوبارہ ہو علق ہے اس واسطے کہ اگر کوئی بیعت سے پھر جائے یا اس میں شک پڑے تو از سر نو بیعت کر لینی جائز ہے۔

#### ذكر بيعت رضوان

اس کے بعد فرمایا کہ شیخ الاسلام برہان الملة والدین کے حالات مبارک میں میں نے پڑھا ہے کہ فواجہ حسن بھری دیا تھا کی روایت کے مطابق جب حضرت رسالت پناہ تاہی کے مکہ فتح کرنے سے پہلے جب کے کا ارادہ کیا تو عثان غی ذوالنورین دیا تھی الدین کے مطابق کی خدمت میں عرض کی گئی کہ دشمن میں اللہ علی کی خدمت میں عرض کی گئی کہ دشمن نے عثان غی ذوالنورین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کوشہید کر دیا ہے۔ جب رسول اللہ تاہین نے سارتو سارے صحابہ کو بلا کرفر مایا کہ آؤاز سرنو بیعت کریں اور مکہ جا کیں اور ہم سب یکسال اڑائی کریں یاروں نے حکم کے مطابق نے سرے بیعت کی۔
اوراس وقت آپ ورخت کے تلے تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ان میں ایک صحافی تھے جے
ابن رکوع ڈاٹوڈ کہتے ہیں وہ بھی رسول اللہ طالفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جھے بھی از سرنو بیعت کیجئے سرکار طالفہ ابن کروع ڈاٹوڈ کہتے ہیں۔وہ بھی رسول اللہ طالفہ چونکہ اس وقت ہم سب یکسال حرمت نے فرمایا کہ تو نے اس سے پہلے بیعت کی ہوئی ہے۔اس نے عرض کیا: یا رسول اللہ طالفہ نے اس بیعت میں سب یکسال حرمت میں بیعت کریں۔رسول اللہ طالفہ نے اسے بیعت سے مشرف سے جاتے ہیں۔اس لیے واجب ہے کہ آپ نے سرے سے جمیل بیعت کریں۔رسول اللہ طالفہ نے اسے بیعت سے مشرف فرمایا کہ جمیل ہی کہ نے واجب نے فرمایا کہ یکسب ہے جواز سرنو بیعت کر سکتے ہیں۔ دُعا کو نے التماس کی کہ اگر پیر نہ ہو پھر کیا کرے۔آپ نے فرمایا کہ اپنی سامنے رکھ لے اور بیعت کر لیے پھر فرمایا کہ کوئی تبجب نہیں کہ شخخ معین اللہ ین بھی ایسانی کرتے ہوں گے۔اور ای سب سے بیدُ عاگر بھی ای طرح بیعت کرتا ہے۔

## مريد كائسنِ اعتقاد

فوائدالساكلين

اس کے بعد مریدوں کے حسن اعتقاد کے بارے میں ذکر شروع ہوا تو آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک درویش کو بغداد میں کی بغداد میں کی اور کیا گیا جب جلاد مقتل کی طرف آیا۔ اور چاہا کہ اس پروار کردیا گیا جب جلاد مقتل کی طرف آیا۔ اور چاہا کہ اس پروار کردیا گیا جب اس درویش کی نظرا پن پر کی قبر پر پڑی۔ فوراً کعبہ سے منہ پھیر کراپ شخ کی قبر کی جانب رُخ کیا۔ جلاد نے اس سے پوچھا کہ تو نے قبلہ سے منہ کیوں پھیرا؟ اس نے کہا کہ میرا منہ اپنے قبلہ کی طرف ہے تو اپنا کام کر درویش اور جلاد میں ابھی کہی گفتگو ہور ہی تھی کہ مرداد کا تھم آیا کہ اس درویش کوچھوڑ دو۔ خواجہ قطب الاسلام نے اشک بار ہوکر فر مایا۔ پاعقیدہ الی چیز ہے کہ اس نے درویش کوتل ہوئے سے بچالیا۔

## قبر پیر کی تعظیم

ای موقع پرآپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین قدس اللہ مرہ والعزیز اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور
سلوک کی باتیں ہورہی تھیں جب آپ وائیں طرف دیکھتے آپ اٹھ کھڑے ہوتے تمام لوگ بید دیکھ کر جیران ہوئے کہ شخ
صاحب کس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں چنا نچہ اس طرح انہوں نے کئی مرتبہ قیام کیا۔الغرض جب سب دوست اورلوگ
وہاں سے چلے گئے' تو ایک دوست جو آپ کا منظور نظر تھا اس نے موقعہ پاکر عرض کی کہ آپ جس دفت ترغیب دیتے تھے۔ تو ہر
مرتبہ آپ قیام کیوں کرتے تھے اور کس کی تعظیم کے لیے بید قیام کیا تھا۔ شخ معین الدین (بیسٹیز) نے فرمایا کہ اس طرف میرے پیر
لیعنی عثمان ہارونی بیسٹیز کی قبر ہے۔ پس جب اپنے پیر کی قبر کی طرف دیکھتا تھا تعظیم کے لیے اٹھتا تھا۔ پس! میں اپنے پیر کے
دوضہ کے لیے قیام کرتا تھا۔

پھر فرمایا - کدمرید کواپنے پیر کی موجودگی اورغیر موجودگی میں یکساں خدمت کرنی چاہیے چنانچہ جس طرح اس کی زِندگی میں خدمت کرتا تھااس طرح اس کے انقال کے بعد بھی اس کے لیے لازم ہے بلکہ مناسب ہے کہاں ہے بھی زیادہ کرے۔

ذوق ساع

پھر ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ دُعا کو کے نزدیک ساع میں پھے ایسا ذوق ہے کہ مجھے کی چیز میں لطف نہیں آتا۔ جتنا کہ ساع میں آتا ہے۔

پیر فرمایا که صاحب طریقت اور مشاق حقیقت لوگوں کوساع میں اس تنم کا ذوق حاصل ہوتا ہے جیسا کہ بدن میں آگ لگ اٹھتی ہے آگریہ نہ ہوتا تو لقا کہاں ہوتا اور لقا ( دیدار - ملاقات ) کا لطف ہی کیا ہوتا۔

اس کے بعد فرمایا - کہ میں اور قاضی حمید الدین نا گوری بھٹھ آ ایک مرتبہ شیخ علی سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کی خانقاہ میں تھے۔ وہاں ساع ہور ہاتھا۔اور توال بیقصیدہ پڑھ رہے تھے۔

کشت گان خخر سلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگراست را جہ: جنجر سلیم کے مقولوں کو ہروقت غیب سے ایک نئی زندگی ملتی ہے۔

ہم دونوں پر اس شعر نے کچھ ایبا اثر کیا کہ ہم تین دِن رات ای شعر میں مدہوش رہے گھر جب ہم گھر آئے تو گھر بھی قوالوں سے یہی سنتے۔ چنانچے تین دِن رات اور بھی ہم اس شعر کی حالت میں رہے کہ ہمیں اپنے آپ کی پچھ سدھ بدھ نہ رہی تحقی۔ اس طرح سات دِن اور سات را تیں ہم نے ای شعر میں گزار دیں اور ہر مرتبہ جب پڑھنے والے یہ پڑھتے تو ہم پر ایک خاص قسم کی حالت طاری ہوتی۔ جس کا بیان نہیں کر سکتے۔

#### اولياء الله اورتماز

پھر آپ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ میں اور قاضی حمید الدین نا گوری پھنٹیا ایک شہر میں گئے۔
وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ بارہ آدمیوں کی ایک جماعت عالم حیرانی میں کھڑی ہوئی ہے۔ اوران کی آئکھیں آسان کی طرف لگی ہوئی
ہیں۔ وہ دِن رات متحیر رہتے ہیں لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز ادا کر کے عالم حیرانی میں تحوجو جاتے۔ پھر خواجہ قطب الدین
علیہ الرحمہ نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ہاں! اولیاء اللہ کا یہی خاصہ ہوتا ہے جوان میں ہے کہ اگر چہدوہ متحیر ہے۔ لیکن نماز کا
وقت فوت نہ ہونے و میتے تھے۔

## ولی کی ولی کونصیحت

ای موقع پرآپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ معین الدین حسن خری پُراٹیٹ کے ہمراہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ہیں سفر کر
رہا تھا۔ چلتے چلتے ہم ایک شہر میں پنچے۔ وہاں ایک ہزرگ کو دیکھا کہ جو ایک کٹیا میں معتلف ہے۔ اور غار کے اندر کھڑا ہو کر
دونوں آئیمیں آسان کی طرف لگائے ہوئے ہے۔ جیسا کہ کوئی سوکھا ہوا ڈھانچا کھڑا کیا ہوا ہوتا ہے۔ بید کی کرشنخ معین الدین
حسن خری بھیلئے نے میری طرف دیکھ کرفر مایا کہ اگر تو کہ تو چندروز یہاں تھہر جا کیں؟ میں نے عرض کیا بسروچشم! غرض بیا کہ ہم
تقریبا ایک ماہ اس کے پاس رہے۔ اس عرصے میں ایک روز دہ ہزرگ عالم تخیر سے ہوش میں آیا۔ ہم نے اُٹھ کر سلام کیا۔ اس

نے سلام کا جواب دیا۔ اور فر مایا: اے عزیز و! تم نے تکلیف اٹھائی اللہ عز وجل حمہیں اس کا اجر دے گا اس واسطے کے بزرگوں کا قول ہے کہ جو مخص درویشوں کی خدمت کرتا ہے وہ کی مرتبے پر پہنچ جاتا ہے پھر فرمایا کہ بیٹھ جاؤا ہم بیٹھ گئے۔ تو حکایت یوں بیان کرنی شروع کی کہ میں شیخ محمد اسلم طوی میں ہے فرزندوں میں سے موں اور تقریباً تمیں سال سے عالم تخیر میں متغرق موں۔ مجھے رات دِن کی کچھ خرنبیں آج اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ ہے مجھے صوبیتی ہوش میں لایا۔اے عزیز وائم واپس چلے جاؤ!اللہ تمہیں اس تکلیف کا اجردے گا۔لیکن ایک بات فقیر کی یا در کھنا۔ کہ جب تم نے راو طریقت میں قدم رکھا ہے تو دُنیا اور نفسانی خواہش کی طرف مائل نہ ہونا۔اورخلقت ہے کنارہ کشی کرنا اور جو تہمیں نذرو نیاز ملے اسے اپنے پاس جمع نہ کرنا۔اگر ایسا کرو گے تو خطا کھاؤ مے جب اس بزرگ نے نصیحت ختم کی تو پھر عالم تخیر میں محو ہو گیا اور ہم وہاں سے واپس چلے آئے جب خواجہ قطب الاسلام نے ان فوائد كوختم كيا ـ تو عالم سكر مين محو هو كئ اور دُعا كو واپس جلا آيا ـ ايك ويرانه مين گھر بنايا ہوا تھا وہاں آكر يا دِ اللي ميں مشغول موارو الحمد الله على ذلك.

#### سلوک کے درجے

سوموار کے روز ماوشوال ۵۸ جری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ چند درویش اہل صفا حاضر تھے اورسلوک کے بارے میں گفتگوہور ہی تھی کہ طریقت کے اولیاءاور بزرگ مشائخ اور بحرو بر کے چلنے والوں نے سلوک کے حسب ذیل درجے مقرر کیے

بعض نے سلوک کے ایک سوای درجے مقرر کیے ہیں۔لیکن طبقہ جنیدیہ نے ایک سوم ہے مقرر کیے ہیں۔اور بھریہ نے أسى (٨٠) اور ذوالنون مصرى نے ستر (٤٠) اور ابراہيم بشر حافي والول نے پچپن (٥٥) اور خواجه بايزيد اور عبد الله مبارك اور سفيان توری نے پینتالیس (۴۵) اور شجاع کر مانی اور خواجہ سمنون محتِ اور خواجہ محمد عرشی (رحمۃ الله علیهم) نے بیس (۴۰) مرتبے سلوک کے مقرر کیے ہیں۔ پھرخواجہ قطب الاسلام نے فرمایا کہ مندرجہ بالاطبقات نے سلوک کے درجے مقرر کر کے مندرجہ ذیل طور پران کی

چنانچ جنہوں نے ایک سواس درجے مقرر کیے ہیں۔انہوں نے اُس (۸۰) وال حصہ کشف وکرامات کا رکھا ہے اگر اُس (۸۰) ویں درجے پر پہنچ کرکشف وکرامات ہے اپ آپ کو بچالے تو باتی سوبھی طے کرلے گااس کے بعد جو جاہے کشف کرلیکن جب اُسی ویں (۸۰) درجہ مین کشف کرے تو باتی سو درجے طے نہیں کرسکتا لیکن کامل مرد وہ ہے جواپنے آپ کواس وقت تک کشف نہ کرے جب تک کہ بیتمام درجے حاصل نہ کرلے۔

حلقہ جنید یہ میں سومر ہے مقرر ہیں۔ انہوں نے ستر ہواں مرتبہ کشف وکرامات کا مقرر کیا ہے اس جو مخص اس ستر ہویں درجے میں کشف وکرامات میں مشغول ہو جائے تو وہ آ گے ترتی نہیں کرسکتا۔لیکن کامل مردوہ ہی ہے جوسارے مرجے طے کر لینے سے پہلے کشف نہ کرے۔ پھرخواجہ قطب الاسلام نے دُعا گوکی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ یہ بات اہل طریقت نے اس لیے کہی ہے کہ جب سالک ایک سوائی (۱۸۰) ویں درجے پر پہنچ کر بھی اپنے آپ کو کشف نہ کرے تو وہ اور ترقی کرسکتا ہے لیکن سالک عموماً ای درجہ میں جو کشف وکرامت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس میں اپنے آپ کو طام کر دیتا ہے پس آ کے کہاں ترقی کرسکتا ہے۔

طبقہ بھریہ کے مطابق اُسی (۸۰) ویں درج پر پہنچ کر کشف وکرامات میں مشغول نہ ہووے۔ تو بہتر ہے۔ اس لیے کہ اور مرجوں میں بھی تر تی کر سکے۔

لیکن خواجہ ذوالنون مصری والوں نے ستر (۱۰) درجے مقرر کر کے پچپیواں درجہ کشف و کرامات کا مانا ہے۔ پس سالک کو چپیواں درجہ کشف و کرامات کا مانا ہے۔ پس سالک کو چپیویں درجے پر پہنچ کراپ تین کشف نہ کرے اگر کرے گاتو اس درجہ میں رہ جائے گا۔اور باتی پینیتالیس درجے مقرر کر کے تیر ہواں درجہ کشف و کرامات کا مانا ہے۔ جب سالک اس تیر ہویں درج میں اپنے آپ کو کشف کر دے تو باتی مرتبے حاصل نہیں کرسکا۔

پھر آپ نے فرمایا کہ بعض اولیاء اور مشائخ جنہوں نے اپنے آپ کو اِن مراتب میں کشف کر دیا۔وہ ای مرتبے میں رہ گئے ہیں۔ان کو کامل نہیں کہا جاتا کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اس مرتبے میں ظاہر کر دیا۔لیکن کامل حال وہ اشخاص ہیں کہ جب سب تک سارے مرتبے طی نہیں کرتے۔اگر چہسارے درجے طے کرنے کے بعد کشف وہ تک سارے مرتبے ہیں۔ تو عین وہی ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں لی اولیاء اللہ کی دُعا میں جو فرق آ جاتا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مرتبے کے شروع ہی میں اپنے آپ کو کشف کر دیتے ہیں اور جو لی میں محروم رہتے ہیں اور جو کامل ہیں وہ جب تک پورٹ سے مرتبے کے شروع ہی میں اور جو کامل ہیں وہ جب تک پورٹ سے درج میں سرتبے کے شروع ہیں کرتے۔ ایس ان کی دُعا ضائع نہیں جاتی۔

لیکن طریقت کے اماموں نے جوسلوک کے تمیں درجے مقرر کے ہیں انہوں نے آٹھواں مرتبہ کشف و کرامات کا مقرر کیا ہے۔ بہت کین جب تک بنیں ہونی جو تک نہیں ہی جاتے ۔ وہ کشف و کرامات نہیں کرتے ۔ لیکن طبقہ شاہ شجاع کر مانی اور سمنون محب اور خواجہ کو عرق (رحمة الله علیم ) نے ہیں درجے مقرر کے ہیں اور دسوال درجہ کشف و کرامت کا رکھا ہے ۔ پس جو محض اپنے آپ کواسی دسویں مرجے میں کشف کر دے تو اس میں رہتا ہے ۔ آگے ترتی نہیں کرسکنا گرخواجگان چشت نے پندرہ مرجے سلوک کے مقررہ کرے پانچویں مرجے میں فاہر کر دے تو باتی مقررہ کرکے پانچواں کشف و کرامت کا مقرر کیا ہے ۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو پانچویں مرجے میں فاہر کر دے تو باتی مرجے حاصل نہیں کرسکنا ۔ پس وہ ضائع ہے لیکن خواجگان چشت میں کامل وہ ہے کہ جب پندرہ ویں درجے تک پہنچ جائے ۔ اگر کوئی شخص اپنے تئیں فاہر نہ کرے جب خواجہ قطب الاسلام نے بیٹھیل سلوک کی بیان فر مائی تو آپ کی آئے تھوں میں آنو بھر آ کے اور اس دعا کو کی طرف نا طب ہو کر فر مانے گے کہ دائرہ محمد یہ (الیہ ایک ایک موردہ کی ہیں جوان نہورہ بالا اہمام مراتب کو مطرک کا لکھوں درجے اور بھی طے کر جاتے ہیں اور پھر بھی اپنے دوست کا ذرہ بھر بھید فاہر نہیں کرتے ۔ انہیں اپنے آپ کی خرنیں ہوتی کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں۔ جب یہ حالت ہیں بوتی کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں۔ جب یہ حالت ہیں بڑتے ہیں تو ان کی فران وال جاتے ہیں اور جب عالم تیر میں پڑتے ہیں تو ان کی فران وصل سے بدل جاتا ہے ہیں اور جوں جوں بول تا ہے ۔ جونہی کہ ترق کرتے جاتے ہیں عالم تحر میں پڑتے ہیں قوان کی تو ان وصل سے بدل جاتا ہے ہیں عالم تحر میں کی خرنیں کو جاتے ہیں عالم تحر ہیں کرتے ہیں تو ان کی کون ہیں اور جب عالم تحر میں پڑتے ہیں تو ان کی خرنیں کو تو کرامت کا فران کی جون کی جون کی کون ہیں اور جب عالم تحر میں پڑتے ہیں تو ان کی کون ہیں اور جب عالم تحر میں پڑتے ہیں تو ان کی کون کو کی کون ہیں اور جب عالم تحر میں پڑتے ہیں اور جب عالم تحر میں کون کون ہیں اور جب عالم تحر میں پڑتے ہیں قول کون ہیں اور جب عالم تحر بی ہیں تو ان کی کون ہیں اور جب عالم تحر ہوں ہیں کون کون ہیں اور جب عالم تحر بی ہوں کون ہیں والے کی خواد کو کی کون ہیں اور جب عالم تحر کو ہوں گون ہوں ہوں کو کون ہوں کو کون ہوں کون ہوں کو کون ہوں کو کون ہوں کو کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہوں کو کون ہوں کون ہوں کون ہوں کون ہوں

association of the con-

فدره اکس \_\_\_\_

خواجہ قطب الاسلام (ہمیشہ ان کی برکتیں رہیں) نے ان فوائد کوختم کیا۔ عالم تحیر بیں مشغول ہو سے اور دعا کو کی ایک ویرانے میں کثیاتتی۔ وہاںِ جاکرمشغول ہوگیا۔ آلمَحنْدُ لِلّٰہِ عَلٰی الْلِكَ۔

تكبير كنے كالمجيح موقع

سوموار کے روز باہ ذیقعد ۵۸ ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ اہل صفا اور درویشوں کا ایک گروہ مولا نا علاؤالدین کر بانی اور شیخ محمود موزہ دوز حاضر خدمت تھے۔ درویشوں کی تکبیر کہنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ درویش لوگ جو گلی کوچوں میں اور دروازوں اور بازاروں میں تکبیر کہتے ہیں ان کی اصلیت کیا ہے خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکانہ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ اس طرح پر تکبیر کہیں نہیں آئی جیسا کہ تکبیر کے موقعہ پر کہتے ہیں کیونکہ تکبیر اصل میں شکر کے موقعہ پر کہتے ہیں کیونکہ تکبیر اصل میں شکر کے موقعہ پر کہی جاتی ہے۔ جب انسان کوکوئی دنیاوی یا دین فیمت حاصل ہوتو نعمت کی زیادتی کیلے شکر کرتا ہے۔ ایسے موقعہ پر تکبیر جائز ہے۔ جب انسان کوکوئی دنیاوی یا دین شخ شہاب الدین سپروردی کی مجلس میں حاضر تھا جو تشاغل میں نے ان میں دیکھی۔ وہ میں نے اپنی ساری سپر وسیاحت میں کہیں نہیں دیکھی۔ وہ میں نے اپنی ساری سپر وسیاحت میں کہیں نہیں دیکھی۔

الغرض! ایک خرقہ پوش درولیش آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا۔ پیٹے شہاب الدین کو تجبیر کا بیان کچی دشوار سا معلوم ہوا اور سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تکھیا بیٹے ہوئے تنے اور صحابہ کرام آپ کے گردا گرد حلقہ باند سے بیٹے ہوئے تنے۔ آنخضرت تکھیا نے یاروں کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن چوتھائی بہشت تمہیں طے گی اور باقی تبین چوتھائی دوسری امتوں کو فورا امیر المونین صدیق آکر بھی اور دوسرے یاروں نے اللہ اکبر کہا۔ اس واسط کہ نقت زیادہ ہو۔ دوسری مرتبہ پھر رسول اللہ تکھیا نے فرمایا کہ تیسرا حصہ بہشت کا تہمیں طے گا اور باقی صحابہ کرام نے اٹھ کر تجبیر کو جو نہی کہ آئے تخضرت تکھیا نے فرمایا، امیر المونین حضرت عمر فاروق ٹاٹھ اور حضرت تکھیا اور باقی صحابہ کرام نے اٹھ کر تجبیر کی مرتبہ پھر آئے خضرت تکھیا نے فرمایا کہ نصف بہشت تہمیں طے گی اور باقی نصف دوسری امتوں کو امیر المونین حضرت عمان غنی ٹاٹھ اور حضرت تکھیا نے فرمایا کہ نصف بہشت تہمیں طے گی اور باقی نصف دوسری امتوں کو امیر المونین حضرت عمان غنی ٹاٹھ اور حضرت علی مرتفی ٹاٹھ اور باقی سب یار کھڑے ہو تو اور اس نے اٹھ کر شکر ہے اور کھی مرتبہ آئے خضرت تکھیا ہے فرمایا کہ بہشت میں سب سے پہلے میری امت داخل اس نہمت کا شکر بجالائے تا کہ اور زیادہ ہو۔ چوتھی مرتبہ آئے خضرت تکھی مرتبہ کا شکر بجالائے تا کہ اور زیادہ ہو۔ چوتھی مرتبہ آئے کشرت تکھی مرتبہ کا شکر بے اللہ کی قدس اللہ سرہ العزین نے فرمایا کہ فقیر وی کے جو چوتھی مرتبہ آئے کہ مرتبہ آئے کہ مرتبہ کا شکر جو چار تکبیر ہیں اس وجہ سے بیں۔ پس ہرموقع پر تکبیر نہیں کہنی چاہئے۔

پیرک آوازدیے برنفل نمازتوڑ دے

اس کے بعداس بارے بیس گفتگوشروع ہوئی کہ اگر مرید نقل کی نماز بیس مشغول ہواور اُس کا پیراس کوآ داز دے اگر وہ پیر کی بات کا جواب دینے کیلئے نقل کی نماز کو ترک کر دے تو اس کی بابت آپ کی کیا رائے ہے؟ خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ وہ نماز ترک کر کے اپنے پیر کی بات کا جواب دے کیونکہ بینفلوں کی نماز سے افضل ہے اور اس ای موقعہ کے مناسب آپ نے فر مایا کہ ایک مرتبہ میں نفل کی نماز میں مشغول تھا۔ شیخ معین الدین ادام اللہ برکانہ نے مجھے آ واز دی۔ میں نے فورا نماز ترک کی اور لبیک کہا۔ آپ نے فر مایا ادھر آ وَا جب میں حاضر ہوا تو آپ نے پوچھا کہ تو کیا کرر ہا ہے۔ جب میں نے عرض کیا کہ میں نفال ادا کررہا تھا۔ آپ کی آ واز من کر نماز ترک کردی اور آپ کو جواب دیا۔ آپ نے فر مایا بہت اچھا کام کیا ہے کیونکہ بینفلوں کی نماز سے افضل ہے۔ اپنے پیر کے دینی کام میں معتقد ہونا بہت اچھا کام ہے۔ حسن عقد م

اک موقعہ کے مناسب آپ نے فر مایا کہا کہ دفعہ کا ذکر ہے کہ میں اور بہت سے اہل صفاح خوا معین الدین میشند کی نیت سے خواجہ میں حاضر ہے اور اولیا اللہ کے بارے میں ذکر ہور ہاتھا۔ ای اثنا میں ایک شخص باہر ہے آیا اور بیعت ہونے کی نیت سے خواجہ صاحب کے قدموں میں سرر کھ دیا۔ آپ نے فر مایا بیٹے جا۔ وہ بیٹے گیا اور اس نے عرض کی کہ میں آپ کی خدمت میں مرید ہونے کے واسطے آیا ہوں! شخ صاحب اس وقت اپنی خاص حالت میں تھے۔ آپ نے فر مایا کہ جو تجھے کہا ہوں وہ کہواور بجالا تب مرید کروں گا۔ اس نے عرض کی کہ جو آپ فرما کیں میں بجالانے کو تیار ہوں۔ آپ نے فر مایا کہ تو کہ کہ کہ کہ کہ طرح پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لااللہ إلاالله مُحَمَّدٌ دَسُولُ اللّٰهِ۔ آپ نے فر مایا یوں کہو! لاالله الله الله الله بھراں شخص کوفر مایا کہ تن اس خواجہ صاحب نے اس بیعت کرلیا اور ضعت و فتحت دی اور بیعت کے شرف سے مشرف کیا پھراں شخص کوفر مایا کہ تن! میں نے بختے جو کہا تھا کہ کہ اس طرح پڑھو! بیصرف تیرا عقیدہ آزمانے کی خاطر کہا تھا ورنہ میں کون ہوں؟ میں تو ایک ادن سا میں میں ہوں؟ میں تو ایک ادن سا کہ کہوں کہ کہ اس طرح کہ کہ اس کے خوراً تو نے ایسا کہد دیا اس لئے توا ہو کہ اس کے کہوا یا کہ دیا اس لئے توا ہو کہ کہ اس کہ دیا اس لئے سے اس کے کہوا یا کہ دیا اس لئے توا ہو کہ کہ اس کے کہوا یا کہ دیا اس لئے توا ہو کہ کہ کہوا یا در حقیقت مرید کا صدق کھی اس کی کہا دی کہا تھر کہ کہ اس کے کہا تور کہ کہ کہ دیا اس لئے توا ہو کہ کہوا ہوں کہ کہ اس کے کہا تور کی خدمت میں صاد تی اور رائے دیے۔

#### توبه كے تقاضے

پھراس بارے ہیں گفتگو شروع ہوئی کہ جب انسان توبہ کرے تو پھراسے گناہوں ہے میل جول نہیں رکھنا چاہئے جن سے وہ پہلے رکھتا تھا کہ کہیں پھراس گناہ ہیں مشغول نہ ہوجائے کیونکہ انسان کیلئے بری محبت سے بڑھ کر اور کوئی بری چیز نہیں۔اس واسطے کہ محبت کی تا ثیر ضرور ہوجایا کرتی ہے اور اسے چاہئے کہ خود بھی جس کام سے توبہ کی ہے اس سے کنار ہ کشی کرتا رہے اور اسے اپنادیمن خیال کرتا رہے۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ خواجہ حمیدالدین بہلوانی ایک مرد بزرگ جوحفرت خواجہ معین الدین کے مریدوں میں سے متحے اور اس دعا کو کے ہم فرقہ تھے جب انہوں نے تو بہ کی تو یاراور ہم نشین پھر آئے اور آپ سے کہا کہ آؤ! پھر وہی عیش لوٹیس خواجہ حمیدالدین بہلوانی نے وہاں جانے سے انکار کیا اور کہا کہ جاؤ! گوشہ میں بیٹے واور اس مسکین کوچھوڑ دو کہ میں نے اپنا از اربند

اییا مضبوط با ندها ہے کہ بہشت میں حوروں پر بھی نہیں کھلے گا۔خواجہ قطب الاسلام انہیں فوائد کو بیان کررہے تھے کہ طعام لایا گیا۔خواجہ قطب کیا۔خواجہ قطب کیا۔خواجہ قطب کیا۔خواجہ قطب کیا۔خواجہ قطب الاسلام نے ان کی ذرہ مجر پروانہ کی اورسلام کا جواب تک نہ دیا۔ شخ نظام الدین ابوالموید کو یہ بات نا گوارگزری۔
مر

مصروف طاعت پرجواب سلام نهيس

الغرض! جب طعام سے فارغ ہوئے تو ابوالمؤید نے سوال کیا کہ جس وقت ہم آئے تو اس وقت آپ کھانا کھارہے تھے۔

میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب تک نہ دیا اس کی کیا وجہ ہے؟ خواجہ قطب الاسلام نے فرمایا کہ ہم اس وقت طاعت میں تھے
ہم کس طرح سلام کا جواب دیتے کیونکہ درولیش لوگ جو کھانا کھاتے ہیں تو صرف اس غرض سے کھاتے ہیں کہ ان میں عبادت
کرنے کی طاقت پیدا ہوجائے چونکہ ان کی نیت بھی یہی ہوتی ہے۔ اس لئے وہ در حقیقت عبادت میں مشخول ہوتے ہیں۔ پس جوفض خدا کی بندگی ہیں مشخول ہواس پر واجب نہیں کہ سلام کا جواب دے۔ اور آنے والے فض پر جائز ہے کہ وہ سلام نہ کہے اور بیٹے کرکھانا کھانے میں مشخول ہوجائے جب کھانے سے فارغ ہوجائے تو پھر سلام کے۔

خواجہ صاحب ( ایک اور کے ہیں موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ شیخ ابوالقاسم نصیراً بادی جوشخ ابوسعید ابواطہر قدس اللہ سرہ العزیز کے ہیر تھے۔ اپ یاروں کے ہمراہ کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ امام الحرمین بیکنی جوا مام غزالی بیکنی کے استاد تھے اندرا آئے اور سلام کیالیکن یاروں نے ان کی طرف توجہ نہ کی۔ جب کھانا کھا چکے تو امام الحرمین نے کہا کہ میں نے اکر سلام کیالیکن تم نے اس کا جواب بھی نہ دیا۔ کیا پہ طرز اچھی ہے؟ شخ ابوالقاسم نے کہا کہ رسم ہی ہی ہے کہ جوشخص کی جماعت میں آئے وہ کھانا کھانے میں مشغول ہوں تو نوارد کو چا ہے کہ سلام نہ کے اور بیٹھ جائے۔ جب کھانا کھانے سے فارغ ہوکر ہاتھ دھولیس تو اٹھ کر سلام کے اور امام الحرمین نے کہا۔ کیا یہ ازروعے عقل کہتے ہو یا ازروئے نقل۔ شخ ابوالقاسم نے کہا ازروئے عقل ۔ ان واسطے کہ جو طعام کھایا جاتا ہے جب کوئی شخص طعام اس نیت سے کھا تا ازروئے عقل ۔ ان مالی میں طاعت میں ہودہ سلام کا جواب کس طرح دے سکتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ فالی مسکر میں مشغول ہوئے اور دعا کو واپس آ کر اپنی کٹیا میں یادالہی میں مشغول ہوگیا۔ انگے تھی ذلی فیلے علی ذلیک

کعبہ معظمہ اللہ والوں کا طواف کرتا ہے

ہفتہ کے روز ماہ ذوالحبہ ۵۸ جری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ جج کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔اس وقت قاضی حمیدالدین تا گوری ومولا تا علاؤالدین کر مانی اور سیّد نورالدین مبارک غزنوی اور سیدشرف الدین اور شخ محمود موزہ دوز اور مولا تا سعہ فدائیداد (رحمۃ اللّه علیہم) اور باتی جو وہاں موجود تھے۔ ان میں سے ہرایک ایسا با کمال تھا کہ عرش سے لے کرتحت اللم کی تک ان کی نگاہ میں کوئی حجاب نہ تھا اور سارے بی صاحب کشف و کرامت تھے۔اس وقت خانہ کعبہ کے مسافروں کی

حکایت شروع ہوئی۔خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خدا کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جب وہ اپٹی کٹیا ہیں ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کو حکم ہوتا ہے کہ جاکران کے گرد طواف کرے۔ ابھی یہ فرمار ہے تھے کہ آپ اور سارے حاضرین اٹھ کر عالم تخیر میں تو خانہ کعبہ کو حکم ہوتا ہے کہ جاکران کے گرد طواف کرے۔ ابھی ان اشخاص وہی الفاظ زبان سے نکالتے تھے جو حاجی لوگ عالم تخیر میں تو کئے اور شوق میں مستفرق ہوگئے۔ اس اثنا میں سارے اشخاص وہی الفاظ زبان سے نکالتے تھے جو حاجی لوگ طواف کے وقت بولتے ہیں اور ان کی کیفیت ہیں کہ ہرایک کے بدن سے خون جاری تھا اور جوخون کا قطرہ زمین پر گرتا تھا اس سے تنہیروں کے نقش بنتے جاتے تھے۔ جب ہوش میں آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ سامنے کھڑا ہے۔ ہم سارے مقررہ آ داب بجالائے اور چار مرتبہ اس کے گرد کچرے۔ غیب سے آ داز آئی کہ اے عزیز وا ہم نے تبہارا ہے ، تبہارا طواف اور تبہاری نمازیں قبول کرلیں اور نیز ان لوگوں کی جو تبہارے تابع ہیرہ ہیں۔

اس کے بعدخواجہ قطب الاسملام اوام الله بركات نے فرمایا كہ شخ الاسلام معین الدین حسن بخرى قدس الله سره العزیز برسال الجمير سے خانه كعب جایا كرتے ہے وہ آپ كووہاں پاتے اجمير سے خانه كعب جایا كرتے ہے وہ آپ كووہاں پاتے حالانكه آپ كھر میں كوش شين ہوا كرتے ۔ آخر معلوم ہوا كہ خواجہ معین الدین بررات خانه كعبہ جاتے ہے اور رات وہاں بسركرتے ہے اور صح كى نماز با جماعت اپنے كھر میں اواكرتے ہے۔

پھرائی موقعہ کے مناسب بیفر مایا کہ میں نے خواجہ معین الدین کی زبان مبارک سے سنا ہے جنہوں نے بہی حکایت مین عثان ہارو نی کی زبان مبارک سے سنا ہے جنہوں نے بہی حکایت مین عثان ہارو نی کی زبان مبارک سے منطق کی ہے۔ جواجہ معین الدین کی زبان مبارک سے منطق کی ہے۔ میں الدین کی زبان مبارک سے منطق ہوتا تو فرشتوں کو تھم ہوتا کہ خانہ کعبہ طشت میں لاکررکھو! اورخواجہ میرای کو دکھاؤ۔ جب خواجہ میرای طواف وغیرہ ساری رسومات اداکر لیتے تو فرشتے خانہ کعبہ کواس کے اصلی مقام پر پہنچا دیتے۔

پھرآپ نے فرمایا کہ خواجہ حذیفہ مرحق قدس الله سرہ العزیز نے سر سال سجادہ سے قدم مبارک نہ اٹھایا اور کہیں تشریف نہ لے گئے لیکن وہ مسافر اور حاجی جو ہر سال خواجہ صاحب کی زیارت کیلئے آتے تو کہا کرتے کہ ہم نے خواجہ کو بیت المقدس میں دیکھا ہے۔

#### جلدحفظ قرآن کے لئے سورہ بوسف کا پڑھنا

پرقرآن شریف کے پڑھے اور اس کے یاد کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔خواجہ قطب الاسلام اوام اللہ ہرکاتہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ دعا گوکوابندائے حال میں قرآن شریف یادئیس تھا۔ اس لئے طبیعت پریٹان می رہا کرتی تھے۔ ایک رات میں نے حضرت رسالت بناہ تالیکا کہ کوخواب میں دیکھا تو اپنی آنکھوں کو آنخضرت تالیک کے قدم مبارک پر ملا اور زار زار دویا اور عرض کی یارسول اللہ تالیک التماس ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے یاد ہے! آپ کومیری حالت پر رحم آیا اور فرمایا کہ مراضا میں نے سراٹھایا۔ آپ نے فرمایا کہ سورہ یوسف پڑھا کرتا کہ بھے قرآن شریف حفظ ہوجائے پھرمیری آنگھی تو فرمایا کہ بعد میں ہمیشہ سورہ یوسف پڑھتارہا یہاں تک کہ جلد ہی جھے قرآن شریف حفظ ہوگیا۔

فوائدالساكين و

پرخواجہ عثان ہارونی کو بیفر ہاتے ہوگئے ساکہ ابو بوسف چشتی کو قرآن شریف حفظ نہ تھا ایک رات آپ ای متر دو حالت میں سو پیرخواجہ عثان ہارونی کو بیفر ہاتے ہوگئے ساکہ ابو بوسف چشتی کو قرآن شریف حفظ نہ تھا ایک رات آپ ای متر دو حالت میں سو گئے خواب میں اپنے پیرکود یکھا۔ انہوں نے فر مایا تو اتنا متر دو کیوں ہے؟ اس نے عرض کی کہ قرآن شریف یاد کرنے کیلئے۔ آپ نے فر مایا کہ ہرروز ہزار بارسورہ اخلاص اس نیت سے پڑھا کہ کہ جھے قرآن شریف حفظ ہوجائے ان شاء اللہ تعالی خدا تیر بے نوبر ماروز ہزار بارسورہ اخلاص اس نیت سے پڑھا کہ کہ جھے قرآن شریف حفظ ہوگیا۔ آخری عمر میں یہاں تک کہ کمال حاصل کیا کہ ہر کرتا تھا۔ تھوڑ ہے ہی دنوں میں خدا کے فضل سے جھے قرآن شریف حفظ ہوگیا۔ آخری عمر میں یہاں تک کہ کمال حاصل کیا کہ ہر روز پانچ ختم کلام اللہ کے کرتا اور پھر کسی دوسر سے کام میں شخول ہوتا۔ جب خواجہ قطب الاسلام نے این فوائد کو ختم کیا تو عالم تیر میں مشخول ہوگیا۔ آلم جند کہ لیا تھا۔ خوض مشمی (ایک ایمان افروز حکایت)

جود کے روز ہاہ شوال ۵۸ اجری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ اہل صفا حاضر تنے اور حوش منٹی کے پائی کا تذکرہ ہور ہا تھا۔ خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکات نے زبان مبارک سے فر ملیا کہ جب مش (سلطان مش الدین النش) نے چاہا کہ دبلی میں حوض بنائے تو ایک روز اپنے امیروں وزیروں کے ہمراہ حوض کیلئے جگہ تلاش کرنے کیلئے نگلا۔ جہاں پراب حوض واقع ہے جب یہاں پہنچا تو کھڑا ہوگیا اور کہا کہ بیز مین حوض کیلئے بہتر ہے چونکہ وہ خدا رسیدہ مرد تھا۔ ای نیت سے اس رات مصلے پر وہیں سوگیا۔ خواب میں کیاد کھٹا ہے کہاس چوتر سے کے نزدیک جوحض میں واقع ہے۔ ایک مرد نہایت خوبصورت اور وجیہہ جس کی صفت بیان نہیں ہوگئی۔ گھوڑے پر سوار ہے اور چندا دی اس کے ہمراہ ہیں۔ جوئی کہ ان کی نظر جھے پر پڑی۔ جھے اپنے پاس بلایا۔ اور فزیا یا کہ تیری کیا نیت ہے۔ میں نے وجن کی کہ میری نیت یہاں حوض بنوانے کی ہے۔ اس گفتگو میں ایک محف نے جونزد یک ہی کھڑا تھا۔ آ ہت ہے میرے کان میں کہ دیا کہ اے میش کی اور آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا۔ پھر میں نے دست بستہ عرض کی اور آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا۔ پھر میں نے دست بستہ عرض کی اور آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا۔ پھر میں نے دست بستہ عرض کی اور آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا۔ پھر میں نے دست بستہ عرض کی اور آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا۔ پھر میں نے دست بستہ عرض کی اور آپ کے مبارک قدموں پر گر پڑا۔ پھر میں نے دست بستہ عرض کی اور آپ کے عرف کی این ایس الی جدوش کھروانا کہ یہاں کے حوش کا پائی ایس الذید ہوگا کئی۔ اس مجھ ان ایم کا کہ بھی کہتا کہ کہاں کہ کھوڑے نے ہما مارا، دہاں سے پائی جاری ہے۔ ای جگہ تھم گیا اور حوض بنوایا جوخص دہاں آ کر ایک بھر کی بنیں اور جوس بنوایا جوخص دہاں آگ

خواجہ قطب الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اس پانی کی شیرینی صرف آنخضرت نا اللے کے قدم مبارک کی برکت سے ہے اور دوسرے اس حوض کے مبارک ہونے کی وجہ ہے کہ اس کے گردئی بردگ لیٹے پڑے ہیں اور نہ معلوم اور کتنے لیٹیں

فواكدالساكلين

گے۔ پھر خواجہ قطب الاسلام ادام اللہ برکانہ نے آب دیدہ ہوکر فر مایا جمیں امید ہے کہ ہم بھی ای حوض کے زودیک اپنامسکن بنائیں گے پھر خواجہ صاحب نے بھی والی کی بابت فر مایا کہ وہ از صدصاحب اعتقاد تھا۔ کسی نے اس کوسوئے نہیں دیکھا۔ وہ راتوں کو جاگا رہتا اور عالم تجر بیں کھڑ ارہتا۔ پھر فر مایا کہ اگر سوجی جاتا تو وہ فوراً جاگ افتتا اور آپ بی پانی لے کر وضوکرتا اور مصلے پر جا بیٹھتا۔ اور اپنے کسی ٹوکر کو نہ جگاتا اور بیہ کہتا کہ بیس آرام کرنے والوں کو تکلیف دوں۔ پھر فر مایا کہ گی رات وہ خرقہ پہنا کین کی کواس کی خبر نہ کرتا گین ایک شخص جواس کا ہمراز تھا۔ اے ہمراہ لے کر بہت ی تعملیاں سونے کی بھر کر ہر مسلمان کے دروازے پر جاتا اور ہرایک کا حال پوچھ کر ان کو بائٹ دیتا۔ جب وہاں سے فادغ ہوتا تو مجدوں اور خانقا ہوں اور عبادت خانوں اور بازاروں بیں گشت کرتا اور ان کی جو رہا کرتے تھان کو کچھ دیتا اور لاکھوں عذر کرتا اور ساتھ تھی ہے کہتا خبر دار! مسلمانوں کو لاؤ جنہوں نے رات کو فاقہ کیا کسی کے آگے اس بات کا ذکر نہ کرنا۔ جب دن نکلاً تو عام طور پر سب کو کہتا کہ ان مسلمانوں کو لاؤ جنہوں نے رات کو فاقہ کیا صرورت ہو۔ یا کوئی تم پر ظلم کرنے قبول نے بات کو ان کی احتیاج کے موافق دیتا اور ان سے تم لیتا کہ جب بھی جہیں اناج وغیرہ کی ضرورت ہو۔ یا کوئی تم پر ظلم کرنے قبول نے وان کو ان کی احتیاج کے موافق دیتا اور ان ساف کی زنجر میں نے دروازے پر لاکائی جب سے ساکو ہلا داور میں تنہار دانساف کی دیتا ہوں اور انساف کی زنجر میں نے دروازے پر لاکائی

پرخواجہ قطب الاسلام ادام الله بركانة نے فرمايا كه وہ يہ بات اس لئے كرتا تھا تا كه ايسا كرنے سے وہ سبكدوش ہوجائے اور قيامت كے دن مخلص پائے كه بس نے تو كهد يا تھاتم خود نه آئے۔

پھرآپ نے فرمایا کہ ایک روزاس نے آ کراس دعا گو کے قدم پکڑے۔ میں نے کہا تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالی نے اپنی مہر پانی سے سلطنت مجھے عطا فرمائی ہے اور سب پچھ ہے لیکن میری التماس سیہ ہے کہ (معلوم نہیں) قیامت کومیرا حشر کس گروہ میں ہوگا اور پھروہ واپس چلا گیا۔

پھر فرمایا کہ وہ از حد نیک معاملہ تھا اور درویشوں کا تو غلام تھا کہ اس کا ذرہ بھر بھی ان کی محبت سے خالی نہ تھا۔

پر فرمایا کہ ایک دفعہ میں بدایوں کی طرف سنر کررہا تھا اور سم والی بھی بدایوں میں تھا ایک روز گیند کھیلنے کیلئے باہر گیا ایک بوڑھے کمزور نے اس سے پچھ ما نگالیکن اسے پچھ نہ دیا۔ جب آ کے بڑھا تو ایک نوجوان ہے گئے آ دی کو دیکھا تو تھیلی سے پچھ روپید نکال کراسے دیا آ کے بڑھا تو امیروں وزیروں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ دیکھو! اس بوڑھے نے جھے سے ما نگالیکن میں نے اسے پچھ نہیں دیا اور اس نو جوان تکدرست کو میں نے بغیر مانگے دے دیا۔ یہ اس واسطے ہے تا کہ مہیں معلوم ہوجائے کہ اگر میری مرضی ہوتی تو اس بڑھے کو دیتا جو لینے کا مستحق تھالیکن جس کو دیتا ہے خدا دیتا ہے میں درمیان میں کون ہوں جو کہوں میں نے اس بی بھی دیا اور اس نے بھی جس اللہ تعالی کی مرضی پر موقوف ہے۔

شخ جلال الدين تمريزي بيندكي بزرگي

ای موقعہ پرآپ نے فرمایا کہ شخ الاسلام و بلی نے میرے ہمائی میخ جلال الدین تمریزی مینید پر بیتہت لگائی کہ دموی تو

درویش کا کرتا ہے لیکن خیال اس کا امیری کی طرف ہے۔ چنانچہ بیخبر شمس والی نے جمی سن لی۔ اس نے بیخ جلال الدین کے روبرو کچھ نہ کہا۔ شخ الاسلام دیلی کا اس میں کچھ خاص کام تھا ٹوبت یہاں تک پینچی کہ ان کو بلایا گیا اور شخ جلال الدین کوکہلا جمیجا كداس دعوى كيلي كوئى منصف مونا حاسة -

شیخ الاسلام دبلی نے کہلا بھیجا کہ جس کوآپ منصف کریں پھر شیخ جلال الدین نے کہلا بھیجا کہ شیخ بہاؤالدین زکریا منصف ر ہے۔ شیخ الاسلام نے کہلا بھیجا کہان کو بلایا جائے چنانچہ دوسرے روز سارے بزرگ اکٹھے ہوئے اور شیخ جلال الدین بھی آئے اورمعمولی صف میں بیٹے گئے سٹس والی نے بہت جا ہا کہ شیخ جلال الدین مُنسلة آپ سے اوپر بیٹھیں لیکن شیخ جلال الدین نے فر مایا کہ اب دعویٰ کا مقام ہے میرااس ونت مقام یہی ہے۔اس کے بعد ﷺ الاسلام نے جلال الدین کے مناسب حال روایتیں اور باتیں بیان کیں۔ ای اثنا میں شخ بہاؤالدین زکریا قدس الله سرہ العزیز بھی آن بہنچے۔ سب لوگ حیران رہ گئے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ بیٹن بہاؤالدین ذکریا کوکس نے خبر کی تھی اور وہ ملتان سے کب رواند ہوئے اور کب یہاں پہنچے اور جب شیخ بہا وَالدین زکریا وہاں آئے تو جہاں پر بزرگوں نے جوتیاں اتاری تھیں وہاں کھڑے ہو گئے اور پینخ جلال الدین کی تعلین مبارک کو پیچان کرز مین سے اٹھالیا اور چوم کرسرآ تکھول پررکھ لیا اور پھرآ سٹین مبارک میں رکھ کرآ سے اور سلام کہا اور شخ جلال الدین تبریزی ﷺ کی بزرگی میں کوئی کلام نہیں کیا کیونکہ جب بہاؤالدین جیسے منصف نے ﷺ جلال الدین کی تعلین مبارک کو بوسددے كرآ سين ميں ركھ ليا۔ پس معلوم ہو كيا كدوه دعوى باطل ب جو شخ الاسلام دبلى نے شخ جلال الدين بركيا ہے اور يقل کہان کی نیت میں نہیں ہے تمس والی نے بہت ہی معدرت کی۔

الغرض! شیخ جلال الدین اور شیخ بهاؤالدین دونوں ندی کے کنارے آئے۔رات ای جگد بسر کی۔ جب دن ج ماتو شیخ بہاؤالدین ملتان کی طرف وداع ہوئے اور شیخ جلال الدین تبریزی لکھنؤتی (ہندوستان) کوروانہ ہو گئے ۔ اور مت تک زندہ رب- (رحمة الله يم)

الغرض! بہت عرصہ ندگز رنے پایا کہ شخ الاسلام دبلی پیٹ کے درد میں جالا ہوئے اور ای عارضہ میں انتقال فر مایا۔ إنا يليه وَإِنَّا إِلَّهِ رَاجِتُهُونَ -

مچردنیا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ سالک کیلئے دنیا سے بڑھ کرکوئی مجاب نہیں۔اس واسطے کہ کوئی مختص اس وقت تک خدا رسیدہ نہیں ہوتا۔ جب تک وہ دنیا میں مشغول رہتا ہے اور اہل سلوک نے فرمایا ہے کہ بندےاور خدا کے درمیان دنیا ہے بڑھ کراور کوئی حجاب نہیں۔ پس جو خص دنیا میں مشغول ہوجائے وہ خدا ہے لاتعلق رہتا ہے۔لوگ جس قدردنیا میں مشغول رہے ہیں ای قدرخدا کی طرف سے اتعلق رہ جاتے ہیں اوراس سے جدا ہوتے ہیں۔ محبت دنيا يرابليس كاخوش مونا

محرفر مایا کہ جب دنیا میں دنیا کی مجت رکھی گئ تو تمام فرشتوں نے اس بات پرزور دیا۔ لیکن ابلیس لعین خوش ہوا اور کہا کہ

(حضرت) آدم (علیہ السلام) کے فرزندوں میں فساد کی بنیاد ڈالی گئے۔ اس واسطے کہ اس مردار کی خاطر بھائی بھائی کو ہلاک کردے گا اور رشتہ دار قطع تعلق کرلیں گے اور گئی شہر خراب ہوجا کیں گے اور آدمی ایک دوسرے سے جدا ہوجا کیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے اور ہلاک ہوجا کیں گے اور دنیا برقر ارر ہے گی۔ اس دنیا کی محبت کو بوٹ ادب کے ساتھ مر آنکھوں عکریم سے سرآنکھوں پر رکھا۔ تھوں پر رکھا ہے کہ جو شخص اسے دوست رکھے گا اور اس میں مشغول رہے گا دو میرا بیرو ہوگا اور بیں اسے اور بھی اس میں مشغول رہے گا دو میرا بیرو ہوگا اور بیں اسے اور بھی اس میں مشغول کروں گا۔ یہاں تک کہ اسے تمام طاعتوں اور عبادتوں اور عبادتوں اور نیکیوں سے بازرکھوں گا ہوں گا ہوں ہیں اے اور جس اسے اور بھی اس میں مشغول کروں گا۔ یہاں تک کہ اسے تمام طاعتوں اور عبادتوں اور درمیان سے ان کہ کو جائے گا۔

#### د نیا در درویش پر

پھرخواجہ قطب الاسلام منے زبان مبارک سے فرمایا کہ دنیا کیسی بے وفا اور مکار ہے پھر فرمایا کہ دنیا سب کی دوست ہے لیکن درویشوں کی نہیں کیونکہ انہوں نے اسے رد کر دیا ہے اور اپنے آپ سے دور کر دیا ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ یوسف چشتی بھینے فرمایا کرتے تھے کہ دین محمدی ملاقظ میں ایسے مردان خدا بھی ہوں گے کہ دنیا ہزاروں مرتبہ درویشوں کے دروازے پرآئے گی اور کہے گی کہ اے خواجگان!اگرآپ مجھے قبول نہیں کرتے تو کسی وقت بڑھیا کی طرف نظر ہی ڈال لیا کرولیکن وہ فرمائیں گے کہ جاچلی جا!اگر دوسری دفعہ آئے گی تو ہلاک ہوجائے گی۔

اس کے بعد بید حکایت بیان فر مائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک سیاہ رنگ بدصورت بڑھیا عورت کو دیکھا اور اس سے
پوچھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ بیس بوڑھی دنیا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تو نے کتنے شوہر کئے ہیں؟ اس نے
کہا بے حداور بے شار۔ اگر ان کی گنتی ہوتو شار کروں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان میں سے کسی خاوند نے بچھے طلاق
مجمی دی؟ اس نے کہا کہ میں نے سب کوتل کیا ہے۔

#### فاقهُ دروليش معراج فقر

پھرشنخ الاسلام ادام اللہ برکاتہ زارزارروئے اور فر مایا درویشی بڑا آ رام ہے اور دنیاوی آفتوں سے محفوظ ہے لیکن درویشی کے کام میں تختی بہت ہے جس رات دردیش کوفاقہ ہوتا ہے وہ اس کا معراج ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ اہل صفا اور تصوف کا قول ہے کہ معراج الفقر فی لیلۃ الفاقۃ یعنی فقر کا معراج فاقے کی رات ہوتا ہے پس کوئی نعمت درویش کا فاقہ درویش کے اختیار میں رکھا کے معراج الفاقۃ یعنی فقر کا معراج فاقے کی رات ہوتا ہے پس کوئی نعمت درویش کا فاقہ درویش کے اختیار میں رکھا گیا ہے کیونکہ دنیا اس کودی گئی ہے کہ جس طرح چاہے اس کوخرچ کرے۔ پس وہ اپنے واسطے بھی خرچ کرسکتا ہے لیکن ایسانہیں کرتا ہے اس کے اس کے اس کا کام ترقی کی ٹرتا ہے

OSCINE LANGE PROPERTY AND PROPERTY AND PARTY A

پھرخواجہ قطب الاسلام نے ان فوائد کوختم کیا تو اٹھ کرآ سان کی طرف دیکھنے لگ گئے اور عالم تخیر میں مشغول ، ر گئے اور دعاء

كوواليس آكرائي كثيامي يادالهي مين مشغول موكيا- ألْحَمْدُ يللهِ عَلَى ذلك-

#### ذ كرالله

بدھ کے روز ۵۸ ھو کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی حمیدالدین اور مولا ناشہاب الدین اوثی اور محمود موزہ دوز اور خواجہ تاج الدین غزنوی اور مولا نافقیہ خدادادادادر سیدنور دین مبارک غزنوی اور سیدشرف الدین اور مولا نافقیہ خدادادادادر سیدنور دین مبارک غزنوی اور سیدشرف الدین اور مولا نافقیہ خدادادادادر سیدنور دین مبارک غزنوی اور سیدشرف الدین اور مولا نافخر الدین زایدیہ نام (بین سیف و کرامات حاضر خدمت تھے۔ اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ اس آٹاء میں قطب الاسلام ادام اللہ برکان مین فرمایا کہ ایک مرتبہ امام الحرمین بھی ہوں کیاروں کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ آپ پر حالت طاری ہوئی۔

امام الحرمین نے ذکر الہی شروع کیا اور ان کی موافقت ہے سارے بزرگ جووہ ال موجود تھے ذکر الہی میں مشغول تھے اور انہیں اپنے آپ کی خبر نہقی اور ہراکی کے رو نگٹے ہے خون جاری ہوا اور جو قطرہ زمین پر گرتا اس سے زمین پر اللہ کے نام کانقش پیدا ہوجا تا اور اس قطرے ہے بھی ذکر اللی جاری ہوتا۔ جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی تو سب کو وجد ہوگیا اور ذکر پیدا ہوجا تا اور اس قدر ذکر کیا کہ ہے ہوش ہو گئے تو خواجہ میں مشغول ہوگئے اور اس قدر ذکر کیا کہ بے ہوش ہو گئے تو خواجہ میں سے سے باعی پڑھی ہے

رباعي

ذکر خوش تو زہر دہن ہے شنوم شرح غم توز خویشتن ہے شنوم ترجمہ: - تیراخوش ذکر میں ہر منہ سے سنتا ہوں اور تیرے غم کی شرح اپنے آپ سے سنتا ہوں۔ گر بچ نہ باشد کہ کیے منشا نم تانام تو ہے گوید ومن ہے شنوم ترجمہ: - تا وقتیکہ کوئی تیرانام نہ لے اور میں منہ نوں میں اے اپنے پاس ہی نہیں جیشے و بتا۔

اہل جبل ذکر میں پھرمشغول ہوگئے اور اس قدر ذکر کیا کہ ہرایک کے رونگھوں سے خون جاری ہوگیا اور قطرہ جوز مین پر گرتا

اس سے سُبہ کان اللّٰہ کانقش بن جاتا۔ اور قطرہ سے بڑی بلند آواز کے ساتھ ذکر اللی ثکلتا۔ جب اس ذکر سے فارغ ہوئ تو دعا گو دعا گو نے سراٹھا کر سرز مین پر رکھ دیا میری بینیت تھی کہ میں ہائی کی طرف جاؤں خواجہ قطب الاسلام ادام الله برکانت کی نظر دعا گو پر پڑی تو آئھوں میں آنو مجر لائے اور پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ مولانا فرید! میں جانتا ہوں کہ تو جائے گا پھر میں نے سر زمین پر رکھ دیا اور عرض کی اگر آپ کا تھم ہوفر مایا کہ جاتھ تھر یا لئی اس طرح ہے کہ آخری سفر کے وقت تو ہمارے ہمراہ نہ ہو پھر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس فقیر کی دیا دور دیا وی نعموں کی زیاد تی کیلئے فاتھ اور اخلاص پڑھواور دعائے فیر کہو پھر مجھے مصلی اور عصاء عطا فرمایا اور دوگا نہ ادا کیا اور فرمایا کہ بیٹھ جا! کل جانا۔ خواجہ صاحب کے تھم کے بموجب میں نے دوگا نہ ادا کیا اور بیٹھ گیا۔ خواجہ قطب الاسلام ادام الله برکانت نے دعا گوکی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ میں تمہاری امانت یعن سجادہ ، فیلی نہ دستار اور بھر قاضی جمید اللہ بن نا گوری کو دے دوں گا۔ میرے انقال کے بعد پانچو میں روز آنا اور لے لینا کیونکہ یہ تیرے ہی متعلق ہیں۔ خرقہ قاضی جمیداللہ بن نا گوری کو دے دوں گا۔ میرے انقال کے بعد پانچو میں روز آنا اور لے لینا کیونکہ یہ تیرے ہی متعلق ہیں۔ خرقہ قاضی جمیداللہ بن نا گوری کو دے دوں گا۔ میرے انقال کے بعد پانچو میں روز آنا اور لے لینا کیونکہ یہ تیرے ہی متعلق ہیں۔

جونمی که خواجہ صاحب نے بیکہامجلس سے آہ وبقا کی آواز بلند ہوئی سب نے خواجہ صاحب کیلئے دعا کی بعدازاں خواجہ صاحب موریقی نے فر مایا کہ میں خود بھی اپنے خواجہ شیخ الاسلام خواجہ معین الدین حس خری علیہ الغفر یہ کے وقت حاضر نہ تھا اور انہوں نے خود سجادہ عملات تہیں کیا بلکہ مجھے بھی اسی طرح ملاتھا جیسا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا۔

#### خوف اللي

پھر فر مایا کہ مرید پر لازم ہے کہ اپنے بیر کے طریقے پر ثابت قدم رہے اور اس سے ذرہ بھرنہ بڑھے تا کہ قیامت کوشر مندہ نہوئے۔ پھر خوف کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ آپ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ خوف اللی تازیانہ (کوڑا) ہے جو بے اوبوں کیلئے مقرر کیا ہے تاکہ جو شخص بے ادبی کرے اسے لگائیں۔ یہاں تک کہ درست ہوجائے۔

#### آتش برست طبيب كاقبول اسلام

پھرفر مایا کہ جس دل میں خوف الہی ہوتا ہے اسے پاش پاش کر دیتا ہے پھرفر مایا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خواجہ سفیان توری بھٹے کوایک زحمت تھی۔ ہارون الرشید نے ایک آئش پرست طبیب کو بلایا جوسب سے بڑھ کر لائق تھا جب بزد یک آ کرخواجہ سفیان توری کے سینے پر ہاتھ رکھا تو نعرو مار کر بے ہوش ہوگیا اور گر پڑا اور کہا سُبت کان الله دین محمدی (سُلَقِیْم) میں ایسے مرد بھی جین کہ جنکا دل خوف الہی سے پاش پاش ہوگیا ہے۔ اس طبیب نے فوراً کلمہ پڑھا۔ اور دین قبول کیا۔ جب بی خبر ہارون الرشید نے سی تو کہا میں نے تو خیال کیا تھا کہ طبیب کو بیار کے پاس بھیجا ہے لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ بیار کوطبیب کے پاس بھیجا ہے۔ وولت و دنیا اور محبت الہی

پھر فرمایا کہ اہل سلوک کا قول ہے کہ اگر درویش دولت مندی کو جاہے تو دولت مند سے محبت کرے اور اگر محبت الٰہی کا فخر حاصل کرنا چاہتا ہے تواپنی خواہشوں سے ناامید ہوجائے۔ تب کہیں ان مقامات کو حاصل کر سکے گا اور اگر ایسا نہ کرے گا تواس کا کام بگڑ جائے گا۔

### مرشد کامل کی مرید کامل کو نصحتین اور و داع کرنا

اس کے بعد میری طرف مخاطلب ہوکر فرمایا کہ اے فرید! تو دنیا اور آخرت میں ہمارایار ہے لیکن غافل ہرگز نہ ہونا کیونکہ اہل سلوک کا قول ہے کہ طریقت کی راہ ازبس پرخوف ہے جوشخص اس راہ میں قدم رکھتا ہے آگر وہ اہل سلوک کے فرمان کے مطابق عمل نہ کرے تو بھی خدارسیدہ نہیں ہوسکتا اور جب تک عاجزی اورغم سے اندر آنے کی اجازت نہ مانگے وہ ہرگز باریاب نہیں ہوسکتا اور جب تک سر کے بل نہ چلے وہ بارگاہ الہی میں نہیں پہنچ سکتا۔

پھر فر مایا کہ ۸۰ سال تک جب تک میں نے سب زبانوں سے دخل کی اجازت نہ مانگی انہوں نے نہ دی اور سارے ہاتھوں سے جب تک دروازہ نہ کھٹا یا انہوں نے نہ کھولا۔ اور جب تک سارے قدموں سے اس کی راہ میں نہ چلا ہر گزعزت کے مقام پرنہ پنچا۔ خلاصہ یہ کہ بڑی عاجزی اور انکساری اور تکلفات برداشت کر کے منزل مقصود پر پہنچا جو نہی کہ خواجہ صاحب قطب اسلام ادام الله بركانة نے ان فوائد كوختم كيا۔ سارے حاضرين نے سرزين پر ركھ ديئے۔ آپ نے سب كوا خلايا جب ميرى بارى آئى تو مجھے بغل ميں كے كرروئے اور سے الفاظ زبان مبارك سے فرمائے هلـ ذَا فِسوَاقْ بَيْنِينَى وَبَيْنِيكَ (جدائى ہے ميرے اور تيرے درميان)

اس کے بعد فرمایا کہ ارادت کاحق پورا کر اور چونکہ آب و دانہ کی کشش سخت ہے جا! میں نے مجھے خدا کوسونیا اور قرب اور عظمت کے مقام پر پہنچایا۔

جونہی کہ یہ فر مایا: عالم تخریس مشغول ہو گئے اور دعا گوواپس چلا آیا۔ بیسلوک کے وہ فوائد ہیں جواہل جہان نے مخدوم کی زبان سے من کراس مخضری کتاب میں لکھے ہیں۔ آلْحَدُدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ.

ملتنت

----

(أردوترجمه) الوالأولياء

ملفوظات

زمدالاتقیاء سرامج الاولیاء حضرت خواجه فریدالدین سنج شکرمسعودا جودهنی چشتی رحمة الله علیه





حضرت خواجه بدرالدين اسحاق رحمة الله عليه

نبيد منورز و المائل الأعلى عن الدوباذار الايور الدوباذار الايور في الدوباذار الايور 042-7246006

# فهرست

| سخن در ذكر أسرارُ الاولياء                            | فصل (۱) |
|-------------------------------------------------------|---------|
| خولجه منصور اور افشائے سرِ اللهي                      |         |
| عثق مجازی ہے عثق حقیقی تک                             |         |
| أسراد دوست خوبصورت بيلاا                              |         |
| خواجه حسن خاقانی کی عنایت                             |         |
| "                                                     |         |
| حضرت موی کو تکم البی                                  |         |
| أسرار وانوار البي                                     |         |
| عابدون اور درویشوں کی حقیقت                           | فصل (۲) |
| عابدون کی چارفشمیں                                    |         |
| بنی اسرائیل کاعابد                                    |         |
| افشائے سرِّ درولیش                                    |         |
| دروی کیا ہے؟                                          |         |
| ایک ولی الله کی کرامت                                 |         |
| حفرت على كامرد بسيسوال                                |         |
| كامل وروليش كون يلى ؟                                 |         |
| رزن اور عطائے رزن کے                                  | (4)0    |
| صدقه اور سخاوت کی نضیلت                               |         |
| صدقہ اور سخاوت کی نضیات<br>جو مقدر میں ہے ضرور ملے گا |         |
| تخليق عشق                                             |         |
| رزق کی اقسام                                          |         |
|                                                       |         |

| ا) مفوظات خواجفر يدالدين معود في شكر | r)                        | امرارالاولياء |
|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| ۳۳                                   | فضيلت سور و اخلاص         | فصل (2)       |
| mr                                   |                           |               |
| н                                    |                           |               |
| n                                    | / / /                     |               |
| ra                                   |                           |               |
| М                                    |                           |               |
|                                      | خرقه ونقرى حقيقت          | فصل (۸)       |
| n                                    |                           |               |
| ۳۷                                   |                           |               |
| ۲۸                                   |                           |               |
| ra                                   |                           |               |
| ۵٠                                   |                           |               |
| 0                                    | · ·                       |               |
| ۵۱                                   |                           |               |
| or                                   |                           |               |
| H                                    | گلیم (کمبل) وصوف کی حقیقت | فصل (۹).      |
| or                                   |                           |               |
| ۵۳                                   | گودژی اورصوف کا وسیلیه    |               |
| н                                    | مستحق كليم وصوف كون؟      |               |
| ۲۵                                   | ندهب تصوّف كالصول         |               |
| 04                                   | تاب ديدار ليل             |               |
| ۵۸                                   | مقامات بمحبت              | فصل (۱۰)      |
| H                                    | مقام محبّ ومحبت           |               |
|                                      | آ تشِّ محبت واخلاصِ محبت  |               |
| М                                    | حق تعالیٰ کی محبت         |               |
| #                                    | عاشق كي صدا! الله         |               |
| ٣                                    | مقام مجذوب                |               |
|                                      | imani ini                 |               |
|                                      |                           |               |

رنج ومصیبت مصیبت میں صبر کے فوائد

#### بسم الله الرحمٰن الرحيم الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور معرفته وفضل احوال المحبين على العاملين بكمال فضله وحكمته

بعدد ثناءاس خالق كوجس كے فضل كے فيض سے صاحب المكارم سلطان اللا ولياء قطب العالم وارث الا نبياء وسلط الله الله على الله

بعدازاں بندہ درویشاں خادم الفقراء والمساکین جوان معانی کا جمع کنندہ ہے وض پرداز ہے کہ جب قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ اس وقت آنجناب نے فر مایا۔ اے درویش! انوار واسرار کے لئے حوصلہ وسیع چاہیے۔ تا کہ دوست کے اسرار قران کھیں ہوئی۔ اس وقت آنجناب نے فر مایا۔ اے درویش! انوار واسرار کے لئے حوصلہ وسیع چاہیے۔ تا کہ دوست کا ہوا تھا۔ پکڑی اور مقام بنائیں۔ اگر دوست کا ایک بھید بھی ظاہر کر دیا جائے تو سرتر برباد ہو جائے گا۔ جیسا کہ مصور صلاح کا ہوا تھا۔ کیونکہ بیددوست کے بھید ہیں۔ پس جوسرتر انسان کو عالم انوار تحلی ہے حاصل ہواسے ظاہر نہیں کرنا چاہئے۔ یہ عام طور پر مشہور ہے کہ جو بادشا ہوں کے بعید ظاہر کردے وہ دوسرے بھیدوں کے لائق نہیں ہوتا۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! تمام اُسرارِ النی تعداد میں ستر ہزار ہیں۔جو ہرروز اولیاء اللہ کے دلوں پر عالم نورانی سے نازل ہوتے ہیں۔ اور نیز اس دل پر جوان اسرار کا ڈھونڈ نے والا ہو۔ لیکن اے درویش! اسرارالنی کا پہلا مقام یہ ہے کہ جب عاشق پر اُسرار متجلی ہوتے ہیں اگر ان کا ذرّہ بحر بھی باہر نظے تو تمام جہان منور ہو جائے۔ پس اس راہ میں صادق ہونا چاہے۔ تاکہ دوست کے سارے اسرار سے واقف ہوجائے اور ذرّہ بحر بھی ظاہر نہ کرے۔ اگر پہلے ہی مقام میں بھید ظاہر کردے گا نہ بہت ہی کم حوصلہ ہوگا اور سرتر کے لائق نہیں۔

پھر فر مایا۔ اے درویش!''مشائخ طبقات' یا میں لکھا ہے کہ جب کئی آ دمی کو میر کی اطلاع دی جانے۔ اور وہ شخص اس کر تاب نہ لا سکے اور ظاہر کر دی تو اس کی وہی سز اہوتی ہے (جواس شخص کی ہوتی ہے ) کہ جو بادشاہوں کا بھید ظاہر کرتا ہے۔

----

### فهرست مضامين دركتاب

فصل اوّل تتحن درذكراسرارعشق اولياءرهم اللدتعالي فصل دوم: بخن در ذكراحوال سعيدان درويشان فصل سوم: سخن درعكم لدني فصل جہارم: محن در ذكرتوبه وجزا فصل ينجم: سخن در ذ کرخدمت بزرگان فصل ششم: سخن درذ كرتوبه وخرقه وتلادت قرآن فصل بفتم: سخن درفضيلت سورة اخلاص فصل مشتم. تخن درذ كرخرقه فقر فصل نهم: تخن درذ كركليم وصوف فصل وهم: تخن درذ كرمحبت وجزآل فصل مازدهم: تخن در ذ کرخوف وتو کل سخن درذكر لاطيه فصل دوازدهم: فصل سيزدهم: محن در ذكر درويتي سخن در ذ کرمحبت وعداوت د نیا قصل جہاروهم: یخن در ذ کرعقیده بزرگان فصل يانزدهم: فصل شانزدهم: سخن در ذ کررسیدن دست بزرگان تخن در ذكرطا كفه كه در ذكرحق منتغرق اند فصل بفت وهم: سخن در ذكرعلاء ومشائخ وجزآل فصل هودهم: فصل نوزدهم: تخن در ذكرامساك مارال فصل بستم: سخن درذ کر کشف وکرامت محن در ذكر تعظيم پير فعل بست وعم. سخن در ذكررنج ومشقت فصل بست د دوم:

بعدازاں بندہ درویشاں خادم الفقراء والمساکین بدرالدین آئی جوان معانی کا جامع ہے۔عرض پرداز ہے کہ جس وقت قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ای وقت مجھے شرف بیعت ہے مشرف فرمایا اور چہارتر کی کلاہ جو کہ دین اور دنیا کی دولت ہے۔ بندے کو عطافر مائی۔اَلْحَمْدُ لِلْیہِ عَلٰی ذٰلِكَ ۔

فصل اوّل

## سخن در ذكراً سرارُ الاولياء

#### خواجه منصوراورا فشائے سرِ الہی

سوموار کے روز اٹھارھویں ماہ شعبان ۱۳۱ ہجری کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ منصور میسینی کی ایک ہمشیرہ تھیں۔ جن کی بید عادت تھی کہ بغداد کے ایک جنگل میں جا کر یادِ الّہی میں مشغول ہوا کر تیں اور جب واپس آ تیں تو فرشتے کو تھم ہوتا جو کہ اسرار الہی کے بہتی شراب کا ایک پیالہ لاکر آپ کے ہاتھ پر رکھتا اور آپ اسے پی لیتیں اور واپس اپنے مکان میں آ جا تیں۔ جب اس حال کی خبر خواجہ منصور بھینے کو ہوئی تو آپ چھپ کرد کھتے رہے۔ جب آپ ہا ہر نکلیں اور حسب عادت روانہ ہوئیں اور پیچھے چھے خواجہ منصور بھینے بھی روانہ ہوئے۔ جب رات کے آخری جھے میں یادِ الہی سے فارغ ہوئیں اور فرشتہ حسب معمول شراب کا پیالہ لایا اور آپ پینے لگیں۔ ابھی تھوڑا سا پیا تھا اور کچھ باتی تھا کہ خواجہ منصور پکارتے ہوئیں اور فرشتہ حسب معمول شراب کا پیالہ لایا اور آپ پینے لگیں۔ ابھی تھوڑا سا پیا تھا اور کچھ باتی تھا کہ خواجہ منصور لوکہا۔ اے ہوئی آئے کہ بہن! میرا جھید ظاہر ہوگیا۔ پھر منصور کو کہا۔ اے منصور! تو بی جائے گالیکن اسے برداشت نہیں کر سکے گا۔

الغرض! خواجہ منصور نے اسے پی لیا۔ جونہی ایک گھونٹ پیا از خودرفتہ ہوگئے۔ اور'' انا الحق انا الحق'' پکار اٹھے۔ آپ ک ہمٹیرہ صاحبہ رونے لگیں اور کہا۔اے منصور! تنگ حوصلہ! تونے اپنے تین بھی رسواء کیا اور مجھے بھی۔

بعدازاں جب خواجہ صاحب شہر میں آئے اور''اناالحق'' کہا۔ تو سولی پر چڑھائے گئے اس وقت آپ کی بمشیرہ نے واپس جاکر کہا۔''اے منصور! کیا میں تجھے نہ کہتی تھی؟ کہتو اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ چؤنکہ تو نے جید ظاہر کر دیا ہے۔ اس لئے اب تو مارا جائے گا''۔

الغرض! خلقت نے میکہنا شروع کیا کہ منصور (بیسیۃ) مردتھا۔ جس نے دوست کی راہ میں جان دے دی اور آپ کی ہمشیرہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا۔ اے عافلو! اگر میرا بھائی مرد ہوتا تو مجت کی شراب کاذرہ بھر پی کرازخودرفۃ نہ ہوجاتا۔ وہ مرد ہی نہ تھا جواس طرح مد ہوش ہوگیا۔ پھراپی حکایت یول بیان فرمائی۔ کہ قریباً ہیں سال سے ہر رات اسرار دوست کا ایک پیالہ جھے ماتا ہے۔ میں پی لیتی ہول کیک بھی ازخودرفۃ نہیں ہوئی۔ بلکہ ہر روز ھل مِن مَّنوِیْدٍ پکارتی ہول۔ اس دقت شخ الاسلام آب دیدہ ہوکر زار دارروے اور بہوش ہوگئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ اے درولیش! راہ خدامیں ایسے مرد بھی ہیں۔ کہ ایک ساعت میں دوست کے اسرار کے لاکھ لاکھ دریا بی جاتے ہیں لیکن ذرہ بھر اثر ظاہر نہیں ہوتا۔

'' بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! جو شخص محبت میں ثابت قدم اور سپچ وعدے والانہیں۔ جان لے کہ وہ قیامت کے دن محبول میں ضرور شرمندہ ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! قاضی حید الدین ٹاگوری بھتا پی تواریخ میں لکھتے میں کہ قیامت کے دن مجنوں کو حاضر کرنے کا حکم ہوگا۔ جب اے لایا جائے گا۔ تو پھرتمام اولیاءکو جومجت کے مدی ہول گے۔ اس کے پاس لایا جائے گا اور حکم ہوگا کہ اگرتم محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ تو ایسا کیوں نہ کیا۔ جبیا کہ مجنوں نے کیا کہ جب تک وہ زندہ رہا۔ لیلی کی دوتی میں غرق رہا اور جب مراتو بھی ای کی محبت میں متعزق ہے۔ اور جب مراتو بھی ای کی محبت میں متعزق ہے۔

بعدازاں فرمایا۔ اے درویش! نظامی گنجوی بڑے وہ صاحب نعمت تھے کہ جو کچھ آپ نے سلوک کے بارے میں لکھا ہے۔
کسی نے نہیں لکھا' میں نے ایک مرتبہ جب کہ میں درویشوں کی مجلس میں حاضر تھا۔ ساع میں قوالوں نے یہ دوشعر گائے جن کے
سننے سے ہر باراور ہی حالت اور چیرت طاری ہوتی تھی۔ اگر سوسال تک بھی ایبا وقت طلب کریں تو شاید بنہ ہی طے۔ وہ شعریہ
ہیں کہ

آل عشق کہ بود کم گردد تابا شد ازاں قدم گردد عشقے کہ نہ عشق جاودان است بازیچ شہوت جوان است بعدازاں فرمایا کہا ہے درویش! فقیرا ہل عشق ہیں اور علاء اہل عقل اس واسطےان کے مابین تضاور ہتا ہے۔ پھر فرمایا۔ اے درویش! کام سے واقف وہی لوگ ہیں۔ جن میں بید دونوں با تیں یعنی عشق اور عقل پائی جاتی ہیں۔ راہ سلوک میں درویش کاعشق علاء کی عقل پر غالب ہے۔

پھڑائیموقعہ کے مناسب فر مایا کہ ایک درولیش بھیا نام میرا دوست تھا۔ جو داصل خدا اور صاحب در دتھا۔ جب وہ رستہ چلتا تو مستوں کی طرح جھوم جھوم کر چلتا۔

### عشقِ مجازی ہے عشقِ حقیقی تک

پھرفر مایا۔ اے درویش! ایک واصل جوانی کے دنوں میں ایک عورت پر عاش تھا۔ ایک رات وہ اپنی معثوقہ کے مکان کی دیوار کے پاس کھڑکی کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کی معشوقہ نے کھڑکی ہے ہم نکالا اور دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے شام سے لے کرضیح تک باتیں ہی کرتے رہے جب سیح کی اذان ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ابھی عشاء کی اذان ہوئی ہے۔ لیکن جب انچھی طرح دیکھا۔ تو ضیح کا وقت تھا۔ اتنے میں غیب ہے آواز آئی کہ اے جوان! تو نے عورت کے عشق میں شام ہے صبح کردی۔ مجھی یاد حق کی طرف بھی ایسا کیا ہے۔ جب اس جوان نے بیا آواز می ۔ تو فوراً تو ہہ کی اور یاد حق میں مشغول ہو گیا۔ اس وقت شیخ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر فر مایا کہ ان اسرار میں سے ایک بیر ہے کہ وہ واپس چلا گیا۔ (حق کی طرف) پس اے درویش! جے اس قتم کا ذوق ہو گیا' بھلا وہ کب غیر سے دلفت کرتا ہے۔

پھراسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک دفعہ مجنوں نے سنا کہ لیلی صدقہ دے رہی ہے اٹھ کرلکڑی کا پیالہ ہاتھ میں لئے لیل

کے ادھراُدھر پھرنے لگا۔ لیکل نے سب کو پچھ نہ پچھ دیا۔ لیکن مجنوں کو پچھ نہ دیا جب اٹھ کراندر چکی گئی تو مجنوں مارے نوشی کے اوھراُدھر پھرنے لگا۔ لوگوں نے طعن کی کہ بیونسا موقع رقص کا ہے؟ نہ ہی اس نے تخیجے پچھ دیا اور نہ ہی تیری طرف توجہ کی۔ مجنوں نے کہا۔ بیشک دیا تو اس نے پچھییں' لیکن اتنا تو دیکھ لیا کہ مجنوں ہے۔ پھر شخ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر فر مایا کہ اے درو لیش! اس بات کی قدر اس کو معلوم ہوتی ہے۔ جو دریائے محبت میں غرق ہو یا عالم غیب چشمہ رواں سے اے روزی نصیب ہو۔ پھر فر مایا۔ اے درو لیش! جو خص محبت اور عشق کا دعوی کرتا ہے۔ وہ معثوق کا دروازہ اس وقت تک کھنگھٹا تا رہتا ہے۔ جب تک اس کے قالب میں جان ہے۔ اس واسطے کہ شاید کسی وقت کھل جائے اور کسی مرتبے کو پہنچ جائے۔ پھر فر مایا۔ اے درو لیش! بنی اسرائیل میں ایک زاہد نے ستر سال اللہ تعالی کی عبادت کی۔ آخر اس وقت کے پیغیر کو تھم ہوا کہ فلاس زاہد کو کہہ دو کہ طاعت میں ہودہ میں تنہاری عبادت منظور نہیں۔ جب پیغیر وقت نے یہ پیغام دیا تو زاہد رقص کرنے لگا۔ وجہ پوچھی تو کہا۔ گر

پھر فرمایا: اے درولیش!اس راہ میں صادق اور عاشق وہی ہے کہ عالم اسرار میں سے جومصیبت وغیرہ اس پر نازل ہو اس پر صبر کرے اور راضی رہے۔ چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ نے کلام مجید میں فرمایا ہے۔

رَبَّنَا آفْدِغُ عَلَيْنَا صَبُرًّا وَكَبَّتُ آقْدَاهَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِدِيْنَ پُرشِخُ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر بیشعر پڑھے۔ جن سے خاص ہی حالت اور جیرت طاری ہوئی۔ مر یست مرا دردن جان درعشقت گر سر رود اے دوست گویم باکس

سرّیت عاشقاں رادر طاقت نہانی پوشیدہ دار از خود تا آں جانجل زمانی بعدازاں فرمایا۔اے درویش! صاحب سرّ میں ذاتی قوت اس قتم کی ہونی چاہیے کہ جوسرّ حن اس پرنازل ہو۔اے محفوظ رکھ سکے۔

#### أسرار دوست خوبصورت بين

پھر فرمایا۔ اے درویش! خواجہ معین الدین حسن نجری نہیں کہدوست کے اسرار خوبصورت ہیں اور خوبصورت عاشق کے بی دل میں قرار بکڑتے ہیں۔ اس واسطے کہ جب بجی معاذرازی قدس الله سرہ العزیز سے بوچھا گیا کہ آپ کو بھی ہنتے یا بات کرتے نہیں دیکھا گیا تو فرمایا کہ کوئی گھڑی الی نہیں گزرتی کہ الله تعالی کی بجل کے انوار اور اسرار میرے دل میں نہ ہوں۔ پس جس دل میں دوست کے اسرار وانوار ہوں۔ اسے بنی اور باتوں سے کیا واسطہ پس! اے درویش! بنی اور بات چیت ای روز ہوتی مناسب فرمایا کہ جب جب بی می موتا ہے کہ ''وصل الحبیب الی الحبیب، لیونی دوست دوست سے جاملا۔ پھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ امیر المونین عربی خطاب ڈاٹنڈ سے بوچھا گیا کہ آپ نے کیا بات دیکھی جو حق تعالی سے آشنائی کی۔ فرمایا۔ ایک روز میں بیٹھا تھا امیر المونین عربی خطاب ڈاٹنڈ سے بوچھا گیا گرآپ نے کیا بات دیکھی جو حق تعالی سے آشنائی کی۔ فرمایا۔ ایک روز میں بیٹھا تھا کہ محبت کا آئینہ میرے ہاتھ میں دیا گیا۔ میں نے اس میں نگاہ کی تو مجھے ایک صورت دکھائی دی جس پر میں شیفتہ ہوگیا۔ فریاد کر اٹھا

ادرتو به واستغفار کی اور کہا کہ بینمت مجھے عطا ہو ۔ حکم ہوا کہ بینمت مجھے دیتے ہیں ۔ لیکن کسی پر ہمارا یہ بھید ظاہر نہ کرنا۔ تا کہ اور بھید کے لائق ہو سکے۔

پھرشخ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر بدر باعی پڑھی۔ جو جناب قاضی حمید الدین ناگوری کی زبان مبارک ہے ایک مجلس میں

رباعی

عشق تو مرا امیره حیران کرده است در کوئے خرابات بریشاں کردہ است باای جمہ رنج و محنت اے دوست بین اسرار تو دردنم که پنہاں کردہ است

#### خواجه حسن خا قالی کی عنایت

بعدازاں فرمایا کہاہے درولیش!خواجہ حسن ابوالخیر خاقانی بیسیارات پر چل رہے تھے آپ کی موجھیں بڑھ گئے تھیں۔ایک نائی نے کہا کہ لاؤ آپ کی جحامت بنادوں! آپ نے فرمایا۔میرے پاس بیسنہیں۔نائی نے کہا پھردے دینا۔ جب نائی نے جحامت بنائی۔جس درخت کے تلے بیٹھے اوپر کی طرف د کی کرعرض کی۔ یا الہی! میں کیا درخواست کروں خواجہ صاحب نے یہ بات ابھی کی بی تھی کہاللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ درخت ہلا اور زمین سرخ دیناروں سے پُر ہوگئی اور نائی حیران رہ گیا خواجہ صاحب نے فر مایا کہ جتنا اٹھا کتے ہو۔اٹھالو! یہ کہہ کروہاں سے چل دیئے۔

پھریشخ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہاہے درویش! مردانِ خدااییا ہی کیا کرتے ہیں۔ ہرایک در ماندہ کونعت عطا کر کے وہاں سے چل دیے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! ایک صاحب حال ہر روز صبح کو اٹھ کر فریاد کیا کرتا تھا۔ تاکہ دوست کاعشق آ جائے اورہستی کا نام ونشان مٹادے۔ایک روز وہ اپنے عشق کی آگ ہے جل ہی گیا اور ریگانہ ہو گیا۔ پس اے درویش! جہاں پرمحبت آتی ہے۔ دوئی درمیان سے اٹھ جاتی ہے محبت کے معاملہ میں لگانہ ہونا چاہیے۔ تا کہ محبت کے وصال خانہ میں دخل پاشکیں۔اگر ایبانه ہوگا تو ہرگز ہرگز دخل نہیں پایا جائے گا۔

بعدازاں مینخ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر بیمثنوی پڑھی اور فر مایا کہ میں نے ایک مرتبہ ین خ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللَّه سرہ العزیز ہے مجلس میں تن تھی اور اب تک اس مثنوی کے ذوق میں ہوا ہے

تانفس من زعثق دوست زدم فاست ازما ہے دو کی جز دوست

زليخا كي خدايرتي

بعدازال غلبات شوق سے مد حکایت بیان فرمائی کہ جب حضرت پوسف علیہ السلام نے زلیجا سے نکاح کیا۔ زلیجا نے

حضرت بعقوب علیہ السلام کا دین قبول کیا۔ یاد حق میں مشغول ہوئی تو ایک روز حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کا پیچھا کرتے سے ۔ آپ پیچھا کہ تھے۔ آپ پیچھا کرتا ہوں اور میں پیچھا چھڑا تا سے ۔ آپ پیچھا کرتا ہوں اور تو پیسف السلام نے بوچھا کہ ایک دن وہ تھا تو میرا پیچھا کرتا ہوں اور تو چھڑاتی ہے'اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا'اے پوسف اس دن مجھے اللہ تعالیٰ کی آشائی حاصل نہ تھی۔ اس کی پرستش سے دورتھی' تیرے سواکس سے آشائی نہتھی۔ میں جھتی تھی۔ اس کی پرستش میں مشغول ہوں۔ مجاہدہ سے مشاہدہ تک پہنچ گئی ہوں اور اس کی لیکن اب میں نے اللہ تعالیٰ کو پیچان لیا ہے اور اس کی پرستش میں مشغول ہوں۔ مجاہدہ سے مشاہدہ تک پہنچ گئی ہوں اور اس کی دورتی میرے دل میں قرار پکڑ گئی ہے۔ اس اے پوسف! اب تو تُو اور لاکھ تجھ سے بہتر میری نگاہ میں نہیں۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ دوتی میرے دل میں قرار پکڑ گئی ہے۔ اس اے پوسف! اب تو تُو اور لاکھ تجھ سے بہتر میری نگاہ میں نہیں۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ دوتی میرے دل میں قرار پکڑ گئی ہے۔ اس اے پوسف! اب تو تُو اور لاکھ تجھ سے بہتر میری نگاہ میں نہیں۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ دوتی میرے دل میں قرار پکڑ گئی ہے۔ اس اے پوسف! اب تو تُو اور لاکھ تجھ سے بہتر میری نگاہ میں نہیں۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ دوتی میرے دل میں قرار پکڑ گئی ہے۔ اس اے پوسف! اب تو تُو اور لاکھ تجھ سے بہتر میری نگاہ میں نہیں۔ جب مجھے اللہ تعالیٰ دوتی میرے دل میں دوتی میں دوتی میں دوتی میں نگاہ میں نہیں۔

ے الفت ہوگی۔ اب بین اس کے غیر سے الفت کروں ۔ تو ہن جموئی مدی بنوں گی ۔ نہ کہ اس کی مجبت ہیں صادق ۔

بعدا ذال فرمایا کہ اے دروایش! جب موئی علیہ السلام نے رویت کی درخواست کی کہ رَبِّ آدِنی ؓ آنظر و الکیک ۔ تو تھم ہوا کہ اے موئی بیر کیا گئی ہے۔ کیونکہ ہم نے وعدہ کرلیا ہے کہ جب تک جم پیغیر آخرا لزمان تاہیم اور اے موئی بیر کیا گئی ہے۔ کوئی شخص ہمارا دیدار نہیں کر سکے گا۔ پس اے دروایش! چونکہ حضرت موئی ان کے امتی جو میر سے مجب بیں۔ ہمارا دیدار نہیں گر سکے گا۔ پس اے دروایش! چونکہ حضرت موئی علیہ السلام محبت جس کے شوق سے مالا مال تھے۔ اس بات کو نہ سنااور دوسری مرتبہ پھر وہی درخواست کی ۔ تھم ہوا کہ اے موئی! ہم تحقی تو کریں گے۔ لیکن تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ عرض کی کرسکوں گا۔ تھم ہوا اچھا کوہ طور پر جا کر بندوں کی طرح دوگانہ ادا کر واور دوز انو ہوکر باادب بیٹھو۔ تا کہ ہم تجئی کریں۔ جب ایسا کیا اور زرہ بحر نور سے تجئی کی تو پہاڑ کھڑ ہے کو برداشت نہیں کر واور دوز انو ہوکر باادب بیٹھو۔ تا کہ ہم تجئی کریں۔ جب ایسا کیا اور زرہ بھر نور سے تجئی کی تو پہاڑ کھڑ ہے گورے وارداشت نہیں کر سے جہوں ہوگیا۔ ہمارا بھید ظاہر کر دیا۔ میزے ایسے بندے بھی دو تر ہم سے جو تر اور مان جی بیدا ہو کہ بھی وہ ذر ہم جو تر افر مان میں پیدا ہوں گے۔ اور امت محمدی تاہم نہیں کے جن پر ہر روز ہزار مرتبہ بھی کروں گا۔ پھر بھی وہ ذر ہم جو تو اور امت میں گائے میں ہوں گے۔ جن پر ہر روز ہزار مرتبہ بھی کروں گا۔ پھر بھی وہ ذر ہم جو تو اور نہیں کریں گے۔ جن پر ہر روز ہزار مرتبہ بھی کروں گا۔ پھر بھی وہ ذر ہم بھر تواور نہیں کریں گے۔ جن پر ہر روز ہزار مرتبہ بھی کروں گا۔ پھر بھی وہ ذر ہم بھر تواور نہیں کریں گے۔ بھی ان کہ گھر اور کیا۔ بھر کہ کروں گا۔ پھر بھی وہ ذر ہم بھر تواور نہیں کریں گائے گائے کی گھر کی کی کھر بھی کی کہ کروں گا۔ کو کی کھر کی کھر بھر کریں گے۔

پھر فر مایا۔عشق کی آگ ایسی ہے جو درویش کے دل کے سوااور کہیں قرار نہیں پکڑتی اگر صاحب ذکراپنے سینے ہے ایک آہ تکالے تو شرق سے غرب تک جو کچھ ہے سب کو جلا کر ملیامیٹ کردے۔

### حضرت موي كوظهم البي

پھراک موقعہ کے مناسب فزمایا۔ اے درولیش! جو حضرت مولی علیہ السلام پر انوار کی تحلّی ہوئی توعشق سے مشرف ہوئے۔ پھر فرمایا۔ جب نورعشق سے آپ جلنے لگے تو سونے چاندی کی ادٹ کی۔ دہ بھی ندرہی اور جل گئیں۔ پھر عظم ہوا کہ مولیٰ! اگر لاکھ پردے بھی کرے گا۔ تو بھی نہیں رہیں گے ہاں! اگر بچنا ہے۔ تو کسی گودڑی پوش کا خرقہ ما نگ کر اس کا برقع بنا۔ البتہ وہ نہیں جلے گا۔ جب آپ نے ای طرح کیا تو اس خرقہ کا تار بھی نہ جلا۔

أسراروانوارالبي

بعدازان فیخ الاسلام نے آب دیدہ ہو کرفر مایا۔اے درویش! واضح رے کہ درویش اورجو کچھاس کے وجود میں ہے وہ

سب پچھ کہ ہی کے نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ پس جوحقیقت ہے وہ کس طرح جل علی ہے۔ نیز فرمایا کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ درویش از ادا حبین میں لکھا دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم وقدرت سے اہل عشق کو عالم موجودات میں پیدا کرنا چاہا تو زمین کا ایک ایسا قطعہ تھا جس کی طرف شوق واشتیاتی انوار تجلی اور اسرار عشق کی نگاہ سے دیکھا۔ وہ قطعہ ملنے لگا۔ ابتداء ہی میں عالم سکر میں پڑ کرفریا دکرنے لگا۔ " آئے۔ المُشتَاقی فی الْقَاءِ دَبِّ الْعَلَمِیْنَ "۔ دونوں جہان کے پروردگار کے دیدار کا مشاق ہوں۔ پھراس زمین سے اہل عشق پیدا کے گئے ای لئے درویشوں کو دولوگ آبتداء سے لے کر انتہاء تک رہتا ہے اور دریا ہے حجت میں غرق رہتے ہیں۔

بعدازاں اسی موقعہ کے مناسب فرمایا۔ ایک واصلِ حق منا جات میں کہا کرتا تھا۔ اے پروردگار! اگرتو قیامت کے دن مجھے جلائے گایا دوزخ میں بھیجے گا تو مجھے تیرے جلال اورعزت کی تم! کہ دوزخ کے دروازے پر سینے سے ایک ایک آہ نکالوں گا جو دوزخ کی ساری آگ کونگل جائے گی۔ ناچیز کردے گی۔ اس سے بوچھا گیا کہ اے خواجہ! بیتو کیسی بات کہتا ہے؟ دوزخ کی آگ سے مسلم حن نگلی جا کتی ہو جب کس طرح نگلی جا کتی ہوائی جا کیں تو جب صطرح نگلی جا کتی ہے؟ فرمایا! اس واسطے کہ اگر آتش محبت کے بالمقابل دوزخ کی می لاکھوں آگیں جلائی جا کیں تو جب صاحب عشق اپنے سینے کی آہ نکالے گا تو سب کونابود کردے گا۔ اسی واسطے محبت کی آگ سے بڑھ کر تیز آگ اورکوئی نہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! درویش کے سینے میں اس تم کی آگ رکھی گئی ہے کہ خدانخواستہ اگر ایک شعلہ اس کا نکل جائے۔ تو عرش ہے تحت الثری کا تک سب چھے جلا کر را کھ کر دے۔

پھر شیخ الاسلام نے آب دیدہ ہوکر بیمصرعہ پڑھا۔مصرعہ

#### درسينه عاشقال جمه در دنهند

آپ بار باراس مصرعہ کو پڑھتے' ہے ہوش ہوجاتے۔جب ہوش میں آتے تو فرماتے کہ تین وقت میں رحمت نازل ہوتی ہے۔اول ساع کے وقت اہل ساع پررحت نازل ہوتی ہے۔ دوسرے درویشوں کے ماجرائے ( تذکرے ) کے وقت یہرے جب کہ عاشق انوار تحلّٰی کے عالم میں متغرق ہوتے ہیں۔

پھرائی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اے درویش! ایک مرتبہ میں 'خواجہ قطب الدین بختیاراوثی اورخواجہ حمید الدین ناگوری میشیاساع کی ایک مجلس میں تھے۔ایک رات دن رقص کرتے رہے لیکن نماز کے وقت نماز ادا کر لیتے۔اسی اثناء میں انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کراڑ نا شروع کردیا' وہاں بھی رقص ہی کرتے رہے۔جس قصیدے سے وجد ہواوہ یہ ہے۔

#### ابيات

اگربہ تینے کشدم در تو نگزارم مبادائیج کے را قوی است دشوارم ہوں نشد کہ گبے دل رود بگرزارم بحبہ نخرم من کہ ست دیدارم من آل مینم که زعش تو پائے پی آرم میرس از شب ججرال چگونه میگزرد من از جمال تو اے سرو باغ نادیدم اگردہند بفردابہشت باہمہ چیز جان وہم از برائے جانانِ من برار جان در تن میں گر بود صد بزار جان در تن میں گنتا گیا' تقریباً بزار مرتبداس نے ایسا کیا۔ ہر مرتبہ بے ہوش ہوجا تا اور سر تجدے میں رکھتا تھا۔ جب شخ الاسلام نے یہ فوائد ختم کیے تو اندر چلے گئے۔ میں اور لوگ والیس چلے آئے۔ آئے نیڈ لیلئے علی ڈلیک۔

#### ----

فصل دوم

## عابدون اور درویشون کی حقیقت

جب قدم ہوی کا شرف عاصل ہوا تو درویش کمال الدین۔ حاکم اجودھن اور چنداور درویش حاضر خدمت سے جو خانہ کعبہ کی زیارت سے آرہے تھے۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ معبداں ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا ظاہر و باطن حق سے آراستہ ہو اور کمی فتم کا ریا 'حسد' بغض اور کھوٹ ان کے ظاہر و باطن میں نہ ہوجو طاعت کریں خالص اللہ تعالیٰ کی خاطر کریں 'نہ کہ خلقت کو دکھانے کے لئے۔ کیونکہ جومعتبد ظاہر میں عبادت کر ہے اور باطن اس کا خراب ہو۔ اس کی ہرایک عبادت لیپٹ کر اس کے منہ پر ماری جاتی ہے۔ بلکہ داہ سلوک میں تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہیں اس کے ایمان میں خلل نہ آجا ہے۔ نعوذ باللہ منہا۔

پھر فرمایا کہا ہے درولیش! بعض متعبّد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کا ظاہر آ راستہ ہوتا ہے اور ظاہر میں خلقت کو دکھانے کے لئے بہت عبادت کرتے ہیں لیکن باطن میں اس یار کی طرف نہیں ہوتے۔

عابدول کی جارفتمیں

بعدازاں فرمایا کہاہے درولیش! متعبّدوں کی جارتشمیں ہیں: اوّل وہ جن کا ظاہر طاعت سے آ راستہ ہوتا ہے کیکن باطن خراب ہوتا ہے۔

دومرے وہ جن کا ظاہر خراب کیکن باطن آ راستہ ہوتا ہے۔

تيسرے وہ جن كا ظاہرو باطن دونوں خراب\_

چوتھےوہ جن کا ظاہر و باطن دونوں آراستہ ہوتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہاہے درولیش سنو! جن کا ظاہر طاعت ہے آ راستہ ہے لیکن باطن خراب ہے وہ ایسے لوگ ہیں' جولوگوں کے دکھاوے کی خاطر بہت عبادت کرتے ہیں اور وہ انہیں عزیز جانتے ہیں' اور ان کا دل دنیا میں مشغول ہوتا ہے۔

#### بنی اسرائیل کاعابد

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد نے پانچ سوسال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جب وہ مرگیا تو اسے خواب میں دیکھا آیا کہ آگ کے طوق اس کے گلے میں ڈالے ہوئے ہیں اور آگ کی بیڑیاں اس کے پاؤں میں پہنائی ہوئی ہیں اور اس کے گرداگر دہمام آگ ہی ہی آگ جل رہی ہے اور فرشتے گرزیں مارتے ہیں اور وہ تو بہتو بہ پکا رہا ہے۔اس سے پوچھا گیا کہ تو زاہد تھا اور پانچ سوسال تو نے عبادت بھی کی پھر تیری بیرحالت کیوں ہے؟ اس نے کہا'اے مسلمانو! جوعبادت میں کرتا تھا۔سب دکھلاوے کی تھی مشغول تھا۔اس لئے وہ ساری طاعت میرے منہ یہ ماری گئی اور تھم ہوا کہ زاہد شخت عذاب کے لائق ہے'اسے عذاب کرو۔

شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اے درولیش! دوسرا گروہ وہ جن کا باطن آراستہ اور ظاہر خراب ہوتا ہے۔ وہ مجانین لیعنی دیوانے میں جو باطن میں حق تعالیٰ میں مشغول ہوتے میں اور ظاہر میں ان کے پاس کوئی سروسامان نہیں ہوتا۔

پھر فر مایا۔اے درویش! دیوائے لوگ حق تعالیٰ کی یاد میں اس طرح مشغول ہوتے ہیں کہ کسی کوان کے حال کی خبر نہیں ہوتی۔اس لئے ان کا طاہر خراب رہتا ہے۔

#### افشائے سرِ درولیش

پھر فرمایا۔ اے درولیش! ایک مرتبہ میں نے ایسے دیوانے کود یکھا جوساٹھ سال سے جنون کی حالت میں تھا اور اس طرح یاد
حق میں مشغول تھا کہ نور چکتا تھا۔ گراسے اس نور کی روثن کی خبر نہتی 'چنانچہ ایک رات اے خلوت میں میں نے تلاوت میں
مشغول دیکھا۔ اس وقت اس سے ایبا نورنکل رہا تھا جس کی روشن عرش سے لے کر تجاب عظمت تک جاتی تھی میں آ گے بڑھا
تاکہ اس نعمت سے جھے بھی کچھ کی جائے۔ جونمی میرے پاؤں کی آ جٹ نی مزکر دیکھا اور کہا۔ اے درولیش! چونکہ تو نے ہمارا بحید
تاکہ اس نعمت سے جھے بھی کچھ کی جائے۔ جونمی میرے پاؤں کی آ جٹ نی مزکر دیکھا اور کہا۔ اے دروگش! چونکہ تو نے مارا بحید
پالیا ہے اب بہتر یہی ہے کہ اسے فاش نہ کرے۔ یہ کہا اور آسان کی طرف منہ کر کے کہا۔ اے پروردگار! چونکہ میرا بحید تو نے فلا ہم
کر دیا ہے اب میرے لئے یہاں رہنے کی جگہ نہیں۔ ابھی پورے طور پر کہنے نہ یابا تھا کہ جان خدا کے حوالے کی۔

بعدازاں فر مایا۔اے درویش! جن لوگوں کا ظاہر و باطن خراب ہے وہ عوام الناس ہیں۔جنہیں طاعت وغیرہ کی پچے خبر نہیں لیکن جن کا ظاہر و باطن آراستہ ہے وہ مشائخ ہیں اگر اتفاق سے ان سے پچے طاعت ریا کے طور پر ظاہر ہو جائے تو اپنے تنیک اس وقت تک مجاہدہ میں رکھتے ہیں جب تک کہ اس ریا سے بری نہ ہوجائیں۔

مچرفر مایا کہ مشائخ وہ لوگ ہیں جن کو جس وقت حالت ہوتی ہے اگر اس وقت تکوار کے لاکھوں وار کئے جا ئیس یا ذرّہ ذرّہ کر دیئے جائیں تو انہیں مطلق خبرنہیں ہوتی۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ کوئی محض کسی درولیش کے پاس آیا اور آ داب بجالا کر التماس کی کہ جس وقت آپ کوخی تعالی کی محبت میں حالت پیدا ہواس دقت مجھے بھی یا دکرنا۔ درولیش نے مسکرا کر کہا' صاحب! اس وقت اور اس حالت پر صدافسوں جب کہ میں حالت میں ہوں اور تو مجھے یا د آئے۔ تا کہ میں خدا کوچھوڑ کرتیری یا دھیں ہوں۔

ورفر مایا كه كلام الله عن الله تعالى فرمایا ب

ٱلْيَوْمَ نَجْتِمُ عَلَى ٱفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا ٱيْدِيْهِمْ وَتَشْهَدُ ٱرْجُلُهُمْ بِهَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ لِعِنى دنيا مِن جَو كِحَرَرَ ہِم بِينَ قيامت كے دن يَهِي اعضاء گواہي ديں گے۔

درویتی کیاہے ....؟

پھر فر مایا کہ اے درولیش! درویشوں نے دنیا ہی میں بحالت زندگی اپنے تئیں مردہ بنایا ہے ادراپنے تئیں تمام چیز وں سے
ہازر کھا ہے۔ ہاتھوں کو چھوٹا کرلیا ہے تا کہ نہ لینے کے قابل جو چیز ہے وہ نہ لیں اور زبان کو گوٹگا بنالیا ہے تا کہ نہ کہنے والی بات نہ
کہی جائے۔ پاؤں کوئنگڑ اکر لیا ہے تا کہ جہاں پر جانا مناسب نہیں وہاں نہ جائیں پس جولوگ اس فتم کے ہیں وہ واقعی مقام قرب کو پینچ کے ہیں اور انشا اللہ قیامت کے عذاب سے نجات پائیں گے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ بغداد میں ایک درولیش کو دیکھا جواز حدیا دِالہی میں مشغول اور صاحب نعمت تھا۔ ایک دفعہ وہ جمعہ کی نماز پڑھ کر جو باہر نکلاتو اس کی نگاہ ایک عورت پر پڑی فوراً دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو ڈھانپ لیا اور یاغفور یاغفور! کہنے لگا۔
الغرض! جب گھر آیا تو دعا کی کہ پروردگار! جن آنکھوں نے تختجے دیکھا ہو انہیں دوسر سے کو نہ دیکھنے دے۔ ابھی سے بات
پورے طور پر کہنے بھی نہ پایا تھا کہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا اور اس بات کے شکرانے میں دور کعت نماز ادا کر کے بیٹھ گیا۔
جب شیخ الاسلام اس بات پر پہنچ تو آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ دوست کے بغیر کی اور کو دیکھنا سخت کوتاہ نظری ہے۔ بعداز ال بیشعر

زبان مبارک سے فرمایل چشے کہ در رخ تو بنیندہ ومدار جز در جمالِ تو کہ دگر سو نظر کند بعدازاں چندروز نہ گزرنے پائے تھے کہ اس درویش نے ایسی بات نی جو سننے کے قابل نہتی تو اس نے دونوں انگلیوں کو کانوں میں دے کرکہا۔اے پروردگار!وہ کان جو تیرے نام کے سوااور پچھ سے۔ بہرا ہوجائے تو بہتر ہے فوراْ دونوں کا نوں سے بہرا ہوگیا۔

۔ بعدازاں اٹھ کرتازہ وضو کیا اور دوگانہ ادا کیا اور فر مایا' اب امید ہے کہ میں دنیا سے ایمان سلامت لے جاؤں گا کیونکہ مجھ سے یہ دونوں چیزیں لے لی گئی ہیں۔ پھر پیشعر پڑھا۔

یردول برین سے کا کا یہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ جز بنام تو اے دوست بشنو کر اید جول بریخے گوش بر کند جب شخ الاسلام نے بید حکایت ختم کی تو زارزارروئے اور بیشعر زبان مبارک سے فرمایل ہور چہ نیکو بود وقت مردن اگر سلامت برم رخت ایمال بگور آپار بار بیشعر پڑھتے اور آسان کی طرف منہ کر کے کہتے اے پروردگار! میری خواہش بیہ ہے کہ جہان سے ایمان

پر فرمایا: اے درولیش! اگر لوگ ایمان سلامت لے جائیں توسمجھو کہ انہوں نے پچھ کام کیا ہے۔

پھر فرمایا کہ امام احمد صنبل بھولیہ کوسوائے جان کئی کے وقت کے بھی ہنتے ند دیکھا گیا تھا وہ بھی اس طرح کہ اس وقت ابلیس لعین آپ کے پاس کھڑا ہواافسوس کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اے امام احمد صنبل بھولیہ! تو نے ابنا ایمان میرے ہاتھ سے بہت عمدہ طور سے بچایا اس واسطے امام صاحب اس بات پر ہنسے اور فرمایا: اَلْحَمْدُ بِلْهُ یارے ایمان تو سلامت لے چلا ہوں۔

پھر فرمایا کہا ہے درولیش! ایک مرتبہ میں اور میرے بھائی مولانا بہاؤالدین ذکریا ایک ہی جگہ بیٹھے تھے اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی تو کچھ دیر بعد میرے بھائی مولانا بہاؤالدین ذکریا اٹھ کر بائے ہائے کر کے رونے گے اور اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِللّٰهِ وَاِنَّا اِللّٰهِ وَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِللّٰهِ وَاِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا لِللّٰهِ وَاللّٰهِ مِعْداد کے دروازے سے شخ راجِعُون کہا: میں نے پوچھا سے کیا صالت ہے؟ فرمایا اٹھ کردیکھو! جب میں نے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بغداد کے دروازے سے شخ سعد الدین حمویہ بھی کے اجازہ فکال کرجامع معجد کے پاس نماز جنازہ ادا کررہے ہیں۔

#### ایک ولی الله کی کرامت

پھر فر مایا۔ اے درویش! ایک مرتبہ میں لا ہور کی حد میں بطور مسافر واردتھا۔ وہاں پر ایک درویش صاحب اسرار وکشف کھتی باڑی پرگزارہ کیا کرتا تھا اور کوئی کارکن اس سے زمین کامحصول وغیرہ نہ لیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہاں کا حاکم کوئی بے مبرخض مقرر ہو کرآیا جس نے اس سے محصول ادا کریا کوئی کرامت دکھا۔ کرآیا جس نے اس سے محصول ادا کریا کوئی کرامت دکھا۔ درویش درویش نے کہا میں مکین آ دی ہوں مجھے کرامت سے کیا واسطہ؟ مگر اس حاکم نے ایک نہ مانی اور اس بات پراڑارہا۔ آخر درویش نے تنگ آ کرتھوڑی دیرسوچ کرکہا۔ اچھا تو کیا کرامت و یکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر تھے میں کرامت ہے تو پانی پرچل ۔ درویش پانی پر پاؤں رکھ کر پار ہوگیا جیسے کوئی خشکی پر چلا ہے۔ پار جا کرکشتی مانگی تا کہ واپس آ جائے لوگوں نے کہا اس واسطے کنفس میں غرور نہ آجائے۔

#### حفزت علی کا مردے سے سوال

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش جس روزعبدالرحن این علیم بد بخت نے امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہد کی ہلاکت کے ارادے سے آل جناب کا پیچھا کیا۔ تو آل جناب ایک گاؤں سے گزر کر پانی کے کنارے آئے اور گورستان کی طرف منہ کر کے جو وہاں سے قریب ہی تھا۔ ایک کے نام آواز دی کہ اے فلال ابن فلال! قبر سے آواز آئی۔ لبیک یا علی ڈاٹٹو! پوچھا گھاٹ پایاب کس طرف ہے؟ کہا۔ جہال آپ کھڑے ہیں! آپ قدم رکھ کر پارہوئے۔ ابن مجم نے آکر پوچھا کہ آپ کومردے کا نام اوراس کے باپ کا نام تو معلوم ہوگیا۔ لیکن میمعلوم نہ ہوا کہ پانی پایاب کہال ہے؟ فرمایا: جانتا تو تھا لیکن اس واسطے پوچھا کہ نفس ہے تاک نہ جو جائے اور شوخ نہ ہو جائے۔

#### كامل درويش كون بين؟

پھر شخ الاسلام نے فرمایا کہاہے درویش! جب کوئی دوست ُ دوست کے اسرار سے مالا مال ہوتا ہے۔اس وقت اگر اس کی زبان سے کوئی بات نکل بھی جائے تو کوئی عیب کی بات نہیں کیونکہ جب جگہ ہی ندرہے تو پھر وہ اسے کہاں رکھے بیتو کاملوں کی حالت ہے۔لیکن وہ شخص جوابتدا ہی میں اپنے اسرار غلبات شوق کی وجہ سے ظاہر کر دے وہ البتہ خام کاری کرتا ہے کیونکہ جہاں تک گلہداشت کی حدہ وہاں تک تو اے محفوظ رکھنا جاہیے۔لیکن ہاں! جب زیادہ ہو جائیں اور پچھ ظاہر کر دی تو بعض اہل سلوک اے معاف کرتے ہیں۔اگر کرے تو جائز ہے۔

پھر فر مایا کہ مومنوں کے دل پا کیزہ زمین کی طرح ہیں اگر محبت کا بیج اس میں بویا جائے تو اس سے طرح طرح کی نعمیں پیدا ہوں گی۔ پس اس سے تو اور د ں کو بھی حصہ دے سکتا ہے اور تیرے لئے کافی ہوتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب تک تو سانپ کی طرح کینچلی ندا تارے گا بھی محبت حق کا دعویٰ تجھ سے صادق نہیں آئے گا۔

پھر فر مایا کہ کامل حال درویش وہ ہیں جنہیں کی اور کی حاجت نہیں بلکہ اسرار نعمت سے جوان میں ہیں آنے والوں کو حصہ دیتے ہیں اوران کا مدعا پورا کر کے لوٹاتے ہیں۔ لیکن کوئی درویش کا دعوی کرے اور بادشاہوں اورامراء کے پاس روپے پینے کی خاطر آئے تا کہ اپنی ضرور یات مہیا کر سکے تو سمجھ لواسے نعمت حاصل نہیں۔ اگر اسے پچھ حاصل ہوتا تو بھی مخلوق کے دروازے پر نہ جاتا اور کسی سے تو تع نہ رکھتا۔ جہاں پر درویش کا قدم آتا ہے وہاں پر کسی کا گزرنہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ درویشوں پر خود نعمت کا دروازہ کھلا ہوتا ہے اور سلطنت کا خزانہ درویشوں کے بیر دہوتا ہے تا کہ جیسے چاہیں درویشوں کی محاش کی خاطر خرج کریں پس انہیں دوسرے کی احتیاج ہی کیا ہے۔

پھرفر مایا کہ جب درویشوں کو حالت ہوتی ہے تو عرش سے لے کرفرش تک کی ساری چیزیں ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں اور ہر چیز جوتق سے نازل ہوتی ہے اس میں وہ بھی پہنچے ہوئے ہیں۔ پھرفر مایا کہ جس طرح اولیاء میں احوال ہوتے ہیں اس طرح انبیاء میں بھی ہتھے۔

پھر فرمایا کہ قاضی حمیدالدین ناگوری ہوئے اپنی تواریخ میں لکھتے ہیں کہ درولیش کے احوال محبت حق کی زیادتی کے سبب شوق میں ہیں۔ جب درویشوں پر اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے تو تحبّی دوست کے نور میں اس قدر محوہوتے ہیں کہ کسی مخلوق کو یا دنہیں کرتے۔ پھر پیشعر پڑھ کربے ہوش ہو گئے۔

ہر کھلے کہ درشوق خیال تو شوم غرق جزروئے تو درپیش نظر جلوہ گرنے نیست

بعدازاں زبان مبارک نے فرمایا کہ خواجہ ام محمد ظاہر غزالی اپی تواری ٹیس لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت رسالت پناہ طاقیہ کو حالت ہوئی تو مدینے کے باہرا یک باغ میں تشریف لائے۔ جس میں ایک کنواں تھا اس میں اپنے پاؤں مبارک لٹکا کر بیٹے گئے اور عالم احوال میں متحر ہتے۔ ابوموی اشعری ڈاٹٹ آئے تھرات کا تھا کہ ہمراہ ہتے انہیں فرمایا کہ صحابہ میں سے اگر کوئی آئے تو بغیر میری اجازت اندرنہ آنے وینا۔ جب امیر الموشین حضرت ابو بکرصد بی اور امیر الموشین حضرت عمر خطاب ڈاٹٹ آئے اور ابوموی اسلامی ڈاٹٹ نے اطلاع کی فرمایا۔ آنے دو! جب اندر آئے تو تھم ہوا کہ میری دائیں طرف اس طرح بیٹے جاؤ! پھر امیر الموشین علی کرم اللہ وجہہ آئے اطلاع ہونے پر اندر آنے کی اجازت ملی اور تھم ہوا کہ بائیں طرف اس طرح بیٹے ہیں اس جاؤ دریتک بیٹھے رہے اور رسول خدا تا تھا اس عالی بیٹھے درے پھر فرمایا کہ اے یارو! جس طرح زندگی میں ہم بیٹھے ہیں اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح ہاراحش ہوگا اور بہشت میں بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ صحابہ کرام المرے وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہی جگہ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہیں جگھ ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہیں ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہیں ہیں ہیں ہیں ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کی بھی ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہیں ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ایک ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ہوں گے۔ اور اس طرح وفات کے بعد بھی ہوں کی ب

بعدا زاں آنخضرت کا گیانے فرمایا کہ اس وقت بہشت میری نظر میں ہے۔اس میں مجھے ایک محل دکھائی دے رہا ہے جو یاقوت کے ایک ہی دانے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور اس کے ساتھ چار اور کل بھی ہیں۔ جب میں نے پوچھا کہ یہ کل کس کے ہیں تو حکم ہوا کہ ایک آپ کے لیے اور چار آپ کے یاروں کے لیے تو میں مارے خوشی کے پھولا نہ سایا اور پھریہ بات تمہیں کہی کہ ہم ہروقت اکٹھے ہی رہیں گے۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے فر مایا کہ احوال ایسے ہی ہوتے ہیں جبکہ کوئی صاحب سر کسی چیز میں محو ہوتا ہے تو اس حالت میں متغرق ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جب بیں اسرار دوست کے کی بستر میں یعنی احوال میں مستفرق ہوتا اس وقت ضرور دوست کی کوئی نہ کوئی بات بھرے سے منکشف ہوجاتی۔ جب بیہ بات میرے بھائی بہاؤالدین ذکر یا بھی نے نئی تو ٹاپند فرمائی۔ فورا میری طرف دیکھا کہ اے درولیش! بیہ کیا نادانی کررہے ہو؟ کہ اسرار حق ظاہر کررہے ہواور یہ بات اہل اسرار کے لیے ٹھیک نہیں۔ میں نے لکھا کہ بھائی جان! کام گفتگو سے گزرگیا اور میرا سید اسرار دوست سے پُر ہوگیا تھا۔ جس میں ذرّہ بھر جگہ خالی نہیں رہی تھی کہ اس میں ساسے۔ جان! کام گفتگو سے گزرگیا اور میرا سید اسرار دوست می پُر ہوگیا تھا۔ جس میں ذرّہ بھر جگہ خالی ہو وہ بیں اور بہتات کی وجہ سے کرنے بات بیں۔ پس اے بھائی! میں تو بہترا چا ہتا ہوں کہ محفوظ رکھوں اور ذرّہ بھر بھی ظاہر نہ کروں لیکن مجھ سے ہونہیں سکتا۔ اب کہو کہ کس طرح کروں؟ جب یہ خط آپ کی خدمت میں پہنچا تو سر جھکا لیا اور فرمایا کہ ہمارے یار نے اپنا کام انجام تک سکتا۔ اب کہو کہ کس طرح کروں؟ جب یہ خط آپ کی خدمت میں پہنچا تو سر جھکا لیا اور فرمایا کہ ہمارے یار نے اپنا کام انجام تک بہنچا لیا ہے۔ یہ حکایت ختم کرتے ہی شیخ الاسلام میں تھی تو کھڑے دو دون رات یہی حالت رہی۔ مصلے پر پڑے بہنچا لیا ہے۔ یہ حکایت ختم کرتے ہی شیخ الاسلام میں تھی تو کھڑے ہوگر آسمان کی طرف رخ کیا اور یہ شعر پڑھے۔ رہے۔ اپنے آپ کی بالکل خبر رہتی ۔ بعداز ال جب ہوش میں آگ تو کھڑے ہوگر آسمان کی طرف رخ کیا اور یہ شعر پڑھے۔

رباعي

آنانکہ و رہوائے تو شیدا نشستہ اند اے عاشقان کہ برتو شیدا نشستہ اند خودرا فدائے نام تو اے دوست گفتہ اند اے عاشقان کہ برتو شیدا نشستہ اند در عالم تفکر بر ول نہادہ اند گاہے فقادہ و گہ برپا نشستہ اند بعد ازال فرمایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ کوئی شخص ملتان ہے آیا اور اس نے کہا کہ میں شخ بہاؤالدین زکریا بھی خوص فحدمت میں تھا۔ ایک مرتبہ جب آپ کو حالت ہوئی تو اپنی خانقاہ سے نکلے اور (سواری پر) سوار ہوکر ملتان بحر میں بھرے اور فوعڈی پڑوادی کہ جوشخص آج بہاؤالدین کا چہرہ دکھے لے گامیں ضامن ہول کہ قیامت کے دن اے دوزخ میں نہیں لے جایا جائے گا جو قدر جوق مسلمان آکرآپ کا دیدار کرتے اور آپ شم کھا کر فرماتے کہ قیامت کے دن تم دوزخ میں نہیں جو نہی اس کیونکہ ججھے کہا گیا ہے کہ اے بہاؤالدین جو آج تیراد یدار کرے گا قیامت کے دن ہم اے دوزخ میں نہیں بھیجیں گے جونہی اس شخص نے بید حکایت ختم کی مجھے پر حالت طاری ہوئی اور کہا اے درولیش! اگر بہاؤالدین نے بیات کہی ہے کہ جوشخص آج میری بیعت کی مختص نے بید حکایت ختم کی مجھ پر حالت طاری ہوئی اور کہا اے درولیش! اگر بہاؤالدین نے بیات کہی ہے کہ جوشخص آج میری بیعت کی دیدار کرے گا اللہ تعالی اے دوزخ میں نہیں بھیچے گا۔ اب میں قتم کھا کر کہتا ہوں کے دنیا میں جس مسلمان نے میری بیعت کی دیدار کرے گا اللہ تعالی اے دوزخ میں نہیں بھیچے گا۔ اب میں قتم کھا کر کہتا ہوں کے دنیا میں جس مسلمان نے میری بیعت کی

ہوگی یا مجھ سے مصافحہ کیا ہوگا یا میرے فرزندوں کا ہاتھ بکڑا ہوگا یا میرے مریدوں کی بیعت کی ہوگی یا میرے خانوادہ میں بیعت کی ہوگی'وہ ہرگز ہرگز دوزخ میں نہیں جائے گا۔

اس واسطے کہ میرے پیر قطب الدین قدس اللہ مرہ العزیز نے ایک دفعہ فرمایا کہ اے فرید احق تعالی نے تجھے یہ درجہ عنایت فرمایا ہے کہ جو قض تیرایا تیرے فرزندوں یا تیرے مرکیدوں کا مرید ہوگا۔ وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ وہ بالضرور بہشت میں جائے گا۔ نیز جھے بھی ہزار مرتبہ ہیآ واز آچکی ہے کہ فرید اجودھنی نیک بخت بندہ ہے جب شخ الاسلام پھھینے نے یہ حکایت ختم کی تو عالم تخیر میں کھڑے ہوگئے۔ میں پاس تھا سات دن رات تک اس عالم تخیر میں مشغول رہے۔ کھانے پینے کی حاجت نہ ہوئی۔ جب عالم صحور ہوش۔ بیداری) میں آئے تو طاعت میں مشغول ہوئے۔ آلْحَدُدُ لِلّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ .

----

فصل سوم

## رزق اورعطائے رزق

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا'اس وقت رزق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! شریعت اور طریقت میں صادق بندہ وہ ہے جو روزی سے دل نہ لگائے بلکہ فراخ دلی سے اپنے مولا کی طاعت میں مشغول رہے اور درحقیقت جان لے کہ جو کچھ میرے مقدر میں ہے جھے مل کررہے گا۔ اس سے پچھ ذرہ بحر بھی کم نہ ہوگا۔ پس اے درویش! اگر سالہا سال تو مارا مارا پھر ہے تو جو رزق تیری قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ بغیر تیری کوشش اور طلب کے مختجے مل جائے گا اورا گرتو زیادہ چا ہے تو ایک ذرہ بھر بھی نہیں لے گا۔ اے درویش! فقر کی راہ میں ثابت قدم وہ ہے جو روزی ہے دل نہ وگائے کہ آج تو میں نے کھالیا ہے۔ کل کیا کھاؤں گا۔ ایٹ محضوں کو اصحاب طریقت بددین اور بددیانت کہتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ اہل سلوک لکھتے ہیں کہ جس طرح موت انسان کوڈھونڈتی رہتی ہے اور اس کے کندھے پر لکھی ہے اسی طرح رزق بھی لکھا ہوا ہے اور وہ انسان کوڈھونڈھتا ہے۔ جہاں کہیں آ دمی جاتا ہے ٔ رزق اس کے ہمراہ جاتا ہے۔ اگر بیٹھتا ہے تو رزق بھی اس کے یاس ہی بیٹھتا ہے۔

پھر فرمایا کہاے درولیش! بےغم رہ کیونکہ تیرارزق تیرے کندھے پر تکھا ہے تو فراخ دلی سے اللہ تعالیٰ کے کام میں مشغول ہو کیونکہ جو تیرامقسوم ہے وہ ضرور بالصرور تجھے مل کررہے گا۔

کھر فرمایا کہ تو مولی کا طالب بن تا کہ جو کھمولی کے ملک میں ہے۔ وہ تیری طلب کرے۔ اس واسطے کہ آ ثار اولیاء میں کھا دیکھا ہے کہ جب کوئی مسلمان دنیا طلب کرتا ہے۔ تو ہر گز اس کے پاس نہیں بھٹکتی اور اس سے اس طرح بھا گتی ہے جیسے مسلمان مردار سے اور جو شخص مولا کی طلب میں ہوتا ہے اور دنیا کی طرف توجہ نہیں کرتا تو دنیا ہزار آرزو سے اس کے جیھے پڑتی ہے

اوروہ اسے آئکھاٹھا کربھی نہیں دیکھا۔ بلکہ اس سے اس طرح بھا گتا ہے جیسے مسلمان مردار سے۔

#### صدقه اورسخاوت كى فضيلت

پرفر مایا کهرسول خدا الله فی جوفر مایا که الدنیا مزدعة الاخرة یعنی دنیا آخرت کی کیتی ہے۔ تواس مطلب یہ ب که اس میں صدقہ 'زکو آ اور سخاوت کرے اور آئندہ کے لیے کچھ ہوئے۔ تاکہ پھل اٹھا سکے۔ کیونکہ دنیا میں صدقے اور سخاوت سے بڑھ کرکوئی کا منہیں۔ جس نے اپنا کام نکالا ہے سخاوت اور صدقے سے نکالا ہے۔

#### جومقدر میں ہے ضرور ملے گا

پھر فر مایا کہ جننے متوکل ہیں انہیں رزق وغیرہ کا نہ نم ہے نہ اندیشہ اس واسطے کہ جو پچھے مقسوم میں ہے 'وہ مل کر ہی رہے گا۔ پھراندیشہ کرنے کا فائدہ ہی کیا۔

پھر فر مایا کہ اہل سلوک میں جے دیکھتے ہیں کہ رزق کے لیے اندو بگین ہے درویشوں کو تھم کرتے ہیں کہ اس کی گردن پکڑ کر خانقاہ سے نکال دو کیونکہ وہ بداعتقاد درولیش ہے اور اس میں صدق نہیں۔

پھر فر مایا کہ میں نے ایک بزرگ کی زبانی سنا ہے کہ یہ بھی ایک جمیرہ گناہ ہے کہ انسان رزق کے لیے ممگین ہو کہ آج تو کھا لیا کل شاید ملے گایانہیں۔

۔ پھر فر مایا کہاہے درولیش! اگر سوسال بھی مازا مارا پھرے اور مقوم سے بڑھ کررز ق طلب کرے تو مقدر سے زیادہ ذرّہ بھر بھی مجھے نہیں ملے گا۔

پھر فر مایا کہ ایک شخص کئی سال تک روز گار کے لیے مارا مارا پھرا ایک شہر سے دوسر ہے میں جاتا اور ایک مقام سے دوسر ہے میں جاتا اور ایک مقام سے دوسر ہے میں ۔ چنا نچہ جب وہ شخص واپس آیا تو پہلے کی نسبت بھی بری مقام میں ۔ چنا نچہ جب وہ شخص واپس آیا تو پہلے کی نسبت بھی بری حالت تھی ۔ لوگوں نے بوچھا کیا حالت ہے؟ کہا مسلمانو! میں تو اس واسطے گیا تھا کہ رزق زیادہ ہوجائے گالیکن جو پچھ میری حالت تھی ۔ لوگوں نے بوچھا کیا حالت ہے؟ کہا مسلمانو! میں تو اس واسطے گیا تھا کہ رزق زیادہ ہوجائے گالیکن جو پچھ میری قسمت میں لکھا ہے اس سے ذرّہ بھر بھی زیادہ نہیں ہوا۔ پھر شخ الاسلام بھنے نے آب دیدہ ہوکریہ شعر زبان مبارک سے فر مایل قسمت میں لکھا ہے اس مد حزار بادی چست خوری پیش از آئکہ روزی تست

جونبی شیخ الاسلام نے بیشعر پڑھا۔ایک عزیز نے عرض کی کہ اگر تھم ہوتو مجھے یاد ہے عرض کروں؟ فر مایا: پڑھو!اس نے بی معر بڑھے ،

بہ شغل جہاں رنج بروں چہ سود کہ روزی بکوشش بناید فزود بدنبال روزی چہ باید دوید تو بنشیں کہ روزی خود آید پدید

پھر فر مایا کہ اے درولیش! اگر رزق کی زیادتی کے لیے سوسال سے بھی کوشش کرتا ہے تو ذرّہ بحر بھی زیادہ نہ ہوگا۔ پس ہر حال اور کام میں صادق ہونا چاہیے۔ بعض نادان جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس شہر سے باہر جاتے ہیں۔ شاید رزق زیادہ ہوجائے شاید رزق زیادہ ہوجائے۔ پھر بھی بمیرہ گناہ ہے اوران کی ہے صدقی ہے جواس قتم کا خیال کرتے ہیں۔ یہ برا خیال ان کو پریشان ر کھتا ہے پس اے درویش! جہاں تو جائے گا پروردگار تو وہی ہے۔ وہ تو نہیں بدل جائے گا جو پچھاس نے لکھار کھا ہے وہ تجھے پہنچا دےگا۔

پھرای موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک دفعہ ایک شخص نے روز گار سے تنگ آ کرشہر کو چھوڑ نا چاہا۔ جب
ایک بزرگ سے وداع ہونے کو گیا تو اس نے پوچھا کہاں اور کیوں؟ جاتے ہو کہا اس شہر کو چھوڑ تا ہوں۔ شاید روز گار میں
بہتری ہوجائے۔ اس بزرگ نے کہا اچھا! اس شہر کے خدا کو میر اسلام کہنا۔ وہ حیران رہ گیا اور پوچھا کہ کیا وہاں کا خدا کوئی اور
ہے؟ خدا تو ایک ہی ہے۔ اس بزرگ نے کہا اے تا دان! جب تو اتنا جا نتا ہے کہ خدا ہر جگہ ایک ہوتھی کیا تنا بھی نہیں جا نتا کہ
اس شہر میں اور اس شہر میں تیرا مقدر ایک ہی ہے۔ جا! فراخ دلی سے طاعت اللّی میں مشغول ہو پھر دکھے کہ کتھے کیا کیا نعمتیں ملتی
ہیں۔

پھر فرہایا کہ اے درویش ایک مرتبہ ایک واصل کے ہاں بارہ روز تک فاقہ رہا۔ آخر بچوں نے تھ آکر کہایا تو ہمارے لیے خوراک لاؤیا ہمیں مار ہی ڈالو! تا کہ عذاب سے جان چھوٹے۔ اس نے کہاا چھا! آج صبر کروکل میں مردوری کرنے جاؤں گا۔ چنا نچہ دوسرے روزعلی الصح وضو کر کے جنگل میں جا کرعبادت الہی میں مشغول ہوا۔ جب عصر کے وقت والی آیا اور بچوں نے آکر دائن پکڑا کہ بچھلا گے ہو؟ اس نے بیچھا چھڑا نے کی خاطر کہہ دیا کہ جس شخص کے ہاں مزدوری کرنے گیا تھا۔ اس نے کہا ہے کہ کل دودن کی اسٹھی مزدوری دوں گا۔ بچوں نے واویلا مچایا۔ کہ اونا مہربان باپ! ہم تو مارے بھوک کے مرے جاتے ہیں اور تو کمان میں مشغول ہوگیا۔ جب عصر کا ہوات ہوا تو فرشتوں کو تھم ہوا کہ دوسیر آٹا ایک برتن میں بچھ شہد اور دو ہزار اشرفیاں بہشت سے لاکر اس درویش کے گھر پہنچا کر اس کے بچوں کو کہدو کہ جس کے ہاں دور روزتمہارا باپ مزدوری کرتا رہا ہے اس نے دوروز کی مزدوری بھیجی ہے اور یہ بھی کہلا اس کے بچوں کو گھر میں خوشی کے تار پائے جاتے ہیں۔ بچ خوشی خوشی آگر لیٹ گئے اور سارا حال عرض کیا۔ بھیجا ہے کہ باور پی خانہ گرم ہے اور گھر میں خوشی کے تار پائے جاتے ہیں۔ بچ خوشی خوشی آگر لیٹ گئے اور سارا حال عرض کیا۔ بھی خوشی نے نعرہ مار کرکہا۔ اللہ تعالی سوگنا مہربانی کرتا ہے۔ بشرطیکہ ہم اس کے کام میں کچے ہوں۔

پھر فر مایا اے درویش! جو مخص اللہ تعالیٰ کی عبادت فراخ دلی سے کرٹا ہے اور معہودہ رزق کے لیے کسی قتم کا اندیشہ نہیں کرٹا تو اسے اس طرح رزق پہنچتا ہے جیسا اس بزرگ وارکو پہنچا۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فر مایا کہ حقیقی عشق ایک ایساموتی ہے جس کی قیمت کا انداز ہ کوئی جو ہری یا قدر شناس نہیں رسکتا۔

پھر فرمایا کہ اس فتم کی بے بہانعت کی مقرب فرشتے کوئیں ملی۔ بیصرف آدمی کو ملی ہے۔ جیسا کہ خود فرمایا ہے۔ وَ لَقَدْ تَكُرّ مُنَا بَسِنِی الْاَمَ جَس وفت عشق پیدا کیا گیا۔ تو اسے تھم ہوا کہ اے عشق! تو جا کر اندو ہنا ک آدمیوں کے دل میں قرار پکڑ \_ کیونکہ وہی جگہ تیرے دہنے کے قابل ہے۔ بعد از ال شیخ الاسلام مُؤرِید نے غلباتِ شوق میں بیر باعی زبان مبارک سے فرمائی۔

رباعي

اکنوں کہ گلہ ہے کئم تو جان منی اے جانجہاں تو کفرو ایمان منی

گفتم صما گر تو جانان منی مِدْ كُومِ اللهِ يَكُ رَكُونِي

بعدازاں فرمایا کہاے درویش! جس روزحق تعالی نے عشق کو پیدا کیا۔ تو شوق کے لاکھوں سلسلے اور دیشے پیدا ہوگئے۔ پھر مومنوں کی روحوں کو بلایا گیا اور فرشتوں کو تھم ہوا کے عشق کو ہزار ناز اور کرشے سے ان روحوں کے سامنے لاؤ۔ پھر جوروهی عشق و محبت کے لائق تھیں وہ آ گے بڑھیں اور انہوں نے محبت کے ریشے اورعشق کی زنجیر کو ہاتھ مارا اور قبۂ اوّل میں محبت کے دریا میں غرق ہوئیں جن کا نام ونشان تک مٹ گیاوہ انبیاءُ اولیاءاور عاشقوں کی رومیں تھی لیعض رومیں دیچے کرمتغزق ہوئیں وہ اہل مجاز کی روحیں تھیں جو تخص پہلے عشق مجازی میں مبتلا ہوتا ہے جب عشق حقیقی کی طرف آتا ہے تو اسے حقیقت معلوم ہو جاتی ہے۔ پھر پینخ الاسلام المنظية في آب ديده موكربير باغي زبان مبارك عفر ماني-

یا در علظم که عاشقی تو برمن یا خیمه زند وصل تو اندر برمن

چندال ناز است زعشق تو برسرمن یا در سرای غلط شود این سرمن

وہاں پرایک عزیز حاضر خدمت تھا۔اس نے آ داب بجالا کرعرض کی کہ امام محمد غزالی ﷺ کی تواریخ کا ایک شعر مجھے یاد

ہا گرمم ہوتو عرض کروں فرمایا کہواس نے کہا ۔

اے دوست ترا بخی یشتن دوست برام از رشک تو بادیدہ خود دوست نہ ام

چر سیخ الاسلام میشنیے نے فرمایا کہ عاشقوں کا ولولہ اور زمزمہ جوابتدا سے انتمال تک ہے۔ وہ ای روز سے ہے۔جس روز سے عشق کی صورت پرمفتون (شیدا - فریفته) ہوئے تھے۔ اس اے درویش! مختے قدر بی معلوم نہیں کہ تیرے دل کے اندرالی خوبصورت نعمت مقام کیے ہوئے ہے اور روح کو جوتمام اعضا کی بادشاہ ہے۔ پیدائش میں اس دل کو دی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پوعشق ہے۔وہاں پردل بھی ہے۔اس بات کی قدروہی جانتا ہے کہ جس کے دل میں اسرار دوست اور انوارعشق کا مقام ہو اوراس کے قرب میں عشق کی جگہ ہو۔

رزق کی اقسام

پرای موقعہ پر قربایا کہ مشائع طبقات نے جورز ق کو چارتم کا لکھانے۔ (۱) رزق مقوم (۲) رزق ندموم (۳) رزق مملوک اور (س) رزق موعود۔ (۱) رزق مقوم وہ ہے جوقسمت کے اندرلوح محفوظ ہیں لکھا جاچکا ہے۔ وہ ضرور بالضرور ملے گا۔ (۲) رزق مذموم وہ ہے کہ جو کچھ کھانے پینے کی چیز ملے اس پرصبر نہ کرے۔ لینی جبکہ خود اللہ تعالیٰ رزق کا ضامن ہے۔جیسا کہ پرفرمایا کہا ے درویش! (۴) موعودرز ق وہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں اور عابدوں سے کیا ہے اور خود کلام مجید میں فرمایا ہے: وَمَنْ یَّتَی اللّٰهَ یَجْعَلْ لَهُ مَحْرَجًا وَیَوْزُقُهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ لیمی نیک لوگوں کو رزق کے اندیشے سے فارغ کردیا جائے۔ کیونکہ ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بے مائے ان کورزق پنچے گا اور جو ان کی ضروریات ہیں مہیا کی جا کیں گی۔

#### بِ شک الله بی رزاق ہے

پرفرمایا کہ ایک مرتبہ میں سیوستان میں بطور مسافر وارد تھا۔ میرے ہمراہ چنداور درویش بھی تھے۔ اس شہر کے باہر غار میں ایک درویش از حد یا والٰہی میں مشغول رہتا تھا۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو تلاوت سے فارغ ہوکر دیر تک یا والٰہی میں مشغول مرہا اور پھر یہ حکایت شروع کی کہ اے عزیز وا میں ہیں سال تک سیر کرتا رہا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس پہنچا جو پہاڑ میں جگل کے اندر رہتا تھا۔ جہاں پر پرند کا بھی گزرنہ تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ جنگل کے اندر رہتا تھا۔ جہاں پر پرند کا بھی گزرنہ تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اے درویش! کیا تو خوراک کے لیے تعجب کرتا ہے؟ شاید تو خدا کو مائق ہوگی۔ جو نہی میرے دل میں خیال گزرا اس نے کہا کہ اے درویش! کیا تو خوراک کے لیے تعجب کرتا ہے؟ شاید تو خدا کو رازق نہیں مائتا جو فرما تا ہے۔ اِنَّ اللّٰہَ هُو اللّٰذِ ذَّاقُ دُو الْقُورَةِ الْہَدِینُ ۔ لیمی اسے میرے بندو! خواہ تم جنگل میں ہو یا آبادی میں برازق نہیں مائتا جو فرما تا ہے۔ اِنَّ اللّٰہَ هُو اللّٰذِ ذَّاقُ دُو الْقُورَةِ الْہَدِینُ ۔ لیمی اُن میں ہو یا آبادی میں جو تہارے مقدر میں ہو وہ منرور تہمیں ملے گا۔ پھر کہا کہ میٹے جا اور قدرت کا تماشد دکھی! جب اس بزرگ نے یہ کہا تو میں کانپ انتخاب میں بر با ہے۔ اس می برا ہے اسے اٹھا کر تو ڈوال ! میں نے تو ڈواتو کیا دیکھا ہوں کہ اس پھر کے اندرا کے کڑا ہے جس کے منہ میں مبز پتا ہے۔

پر فرمایا کہ اے درویش! جو کیڑے کو پھر میں روزی پہنچا تا ہے کیا وہ میرا مقدر جھے نہ دے گا؟ پھروہ رات میں نے وہیں گزاری۔افطار کے وقت ایک آدمی دوروٹیاں اور تعوڑ اسا حلوالے کر آیا اور آداب بجالا کر اس درویش کے سامنے رکھ کر واپس چلا گیا۔ جب وہ بزرگ خلاوت سے فارغ ہوا تو جھے بلایا کہ آکر کھا لواور کہا کہ تو ٹو کہتا تھا کہتم کہاں سے کھاتے ہو۔ دیکھو! اللہ تعالی اس طرح روزی پہنچا تا ہے۔ جب دن چڑ ھاتو میں آداب بجالا کر واپس چلا آیا پس اے درویش! جو بات اس بزرگ نے تعالی اس طرح روزی پہنچا تا ہے۔ جب دن چڑ ھاتو میں آداب بجالا کر واپس چلا آیا پس اے درویش! جو بات اس بزرگ نے بھے کہا۔ وہ میں نے بغور سی اور اس مقام میں آکر ساکن ہوگیا۔ آج تھی سال کا عرصہ ہونے کو آیا ہے کہ جھے عالم غیب سے روزی ملتی ہواور جو آتا ہے اے بھی (رزق) مل جاتا ہے۔

پر بیخ الاسلام بھٹانے فر مایا۔ جب شام کی نماز کاوقت ہوا تو میں نے اور مسافروں نے اس کے ہمراہ نماز ادا کی تعوزی دمیر

بعدازاں شیخ الاسلام میشیئے نے فرمایا کہ مرد خدا وہی تھے جو ذرّہ کجربھی راہ خدا سے باہرنہیں ہوئے اور رزق کی خاطر بھی مُثَوَّ ش( بریثان –مضطرب)نہیں ہوئے۔

#### تو کل کی حقیقت

پھر بیہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ چند فقیر خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے باہر نکلے اور تو کل کے طور پر کہا کہ ہم اپنا دلی راز کسی کونہیں بتا ئیں گے اور نہ ہی ہم کسی ہے بچھ مانگیں گے۔

الغرض! جب جنگل میں پینچ۔ جہاں پر آدم زاد کا پہ تک نہ تھا تو وہاں پر ایک چشمہ دیکھا۔ جہاں انہوں نے وضو کیا اور دوگانہ ادا کیا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بوکی چند روٹیاں لے کر تشریف لائے۔ سب آپ کی طرف رجوع ہوگئے اورخوشی کرنے لگے کہ الْمَحَمُدُولِلْهِ اَیک تو خضر علیہ السلام کی زیارت ہوگئی اور دوسرے ہم بھو کے حقے کھانے کو پچھ مل گیا۔ جونہی یہ خیال ان کے دل میں گزرا آواز آئی کہ اے بدعہد مدعیو! کیا تم نے ہم سے یہی عہد کیا تھا۔ استے میں آسان سے ایک تلوار نمودار ہوئی جس سے سب کے مرتن سے جدا ہوگئے۔

شیخ الاسلام بیشتانے فرمایا کہ اے درولیش! جو محض عہد کو تو ڑتا ہے اور تو کل میں ثابت قدم نہیں ہوتا۔ اس کی یمی سزا ہوتی ہے۔ پھر آب دیدہ ہوکر بیشتا کی زبان سے سناتھل ہے۔ پھر آب دیدہ ہوکر بیشتا کی زبان سے سناتھل ہر کہ با دوست عہد کردد تھکت عاقبت کشتہ شد جو بد عہد آں

#### آغاز عشق

پھر فرمایا کہاے درولیں!عشق کا آغاز آ دم ضی اللہ علیہ السلام ہے ہوا ہے جب آپ کو دنیا میں پیدا کیا گیا تو آپ کوعشق کا جمال کرایا گیا۔ آپ دیکھتے ہی عاشق ہو گئے۔ پس اے درولیں! پیسب جنبش عشق کی وجہ سے تھی۔ بہشت کے نگار خانہ پر لات مارکر دیوانوں کی طرح وہاں سے نکل آئے اور دنیا کے خرابے میں آگر قرار لیا۔ لیکن آپ سے لغزش وقوع میں آئی تھی۔اس لیے

فرشتوں کو مہم ہوا کہ اے فرشتو! میں آ دم کے لیے عمخوار پیدا کرنا چاہتا ہوں۔ تا کہ اس سے الفت کر نے ہیں تو بہ برداشت نہیں کر سکے گا اور ہلاک ہوجائے گا۔ فرشتوں نے سرتجدے میں رکھ دیئے اور عرض کی کہ جو پچھ تو جانتا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں تو حاکم ہے جس طرح تیرا تھم ہو۔ تھم ہوا کہ اے فرشتو! دیکھو کہ ہم وہ مونس کس طرح پیدا کرتے ہیں۔ آ دم علیہ السلام تنہا بیٹھے تھے کہ آپ کے پہلو میں بیٹھ گئیں۔ آپ نے اس کی صورت دیکھ کر بوچھا کہ تو کون آپ کے پہلو میں بیٹھ گئیں۔ آپ نے اس کی صورت دیکھ کر بوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا میں تیرا جوڑا۔ جس سے تجھے قرار حاصل ہوگا۔

پھرشنخ الاسلام ہُور نے فرمایا کہا ہے درولیش! حقیقی عاشق کا شوروغوغا اسی وقت تک ہوتا ہے کہ جب تک وہ اپے مقصود کہ نہیں پہنچنا جبمعشوق کا وصال حاصل ہو جاتا ہے تو سب شوروغو غاجاتا رہتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہاہے درویش! مجھے شخ بہاؤالدین بخاری کا جوایک واصل حق ہوگز را ہے ایک قطعہ یاد ہے جواس نے از رُدئے شوق کہا تھا۔

قطعه

نداستم که تو بودی یا که بودست این که من دیدم که من از خود شدم بیرون ترا در جان وتن دیدم من اوّل روزچوں ورتو بدیدم شیفته محشتم چنال در روئے آل جانال شدم من شیفته واللہ

پھرائ موقعہ برشوق اور اشتیاق کے غلبہ میں فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ قاضی حمیدالدین نا گوری مین کی زبانی بیر باع سی تھی۔

رياعي

چول عشق خفته بود شور من بر انگیزم مرا خوش است بهر دوبهم بر آمیزم بلا دل است من از دل چگونه پرهیزم بلاست عشق منم كزبلا به پرهيزم اگرچه عشق خوش است و وفا آمد خوش مرا رفيقال گويند كز بلا به پرهيز

توكل اوررز قي مقسوم

پھرش الاسلام میں نے فرمایا کہ اے درولیں! تو کل صرف رزق مقوم میں ہوسکتا ہے۔ اس واسطے کہ تھے معلوم ہے کہ جو تیرے مقدر میں ہوسکتا ہے۔ اس واسطے کہ تھے معلوم ہے کہ جو تیرے مقدر میں ہے وہ تیجے مل کر بی رہے گا۔ لیکن دوسرے رزقوں میں نہیں۔ جومملوک ہے اس میں خودتو کل ہی نہیں لیکن جو رزق مقوم میں اگر تو کل رزق مقوم میں اگر تو کل کر سے اس میں بھی تو کل نہیں کیونکہ جس رزق کا وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور مل کر رہے گا۔ لیکن رزق مقوم میں اگر تو کل کر سے قاری جائز ہے۔ کیونکہ میں مجھے کہ جومیری قسمت میں ہے وہ مل کر بی رہے گا۔

پھر فرمایا۔اے درولیش! کہ باقی اقسام کے رزق میں متقد مین کو بھی تو کل میسر نہیں ہوا۔ کیونکہ کسی نے ہیں سال تو کل کیا اور کسی نے دس سال اور سارے جہان سے مبرا ہوگز رہے ہیں۔

پحرفر مایا کہ اے درولیش! خواجہ ابراجیم ادھم سینید بچاس سال تک متوکل رہے اور خلقت ہے گوشہ گیری اختیار کی اور اس

پھر فرمایا کہ اے درولیش! شیخ قطب الدین بختیاراؤی بیس سال تک خواجہ عین الدین بخری بیشید کی خدمت میں رہے۔ میں نے اس عرصے میں بھی نہ دیکھا کہ کسی کوآپ نے اپنے پاس آنے دیا ہو لیکن ہاں! جب آپ کے لنگر میں پچھنہ ہوتا تو خادم آن کر کھڑا ہوجا تا۔خواجہ عین الدین بیشید مصلی اٹھا کر فرماتے کہ جھنا آج اورکل کے لیے کافی ہو۔ اٹھالو! سارا سال بہی طریق رہا۔ اگر کوئی مسافر آجا تا تو جو پچھوہ مانگ اسے دے دیتے۔ وداع کرتے وقت مصلے کے بنچے ہاتھ ڈالتے جو پچھ ہاتھ میں آجا تا وہ اسے دیا جاتا۔

پھر فر مایا کہ جوشخص حق تعالیٰ کی دوتی اور مجت کا دم بھرے اور اپنے تئیں درولیش کہلائے اور تو کل میں متوکل ہواور پھر رب تعالیٰ کو چھوڑ کر بندوں سے کسی چیز کی تو قع کرے سجھ او کہ وہ درولیش نہیں پھر خواجہ صاحب نے بید دوشعر زبان مبارک سے فرمائے۔

ہر کہ وعوٰے کند بدرویش خط بیزاری از جہاں بد ہد بدرویش خط بیزاری از جہاں بد ہد بالحقیقت بدائکہ مرتد ہست رفت بدنام کش نشان ند ہد جب شخ الاسلام رکھنے نے بیرحکایت ختم کی تو آپ اٹھ کراندر تشریف لے گئے اور میں اور خلقت واپس چلے آئے۔ آلمَحمْدُ لِلْكَ .

# فصل چہارم

# توبه كي حقيقت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا بہت ہے لوگ جماعت خانہ میں بیٹھے تنے اور توبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ اتنے میں شخ بدرالدین غزنوی اور شخ جمال الدین ہانسوی آئے اور ایک دوسرے سے مصافحہ کرکے بیٹھے گئے۔

توبه كى اقسام

پھر شخ الاسلام بھلینے نے زبان مبارک سے فرمایا کہ تو ہی چوشمیں ہیں۔ اول دل اور زبان سے تو ہر کرنا۔ دوسری آنکھی۔
تیسری کان کی۔ چوشی ہاتھ کی۔ پانچویں پاؤس کی۔ چھٹی نفس کی پھر ہرایک کی شرح بیان فرمائی۔ کہ اول جب تو ہی ول سے تقسد این نہرک کان کی۔ ورتی کھوٹ حد دکھ تقسد این نہرک اور زبان سے اقرار نہ کرے تو ہددرست ہی نہیں ہوگئی۔ اس واسطے کہ جب تک ول دنیا کی دوتی کھوٹ حد دکھ مخت ریا اور برائی وغیرہ سے پاک نہ ہوجائے اور ان معاملات سے سپے دل سے تو بہ نہرے اس کی تو بہ تو بہ شار نہیں ہوتی۔ مثل ایک شخص گناہ کر رہا ہے اور اس وقت تو بہ بھی کرتا ہے اور اس کی تو بہ تو بہ شار نہ ہوگی۔ اپنی نفسانی خواہش کے لیے گناہ کرتا ہے اور اس کی تو بہ تو بہ شار نہ ہوگی۔ اپنی نفسانی خواہش کے لیے گناہ کرتا ہے اور

بات توبہ کی کرتا ہے یہ بھلا کب درست ہو عمق ہے جب تک کہ پہلے اپنے دل کواس معاملے سے بالکل صاف نہ کرے۔ توبہ درست ہی نہیں ہوتی۔ اس واسطے کہ کلام اللہ میں فرمان ہے کہ اے ایمان والو! ضروری توبہ کرو۔ یعنی ایسی توبہ جودل سے بھی ہو اور زبان سے بھی۔ اس توبہ نصوتی سے مراد دل کی توبہ ہے۔ جب توبہ کروتو اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آ جاؤ۔ جب دل ان دنیاوی خرابیوں سے صاف ہوجائے گا تو توبہ شار ہوگی اور تو متق کے برابر ہوجائے گا۔ جیسا کہ کہا گیا ہے۔ التّانِبُ مِنَ الذَّنْب حَدَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ لِين جو خص گناہ سے توبہ کرے۔ وہ ایسے خص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ پس اس صورت میں توبہ کرنے والا اور متقی دونوں برابر ہیں۔

پھر فر مایا کہ توبہ دل کی ہوتی ہے۔ زبان سے خواہ لا کھوں مرتبہ توبہ کی جائے۔ جب تک دل سے تقمد میں نہ کی جائے بھی درست نہیں ہوتی۔ جب زبان سے اقرار کر بے تو دل سے تقید ہیں بھی کرنی جا ہے۔

پھر فر مایا کہ بعض تائب دل سے تو تو بہ کرتے ہیں لیکن دل اس بدی کی طرف مائل رہتا ہے۔ بیار صبح سے شام تک تو بہ تو پکارتے ہیں۔ جب اس بیاری سے خلاصی ہوجاتی ہے تو پھر بے خودی اور خفلت میں پڑجاتے ہیں اور تو بہ کو بھولے سے بھی یاد نہیں کرتے پھر شیخ الاسلام میں نے آب دیدہ ہوکر بیر ہامی پڑھی۔

#### رباعي

بر دل اثر گناه بر لب توبه در صحت خوش دلی و در تپ توبه بر روز فکستن است و بر شب توبه نا درست یا رب توبه

پھر فرمایا کہ مرنے سے پہلے تو بہ کرنی جا ہے۔ پھر میہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ بِشر حافی بھتائے ہے پوچھا گیا کہ آپ کی تو بہ
کا باعث کوئی بات ہوئی؟ فرمایا ایک روز میں شراب خانے میں بیٹھا تھا۔غیب سے آواز آئی کہ اے بشر حافی! موت سے پہلے
تو بہ کرلے۔ جب میہ آواز سی تو تو بہ کرلی اور پھر ان گناہوں کے نزدیک بھی نہ بھٹکا۔ جس کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے میہ درجہ
عنایت فرمایا۔

پھر فرمایا کہ جب انسان اپنے تینوں دلوں کو دنیا وی خرابیوں وغیرہ سے پاک کرلے اور بالکل تو بہ کرے۔ یعنی اس کے دل سے لوگوں کے دماغ کوخوشبو حاصل ہوتو سمجھ لو کہ اس کی تو بہ تو بہ نصوحی ہے۔ قلوب تلاث کی تعریف حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یوں بیان فرمائی:

#### قلوب ثلاثه كي وضاحت

القلوب ثلاثة قلب سليم و قلب منيب وقلب شهيد اما قلب السليم فهو الذى ليس فيه سواء معرفة الله تعالى واما القلب الفلب المنيب فهوالذى تأب من كل شيء الى الله تعالى واما القلب الشهيد فهوالذى شاهد الله فى كل شيء

'' ول تین ہیں۔ایک سلیم' دوسرامنیب' تیسراشہیر' سلیم وہ جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سوااور کچھے نہ ہو' منیب وہ

جو ہر چیز سے تو بر کے اللہ تعالی کی طرف لوف آیا ہواور شہیدوہ جس نے ہر چیز میں اللہ تعالی کامشاہدہ کیا ہو'۔

بوہر پیرے وجہ رہے۔ مدوں میں یہ تین چزیں پیدا ہوجاتی ہیں اور ان پر قرار ہوجاتا ہے تو واقعی جان لو کہ وہ سلیم منیب پھر فر مایا کہ جب انسان کے دل میں یہ تین چزیں پیدا ہوجاتی ہیں اور ان پر قرار ہوجاتا ہے تو واقعی جان لو کہ وہ سلیم منیب اور شہید ہوگیا ہے پس اس کی تو بۂ تو بینصوی ہے اور اگر ابھی دنیاوی اشغال شہوات اور مالوفات سے آلودہ ہے۔ تو دل مردہ ہے۔ اگر ان سب سے صاف ہوگیا ہے تو از ل سے ابد تک زندہ رہےگا۔

#### حجاب مابين تبدومعبود

ﷺ فرمایا کہ مولی اور بندے کے درمیان جو حجاب ہوتا ہے۔ وہ بھی ای آلائش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آلائش دور ہوجائے اور تو بہ کے ذرمیان جو حجاب اٹھ جاتا ہے بہی دل آلائش مشغولی ہے۔ پس تو اپنے دل کوشہوات اور خواہشات سے یاک کرے تا کہ حجاب بھے جائے۔اور تو مشاہدہ اور مکاشفہ کی لذت اور مقام کے درجے کو پہنچ جائے۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش تونے دل کی توبکا حال سن ایا اور اب زبان کی توبکا حال سن ازبان کی توبہ ہے کہ تو توبہ کے بعد زبان کو ہر ناشائٹ کام سے دورر کھے اور ہے ہودہ بات نہ کرے اور نہ کہنے والی باتوں سے توبہ کرے دوسری شرط ہے کہ تازہ وضوکر کے دوگانہ ادا کرے اور کھے قبہ عنایت کر اور مائٹ کو برا کہنے سے توبہ عنایت کر اور اپنے ذکر کے سواکی اور بات کے کہنے پراسے جاری نہ کر اور جن باتوں میں تیری رضائبیں ان کے بیان کرنے سے بازر کھے۔ پھر فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو ساتوں اعضا زبان حال سے کہتے ہیں کہ اے زبان! اگر تو اپنے تیس محفوظ نہ رکھے گی تو ہم

بلاك موجا كين گے-اللك موجا كين گے-

پھر فرمایا کہ خواجہ حاتم اصم بھیلانے صرف ایک غیر شائستہ بات کہی تھی۔ سواپنی زبان کو ای بقد سرداننتوں تلے دبایا کہ خون نکل آیا اور بعد ازاں عہد کرلیا کہ جب تک زندہ رہوں گاکس ہے گفتگونہ کروں گا۔ پس ایک بے مودہ بات کے عوض ہیں سال کسی سے ہم کلام نہ ہوئے۔

نیر فر مایا کہ ایک روز ایک واصل خدامجلس میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک شخص کے آنے کی بابت پوچھا کہ آیا فلاں شخص آگیا ہے؟ بعدازاں اپنے ول میں سوچا کہ میں نے (ذکر حق کی بجائے) یہ بات کی ہے۔ اس کے عض (یعنی کفارہ میں) تمیں سال تک لوگوں سے گفتگو بالکل بندر کھی۔ پھریٹنے الاسلام بیسٹیٹے آب دیدہ ہوکریشعر پڑھا۔

گر کام زبان دخمن جان جان گر جان بکار آید ہو شدار زبان از کام دور در میں اور جان کار آید ہو شدار زبان

پھ نِ مایا کہ میں نے قاضی حمیدالدین ناگوری بھت کی زبانی سنا ہے کہ ایک دفعہ میں نے ایک درولیش واصل حق کو دیکھا جو اللہ تعالیٰ مَن بندگی میں مشغول تھا۔ میں دس سال اس کے پاس رہائیکن اس عرصے میں اس کی زبان سے کوئی ایک بات نہی جو کہنے کے قابل نہ ہو۔ گر ایک بات می وہ یہ کہ اس نے ایک عزیز کو کہا کہ اے درولیش! اگر تو آخرت میں اپ تئیس سلامت لے جانا چاہتا ہے تو ناشا کت گفتگو سے اپنی جان کو بچا۔ یہ کہ گرفور آ اپنی زبان کو دانتوں تلے اس قدر زور سے دبایا کہ خون ٹیک پڑا اور کہا کہ یہ کہ کہا کہ یہ بات مجھے کہنی مناسب نہ تھی۔ اس کے کوش میں سال تک کی سے کلام نہ کی۔

پیرشیخ الاسلام کی نے فرمایا کہ اے درویش! جس روز اللہ تعالیٰ نے زبان کو آدم علیہ السلام کے منہ میں رکھنا چاہا تو زبان کو قرمایا۔ اے زبان دکھیا! تیری پیدائش سے میرا خاص مدعا ہے ہے کہ تو میرے نام کے سوااور کوئی نام نہ لے۔ اور میرے کلام کے سوا اور کوئی کلام نہ پڑھے اور اگر ان کے علاوہ تو نے کچھاور کہا تو یا در کھا! تو بھی اور ہاتی کے اعضا بھی مصیبت میں گرفتار ہوں گے ہیں اے درویش! زبان خاص کر ذکر اور قرآنی تلاوت کے لیے بنائی گئے ہے۔

میں میں مشائخ طبقات لکھتے ہیں کہ انسان کے ہرعضو میں شہوت اور خواہش ہے جو حجاب اور آفت کا موجب ہوتی ہے۔ جب تک ان شہوات اور خواہشات سے توبینہ کرے اور تمام اعضاء کو یاک نہ کرے ہر گزئسی مرتبے پڑئیں پہنچتا۔

پھر فر مایا کہ جواعضاء بیان کے گئے ہیں۔ ان میں سے اول نئس ہے جس میں شہوت رکھی گئی ہے۔ دوسرے آنکھاس میں وکھنے کی خواہش رکھی گئی ہے۔ ای طرح ٹاک میں سونگھنے اور چھنگنے کی اور پاتھ میں پکڑنے اور چھونے کی اور زبان میں تعریف کرنے کی اور آٹھواں دل ہے جس میں درد ہی درد ہی درد ہے لیاحق تعالیٰ کے طالب کو چاہیے کہ ان سے تو بہ کرے تا کہ اللہ تعالیٰ اسے من لے جو فرما تا ہے کہ میں اپنی حکمت سے خلقت کے مابین اسے معزز کروں گا جو دنیاوی محبت سے دل کو محفوظ رکھتا ہے اور جو اپنے نفس کو دید بازی سے محفوظ رکھ سکے گا۔ اسے ترک گناہ سے معزز بناؤں گا۔

کی فرمایا کہ اے درولیش! سب سے بڑھ کر سعادت ہے ہے کہ انسان اپنانس پر حکمران ہوتا کفٹس شہوت رانی نہ کر سکے۔ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدوطلب کرنی چاہیے یہی درولیش کے کام کا خلاصہ اور درویش کا جوہر ہے۔

#### زبان وقلبكي موافقت

پھر فرمایا کہ جب عالم نورانی سے بچلی الہی کے اسرار اور انوار نازل ہوتے ہیں تو پہلے دل پر نازل ہوتے ہیں اور جب نبان اور دل آپس میں موافق ہوجاتے ہیں تو پھرعشق کے بنوار وہاں مکان (قیام) کرتے ہیں۔اگر دل اور زبان ایک دوسرے کے موافق نہیں تو محبت کے انوار دہاں سے واپس چلے آتے ہیں اور ایسے دل پر جاتے ہیں جو زبان سے موافق ہوتے ہیں۔

پر فرمایا کہ ایک مرتبہ کی واصل ہے پوچھا گیا کے عشق حقیقی میں ثابت قدم کون ہے؟ فرمایا جس کا دل اور جس کی زبان آپس میں موافق ہوں اس واسطے کہ پہلے عشق حقیقی دل پر ظاہر ہوتا ہے۔ پھر زبان پر جب دل اور زبان عشق ہے آپس میں اس گئے تو وہ محبت جن ہوگئے۔ زبان تمام اعضاء کی باوشاہ ہے۔ جب زبان سلامت ہے تو سمجھو کہ سارے اعضا سلامت ہیں۔ اس الطے مشہور ہے کہ جب بادشاہ دین کے کام میں خلل ڈالے تو تمام رعایا خلل انداز ہوتی ہے اور جب بادشاہ سلامت ہوتو ساری سلطت کے سارے کام بخوبی سر انجام باتے ہیں۔ بس اے درویش! کان آئکھ نفس وغیرہ ساتوں اعضا زبان نے تابع ہیں۔ جب زبان سلامت ہوتو سارے کام بخوبی سر انجام باتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ دو سری آئکھ کی تو جہے۔ اس تو بھی شرط میہ ہے کہ خسل کر ہے اور دو یہ نہ نماز ادا کر کے روبقبلہ بیٹھے اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر یہ کے کہ اے پروردگار! ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے جود کینے کے ادا کر کے روبقبلہ بیٹھے اور دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر یہ کے کہ اے پروردگار! ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھنے سے جود کینے کے قابل نہیں تو بہ کرتا ہوں۔ آئندہ ہیں کی ناد یکھنے والی چیز کو نہ دیکھوں گا۔ صرف ان چیزوں کو دیکھن گا جن کاد کھنا جائز ہے اور بعد قابل نہیں تو بہ کرتا ہوں۔ آئندہ ہیں کی ناد یکھنے والی چیز کو نہ دیکھوں گا۔ صرف ان چیزوں کو دیکھن گا جن کاد کھنا جائز ہے اور بعد

ازاں آئکھ کوممنوعات کے دیکھنے سے بچائے رکھے۔ بیآنکھ کی توبہ ہے کیونکہ یہی ایسی چیز ہے جس سے حضور کی نعمت بھی حاصل ہو عتی ہے اور آ تکھ ہی الی چیز ہے جس سے لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پس اے درویش!عشق کا پہلا مرتبہ آ تکھ میں ہے۔ لوگوں کو جاہے کہ جس کام میں مشاہرہ کی نعمت ہے اس کی کوشش کریں اور حق تعالیٰ کے سواکسی کو نہ دیکھیں۔

پھر فر مایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نا قابل دیدایک شے کودیکھا تو تین سوسال تک روتے رہے۔ حکم ہوا کہ داؤد! کس واسطے روتے ہو؟ عرض کیا کہ کیا کہوں؟ اس آنکھ نے مجھے مصیبت میں پھنسایا ہے۔ چونکہ آنکھ کا قصور ہے۔اس لیے آنکھ ہی کو اس کی سزاملنی جاہیے کیونکہ ای نے ممنوعہ چیز کودیکھا ہے۔

پھر فر مایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام اس قدر روئے کہ نابینا ہو گئے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو فر مایا کہ دوسب ہیں۔ایک یہ کہ اس نے ایک ممنوعہ چیز کودیکھا۔ دوسرے میر کہ جس آنکھ نے دوست کا جمال دیکھا ہوحیف ہے کہ پھر وہ کسی اور کو دیکھیے۔ اگر وہ د کیھے تو اس کا اندھا ہونا ہی بہتر ہے تا کہ قیامت کے دن جب اٹھے تو جمال دوست ہی میں آنکھ کھولے بعدازاں ساٹھ سال تک زندہ رہے۔لیکن کسی نے آنکی کھولے ہوئے نہ دیکھا۔

پھر ﷺ الاسلام بھینے نے فرمایا کہ بیشعر میں نے خواجہ قطب الدین بختیار اوشی بھینے کی زبان مبارک سے ساتھا ہے ديدة كو جمال دوست بديد تابود زنده مبتلا باشد

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں صادق وہ ہے جب اس کی آگھ میں مشاہدہ حق کا سرمہ لگ جائے تو آگھ بند کرلے اور غیر کی طرف ندد کیھے صرف قیامت کے دن بخلیجق کود کھے۔وہ اس دفت جبکہ دوست اس کی منت کرے کہ اب آنکھ کھول' تب کھولے۔

بعد ازاں فر مایا کہ آنکھ کی توبہ تین قتم کی ہے۔ اول ممنوعہ اشیاء کے دیکھنے ہے' دوسرے اگر کوئی مسلمان بھائی کی غیبت کرے اور پچھ دیکھ لے تو اس سے توبہ کرے کہ میں نے کیوں دیکھا۔ آنکھ دیکھ لے تو کسی کے آگے اسے بیان نہ کرے۔ پھر فرمایا اے درویش! کان کی توب یہ ہے کہ تمام نا قابل شنید باتوں ہے توبہ کرے اور کوئی ممنوعہ شے نہ ہے۔ پھر اس کی توبہ توبہ شار ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہانسان کو جوشنوائی دی گئی تو اس واسطے کہاللہ تعالٰی کا ذکر ہے اور جہاں کلام اللہ پڑھا جارہا ہو کان دھرکر ہے۔ نہاں واسطے دی گئی ہے کہ جہاں برائی تمنخراور سرود (موسیقی ) وغیرہ ہور ہا ہو ہے۔اس واسطے کہ خبر میں ہے کہ جواس قسم کی آ وازیں سنے گا قیامت کے دن سیسہ بگھلا کراس کے کانوں میں ڈالا جائے گا۔

#### کان کی توبہ

پھر فرمایا کہ عبداللہ خفیف مُن ﷺ ایک دفعہ راستہ چل رہے تھے کہ آ ہ دبقا کی آ واز کان میں آئی۔فوراْ دونوں انگلیوں سے کان بند کرکے گھر پہنچے تو تحکم ہوا کہ کچھ سیسہ بچھلا کر لاؤ جب لا یا گیا تو فر مایا کہ میرے کانوں میں ڈال دو کیونکہ میں نے نا قابل شنید چیزی ہے۔ قیامت کے دن کے عذاب ہے تو خلاصی ہوگی۔ آج ہی اس کا کفارہ کر لیتا ہوں۔ پس اے دروکیش! درویشوں نے اپے تئیں خلقت کی صحبت سے دور رکھا ہے اور تنہائی اختیار کی ہے۔ تا کہ نا قابل شنید باتیں نہ سنیں یہی کان کی تو بہ ہاتھ کی ہے یعنی کوئی چیز ایسی نہ چھوئی جائے جس کا پکڑنامنع ہے۔ ایسی تمام باتوں سے تو بہ کرے۔

#### ہاتھ کی تو۔

پھراسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز نے ایک درولیش کو بدختاں میں دیکھا۔ جو بزرگان دین سے تھا اور جس کا نام شخ برہان الدین بھی تھا اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا اور تمیں سال سے کٹیا میں معتلف تھا۔ اس سے ہاتھ کٹنے کی وجہ پوچھی تو کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک مجلس میں حاضر تھا صاحب مجلس کی اجازت کے بغیر میں نے گیہوں کے ایک دانے کو دوگلا سے کر کے رکھ دیا۔ غیب سے آواز آئی کے اے درویش! یہ کیا حرکت تو نے کی ہے؟ کہ مالک کی اجازت کے بغیر گیروں کے ایک دانے دوگلا سے کر ڈالا۔ جو نہی میں نے یہ بات می ہاتھ کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ تاکہ پھر نا پھڑ نے کے اجازت کے بغیر گیروں پھرشنے الاسلام بھینے بیں۔ قابل چیز نہ پکڑ سکوں پھرشنے الاسلام بھینے تب دیدہ ہوکرفر مایا کہ مردانِ خدا ایسا ہی کر کے کسی مرجے کو پہنچتے ہیں۔

#### ياؤل كى توب

بعد ازال فرمایا کہ پانچویں توبہ پاؤں کی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن مقامات پر جانا مناسب نہیں ہے۔ وہاں نہ جائے اور خواہش سے پاؤں باہر ندر کھے۔ تا کہ اس کی توبہ توبہ ثار ہو۔

پھرفر مایا کہ خواجہ ذوالنون مصری بیشتہ نے ایک مرتبہ سفر کرتے ایک جنگل میں غار کے اندرایک درویش صاحب نعت اور از حد بزرگ دیکھا جس کا ایک پاؤں کٹا ہوا تھا۔ سلام کے بعد جب وجہ پوچھی تو کہا کہ ایک روز میں وضو کرنے کے لیے غار سے باہر نکلا، تو میری نگاہ ایک عورت پر پڑی مجھے خواہش ہوئی اور غار سے باہر قدم رکھا۔ کہ اسے پکڑلوں تو وہ عورت غائب ہوگئا۔ فوراً چھری لے کر پاؤں کاٹ کر باہر پھینک دیا۔ پس اے درویش! آج چالیس سال کاعرصہ ہونے کو آیا ہے کہ ایک ہی یاؤں پر کھڑا ہوں اور شرمندگی کے مارے جیران ہوں کہ قیامت کے دن بیمنہ کس طرح دکھاؤں گا اور کیا جواب دوں گا۔

اکہ مرتبہ خواجہ بایزید بینے ہے کی درویش نے بوچھا کہ آیا عاش کو ہر وقت حضوری رہتی ہے یا بھی بھی؟ فرمایا ہر وقت اس واسطے کہ عاشق خواہ کھڑا ہوتو بھی مشاہدہ حق کے حضور میں ہے بیٹھا ہے تو بھی مشاہدہ میں غرق ہے۔ اگر سویا ہوا ہے تو بھی مشاہدہ حق کے خیال میں مستغرق ہے۔ پس عاشق کومشاہدہ دوست میں ہر وقت حضوری حاصل ہے۔

پھر فر مایا کہ عاشق کے لیے حضور اور غیب کیسال ہے۔ جس طرح حضور ہے اسی طرح غیب کی فر مایا کہ میں نے بیشعر شخ بہاؤالدین زکر یا بین ہے کی زبانی شاتھا ہے

بغیب مت جابش حضور و نیز مانت

حضور وغيهت عاشق چو مردو يكسان ست

نفس کی توب

بعدازاں فرمایا کہ چھٹی تو بنفس کی ہے۔ پس جا ہے کہ فس کوتمام خواہشات ماکولات اور شہوات سے بازر کھا جائے اور ان سب سے تو بہ کی جائے اور نفس کی خواہش کے مطابق کام نہ کیا جائے قر آن شریف میں ہے کہ اَمَّامَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ، عَنِ الْهَوٰى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُوٰى. يعنى جُوْض اينے پروردگارے ڈرے اور خواہشات سے فس کورو کے ۔ تو اس کا مقام بہشت میں ہوگا۔

خواهشِ نفس برقابو

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید زبیدہ سے جھڑ پڑا۔اس نے کہا جادوزخی! ہارون نے فوراً قتم کھائی کہ جب تک مجھے کوئی بہثتی نہ کہے گا تب تک تیرے اور میرے درمیان قتم ہے۔

الغرض! میہ کر بعد میں وہ پشیمان ہوا کہ میں نے الیا کیوں کہا۔سب علماءکو بلایالیکن کسی نے بیہ نہ کہا کہ تو بہتی ہے۔اس مجلس میں امام شافعی بھیتیہ موجود تھے، انہوں نے اٹھ کر پوچھا کہ کیاتم بھی اپنی نفسانی خواہش ہے بھی ٹلے ہو؟ کہا ہاں! فلاں مجلس میں۔امام نے فتو کی دیدیا کہ تواس آیت کے مطابق بہتی ہے۔آیت

آمًّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَن الْهَوْى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُوى.

یعنی جو شخص اللہ کے خوف کے سبب خواہش نفسائی سے بازر ہتا ہے۔ اس کی جگہ بہشت میں ہوگی۔ بعدازاں شخ الاسلام میں نے فرمایا کہ اے درویش! توبہ تین قتم کی ہوتی ہے حال ماضی اور مستقبل۔

حال: يدكدكي موع كناه عندامت حاصل موت

ماضی: یہ کہ دشمنوں کوراضی کرے۔ اگر کسی کی کوئی چیز چھین لی ہے تو واپس کیے بغیر تو بہ کرے۔ تو تو بہ قبول نہیں ہوتی۔ بلکہ اس سے دوگنی چیز دے کراسے خوش کرے۔ پھر تو بہ قبول ہوتی ہے۔ اگر کسی کو برا بھلا کہا ہوتو اس سے معافی مانگے اگر وہ شخص جے برا بھلا کہا ہومر جائے تو غلام آزاد کرے۔ ایسا کرنے ہے گویا اس نے مردہ کو زندہ کیا۔ اگر کسی کی منکوحہ یا کنیز سے زنا کرے تو اس سے معافی نہ مانگے۔ بلکہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرے اور تو بہ کرے اگر شراب پینے سے تو بہ کرے تو لوگوں کوشر بت اور شخنڈ ایانی بلائے خلاصہ یہ کہ تو بہ کرتے وقت گناہ کی بابت معذرت کرے۔

منتقبل: بيه به كرآئنده گناه نه كرنے كي شان لے۔

جب شيخ الاسلام مُناسِيني فوائد بيان كر حِكة والهم كراندر جل كن اور مين اوراورلوك وايس جلي آئد و المحمد والله على ذلك .

فصل ينجم

# بزرگانِ دين کي خدمت وادب

قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو شیخ الاسلام ہیں۔ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اُے درولیں! جس نے سعادت حاصل کی خدمت سے کی۔ کیونکہ دین و دنیا کی نعمت مشائخ اور پیروں کی خدمت کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جوشخص سات دن مشائخ اور پیروں کی خدمت کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں سات سو سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہے اور جوقدم اٹھا تا ہے ہرقدم کے بدلے جج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔

#### شيخ جلال الدين تبريزي الميك كاانداز خدمت

پر فرمایا کہ شخ جلال الدین تیمریزی میشنیٹ نے آپ پیر کی وفات کے بعد شخ بہاؤالدین میشنیٹ کی ایسی خدمت کی کہ کوئی خادم ایسی خدمت بجانبیں لاسکتا۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ کو بغداد میں ممیں نے دیکھا تو آپ سر پر پولہا اٹھائے ہوئے تھے اور اس پر دیکھی گرم کرر ہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں؟ فرمایا جج کو۔ مجھے بیددیکھی کر تعجب آیا'لوگوں سے پوچھا کہ آپ کہاں جارہے ہیں۔ کہا! پچپیں سال سے اس درویش کو ای طرح خدمت بجالا تے ہوئے دیکھی سرال سے اس درویش کو ای طرح خدمت بجالاتے ہوئے دیکھی سرال سے اس درویش کو ای طرح خدمت بجالاتے ہوئے دیکھی سرال سے بین سرال سے بین سے بین

#### خواجه عبرالله خفيف النية كاانداز خدمت

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ عبداللہ خفیف ہے پوچھا گیا کہ یہ دولت کہاں سے پائی؟ فر مایا۔ ایک درولیش کی خدمت کرنے ہے کہ جو پچھ وہ درولیش نے فر مایا کہ فلال درولیش کو سے کہ جو پچھ وہ درولیش نے فر مایا کہ فلال درولیش کو میراسلام پہنچانا اور عرض کرنا، کہ کل میر ہے پیر کا عرس ہے' کھانا موجود ہوگا۔ قدم رنجہ فر مایئے گا اور اس مقام کو بابر کت تیجیے گا۔
تاکہ کھانا آپ کے رو پر قشیم ہو۔ جہاں پر وہ درولیش رہتا تھا راتے میں شیر کا ڈرتھا۔ اس درولیش نے مجھے یہ کام آز مائش کے لیے فر ماما تھا۔

الغرض! تحكم كے بموجب روانہ ہوا تو ايک مقام پرشير بالمقابل ہواجب ميں اس كے پاس پہنچا تو كہا كدا ہے شير! ميں اپنچا لو پير كے تكم كے بموجب فلاں ورويش كے پاس جاتا ہوں۔ مجھے راستہ دے دو۔ يہ سفتے ہی شير نے راستہ دے دیا اور آ داب بجالا كر چلا گيا ميں گزركراس درويش كے پاس پہنچا اور پيغام پہنچا يا اس نے قبول كيا كہ ميں آ دُس گا ميں آ داب بجالا كر واپس حاضر خدمت ہوا تو مير بير نے مجھے گلے لگايا اور فر مايا كہ واقعی خدمت كاحق يہى تھا جوتو بجالايا۔ پھر مير اہاتھ پكڑكر آسان كى طرف منہ كيا اور فر مايا كہ جاؤ! تجھے دين اور دنيا ( مالا مال كرديا ) وہاں سے لوٹ كر ميں كئيا ميں آگيا۔ پس جونعت جھ ميں ديكھتے ہو وہ سب اس درويش كی عطاكر دہ ہے۔

### خواجه بایزید بسطامی سید کی وجه عظمت

پرفر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایز ید بسطامی بھتے ہے یو چھا گیا کہ یہ دولت کہاں سے پائی؟ فر مایا دو باتوں سے ایک اپنی مال کی خدمت سے اور دوسرے اپنے پیرکی خدمت کرنے ہے۔ مال والا واقعہ تو یول ہے کہ ایک دفعہ جاڑے کے موسم میں رات کو میں والدہ صاحبہ نے پائی ما نگا۔ میں نے اٹھ کرکوزہ بھرااور ہاتھ پررکھ کر حاضر خدمت ہوا۔ لیکن والدہ صاحبہ سوگئیں۔ جب تیسرا حصہ رات گزرگئی اور والدہ بیدار ہوئیں تو پائی میرے ہاتھ سے لیا اور آسمان کی طرف منہ کرکے دعا کی اور پیروالا واقعہ یوں ہے کہ بیس سال میں نے خدمت کی اس عرصے میں مجھے دن رات برابر تھے۔ چٹانچہ ایک رات میں قرآن مجید کی تلاوت میں سال میں نے خدمت کی اس عرصے میں مجھے دن رات برابر تھے۔ چٹانچہ ایک رات میں قرآن مجید کی تلاوت میں

مشغول تھا اور میرے سوااس وقت کوئی مرید حاضر خدمت نہ تھا۔ شخ صاحب نے آواز دی کہاےعزیز! قر آن شریف لاؤ میں لے گیا تو مجھ سے لے کر دعا کی 1

پھر شیخ الاسلام ﷺ نے فرمایا کہ اے درویش! جب تک تو درویشوں کی خدمت نہ کرے گا بھی بھی (بلند) مقام پر نہ پنچے گا۔ پھر فرمایا کہ شیخ معین الدین خری میں اس پیرے خواب کے کپڑے میں سال سر پراٹھائے رہے اور حج کو ہمراہ لے گئے۔ تب بینعت یائی جوتمام اہل جہان کے نصیب میں ہوئی۔

پھر فر مایا کداے درویش! میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کدایک روز صدق سے اپنے پیر کی خدمت کرنا بے صدق کی ہزار سالہ عبادت سے بہتر ہے۔

### میز بانی کے آ داب

پھر فر مایا کداے درولیش! پیغمبر خدائل اُنظام فرماتے ہیں کہ ساقی القوم اخو هم یعنی جولوگوں کو پانی پلائے۔اے سب سے
بعد پینا چا ہیں۔ای طرح کھانا کھلائیں۔واجب ہے کہ خادم پہلے نہ کھانا کھائے۔پھر فر مایا کہ میز بان کو واجب ہے کہ خودمہمان کے ہاتھ دھلائے اس میں حکمت سے ہے کہ پہلے اپنے ہاتھ دھوکر پاک کرے۔ تاکہ دوسرے کے ہاتھ دھلانے کے قابل ہوجائے۔لیکن پانی پلاتے وقت پہلے خود نہ بے بلکہ پہلے اوروں کو پلائے اور بعد میں آپ ہے۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! ایک شخص خواجہ جنید بغدادی ہوئے کی خدمت میں ہاتھ دھلانے کے لیے پانی لایا اور بیٹھ گیا۔خواجہ صاحب اٹھ کھڑے ہوئے۔ وجہ بوچھی تو فرمایا کہ چونکہ تم بیٹھ گئے ہو۔ اب مجھے واجب ہے کہ میں اٹھ کھڑا ہوں۔مطلب میہ کہ ہاتھ دھلانے والے کو واجب نہیں کہ وہ بیٹھے۔ کیونکہ خلاف ادب ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ امام شافعی بھنٹ امام مالک بھنٹ کے ہاں بطور مہمان دارد ہوئے تو امام مالک بھنٹ نے خود امام شافعی بھنٹ کے ہاتھ دھلائے۔

پھرفر مایا: ایک دفعہ میں بطور مسافر بغداد میں وارد ہوا تو دجلہ کے کنار نے نماز میں ایک بزرگ کو دیکھا جونہایت باعظمت اور صاحب نعت تھا۔ لیکن از حد کمزور اس وقت کٹیا کے اندر نماز میں مشغول تھا۔ جب فارغ ہوا تو میں نے سلام کہا۔ فوراً فرمایا علیہ السلام۔ اے فرید! میں حیران رہ گیا کہا ہے میرانام کون بتا گیا۔ فوراً فرمایا کہ جو تحقیے یہاں لایا۔ وہی نام بتا گیا۔ پھر مجھے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ! میں بیٹھ گیا کچھ عرصہ میں خدمت میں رہا۔ افطار کے وقت دو آ دی دسترخوان لاتے اور اس کے سامنے رکھ کر فرمایا کہ بیٹھ جاؤ! میں بیٹھ گیا کچھ عرصہ میں خدمت میں رہا۔ افطار کے وقت دو آ دی دسترخوان لاتے اور اس کے سامنے رکھ کر اس خوا ہے دید میں بھی آگئے ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ گر اس درویش نے خود ہاتھ دھلائے میں نے عرض کی کہ است اس کے ہوتے ہوئے بھی آپ نے ہاتھ دھلائے۔ فرمایا یہ قاعدے کی بات ہے کہ مہمانوں کے ہاتھ میز یانوں کوخود دھلانے جائیں۔ دھلانے جائیں۔

كليم اور حبيب مين فرق

بعد أزال حکایت بیان فرمائی که رسول الله منابیط فرماتے ہیں کہ جب حضرت موی صلوق الله علیه کوه طور پر آئے۔ فرمان ہوا

کنعلین اتارکرآؤتا کہ پہاڑی گردتمہارے پاؤں پر پڑے اور تم بخشے جاؤ ۔ لیکن جب رسول اللہ علی معراج کی رات عرش کے نزدیک پنچے تو تھم ہوا کہ یامحد (علیم) معلین سمیت آئے گا۔ تا کنعلین مبارک کی گردع ش پر پڑنے سے اسے جنبش سے قرار آئے۔
پھر فر مایا کہ اے درولیش! جب حضرت موی علیہ السلام قبر سے آئیس گے تو مستوں کی طرح چلیں گے اورع ش کے کنگر سے پر ہاتھ مار کر فریاد کریں گے کہ دَب اَدنی آنظر اِلیّک جم ہوگا۔ چپ رہ اے موی ا(علیہ السلام) چپ رہ آج حساب کا دن ہے۔ محاب کا دن ہے۔ محاب کے بعد میرا دیدار ہوگا۔ لیکن جب رسول کریم علیم اور آنجناب ملی کے اُمتی آئیس گے تو ان میں بعض ایسے بھی عاشق ہوں گے جن کے لیے فرشتوں کو تھم ہوگا کہ انہیں ذبچروں سے جکڑ کر بہشت میں لے جاؤ ۔ لیکن وہ زنجیروں کو تو ٹر کر فریاد کر تے ہوئے عرش سے آجا کینی کے دھروں کے پھر تھم ہوگا۔ پھر تو ٹر کر آجا کیں گے۔ خرضیکہ ستر ستر ہزار زنجیرتو ٹریں گے پھر تھم ہوگا۔ کہ دیدار کا وعدہ بہشت میں ہے۔ وہاں چلو۔ پھر انہیں قرار حاصل ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روز رسول اللہ طاقیۃ وضوکررہے تھے۔ دست مبارک میں انگشتری تھی۔ اسے پھرارہے تھے۔ فرمان ہوا کہ اے محمد سلتھ ہا؟ ہم نے تجھے اس مشغولیت کے لیے نہیں پیدا کیا۔ بعدازاں آنخضرت تلکیۃ زندگی بھرالیی باتوں میں مشغول نہ ہوئے۔

پھر فر مایا کہ اے درویش! جس روز حضرت یوسف علیہ السلام کوعزیز مصر نے جیل میں بھیجااور آپ نے بادشاہ کے ساتی کو تعبیر بتلائی تھی کہ بھیے کو ہے اور چیلیں کھا کیں گی۔ اس روز حضرت یوسف علیہ السلام نے ساقی کو کہا تھا کہ بادشاہ کومیری بابت یا دولا تا۔ اس وقت حضرت جبرائیل آئے اور فرمان لائے کہ اے یوسف! (علیہ السلام) تو نے ہمیں فراموش کردیا کہ ہماری خبر دوسرے کو کہتا ہے۔ آپ نوسال اور جیل میں رہے۔

پھر فرمایا کہاے درویش! حضرت سلیمان علیہ السلام باوجوداس قدر سلطنت کے جب بھی دعوت کرتے یا مجلس جمع کرتے تو کھانے سے پیشتر آب دیدہ ہوتے اور لوٹا خود ہاتھ میں لیتے اور طشتری غلام' پھرمہمانوں کے ہاتھ خود دھلاتے اور خود پانی اس وقت پیتے۔ جب سارے مہمان پی چکتے۔

### حضرت سليمان عليه السلام كي پشيماني

الغرض! باوجوداس قدرسلطنت اور جاہ وحثم کے خود زئیل بنا کر پیچے اور ان کے داموں سے رو ٹی کھاتے۔ ایک روز دل میں خیال آیا کہ اے پروردگار! تونے مجھے اس قدروسی سلطنت عنایت کی کیکن اس میں میر نے نصیب بچھ بھی نہیں۔ میں زئیل بنا کر گزارہ کرتا ہوں جب یہ خیال دل میں گزرا تو اس روز جب زئیل بنا کر بازار گئے تو کسی نے نہ خریدی۔ واپس چلے آئے اسی طرح سات روز تک گئے کیکن زئیل فروخت نہ ہوئی۔ آپ چران رہ گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آکر کہا: اے سلیمان (علیہ السلام)! اب زئیل کی قیمت سے کھانا کیوں نہیں کھاتے ؟ ذرا اوپر کی طرف دیکھو! جب اوپرنگاہ کی تو ساری زئیلوں کو آسان کے گوشے میں لٹکا ہوا پایا۔ تھم ہوا کہ اے سلیمان (علیہ السلام)! یہ سب ہم نے ہی خریدی تھیں۔ یہ صرف بہانہ تھا کہ خلقت خرید تی ہے۔ آپ اس کہنے سے پشیمان ہوئے اور تو ہی کی۔

پھر فر مایا کہا ہے درویش! انسان کو بیے خیال نہیں کرنا جا ہے کہ میں کچھ کرتا ہوں جو کچھ ظاہر و باطن میں حرکات وسکنات اس سے ظہور میں آتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جھنا جا ہے بیرسب اس کی مرضی سے ظہور میں آ رہی ہیں۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! امام اعظم مینید کی عادت تھی کہ جو محف آپ کے ہاں بطور مہمان وارد ہوتا خود اس کے ہاتھ دھلاتے اور فرماتے کہ بیرسول اللہ سنت ہے۔ امام مالک بینید خود مہمانوں کے ہاتھ دھلایا کرتے اور فرماتے کہ بیرسول اللہ سنت ہے۔ امام مالک بینید خود مہمانوں کے ہاتھ دھلایا کرتے اور اپنی ہاتھ سے پانی پلایا کرتے۔ پس اے درویش! جہاں تک جھے سے ہوسکے رسول اللہ سنتی اور اماموں کی بیروی کرتا کہ تو ان سے شرمندہ شہووے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین ابو بکر صدیق بھٹانے صحابہ کرام کو بلایا اور کھانے کے وقت خود کھڑے ہوکر لوٹا لے کر سب کے ہاتھ دھلائے۔

جب شیخ الاسلام سین فی بینوائد فتم کے تو دولت خانے میں تشریف لے گئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ آئے مندولله علی ذلك .

#### 

فصلشثم

# تلاوت ِقرآن كى فضيلت وبركات

ﷺ برہان الدین ہانسوی بڑھنے ' شخ بدرالدین غرنوی بھنے اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! قرآن شریف کی تلاوت تمام عبادتوں سے افضل ہے اور دنیا اور آخرت میں اس سے درجہ ملتا ہے۔ پس چونکہ قرآن شریف پڑھنے سے بڑھ کرکوئی عبادت نہیں اس لیے آدمیوں کو چاہیے کہ ایسی فعمت سے غافل نہ ہوں۔ اور اپنے تمین محروم نہ رکھیں۔ پھر فرمایا کہ قرآن شریف پڑھنے سے بہت سے فائدے ہیں اول آنکھی روشنی بڑھتی ہے یعنی دکھتی نہیں۔ دوسرے ہرحرف کے بدلے ہزارسالہ عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال سے کائی جاتی ہے۔ بدلے ہزارسالہ عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال سے کائی جاتی ہے۔

حق تعالی ہے ہم کلامی

پھر فر ہ یا کہ جو تحف دوست سے کلام کرنا چاہے۔ وہ کلام اللہ میں مشغول ہو۔ پھر فر مایا کہ نیک بخت بندہ وہ ہے جو دوست سے ہم کلامی کی سعادت قر آن شریف کی تلاوت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ہر روزستر مرتبہ ہر انسان کے ہل میں یہ ندا ہوتی ہے کہ اگر تجھے ہماری آرز و ہے تو سارے کام چھوڑ کرقر آن شریف کی تلاوت کر۔

پھر فرمایا کہ لوگوں کو اکثر حضور اور مشاہدہ کی نعمت تلاوت قر آن کے وقت حاصل ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ جوسر عالم میں ہے۔ وہ قر آن شریف پڑھتے وقت انسان پر منکشف ہوتا ہے اور ہر حرف اور معانی میں جب غور کرتا ہے تو اس پے قلم کاسر منکشف ہوتا ہےاوراگر آیت مشاہدہ یا آیت رحمت پر پہنچتا ہے تو مشاہدہ کے دریا میں متغزق ہوتا ہےاور لا کھوں نعتیں حاصل کرتا ہےاور جب عذاب کی آیت پر پہنچ کرغور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اس طرح بچھلتا ہے جیسے کٹھالی میں سونا۔

پھر فر مایا کہ شخ قطب الدین بختیاراوثی قدس اللہ سرہ العزیز قر آن شریف کی تلاوت کرتے وقت کسی وعید کی آیت پر پہنچتے تو سینے پر ہاتھ مارکر ہے ہوش ہوجاتے۔ جب ہوش میں آتے تو پھر قر آن شریف پڑھنے میں مشغول ہوجاتے۔ اس طرح دن بھر میں تقریباً چھے ہزار مرتبہ ہے ہوش ہوتے اور جب کسی آیت مشاہدہ پر پہنچتے تو مسکرا کر اٹھ بیٹھتے اور عالم مشاہدہ میں متحیرَ ہوجاتے اور ایک دن رات اس عالم مشاہدہ میں اس طرح متحیرَ رہتے کہ اپنے آپ کی مطلق خبر نہ ہوتی۔

حافظ قرآن كامقام ومرتبه

پھر فر مایا کہ کلام مجید کا حافظ فوت ہوجاتا ہے تو اس کی جان نوری قندیل میں ڈال کرعرش کے پاس لے جاتے ہیں اور ہر روز اس پر ہزار مرتبہ انواز کیلی کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن کلام مجید کے حافظ کوفر مان ہوگا کہ بہشت میں جاؤ اوراس پرالگ بچلی ہوگی چنانچہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن بہشت میں تمام انبیا علیہم الصلوٰ 1 جمعین اور تمام اولیاء رحمۃ اللّه علیہم اجمعین پرایک مرتبہ کجلی ہوگی اورامیر المومنین ابو کمرصدیق بڑائٹ ایک مرتبہ حجلی ہوگی۔ یہ آپ کی فضیلت ہے۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن جب عاشقوں کو مقام تحبی میں لایا جائے گا تو تھم ہوگا۔ آٹکھیں کھولو! ہرایک عاشق کو سامنے لا کرالگ الگ ان پر بچلی ہوگی اور سات سات ہزار سال تک بے ہوش پڑے رہیں گے جب ہوش میں آئیں گے تو پھر'' ہل من مدید'' کی فریاد کریں گے۔ اس طرح سات ہزار مرتبہ تحبی ہوگی۔ پھراپنے مقام میں واپس آئیں گے۔ جب شیخ الاسلام ادام اللہ برکانۂ اس بات پر پہنچے تو نعرہ مار کر بے ہوش ہو گئے اور حالت بے ہوشی میں بیر باعی زبان مبارک سے پڑھی۔

رباعي

پھر فر مایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ میں نے شیخ الاسلام اجل شیرازی بھیلئے کی زبانی بغداد میں یہ دکایت سی کہ جب شیخ الاسلام سیف الدین باخزری بھیلئے بخارا میں تھے۔ ایک مرتبہ سفر کے ارادے سے جو باہر نکلے تو اثنائے سفر میں ایک ایسے شہر میں اللہ السلام سیف اللہ بن باخزری بھیلئے بخارا میں تھے۔ ایک مردعورت سے لے کر بچوں تک سب کے سب قرآن شریف کی تلاوت سے الاوت میں مشغول پائے۔ جو تلاوت میں شام سے صبح کیا کرتے تھے۔ انہیں ہم نے کسی وقت قرآن شریف کی تلاوت سے غافل نہ پایا۔ اس شہر کے باہر ایک غار کے اندر درولیش دیکھا۔ جو شیخ مشمل العارفین بھیلئے کے مریدوں سے تھا۔ اسے بھی ای طرح تلاوت میں مشغول پایا۔ جب اس درولیش سے مصافحہ کیا تو اس نے کہا بیٹھ جاؤ! ہم بیٹھ گئے تو آپ قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول بایا۔ جب وہ وعید کی آیت پر پہنچتے۔ تو نعرہ مارکر بے ہوش ہوجاتے اور ماہی بے آب کی طرح ترج

جب پھراٹھتے تو ای طرح پھر تلاوت میں مشغول ہوجاتے اور جب رحمت یا خوشخری کی آیت پر پہنچتے تو زار زار روتے اور کہتے کہ بیآیت ان لوگوں کے حق میں ہے جو نیک عمل کرتے ہیں۔ مجھے تو ذرّہ بھر نیک عمل حاصل نہیں کہ میں بین کرخوش ہوں۔ جب سے کہتے تو پھرر کتے اور لوگوں کی طرف مخاطب ہوکر کہتے کہ اے عزیز و!اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ ہر آیت اور ہر حرف میں یہی فرمان ہوا ہے۔ تو تمہارا چمڑا ہمیت کے مارے اکھڑ جا تا اور یکبارگی کھل جا تا اور خاکتر ہوجاتا۔

پھر فرمایا کہاے درولیش! ایک مرتبہ کوئی واصل حافظ کلام اللہ فوت ہوگیا۔ تو اے خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیما سلوک کیا؟ فرمایا و ہی جوابیے خاصوں سے کیا۔

پھر پو چھا گیا کہ آپ کوقبر میں چھوڑ دیا گیا یا اوپر لے جایا گیا؟ فرمایا کہ قالب کوبھی عرش کے پنچے لے گئے اور قر آن شریف کے حافظوں کے پاس مقام دیا اور وہیں رہتا ہوں۔

تلاوت قرآن وسيله بخشش

پھر فرمایا کہ اے درویش! سلطان معزالدین محمد شاہ بھٹے کو وفات کے بعدد کیے کر پوچھا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے بخش دیا۔ پوچھا کس ممل کی خاطر؟ فرمایا ایک رات میں تخت پر ہیٹھا ہوا تھا اور پاس کے گھر سے قرآن شریف بچھے اللہ تعالی نے بخش دیا۔ پڑھنے کی آواز آرہی تھی۔ میں سن کر تخت سے نیچے آکر دوز انو بیٹھ۔ ہمہ تن گوش ہو کر سننے لگا۔ راحت حاصل ہوئی۔ جب میں دنیا فانی سے کوچ کر گیا تو مجھے اس قرآن سننے کے موض بخش دیا۔

پھرفر مایا کہ قرآن مجید پڑھتے وقت کی آدمی بخشے جاتے ہیں۔اول وہ محض جس نے قرآن مجید پڑھنے والے کوقرآن مجید پڑھایا ہو۔ دوسرا پڑھنے والا۔ تیسرے پاس پڑوس کے سننے والے۔ شخ الاسلام ہور نے مسکرا کریے حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ میں خواجہ اجل شیرازی ہور کئے کی خدمت میں جیٹا تھا کہ چاراور درویش حاضر خدمت ہوئے۔ان میں سے ایک درویش کا ارادہ یہ تھا کہ خواجہ صاحب کوقتل کردے۔خواجہ صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا کہ اے درویش! کیا درویش بھی درویشوں کے مارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔اس نے آداب بجالا کرع ض کی کہ نیس میر اارادہ تو نہیں۔ پھر فر مایا کہ جو تیری نیت درویشوں کے مارنے کا ارادہ کرتے ہیں۔اس نے آداب بجالا کرع ض کی کہ نیس میر اادرادہ تو نہیں۔ پھر فر مایا کہ جو تیری نیت ہوں۔ بدل ڈال جو نہی خواجہ صاحب نے بی فر مایا اس درویش نے اٹھ کرس قدموں پر رکھ دیا اور عرض کی کہ بے شک میں نے آپ کی ہلاکت کا ارادہ کیا تھا لیکن آپ مرد خدا تھے۔معلوم کر گئے۔اب میں تو بہ کرتا ہوں۔

پھر شیخ الاسلام بھے نے فرمایا کہ انسان کو قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول رہنا چاہیے اس واسطے کہ عاشق ومعثوق میں باہمی الفت گفتگو سے بڑھتی ہے۔ پس راہ سلوک کے مطابق اس مشاہدے کا سااور کوئی بات نہیں۔ کیونکہ اہل سلوک کے مطابق اس مشاہدے کا سااور کوئی مشاہدہ نہیں۔ کیا بچھے وہ راحت معلوم ہے جبکہ دوست دوست سے گفتگو کرتا ہے۔ اے درولیش! اللہ تعالیٰ کی بات بیس مشغول ہو۔ تو وہ جموٹا مدعی ہے اور محبت کی بات بیس مشغول ہو۔ تو وہ جموٹا مدعی ہے اور محبت میں صادق نہیں۔

پھر فر مایا کہ جب انسان قر آن شریف پڑھے۔ تو اس کے معنوں وغیرہ کا خیال رکھے اور اس وقت کسی مخلوق کا خیال تک دل

میں نہ لائے۔ پس جب اس طرح سے قرآن شریف پڑھا جائے۔ تو ایک فرشتہ مع ایک لاکھ حوروں کے آکر پڑھنے والے کے سامنے بیٹھ جاتا ہے۔ وہ فرشتہ مع حوروں کے مخفل کو اس طرح مزین کرتا ہے کہ آٹکھیں دیکھنے کی تاب نہیں لاسکتیں پھر وہ فرشتہ فرط محبت سے اپنامنہ پڑھنے والے کے منہ پررکھتا ہے اور جب تک وہ شخص زندہ رہتا ہے وہ فرشتہ مع حوروں کے اس کے ہمراہ رہتا ہے اور قاری قرآن کے فوت ہونے کے بعد مع حوروں کے بہشت میں جائے گا۔

پھر فر مایا کہ اے درویش! امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ جب قر آن شریف پڑھنے میں مشغول ہوتے تو بید کے پنوں کی طرح کا نیخے اور جب کسی آیت کے شروع میں پہنچنے تو منتظروں کی طرح اٹھ کھڑے ہوتے اور پھر بیٹھتے۔ جب قر آن شریف پڑھتے تو سات دن رات مشغول رہتے۔

پھرفرمایا کہ جس طرح انسان تنہائی میں کلام اللہ کا ذوق حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن تنہائی میں اس پر بخلی ہوگی۔
پھرفرمایا کہ غوز فی میں محمد مقری نام ایک درویش نہایت صالح اور صاحب نعمت مرد تھا۔ جس کوساتوں قر اُتیں یا تھیں۔ اس کی کرامت یہ بھی کہ جو محف ایک سورۃ اس سے پڑھ لیتا۔ اللہ تعالی سارا قر آن شریف اسے نصیب کرتا۔ چنانچہ میں نے بھی اس سے ایک سورۃ پڑھی۔ جس کی برکت سے سارا قر آن شریف حفظ ہوگیا۔ اس کا ایک بھائی دمشق میں رہتا تھا۔ کوئی ایک شخص دمشق سے بغداد آیا تو اس نے ایک سورۃ پڑھی۔ جس کی برکت سے سارا قر آن شریف حفظ ہوگیا۔ اس کا ایک بھائی دمشق میں رہتا تھا۔ کوئی ایک شخص دمشق سے بغداد آیا تو اس نے اپنے بھائی کا حال پوچھا۔ اس نے کہا سلامت ہے حالانکہ وہ وفات پاچکا تھا۔ اس آئے والے نے دمشق کے حالات بیان کرنے شروع کیے کہ بارشیں بہت ہوئی ہیں جن سے گئی گھر بر باد ہوگئے۔ ایک مرتبہ آگ بھی لگی جس سے دمشق کے حالات بیان کرنے شروع کے کہ بارشیں بہت ہوئی ہیں جن سے گئی گھر بر باد ہوگئے۔ ایک مرتبہ آگ بھی لگی جس سے بہت سے گھر برباد ہوگئے جب اس نے یہ حکایت فتم کی تو خواجہ محمد مقری بھی نے فر مایا کہ شاید میر ابھائی زندہ نہیں رہا۔ اس نے کہا ہاں! وہ اس سے پہلے بی فوت ہوچکا ہے۔

سورهٔ فاتحه اوربعض دیگرسورتوں کی فضیلت وفوائد

پھر فرمایا کہ اے درویش! انسان کو حفرت رسالت پناہ سی ایکٹو کی روح پاک کی زیارت اور امامان وین میں ہے کی ن رات ہے اور اسان کے روح کی برات ہے لیارت کے لیے قرآن مجید کی حلاوت اور سورہ فاتحہ کے فتم میں مشغول ہونا چاہیے۔ تا کہ کلام اللہ اور ان کی روح کی برات ہے اس کے دینی اور دنیاوی کام بخو بی سرانجام ہوں اور اے عزت اور مرتبہ حاصل ہواور صاحب قرب اور اسرار تجنبی ہوجائے۔ بیس اے درویش! جو خص سورۃ فاتحہ کو بیار کی شفایا کی مہم کے لیے اکتالیس مرتبہ اعوذ اور تسمیہ اور رحیم کے میم کو الحمد کے لام کے ساتھ ملاکر پڑھے۔ فورا صاحب وردکو شفا ہوگی۔ کیونکہ سورۃ فاتحہ کا فتم ہی اس کا اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے۔ اے درولیش! بختے وانعی مرتبہ بین ہیں آیا ہے کہ سورۃ فاتحہ تمام بیاریوں کی شفاہے پھر فر مایا کہ سورۃ بقر کا فتم ہر روز ایک بار پڑھنا ہے جو شخص سیح کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان تین روز تک سورۃ بقر کئی نیت سے پڑھے گا۔ القد تعالیٰ اس کی نیت نیور کی کرے گا۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار اوٹی بہتے کوالتہ تعالیٰ ہے َ بھھ حاجت تھی۔اس سورۃ کا پڑھنا اختیار کیا۔امبھی ایک روز بھی پورے طور پر پڑھنے نہ یائے تھے کہ حاجت پوری ہوگئ۔

پھر فر مایا کہ دینی اور دنیاوی حاجتوں نے لیے ہر روز دوم تبہ سورہ آل عمران پڑھنی جا ہے۔

پھر فر مایا کہ اے بدرالدین درویش! جو پھی بیان کررہا ہوں سب تیری ترغیب کے لیے ہے تاکہ بھی تیرے حال کی کمالیت حاصل ہو۔ جو ہم سے علاقہ رکھتے ہیں۔ اس واسطے کہ پیر مرید کوسنوار نے والا ہوتا ہے۔ پھر فر مایا کہ جو شخص سورۃ النساء ہرروز سات مرتبہ پڑھے۔ اس ہرروز سات مرتبہ پڑھے۔ اس کے شہر میں بارش کی جھی قلت نہ ہوگی۔ سورہ انعام کاختم ستر مرتبہ پڑھنا چاہیے یا ایک روایت کے مطابق اکتالیس مرتبہ پس جو شخص برائے حاجت اس کی حاجت برآئے گی۔

پھر فر مایا کہ سورہ اعراف تو ہے قبول ہونے کی خاطر اس طرح پڑھنی چاہیے کہ پہلے ستر مرتبہ استغفار پھر دور کعت نماز اس طرح کہ پہلے ستر مرتبہ استغفار پھر دور کعت نماز اس طرح کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور اخلاص سوم تنبہ پڑھا کرے۔ پس جو شخص ہر روز اس سورہ کو پڑھا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی قیداور قید خانے سے خلاصی عطافر مائے گا۔ نیز آخرت میں بھی اسے محفوظ رکھے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ جہان میں عاقب بخیر ہونے اور کاموں پر فتح مندی حاصل کرنے کے لیے سور ہوتو بہ چالیس مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ پس جوشخص پڑھے گا و ہوفتح مند ہوگا۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! سورہ ہود کاختم دل مرتبہ پڑھنا چاہیے۔ بیختم کافرول پرمظفر ومنصور ہونے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ سورہ ابراہیم دل مرتبہ بخشے جانے' عزیز ہونے' قر آن شریف پڑھنے اور حفظ کرنے کے دفت پڑھی جاتی ہے۔ جو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے حافظ قرآن بنائے گا۔

پھرفر مایا کہ رسول مقبول سائٹ فرماتے ہیں کہ جو تخص سورہ پوسف پڑھے۔اسے ضرور بالضرور قرآن شریف حفظ ہوجائے گا۔
وشمنان دین کے خوف و ڈرسے بے کھنے ہونے کے لیے سات ورتبہ سورہ رعد پڑھا کرے۔ مرگی والے اور جنون والے کی صحت
کے لیے سورہ جج ستر مرتبہ پڑھ کردم کرے۔ تو فورا صحت یاب ہوگا۔ جو تحفی سور جمل ہر روز دس مرتبہ پڑھے۔اللہ تعالی سے جو پچھ مانے گا پائے گا۔ سورہ بن اسرائیل کاختم دس مرتبہ پڑھن جا ہے۔ ہرایک مہم کے لیے سورہ کہف ہر جمعہ کو چالیس مرتبہ پڑھنی عاہیے۔ سورہ مربم ہر روز بلاناغہ ہیں مرتبہ فراخی نعمت اور فراخی کام کے لیے پڑھنی چاہیے۔ سورہ طرق جعرات کو تین مرتبہ پڑھنی عاہیے۔ سورہ مربم ہر روز بلاناغہ ہیں مرتبہ فراخی نعمت اور فراخی کام کے لیے پڑھنی چاہیے۔ سورہ طرق بعمرات کو تین مرتبہ پڑھنی عاہیے۔اللہ تعالی بغیر زبان اور تالو کے اس سورہ کو پڑھتا ہے۔ جو یہ سورہ جعمرات کو پڑھے گویا وہ اللہ تی گی سے با تیں کر دہا ہے۔

فرمایا کہ دشمنوں کی مقہوری کے لیے سورہ انبیاء پچھتر مرتبہ بڑھنی جاہیے۔ دین و دنیا کی خاص کے لیے سورہ قدا فلع المؤمنون سات مرتبہ پڑھنی جاہیے۔قتم تم کی بلاؤل کے دفعیہ کے لیے سور ،نورسات مرتبہ پڑھنی ج ہے۔

پھر فرمایا کہ سورہ فرقان کاختم سات مرتبہ ہے اور سورہ والشمس کا پھتر مرتبہ بید شمنان دین کے دفعیہ کے لیے پڑھنا چاہے۔اللہ تعالی کی نعمتوں کے شکر کرنے کے لیے سورہ نمل کاختم پڑھنا چاہے اور سورہ فضف وس مرتبہ اگر بڑھی جائے آو اس قدر تو اب حاصل ہوتا ہے۔ جتنا کہ انبیاء کو ہوا سورہ مختبوت دس مرتبہ وسوسہ شیطانی کے دفعیہ کے لیے پڑھنی چاہیے۔دفعیہ دیمن کی نیت سے الرّ وم اکیس مرتبہ پڑھنی چاہے۔ واردین اور دنیا وی سعادت حاصل کرنے کے لیے سرّ مرتبہ سورہ لقمان پڑھنی چاہیے۔ نہادت کا درجہ پانے کے لیے اکیس مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھنی جاہے۔

الله تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اکتالیس مرتبہ سورہ السباء پڑھنی چاہیے۔سورہ ف اطر السمنوات بلاؤں سے محفوظ رہنے کے لیے اور بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچانے کے لیے ستر مرتبہ پڑھنی چاہیے۔سورہ لیسین کا ختم ہر ایک مہم کے لیے کافی ہے اور بے کھنکے ہونے کے لیے اکیس مرتبہ سورہ والصافات پڑھنی جا ہے۔

پر فر مایا کہ اے درویش! اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شیطان کے دفعے کے لیے جمعرات کو پانچ مرتبہ سورہ تنزیل الکتاب پڑھنی چاہیے۔ مصیبتوں کے دور کرنے کے لیے اور سعادت حاصل کرنے کے لیے سات مرتبہ سورہ حُمة عَسَقَ پڑھنی چاہیے۔ حفظ الا کمان کے لیے اکیس مرتبہ سورہ وخرف پڑھنی چاہیے۔ حفظ الا کمان کے لیے اکیس مرتبہ سورہ محمد اکتالیس مرتبہ پڑھنی سعادت حاصل کرنے کے لیے پچھڑ مرتبہ سورہ دخان پڑھنی چاہیے۔ اسرار اللی کے ظہور کے لیے سورہ محمد اکتالیس مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ جب شخ الاسلام پیشنیاس مقام پر پنچے تو فر مایا کہ اے درویش! جو تقلند ہوں۔ بس اے درویش! جس چیز میں نعمت ظاہر ہوتی ہے۔ اس واسطے کہ کوئی فرمان ایسانہیں جس میں جل کے اسرار وا نوار نہ ہوں۔ بس اے درویش! جس چیز میں نعمت ظاہر ہوتی ہے۔ان ان کو کیوں اس سے اینے تین محروم رکھنا چاہے۔

بعدازاں فرمایا کہاہے درویش اہاتی سورتوں کے حتموں کی نسبت انشاء اللہ تعالی پھر بھی ذکر کیا جائے گا۔ جب یہ بات ختم کی تو اٹھ کراندرتشریف لے گئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ آئی خیڈ لاللیہ عَلٰی ذلِکَ .

فصلهفتم

# فضيلت سورة اخلاص

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو سورہ اخلاص وغیرہ کی فضیلت کے بارہ پیس گفتگوشر وع ہوئی۔ اس وقت قاضی جید الدین تا گوری بھینے کے فرزند ارجمند مولانا ناضح الدین بھال الدین انصار کی شمس و پیر اور چند اور صوفی حاضر خدمت تھے۔ شخ الاسلام بھینے نے زبان مبارک سے فر مایا کہ رسول اللہ ٹائیج سے مروی ہے کہ جوشض قر آن مجید کے فتم کا تو اب حاصل کرنا چاہے اسے چاہے کہ ہررات بچیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے۔ اے درویش! سورہ اخلاص بی اللہ تعالیٰ کی وحدا نیت بیان ہوئی ہے۔ قد کُو اللّٰهُ اَحَدٌ اس کی صفت ہے۔ پس جوشض درست اعتقاد سے پڑھے گویا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بیان کردیں۔ اگر چہ بی مضب ہوئی کوئی صفت ہے۔ پس جوشض درست اعتقاد سے پڑھے گویا اللہ تعالیٰ کی تمام صفات بیان کردیں۔ اگر چہ بی ہوئے میں موز بی ہوئی کام رات کوئی صفت ہیں ہوئی پھر فر مایا کہ ایک روز رسول خدا ظاہر ہم ہوئے کہ یاروں کوئر مایا کہ جب تک صب تک اللہ کو خوش نہ کرو۔ یار جران رہ گئے کہ یہ سب تک اللہ کو خوش نہ کرو۔ یار جران رہ گئے کہ یہ کی رسول اللہ طابع کی کوئی شرح جب تک جی نہ کرو۔ یا نہوں کوئی خص رات کوئر آن شریف ختم نہ کر سے وہ بھیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو کو یا اس نے قر آن شریف ختم کیا ای طرح آگر کوئی شخص رات کوغر آن شریف ختم نہ کر سے وہ بھیس مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو کو یا اس نے قر آن شریف ختم کیا ای طرح آگر کوئی شخص رات کوغر آن شریف ختم کیا ای طرح آگر کوئی شخص رات کوغر ان رہاد) کرنا چاہے تو دس مرتبہ کلمہ سجان اللہ کے اور

جورسول الله عَالِيَّةُ كُوخُوش كرمًا حِامِهِ وه سوم تبدورود بره ها اور جوج كرمًا حِامِهِ وه سوم تبدلاً إِللهَ إِلَا اللهُ الْحَكِيمُ الْكَرِيمُ بره هـ اورجوالله تعالى كوخُش كرمًا جام وه لاَ إِللهَ إِلَا اللهُ مُحَمَّدٌ دَسُولُ اللهِ بَكْرُت برهـ

سورہ اخلاص کے دم کی برکت

پھرفر مایا کہ اے درویش! ایک روز میں ایک بیمار کے پاس گیا اور اس پرسورہ اخلاص پڑھ کر دم کی تو فوراً صحت یاب ہو گیا۔

بعد از ال فر مایا کہ اے درویش! ایک مرتبہ میں اور خواجہ قطب الدین بختیار بہت مسافر سے۔ اوپر کے علاقے میں ہم دونوں دریا کا پانی جو الگ ہو کر بہتا ہے ) کے کنار ہے بہنچ ۔ تو وہاں پر پار ہونے کے لیے شتی موجود نہ تھی اور وہ نہایت خوف ناک تھا۔ شخ الاسلام بہت نے مسکرا کرفر مایا۔ اے فرید! اب تو آگئے ہیں یہاں سے عبور کرنا چاہیے۔ میں نے عرض کی زب سعادت لیکن دل میں خیال آیا کہ بغیر شتی پار کس طرح ہوں گے؟ ابھی میرے دل میں یہ خیال پورے طور پر گزرنے نہ پایا تھا کہ خواجہ قطب الدین راستہ میں کھڑے ہوگئے اور پھر پار ہوگئے پار پہنچ کر میں نے حال پوچھا تو فر مایا کہ جب ہم دریا کے کنارے خواجہ قطب الدین راستہ میں کھڑے ہوگئے اور پھر پار ہوگئے یار پہنچ کر میں نے حال پوچھا تو فر مایا کہ جب ہم دریا کے کنارے بہنچ سے تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر پانی پردم کی تھی۔ اللہ تعالی کے تھم سے پانی بھٹ گیا اور راستہ کی گیا اور ہم پار ہوگئے۔ سورہ اخلاص تکھٹے تھے تو تین مرتبہ سورہ اخلاص تکھر آن ہے۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! رسول خدا تا ﷺ نے سورہ اخلاص کوقر آن شریف کا ثلث (تمیسرا حصہ ) فرمایا ہے۔

پھرفر مایا کہ اس سورہ کاختم تین مرتبہ پڑھنا ہے۔ قرآن شریف ختم کرنے کے بعد سورہ اخلاص جو تین مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اس میں حکمت سے ہے کہ اگر قرآن شریف ختم کرتے وقت کہیں کی رہ گئ تو وہ پوری ہوجائے۔ پھرفر مایا کہ قرآن شریف ختم کرنے وقت کہیں کی رہ گئ تو وہ پوری ہوجائے۔ پھرفر مایا کہ قرآن شریف ختم کرنے کے بعد چند آستیں سورہ بقرگ پڑھی جاتی ہیں۔ اس کا سبب سے ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ ساتھ ہی چو چھا گیا کہ سب سے انجھا آدمی کون ہے؟ تو فر مایا کہ 'الحال الرتحل' حال ای شخص کو کہتے ہیں جوآیا ہواور مرتحل اسے جو منزل سے روانہ ہو۔ یہ اس کی طرف سے ہے کہ جب قرآن شریف ختم کرتا ہے تو گویا منزل پر پہنچ جاتا ہے اور جب ساتھ ہی چند آستیں سورہ بقرگ پڑھتا ہے تو گویا پھرٹی منزل شروع کردے۔ پڑھتا ہے تو گویا پھرٹی منزل شروع کرتا ہے۔ پس سب سے انجھا آدمی وہ ہے جوقر آن شریف ختم کرتے ہی پھر شروع کردے۔ اس کے بارے میں آخضرت گاتھا نے ''الحال الرتحل''فر مایا۔

# خواجتميم انصاري كى ربائي

پھرفر مایا کہ اے درویش! میں نے ایک مرتبہ اپنے استاد مولا نا بہاؤالدین بخاری بھید کی زبان مبارک سے ساتھا کہ ایک دفعہ خواجہ تمیم انصاری بھید کو میشید کو میشید کی میشید کو میشید کی کا وعدہ تھا اس دات خواجہ صاحب نے اپنے پیرخواجہ ابوسعید ابوالحنی برخواجہ ابوسعید ابوالحنی برخواجہ میشید کی میشید کو خواجہ میس درار کے برک جاؤ گے تو تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس پردم کرنا۔ خواجہ کی جمہ میس کی جی میسید کے ایک جی خواجہ کی میں ایک کو دیا کروں گا وجہ بوچھی تو اس نے کہا آپ آپ کو دیکھتے ہی قدموں پر گر پڑا کہ پہلے مجھے خلاصی عنایت فرماویں۔ پھر میں آپ کو دیا کروں گا وجہ بوچھی تو اس نے کہا آپ

ك دونول يبلوؤل مين دوا ور دم كور على ميل - جو مجھ بلاك كرنا جائة بي -خواجه صاحب نے فرمايا كه ميل نے تيري جان بخشی۔خواجہ صاحب کور ہائی نصیب ہوئی۔وہ دونوں اژ د ہاخواجہ صاحب کے پہلوؤں میں تم ہو گئے۔

پھر فرمایا کہاے درویش!ایک مرتبہ شیخ جلال الدین تہریزی ہیستیاور میں ایک ہی جگہ تھے۔مولا ناعلاؤالدین صوفی پاس سے گزرے شیخ صاحب کی نظرآپ پر پڑی تو بلایا اور اپنے کپڑے عنایت کرکے پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر دم کی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کی برکت سےمولانا علاوُالدین کو بہت ی نعمت عطا فر مائی۔ یہ سب کچھیٹنخ جلال الدین تبریزی بھینے کی برکت ہے تھی۔ خواجه حسن بصري كي بإسباني

پھر فر مایا کہ اے درولیش! ایک روز خواجہ حن بھری ہیں چاج بن بوسف کے ہاتھ سے بھاگ نکلے۔ آپ آگے آگے تھے اوراس کے آ دمی تعاقب میں تھے جب خواجہ حبیب مجمی جیسیا کی خانقاہ کے قریب پہنچے تو یو چھا کہ آپ کی کیا حالت ہے فر مایا۔ حجاج بن یوسف کے آدمی میرا پیچیا کررہے ہیں۔خواجہ صاحب نے فرمایا اندر آ جاؤ۔ جونہی آپ اندر آئے خواجہ صاحب یا دِالمی میں مشغول ہو گئے تجاج کے آ دمیوں نے خواجہ حبیب سے پوچھا کہ حسن کہاں ہے؟ کہایہ دیکھو! نماز ادا کررہا ہے، جب اندر گئے تو قدرت الہٰی سے خواجہ حسن کو نہ دیکھ سکے۔ پھر خواجہ حبیب کے پاس آئے اور کہا کہ برحق ہے کہتم کو حجاج بن یوسف مارتا ہے۔ ایسے ہی جھوٹ بولا کرتے ہو۔

الغرض جب وہ چلے گئے تو خواجہ حبیب میسیانے فر مایا کہ اےخواجہ! اگر میں بچ نہ کہتا تو آپ گرفتار ہوجاتے۔خواجہ حسن بھری نے کہا کہ آپ تو مجھے گرفتار کروانے لگے تھے۔ آپ نے تو دکھا ہی دیا تھا۔خواجہ حبیب نے کہاا گر میں بچے نہ کہتا تو آپ بھی

بعد از ال خواجه حسن بصری بینیانے یو چھا کہ جب میں اندر گیا تو کیا آپ نے کچھ پڑھا تھا؟ فرمایا دس مرتبہ سورہ اخلاص یڑھ کر تیری طرف پھونگی تھی وہی تیرےاوران کے مابین حائل ہوگئی۔

بعد از ال شیخ الاسلام میسیانے آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں خلوت میں یا دِ الَّہی میں مشغول تھا۔ جب میں سورہ اخلاص پر پہنچا تو مجھ پر عالم کجئی ہے اسرار اور انوار نازل ہوئے۔ چنانچہ ان انوار ہے عشق ومحبت کے صحرامیں جاپڑا۔ جب وہاں ے فکلا تو اللہ تعالیٰ کے عشق ومحبت کے دریا میں غرق ہوا۔ای طرح سات دن رات یبی حالت ربی۔ پھر عالم صحوبیں آیا۔

سورهٔ اخلاص اور فتح خیبر

نیز ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک روز امیر المومنین علی ﷺ خیبر کی لڑائی میں عاجز رہ گئے۔ بہتیرا فنح کرنا حاملے لیکن نہ كر سكے\_آخر عاجز موكر حفرت رسالت بناه من فيل كى خدمت ميس عريضه لكھا۔ آنخضرت القيم نے جواب كھا كه شايد آپ سوره اخلاص کو بھول گئے ہیں۔اس جواب کے پہنچتے ہی آنجناب جائٹونے سورہ اخلاص پڑھنی شروع کی۔ایک روز پڑھی تو دوسرے روز ہی خیبر کا قلعہ فتح ہوگیا اور دروازہ اس کا جڑ سے اکھاڑ کر چالیس قدم دور کھینک دیا۔ جب شخ الاسلام بیسیسی بات سنا چکے تو نماز ك اذان مولى آپ اله كرا عدر چلے كئے من اور اور لوگ وائس چلے آئے۔ اَلْحَدُدُ للَّهِ عَلَى ذلك .

اسرارالا ونبياء

فصل هشتم

# خرقه وفقر کی حقیقت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو چندصوفیائے کرام حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ گودڑی اورصوف انبیاء کالباس ہے پس اے درویش! بیلباس اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا ظاہر دباطن بری صفات سے خالی ہو۔اس لیے کہ صوفی و شخص ہے جس میں دنیاوی یابشری کسی قتم کی آلائش یا کدورت نہ ہو۔

#### خرقه بهنناست انبياء

پھر فر مایا کہ اے درویش! پٹیمبر خدائل ﷺ سے روایت کی گئی ہے کہ گودڑی اور صوف کا پہننا انبیاء کی سنت ہے۔جس وقت انبیاء ﷺ اور اولیاء ﷺ میں سے کسی کوکوئی ضرورت یا حالت پٹیش آتی تو فورا گودڑی کندھوں پر ڈال صوف کوسا منے رکھ بارگاہ اللہی میں مناجات کرتے اور گودڑی صوف کوشفیع بناتے ۔تو حق تعالی فورا اس مہم کوسرانجام کرتا۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اے درویش! میخوبنقل ہے کہ خرقہ پہننا انبیاء ﷺ اور ان کے تابعین کی سنت

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ بغداد میں مسجد کیف کے اندرخواجہ ذوالنون مصری بھٹے اور صوفی جمع ہوئے۔خرقے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کی اصل کہاں سے ہے۔ کس نے پہلے شروع کیا سب سوچنے لگے جب کوئی جواب نددے سکا تو حضرت خواجہ عبداللہ ہل تستری بھٹے نے فر مایا کہ بعض مشائخ کی روایت کے مطابق خرقہ کی ابتداء ابراہیم خلیل اللہ صلوق اللہ علیہ سے ہوئی۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھینگلی (منجنیق) میں رکھا گیا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے بہتی خرقہ لاکر پہنایا۔ بعد ازاں وہی خرقہ علی التر تیب حضرت آخی محضرت یعقوب اور حضرت یوسف میلا کو پہنایا گیا۔ لیکن بعض یوں روایت کرتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا تو جرائیل علیہ السلام نے تعوید لاکر آپ کے گلے میں ڈالا۔ مگر محقق کہتے ہیں کہ وہ خرقہ تھا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ پس جو شخص بے خرقہ نے مقراض بے صحبت اور بے ارادت خود کومرید ہتاتا ہے وہ گراہ ہوتا ہے۔ نہ کہ مرید۔

پھر فرمایا کہ جوفرقے اور مقراض کامکر ہے وہ مشائخ طبقات کے نزدیک زندیق ہے نہ کہ صدیق ۔ اے درویش! ہمارے خواجگان کے نزدیک فرقہ کی رات آنخضرت بھی کوفرقہ عطا ہوا تو ماتھ ہی فرمان ہوا کہ این اصل اللہ تعالی ہے ہاں کو بی فرقہ عطا کرنا اور خلیفہ بنانا جو اس کا جواب بید ہے وہ سوال مع جواب ماتھ ہی فرمان ہوا کہ این اصحاب میں ہے اس کو بی فرقہ عطا کرنا اور خلیفہ بنانا جو اس کا جواب بید ہے وہ سوال میں اللہ وجہہ نے آخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جواب میں عرض کی کہ اگر مجھے فرقہ عطا ہوتو میں لوگوں کی عیب پوشی کروں گا۔ پس رسول اللہ تا تھی نے وہ فرقہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جہہ کو عطا فرمایا اور آپ سے پھراس فرقے کارواج ہوا۔

THE WILL STORY

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! ایک دفعہ میں بغداد میں بطور مسافر وارد تھا اور شخ شہاب الدین سہروردی بیسید کی مجلس میں حاضر تھا۔ اور دوسرے بزرگ مثلاً شخ جلال الدین تبریزی بیسید شخ بہاؤالدین سہروردی بیسید شخ او حد الدین کرمانی بیسید اور شخ بہاؤالدین سیوستانی بیسید حاضر خدمت تھے۔ خرقے پہنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی اتنے میں شخ بہاؤالدین کے فرزندنے آکر خرقہ کے لیے التماس کی۔ شخ شہاب الدین بیسید نے فرمایا کہ آج معاف رکھوکل آنا اور خرقہ آپ کو دیا جائے گا۔ مستحق خرقہ کون .....؟

الغرض! ای رات فیخ صاحب بیست نے خواب میں دیکھا کہ دوآ دمیوں کوفر شتے گلے میں آگ کی زنیریں ڈالے اوپر کی طرف لے جارہ ہیں آپ نے فرشتوں کا دامن کو گر کو چھا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ پیر ہے اور وہ مرید اس پیر نے اس مرید کو خرقہ دیا تھا۔ جس نے خرقے کا حق ادانہیں کیا بلکہ دنیا کے اندر گلی کو چوں اور بازاروں میں پھرتا تھا اور بادشاہوں اور امراء کی صحبت میں جایا کرتا تھا۔ جمیں تھم ہوا کہ اس تاریک ضمیر پیراور اس گمراہ مرید کو آگ کی زنیروں میں جگڑ لو اور دوزخ میں لے جاؤ جو نہی بیخواب شیخ صاحب کے پاس آئے شیخ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ جو نہی بیخواب شیخ صاحب کے پاس آئے شیخ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ خوف کو بیٹوں کا حال دیکھ لیا ہے۔ پس اے فرزند! خرقہ وہ شخص پہنتا ہے جو دونوں جہان سے قطع تعلق کرے اور اپنے بیروں اور مشائ کے طریقہ پر کار بند ہو ۔ پس اے فرزند! خرقہ وہ شخص پہنتا ہے جو دونوں جہان سے قطع تعلق کرے اور اپنے بیروں اور مشائ کے طریقہ پر کار بند ہو ۔ پس اس بیراور مرید کی دیکھ چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ اے درویش! جب تک انسان اپنے تئیں مشائ کے طریقہ پر کار بند ہو۔ تو ابھی ستر پر دول میں بہننا چاہے اور نہ ہی بیرکو چاہے کہ بینے صاف نہ کرے ۔ اس واسطے کہ جو خص دیاوی آلائشوں سے ملوث ہوگا وہ خرقے کی حق ادائی نہیں کر سے گا اور بیرم مرید کی دیکھ کو تا ہوگا وہ خرقے کی حق ادائی نہیں کر سے گا اور بیرم مرید کی دیکھ کے اور نہ ہی بیرکو چاہے کہ بینے صاف نہ کرے ۔ اس واسطے کہ جو خص دیاوی آلائشوں سے ملوث ہوگا وہ خرقے کی حق ادائی نہ کر سے گا تو ضروری ہے کہ گراہی میں بڑے گا اور پیرم مرید گراہ ہوگا ۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! خرقہ پہن لیما تو آسان اور بہل ہے لیکن اس کی حق ادائی مشکل کام ہے اگر صرف خرقہ پہن لینے عی سے لوگوں کو نجات حاصل ہوتی ۔ تو سارے خرقہ پہن لیتے۔ لیکن اے بہن کر کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر تو خرقہ پہن کر متقد مین کی حق ادائی کرے گا۔ تو فبہاور نہ گمراہی میں پڑے گا جس ہے پھر تو نکل نہیں سکے گا۔

پھر فرمایا کہ اگر دنیا میں خرقہ پہنا اور خرقہ پوشوں کے سے اندال کیے۔ تو بہتر ورنہ یہی خرقہ قیامت کے دن مدعی بن کر پوچھے گا کہ تونے مجھے پہنا تو سہی۔لیکن میری حق ادائی کیوں نہ کی۔اس وقت فرشتوں کو حکم ہوگا کہ تیرے گلے میں آگ کا خرقہ پہنا ئیں اور دوڑخ میں لے جائیں۔

پھر فرمایا کہ تو اگر خرقہ پہننا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کی خاطر پین نہ کہ خلقت کے دکھانے کے لیے تا کہ وہ تیری عزت کریں اگر تو ایسا کرے گا تو قیامت کے دن بے بس اور مجبور ہوجائے گا اور گرفتار کیاجائے گا۔

پھر فرمایا کہ اس راہ میں پیرین ذاتی قوت ہونی چاہیے تا کہ اگر کوئی مرید ہونے کی خاطر حاضر خدمت ہوتو نور معرفت سے اس کے قلوب ثلاثہ کو دیکھے اور دنیاوی غِلق وغِش (کدورت کین کھوٹا پن) سے صاف کر کے پچھے مدت اپنے پاس رکھ کرمجاہدہ کا

تھم کرے بعدازاں جب اس میں حرص و ہوا کی کوئی کدورت باقی ندرہ جائے تو پھرا گرخرقہ دے تو جائز ہے لیکن اگر پیر میں اس قتم کی قوت نہ ہوادر کسی کوخرقہ اور کلاہ دے دیے تو خود بھی گمراہی میں پڑے گااورا سے بھی گمراہی میں ڈالے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! خرقہ اور کلاہ اس کودینا جائز ہے جس نے اپنے تین مجاہدے اور محبت اولیاء میں پاک کرلیا ہو۔

پھر فرمایا کہ جب میرے بھائی مولا نا بہاؤالدین زکریا قدس اللہ سرہ العزیز نے اپنا کام عشق اور محبت میں تکمیل کو پہنچا لیا تو شخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آئے تین روز رہے۔ چو تھے روز آپ کوخرقہ عصا، نعلین اور مصلا عنایت کرکے فرمایا کہ جاؤ! ملتان کی ولایت آپ کو دی تمام عاضرین کو غیرت آئی اور کہنے لگے کہ ہندوستانی کو تین دن میں ولایت دے دی اور ہم اپنے سالوں سے بے فائدہ خدمت کرتے رہے جیں جب سے بات شخ شہاب الدین فور اللہ مرقدہ نے نی تو فرمایا کہ درویش واقعی ایسے جیں لیکن بہاؤالدین پہلے اپنا کام کر کے آیا تھا اور خشک لکڑی لایا تھا۔ اس لیے جب وہ آیا تو دو تین روز میں ایک ہی چو تھی۔

الر کر سے۔

الر کر سے۔

پھر فر مایا کہ اے درویش! خرقہ وہ شخص پہنے جوآ کھے کواندھی بنا لے تا کہ کسی مخلوق کا کوئی عیب نہ دیکھے بعد از ال فر مایا کہ ایک مرتبہ قاضی حمید الدین نا گوری ہوئے نے حوض تنمی پر مجمع میں شخ شاہی موئی تاب کوخرقہ دیا اور فوراً شخ محمود موزہ دوز کی طرف دیکھا کہ آج میں نے شاہی موئی تاب کوخرقہ دیا ہے آپ اس بات کو پہند کرتے میں یانہیں ۔ شخ محمود موزہ دوز نے کہلا بھیجا کہ جس کو آپ نید کرتے میں اور خرقہ کے لائق ہوگا۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ میں شام کے علاقے میں بطور مسافر وارد تھا جب شہرشام میں پہنچا تو وہاں ایک بزرگ کی کٹیا میں آکر اے سلام کیا جو بہت بزرگ اور از حدیا والنی میں مشغول تھا۔ اس نے سلام کا جواب دیا اور کہا بیٹھ جا۔ اسے میں اس کے چند مرید خرقہ پوٹ آگئے اور آ داب بجالائے۔ پھرایک اور دوریش آگر بیٹھ گیا۔ پھراس بزرگ نے فرمایا کہ میں اس بزرگ کوخرقہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم راضی ہو؟ سب نے آ داب بجالا کرعرض کی۔ کہ جو آپ کے بہند ہے وہ ہمارے بھی پہند ہے۔ پھر وہ درویش اپن اور ایش اس درویش کی اس کہ جو آپ کے بہند ہے وہ ہمارے بھی اس بن پوچھے یاروں کے اپنا اور اور سے اپنا کہ اس درویش کو واپس بھیج دو کیونکہ یہ خالفت کی چھ بات کی۔ آپ اٹھ کرنماز میں مشغول ہوئے۔ نماز سے فارغ ہوکر فرمایا کہ اس درویش کو واپس بھیج دو کیونکہ یہ خرقے کے لائق نہیں بلکہ یوٹالف اور جھوٹا ہے۔ ایشے مخص کوٹر قرنہیں دینا چاہیے۔

#### شرف خرقه صاحب خرقہ ہے ہے

پھرﷺ الاسلام ہے۔ نے فرمایا کہ صرف خرقہ قابل اعتبار نہیں۔ اگر محض خرقہ ہی قابل اعتبار ہوتا تو تمام جہان خرقہ پوش ہوتا۔ بلکہ خرقہ پوش ہونے کی وجہ سے قابل اعتبار ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جب معراج کی رات رسول کر کیم عظمت وغرقہ پہنا تو فرمان اللی ہوا۔ کداے محمصلی اللہ علیک وسلم! بیانہ محصنا کہ تجھے اس خرقہ کے سبب شرف حاصل ہے۔ اور مید کہ تیری عظمت وشرف کے لیے بیخرقہ تھے عطا ہوا ہے۔ بلکہ اس لیے دیا گیا

CHONE WITH HIS WITH A STATE OF

ہے کہ خرقہ تیری وجہ سے معتبر ہوجائے۔ پس اے درولیش! جو محض خرقہ پہن کرخرقے کاحق ادانہ کرے نہ وہ محض قابل اعتبار ہے۔ اور نہ وہ خرقہ

پھر فر مایا کہ خواجہ جنید بغدادی ہیں۔ فر ماتے ہیں کہ اگر خرقے کا اعتبار ہوتا تو آگ اور لو ہے کا بنایا جاتالیکن ہر روز ہمارے سر میں یہی ندا آتی ہے کہ خرقے کا کوئی اعتبار نہیں۔ قیامت کے دن گی ایسے خرقہ پوش بھی ہوں گے جن کے گلے میں آگ کے خرقے بڑے ہوں گے اور جو شخص خرقے کا کام کریں گے۔ (حق ادا کریں گے ) نہیں بہشت میں بھیجا جائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روزخواجہ داؤد طائی بیٹھے تھے کہ ایک قبا پوش آپ کی زیارت کوآیا اور آ داب بجالا کر آپ کی زیارت کو بیٹھ گیا۔ آپ بار بار دیکھتے اور مسکراتے۔ آخر حاضرین کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ جو بات خرقہ پوشوں میں ہونی جا ہے وہ اس خرقہ پوش میں یا تا ہوں۔

بعد ازاں شخ الاسلام بینے آب دیدہ ہور فر مایا کہ جس وقت خرقہ پوشوں کا گروہ عالم سائ میں خرقہ بھاڑتا ہے اور آشنائی کے سمندر میں شناوری کرتا ہے تو دوست کے اشتیاق میں ایسا مستغرق ہوتا ہے کہ عالم حیات کا ذرہ بھر اس میں نہیں رہتا اور محبت کی کشالی میں اس طرح گلتا ہے کہ اس کا نام وفشان تک باتی نہیں رہتا ایس اس وقت رشک اور غیرت کے سبب خرقہ پوش میں گلتائی کے سبب اپنی دو تائی کو پھاڑتا ہے خرقہ پوشوں کا بیا از ایک ایس حالت ہے جودوست کے عشق میں مستغرق ہوتے ہیں ان میں اثر کرتی ہے اور ہوش سے بہوش نہیں ہوجاتے ۔ پھر شخ الاسلام میں نے آب دیدہ ہوکر بیشعرز بان مبارک سے فر مایا میں اثر کرتی ہوتے وصلت لاف یکن زدم

#### مد مب سلوك مين دروليش كون ....؟

بعدازاں فر مایا کہ ایک درویش زمین پر پڑا کہ رہا تھا کہ درویش اس بات کا نام ہے کہ جو بچھا ہے دن کو ملے رات کو ایک بیہ بھی نہ بچائے۔ اگر رات کو ملے تو دن کے لیے بچھ نہ رکھے سب کا سب راہ خدا میں صرف کردے۔ درویش اس بات کا نام نہیں کہ لنگوٹا باند ھے یا چڑا پہنے اور ایک لقمہ کی خاطر در بدر مارا مارا چرے اور اپنے جیسوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا پھرے۔ بلکہ درویش اس بات کا نام ہے کہ سر مجدے سے نہ اٹھایا جائے اور کیڑے نہایت عمدہ (پاکیزہ) پہنے جا کیں اور جو بچھ ملے اس کا نہایت لذیذ کھانا پکا کر درویشوں کو کھلایا جائے اور بچا کر پچھ نہ رکھے بلکہ جو پچھ ملے سب راہ خدا میں صرف کردے ایک مرتبہ خواجہ با بزید بڑی ہے ہو چھا گیا کہ درویش کیا ہے؟ فر مایا کہ اٹھارہ ہزار عالم میں جو سونا چا ندی ہے اگر اسے ملے تو سب راہ دوست میں صرف کردے۔

پھر فرمایا کہ درویثی کے ستر ہزار مقام ہیں جب تک درویش ان مقامات کو طے نہیں کرلیتا۔ اے درویش نہیں کہا جاسکتا۔ اس واسطے کہ ان مقامات میں ستر ہزار عالم ہیں جب تک درویش ان تمام عوالم سے واقف نہیں ہوتا۔ ان مقامات کو طے نہیں کرلیتا اے درویش نہیں کہہ کتے ۔ بعض صرف شکم پرتی کے لیے درویش کرتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ درویش کا ہرایک مقام خوف اور امیدے خالی نہیں ہوتا۔ ہرایک مقام پر جومصیبت نازل ہوتی ہے وہ اس کی

آ ز مائش کے داسطے ہوتی ہے۔اگر دہاں سے ذرّہ بھر تجاوز کر جائے تو پھراسے مرتبہ حاصل نہیں ہوتا لیکن جو محض مصیبتوں میں صابر اور خوش اٹھارہ ہزار عالم سے گزر جائے تو اس کا کام دوبالا ہوجا تا ہے۔ایٹے خص کوسلوک کے ندہب میں درویش کہتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ ستر ہزار مقامات جو درویش کو طے کرنے پڑتے ہیں ان میں سے پہلے ہی مقام پرید کیفیت طاری ہوتی ہوتی ہر روز یا نچوں وقت کی نماز عرش کے گرد کھڑا ہوکر ساکنان عرش کے ہمراہ ادا کرتا ہے۔ جب وہاں ہے آتا ہوتو ہر وقت اپنی آپ کو خانہ کعبہ میں دیکھتا ہے اور جب وہاں ہے آتا ہوتو تمام جہان کو اپنی دوانگلیوں کے مابین دیکھتا ہے۔ پس اے درویش! یدرویش کی ابتدائی حالت ہے جب وہ ستر ہزار مقام طے کر لیتا ہے تو پھر اس کی کیفیت عقل و نہم میں نہیں آ سکتی اس میں غیر کی سیائٹ نہیں اور یہ ایک بھید مولی اور بندے کے درمیان ہے جس کو کھول کر کوئی نہیں بیان کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے پھر شخ الاسلام میں ہونے نعرہ مار کریہ مثنوی زبان مبارک ہے فرمائی۔

#### مثنوى

به یک لحظه سر در ثریا کشید که یک دم سراز عشق بالا کشید چول درویش را کار بالا کشید چنال غرق گردد بدریائے عشق

### درویشی کامرتبه

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی جیسے کی آنکھوں سے عالم شوق واشتیاق میں خون جاری ہوا، جب اس حالت سے افاقہ ہوا، تو فرمایا کہ دوست جھ پر رہتا ہے عرش کو لاکارا کہ اَلدَّ حُسنُ عَلَى الْعَدُشِ اسْتَوٰى ۔ یعنی اے عرش! کہتے ہیں کہ دوست جھ پر رہتا ہے عرش نے کہا اے بایزید (بیسے) اس بات کا کونسا موقعہ ہے؟ مجھے بھی کہتے ہیں کہت تعالیٰ تیرے دل میں رہتا ہے۔ اے بایزید (بیسے) بہتیرے آ سان کے رہنے والے ایسے ہیں جو اہل زمین سے حق تعالیٰ کا پیتہ بوچھتے ہیں اور بہت سے اہل زمین ایسے ہیں جو اہل آ سان سے حق تعالیٰ کا پیتہ یوچھتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ اس بات ہے اصلی مقصور یہ ہے کہ تجھے درویش کا مرتبہ معلوم ہوجائے۔ یعنی درویش ایسے مرتبے پر پہنچ جاتا ہے کہ ایک ہی قدم میں عرش کے تلے اور او پر پہنچ جاتا ہے۔

# علماءاور فقراء كي نماز كا فرق

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ میرے بھائی جلال الدین تہریزی نیے ' نجم الدین سامی' قاضیٰ بداؤں کے گھر کے پاس سے گزرے اور پوچھا کہ قاضی صاحب کیا کررہے ہیں؟ نوکروں نے کہا کہ اس وقت نماز اداکررہے ہیں۔فر مایا کیا قاضی صاحب کو نماز اداکر فی آتی ہے؟ جب سے بات قاضی صاحب نے سی تو فورا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یہ کیا بات آپ نے فر مائی۔فر مائی۔فر مایا ہے شک ٹھیک کہا اس واسطے کہ علاء کی نماز اور فقراء کی اور۔قاضی صاحب نے پوچھا وہ کس طرح؟ فر مایا ملاء قبلہ کود کھتے ہیں یا اگر نہیں و کیھتے تو دلی اطمینان کر کے قبلہ کے رخ نماز اداکر تے ہیں'لیکن فقراء جب تک عرش کونہیں د کھتے اور وہاں نہیں گرتے۔

الغرض! قاضی گھر آیا خواب میں دیکھا کہ واقعی شخ جلال الدین بھید عرش کے اوپر مصلی بچھائے نماز میں مشغول ہیں۔ یہ دکھے کر بیدار ہوا اور شخ صاحب کی خدمت میں آ کرمعافی مانگی۔ شخ صاحب نے فر مایا کہ اے نجم الدین! یہ جوعرش پر نماز ادا کرتے دیکھا ہے یہ درویش کا ادنی درجہ ہاں ہے بڑھ کر اور بھی مدارج ہیں جواگر تو دیکھ لے تو زندہ نہ رہے۔اور نور کی زیادتی کے سبب ہلاک ہوجائے۔

#### حفرت خضر عليه السلام كا گناه ....؟

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بغداد کی طرف بطور مسافر وارد ہوا۔ دریائے دجلہ کے کنارے پہنچ کرایک بزرگ کود یکھا کہ یانی پرمسلی بچھائے نماز اداکررہا ہے۔ جب نماز سے فارغ ہواتو سر تجدے میں رکھ کر جناب الہی میں عرض کی کہ پروردگار! خضرعلیه السلام نے بیرہ گناہ کاارتکاب کیا ہے۔اے تو بعنایت کر۔ائے میں خضرعلیه السلام بھی تشریف آور ہوئے۔اور پوچھا کہ میں کون سے گناہ کا ارتکاب کرتا ہوں۔تا کہ میں اس سے توبہ کروں۔اس بزرگ نے کہا کہ آپ نے جنگل میں ایک درخت لگایا ہے۔جس کے سائے تلے آپ آرام کرتے ہیں ادر کہتے ہیں کہ خدا کے لیے بیکام کیا ہے۔خضر علیہ السلام نے توبہ کی ۔ پھر اس بزرگ نے کہا کہ ترک دنیا کے بارے میں اس طرح ہوجس طرح میں ہوں۔ یوچھا کس طرح؟ کہا اگر مجھے ساری دنیا بھی دیں اور کہیں کہ اس کا حساب تھے ہے نہیں لیا جائے گا اور نیزیہ کہ اگر تو نہ لے گا تو تجھے دوزخ میں جیجا جائے گا تو میں ہر گز قبول نہ کروں۔ بجائے دنیا کے دوزخ میں جانا قبول کروں۔ یو چھا کیوں؟ کہااس واسطے کہ دنیا پراللہ تعالیٰ کا غضب ہے۔ اسے اللہ تعالی وحمن جانتا ہے۔ میں اس کی بجائے دوزخ قبول کرنے کو بہتر جانتا ہوں۔ پھر شخ الاسلام نے فرمایا کہ میں نے نزدیک ہوکرسلام کیا سلام کا جواب دے کرفر مایا کہ آجاؤ! میرے دل میں خیال آیا کہ پانی ہے کس طرح گزروں؟ بی خیال آتے ہی رستہ ہوگیا اور میں اس بزرگوار کے پاس جا، پہنچا۔ تھوڑی دیر بعدمیری طرف مخاطب ہوکر فر مایا۔اے فرید! آج چالیس سال سے میں زمین پر پہلو کے بل نہیں لیٹا اور جب تک کوئی مسافر نہیں آتا میں اپنا کھانانہیں کھا تا۔ اور جب تک اس میں سے کسی کو حصہ نہ دے لوں مجھے چین نہیں پڑتا۔اس داسطے کہ درویشی اس کا نام ہے کہ اپنے جھے میں سے دوسروں کو بھی دے۔اتنے میں دوپیالے آش (شور ہا) اور چار جیاتیاں عالم غیب سے نمودار ہوئیں۔ایک پیالہ میرے سامنے رکھا اور ایک ا پنے۔ ہم وونوں نے کھانا کھایا جب رات ہوئی تو عشاء کی نماز ادا کر کے نفلی نماز شروع کی میں بھی ہمراہ کھڑا ہوا۔ دو رکعت میں چارم تبہ قر آن شریف ختم کیا۔سلام کے بعد سرمجدے میں رکھ کر زار زار دوکر جناب الہی میں عرض کی کہ اے پرور دگار میں نے ایسی عبادت نہیں گی۔ جو تیری درگاہ کے لائق ہو۔ تا کہ میں بھی جانوں کے میں نے پچھ کام کیا ہے۔ بعد ازاں جب منج کی نماز اداکی تو مجھے رخصت کیا میں نے اپنے تئیں دریا کے کنارے پر کھڑا پایا۔اور وہ بزرگ نظرے او جھل ہو گیا۔ مجھے معلوم نہ ہوا كه كبال كيا\_

پھر شیخ الاسلام میں نے فرمایا کہاے درولیش! درولیٹی وہی تھی جوانہیں حاصل تھی کہ دنیا ہے سوائے ٹوئے گھڑے کے اور کچھان کے پاس نہ تھاجب رات ہوتی تو وہ پانی بھی گرا دیتے اور دن رات محاہے اور تجرید (تنہائی –خلوت) میں رہتے۔ پھر فر مایا کہ اے درویش! ایک درویش نہایت بزرگ اور ملک و مال والا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے یو چھا جائے گا کہ دنیا میں کیسے بسر کی؟ تو کہوں گا کہ تجرید ہے۔

پھر فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک بزرگ ہیں سال عالم تجر میں مشغول رہا۔ سال بھر پچھ نہ کھاتا پیتا۔ جب سال کے بعد ہوش میں آتا تو جماعت خانے میں طاق کے اندرا کی کھجور پڑی ہوتی تھی اسے اٹھا کر چوس لیتا اور پھراہے وہیں رکھ دیتا۔ اس طرح پچاس سال اس ایک کھجور پرگزارہ کیا۔ جو پوری ختم نہ ہوئی تھی کہ اتنے میں اس بزرگ کا خاتمہ بالخیر ہوگیا۔ خام ہر و باطن کی پلیدی

فصلنهم

# گلیم (کمبل) وصوف کی حقیقت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت شیخ جمال الدین بانسوی نیسین شیخ بربان الدین نیسین اور مولانا کی حاضر خدمت تھے۔صوف اور گورڑی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ گورڑی اور صوف انبیاء اور اولیاء کا لباس ہے۔ پس میدلباس اس شخص کے لیے جائز ہے جس کا ظاہر و باطن و نیاوی آلائشوں سے بالکل صاف ہو کیونکہ صوفی وہ شخص ہے جس میں دنیاوغیرہ کی کوئی آلودگی باقی نہ ہو۔

#### ممبل وصوف بهنناسنت انبياء

چرفر مایا کدرسول کریم الفیا ہے مروی ہے کہ گودر فی اورصوف پبننا انبیاء کا طریقہ ہے۔

جب بھی انبیاء یا ادلیاء کوکوئی ضرورت پیش آتی۔اس وقت گودڑی اورصوف کوسامنے رکھ کر بارگاہ الٰہی میں عرض کرتے اور اس گودڑی اورصوف کوشفیع بناتے اور اللہ تعالیٰ اس مہم کوسرانجام کردیتا۔

بعد ازاں فرمایا کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ میں ہے وصال کا وقت قریب آپنچا تو امیر المونین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو جو صاضر خدمت تھے۔ فرمایا کہ میرے پاس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد گار گودڑی ہے اور مجھے تھم ہوا ہے کہ بیعلی بڑاتؤا بن ابی طالب کو وینا۔ تا کہ وہ میرے امتیوں کو پہنچا دے۔

بعد ازاں فرمایا کہ گودڑی پہننے کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ہوئی۔ جس طرح خرقہ کی بنیاد آپ سے ہوئی۔ اس طرح گودڑی ہجن آپ ہی ہے شروع ہوئی، کہ ایک روز حضرت ابراہیم صلوٰ قاللہ علیہ نے بارگاہ اللهی میں عرض کی کہ اہل صفہ کا سارا راستہ مجھے پرواضح ہوگیا۔ اب گودڑی کی کسر ہے تو ای وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سیاہ گودڑی لا دی۔ اور کہا اے ابراہیم (علیہ السلام)! فرمان اللی یوں ہے کہ یہ گودڑی ہم نے خاص تیرے لیے بہشت میں بنائی ہے۔ اسے پہن لو اور ایٹ فرزندوں میں اس کارواج کرنا اور آخری پیغیر محمد مصطفیٰ تی بہنچانا۔

بعدازاں شیخ الاسلام بہتے نے فرمایا کہ اس بات ہے ہمیں معلوم ہوا کہ اس گودڑی کی اصل بہشت ہے ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کوملی۔ اور آپ ہے ہم تک پینچی۔ پس اہل صفہ درویش وہ ہے کہ جب انبیاء اور اولیاء کالباس پینچے تو اس کاحق بھی اداکرے۔ تاکہ قیامت کے دن اسے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔

پھر فر مایا کہ جب خواجہ دیشر حافی بھت نے تو ہہ کی اور اپنے پیر ہے گودڑی اور صوف عاصل کر کے بعد از اں چالیس سال تک بالکل نہیں مسکرائے ۔ لوگوں نے وجہ پوچھی۔ تو فر مایا کہ جس روز ہے پیر نے مجھے گودڑی اور صوف عنایت فر مائی ہے میں جرت میں ہوں اور مجھے اپنے آپ کی بھی خبر نہیں ۔ اس واسطے کہ پیر نے اپنام کام کیا۔ اب مجھے چاہیے کہ میں اس گودڑی اور صوف کاحتی ادا کروں ۔ بزرگوں نے گودڑی اور صوف پہن کر جو پچھے کیا ہے۔ اگر میں نہ کروں گا تو قیامت کے دن بھی گودڑی اور صوف اور گودڑی ہونے ۔ اے بنمی کیونکر کے دن بھی گودڑی اور صوف اور گودڑی پہنے ۔ اے بنمی کیونکر سے جھے۔

بعدازاں شیخ الاسلام بیشینے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب درولیش صوف پہن لے تو اس پر واجب ہے کہ گوشتہ شینی اور تنبائی اختیار کرے اور دولت مندوں سے ملنا جلنا چھوڑ و نے تب وہ درحقیقت درولیش ہوتا ہے۔ اور گود زئی اور صوف پہننا اس کا حق ہے۔ لیکن اگر صوف پہن کر امراء بادشا ہوں اور دولت مندوں کی صحبت میں آید و رفت رکھے اور انبیا اور اولیا ، کے لباس کو گوچوں اور بازاروں میں پھرائے تو اس سے جامہ واپس لیا جاتا ہے اور اسے اجازت نہیں دئی جاتی ۔ کیونکہ وہ بیاب پہننے کے قابل ہی نہیں۔

پھر فر مایا کہ گردہ مشائع کے بعض مشائع مثلاً جنید بغدادی بھٹیا ہے بسی کے وقت یا کسی ضرورت کے وقت گودڑی اور صوف کو ہارگاہ الہٰی میں شفیع بنا کر دعا کرتے تو گودڑی اور صوف کی برکت سے وہ مشکل کام سرانجام ہوجا تا۔

بعد ازاں فر مایا کہ جب حضرت موی علیہ السلام کو گودڑی پہننے کا شوق ہوا تو بارگاہ اللی میں عرض کی۔ تیم ہوا کہ اے موی (علیہ السلام)! ہمارے عاشقوں کالباس بغیر شکراندادا کی نہیں بہن سکے گا۔ پہلے شکراندلاؤ۔ بعد میں پہنو! بیفر مان من کر گھر آئے اور سارا مال و اسباب جو موجود تھا۔ راہ خدا میں صرف کردیا۔ یہاں تک کہ بدن کے کپڑے بھی فقیروں کو دیدیے جب آپ کے پاس کھی باتی ندرہ گیا تو خالی ہاتھ دوست کی بارگاہ میں آ کھڑے ہوئے۔ تب تھم ہوا کہ اے موی ! چونکہ اب بھی میں کوئی دنیاوی آلائش باتی نہیں رہی۔ اس لیے اب گودڑی پہن لے۔ اب گودڑی پہننا تیراحق ہے۔

الغرض! جب آپ نے گودڑی پہنی تو دس سال تک گوشہ گیری اختیار کی اور باہر نہ نکلے صرف یا دِالہٰی میں مشغول رہے جب فرعون سرکش ہو گیا۔ شیخ الاسلام میشنید نے آب دیدہ ہوکریہ شعرز بان مبارک سے پڑھل

شکرانہ دہند عاشقاں جان جہاں یا صوف و گلیم عشق راخولیش کند توجب بھی آپ اس کے ہاتھ سے تنگ آتے تو صوف کو ہارگاہ الہی میں شفیع بناتے۔ اس وقت فرعون پر مصیبت نازل ہوتی۔

بعد از ال فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ قیامت کے دن جب گودڑی پوشوں کومیدان قیامت میں باایا جائے گا تو ہرا کیہ مستوں کی طرح کندھے پر گودڑی ڈالے آئے گا اور ہر گودڑی میں لا کھ دھا گے ہوں گے۔ مرید اور مرشد آن کر دھا گوں میں ایٹ جا نمیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ان میں ایس طاقت پیدا کر کا کہ دہ سب کا بوجھ اٹھا نمیں گے۔ اور بل صراط سے سمجھ سلامت پار کر دیں گے۔ پھر آ کر اپنے مقام میں کھڑے ہوجا نمیں گے اور کہیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے ہم سے روگر دانی نہیں کی۔ بلکہ بڑی تعظیم و تکریم سے ہماری خدمت کی ہے۔ تو اور کہیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے ہم سے روگر دانی نہیں کی۔ بلکہ بڑی تعظیم و تکریم سے ہماری خدمت کی ہے۔ تو دوست آ کر ان دھا گوں سے لیٹ جا نمیں گے۔ انہیں بھی بل صراط سے پار کریں گے اور پھر حضرت مجمد طابقاتہ کے ہمراہ بہشت میں جا نمیں گے۔

مجرفر مایا که کام انہی لوگوں کومعلوم ہے جو گودڑی اور صوف پہن کراس کاحق ادا کرتے ہیں۔

مستحق گليم وصوف كون .....؟

بعدازاں فرمایا کہ صاحب تصوف کو دلی اصلاح اس وقت حاصل ہوتی ہے جبکہ وہ اپنے باطن کو دنیاوی آلائشات سے بالکل صاف کر ' ) ہے۔ چنانچہ شخ الاسلام شہاب الدین قدس القدمرہ العزیز فرماتے ہیں کہ غبل وغش 'حسد و کینۂ حرص و ہوا' محکبر اور ریا کوچھوڑ دے۔ یعنی جب تک صوفی کا دل ان سب سے پاک نہ ہوجائے' اسے صوف اور گودڑی پہننا جائز نہیں۔ کیونکہ اہل تھوف کا ذہب بھی یہی ہے۔

The STATE OF THE S

بعد ازاں فرمایا کہ کتبِ سلوک میں مکیں نے لکھا ویکھا ہے کہ سلطان ابراہیم خواص بیسے ندہب تھو ف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جس نے فقراء اور اہل تھو ف کے بارے میں حسد و کینے ہے اس واسطے کام لیا کہ وہ متقد مین کی باتوں کی تحقیق کرے توسیجھ لوکہ اس نے رخت کا طواف کیا جس کا نہ پچھاڑ ہے اور نہ وہ اثر ڈال سکتا ہے اور اس پر فقر کا ذرّہ بحر بھی اثر نہ ہوگا ہو کہ دراصل فقیر وہی ہوتا ہے جس میں ان باتوں کا نام ونشان نہ پایا جائے۔ اے درویش! فقر اور تھو ف میں تو بین ہوتا ہے جس میں ان باتوں کا نام ونشان نہ پایا جائے۔ اے درویش! فقر اور تھو ف میں تو بین مقامات ہیں لیکن ان مقامات کو فاق م خیال آرے۔ میں دنیاوی مرتبے اور مال ودولت کا خیال آئے۔

پھر فرمایا کہ جب صاحب تصوّف گودڑی کومہر بانی اور اپنے اقتدار کا وسیلہ بنائے تو وہ ندہب تصوّف میں جھوٹا اور کا ذب مدگی ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ جنید بغدادی ہے ہے عمرہ میں لکھادیکھا ہے کہ تمام مذاہب (تصوف) میں ساحب تصوف کے لیے اہل دنیا سے مانااور بادشاہوں سے آمدورفت رکھنا قطعی حرام ہے۔

پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ خربیں آیا ہے کہ اہل تصوف کے ندہب کے بہوجب ضروری ہے کہ جب تن ہویا شام : ونو صوفی کے دل میں ملاف عشر اور حسد و کیند وغیرہ ند : و اللہ تعالی فرما تا ہے : وَ لَذَ غَنَا هَا فِی صُدُور هِمْ هِنْ غِلِّ إِخْوَانًا لِعِنَى صوفی کے دل میں ملاف عشر اور حسد و کیند وغیرہ ند : و اللہ تعالی فرما تا ہے : وَ لَذَ غَنَا هَا فِی صُدُور هِمْ هِنْ غِلِّ إِخْوار كَ اللهِ اللهِ اللهِ تَعْوَدُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

بعدازاں فرمایا کہ اہل کرامت کو اپنی قدرمعلوم ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس کی صفت قرآن مجید میں یوں فرماتا ہے کہ وَلَقَکْ کَرِّمُنَا بَنِیْ الدَّمَ بِعض مفسرین نے تکھا ہے کہ بیآیت اہل تصوّف کے بارے میں ہے کیونکہ انہیں اور انسانوں پر شرف ہے اور اہل تصوّف کوتمام مخلوقات پرشرف حاصل ہے۔

پھر فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو جو (صفی ) کہا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے علم علوی میں مذہب تصوّف قبول کیا۔ پھر فرمایا کہ جوشخص حرام اور مشتبہ لقمے سے پر ہیز نہیں کرتا اور بادشاہوں اور امراء کی صحبت کونہیں جھوڑتا اے گودڑی اور صوف پیننے کی اجازت نہیں۔

گودڑی اورصوف کی قدرسوائے مویٰ کلیم اللہ اور ابراہیم خلیل اللہ اور آ دم صفی اللہ اور مشائخ طبقات اور اہل علم کے سواسی کو معلوم نہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ جو مخص گودڑی اور صوف پہنے۔اسے اہل تصوف کے مذہب کے بموجب چرب اور شیریں لقمہ کھانے کی اجازت نہیں اور نہیں اور اللہ کی اجازت نہیں اور نہ ہی اور نہیں اور نہیں اور نہیں اور نہیں کہ تاریخ کا تو وہ الباس انہیا ، میں اہل ماؤک کے اندر خائن ہے اور اس کاحتی اوانہیں کرتا۔

پھر فر مایا کہ گودڑی اور صوف کے رنگ میں بھی اختلاف ہے۔ بعض مشائخ کی رائے ہے کہ سرخ سزنہ پینے۔ کیونکہ یہ

شيطاني لياس --

امرارالا ولياء

پھر فر مایا کہ خواجہ جنید کا طبقہ اور بعض مشائخ یا جامہ گودڑی کا پیرا بمن اور پگڑی عام کیڑے پینتے ہیں۔لیکن پاجامے میں اختلاف بي بعض كه بي كرسول خدا التيان في زيب تن فرمايا ب-

بعد از اں فرمایا کہ جو تحض اس لباس کی بے عزتی نہیں کرتا اور بیلباس پہنتا ہے اور دنیا میں مشروعہ آمدنی سے زیادہ اور حریصوں کی طرح لا کیے نہیں کرتا تو وہ صابراور متوکل ہے۔

بعد ازاں فر مایا کدایک مرتبہ میں دمشق کی طرف بطور مسافر وارد تھا۔ ایک بزرگ کو دیکھا جے سینے شہاب الدین زندوبس (نسية) كہتے تھاور جوخواجہ عليم ترفدي كرشته داروں ميں سے تھا۔ جب ميں نے اس كى خانقاہ ميں جاكرسلام كيا تو سلام ك جواب کے بعد فر مایا کہ بیٹے جامیں بیٹے گیا۔اتنے میں چندصوفی آئے اور انہوں نے عرض کی کہ جناب کا فلال مرید اہل دنیا ہے زیادہ میل جول رکھتا ہے اس بزرگ نے جب بیسنا تو اس مرید کو بلوایا اور اس کی گودڑی اور صوف اتر وا کر آ گ میں پھنکوا دی۔ اورنہایت غصے سے فرمایا کہ اسے نگلوا دو۔ کیونکہ بیابھی صوف کے لاکق نہیں ہوا۔

بعدازاں فر مایا کہ بیلباس انبیاء کا ہے جواس لباس میں خیانت کرے گا قیامت کے دن یہی لباس اس کی گردن میں ڈلوا کر میدان قیامت میں پھرائیں گے اور کہیں گے کہ می تخص صوف اور گودڑی پوشوں کے گروہ سے ہے جس نے اس کاحق ادائیں کیا۔ مذبب تصوف كالصول

بعدازال فرمایا که راہ طریقت اور مذہب تصوّف کا اصول یہی ہے کہ انسان ہروفت خاموش اور عالم تحیر میں متغزق رہے۔ پیرفر مایا کهندرسوم سی کام کی بین نه علوم - بلکه جو کچھ ہا خلاق ہے۔ تَخلُقُوا باخلاق الله يعنى رسوم وعلوم سے نجات نہيں بلكه اخلاق سے ہے۔

بعد از اں فر مایا کہ اہل تصوّف دنیا اور مافیہا کے دشمن اور مولا کے دوست ہیں بعد از اں فرمایا کہ اہلِ تصوّف ایسے قوی ہوتے ہیں کدخی تعالی میں جب متغرق ہوتے ہیں تو انہیں کی مخلوق کی خبر تک نہیں ہوتی \_ گفتگو کو درمیان سے زکال دیتے ہیں اور حضورتن میں ایسے متعفر ق ہوتے ہیں کہ جب تک زندہ ہیں حق تعالیٰ کی دوسی ان کے دل میں رہتی ہے۔ پھر ﷺ الاسلام میں نے آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ تھؤ ف اس بات کا نام ہے کہ صوفی کے ملک میں بچھے نہ ہواور نہ ہی وہ کسی کاملک ہوجب ایس حالت ہوتو پھر گودڑی اور صوف کے پیننے کی اجازت ہے۔

بعدازان فرمایا کدایک بزرگ سے بوچھا گیا کہ محبت اور تصوف میں مالیت کس بات کا نام ہے فرمایا! بدک یا نجوں وقت

جدازال فرمایا کتف ف مولی کی صفادوی کانام ہے۔اصل تھو ف کودنیااور آخرت میں محبت مولی کاشرف حاصل ہوتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ صوفی وہ مخض ہے کہ جب صفائی حاصل کرے تو کوئی چیزاں سے پوشیدہ نہ رہے۔ پھر فرمایا کہ اہل تصة ف كسترمرات بيل-ان ميل سائكمقام ال جهان كى تمام مرادول سے نامراد مونا ہے۔ پھرعشق حقیق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو فرمایا کہ لوگوں میں جوعشق کا سلسلہ جنبانی ہوتا ہے تو معثوق کے مشاہدے کے سب ہوتا ہے۔ جب لوگ مجاہدہ میں مبالغہ کرتے ہیں تو مکاشفہ حاصل ہوتا ہے اور جب مکاشفہ مشاہدہ ہو جاتا ہے تو معثوق کے حضور سے مشرف ہوتا ہے اورعشق بڑھ جاتا ہے اور مرتبہ زیادہ ہوجاتا ہے اور مجابتا ہے اور کسی مقام پر پہنچ کرعاشق کو قرار حاصل ہوتا ہے۔ پھر عالم تحیر میں پڑ جاتا ہے۔

جب ﷺ الاسلام مُنظیف نے یہ فوائدختم کیے تو آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ بیدر باعی شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوشی انا اللہ برہانۂ کی زبان مبارک سے بی تھی۔ جو آپ نے ایک مرتبہ ہزار دفعہ سے زیادہ زبان مبارک سے فرمائی تھی۔ جوں جوں فرماتے تھے چرت زیادہ ہوتی جاتی تھی۔

اصل جمه عاشقی ز دیدار آید چول دیده باید آنکه درکار آید در دام بلانه مرغ بسیار آید پروانه بطمع نور در نار آید

پھرفر مایا کہ اگر ہرروز ہرگھڑی عاشق پر انوارواسرار جلی ہزار مرتبہ بھی ہوتو بھی وہ سرنہیں ہوتا۔ بلکہ ھَلْ مِنْ مَّرِیْدِ بی پِکارتا ہے۔ یہ فریاداس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ مشاہدہ کی تمام مرادیں اسے نہیں ماتیں ۔ پس اے درویش! کام وہی لوک کرتے ہیں جو ہروقت مشاہدہ دوست میں ہیں اور ان کا کوئی وقت مشاہدے سے خالی نہیں۔

اسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میں نے قاضی حمید الدین ناگوری بھت سے ایک مثنوی سی ہے۔ جس میں دن رات مستغرق ، بتا تھا۔ جس کا ایک شعریہ ہے۔

مادر خود ادیم نه او درخور ست

از آنجا که جمال دوست از دلبر ماست

تاب ديدار ليلل

پھر فرمایا کہ جومعثوق کا عاشق ہے جو اس کی نظر میں ہے وہ سب منظور ہے۔ عاشق اور معثوق کی گئی۔ یہ بات عشق کی زیادتی کے سب ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک روز مجنوں نے کھانائیں کھایا تھا۔ جب ایک برن اس کے جال میں پنہ ما تو اس لی بر ک لعظیم و تکریم کی اور چھوڑ دیاا ور کہا کہ اس کی آ کھوں کی ہے۔ میں اسے سلط ن آکلیف دے سکت ہوں جو میر یا اس کے مشابہ ہے۔ پھر فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا کامل عاشق ہے۔ مشابہ ہ کے قرت بے خود ی اس میں اٹر کر جاتی ہے۔ اس واسطے کہ چونکہ وہ مستغرق ہے۔ اس لیے (بے خود ی) ضروری ہے۔ مشابہ ہ کے وقت بے خود ہوجاتا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ علی علیات عشق کے بارے میں قاضی حمید الدین تا گوری پھٹے نے لکھا کہ مجنوں کے قبیلہ والوں نے لیلی والوں ہے کہا کہ مجنوں عشق کے بارے میں قاضی حمید الدین تا گوری پھٹے نے لکھا کہ مجنوں کے قبیلہ والوں نے لیلی والوں ہے کہا کہ مجنوں عشق اس میں مرح نہیں لیک ہوا جاتا ہے۔ اس میں کونی ہرج کی بات ہے کہا گر اے ایک مرتبہ لیلی کے دیدار کی اجازت دی جائے۔ کہا ہمارا تو اس میں ہرج نہیں لیک ہوئوں اس کے دیدار کی تا بنہوں نے کہا کہ کیا ہم نہیں کہتے تھے اس میں ہرج نہیں لیک تا ہو نہیں اس میں جو شیخوں اس میں ہوئی ہوئی و مرد رہان پر پڑا اور بڑے پنے لگا انہوں نے کہا کہ کیا ہم نہیں کہتے تھے کہ وہ دیدار کی تا ب نہ لا سکے گا۔ پھر شیخ الاسلام نہیں نہیں بیس کہتے تھے کہ وہ دیدار کی تا ب نہ لا سکے گا۔ پھر شیخ الاسلام نہیں نہی تو می اس کر بڑے بوٹ کی انہوں نے کہا کہ کیا ہم نہیں کہتے تھے کہ وہ دیدار کی تا ب نہ لا سکے گا۔ پھر شیخ الاسلام نہیں نہیں بھرش کو الاسلام نہیں نہوں کو مرد یور کر کہ دور دیدار کی تا ب نہ لا سکے گا۔ پھر شیخ الاسلام نہیں نہوں کر مرد کیا کہ کہا کہ کیا ہم نہیں کہتے تھے کہ دور دیدار کی تا ب نہ لا سکے گا۔ پھر شیخ الاسلام نہیں نہ ہوئی کو مرد کیا کہ کہ ہوئی کو الاسلام نہیں نہ ہوئی کو مرد کیا کہ کہ ہوئی کو الاسلام نہیں کہتے تھے کہ کہ دور دیدار کی تا ب نہ لا سکے گا۔ پھر شیخ الاسلام نہ کو مرد کیا کہ کو کہ کو مرد کیا کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

Comparation of the Comparation o

مبارک سے فرمایا

گرمے ند ہد ججر تو وصلت یارم با خاک سر کوئے تو کارے دارم

بعدازاں اسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میرے بھائی مولانا بہاؤالدین ذکریا قدس اللہ سرہ العزیز عالم عشق وشوق میں متعزق تھے۔ بار بارآپ کوعشق کے بارے میں حیرت اور حالت ہوتی۔ تو ہر بارآپ روکریپہ دوشعر زبان مبارک سے فرماتے اور بے ہوش ہوجاتے چنانچے سات رات دن انہی ہر دوشعروں میں ایسے متعزق رہے کہ دنیاہ مافیہا کی خبر نہھی

با درد بازچوں دوائے تو منم گر بر سر کوئے عشق من کشتہ شوی شکرانہ بدہ کہ خوں بہائے تو منم

بعدازاں فرمایا کہاہے درویش! کیا تحقے معلوم ہے کہ دل پر کیا کیا انوار اور اسرار نازل ہوتے ہیں۔جن میں وہ متغزق رہتا ہےاوراس کیفیت کو یاعاشق جانتا ہے یامعثوق کہان میں باہمی کیا معاملہ ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے اسرار العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نے چالیس سال تک گوشہ تنہائی اختیار کیا اور شاذ دنادر ہی وہ خلقت کو دیکھا۔ ایک روز لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا دیدار بہت کم ہوتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ جب اہل تصوف خلقت میں مشغول ہوتے ہیں تو قرب خالق سے دور جاپڑتے ہیں۔ سومیں نے ای وجہ سے چالیس سال سے گوشہ تنہائی اختیار کررکھا ہے اور ان چالیس سالوں میں جہائی مرادوں کا مزانہیں چکھا۔ جب شخ الاسلام بھتے اس بات پر پنچے تو نماز کی اذان ہوئی۔ آپ اٹھ کراندرتشریف لے گئے اور میں اور اورلوگ واپس آگئے۔ الدَّحَمْدُ لِلَٰدِ عَلَى ذٰلِكَ .

-----

فصل دہم

# مقامات محبت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت شیخ برہان الدین جمال الدین ہانسوی شیخ بدر الدین غزنوی (ﷺ) اورعزیز حاضرِ خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! محبت کے سات سومقام ہیں۔ پہلا مقام یہ ہے کہ جو بلا دوست کی طرف سے اس پر نازل ہواس میں صبر کرے۔

### مقام محبّ ومحبت

پھر فرمایا کہ کتاب محبت میں میں نے ابو ہریرہ ڈاٹٹو کی روایت ہے لکھاد یکھا ہے کہ رسول خدا سائیٹو فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت ایک بادشاہ کی طرح ہے جو ہر دل میں قرار نہیں پکڑتا۔ بلکہ صرف اس دل میں جواس کے شایان شان ہو۔وہ آ سانی قضاء ہے جو در دبھرے دل میں قرار بکڑتی ہے۔ پھر فر مایا کہ رسول خدا تائیج فرماتے ہیں کہ محبت ایک بچھو کی طرح ہے جس پر وہی شخص قدم رکھتا ہے جو اٹھارہ ہزار عالم کا خیال نہ کرے اور کسی کو پچ میں نہ دیکھے مگر دوست کی محبت کو جس میں وہ ریگا نہ ہورہے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ رسول خدا گائی فرماتے ہیں کہ عاشقوں کے تمام اعضاء عشق سے بنائے گئے ہیں۔ وہ شخص جو سرشت سے لے کراب تک 'دُرِبِ اَدِنی آنظُر اِلیّك' کا دم مارتا ہے۔ وہ ہرونت جانتا ہے کہ حق تعالی کی محبت وعشق کیا چیز ہے۔ پس اے درویش! جس آنکھ میں عشق کا سرمہ لگا ہوا ہے اس سے عرش سے لے کرتحت المر کی تک کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ حق تعالیٰ کی محبت الی ہونی چاہیے جیسی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام میں تھی کہ دوئی حق کی خاطر اپنے فرزند کو قربان کیا۔ جب دیکھا کہ وہ ہماری محبت میں ثابت قدم ہے تو تھم کیا کہ لڑکے کی قربانی نہ کرو، ہم اس کے عوض بہشت سے قربانی جیجتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ جس روز حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے حق تعالیٰ کی دوتی کادم مارا تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے بارگاہ اللی میں عرض کی کہ اجازت ہوتو اے آز مالوں؟ تھم ہوا بہتر' جاؤ آز مالو۔ حضرت جرائیل علیہ السلام نیچاتر کر پہاڑ پر کھڑے ہوئے اور بلندآ واز سے یا اللہ! کہا۔ اس وقت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبے کی ممارت میں مشغول تھے۔ باہر آکرکہا کہ صاحب! ایک مرتبہ اور اللہ کا نام لینا۔ جرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پہلے شکرانہ لاؤ۔ جب شنخ الاسلام ہیں تھاں بات پہنچے تو آب دیدہ ہوکریہ مثنوی زبان مبارک سے فرمائی۔

مثنوي

شکرانه دېم آنچه در ملک من است بېر خدا گوے الله تو باز جان نيز دېم و آنچه در قلب است کيک بار اگر گوے الله تو باز

الغرض! حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس کی ہزار اونٹ ہیں۔ وہ سب میں نے اللہ تعالی کی دوتی کے صدقے کیے۔ تو پھرایک مرتبہ یا اللہ کہد۔ جرائیل علیہ السلام نے یا اللہ کہا دتو جو کچھ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پاس تھا۔ سب کچھ دے دیا پھر فرمایا کہ اب پھر کہد۔ جبرائیل نے بوچھا کہ اب کیا دو گے؟ فرمایا بدن میں جان باتی ہے سووہ بھی و ب دول گا۔ چنا نچہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے پھر یا اللہ کہا۔ تو آپ بہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو جبرائیل نے کہا کہ واقعی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دوستی حق میں صادق ہیں۔ پس جب واپس بارگاہ الہی میں گیا تو سر حجدے میں دکھ کرعرض کی کہ واقعی جبیا ساتھ اور یہا ہی مجب میں صادق ہیں۔ پس جب واپس بارگاہ الہی میں گیا تو سر سحدے میں دکھ کرعرض کی کہ واقعی جبیا ساتھ اور یہا ہی مجدے میں صادق یا یا۔

پھرفر مایا اے درویش! مجت حق میں صادق وہ مخص ہے۔ جو ہر وقت اس کی یاد میں رہے اور لفط بحر بھی اس کی یاد ہے عافل ندر ہے۔ اہل سلوک کہتے ہیں کہ لوگ اکثر اس چیز کا زیادہ ذکر کرتے ہیں جس سے ان کی محبت ہوتی ہے۔ اس طرح جو مخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے۔ وہ یاد خدا ہے ایک دم بھی عافل نہیں ہوتا۔ میں نے تجة العارفین میں لکھا دیکھا کہ ''من احب شیفًا اکثر ذکرہ''جو خص جس جیز ہے محبت رکھتا ہے اس کا ذَبَرَ مِن ہے۔

STORY OF THE PARTY OF THE PARTY

بعدازان فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری ہیں۔ 'رابعہ بھری ہیں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور محبت حق کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ خواجہ حسن فرماتے ہیں۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں مر دہوں اور وہ عورت۔ آپ قتم کھا کر فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اٹھا تو اپنے تیکن مفلس اور اسے مخلص یایا۔

پھر فر مایا اگر حلال اور کے حساب ساری دنیاحق تعالیٰ کے دوستوں کو دی جائے تو بھی انہیں اس کے لینے سے شرم آتی ہے۔ جیسا کہ مر دکوم دار ہے۔

#### آتشِ محبت واخلاصِ محبت

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے بغداد میں ایک بزرگ کو دیکھا جو بار بار بحدے میں سرر کھ کر بارگاہ البیٰ میں بیعرض کرتا ہے کہ اے خداوند! اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ بھیجے گا تو میں محبت کا ایک بھید ظاہر کروں گا۔ جس کی وجہ سے دوزخ ہزار سالہ راہ کے برابر مجھ سے دور بھاگ جائے گی۔ اس واسطے کہ محبت کی آگ کا مقابلہ کوئی آگ نہیں کر عتی اگر مقابلہ کرے تو نابود موجاتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ رابعہ بھری ﷺ عالم شوق اور اشتیاق میں بار بار بحدے میں سر رکھتیں اور پھر اٹھ کر کھڑی ہوتیں۔ آخر یہ کہا کہ اے پرودگار! اگر میں دوزخ کے ڈر کے سبب تیری پرستش کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈالنااور اگر بہشت کی امید پر تیری عبادت کرتی ہوں تو اپنے جمال سے در لیخ امید پر تیری عبادت کرتی ہوں تو اپنے جمال سے در لیخ (محروم) نہ کرنا۔

پھر فرمایا کہاے درویٰش! اگر اہل محبت کوتمام چیزیں آراستہ کر کے دی جائیں تو وہ آنکھاٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ وہ صرف جمال حق کےمتلاثی ہوتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ جب خواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمة شوق میں مشغول ہوتے تو تین رات دن یا جار دن رات کھڑے ہوئے بلند آواز ہے یہی کہتے جاتے کہ' یکو هَر تُلبَدَّلُ الْاَرْضَ غَیْرُ الْاَرْض' ایسا دن آئے کہ اس زمین کو لیسٹ لیس۔ اور دوسری نیٰ زمین پیدا کریں۔

پھر فر مایا کہ حضرت ابراہیم ادھم ہیں ہے پوچھا گیا کہ آپ نے ملک وتخت کیوں چھوڑ دیا۔ فر مایا ایک روز میں بیٹھا تھا کہ محبت کا آئینہ مجھے دکھلایا گیا۔ جب میں نے اس میں نگاہ کی تو اپنی منزل گور میں دیکھی جس میں نہ کوئی میرا ہم اہی ہے اور نہ میرے پاس سامان سٹر۔ قاضی عادل ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ اسی وقت میرے دل سے ملک کی محبت جاتی رہی۔ اور سلطنت چھوڑ دوسرے ملک میں چلا گیا۔

بعدازاں فرمایا کہ حق تعالیٰ کی محبت ایسا بادشاہ ہے کہ جب کی دل میں مقام کرتا ہے تو اس بات کی اجازت نہیں ویتا کہ اس کے سوائے اور بھی کوئی اس دل میں رہے بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ غزنی میں ایک درویش سے ملا جواہل محبت سے تھا۔اس سے میں نے بوچھا کہ اے درویش! محبت کا انجام بھی ہے یانہیں۔ میں نے بوچھا کہ اے درویش! محبت کی کوئی انتہانہیں۔

پھر فر مایا کہاے درویش!عثقِ الٰہی آگ کی وہ تلوارہے جوجس چیز پرگزرتی ہے اس کے کلڑے کردیتی ہے۔ حق تعالیٰ کی محبت

پھر فر مایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا کہ حق تعالیٰ کی محبت انسان کے تمام اعضاء میں ہے۔انسان کی سرشت اپنی محبت ہے گی۔اگر آ کھے ہے تو دوست کی محبت میں متعزق اور پُر ہے۔اگر ہاتھ پاؤں ہیں تو وہ بھی محبت حق میں غرق ہیں۔ پس اے درولیش! آدم زاد کے اعضاء کا کوئی ذرّہ ہجر محبت حق سے خالی نہیں۔ بعد ازاں شخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ محبان حق کا دل ایسے جراغ کی طرح ہے جوانو ارکی قندیل میں رکھا ہے اور جس کی روشی سے سارا جہان منور ہے۔ پس ایسے محصوں کو تاریکی کا کیا ڈر؟

پھر فر مایا کہ نفس کی خاموثی یا دخل ہے۔جو یا دِحل میں ہاس کا دل نہیں مرتا اور جو یا دِحل سے خالی ہے اس میں کوئی نعمت رنہیں کرتی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے کتاب محبت میں لکھاد یکھا ہے کہ بھوک ایک بادل ہے جس سے رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بُسطامی بیسیوسے پوچھا گیا کہ محبت حق کیا چیز ہے؟ فرمایا محبت اس بات کا نام ہے کہ دنیا و مافیہا سے دل نہ لگایا جائے۔

پھر فرمایا کہ محبت جن ملک عشق کا بادشاہ ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور ہاتھ میں فراق اور بھرکی تکوار لیے ہوئے ہے اور وصال کی نرگس اس نے قضاء کے ہاتھ دے رکھی ہے اور ہر دم ہزار ہا سرتکوار سے اڑا تا ہے پس جوعاشق حق ہے اگر ہر لحظہ اس کا سر ہزار مرتبہ اس کا سرکا ٹا جائے تو بھی پاؤں پیچھے نہ ہٹائے۔ پھر شخ مرتبہ اٹر اور سرپیدا ہوجا تا ہے۔ ایسے ہی اگر ہزار مرتبہ اس کا سرکا ٹا جائے تو بھی پاؤں پیچھے نہ ہٹائے۔ پھر شخ الاسلام مجھے نے بیرباعی زبان مبارک سے فرمائی۔

رباعی

صد بار اگر تیخ زنند زان نخرو شم گر هر دو جهال دهندآل نفرو شم در یاد تو ہر روز چنال مدہوشم آہے کہ زیاد تو زنم وقت سح

عاشق كى صدا! الله

پھر فرمایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ کوئی محت جان گئی کے وقت کچھ آہتہ آہتہ کہدر ہاتھا۔ دوستوں نے پاس ہوکر سنا تو یہ الفاظ تھے کہ جب تک زندہ رہا۔ تیرے نام سے زندہ رہا۔ اب آگر میں جاتا ہوں تو تیرے نام کی یاد میں جاتا ہوں اور جب میرا حشر ہوگا تو بھی تیرے نام کی ماد میں ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ اس نے بلند آواز ہے کہا''اللہ' اور جان دے دئ۔ جب شُخُ الاسلام ہُیں۔ اس بات پر پہنچے تو آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ عاشق ای طرح جان دیتے ہیں۔اس دقت بید دوشعرز بان مبارک سے فرمائے۔

and the second state of the second

آیم بر کوئے تو پویاں پویاں کویاں گویاں گویاں گویاں نهجار وصال يار جويال جويال

رخباره زآبدیده شویال شویال .

بعد از اں فر مایا کہا ہے درولیش! دہلی میں حوض شمس کے کنارے ایک درولیش صاحب نعت وعشق سے ساع کے وقت بید دو

شعرمیں نے نے اس روز ساع میں جو حالت طاری ہوئی دیکھی۔ بھی نہ ہوئی۔ وہ دوشعریہ ہیں۔

عشق تو بهم جال مرا رسواء كرد واندر طلب جمال تو شيدا كرد

دردے کہ زعشق تو بدل نہاں بود ازاں جملہ زشوق تو زخم پیدا کرد

پھر فرمایا کہ اے درویش! میں نے قاضی حمید الدین ناگوری ہے ہے کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ میں بغداد ہے بخارا آیا تو وہاں پرایک بزرگ کود یکھا جواز حدصاحب نعت اور دوست کی محبت میں غرق تھا جب میں نے اسے سلام کیا تو ایسی حالت میں ويكها كه جس كابيان نهيس موسكا\_اس طرح ياديق ميس متغرق تها كداسے اپ آپ كى سدھ بدھ نہ تكى -

الغرض! میں چندروز اس کی خدمت میں رہا۔ جب وہ مجدہ کرتا تو رورو کر بڑی عاجزی سے بیر رباعی پڑھتا اور بے ہوش جوجا تا اور زبان مبارک ہے بیکہا کرتا کہ اے خداوند میں نے ایک مجدہ بھی ایسانہیں کیا جو تیری بارگاہ کے لائق ہو۔

یک سجدہ چنال نشد کہ فرمانم بود در خوردن نعمت تو دندانم سود نے پودم ونے باشم ونے خواہم بود ہم بودی وہم باشی وہم خواہی بود پھر فر مایا کہ اگر زندگی نے توعلم میں ہے۔اگر راحت ہے تو معرفت میں ہے۔اگر شوق تو محبت میں ہے اور اگر ذوق ہے تو ذکر میں ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شیخ شہاب الدین سبروردی اور شیخ اوحد کرمانی میشنا کی خدمت میں حاضر تھا۔سلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ شیخ شہاب الدین بھینے نے فرمایا کہ علم خدا ہے۔معرفت تدبیر ہے۔محبت مشاہدہ ہے اور مجاہدہ سے مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔

چرفر مایا کہ جو مخص اپنے دل کولذت اور شہوت سے مار ڈالتا ہے۔اسے لعنت کے گفن میں لپیٹ کرندامت کی زمین میں

پر فر مایا کہ حق تعالی کی محبت والے وصال دوست کے سواکسی بات پر راضی نہیں ہوتے۔

پھر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت والوں کوحضور حاصل نہیں ہوتا۔ جب تک کہ وہ خلقت سے تنہائی اختیار نہ کریں اور خلقت میں اپنا مقام نه بنائیں۔ دوستوں کودتمن اور زن وفرزندوں کو پیٹیم اور اسیر خیال نہ کریں۔ جب ایسا کریں گے تو وہ کسی مقام پر پیٹیج علیں گے۔ بعدازاں شخ الاسلام این نے آب دیدہ ہوکر بیرباعی پڑھنی شروع کی۔

رماعي

در خلوت ِ عشق آئے و پیداش طلب آنجا کہ کے نباشد آنجاش طلب

گرعاشق دوی نه تنهاش طلب گرمے خواہی حضور نعمت ہر روز

مقام مجذوب

اسرارالاولياء

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رائے میں مجھے ایک اہل مجانین کامل (مجذوب) ملا۔ ہم دونوں انتھے سفر کرنے لگے۔ جب بیابان میں مینچتو مجھے پیاس کاغلبہ ہوا، یانی کاوہاں نشان تک نہ تھا۔ میں اپنی بیاس کواس بزرگ کے سبب ظاہر نہیں کرسکتا تھا۔ الغرض! اس بزرگ نے اپنی روشن خمیری سے معلوم کرلیا کہ میں پیاسا ہوں۔ مجھ سے پوچھا کہ کیا تہمیں پیاس لگی ہے؟ میں نے کہا ہاں! فورا یائے مبارک زمین پر مارا تو یانی کا چشمہ بہدانگا۔ مجھے کہا کہ پیٹ بھر کر یانی بی لے۔ جب یانی بیا تو وہ لذت حاصل ہوئی جوعمر بھر کسی یانی ہے نہ ہوئی تھی۔ جب اس مقام ہے گز رکر منزل پر پنچے تو شام کی نماز ادا کر کے وہ بزرگ ذکر اللی میں مشغول ہواتھوڑی در بعدمیری طرف مخاطب ہو کرفر مایا۔اے بیٹا! قیامت کے دن جب اہل محبت قبروں سے آتھیں گے تو سب دوزخ کے دروازے پر خیمے لگائیں گے جونبی ان کی نظر دوزخ پر بڑے گی۔دوزخ کی آگ دھیمی پڑ جائے گی اورسرنہ اٹھائے گی تب لوگوں کو راحت کی امید ہوگی۔ اور دوزخ پکی آگ ہے انہیں خلاصی نصیب ہوگی۔ ای وجہ سے وہ دوزخ کے دروازے برخمے لگائیں گے۔

بعدازال فرمایا کدایک مرتبه میں اور قاضی حمیدالدین ناگوری بین ایک بی مقام پر تھے۔ایک مرد نے آگر یو چھا کہ فرض کیا ہے اور سنت کیا؟ قاضی صاحب رہائی نے فرمایا کہ پیر کی صحبت فرض ہے اور دنیا وغیرہ کا چھوڑ نا سنت ہے۔

بعداز ال فرمایا کہ میں نے ایک بزرگ کی زبانی سنا ہے کہ درولیش وہ ہے جواپنے دل کے فزانے کی تلاش کرے۔ (جسے آخرت کی رسوائی کہتے ہیں) پس اگراہے وہ موتی مل جائے جے محبت کہتے ہیں تو وہ مخص درویش صفت ہوجاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ محبت **و**رجه کمال کوائل وقت پہنچتی ہے جبکہ عشق الٰہی میں ہرشے کوئڑک کرے اور خلقت کے ساتھ محبت نہ کرے۔ چرفر مایا کہ جب ایس حالت ہوجائے تو الله تعالی اس کوانے نزد کی کر لیتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین بختیار اوثی بھٹے ہے یو چھا گیا کہ اللہ تعالیٰ تک کس طرح پہنچ کتے ہیں۔ فرمایا اندھے پن گونگے پن بہرے پن سے جب بیتمام چیزیں جاتی رہتی ہیں توسمجھلو کہ وہ خدارسیدہ ہوگیا۔لیکن جب تک بید دشمن ساتھ لگے ہوئے ہیں کچھ بھی نہیں ہوسکتا۔ اہل محبت کو چار مقام کے سوا اور کہیں قرار حاصل نہیں ہوسکتا۔ اول گھر کے کونے میں جہاں کوئی مخص مزاحم نہ ہو، دوسرے معجد میں جو دوستوں کا مقام ہے ، تیسرے قبرستان میں جو گناہ سے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے چوتھے ایک جگہ جہال کسی کا گزرنہ ہو۔ یاوہ ہواور ذات حق \_ ( یعنی ایسی جگہ جہاں عاشق اور تحبوب کے سواکوئی نہ ہو ) بغدازاں میخ الاسلام میند زارزارروئے اوربیر باعی زبان مبارک سے فرمائی۔

رباعي

کر عاشق دوی تنهاش طلب

گرے خوابی حضور نعمت ہر روز آنجا کہ کے نباشد آنجاش طلب

گرے خوابی حضور نعمت ہر روز آنجار کی کے نباشد آنجاش طلب

پھر فر مایا کہ میرے نزدیک کالے دانے کے برابردوئی حق بغیردوئی کے سٹر ہزار سالہ عبادت ہے بہتر ہے۔

پھر فر مایا کہ عورتوں کا کام ہم مردوں ہے بہتر ہے۔ کہ وہ ہر مہینے شل کرکے پاک ہوجاتی ہیں۔ ہم عمر بھر میں ایک مرتبہ بھی عشل نہیں کرتے کہ یاک ہوجا کیں۔

#### تحفهٔ محبت ورضا

پھر فرمایا کہاے درولیش! خواجہ بایزید بسطامی بھتنیہ فرماتے ہیں کہ میں عالم شوق اور اشتیاق میں اکیلا دوست کی بارگاہ میں گیا اور ملکوت کے ارد گرد پھر رہا تھا فرمان ہوا اے بایزید! ہماری بارگاہ میں کیا تحفہ لائے ہو؟ میں نے عرض کی کہ محبت اور رضا، جن دونوں کے بادشاہ آپ ہی ہیں۔ پھر آ واز آئی کہاہے بایزید! بڑی اچھی چیز لائے ہو۔ ہمارے بارگاہ کے لائق یہی چیزیں ہیں۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے لا ہور میں ایک ذاکر درویش کو دیکھا جواز حد بزرگ اور ذاکر تھا۔الغرض جب قدم بوی حاصل ہوئی تو چندروز میں اس کی صحبت میں رہا۔ جب وہ فریضہ نماز اداکرتا تو اس قدر ذکر کرتا کہ مساموں سے پہیئہ بھکتا اور صحبت بھی زیادہ مرتبہ زمین پر گرتا۔ پھر اٹھتا 'جب ذکر سے فارغ ہوتا تو یہ کہتا کہ کتاب محبت میں لکھا ہے۔ حق تعالی فرماتا ہے کہ جب میرا ذکر موثن بندے پر غالب آتا ہے تو میں جواس کا پروردگار ہوں اس کا عاشق ہوجاتا ہوں۔ یعنی اسے پیار کرنے لگتا ہوں۔انسان ایسی نعمت سے اپنے آپ کو کیوں محروم رکھے اور کیوں نہ ہروقت اس کی یاد میں مشغول رہے۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دلوں کو خاص کرای واسطے پیدا کیا ہے کہ عرش کا طواف کریں۔ پھر فرمایا کہ دل تین قتم کے ہیں۔
بعض تو ایسے ہیں جو پہاڑ کی طرح جگہ ہے نہیں ملتے وہ محق ا کے دل ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو درخت کی طرح جڑ ہے تو قائم ہیں لیمن ان کی شہنیاں وغیرہ ہوا ہے کہ حرکت کرتی ہیں۔ اور بعض پتوں کی طرح ہیں کہ ہوا جس طرف جیا ہتی ہے انہیں پھیر لیتی ہے۔
دعوائے محبت میں صادق کون؟

پھر فرمایا کہ محبت میں صادق وہ محف ہے جو دوست کی یاد کے سوا اور کسی بات کو پند نہ کرے۔ پھر فرمایا کہ جب حضرت موٹ علیہ السلام کوفرعون کے پاس جا کر اسے اللہ تعالیٰ کی ظرف بلانے کا تھم ہوا، تو اسے اللہ تعالیٰ نے بیجی فرمایا کہ اس کے ساتھ نرمی اور آ ہتگی ہے ہوکر فرمایا کہ ساتھ نرمی اور آ ہتگی ہے بات کرنا۔ تا کہ اس کا دل نہ دکھے۔ جب شیخ الاسلام بھائے اس بات پر پہنچ تو آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ دیکھو جو شخص خدائی کا دعوی کرتا ہے اور آنا رَبُکُمُ الاعلیٰ کہتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا پیلطف ہے کہ اس کے دل کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ تو جو شخص پانچ وقت سُنے کا ذری آئی الاعلیٰ کہتا ہے۔ وہ کس طرح اس کے لطف سے ناامید ہوسکتا ہے۔ ایسا شخص ہرگز ہر گرنا اُمید نہیں ہوگا، اس کے حق میں تو ضرور بے حد لطف و کرم فرمائے گا۔

پھر فر مایا کہ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا دم بھرتا ہے اور اس کی یاد میں مشغول رہتا ہے اسے قیامت کے دن کسی فتم کا عذاب نہ ہوگا اور روزمحشر کے عذاب سے وہ بے کھٹے (بے خوف) ہوگا۔

پر فرمایا کہ جب قارون زمین کے چوتھ طبقے میں مع مال واسباب پہنچا تو وہاں کے رہنے والوں نے پوچھا تو کون ہے اور تو نے کیا گناہ کیا ہے؟ جو مجھے زمین کے اندرا تارا گیا ہے۔ جواب دیا کہ حضرت موی علیہ السلام کی قوم ہے ہوں۔ مال کی زکو ہنہیں دی تھی۔اور پیمبر خدا کی برابری کی تھی۔اس واسطے مجھے آج کا دن نصیب ہوا۔ جو نہی قارون نے موی علیہ السلام کا نام لیا فرشتوں کو تھم ہوا کہ قارون کو اس جگہ رکھواور نیچے نہ لے جانا۔ کیونکہ اس نے میرے دوست کا نام لیا ہے۔اس لیے بھی پر واجب ہے کہ اے عذاب نہ کروں۔ جب شخ الاسلام بیسی اس بات پر پنچ تو آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ جو شخص یاد خدا میں رہتا ہے۔اس ضرور قیامت کواس کا مقصود ال جائے گا اور تجلی کے اعزازے مشرف ہوگا۔

پھر فر مایا کہ ایک روزخواجہ یوسف چشتی میریہ ہے یو چھا گیا کہ اہل مجت کون لوگ ہیں؟ فر مایا وہ لوگ جو دوست کے سواکسی اور چیز میں مشغول نہیں ہوتے۔ اس واسطے کہ جو شخص دوست کے بغیر کسی اور چیز سے خوش ہوجا تا ہے در حقیقت وہ اندوہ کے قریب ہوتا جاتا ہے اور جو دوست سے محبت کرتا ہے تو اے بھی دہشت نہیں ہوتی اور جو شخص دوست سے محبت نہیں کرتا اس کا دعویٰ محبت درست نہیں ہوتا۔

پھر فر مایا کہ جس کی ہمت محبت کی طرف ہو وہ جلدی خدا رسیدہ ہوجا تا ہے اور جس کی ہمت محبت کی طرف نہیں ہوتی وہ دوزخ کے نزد یک ہوجا تا ہے۔

پھر فر مایا کہ جب صاحب محبت سلطنت کا دعویٰ کرے تو درحقیقت جان نے کہ محبت جاتی رہے گی۔ شخ الاسلام سیسیسی فرماتے ہی اٹھ کر اندر چلے گئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ اَلْحَدُدُ لِلَٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ .



فصل ماز دہم

## خوف وتوكل كى حقيقت

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت مولا نا بر ہان الدین ہانسوی ہُنے ہنے بدرالدین غزنوی ہُنے اور اورعزیز حاضر خدمت تھے۔خوف اور تو کل وغیرہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی، تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! خوف حق تعالیٰ کی طرف سے باد آجا کیں اور سیدھی راہ چلیں۔ کی طرف سے باد آجا کیں اور سیدھی راہ چلیں۔ دل اور خوف اللہی میں اور خوف اللہ میں اور سیدھی راہ چلیں۔

كِرِ فرمايا كه كلام مجيد مِين الله تعالى فرما تا ج: آلَمْ يَأْنِ النَّذِيْنَ الْمَنُوْ ا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِعِنَ الْهِ مِيرِ لِي بندك! كيا

tentera antikatakan ketalah an

اب بھی وہ وفت نہیں آیا کہ میرے ڈرکے مارے تہارے دل نرم ہوں یا کوئی تم میں سے ایسا ہے جوہم سے سلح کرے۔ یعنی تو بہ کرےاور میں اس کی توبہ قبول کروں۔

پھر فر مایا کہ خوف اس کے عدل اور امیداس کے فضل کی وجہ سے ہے۔ پس اس کی درگاہ کامعزز بندہ وہ ہے۔ جس میں دونوں باتیں ہوں۔

پھر فرمایا کہ ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کے فوف سے چالیس سال روتا رہا۔ جب اسے موت یاد آتی تو بید کے پتے کی طرح کا نیتا اور ہزار مرتبہ ہے ہوش ہو کر گرتا۔ جب ہوش ہیں آتا تو بی آیت پڑھتا اِنَّ الْاَبْرَ اَدَ لَفِیْ نَعِیْعِہ وَ اِنَّ الْفُجَّادَ لَفِیْ جَعِیْمِ کا نیتا اور ہزار مرتبہ ہو ہوگر ہوگر تا۔ اور کہتا مجھے معلوم نہیں لیعنی نیک لوگ بہشت میں اور بدکار نافر مان دوز خ میں جا کیں گے۔ پھر نعرہ مار کر بے ہوش ہو کر گر پڑتا۔ اور کہتا مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن ان دو میں سے میں کر وہ میں ہول گا۔ جب فوت ہوگیا تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہ قیامت کے دن ان دو میں سے میں کر وہ میں ہول گا۔ جب جمھے عرش کے نیچ لے گئے تو پوچھا گیا کہ اے درویش! تو اس قدر کیوں رویا کرتا تھا۔ کیا جمھے غفار نہیں جانتا تھا؟ میں نے عرض کیا کہ میں تیری قہاری کے سبب سے ڈرتا رہتا تھا کہ کہیں میری ساری عبادت اکارت نہ جائے۔ اس ڈرکی وجہ سے روتا تھا، جب بیعرض کی تو تھم ہوا کہ جاؤ! مجھے ہم نے بخش دیا۔

پھر فرمایا کہ حضرت کی علیہ السلام ابھی بچہ ہی تھے کہ خوف خدا ہے اس قدرروئے۔ کہ دخسارہ مبارک کا گوشت و پوست گل گیا۔ الغرض! ایک روز پہاڑ پر سرمجدے میں رکھ کر رور ہے تھے آپ کی والدہ صاحبہ بھی جانگلیں۔ آپ کو اس حالت میں وکھ شفقت مادرانہ کی۔ آپ نے سمجھا کہ شاید ملک الموت ہے۔ اس لیے کہا کہ ذراتھہر جا۔ تا کہ میں والدہ کا دیدار کرلوں۔ بین کر آپ کی والدہ صاحبہ نے نعرہ مارکر کہا کہ اے جان مادر! میں ملک الموت نہیں میں تیری ماں ہوں۔ میرے ساتھ چل اور کھانا کھالے۔

الغرض! تکم عدولی نہ کر کے آپ والدہ کے ہمراہ گھر آئے۔والدہ صاحبہ نے فرمایا کہ اے کی یا تو ابھی بچہ ہے تو نے کوئی ایسا گناہ نہیں کیا جس کے سبب تو اس قدر روتا ہے۔ عرض کی آپ کچ فرماتی ہیں۔لیکن اگر قیامت کے دن مجھے دوزخ میں ڈال ویں۔ تو کیا آپ مجھے چھڑ اسکتی ہیں؟ فرمایا نہیں۔عرض کی کہ پس پھر آپ کے لیے واجب نہیں کہ مجھے رونے اور خوف خدا سے بازر تھیں کیونکہ مجھے اس کی تدبیر آج ہی کرنی چاہیے۔تا کہ میں قیامت کوعذاب دوزخ سے رہا ہوسکوں۔

پھر فر مایا کہاہے درولیش! انبیاء اولیاء خوف خدا کے مارے ای طرح کیھلتے آئے ہیں۔ جیسے سونا کٹھالی میں۔ اس واسطے کے اپناانجام کسی کومعلوم نہیں۔ کہ جہان ہے کیسے جائے گا۔

#### خوف خدا کی شدت

پھر فر مایا کہ ایک بزرگ عبداللہ خفیف بھٹ نام چالیس سال نہیں سوئے۔ اور خوف خدا ہے اس قدر روئے کہ رخسارہ مبارک میں گڑھے پڑ گئے۔ جن میں چڑیوں نے گھونسلے بنائے لیکن آپ خوف خدا ہے اس قدر متحیر تھے کہ ان کی آمدورفت کی آپ کومطلق خرز نہتی۔ جب آپ قیامت اور قبر کی حکایت بیان فر ماتے تو بید کی طرح کا نیخے اور بے ہوش ہو کر گر پڑتے اور مچھلی کی طرح تڑنے جب ہوش میں آتے تو اٹھ کر بیا تیت پڑھتے : فَدِیْقُ فِی الْمَجَنَّةِ وَفَدِیْقُ فِی السَّعِیْدِ ایک گروہ بہشت میں ہوگا

اورایک دوزخ میں۔اور زار زار روکر فرماتے کہ معلوم نہیں کہ میں کس گروہ میں ہوں گا۔ پھر فر مایا کہ آخری عمر تک آپ کی یہی حالت رہی اوراسی حالت میں اس دار فانی ہے کوچ کیا۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امام اعظم کونی ہوئے تمیں سال تک نہ سوئے اس عرصہ میں جب بھی منیند کا غلبہ ہوتا تو ایک دن رات بلکہ زیادہ عرصے تک بے ہوش رہتے جب ہوش میں آتے تو نفس کو چھڑ کتے اور فرماتے کہ اے نفس! تو نے کوئی ایسی طاعت نہیں کی جو بارگاہ الہی کے شایان ہوجس کے سبب قیامت کے دن تجھے رہائی نصیب ہویا تو نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچانا ہوجس طرح اس کاحق ہے۔ اے نفس! تو دنیا و آخرت میں بے بس رہے گا۔ اس طرح آپ نے زندگی بسر کی اور اپنا ماتم خود کرتے اور روتے۔ قرآن شریف کی تلاوت کے وقت اگر عذاب کی آیت پر پہنچتے تو ایک سال یا دوسال عالم بحقر میں کھڑے رہے لیکن اس طرح کہ کی مخلوق کو اطلاع نہ ہوتی۔ جب ہوش میں آتے تو فرماتے کہ بڑے ہی تعجب کی بات ہوگی اگر ابو صنیف کو قیامت کے دن خلاصی نصیب ہوگی۔

کھر فرمایا کہ ایک نوجوان صالح مرد کے بدن پرخوف خدا کے سبب گوشت و پوست کا نام ونشان تک ندتھا جب رات ہوتی تو گلے میں رہی ڈال کر چھت میں لئک جاتا اور ساری رات روتا رہتا۔ جب بحدہ کرتا تو کہتا کہ میں نے اس قدر گناہ کے جیل جن کی کوئی حدثیں۔ اے پروردگار! اگر تو قیامت کے دن میر ے گناہوں کو پیش کرے گا تو میں سیاہ چہرہ کس طرح اس فرح اسکوں گا۔ ای طرح اس نے ساری عمر بسر کی کہ راتوں کو روتا رہتا اور ہے ہوش ہوجاتا جب ہوش میں آتا تو بھر ذکر اللی میں مشغول ہوجاتا کہ اپنے آپ کی اے ہوش ندرہتی۔ جب وہ بیار ہوا تو ایک ایٹ بطور سر باند سر کے نیچے رکھی جب وقت قریب آن پہنچا تو اپنی برحمیا ماں کو بلایا اور کہا کہ جب میں مرجاؤں تو جھے گناہ گار کے گلے میں ربی ڈال کر گھر کے چاروں کوئوں میں بھرانا اور کہنا سے دہ شخص ہوا ہے جو اپنے مالک کی درگاہ ہوا تھا۔ دوسرے سے کہ میرا جنازہ رات کے دفت اٹھاتا تا کہ جھے کوئی نہ دیکھے۔ کیونکہ جو دیکھے گا وہ میری شامت اعمال کی وجہ ہے افسوں کرے گا۔ تیسرے سے کہ جب جھے قبر میں رکھا جائے تو میرے پاس رہنا۔ شاید فرشتے جھے عذاب کرنے گئیں۔ تو تیرے قدموں اور تیرے سنے کی آہ کی برکت ہے جھے اس عذاب سے خلاصی نصیب موجائے۔ یہ وصیت کرنے ہی دوست کرتے ہی دوستوں سے ایسا سلوک کوئی کے دوستوں سے ایسا سلوک کوئی کرتا ہے۔ اس کی کی کہ دوست نوست سے جس نے اور تیل کے دوستوں سے ایسا سلوک کوئی کرتا ہے۔ اس کی گلے میں ربی می ڈالنا۔ کیونکہ یہ میرا ایک دوست ہے۔ میں نے اس کے گلے میں ربی ڈالنا۔ کیونکہ یہ میرا ایک دوست ہے۔ میں نے اس کے گلے میں ربی مت ڈالنا۔ کیونکہ یہ میرا ایک دوست ہے۔ میں نے اس کے گلے میں ربی مت ڈالنا۔ کیونکہ یہ میرا ایک دوست ہے۔ میں نے اس بھون نے اس بھون سے بھر دیا ہو۔

گريهٔ خوف

پھر فرمایا کہ اے درویش! ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری خوف خدا ہے اس قدر روئے کہ پرنالہ بہہ نکلا۔ رابعہ بھری بھت نیچ کھڑی تھیں بید کیے کراو پر گئیں کہ خواجہ حسن بھری بھتے رور ہے ہیں پوچھا کیوں روتے ہو؟ فرمایا خوف خدا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میں کون سے گروہ میں ہوں گا۔

بعدازاں فرمایا که رسول خدا تا فیل فرماتے ہیں کہ جس میں خوف خدانہیں اس میں ایمان نہیں۔ وہ مسلمان ہی نہیں۔اس

واسطے کے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے دل میں خوف خدا ہو۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ منصور مماد بھتے ایک محلے سے گزار ہے تھے کہ ایک گھر سے رونے کی آواز آرہی تھی کوئی ہے کہ در ہا تھا کہ اسے پروردگارا بیں نے بہت گناہ کے ہیں۔ جھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میری کیا حالت ہوگی۔ آپ بین کرزد یک گئے تو اس کی زاری من کر گھر کے شگاف بیں مندر کھکر رونے لگے۔ اس گھر کے شگاف پر ہاتھ رکھ کر یے پڑھا۔ اُعُودُ ہُ با لِلٰہ مِن الشّیطٰ اللّہ مِن اللّہ مَن اللّهُ مَن اَ مُحدُونَ اللّهُ مِن اللّهُ مَن اَ مُحدُونَ اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اَ مُحدُونَ اللّهُ مِن مِن اللّهُ مِن مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مِن مِن اللّهُ مِن مِن اللّهُ مُن مِن اللّهُ مِن مَن مِن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن مَن مِن اللّهُ مِن مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن مُن اللّهُ مُن مُن اللّهُ مِن مُن اللّهُ مُن مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مُن مُن اللّهُ مُن مُن اللّهُ مُن اللّهُ

(YA) ==

بعدازاں شیخ الاسلام بھتے نعرہ مار کرمصلے پر گر پڑے اورا یک دن رات بے ہوش پڑے رہے جب ہوش میں آئے تو فر مایا کہ خواجہ عبداللہ بہل تستری بھتے جالیس سال تک لگا تارروتے رہے۔ اس عرصے میں کسی نے ان کوایک بل بھی رونے سے خالی نہ د یکھا، آپ سے سوال کیا گیا کہ صاحب! ہم نے آپ کو بھی رونے سے خالی نہ پایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فر مایا اے عزیز واجب فیا مایا ہے جبکہ والدین فرزندوں کی پرواہ نہیں کریں گے اور فرزند والدین کی باپ جیئے سے اور میٹا باپ سے بھائے گا۔ بھائی بھائی سے اور مسلمان مسلمان سے ۔ تو پھر ہنمی نہیں آتی۔ جس کے پیش ایسا دن آنا ہے اور جے اپنا انجام معلوم نہیں اسے ہنمی کس طرح آسکتی ہے۔ اور اس کا رونا کس طرح تھم سکتا ہے؟ وہ نبایت ہی سنگ دل ہوگا جو ایسے دن کے خوف سے روتا نہ ہوگا اور اس بات کی سوچ و بیجار نہ کرتا ہو کہ کس طرح اس سے خلاصی ہوگی۔

پھر فر مایا کہ رسول خدا تا بھی فر ماتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام لوگ ڈرتے ہوئے اور روتے ہوئے اٹھیں گے۔لیکن اولیاء اللہ جو دنیا میں خوف خدا سے روتے تھے۔ ہنتے ہوئے اٹھیں گے۔اس دن کی پرواہ نہیں کریں گے۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے جناب رسول کریم طابی کو اپنا حبیب کہا۔ باوجود اس عظمت و بزرگ کے جب خوف خدا آتخضرت طابی پر طاری ہوتا تو ایسے متغزق ہوتے کہ دن رات کی تمیز نہ رہتی تھی۔راتوں کو کھڑے ہوکر نماز ادا کرتے تو آتخضرت طابی کے بائے مبارک بھٹ جاتے اور خون بہد نکلتا۔ جب جناب سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا کہ یارو! اگر قیامت کے دن مجھے اور میرے بھائی عیمی کو دوز خ میں ڈال دیا جائے تو کون کہہ سکتا ہے کہ ایسانہ کرو، کوئکہ تمام جہان اس کی

ملکیت ہے جو مخص اپنی ملکیت میں کسی فتم کا تصرف کرتا ہے۔اسے ظلم نہیں کہتے ۔ظلم اسے کہتے ہیں جو کسی دوسرے کی ملکیت میں

پر فرمایا کہ شخ مجم الدین متوکل مین از حدیاواللی نیل مشغول تھے۔ میں نے اس قدرسروسیاحت کی ہے۔ لیکن آپ کے برابر کسی کو یاد جن میں مشغول نہیں دیکھا۔ جب آپ پرخوف خدا غالب آتا تو آپ کومعلوم ند ہوتا کہ یہ کونسا دن ہے اور کونسا مہینہ ہے یا کونسا سال ہےاور بیرحالت تقریباً ہروفت آپ پر طاری رہتی اور بڑی حیرت میں رہتے۔

پھر فر مایا کہ خا نُف یعنی ڈرنے والا اس مخص کو کہتے ہیں جس میں بی تین با تیں پائی جاتی ہوں۔اول روزے کی خاطر کم کھا ٹا' دوس نماز کے لیے کم بولنا' تیسرے ذکر کے واسطے کم سونا۔ پس جس دل میں بہ تین با تیں نہیں۔اسے خا کف نہیں کہہ سکتے۔ پھر فرمانا کہ جس طرح تین باتیں ورویش کے لیے ضروری ہیں۔ ای طرح خوف امیداور محبت ضروری ہیں۔ دل میں خوف کے ہونے سے ترک ِ گناہ حاصل ہوگی ،جس سے نجات کی امید ہو علق ہے۔ اور دل میں اپنی کی ہوئی طاعت کی امیدر کھنے ے بہشت میں مرتبہ حاصل ہوسکتا ہے۔ مروہات سے پر بیز کرنے کومجت کہتے ہیں، جن سے رضائے حق حاصل ہوتی ہے۔ تو كل على الله

پھر فر مایا عقل مندوہ پخص ہے جوسب کاموں میں اللہ تعالیٰ پر تو کل کرے اور کسی ہے کسی طرح کی امید نہ رکھے۔ پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری ﷺ کو حج کی آرز و ہوئی تو گدھے پر سوار ہوکر حج کوروانہ ہوئیں۔ جب جنگل میں پہنچیں تو گدھا مرگیا اور آپ کااسباب پڑا رہ گیا لوگوں نے آ کر کہا کہ لاؤ ہم بوجھ اٹھالیں فر مایا کہ میں تمہارے بحروے پر روانہیں ہوئی۔جس پرمیرا تو کل ہےوہ خود میرااسباب پہنچا دے گا۔ یہ کہہ کر قافلہ تو روانہ ہوگیا اور آپ تنہا رہ کئیں۔ آسان کی طرف منہ کر کے کہا کہ پروردگار! تونے ضعفہ ہے اچھاسلوک کیا۔ کہ جنگل میں اس کا گدھا مار دیا ابھی یہ بات اچھی طرح نہ کہنے یا ئی تھیں كەڭدھازندە موڭيا-آپاس پراسباب ركھ كرروانه موئيس

بعدازاں فرمایا کہ ابراہیم ادھم بینید تمیں سال تک متوکل رہے اور خلقت ہے گوشہ گیری اختیار کی اس تمیں سال کے عرصہ میں کسی طرف رجوع نہ کیا۔ جب آپ نے مج کا ارادہ کیا تو ٹھان لی کہ اورلوگ تو یا بیادہ مج کو جاتے ہیں میں سر کے بل جاؤں گا، چنانچہ ہرقدم پر دوگانہ ادا کرنا شروع کیا۔ جب آ گے بڑھے تو جنگل میں ستر آ دمی برقع پوش سر کٹے خون میں آلودہ یائے۔جن میں ایک سبک رہا تھا، اس نے آواز دی کہ اے ابراہیم (بیسیۃ)! ہمیں جومقتول دیکھا ہے اس کی کیفیت یوں ہے کہ ہم ستر صوفی متوکل تھے۔ہم توکل کی نیت کر کے عج کوروانہ ہوئے اور عبد کرلیا کہ ہم کی سے بات نہیں کریں گے۔ جب اس جنگل میں آئے تو خصرعلیہ السلام ظاہر ہوئے۔ان سے ملاقات میں مشغول ہوگئے۔ آواز آئی کہ اے بدعبد مدعیو! کیاتم نے ہم سے یہی وعدہ کیا تھا؟ تم نے اپناا قرار فراموش کردیا اور غیر میں مشغول ہو گئے۔اتنے میں ایک تکوار آسان سے نمودار ہوئی۔جس ہے سب کے سر قلم ہو گئے۔اے ابراہیم! جو شخص راہ تو کل میں قدم رکھتا ہے اگر وہ تو کل ہے ذرّہ بھر بھی تجاوز کرے تو اس کی یہی حالت ہوتی ہے جواس وقت ہماری ہے۔ وہ برقع پوش پہ حکایت بیان کر کے فوت ہو گیا۔ ابراہیم بھٹے کواس بات ہے تعجب ہوا۔ جب واپس پھرے تو دیکھا کہ رابعہ بھری ﷺ بیٹی ہیں۔ اور کعبہ آپ کا طواف کررہا ہے۔ ابراہیم بھت یہ دیکھ کرجران رہ گئے۔ اور رابعہ بھت ہے کہا کہ یہ کیا شور برپا کر رکھا ہے۔ رابعہ بھت نے فرمایا کہ میں نے یا آپ نے ؟ چودہ سال سے سرکے بل جج کو جارہے ہیں اور آج تک دیدار نصیب ہوا۔ ابراہیم بھتے نے سب بوچھا تو فرمایا کہ آپ کو خانہ کعبد کے کھنے کی آرزو ہے اور میں خانہ کعبہ کے مالک کودیکھنے کی خواہش ہوگھر کے اندر آجا تا ہے۔

پھر فر مایا کہ اے درویش! خواجہ قطب الدین چشتی میں سال تک عالم تو کل میں رہے اور خلقت سے گوشہ گیری اختیار کے رہے۔ اس عرصے میں باور چی خانہ میں چیزوں کی ضرورت ہوتی تو خادم آ کر التماس کرتا۔ تو آپ ایک مقام کی طرف اشارہ کرتے کہ وہاں سے روپیے پییہ اور اناج وغیرہ جس قدر ضرورت ہولے اور لے جاکر درویشوں کو کھلانا۔

پھر فر مایا کہ سجادے پر بیٹھنے کا مستحق وہ مخص ہے جو عاکم تو کل میں رہے اور کسی مخلوق اور کسی چیز کی تو تع ندر کھے اگر اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی تو وہ سجادہ نشینی کے لائق نہیں بلکہ اہل تصوف کے مزد یک وہ جموٹا مدی ہے۔

پھر فرمانیا کہ توکل وہ تھا جوخواجہ قطب الدین بختیار اوثی بھانیہ کو حاصل تھا۔ چنانچہ میں نے بھی آپ کو کسی تھم کی فتوح قبول کرتے نہیں دیکھا یا باج کی ضرورت کرتے نہیں دیکھا یا باج کے سے باتاج کی ضرورت موتی تو آگر التماس کرتا اور آپ مصلے تلے سے چندا شرفیاں نکال کر دے دیتے اور وہ صبح سے شام تک خرج کر دیتا جب خانقاہ میں کوئی مسافر آجا تا تو اسے خالی نہ جانے دیتے۔ پچھ نہ پچھ ضرور عطافر ماتے جس قدر کھانا دستر خوان میں ہوتا اس میں ذرا بھی کی نہ آتی۔

پھر فر مایا کہ اہال تو کل پر حقائق میں ایسا وقت بھی آتا ہے کہ اگر اس وقت انہیں آٹک میں پھینک ویا جائے تو مطلق خرنہیں ہوتی۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ صبیب میں ملک شام کی طرف بطور مسافر روانہ ہوئے۔ عالم تو کل میں جس منزل پر پہنچے۔
آبادی سے دور ویرانے میں رات بسر کرتے۔ عالم غیب سے آپ کو کھانا پہنچ جاتا جب دن ہوتا تو پھرروانہ ہوتے جب شام میں پنچے تو وہاں پر ایک بزرگ کو دیکھا جواز حدیا دِالٰہی میں مشغول تھا۔ دن کو روزہ رکھا اور رات کو جاگا رہتا۔ اندر جا کر اسے سلام کیا۔ فرمان ہوا کہ بیٹے جاؤ۔ بیٹے کے ۔ تو دل میں خیال آیا کہ یہ بزرگ جنگل میں رہتا ہے۔ اسے روزی کہاں سے ملتی ہے؟ جونہی سے خیال آیا اس بزرگ نے فرمایا اے خواجہ! تقریباً ستر سال سے میں اس غار میں رہتا ہوں۔ جمھے عالم غیب سے روزی پہنچ جاتی سے خیال آیا اس بزرگ کے در میں مہمان رہے تھے میرے تو کل کا ذوق معلوم ہوجائے۔ کہ میں کہاں سے کھا تا ہوں۔

الغرض! آپ نے شام کی نماز اس بزرگ کے ہمراہ ادا کی تو اسنے میں ایک شخص شیر پر سوار دستر خوان لے کر آپنچا جب نزد مک آگیا تو شیر سے اتر کر دستر خوان اس بزرگ کے پاس رکھ کر آپ دست بستہ پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوگیا۔ جب وہ بزرگ نماز سے فارغ ہوا تو فرمایا کہ خوانچے آگے لاؤ ابھی کھانا نہ شردع کیا تھا کہ اور صوفی آگئے۔

الغرض! سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد اس بزرگ نے زمین پر ہاتھ مارا تو ایک چشمہ بہہ لکلا جس سے

Charles and the control of the con-

سب نے مل کر پانی بیااور خدا کاشکرادا کیااور الله اکبرکہااور بیٹھ گئے۔ پھراس بزرگ نے فر مایا کداے خواجہ! تو کہتا تھا کہ یہ کہاں سے کھاتا ہے دیکھ میری روزی اس طرح مجھے بہنچی ہے۔

نیز فرمایا کہ جو محض عالم تو کل میں حق تعالیٰ کے کرم پر بھروسہ کرتا ہے اسے عالم غیب سے روزی پہنچتی ہے اور جو پکھے وہ طلب کرتا ہے اسے مل جاتا ہے۔

شيخ الاسلام مُناسَدِيه فوائد ختم كرك الحد بيشهاور مين اور اورلوك والس جليآئ - الْحَمْدُ لللهِ عَلَى ذلك .

----

#### فصل دواز دہم

# ذكرطا قيه لاطيه

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت بغداد ہے آئے ہوئے چندصوفی اور شخ برہان الدین ہانسوی بھاتے اور شخ برہان الدین ہانسوی بھاتے اور شخ بدرالدین غرنوی بھی خاصر خدمت تھے۔ لاطیہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! قاضی ابولیسف کی روایت کے مطابق کلاہ دوقتم کی ہا ایک لاطیہ دوسرے ناشزہ و لاطیہ سرسے نیچ کی ہے ناشزہ وہ جو سرسے اور اٹھی رہے بہافتم کی کلاہ آمخضرت ملکی نے بھی سرمبارک پر پہنی ہے دوسری سیاہ ہوتی ہے جو بعض مشائخ سر پر رکھتے ہیں لیکن اے دسول کریم تائی نے بہت کم سرمبارک پر رکھا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ قاضی ابو یوسف بھتے یاروں کو حدیث کا سبق پڑھارہے تھے اور صوفیانہ کلاہ سر پررکھے ہوئے تھے۔ات میں ایک فخص نے آکر قاضی صاحب سے سوال کیا کہ آیا پیٹی برخدا تا پیٹی نے ساہ کلاہ پہنی ہے یا سفید؟ قاضی صاحب نے جواب دیا سفید۔ پھر اس نے پوچھا کہ لاطیہ پہنی ہے یا ناشزہ؟ فرمایا لاطیہ سائل نے کہا آپ نے تو ساہ اور ناشزہ سر پر پہنی ہوئی ہے اس صورت میں آپ نے آئخضرت تا پیٹی کی دوسنتوں کی مخالفت کی اور پھر حدیث کا ذکر کر رہے ہیں۔ قاضی صاحب نے سوچ کر فرمایا کہ تو نے بید دوبا تیں جو جھے سے کی ہیں بید دوجال سے خالی نہیں یا تو حق کی خاطر ہیں یا مجھے دکھ دینے کے لئے۔اگر حق کی خاطر ہیں تو منظور لیکن اگر میری تکلیف کے واسطے ہیں تو تھے پر افسوں ہے۔سائل نے کہا میں نے حق کی خاطر کی ہیں۔اس واسطے کہ آپ دین کے امام ہیں آپ کوخلاف سنت کوئی کا م نہیں کرنا چا ہے۔

کلاه کی اصل اور بہشتی کلاه

بعدازں فرمایا کہا ہے درولیش۔کلاہ کی اصل اللہ تعالیٰ سے ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت سے چار کلاہ لائے اور آنخضرت مظافیا کو دیئے اور عرض کی یا رسول اللہ فرمان اللہی یوں ہے کہ انہیں پہلے خود سرمبارک پر کرواہ پر چر جے مرضی ہو وواور اپنا خلیفہ بناؤ۔آنخضرت ملاقیا نے پہلے خود سرمبارک پرر کھے اور پھرامیر المونین ابو بکرصد بق جائیا کو ایک گوشیہ کلاہ عنایت کر کے فرمایا۔ یہ آپ کا کلاہ ہے جے مرضی ہوعطا کرنا پھر دوگوشیہ کلاہ امیر المونین عمر خطاب بڑاٹھ کوعنایت کر کے فرمایا یہ آپ کا کلاہ ہے جے چاہیں دیں پھر چار جے چاہیں دیں پھر چار کے جاہیں عنایت فرما نیس پھر سے گوشیہ کلاہ امیر المونین عثان بڑائھ کومرحت کر کے فرمایا یہ آپ کا کلاہ ہے جے چاہیں دیں پھر چار گوشیہ کا ہونیا میں سے جے چاہے عنایت کر گوشیہ کا ہوگاہ امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ کے سرمبارک پر رکھ کرفر مایا کہ اے علی ابید کلاہ تیرا ہے صوفیا میں سے جے چاہے عنایت کر مجھے فرمان یہی تھا کہ چوگوشیہ ٹو پی علی کو دینا۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! کلاہ سر پر دہ شخص رکھتا ہے جو دنیا سے بالکل قطع تعلق کرے اور دولت مند دں اور اہل دنیا کی صحبت کوئر ک کر دے اور کلاہ کا جوئق ہے ادا کرے تاکہ قیامت کے دن جناب رسول کریم ٹاکھی اور خلفاء اور مشاکخ طبقات سے شرمندہ نہ ہووے۔

پھر فر مایا کہ ٹو پی سر پرلینا تو سہل ہے کیکن اس کے احکام وشرا کط بجالا نا بہت مشکل ہیں اگر اس کے احکام وشرا کط کا ایک ذرّہ بھر بھی بجانہ لایا جائے تو حجو ٹامدی مھبر تا ہے۔ نہ کہ صدیق اور راست گو۔

پھر فرمایا کہ خواجہ یوسف چشق بھی کے بیادت تھی کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کے ارادے ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ ایک سال تک لگا تاراس سے خدمت لیتے پھر جب دیکھتے کہ کلاہ کے لائق ہو گیا ہے تو کلاہ عنایت کر کے فرماتے کہ دیکھیا اگر تو کلاہ کے حق اداکرے گا تو تجھے نجات حاصل ہوگی ورندرسول خدا تھی کا کلاہ خود تجھے سزادے گا۔ مستقد رہے ہے۔

#### مستحقِ کلاہ کون ہے؟

ایک دفعہ بدخثاں کا کوئی بزرگ زادہ خواجہ مودود چشتی پینیٹ کی خدمت میں کلاہ لینے کے لئے ملتمس ہوا۔ خواجہ بینیٹ نے جب اس کے باطن میں نگاہ کی تو اسے دنیاوی آلائشات میں ملوث پا کرا نکار کر دیا۔ وہ اس ولایت کے بزرگ کی سفارش لا یا تو آپ نے کلاہ عنایت کر کے فرمایا کہ دیکھ! تو کلاہ تو لیتا ہے لیکن اس کی قدر نہیں کرے گا جو اس کی قدر کرتا ہے وہ دنیا کے فریب میں نہیں آتا۔ اس نے اس بات کا پچھ خیال نہ کیا کلاہ لے کر بدخشاں گیا۔ اپنی عادت کے مطابق برے کاموں میں مشغول ہو گیا اور کلاہ اتار کر طاق میں رکھ دیا۔ جب یہ فرخواجہ صاحب نے سی تو فرمایا کہ یہ کلاہ اس کی فرر کیوں نہیں لیتا۔ چنا نچہ بہت مدت گرز رنے نہ پائی کہ وہ بزرگ زادہ کسی تہمت میں گرفتار ہوا اور اس کی آتھیں نکالی گئیں جن کے درد سے وہ فوت ہو گیا۔ شخ گرز رنے نہ پائی کہ وہ بررگ زادہ کسی تہمت میں گرفتار ہوا اور اس کی آتھیں نکالی گئیں جن کے درد سے وہ فوت ہو گیا۔ شخ اللسلام بیستے نے آب دیدہ ہو کر حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس زمانے میں اب کلا بہازی ہوتی ہے۔ جو چاہتا ہے ہر پررکھ لیتا ہے کین اس کاذر و بھر بھی حق بھا نہیں لاتا۔

پھر فرمایا کہ چونکہ کلاہ اور خرقے کی بے عزتی کرتے ہیں اس لئے اس زمانے میں خیر آور برکت نہیں رہی اکثر اہل خرقہ وکلاہ قمار خانوں اور بادشاہوں اور امراء کی صحبت میں رہتے ہیں جس زمانے میں اس تتم کے اہل خرقہ وکلاہ ہوں اس میں برکت کیا ہو علتی ہے لیکن پھر بھی ہزار شکر ہے کہ بلانازل نہیں ہوتی اگرنازل ہوتو پہلے اہلِ خرقہ وکلاہ پر ہواور بعد میں خلقت پر۔

پھر قرمایا کہاس درویش کی نسبت نہایت تعجب ہے جورسول خدا گاؤی کی کلاہ سر پررکھ کر اُس کی حق ادائی نہیں کرتا اور دولت مندوں اور امراء کی خدمت میں جاتا ہے بڑے تعجب کی بات ہے کہ اس کی صورت مسخ نہیں ہوجاتی اور وہ خلقت میں رسواء کیوں

UNITED BY AND AND AND ADDRESS OF THE PARTY O

نہیں ہوتا۔

پھر فرمایا کہ پیرکوکلاہ اس مخص کو دینا چاہیے جس کا ظاہر وباطن روش ہو جب کوئی کلاہ کا خواستگار ہوتو پہلے نور معرفت سے باس کے باطن کو دنیاوی آلائشوں سے صاف کرے جب اس کا ظاہر وباطن پاک ہوجائے اور کی قتم کی آلائش باتی نہ رہ جائے تو پھر کلاہ دے آگر ایسانہ کرے گا تو خود بھی گمراہ ہوگا اور اس مرید کو بھی گمراہ کرے گا۔ پس اے در ویش استے اہل خرقہ وکلاہ جوروزی کی خاطر در بدر ہوتے ہیں اور روٹی کے متاج ہیں اس کی بہی وجہ ہے کہ وہ بدریانت ہیں بعنی کلاہ سر پر رکھ کر اس کا حق اوانہیں کی خاطر در بدر ہوتے ہیں اور روٹی کے متاج ہیں اس کی بہی وجہ ہے کہ وہ بدریانت ہیں جو اللہ تعالی کے سواکس کے آگے سر نہیں کرتے اس واسطے وہ بدروزگاری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ پھر فر مایا کہ اہل کلاہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سواکس کے آگے سر نہیں جمکاتے 'جب کی اہل کلاہ کو بادشاہوں اور امراء کے پاس جاتا دیکھے تو اس سے کلاہ چھین لینی چاہیے کیونکہ وہ کلاہ سر پر رکھ کرامیروں اور بادشاہوں کے پاس جاگر اس کی بے عزتی نہیں کرنی چاہیے۔ اس واسطے کہ رسول اگرم مثل ہی گاہ مر پر رکھ کرامیروں اور بادشاہوں کے پاس جاگر اس کی بے عزبی تی نہیں کرنی چاہیے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں خواجہ اُجل شیرازی کی خدمت میں حاضر تھا آپ کے ایک مرید کی نبت آپ ہے کی نے شکایت کی کدوہ آپ سے ایک مرید کی نبت آپ ہے کی ان شکایت کی کہ دوہ آپ سے نکلا کہ ہمارے پیر کی کلاہ اس کی گردن کا مہرہ گردن کا مہرہ کیوں نہیں تو ڑتی ابھی یہ بات اچھی طرح کہنے بھی نہ پائے تھے کہ وہ مرید چھت سے گرااور اس کی گردن کا مہرہ ٹوٹ گیا۔

#### كلاه كاحق

بعدازاں مید حکایت بیان فرمائی کہ اے درولیش! شخ قطب الدین بختیار اوثی قدس القدسرہ العزیز کی میہ عادت بھی کہ اگر ایک لاکھ آ دمی بھی مرید ہونے کی نیت ہے آتے تو سب کو کلاہ عنایت فرماتے اور کلاہ دے کرییفرماتے کہ جو اس کلاہ کاحق ادا نہیں کرے گا دہ میرے پیر کی بیعت پڑئیس اور یہی کلاہ اے سزادے گی لیکن آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی ایسا نہ نکلا جس نے کلاہ کی حق ادائی میں کی کی ہو۔

پھر فرمایا کہ اہل کلاہ کو کلاہ سزاتو دبتی ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ بیسز اکہاں سے ملی ہے اگر وہ کلاہ کاحق ادا کریں تو بھی مصیبت و آزمائش کا نشان تک ان میں نہ ٹیا یا چائے اور دنیا و آخرت میں بالکل محفوظ رہیں۔

پھر فرمایا کہ اہل کلاہ کی جو بے عزتی ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اس کاحق ادانہیں کرتے اے درویش! کلاہ کے چار گوشے ہیں۔ پہلا شریعت کا دوسرا طریقت کا تیسرا معرفت کا اور چوتھا حقیقت کا۔ پس جو ان جاروں خانوں میں استقامت اختیار کرےگااس کے لئے کلاہ سر پر کرنی جائز ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ پیر طریقت خواجہ حسن بھری میں ہے بوچھا گیا کہ کلاہ سر پر کرنی کس کے لئے واجب ہے! فر مایا۔ جوا مخارہ ہزار عالم سے بیزار ہو۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! جب تک تو چارول عالمول ہے اپنے آپ پر نگاہ نہیں رکھ سکتا۔ تیرہے لئے کلاہ پہننا واجب ا- اوّل: عالم چثم ..... یعنی آنکه کوتمام نا قابل دید چیزوں کے دیکھنے سے روکے۔ دوسرے: عالم گوش ..... یعنی کانوں کو نا قابل شنید باتوں کے سننے سے روکے۔ تیسرے: عالم زبان ..... جب تک تو زبان کو گونگا نہ بنائے گا۔ کلاہ کا ستحق نہیں ہوگا۔ چوتھے: عالم دست و پائے .... جب تک ہاتھ پاؤں کوممنوعہ افعال سے ندروکے گا۔ کلاہ کے لائق نہیں ہوگا جو یہ چاروں با تیں بجالا تا ہے اس کے لئے جائز ہے کہ کلاہ سر پررکھے۔

ایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری بھینے ہے پوچھا گیا کہ کلاہ سر پرکرنی کس کے لئے واجب ہے۔ فرمایا! اس کے لئے جو کلاہ پہن کر دنیا و ما فیھا کو تین طلاق دے دے۔

پھر فر مایا کہ ایک روز خواجہ بایزید بہت ہے ہوچھا گیا کہ اہل کلاہ میں سے صادق کون ہے؟ فرمایا' جو اپنا تمام مال واسباب راہ خدامیں صرف کردے اور اپنے لئے کچھ بھی نہ بچار کھے۔

#### کلاہ کے اسرار

پھر فر مایا کہ خواجہ عبداللہ سہل تستری ہوئے گھتے ہیں کہ کلاہ کے چار کونے ہیں۔ پہلا اسرار دانوار کا۔ دوسرا محبت وتو کل کا۔ تیسر اعشق داشتیاق کا۔اور چوتھارضا اور موافقت کا۔پس جب کوئی شخص کلاہ سر پر کرتا ہے تو یہ چاروں چیزیں اس کی چوٹی میں جمع ہوتی ہیں۔

پھر فر مایا کہ پہلا خانہ اسرار وانوار کا۔ دوسرا محبت وتو کل کا۔ تیسراعشق واشتیاق کا اور چوتھا رضا اور موافقت کا ہے۔ تو پھر لوگ اپنے تئیں کیوں اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور جب کلاہ پہنتے ہیں تو پھر کیوں اس کا حق ادانہیں کرتے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک درو کیش میر نے پاس آیا اس وقت میں اور قاضی حمید الدین ناگوری (پینیز) ایک مجلس میں تھے اور کلاہ کی بابت گفتگو ہور ہی تھی۔ فر مایا کہ کلاہ دوست کا مونس ہے۔ حق تعالیٰ کے عشق ومحبت سے مرکب ہے۔ پس اس راہ میں حقیقت کا عاشق وہ شخص ہے جواس کلاہ کی قدر جانتا ہے اور فر مایا کہ بیر باعی کلاہ کے بارے میں آپ کی زبان مبارک سے تی تھی۔ اور فر مایا کہ بیر باعی کلاہ کے بارے میں آپ کی زبان مبارک سے تی تھی۔ اور فر مایا کہ بیر باعی کلاہ کے بارے میں آپ کی زبان مبارک سے تی تھی۔

در طاقیہ نقر و زہر و شوق است ہمہ امرار جمالِ دوست ذوق است ہمہ چوں برسرِ خود بنہادی آل مونس دوست ہمہ

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ میں نے سلوک اولیاء میں نکھا دیکھا ہے کہ کلاہ پوش جس قدر طاعت وعبادت اور مجاہدہ کرتا ہے اس قدراس پر رحمت حق کا سابیہ ہوتا ہے اس واسطے کہ کلاہ رحمت اللی کا سائبان ہوتا ہے جب قیامت کو صاحب کلاہ اٹھیں گے تو وہ کلاہ دوز خے اور صاحب کلاہ کے درمیان حجاب ہو جائے گا۔ جس کی لمبائی پاخی سوسالہ راہ کے برابر ہوگی۔ پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے ایک واصل سے سنا کہ انسان اس وقت تک خدار سیدہ نہیں ہوتا جب تک کلاہ نہ پہنے اور کسی کا مرید نہیں کہ اور بہت مجاہدہ نہ کرنے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ ابراہیم ادھم بیست ہے بوچھا گیا کہ دین ودنیا کی سعادت کس چیز میں ہے۔ فرمایا میں اور بہت مجاہدہ نہ کرنے۔ پھر فرمایا کہ خواجہ ابراہیم ادھم بیست کے دین و دنیا کی سعادت کس جواسے پہن کر اس کا حق ادا کرتا ہے اے دین و

ونیا کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔

یکی مرفر مایا کہ ایک مرتبہ کوئی کلاہ پوش کی ایسے کام میں مشغول ہوا۔ جس میں حق تعالیٰ کی رضانہ تھی جنب اس کام سے فارغ ہواتو آواز آئی کہ اے مدی! تو رسول اللہ طابی کی کلاہ سر پر کرکے ایسے فعل کرتا ہے یا تو یہ فعل قبیحہ چھوڑ دے یا سر پر سے کلاہ دور کر اور کی ایسے فض کو دے جواس کاحق ادا کر سکے اس نے یہ س کر اس فعل سے بالکل تو بہ کرلی اور خادہ کھبہ میں چالیس سال تک معتلف رہا۔ آخر جب فوت ہوا تو وہیں اس کا مدفن بنایا گیا۔

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی که میں نے شیخ قطب الدین بختیاراوثی قدس اللّه سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ درویش خلق کو کلاہ اس وقت عمایت کرسکتا ہے جبکہ اس میں چار باتیں پائی جائیں۔

اوّل قشائے حاجت کے سوامصلّے سے نہ اٹھے اور کٹیا کا دروازہ کی کے لئے کھلا نہ رکھے مگر اس وقت جبکہ عالم غیب سے کوئی چیز میسر ہو۔

دوسرے جب کوئی کلاہ کے لئے ملتمس ہوتو جب تک نور باطنی ہے اس کے ظاہر وباطن کوروش نہ دکھے لے کلاہ نہ دے۔ تنسرے اس کے جماعت خانے میں علم کا چرچا ہو۔ جب کوئی کی چیز کی بابت اس سے سوال کرے تو فورا شافی وکافی جواب دے۔ بین تہ کے کہ فلال کتاب میں دیکھو۔

چوتھے اے ولایت حاصل ہو یعنی مرید کا ہاتھ پکڑتے ہی اسے خدارسیدہ بنادے۔ ولایت یا تو کسی اہل کودے کرفوت ہو اگر کوئی لائق نہ ملے توسب ہمراہ لے جائے جب شیخ الاسلام میں نے نے بیفوائد ختم کئے تو ظہر کی نماز کی اذان ہوئی آپ اٹھ کر دولت خانے میں تشریف لے گئے اور میں اور اورلوگ واپس چلے آئے۔ آئے کہ لُوللّٰ علی ذلیک ۔

----

فصل سيزدجم

# درویتی کی حقیقت

جب قدم بوی کاشرف حاصل ہوااس وقت مولا نامحرصوفی بیستین خواجہ عزیز درولیش مولا نا یجی غریب بیستین شیخ بدرالدین غرنوی بیستین شیخ بدرالدین غرنوی بیستین شیخ بدرالدین غرنوی بیستین شیخ بحال الدین عرف غریب شیخ علاؤ الدین درولیش بریشتیا و را درعزیز حاضر خدمت سخے درولیش درولیش دراصل و چی جورسول کریم ساتیم کو حاصل تھی کہ اختیار سے فقر قبول کیا اور گودڑی پہنی جب پہنی تو علم ہوا کہ جاب عظمت سے لے کر آسان تک کے سارے فرشتے گودڑی پہنیں۔ جب سب نے پہنی تو مجدے میں سر رکھ کرعرض کی کہ اے پرور دگار! ہمیں مطلع فرمائیس کہ کس کی موافقت سے جو میرا حبیب ہوا درجس نے آج گودڑی پہنیں۔ فرمایا گیا کہ رسول خداشتی کی موافقت سے جو میرا حبیب ہوا درجس نے آج گودڑی پہنی ہے۔

Company of the Compan

#### بلند ہے مقام درویش

پھر فرمایا کہ اے درویش! اگر رسول اللہ طابیخ درویشی قبول نہ فرماتے تو درویش کی برکت اس جہان میں نہ ہوتی اور کوئی زندہ نہ رہتا سب ہلاک ہوجائے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الٰہی میں عرض کی کہ دنیا اور اہل دنیا کس بات (بنیاد) پر قائم ہیں۔ فر مایا' درویشوں کے قدموں کی برکت ہے اے عیسیٰ! اگر درویش جہان میں نہ ہوتے یا زمین انہیں قبول نہ کرتی تو دولت مندوں کومیرا قبرنگل جاتا اورسے کو ہلاگ کردیتا۔

پھر فر مایا کہ اگر محبت ہے تو یہی درویشوں کی محبت ہے۔ جب شخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سر ہ لعزیز کے جماعت خانے میں کوئی درویش نہ آتا تو فر ماتے کہ آج نعمت مجھے ہے لے لگئی ہے کہ کوئی درویش نہیں آیا۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا تا تھے ہیں گئے ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آ کریے فر مان الہی سنایا کہ اے میرے حبیب ساتھا؟! جولوگ فقیروں سے محبت کرتے ہیں اوران کواپنے پاس ہٹھاتے ہیں تُو ان کے ساتھ دوئی کر اور ان سے مل ہیٹھ۔

پھر فر مایا کہ رسول خدا ملک فرماتے ہیں کہ صابر درویش کی دو رکعت نماز کو شاکر دولت مندوں کی ستر رکعتوں پر شرف حاصل ہے شاکر دولت مندوہ ہوتا ہے جواپنا مال واسیاب راہ خدامیں صرف کر دے۔

پھر فر مایا کہ حضرت طلیمان صلوۃ اللہ علیے کی میڈ عاد ہے تھی کہ جب افطار کا وقت ہوتا مسجد کے دروازے پر جا بیٹھتے جو بھوکا درویش ہوتا اس کے ساتھ مل کر کھانا کھاتے اور پھر واپس جاتے۔

پر فر مایا کہ قیامت کے دن درویشوں سے معافی مانگی جائے گی اور دولت مندول سے حساب لیا جائے گا۔

پھر فر مایا کہ میں نے شخ اوحد کر مانی بیشید کی زبانی سنا ہے کہ قیامت کے دن درویشوں کو حکم ہوگا کہ تر اُزوئے صراط کے پاس جا کران اشخاص کواپے ہمراہ بہشت میں لے جاؤ۔ جنہوں نے دنیا میں تم سے نیک سلوک کیا۔

### درویشوں سے رُوگردانی کی سزا

پھر فر مایا کہ قیامت کے دن بعض ایسے آدمی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں طاعت نماز روزہ و فیرہ سب کچھ کیا ہوگالیکن دوزخ میں جانے کا علم ہوگا وہ پوچھیں گے کہ ہم نے تو دنیا میں نیک عمل کئے پھر کیوں دوزخ میں بھیجا جاتا ہے؟ تھم ہوگا کہ تم نے دنیا میں درویشوں سے روگر دانی کی بعض آدمی ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں کوئی نیک عمل نہیں کیا۔ بلکہ گناہ درگناہ کرتے دنیا میں درویشوں سے بہشت میں جانے کا تھم ہوگا۔ وہ جران رہ جائیں گئے کہ ہم نے تو کوئی نیک عمل نہیں کیا پھر کس سبب سے ہمیں بہشت کا تھم ہوا ہے فر مان ہوگا کہ گوئم نے دنیا میں گناہ کئے جیں لیکن تمہارے دلوں میں درویشوں کی محبت تھے ہوئے کہ ان سبب سے نیک سلوک کیا جس کی برکت سے تمہیں جنت جانا نصیب ہوا کوئی راحت درویشوں کی محبت سے بڑھ کر نہیں لیکن سے بے نیک سلوک کیا جس کی برکت سے تمہیں جنت جانا نصیب ہوا کوئی راحت درویشوں کی محبت سے بڑھ کر نہیں لیکن سے ب

پھر فر مایا کہ اگر شہروں اور متقاموں میں درویشوں کی برکت نہ ہوتی تو غیر آباد ہو جاتے جوشہر ومقام دنیا میں آباد ہیں وہ

Control of the Contro

سب درویثوں کی برکت سے ہیں۔ درویشوں کی برکت

پھر فر مایا کہ حضرت موئ علیہ السلام کو تھم ہوا کہ اے موئ (علیہ السلام )!اگر درویشوں کی دعانہ ہوتی تو ہم سارے شہروں اور مقاموں کو ہر باد کردیتے تمام جہان انہیں کی برکت سے قائم ہے۔

پھر فرمایا کہ درویش کوکسی شہر سے آزردہ دل ہو کرنہیں جانا چاہیے نہیں تو وہ شہر برباد ہو جائے گا۔

پھر فر مایا کہ شیر خان والی ملتان میرا چندال معتقدنہ تھا میں نے بہتیری طرح سمجھایا کہ درویشوں سے کینہ رکھنا اچھا نہیں کیونکہ اس سے ملک میں خلل آتا ہے لیکن اس نے پروانہ کی چنانچہ ایک دفعہ مغلوں نے اس پرحملہ کیا جس میں اور کوئی نہ مارا گیا صرف شیر خان ہی مارا گیا پھریہ شعرز بان مبارک سے فرمایا۔

درویش را بشمر نبودے اگر قیام گفتے سراسر ایں ہمہ عالم خراب حال

پھر فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی شہر مقام یا محلے کو برباد و تباہ کرنا چاہتا ہے یا مصیبت قحط اور و با میں مبتلا کرنا چاہتا ہے یا لوگوں کو پریشان اور تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس شہر ومقام یا محلے ہے مشائخ اور علماء کواٹھا لیتا ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ لا ہور شہر اس طرح خراب ہوا کہ اس شہر میں ایک بزرگ بدھن نام رہتا تھا جو تارک الدنیا تھا جس روز مغل لا ہور آنے والے تھے۔ وہ جامع مجد میں گیا اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مسلمانو! اب ہم اس شہر سے جاتے ہیں۔ کسی نے نہ بھر چھوڑ گئے تو ہیں۔ کسی نے نہ بھر چھوا گئے ہو جب آپ شہر چھوڑ گئے تو مغلوں نے شہر کو تا خت و تاراج کیا اور لوگوں کو قید کر کے لے گئے۔ پھر فر مایا کہ جب شہر سے کوئی ورویش یا عالم فوت ہوجا تا ہے تو فر شیخے اس کی موت پر افسوس کرتے ہیں اور روتے ہیں۔ پس! جس شہر میں درویش نہیں۔ اس شہر میں خیرو برکت نہیں۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ حفزت عیسیٰ علیہ السلام ایک درویش کے پاس گئے جوسویا ہوا تھا اسے جگا کر فر مایا کہ اٹھ! اللہ تعالیٰ کی عبادت کراس نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی ہے جس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہو علق ۔ پوچھاوہ کیا؟ کہا' دنیا کا ترک۔

پھر فر مایا کہ اے درویش! اللہ تعالی نے قران مجید میں فر مایا ہے کہ عن اللّٰه تعالیٰ تقلیل من عمل پھر فر مایا۔ جو مخص درم ودینار چھوڑے بغیر دنیا ہے گزر جائے وہ مسکین ہے اور اس کے بارے میں رسول خدا تا بیخ فر ماتے ہیں کہ وہ بہتی ہے۔ پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا تا بیج سے سائل نے پچھ ما نگا۔اس وقت کوئی چیز موجود نہتی سائل محروم چلا گیا۔ آنخضرت

ن على بدر المرابع المرابع المربع المربع المربعة المربعة المربعة المربع المربع

Committee and Co

كەصدقە دوآخرت كوتمهارے كام آئے چنانچەشل مشہور ہے كەجىيا بوؤ كے دييا كالوگے۔

پر فرمایا که درویش اس بات کانام ہے جوش شہاب الدین ایکنید کو حاصل تھی کہ صبح سے شام تک جوآتا بغیر پھھ کھائے نہ

كمال درويشي

پر فرمایا کہ ایک درویش شخ سعید تبریزی موشد نام جو جلال الدین تبریزی میشد کے پیر تھے آپ کے ہاں اکثر فاقہ ہوتا۔
لیکن کی ہے کوئی چیز نہ لینے ایک مرتبہ میں بین دن تک خانقاہ میں رہا کی قتم کا کھانا نہ لیا۔ درولیش اور آپ صرف خربوزوں پر گزارہ کرتے رہے جب یہ فبر والی شہر نے تی تو کہا کہ شخ صاحب ہم سے کوئی چیز تو لیتے نہیں۔ہم کیا کریں؟ میے کہہ کر پچھ نفلای بھیجی کہ آپ کے خادم کو دینا اور اسے کہنا کہ تھوڑی تھوڑی کر کے خرج کرے۔ سیاہی نے آکر خادم کو روپید دیا اور کہا کہ جیسی مصلحت دیکھورو پیپیزج جر کر کیاں بات کی اطلاع نہیں دینا خادم آپ سے چھپا نہ سکا آخر میہ کہہ ہی دیا ہو چھائی کون لایا تھا اور کہاں اس نے قدم رکھا تھا وہاں کی مٹی کھود کر باہر بھینک دواور خادم کومع روپیہ باہر نکال دیا۔

پھر فرمایا کہا ہے درولیش! امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ کے ہاں متواتر چھروز فاقہ رہا ساتویں دن جب تھوڑا کھانا میسر ہواتو کھانے ہی کو تھے کہ سائل نے آ کر کہا کہ میں نے سات روز سے پھنہیں کھایا خدا کے نام پچھ دو! آپ ڈٹائٹو نے فرزندوں کے آگے سے کھانا اٹھا کراسے عنایت کیا اور فرمایا کہ اسے سات روز کا فاقہ ہے ادر ہمیں چھروز کا اسے دینا بہتر ہے۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! درولیش! درولیش ای کا نام ہے جو آنجناب کا گٹا کو حاصل تھی جب درولیش مراقبہ میں سر نیچا کرتا ہے تو اٹھارہ ہزار عالم کود مکھ آتا ہے اور جب قدم زنی کرتا ہے تو عرش سے تحت الرِّا ی تک پھرتا ہے یہ درولیثوں کا پہلا مرتبہ ہے پھر یہ شعرزبان مبارک سے فرمایا ہے

چو درویش در عشق گردو فرود بیکدم سراز عرش بالا کند پیرفر مایا کهاے درویش! عاشقوں کے دل ہروقت حجاب عظمت کا طواف کرتے ہیں اگر تھوڑی دیر عاشق کا دل اس نعمت سے محروم رہے۔ تو عاشق ناچیز ہوجاتا ہے۔ ان کے دلوں پرمتواتر انوار تجلٰی اور اسرار الٰہی نازل ہوتے رہتے ہیں اور وہ ان میں متغرق رہتے ہیں۔

جب شيخ الاسلام نے يونوائدختم كئ تو الله كراندر چلے كئے اور مين اورلوگ وائيس چلے آئے - الْحَدْدُ لله عَلَى ذلك .

....

فصل جہار دہم

### محبت وعداوت ِ دنيا

جب قدم ہوسی کی دولت نصیب ہوئی مولا نا بہاؤ الدین بخاری بھتے مولا نا شہاب الدین غزنوی بھتے ہو ہان الدین بانسوی بھتے ہوئی مولا نا بہاؤ الدین بخاری بھتے ہوئی تو اور عداوت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو بانسوی بھتے مولا نا بدرالدین غزنوی اور چنداور درویش حاضر خدمت تھے محبت اور عداوت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! لوگوں کی تین شمیں ہیں۔بعض تو ایسے ہیں جو دنیا سے محبت کرتے ہیں اور اس کی حلب کرتے ہیں۔ایسے لوگ بہت ہیں۔بعض ایسے ہیں جواسے دشمن بھتے ہیں اور اس سے محبت نہیں کرتے ۔بعض ایسے ہیں کہ نداسے دوست سجھتے ہیں ندرشن۔

پرفرمایا کداے درویش! تیسری قتم کے لوگ پہلی دوقسموں سے اچھے ہیں۔

دنیا کا دوست کون .....؟

بعدازاں فرمایا کہ ایک محض نے رابعہ بھری ﷺ کے پاس آکر دنیا کو برا بھلا کہنا شروع کیا رابعہ ﷺ نے فر مایا صاحب! چلے جاؤ میرے پاس نہ آنا کیونکہ تو دنیا کا دوست معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ تو اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ کہرام کے علاقے میں شخ بدنی پھنے رہتا تھا جواز حد تارک الدنیا تھا چنانچہ کپڑا بھی نہیں پہنا کرتا تھا اگر کوئی شخص اس کے پاس دنیا یا اہل دنیا کا ذکر کرتا تو پھراہے پاس نہ آنے دیتا اور کہتا کہ تو دنیا کا عاشق ہے اس واسطے کہ جواپ معثوق کو دوسرے کے پاس دیکھتا ہے تو وہ ضروراس کا ذکر کرتا ہے وہ درویش نماز زیادہ پڑھا کرتا اور کہا کرتا کہ افسوس! بہشت ایک اچھی جگہ ہے۔ پراس میں نماز نہیں۔ اس وقت ایک عزیز نے عرض کی کہ اگر پیرخود دنیا دار ہواور مریدوں کو ترک دنیا کے واسطے کے ۔ تو فر مایا۔ اثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ وعظ وقصیحت صرف کہنے سے اثر نہیں کرتی تاوقت کی خودنمونہ بن کرنہ دکھایا جائے۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی میسی سے پوچھا گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض لوگ اکثر دنیا کا ذکر کرتے ہیں فر مایا کہ دود دنیا کے دوست ہیں چونکہ اپنی معثوقہ کو دوسروں کے ہاتھ دیکھتے ہیں تو اس سے محبت کی زیادتی کی وجہ سے مادکرتے ہیں۔ مادکرتے ہیں اور دن رات اس کا ذکر اذکارکرتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری بھیا ہے بوچھا گیا کہ دنیا کیا ہے اور کن لوگوں کی جگہ ہے۔ فرمایا ٔ دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں دنیا کومنافق کے سواکوئی نہیں طلب کرتا۔ بیمنافقوں کا مقام ہے بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! جب تو کسی درویش کو دنیاوی جاہ ومنزلت کی طلب میں دیکھے تو جان لے بحہ ابھی وہ گمراہی کے جنگل میں ہے۔

پھر فرمایا کہ ابراہیم ادہم بھی ہے پوچھا گیا کہ آپ نے مرتبہ کہاں سے پایا؟ فرمایا میں نے دنیا کو تین طلاقیں دیں۔ پھر فرمایا کہ دنیا سے جس قدر محبت کرے گاای قدر آخرت سے دور رہے گا پس مولا اور بندے کے درمیان جو تجاب ہے تو یکی دنیا ہے اور فساد کی جڑ ہے تو یکی ہے چنانچے پیٹم برخدا ٹائٹی فرماتے ہیں کہ طالب الدنیا لایکون بنا للہولی دنیا کا طالب

مولی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔

پھر فر مایا کہ جس چیز کواللہ تعالی وشن سمجھتا ہے تو بھی اسے دشن سمجھاور اس کے پاس بھی نہ بھٹک اور اس کی دوستی یا دشمنی کا ذکر کسی ہے بھی نہ کر۔

پھر فر مایا کہ جس روز سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا ہے تہر کی وجہ سے دیکھا بھی نہیں ۔ پس وہ مخص بہت ہی نادان ہے جو ایسی چیز سے محبت کرے جے اللہ تعالیٰ دشمن سمجھتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جواللہ تعالیٰ کی طاعت کرتا ہے دنیا اس کی خدمت کرتی ہے اور جو دنیا کی طاعت کرتا ہے وہ رنج ومصیبت میں للا ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ جوشخص جس قدر اللہ تعالیٰ سے عافل ہے اس قدر دنیا میں مشغول ہے پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین بختیاراوٹی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ دنیا میں تین کام سب کاموں سے بہتر ہیں۔اوّل۔ دنیا کو پہچاننا اور اس سے بچنا۔ دوسرے حق تعالیٰ کی طاعت کرنا اور ادب ملحوظ رکھنا۔ تیسرے آخرت کی آرز وکرنا اور اس کی طلب میں کوشش کرنا۔

پھر فر مایا کہ اس راہ میں مردو ہی ہے جوان مینوں باتوں پڑھل کرے۔

اوّل: ونیاسے بچارہے۔

دوسرے: مرنے سے پہلے گورے لئے تیاری کرے۔

تیسرے:حق تعالی کود کھنے سے پہلے اسے خوش کر دے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری میں گئے۔ اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن دنیا دار دوزخ میں ڈالے جا کیں گے۔ نہاس واسطے کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے بلکہ اس واسطے کہ اہل دنیا اور ان سے محبت کرنے والے ان کی بے عزتی دیکھ لیس اور افسوس کریں۔

#### الله كى باتيس يادنيا كى

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ غزنی میں میں نے ایک درویش کود یکھا جواز حدیا والی میں مشغول تھا اس کے پاس چھ مہینے رہا اس عرصے میں اس کی زبان ہے دنیا کا نام تک نہ سنا اگر اتفا قائجی دنیا کا ذکر کرتا توضیح ہے شام تک روتا رہتا۔ میں نے رونے کا سبب پوچھا تو فرمایا کہ تقریباً تمیں سال کا عرصہ گزرا ہے کہ ایک شخص نے میرے پاس آکر دنیا کے بارے میں پچھ کہا میں نے بحص اس سے موافقت کی اس وقت غیب سے آواز آئی کہ اے فقیر! ہماری با تمیں ہوں گی یا دنیا کی؟ سواس دن سے لے کر آج تک شرمندگی کے مارے رور ہا ہوں کہ قیامت کے دن بیرمنہ کس طرح دکھاؤں گا؟

پھر فرمایا کہ سلوک کے بارے میں لکھا ہے آگھُڑا ذِکُرْ ھَا دِمر لِنَفْسِ وَھَادِمَ الَّذَاتِ بِعِنَ لذتوں میں رخنہ انداز اورجانوں کو مٹانے والی چیز ( یعنی موت ) کو یاد کرو جو ہمیشہ موت کو یادر کھٹا ہے اس سے اللہ تعالی خوش ہوتا ہے جو شخص جس قدر موت سے عافل ہوگا اس قدر دنیا کا ذکر اس کے دل میں محکم ہوگا۔ طاعت اس کے دل پرگراں گزارے گی اور گناہ آسانی سے

-825

امرارالاولياء =

پھر فر مایا کہ خواجہ مودود چشتی میں ہے۔ فر ماتے ہیں کہ تمام بدیاں اگر گھر میں جمع کی جائیں تو وہ گھر دنیا سمجھو۔ پس جس کے دل میں دنیا کی محبت محکم ہےوہ خداہے دور ہے جس پر دنیا تنگ ہے سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک ہے۔

تیم فرمایا کردنیا کو ہرروز پانچ مرتبہ ندا آتی ہے کہ اے دنیا! تو ہمارے دوستوں کے لئے تلخ ہوجا تا کہ وہ تجھے نیک نگاہ سے ندویکھیں اور اپنی کر دریا کہ دوہ تیم نیک نگاہ سے ندویکھیں اور اپنی طالبوں کے لئے میشی بن جا تا کہ وہ تیراذ کر زیادہ کریں اور انہیں مزہ دے تا کہ وہ رنج ومصیبت میں پھنسیں۔ پھر فرمایا کہ خواجہ عبداللہ مبارک ہر وقت تج بد میں رہتے جو آپ کے پاس آ تا محروم نہ جا تا آپ کی بیعادت تھی کہ شام کی نماز ادا کر کے مریدوں کے جروں میں پھرتے۔ اگر کھانا پانی بطور ذخیرہ ان کے پاس دیکھتے تو فرماتے کہ بیختاج درویشوں کو دے دواور پانی گرادو۔ کیونکہ ذخیرہ کرنا درویشیں اور اپنے مریدوں میں ہے جس کو دنیا کا ذکر کرتے ہوئے سنتے۔خانقاہ سے باہرنکال دیتے اور پھراپنے پاس نہ آئے دیتے۔

پر فرمایا کہ آپ کے پاس بہت سامال واسباب تھا جب اور مال آتا تو ایک شخص کے حوالے کر دیتے جو محافظ بیت المال تھا کہ تم ہی اس کا حساب رکھو! اپنے پاس بھی نہ آنے دیتے تا کہ دنیا کے کام میں مشغول نہ ہو جا کیں۔ اے درولیش! ایک مرتبہ سلطان عمس اللہ بن نے شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں اشر فیوں کی چند تھیلیاں بھیجیں جو نہی آدمیوں کو لاتے ہوئے دیکھا دور سے فرمایا کہ اسے لے جاؤ! اور جاکر کہدود کہ ہم نے تو تحجے اپنا دوست سمجھا تھالیکن تو دشمن لکلا کیونکہ تو نے ہمارے پاس وہ چیز بھیجی جے حق تعالی دشمن سمجھتا ہے اس کے طالب اور بہت ہیں ان کو دو۔

پھرفر مایا کہ اے درویش! خواجہ عثمان ہارونی بھتے ہے پیرخواجہ شریف زندنی بھتے نے چالیس سال تک دنیا سے تنہائی اختیار کی آپ خراسان میں معتکف ہوئے اس چالیس سال کے عرصے میں آپ کی خوراک صرف سبزی تھی گر اس عرصے میں جوشخص آپ کی زیارت کو جاتا اسے خادم کہتا کہ خبر دار! آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر دنیا کا ذکر نہ کرنانہیں تو زیارت کی سعادت سے محروم رہ حائے گا۔

#### دنیااور مال دنیا کی ندمت

الغرض! ایک روز اس ولایت کا حاکم آپ کی زمارت کے لئے آیا اور پھے نفتری لایا اور آداب بجالا کر بیٹے گیا اور دنیا کی بابت کوئی حکایت بیان کی خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ او دشن خدا! تو نے کہاں کا کینہ بھے سے لیا کہ خدا کے دشن کو پکڑ کر میرے پاس لانا تو دوئی کی بات نہ تھی جوتو نے کی اسے لے جا اور اس کے طالبوں کو دے بیفرما کر اپنا بوریا (جس پر آپ بیٹے سے ) اٹھایا اور فرمایا دیکھ! جب نگاہ کی تو کیا دیکھا ہے کہ زرود بنار کی ندی بہہ رہی ہے سب اٹھ کھڑے ہوئے اور سرقد موں پر رکھ دیئے اور معافی ما گی۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس کے پاس اس قدر خزانے ہوں اے ان مردار پیپوں کی کیا حاجت ہے۔ بعداز ال فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک محض خواجہ قطب الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں اس نیت سے حاضر ہوا کہ خواجہ صاحب اسے دینار دیں اور جہاں پرخواجہ صاحب بیٹھے جیں وہاں دودھ کی ندی جاری ہو۔ ابھی وہ دور ہی تھا کہ خواجہ

صاحب نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ دوست خدا آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغضوبہ چیز کوطلب کرتے ہیں۔ چونکہ تیرے دل میں یہ خیال ہے۔ اس لئے اس اینٹ کوجس پر تو بیٹھا ہے اٹھا جب اٹھائی تو نیچے اشر فیوں کا ڈھیر پایا۔ فر مایا اٹھا لئے یہ تیرا ہی حصہ ہے۔ جب اس نے وہ ڈھیر اٹھالیا تو خواجہ صاحب نے فر مایا کہ تیری خواہش دودھ چاول کی ہے سوتیرے آگے ہے کھا۔ جب اس نے نگاہ کی تو دیکھا کہ دودھ چاول کی ندی بہدر ہی ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین چشتی راہ چل رہے تھے راتے میں ایک مجد تعمیر ہور ہی تھی ایک کڑی اوپر لیجانا حاہتے تھے لیکن وہ اور کڑیوں سے دوگر چھوٹی تھی بچارے جیران تھے کہ کیا کریں خواجہ صاحب نے فر مایا اوپر چڑھا کر جھے اطلاع دینا۔ جب اوپر چڑھائی گئی تو آپ نے دیوار پر چڑھ کراہے کھینچا تو دوسری کڑیوں کی نسبت ایک گز کمبی ہوگئی چنانچہ آج تک اس طرح دیوار کے باہر ہے۔

پھر فر مایا کہ خواجہ یوسف چشتی کے پیرخواجہ محمد چشتی ہیں۔ اکثر عالم تجیر میں رہتے چنانچیتمیں سال تک نہیں سوئے آپ کا مجاہدہ آپ ہی کو حاصل تھا چنانچیر سال یا دوسال تک چھے نہیں کھایا بیا کرتے تھے اور رات کونماز معکوس اوا کرتے یعنی کنوئیں میں الٹے لٹک کرنماز اوا کرتے۔

#### اللدتعالى كىمغضو بەچىز

الغرض! ایک روز آپ دجلہ کے کنارے پیٹے خرقہ می رہے تھے کہ بغداد کا ایک بزرگ زادہ مع اپنے لفکر کے وہاں پہنچا تو خواجہ صاحب کودیکھا اور گھوڑ نے فر مایا ہے کہ اگر کسی خواجہ صاحب کودیکھا اور گھوڑ نے فر مایا ہے کہ اگر کسی کے سلطنت میں کوئی بڑھیا عورت رات کو بھو کی سوئے تو قیامت کے دن اُس کی دامن گیر ہوگی اور اپنا انصاف لیے بغیر اسے نہ چھوڑ ہے گی۔ بیروض کر کے جو کچھ لایا تھا حاضر خدمت کیا۔ خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ ہمارے خواجگان کی رہم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخضوبہ چیز قبول کریں۔ بیان کے پاس لیے جاؤ۔ جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر ایک درہم جو پاس تھا وہ د جلے میں تعالیٰ کی مخضوبہ چیز قبول کریں۔ بیان کے پاس لیے جاؤ۔ جنہیں اس کی ضرورت ہے۔ پھر ایک درہم جو پاس تھا وہ د جلے میں پھینک دیا اور آسان کی طرف منہ کر کے کہا اے پروردگار! جو پھوٹو اپنے بندوں کو دکھلا تا ہے اس کو بھی دکھلا ۔ اس وقت مجھلیاں منہ میں اشرفیاں لیے ہوئے حاضر خدمت ہوئیں۔ جب اس بزرگ زادے نے بیاحالت دیکھی تو آداب بجا لایا اور کہا کہ واقعی مردان خدا میں اس قسم کی قوت ہوتی ہوئی۔ جو اب میں اس خواجہ صاحب مردان خدا میں اس قسم کی قوت ہوتی ہوتی ہوئی خواجہ صاحب کے پی کو ایند تعالیٰ کے گھرے اس قدر ذری سکتا ہے۔ اسے دوسروں کے ذری کی کیا احتیاج ہے۔ جو نہی خواجہ صاحب نے بیون اندختم کیے اٹھ کرا ندرتشریف لیے گئے۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ .

----

فصل بإنزوتهم

### مريدول كاحسن عقيده

جب قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ شخ جمال الدین ہانسوی مولانا نظام الدین بدایونی بھی ہے مشہ مسر دبیر بھی مولانا مولانا نظام الدین بدایونی بھی مولانا مولانا مولانا نظام الدین بدایونی بھی مولانا مولانا مولانا مولانا بھی ہورالدین غزنوی بھی الدین سامی اور خانوادہ چشت کے چنداور درویش حاضر خدمت سے اور مریدوں کے حسن عقیدہ کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! جس شخص کا اپنے پیر کے قل میں نیک عقیدہ نہیں وہ مرید بی نہیں۔

#### بارگاہ نبوت میں حاضری نماز سے بہتر ہے

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المومنین عمر خطاب رہا تھا نفلی نماز ادا کررہے تھے کہ پٹیمبر خدا تا تھا نے کسی کام کی خاطر آپ کوآواز دی۔ آپ چونکہ نماز میں مشغول تھے جواب نہ دیا۔ جب نماز سے فارغ ہو کر حاضر خدمت ہوئے تو آنخضرت تا تھا نے فرمایا کہ میں نے آواز دی تھی۔ عرض کی کہ نی تو تھی لیکن میں نماز میں مشغول تھا۔ فرمایا جس وقت رسول خدا (تا تھا) آواز دیں تو نفلی نماز چھوڑ کرای وقت جواب دو۔ کیونکہ ایسا کرنا نفلی نماز سے بدر جہا بہتر ہے۔

پر فر مایا کہ ایک مرتبہ میں خواجہ قطب الدین بختیار اوٹی کو خدمت میں حاضر تھا۔ ایک درویش شخ علی سخری نفلی نماز ادا کرر ہاتھ اخواجہ صاحب نے بوچھا کہ نماز ادا کر کے بعد میں کیوں جواب نہ دیا۔ نفل مخار ادا کر کے بعد میں کیوں جواب نہ دیا۔ نفل کیوں چھوڑ دی؟ عرض کی کہ جناب کی آواز کا جواب دینانفلی نماز سے افضل ہے اس واسطے کہ سلوک میں یوں ہے کہ جب پیر مرید کو آواز دے اور مرید فور اُجواب دی تو اس سے ایک سال کی عبادت کا تواب مرید کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ پس اے محدوم! کیوں انسان اس تواب کو مفت ہاتھ سے کھوئے۔

پھرفر مایا کہ پیر میں ذاتی قوت اس تم کی ہونی جا ہے کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کی نیت سے حاضر خدمت ہوتو اس کے حسن عقیدہ کود کی کھے اگر اسے فرمان حق میں رائخ نہ یائے تو آ ہتہ ہے کہ ابھی تیراوت نہیں آیا واپس چلا جا۔

پخرفر مایا کہ مرید جو پیر کی خدمت میں آگر سرز مین پرر کھ دیتے ہیں یہ کہل خدمت ہے۔ اس واسطے کہ جو پیر کی خدمت میں اراوت اور بیعت کے نیت ہے۔ سواس صورت میں زمین پر اراوت اور بیعت سے مراد پیر کی محبت اور عشق ہے۔ سواس صورت میں زمین پر رکھنا کہل خدمت ہے۔ پھر فر مایا کہ جب تک شیخ میں اس قتم کی ذاتی قوت نہ ہوا سے شیخ نہیں کہہ سکتے۔ اس واسطے کہ خواجہ قطب الدین پھنے فر ماتے ہیں کہ جب تک شیخ مرید کے ظاہر و باطن کو نہ درکھے لے اس کے لیے مرید بنانا واجب نہیں۔

#### خواجه معین الدین کی چند کرامات

مجرفر مایا که ایک مرتبه بتھورا ( راجه برتھوی رائے ) کاایک ملمان ملازم خلوص دل سے شیخ معین الدین حس سنجری قدس

eran alamini da pro-

الله سروالعزیز کی خدمت میں مرید ہونے کی نیت سے حاضر ہوا۔ لیکن شیخ صاحب نے اسے مرید نہ بنایا۔ اس نے جا کر پھورا کو کہا پھورا نے آ دمی بھیج۔ کہآپ اسے مرید کیول نہیں بناتے۔ فرمایا 'اس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ جو جانے والی نہیں ہیں۔ کیونکہ اس کی تقدیر میں کھی ہیں۔ اول ہے کہ بیٹھ کشرت سے گناہ کرےگا۔ دوسرے تبہارا ملازم ہے۔ لوح محفوظ میں مئیں نے لکھا دیکھا ہے کہ وہ اس جہال سے بے ایمان جائے گا۔ جب پھورا نے یہ سناتو ناراض ہوا اور کہا کہ اس درویش نے ساری غیب کی باتیں کہی ہیں۔ اسے کہ دو کہ شہرے نکل جائے جب آ ب نے سناتو مسکرا کرفر مایا کہ تین دن کی مہلت ہے۔ اس عرصے غیب کی باتیں کہی ہیں۔ اسے کہ دو کہ شہرے نکل جائے جب آ ب نے سناتو مسکرا کرفر مایا کہ تین دن کی مہلت ہے۔ اس عرصے میں یا تو میں نکل جاؤں گایا پھورا۔ چنا نچ تیسرے روزمجمد شاہ (سلطان شباب الدین مجموری) کالشکر آیا اور پھورا کوزندہ پکڑ کر میں این تیس ملاک کیا۔

بعدازاں فرمایا کہاے درولیش! تجھے واضح رہے کہا گرنستے یا پیرناراض ہوتو جہان کو درہم برہم کرسکتا ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین بختیار قدس اللہ مرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ میں ہیں سمال شیخ المشائخ معین الدین بھر فرمایا کہ میں سال کے عرصے میں مکیں نے آپ کو کسی پرناراض ہوتے نہیں دیکھا مگرایک روز وہ بھی اس طرح ہے کہ آپ ایک محلے میں سیدھے چلے جارہ ہے تھے۔ کہ آپ کے ایک مرید شیخ علی نامی کو ایک شخص نے پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرارو پیددے۔ شیخ صاحب بھی پاس سے گزرے۔ آپ نے اس شخص کو بہتیرا سمجھایا۔ لیکن اس نے ایک نہ مائی۔ آخر ناراض ہوکر کندھے کی چاور زمین پردے ماری۔ جو اشرفیوں سے پُر ہوگئی اسے فرمایا کہ جس قدر تو نے اس سے لینا ہے ای قدر لے لے۔ کندھے کی چاور زمین پردے ماری۔ جو اشرفیوں سے پُر ہوگئی اسے فرمایا کہ جس قدر تو نے اس سے لینا ہے ای قدر لے لے۔ زیادہ نہ لینا۔ اس نے طبع کی تو اس کا ہاتھ بھلا چنگا ہوگیا۔

پھر فرمایا کہ آیک دفعہ شخ معین الدین خری قدس اللہ سرہ العزیزیاروں کے ہمراہ بیٹھے تھے کہ اتنے میں آیک شخص آکر ادادت کے لیے ملتم ہوالیکن وہ آیا ہلاکت شخ کے ادادے سے تھا۔ جب وہ آ داب بجالا کر بیٹھ گیا تو آپ نے اس کی طرف دکھ کرمسکرا کرفر مایا کہ درویش جب درویشوں کے پاس آتے ہیں توصفائی کے لیے آتے ہیں۔ نہ کظام کرنے کے لیے تو جس نیت سے آئے ہویا اے اختیار کرویا اپنا عقیدہ درست کرو۔ بیک کروہ اٹھ کھڑ اہوا اور اقر ارکیا اور کارد (چھری) جو ہلاکت کے لیے لایا تھا باہر چھینک کرم ید بنا۔ بعد میں وہ شخص ایسا رائخ العقیدہ ہوا کہ آپ ہرایک مشکل کام ای کوفر ماتے اور وہ بھی دل و جان سے اس کے سرانجام کرنے کی کوشش کرتا۔ آخر جب وہ کمالیت کے درج کو بہنچ گیا تو پینتالیس جج کیے۔ آخر خانہ کعب کے جاوروں میں اس کا مدفن بنا۔

پھر فرمایا کہ اے درویش! جس کے نصیب میں از لی سعادت ہوتی ہے۔ ای کی یہی حالت ہوتی ہے۔ جیسی کہ اس شخص کی ہوئی کہ وہ نیک عقیدے سے حاضر خدمت نہ ہوا تھا۔ لیکن شخ صاحب نے اس کے سینے سے تمام کدورتوں کو صاف کر دیا تب ہی اس نے اٹھ کر اقر ارکیا اور آ داب بجا لا کرعرض کی کہ اب میری طرف سے صفائی ہے ای وقت مرید بنا اور شرف بیعت سے مشرف ہوا۔

پھرفر مایا کہ ایک شخص میرے پاس آیا۔اس سے میں نے سا کہ مریدکوسارے کا موں میں راسخ ہونا جا ہے۔ نہیں تو قیامت کے دن شرمندہ ہوگا۔

#### صاحب كشف بادشاه

پر فرفر مایا کہ خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ العزیز اپنے حالات میں بادشاہوں کے سن عقیدہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ
ایک مرتبہ ایک بادشاہ جورائخ الاعتقاد صالح اور صاحب کشف تھا۔ بالا خانے میں بیٹیا ہوا تھا جہاں سے اس کی نگاہ نیجے پڑئی تھی۔ اس کے ہمراہ اس کی بیوی ہوئی تھی۔ جب اس کی نگاہ بارگاہ کے جش پر پڑی تو دیر تک آسان کی طرف دیکھا رہا۔
پھر نیچے کی طرف دیکھا۔ پھر دیر تک آسان کی طرف دیکھا رہا۔ پھراپئی بیوی کی طرف دیکھا کہ دوریا۔ اس کی بیوی نے جب بیہ ماجرا دیکھا تو جبہ پچھی۔ بادشاہ نے کہا جانے دو۔ یہ کہنے والی بات نہیں۔ جب بیوی نے بہت منت ساجت کی تو بادشاہ نے کہا کہ جب میری نظر لوح محفوظ پر پڑی تو دیکھا کہ میرانام ذندوں ہے کٹ گیا ہے۔ جھے معلوم ہوگیا کہ اب جھے جانا ہے۔ پھر دیکھا کہ میرانام ذندوں ہے کٹ گیا ہے۔ جھے معلوم ہوگیا کہ اب بھی جب اس کی بیوی کے بہنا کے کہ میرانام ذندوں ہے دوہ میرا جانشین ہوگا اور تو اس کے نکاح میں آئے گی جب اس کی بیوی نے بینا نے کہ جب اس کی بیوی نے بینا نے کہ جب اس کی بیوی نے بینا نے دیسا تو پوچھا کہ اب کیا اور امراء اور وزرا اس کے نکاح میں آئے گی جب اس کی بیوی اور اسے اپنا و کی عبد بنایا اور اشر دے کردشن کے مقابلے میں بھیجا اور امراء اور وزرا اس کے ساتھ روانہ ہے۔ وہ حسب الحکم روانہ ہوگا ورت میں اور اساب پکڑ کر حاضر خدمت کیا۔ جس رات وہ آیا دوسر سے روز باوشاہ فوت ہوگیا۔ جب بادشاہ مرگیا تو ملک اسے لل گیا اور عرص میں لوگوں سے نہایت نیک سلوک کیا تھا۔ اس لیے سارے اس کے مطبع ہوگئے۔ جب بادشاہ مرگیا تو ملک اسے لل گیا اور بادشاہ کی بیوی سے بھی شادی کر لی۔

پھر فرمایا کہ جب رسالت پناہ گائی نے دنیا سے رصلت فرمائی تو کئی ہزار مسلمان مرتد ہو گئے اور انہوں نے امیر المومنین ابو بحرصدین ڈاٹی کی خدمت میں عرضی بھیجی کہ زکو ہ معاف کردی جائے ورنہ ہم اسلام پر قائم نہیں رہیں گے۔ آپ نے یاروں سے مشورہ کیا۔ بعض نے کہا اگر خلیفہ صاحب ان سے زمی کریں اور زکو ہ معاف کردیں تو بہتر ہوگا۔ آپ نے تلوار سونت کر فرمایا کہ اگر حق تعالی اور دی جس سے اونٹ کا گھٹنا باندھتے ہیں ) بھر بھی کم دیں گے تو میں اس تموار سے ان سے جنگ کروں گا۔ جب بیخبر امیر المومنین علی ڈاٹی نے تی تو فرمایا کہ بہت اچھا کہا ہے اگر زکو ہ معاف کردیتے تو اس طرح ہوتے بیک مورٹ کا مشری اٹھ جاتے۔

پھر شیخ الاسلام میں ہے۔ مولا ناظام الدین بدایوانی بیست سے خاطب ہو کر فر مایا کہ میرے پاس بہت سے درویش آکر مرید ہوئے ہیں لیکن جب چلے گئے تو ان کی محبت و لیکی نہ رہی۔ گرمولا ناظام الدین میں ہیں۔ سے میرے مرید ہوئے ہیں۔ ان کے مزاح ونیت میں ذراتغیر نہیں آیا۔ ان کی محبت انشاء اللہ ذرا بھر کم نہ ہوگی۔ مولا نا اٹھ کر آ داب بجالائے اسی روز آپ کو ٹرقہ اور سیاہ گودڑی عنایت ہوئی اور فرمایا کہ میرے مریدوں میں سے مولا ناظام الدین میں ہے اسکر ہیں اور مولا نا کے مرید آخر تک رہیں گاور تمام جہان میں بھیل جائیں گے۔

شیخ الاسلام نے جب بیفوائدختم کیے تو اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور لوگ واپس چلے آئے مولا نا نظام الدین (محبوبِ البی) جماعت خانہ ہی میں رہے۔

THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

إيبار الاولياء

جب قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ تو اس وقت مولانا نظام الدین بدایونی مولانا کی غریب مینید شخ برہان الدین ہانوی مولانا کی غریب مینید شخ برہان الدین بانوی مینید شخ بدرالدین غزنوی مینید اور اورغزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے ورویش! ایک دوسرے کا ہاتھ چومنا حضرت رسالت بناه بالی اور انبیاء مینی کی سنت ہے۔ جو خص تعظیماً مشائخ کے دست مبارک کو بوسہ دیتا ہے اللہ تعالی اسے گناه سے اس طرح پاک کردیتا ہے گویا ابھی مال کے بیٹ سے پیدا ہوا ہے۔

پھر فرمایا کہ درولیش اورمشائخ ایک دوسرے کا ہاتھ اس واسطے چومتے ہیں کہ شاید کسی مغفور کا ہاتھ ہیں آ جائے کہ جس کی برکت سے بخشے جائیں۔

#### مصافحه اور دست بوی کی برکات

پھر فر مایا کہ حضرت رسالت بناہ مالی کی بیدعادت تھی کہ جب کوئی محض آنخضرت مالی کے مصافحہ کرنا جا ہتا یا سلام کرنا جا ہتا تو آنجناب پہلے ہی اے سلام کرتے اور مصافحہ کرتے۔

پھر فر مایا کہامیر المومنین علی ڈاٹھ فر ماتے ہیں کہ میں نے بہتیری مرتبہ چاہا کہ پہلے میں سلام کروں یا مصافحہ کروں لیکن میسر یہوا۔

پھر فر مایا کہ خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی میادت تھی کہ جب بھی کی محلے یا مجمع میں سے گزرتے جب تک سب کے ہاتھ کو بوسہ نہ دے لیتے آ کے نہ گزرتے اور سب سے دعائے خیر طلب کرتے۔

پھر فرمایا کہ جب لوگ نمازے فارغ ہوکر ایک دوسرے کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں اور ہاتھ ملاتے ہیں تو ان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ جھڑتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ بزرگوں کے ہاتھ کو بوسد دینے میں دین ودنیا کی فیر وبرکت ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک کیا فر مایا جو پکھ میں نے دنیا میں کیا تھا سب بچھ بھے دکھایا گیا۔ پھر فرشتوں کو تھم ہوا کہ اس نے فلاں روز دشت کی جاؤ۔ اتنے میں تھم ہوا کہ اس نے فلاں روز دشت کی جامع مسجد میں خواجہ شریف کے ہاتھ کو بوسہ دیا تھا۔ جس کی برکت سے اسے معاف کیا جاتا ہے۔

پھر فر مایا کہ قیامت کے دن کئی گئیگار صرف ہاتھ چومنے کی وجہ سے بخشے جا کیں گے اور دوزخ سے نجات پا کیں گے۔ کُرِفر مایا کہ تجاج بن یوسف سے وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ تیری کیا حالت ہے؟ کہا' ہلاکت کے مقام میں ہوں۔لیکن امید ہے کہ بخشا جاؤں گا۔ پوچھا کس نیکی کی وجہ سے تجھے امید ہے؟ کہا' کہتے ہیں کہ فلاں مجلس میں تو نے خواجہ حسن بھری بین کے دست مبارک کوعزت سے بوسد یا تھا۔ تجھے ہم اس کام کے وض بخش دیں گے۔ پھر فر مایا کہ خواب قطب الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز جامع مجدے نطلتے تو آپ کے اصحاب حلقہ بنا لیتے اور آپ کا دست مبارک نکار ہتا جو آتا آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیے کر چلا جاتا۔

پیرفر مایا کہ کہ آ ٹارالاولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ فتم کھا کرفر ماتے ہیں کہ جو محض کی بزرگ یا شخ کے ہاتھ کو بوسہ دے گا۔ وہ ضرور بخشا جائے گا۔ اس واسطے کہ مشائخ کا ہاتھ رسول خدا تا گھا کا دست مبارک ہے۔ جو مشائخ کا ہاتھ پکڑتا ہے۔ گویا آمخضرت تا گھا کا دست مبارک پکڑتا ہے۔

پھر فرمایا کہ امام اعظم کونی میشند مجلس میں بیٹھے ہوتے تو جب کوئی آتا آپ اٹھ کراس سے مصافحہ کرتے اور جب روانہ ہوتا تو بھی اٹھ کراس سے مصافحہ کرتے۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! حضرت داؤ دعلیہ السلام جب مند حکومت پر بیٹھے اور عدل وانصاف کے لیے لوگ آتے تو آپ مظلوموں کی دادری کرتے اور بنی اسرائیل کا جو بزرگ آتا خودمند ہے اٹھ کر اس کا ہاتھ چوشے اور آسان کی طرف منہ کر کے کہتے کہ اے پروردگار! ان کے ہاتھ کو برکت تو عنایت کی ہے۔ اب اپنی پناہ بھی مرحمت فرما۔ پس اے درولیش! اگر چہتمام انبیاء معصوم تھے پھر بھی اپنے بارے میں خیرو برکت طلب کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کے ہاتھ کو بوسہ دیے کی برکت ہے جمیں بخش۔

پھر فر مایا کہ جس روز حضرت یعقوب علیہ السلام کی بوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی رائے میں کھڑے ہوئے ہر آنے جانے والے کے ہاتھ کو بڑی تعظیم و تکریم سے بوسہ دیتے۔ وجہ دریافت کی گئی تو فر مایا کہ بنی اسرائیل کے بزرگوں کی دست بوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات عنایت فر مائی ہے۔

پرفر مایا کہ اے درولیں! خواجہ کا کنات علیہ ہر صبح ایک برصیا کے پاس جا کرفر ماتے کہ برحیا! محد (علیہ) کے حق میں دعائے فیر کرنا۔ حالا تکہ تمام موجودات میں آنخضرت علیہ ہے برحہ کرکوئی عزیز نہیں۔ بلکہ اللہ تعالی نے بیسب کچھ آنجناب علیہ بی کی وجہ سے پیدا کیا۔ جبکہ سرور کا کنات فیر طلب کرتے ہیں تو ہم دوسروں کو تو ضرور ہی بزرگوں کی دست بوی سے فیریت طلب کرنی جائے۔

پھر فر مایا کہ رسول خدا تا گیا جب بھی راستہ چلتے اور کی بوڑھے آدی سے ملاقات ہوتی تو اس سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھتے کیونکہ آنجناب تا گیا سفید بالوں کی بڑی عزت وحرمت فر مایا کرتے تھے اور جب وہ شیخ آنخضرت کے دست مبارک کو بوسہ دیے لگتا تو پہلے آنجناب تا گیا بوسہ دیتے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک جوان نشے میں بدمت گلی میں سے جارہا تھا جب اس نے خواجہ ابراہیم ادھم بھینے کو آتے ہوئ دیکھا تو فوراً سرقدموں پر رکھ دیا اور بڑی تعظیم و تکریم سے آپ کے دست مبارک کو بوسہ دیا ای رات اس جوان نے خواب دیکھا کہ وہ بہشت میں ٹہل رہا ہے۔ تعجب کرنے لگا کہ میں ایسا گنا گار اور جھے پینمت۔ آواز آئی کہ فی الواقع ایسا ہی ہے کیونکہ تونے آج میرے دوست کے ہاتھ کو بوسہ دیا ہے اس لیے تھے بخش دیا گیا ہے جب وہ جاگا تو خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوکر تو یہ کی۔

پھر فر مایا کہ جب حق تعالیٰ کی عنایت شامل حال ہوتی ہے تو ہزاروں گناہ گار ذرّہ بھر رحمت کے سبب عذاب دوزخ سے خلاصی یا جاتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ جب لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں تو ہزاروں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔اور جب وہ دست بوی سے فارغ ہوتے ہیں تو تمام رحمتیں ان پر نثار ہوتی ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہاہے درولیش! سلوک میں آیا ہے کہ اہل تصوّف اپنے جماعت خانے میں بیٹھے اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ کوئی آئے اور ہمیں اس کی دست بوی حاصل ہو۔خواہ وہ تلاوت اور یاد حق میں ہی کیوں نہ مشغول ہوں۔

#### حاجت مندكي حاجت روائي

پھر فر مایا کہ خواجہ جنید بغدادی قدس الله سرہ العزیز جب سجادے پر بیٹے کریادی میں مشغول ہوتے اور کوئی آ جاتا تو چھوڑ چھاڑ اس سے باتیں کرنے ۔ جب وہ واپس چلا جاتا تو آپ تلاوت میں مشغول ہوجاتے۔ میں مشغول ہوجاتے۔

بعدازاں فرمایا کہ صاحب سجادہ بزرگوں پر داجب ہے کہ تلاوت میں مشغول ہوں۔ جب کوئی آئے تو تلاوت جیموڑ کراس میں مشغول ہوجا ئیں۔اس داسطے کہ ندہب سلوک کے بموجب حاجت مندوں کی حاجت ردائی وردوو فطائف سے افضل ہے۔ کیونکہ حاجت ردائی کا ثواب ایک سال کی عبادت کا ساہوتا ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک روز ابوسعید اللہ کے کسی بزرگ کے ہاں کسی ضرورت کے لیے گئے۔اس وقت وہ درویش مشغول تھا۔
آپ ناکام واپس آئے۔ جب رسول کریم کا لیے کا کہ کمبلس میں آئے تو عملین اور اداس تھے۔ آنخضرت کا لیے کہ نور رسالت سے معلوم کر کے فر مایا کہ کیوں عملین ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک دسلم! فلاں بزرگ کے متعلق میرا پچھکام تھا سو جب میں گیا تو وہ ور دمیں مشغول تھا۔اس لیے جھے ناکام واپس آ نا پڑا۔ آنخضرت نے فر مایا کہ اس پر واجب تھا کہ حاجت مندوں کے کام میں مشغول ہوتا۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! جس وقت خواجہ بلی مجھیے تلاوت میں مشعول ہوتے اور کوئی آ جاتا تو آپ فوراً اٹھ کراس کی دست بوی کرتے اور اس میں مشعول ہوجاتے جب تک بیٹھا رہتا۔ اس سے باتیں کرتے رہتے۔ جب چلا جاتا تو پھر یا دِاللّٰی میں مشغول ہوجاتے۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ شمعون محب بیسیے فرماتے ہیں کہ وہ دل کیسا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا عرش ضروری کام کے لیے اس کے دروازے پر آئے اور وہ اس کی حاجت روائی میں مشغول نہ ہو۔عرش سے آپ کی مراد دل تھی۔ کیونکہ صدیث میں آیا ہے کہ قلب المو این عدش اللّٰه تعالیٰ ۔ یعنی دل اللہ تعالیٰ کاعرش ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ سلطان ناصر الدین سینے والنفوان ملتان کی طرف گیا تو جب اجود هن پہنچا تو میری زیارت کے لیے آیا اور خدمت کی شرا لط بجالا کرواپس چلا گیا۔

#### صوفياء سيحسن عقيدت

پھر فرمایا کہ جب لوگوں کی آمدورفت سے تنگ آگیا تو تنہائی اختیار کرئی چاہی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ خواجگان نے ایسا نہیں کیا۔ بلکہ ان کا طریقہ بیتھا کہ سب سے مصافحہ کرتے تھے۔ سومیں حجبت پر بیٹھتا اور دونوں ہاتھ نیچے لاکا دیتا۔ لوگ آکر ہاتھ و کو بوسہ دے جاتے ہے اور مصافحہ کر جاتے کیٹرت بہوم کی وجہ سے ہر روز تقریباً دس کرتے بھٹ جاتے۔ جولوگ بطور تبرک لے جاتے۔ جھے اور مصافحہ کر جاتے کہ دیکھو! کیسے رائخ الاعتقاد ہیں۔ جمعہ کے دن نماز پڑھ کروا پس آتا۔ تو لوگوں کی جاتے۔ جھے ان کے حسن عقیدت پر تعجب آتا۔ کہ دیکھو! کیسے رائخ الاعتقاد ہیں۔ جمعہ کے دن نماز پڑھ کروا پس آتا۔ تو لوگوں کی بھیٹر سے تنگ آجاتا۔ چنا نچہ ایک جمعہ کو میرا پاؤں فراش (پچھونا۔ بوریا۔ بستر وغیرہ بچھانے والا) نے کھینچا تا کہ بوسہ دے بیا بات بھیے نا گوارگزری۔ اس نے کہا شیخ فرید! اس بات کا شکریہ ادا کرو۔ کہ آپ جیسے لاکھوں آپ کے قدم بوی کے خواہش مند ہیں۔ اس کی بات جمعے پہند آئی۔ بعد از اں فرمایا کہ جو تحض اللہ کی بارگاہ میں عزیز ہے۔ وہ خلقت میں بھی عزیز ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے چیر خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز سے سنا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف ایک بزرگ کے ہمراہ کررہا تھا۔ استے میں ایک اور شخص نے آکر سلام کیا۔ تو وہ بزرگ اس سے باتیں کرنے لگا۔ مجھے تعجب ہوا کہ ایک بزرگ اس سے باتیں کرنے واجب نہ تھا۔ فورا مجھ سے مخاطب ہوکر فرمایا میں نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول کریم ٹاٹھا نے بھی ایسا ہی کیا تھا سومیں نے بھی ویسا ہی کیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں ہفتے یا دو ہفتے بعدا پے پیر کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ برخلاف اس کے شیخ بدرالدین غزنوی ہیں۔ دوسرے عزیز ہمیشہ حاضر خدمت رہتے۔ جب میرے پیر کی وفات کا وفت نزدیک آگیا تو اس وفت ایک بزرگ کو آپ کی جانشنی کی بڑی آرزو تھی مگرآپ نے مرتے دم فرمایا کہ بیعصاء 'تعلین چو بی اور جامہ شیخ فرید (مجھ) کو دینا۔

الغرض! جس رات آپ کا انقال ہونے والا تھا۔ میں نے ہائی میں خواب دیکھا کہ آپ کو بارگا و الہی میں لئے جارہ ہیں سے میں ہائی سے روانہ ہوا اور چو شے روز شہر دبلی پہنچ گیا۔ قاضی حمیدالدین نا گوری بھر نہ وہ جامہ عصاء اور چو بی علین مجھے دیے۔ میں نے دوگانہ ادا کر کے پہن لئے۔ اور خواجہ صاحب بیستے کے مکان پر تین روز تھر وہاں سے ہائی کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں سے آنے کی وجہ یہ ہوئی کہ سر ہنگا نام کا ایک آ دی ہائی سے میری زیارت کے لئے اجود هن آیا۔ تین روز تک خالقاہ میں آتا رہا۔ لیکن دربان نے اندر نہ آنے دیا۔ جب میں باہر لگا تو اس نے سرقد موں پر رکھ دیا اور رو دیا۔ میں نے یو چھا: کیوں میں آتا رہا۔ لیکن دربان نے اندر نہ آنے دیا۔ جب میں باہر لگا تو اس نے سرقد موں پر رکھ دیا اور رو دیا۔ میں نے یو وہا اس میں ہو جاتی تھی اب دشوار ہوگئی ہے۔ اس وفت میں نے یاروں سر ہنگا! روتے کیوں ہو؟ کہا کہ ہن گا کہ میں آپ کی زیارت آسانی ہے ہوجاتی تھی اب دشوار ہوگئی ہے۔ اس وفت میں نے یوں جاتے سے کہا کہ میں ہائی جاوں گا۔ آپ کو نہاں تھر میں یک اس ہو گا کہ جو اجو کہا کہ خواجہ صاحب بھر تھے عطا کی ہوہ جنگل وشہر میں یک اس ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اس حکایت سے مقصود یہ ہے کہ ہر حال میں بزرگوں کی دست بوی کرنی چاہیے۔ شاید کسی کی دست بوی سے نجات حاصل ہوجائے۔

شيخ الاسلام بُيَشْتِه يفوائد حم كرتے بى اندر چلے محے اور ميں اور دوسر لوگ والس چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ الله عَلَى ذلك

فصل مفتدتهم

# ذكرحق مين منتغرق كروه

جب قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی تو اس وقت مولا نا بدرالدین غزنوی مینید' مولا نا نظام الدین بدایونی' مولا نا یکی ' شخ جمال الدین ہانسوی اور' اورعزیز حاضر خدمت تھے ان لوگوں کے بارے میں گفتگو ہور بی تھی جو یادحق میں مستغرق رہتے تھے زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! تصوف کے غرجب وسلوک کے مطابق وہ خص صوفی اور سالک ہی نہیں جو یادحق میں نہیں اس واسطے کہ جس دم وہ یا دِالٰہی سے غافل رہتا ہے اسے کیا معلوم ہے کہ اس سے کیسی کیسی نعمیں ہٹائی گئی ہیں۔اس لیے جہاں تک ہوسکے یا دِالٰہی سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔

پھر فر مایا کہ جولوگ ہروفت یا دِالہٰی میں متغرق رہتے ہیں۔اگراستغراق کی حالت میں ان کےسر پرتکواربھی چلائی جائے تو بھی خبرنہیں ہوتی۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ کی شخص نے ایک درولیش سے درخواست کی کہ جب آپ یادِ الٰہی میں مشغول ہوں تو میرے حق میں بھی دعا کرنا۔ فر مایا افسوس! اس گھڑی پر جب یاد حق میں تو مجھے یاد آئے اور میں یادِ الٰہی سے غافل ہوجاؤں۔

پھر فر مایا کہ جب خواجہ جنید بغدادی ہُونی ہیں مستغرق ہوتے تو عالم تخیر میں اس طرح مشغول ہوتے کہ سال سال دو دوسال تک آپ ای عالم تخیر میں رہتے اوراپیے آپ کی خبر تک نہ ہوتی۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ شخ معین الدین قدس اللہ سرہ العزیزیا دحق میں مشغول تھے عالم بلا (مصیبت فہر غضب وغیرہ) اس وقت حاضرتھا کہ اس طرح ہم خلقت برنازل ہوتے ہیں۔ اسے میں آپ کے ایک مرید نے آکر کہا کہ والی شہر مجھے شہرے باہر نکال دینا چاہتا ہے خواجہ صاحب نے پوچھا وہ اس وقت کہاں ہے؟ کہا شکارکو گیا ہے۔ فرمایا اس نے خطا کی ہے اگروہ زندہ اور سلامت آگیا تو بڑے تعجب کی بات ہوگی۔ جونمی خواجہ صاحب کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے۔ سناگیا کہ وہاں کا والی گھوڑے سے گرکرم گیا ہے۔

بعدازان فرمایا کہ ایک صاحب حال جب یا دِالهی میں منتفرق ہوتا ہے۔ تو مصیبت اور نعمت دونوں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں۔ جس جے نصیب میں مصیبت دیتے ہیں۔ پس! اے درویش!عقل مندوہ شخص ہے کہ جب وہ منتفرق ہوں تو ان کا مزاحم نہ ہو۔ کیونکہ کون جانتا ہے کہ ان کی زبان سے کیا نکل جائے گا؟

بعدازاں فرمایا کہ جس وقت خواجہ قطب الدین بختیاراوٹی اپنے وقت میں حاضر ہوتے تو بہت ذکر کرتے اور جب حالت زیادہ ہوجاتی تو ایک دن رات مصلّے پر بے ہوش پڑے رہتے اور اپنے آپ کی کوئی خبر نہ ہوتی۔

بعدازال فرمایا کہ اہل تصوف صرف ای دل کوزندہ مجھتے ہیں جویادی میں متغرق ہواور ایک دم بھی یا دِ البی سے عافل نہ

غافل زندہ بھی مردہ ہے

پھر فرمایا کہ ایک مردنبہ کوئی واصل ذکر حق سے عافل ہو گیا تو اس شہر میں آواز پھیل گئی کہ فلاں صوفی جہاں میں زندہ نہیں رہا۔ مرگیا ہے شہر کے لوگوں نے اس کے گھر پر آکر جب حال دریا فت کیا تو اسے زندہ پایا۔ داپس جانے لگے تو پاس بلا کر کہا کہ واقعی وہ آواز ٹھیک تھی۔اس واسطے کہ میں ہروقت یا دِ الٰہی میں مشغول رہتا تھا۔لیکن ایک گھڑی عافل ہو گیا ہوں۔ای لیے یہ آواز دی گئی ہے کہ فلاں بن فلاں نہیں رہا۔

بعدازاں فرمایا کہان لوگوں کے دل مردہ ہیں جو یا دالہی سے غافل ہیں اس داسطے کہ اہل تصوّف اس دل کو جو یا دِالہی سے غافل ہو۔ زندہ شار نہیں کرتے۔ان کا قول ہے کہ جو دل زندہ ہے۔ دہ بھی یا دحق سے غافل نہیں ہوتا۔

پر فرمایا کهایک بزرگ پرحالت طاری ہوتی تو ایسامتعزق ہوجا تا کهاگراس حالت میں ذرّہ ذرّہ بھی کردیں تو اسے خبر نہ ہو۔

ابن تجم كاسيدناعلى والأرحمله

چنانچ کہتے ہیں کہ جب ابن ملجم بد بخت نے عہد کرلیا کہ میں امیر المومنین علی کرم اللہ وجہدکو ہلاک کروں گا تو ہر ایک نے اے کہا کہ تو کیا اگر تیرے جیسے ہزار بھی ہوں تو بھی امیر المومنین علی کرم اللہ وجہدکو ہلاک نہیں کر سکتے ۔ ہاں! اس وقت تو کرسکتا ہے جب کہ آل جناب نماز میں یا یا دحق میں مضغول ہوں۔ کیونکہ اس وقت آپ حضور حق میں اس قدر مستفرق ہوتے ہیں گہ آپ کواپ آپ کی ذرق مجر نہیں ہوتی ۔ ایک روز آپ نماز میں مشغول نتھ اور حضور حق میں الیے مستفرق سے کہ آپ کواپ آپ کو کی خبر نہتی ۔ این مکم بد بخت نے آکر وائیں طرف ہوکر تلوار کا وار کیا اور شکم مبارک زخی کیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اپ تین خون میں آلودہ و کھے کہ یو چھا کہ یہ کیا حالت ہے؟ کسی نے کہا کہ آپ نماز میں مشغول سے کہ عبد الرحمٰن ابن ملجم خوت میں آلودہ و کھے کہ ایک قدر میں قااور مجھے اپ آپ کنبر نہتی ۔

پیرفرمایا کہ ایک مرتبہ لاہور میں میں نے ایک بزرگ کود یکھا جو یادی میں متنزق ہوتا تو اٹھ کر بازار میں آتا اور کی گرم تنور میں جس میں روٹیاں نہ گئی ہوتیں جا کر بیٹے جاتا۔اور دیر بعد وہاں سے چلا آتا گرجلن کا کوئی نشان بدن مبارک پرنہ ہوتا۔ شخ الاسلام بیفوائد بیان کرتے ہی اندرتشریف لے گئے۔ آلمحَدُنُوللّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ .

---

فصل بررجم

# علماءومشائخ كى خدمت

جب قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی اس وقت شیخ بدرالدین غرنوی بھین مولانا نظام الدین بدایونی بھین شیخ جمال الدین ہانسوی مین اور درویش حاضر خدمت مجھے علاء اور مشاکح کی بزرگ کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہرسول خدائل فی فرماتے ہیں کہ من احب العلم و العلماء لا یکتب خطیمة لینی جوشخص علم اور علاء سے محبت کرتا ہے

اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔

چرفر مایا کہ تجی محبت ان کی پیروی ہے۔ جب کوئی ان سے محبت کرے گا تو ضرور ان کی متابعت کرے گا اور ناشائت حرکات سے بازر ہے گا اور جب بیرحالت ہوگی تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا۔

#### خواجه قطب كأتهير

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی شخص روانہ ہوا کہ دہلی جا کرخواجہ قطب الدین بختیار اوشی کی خدمت میں تو بہ کرے۔ اثنائے راہ میں ایک رنڈی اس کے ہمراہ ہوئی۔ جو بیر چاہتی تھی کہ کسی طرح اس مرد سے تعلق ہوجائے۔ چونکہ مرد کی نیت صادق تھی۔ اس کی طرف توجہ بھی نہ کی۔ آخر ایک منزل میں جب وہ ایک ہی کجاوے میں سوار ہوئے تو وہ عورت اس کے پاس بیٹھ گئی اور کوئی پروہ یا مزاحمت نیج میں نہ تھی۔ شاید مرد نے آکر اس کے منہ پرتھپڑ مزاحمت نیج میں نہ تھی۔ شاید مرد نے آکر اس کے منہ پرتھپڑ مارا اور کہا کہ فلاں پیرکی خدمت میں تو بہ کی نیت سے جاتا ہے اور پھرالی حرکات کرتا ہے۔ اس نے فوراً تو بہ کی اور اس عورت کی طرف پھرد یکھا تک نہیں۔ جب وہ خواجہ قطب الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ اس روز اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا بچایا۔

پھرفر مایا کہ ای طرح ایک آدمی مرید ہونے کی نیت سے دبلی سے اجودھن میرے پاس آرہا تھا کہ راستے میں ایک عورت سے دست درازی کرنی چاہی۔ ای وقت غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور اس کے چبرے پڑھیٹر مارکر کہا کہ تو مرید ہونے کی نیت سے جارہا ہے اور فعل ایسے کرتا ہے۔

الغرض جب وه ميرے پاس آيا تو ميں نے كہاكرد كھي الله تعالى نے تھے اس مصيبت بے كيے بچايا۔

پھر فر مایا کہ علاءاور مشائخ کی دوتی رسول خدام گھٹا کی دوتی ہے۔ پس اے درولیش! جوشخص سات روز خلوص ول سے علاء کی خدمت کرتا ہے گویا سات ہزار سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔

پھر فرمایا کہ ابلیس تعین سب کو دھوکا اور فریب دے جاتا ہے۔لیکن علماء اور مشائح کونہیں دے سکتا۔اس واسطے کہ علماء اور مشائخ کی دوئتی سے بڑھ کرکوئی چیز نہیں۔

پھر فرمایا کہ جس دل میں علما اور مشائخ کی محبت ہو۔ اس کے خرمن گناہ ان کی محبت کا ایک ذیرہ حلا کرنا چیز کر دیتا ہے۔

پھر فرمایا کہ علاء انبیاء کے وارث ہیں اور مشائخ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ ہیں۔ اگر علاء اور مشائخ کی برکت جہان میں نہ ہوتی تو لوگوں کی شامت اعمال کی وجہ سے ہر روز ہزار بلائیں نازل ہوا کرتیں۔ پس اے درویش! رسول خدا اللہ انہا است میں سے انبیں دوگر وہوں یعنی علاء اور مشائخ پر فخر کیا ہے۔ کیونکہ وہ دین کے سٹون ہیں۔ پس جوان کا ہور ہتا ہے وہ عذاب قیامت سے رہائی یا جاتا ہے۔

#### عالم كى عابد پرفضيلت

پھر فر مایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک عالم فقیمہ ہزارا لیے عابدوں سے بہتر ہے۔جورات کو جاگیں اور دن کوروز ہ رکھیں۔

عالم کی ایک دن کی عبادت اس عابد کی جالیس ساله عبادت کے برابر ہے جوعالم نہ ہو۔

پیر فرمایا کہ جب عالم یا شخ فوت ہوجا تا ہے تو جو پھھ آسان اور زمین میں ہے اس کے پیش کیا جا تا ہے۔اس واسطے کہ اہل
زمین کی زندگی علاء اور مشائخ کی زندگی سے وابسۃ ہے۔ پس اس شہر پر ہزار افسوس ہے جس میں علاء اور مشائخ نہ ہوں۔
پیر فرمایا کہ جب بلائیں آسان سے نازل ہوتی ہیں تو اس شہر پر کم نازل ہوتی ہیں جس میں علاء اور مشائخ ہوں۔
شخخ الاسلام ہو ایک ترقیم کرتے ہی اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور تلاوت میں مشغول ہوئے اور میں اور اور لوگ واپس
طے آئے۔ آل حَدُدُ للّٰ ہِ عَلَی ذٰلِكَ .

#### ----

#### فصل نوز دہم

### قلت بارش

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت مولا نا نظام الدین بدایونی مینی مولانا بدرالدین غزنوی مینی شیخ جمال الدین ہانسوی مینی اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ اے درولیش! رسول خدا تا گی فرماتے ہیں کہ بارش کی قلت لوگوں کے شامت اعمال کی وجہ سے ہوتی ہے۔

پرفر مایا کہ جب الی صورت ہوتو لوگوں کوصد قد دینا چاہیے اور دعا اور عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ تا کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا اور عبادت کی برکت سے مینہ برسائے ہائی مرتبہ بارش کی قلت کی وجہ سے کھیتیاں خشک ہوگئیں اور لوگ ہلاک ہونے لگے۔
سب نے جمع ہوکر خواجہ ذوالنون مقبری ہیں چاہی کی خدمت میں دعائے باراں کے لیے عرض کی ۔ فر مایا کہ نمازگاہ میں جمع ہو جا کیں۔
جب لوگ اکھے ہوئے تو آپ نے منبر پر چڑھ کر دعائے باراں پڑھی اور آسان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے پروردگار!اگراس مجمع میں کی کاقدم ''مبارک'' ہے تو بارش جی جو اجہ صاحب کا یہ کہنا ہی تھا کہ اس قدر بارش ہوئی کہ سات روز تک پانی کم نہ ہوا۔
اولیاء اللہ کی دعاؤں سے بارش کا ہونا

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ای طرح دبلی میں بارش کی قلت تھی۔ لوگوں نے شیخ نظام الدین ابوالموید سے دعائے باران کے لیے التماس کی آپ نے منبر پر کھڑے ہوکر دعائے باراں پڑھی اور پھر آسان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے پروردگار! اگر تو بارش نہیں بھیجے گا تو میں پھرکسی آبادی میں نہیں رہوں گا۔ کہیں جنگل میں نکل جاؤں گا۔ یہ کہہ کر منبر سے اثر آئے اللہ تعالیٰ نے اس قدر میند برسایا جس کی کوئی حد نہ رہی ۔

بعدازاں جب آپ کی خواجہ قطب الدین سے ملاقات ہوئی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہمیں تو آپ کے حق میں برا المثقاد تھا کہ آپ کوحق تعالی سے ناز ہے۔لیکن سے کھے فرمایا کہ اگر تو بارش نہیں جھے گا تو میں آبادی میں نہیں رہوں گا۔کہیں جنگل

میں نکل جاؤں گا۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میں جانتا تھا کہ بارش ضرور ہوگی۔ خواجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ کو کیے معلوم تھا؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ سلطان شمس الدین بھت کے پاس نیچے بیٹھنے پر مجھ میں اور سید نورالدین مبارک نور اللہ مرقدہ میں تحرار ہو پڑی۔ میں نے ایسی با تیں کیں۔ جس سے سیدنورالدین ناراض ہوگئے۔ اب جبکہ مجھے دعائے باراں کے لیے کہا گیا تو میں نے سیدصاحب کے دوضہ پر جا کر کہا کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں اورلوگوں نے مجھے دعائے باراں کے لیے کہا ہے۔ اگر آپ مجھ سے صلح کریں تو میں دعا کروں ور نہیں تو روضہ مبارک ہے آ واز آئی کہ جاؤ میری صلح ہے جاکر دعائے بارال پڑھو۔

پیرفر مایا کہ اے درویش! ایک مرتبہ بھرے میں قبط پڑااور بارش نہ ہوئی۔لوگوں نے خواجہ حسن بھری بھتائیے کی خدمت میں آکر عرض کی کہ اگر آپ دعا کریں تو امید ہے کہ بارش ہوجائے۔ جب بہت منت ساجت کی تو فرمایا کہ جامع مبجد میں اکٹھے ہو جائیں۔ میں دعائے باراں پڑھوں گا۔

۔ چنانچہ خواجہ صاحب نے جمعہ کی نماز کے بعد منبر پر چڑھ کر دعائے باراں پڑھی اور دستار وجبہ جو آسٹین میں لائے تھے۔ نکال کر بارگاہ اللی میں عرض کی کہ اس جامے کی حرمت ہے جے رسول الله طاقی کے دست مبارک نے چھوا ہے۔ باران رحمت بھیج ۔ ابھی یہ بات کہنے بھی نہ یائے تھے کہ اس قدر بارش ہوئی کہ سات روز تک بھرے میں پائی کم نہ ہوا۔

کھر فرمایا کہ ایک مرتبہ وہ بلی میں سخت قبط پڑا تمام مشائع اور خلقت دعائے باراں کے لیے باہر میدان میں نکل آئے۔ شخ نظام الدین نے منہر پر چڑھ کر دعائے باراں پڑھی اور آسین سے ایک کیڑا نکال کر آسان کی طرف منہ کر کے لب ہلائے بارش ہونے لگی اور بعد میں بہت سخت بارش ہوئی۔ جب شخ صاحب گھر میں آئے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یہ کپڑا کیساتھا؟ فرمایا میری والدہ صاحبہ کا وامن۔

پھر فر مایا کہ جس شہر میں بارش نہ ہووہاں رات کوسورہ دخان کاختم پڑھنا چاہیے۔ شیخ الاسلام یوفوائد بیان کرتے ہی یا دِالٰہی میں مشغول ہو گئے اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ آئے مُندُ للّٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ .

----

فصلبستم

# كشف وكرامات

جب قدم بوی کی دولت حاصل ہوئی تو اس وقت مولانا شہاب الدین بخاری اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔کشف و کرامات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک ہے فرمایا کہ جس طرح پیغیبروں کا معجزہ برق ہے ای طرح اولیاء کی کرامت بھی حق ہے۔کشف و کرامت کا اظہار کرنا اچھا نہیں۔ چنا نچ کھا ہے کہ "فرض الله علی اولیاء کتمان الکو مقہ کمافرض علی انبیاء اظھار المعجزة" اللہ تعالی نے اولیاء پر کرامت کا چھپائے رکھنا ایسے ہی فرض کیا ہے کہ جیسا پیغیبروں پر معجزے کا ظاہر کرنا۔مطلب ہے کہ جیسا پیغیبروں پر معجزے کا ظاہر کرنا۔مطلب ہے کہ جوشف اظہار کرامت کرے گا۔ گویا وہ فرض کا تارک تھم ہے گ

پر فرمایا کہ ہمارے خواجگان نے سلوک کے پندرہ مراتب مقرر کیے ہیں جن میں سے پانچواں مرتبہ کشف و کرامت کا ہے۔ اگر سالک اس مرتبے میں اپنے تئیں کشف کردے تو جائز نہیں۔ سالک کو پندرہ ہی مراتب طے کرنے چاہئیں پھر کشف کرنا جاہے۔

پیمرفر مایا کہ خواجہ قطب الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیزے بوجھا گیا کہ لوگوں کو کس طرح معلوم ہو کہ کو ن شخص سلوک کے مراتب میں بدرجہ کمال ترقی کر گیا ہے اور سارے مراتب طے کر لیے ہیں فر مایا کہ اگر وہ شخص مردے پردم کرے اور سردہ اللہ تعالیٰ کے عظم سے اٹھ کر کھڑ اہوتو سمجھو کہ وہ شخص کمال کو پہنچ چکا ہے۔

پھرفر مایا کہ اے درویش! خواجہ قطب الدین چشتی قدس اللہ سرہ العزیز جب یہ فوائد بیان فرمار ہے تھے تو استے میں ایک برھیا عورت روتی ہوئی آئی اور آ داب بجالا کر کہنے گئی کہ میراایک لڑکا تھا۔ بادشاہ نے بے گناہ سولی پر چڑھا دیا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ عصالے کرا شھے اور اصحاب کو لے کر باہر آئے۔ بڑھیا آگے ہوئی۔ جب لڑکے کے پاس پہنچ تو خلقت ہندہ مسلمان سمی فتم کی جوم کیے ہوئے تھی۔خواجہ صاحب نے بارگاہ اللہ میں عرض کی کہ اب پروردگار! اگر بادشاہ نے اس لڑکے کو ناحق و ناروا سولی پر چڑھایا ہے تو اسے زندہ کردے ابھی خواجہ صاحب بات ختم بھی نہ کرنے پائے تھے کہ لڑکا زندہ ہوگیا اور اٹھ کر چلئے ماں روز کئی ہزار ہندہ سلمان ہوئے۔ بعد از ان خواجہ قطب الدین صاحب نے اصحاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انسان اس سے زیادہ درجہ حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ جو کہ خواجہ گان میں پایا جا تا ہے۔

#### خواجه فريد كي والده كي بزرگي اور كرامت

پرفرمایا کہ اے درویش! میری والدہ از حد ہزرگ اور صاحب کشف وکر امت تھیں۔ چنانچہ ایک رات جب چور گھر میں گھس آیا تو اور سب سوئے ہوئے جے صرف والدہ جاگی تھیں۔ اور (چور) باہر نہ نکل سکا تو کہنے لگا کہ اگر اس گھر میں کوئی مرد ہے تو میرا باپ اور بھائی ہے۔ اگر عورت ہے تو میری مال بہن ہے جو ہے سو ہے۔ اس کی ہیبت سے میری بینائی جاتی رہی ہے۔ میرے تن میں دعا کرے۔ تاکہ میری آئلسیں روثن ہوجا کیں۔ تو میں تو بہرتا ہوں کہ آئندہ عمر بحر چوری نہیں کروں گا۔ یہ ن کر میری والدہ صاحبہ نے اس بات کا میری والدہ صاحبہ نے اس بات کا میری والدہ صاحبہ نے دعا کی تو اس کی آئلسیں روثن ہوگئیں۔ اور وہ چلا گیا جب دن چڑھا تو میری والدہ صاحبہ نے اس بات کا کسی سے ذکر نہ کیا۔ ایک گھڑی بعد ایک شخص اپنا اہل وعیال ہمراہ لے کر چھا چھکا مظکا سر پر رکھے آیا اور مسلمان ہوگیا اور چوری سے تو بہی۔

#### معجزة رسالت مآب فأيفأ

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ رسول کر یم طاق اور امیر المومنین ابو برصد این جات کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پرعبداللہ بن معود بریاں چرارہے تھے۔ آنخضرت طاق نے اس سے تھوڑا سا دودھ مانگا۔ اس نے عرض کی کہ میں امین ہوں میں کس

Contract of the Contract of th

طرح دودھ دے سکتا ہوں؟ امیر المونین ابو بمرصدیق نے بھی کہا کہ آپ رسول خدا ساتھ ہیں اور میں آنجناب تاتھ کا یار ہوں۔ اگر تو تھوڑا سا دودھ دے دے گا تو کیا ہوگا۔ اس نے عرض کی کہ میں امانت دار ہوں۔ مجھے دودھ دینے کی اجازت نہیں بعدازاں آنخضرت تاتھ نے فرمایا کہ کوئی الیم بکری لاجس سے بکرے نے جفتی نہ کی ہو۔ لائی گئی تو سرور کا کنات تاتھ نے اس کی پیٹھ پر دست مبارک پھیرا تو اس نے اس قدر دودھ دیا جس کی کوئی حدثہیں۔

پھر فر مایا! روایت کرتے ہیں کہ جب تک وہ بکری زندہ رہی ہر دوز پانچ سیر دودھ دیتی رہی۔

#### كرامات اولياء الله

پھرفر مایا کہ آیک مرتبہ میں غزنی کے علاقے میں بطور مسافر واردتھا۔ وہاں پر ایک غار میں بزرگ کو دیکھا جواز حد بزرگ اور یادِ اللی میں مشغول تھا۔ میں نے غار میں جا کر سلام کیا سلام کا جواب دے کرفر مایا بیٹے جاؤ! میں بیٹے گیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے مخاطب کر کے فر مایا۔ اے عزیز! تمیں سال سے اس غار میں رہتا ہوں۔ میری خوراک عالم غیب سے آتی ہے۔ اگر پھول جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں ورن شکر کرتا ہوں۔

الغرض! جب نماز کاوقت ہوا تو اس کے ہمراہ میں نے بھی نماز ادا کی اور منتظر تھا کہ روزہ کس چیز سے افطار کریں گے۔ مجور کا درخت پاس تھا۔ کا درخت پاس تھا۔ اس بزرگ نے اسے ہلایا تو اس سے دس مجوریں گریں پانچ مجھے دیں اور پانچ آپ کھا کیں پان نہ تھا۔ سواس نے پاؤں زمین پر مارا تو چشمہ جاری ہوگیا میں آ داب بجالا کرواپس آنے لگا تو مصلے تلے ہاتھ ڈال کر پانچ اشرفیاں مجھے عنایت کیس۔

پھر فرمایا کے اے درویش! ایک مرتبہ میں اور شخ جلال الدین تبرین قدس الله سرہ العزیز بدایوں پنچے۔ایک روز گھر کی دہلیز میں بیٹھے تھے۔ایک شخص جھاچھ بیچنے والا مٹکا اٹھائے پاس سے گزراوہ بدایوں کے نزدیک مویٰ نام گاؤں کا رہنے والا تھا۔ جہال کے آدمی چوری اور رہزنی میں مشہور تھے۔

 جب شخ الاسلام نے يونوائدخم كي تو الله كراندرتشريف لے كئے اور ميں اور اور لوگ واپس علي آئے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَى

#### -----

فصل بست وتكم

تعظيم بيرومرشد

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت مولا نائیجی غریب مولا نا نظام الدین بدایونی شخ جمال الدین ہانسوی شخ بر ہان الدین ہانسوی ( ایسی اور چند اور درویش حاضر خدمت تھے۔ ہیر کی تعظیم کرنے کے بارہ میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا اے درویش! مرید کو جا ہے کہ پیر کا فرمان دل و جان سے بجالائے۔

اس موقعہ کے مناسب فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین قدس سرہ العزیز سے بوچھا گیا کہ پیر کاحق مرید پر کس قدر ہے؟ فہر مایا' اگر ساری عمر پیز کے ہمراہ حج کی راہ میں پیر کوسر پراٹھائے رکھے تو بھی پیر کاحق ادانہیں ہوسکتا۔

پھر فر مایا کہ میں خواجہ معین الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے ہمراہ ہیں سال تک خَلا و کلا (خُلُوَت و جُلُوَت) میں ہمراہ رہا۔
ایک مرتبہ ہم ایے جنگل میں پہنچے جہاں پرندہ بھی نہیں پر مارسکتا تھا۔ ہم تین دن تک اسی جنگل میں پھرتے رہے میں نے سنا تھا کہ اس جنگل میں پارٹ کے پاس ایک پہاڑ ہے۔ جہاں پر ایک بزرگ رہتا ہے۔ آپ نے جُھے دوگرم روٹیاں مصلّے تلے سے نکال کر دیں اور کہا کہ اس بزرگ کی خدمت میں لے جاو اور میر اسلام پہنچاؤ جب میں نے اس بزرگ کی خدمت میں لے جاو اور میر اسلام پہنچاؤ جب میں نے اس بزرگ کے سامنے رکھیں اور سلام عرض کیا تو اس نے ایک جُھے دی اور ایک اپنے افظار کے لیے رکھی اور پھر مصلّے تلے سے چار کھوریں نکال کر ججھے دیں۔ کہ یہ شخ معین الدین کودینا جب وہ مجوریں لے کر آیا تو شخ صاحب و کھے کر بڑے خوش ہوئے اور فر مایا کہ اے درویش! پیر کا فر مان رسول معین الدین کودینا جب وہ مجوریں لے کر آیا تو شخ صاحب و کھے کر بڑے خوش ہوئے اور فر مایا کہ اے درویش! پیر کا فر مان رسول اللہ مان ہوتا ہے۔ پس جو پیر کا فر مان بجالاتا ہے گویا وہ رسول کر یم ٹائیٹی کا فر مان بجالاتا ہے۔

بعدازاں روزے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ تو زبان مبارک سے فر مایا کہ رسول خداط ﷺ فر ماتے ہیں کہ۔

لِلصَّآئِم فَرُحَتَانِ فَرُحَةً عِنْدَ الْأَفْطَارِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَآءِ رَبِّهِ (روزه دار کودوفر حیش حاصل ہوتی ہیں ایک افطار کے وقت دوسری دیدار اللی کے وقت)

جب روزہ دارروزے کو بورا کرتا ہے تو اسے بیدوفرحیں حاصل ہوتیں ہیں خدا کاشکر ہے کہ بیطاعت مجھ سے بوری ہوئی، اب میں نعت کا امیدوار ہوں۔

بعدازاں فرمایا کہاہے درولیش! ہرایک طاعت کی جزامہ روزے کی جزادیدارالہٰی ہے۔ جس طرح روزہ دارروزہ ختم کرنے پرخوش ہوتا ہے دیسے ہی لقائے ربانی کی امید ہے خوش ہوتا ہے۔

conversamiliation), one

- I ladi dal

شیخ الاسلام نے بیفر ماتے ہی سرمراقبے میں کما اور دیر تک مراقبہ کرکے اٹھ کھڑے ہوئے اور عالم تحیر میں مشغول ہوگئے اور میں اور ٔ اورلوگ واپس چلے آئے۔ آلْحَدُنُو للّٰہِ عَلٰی ذٰلِكَ .

#### 

### فصل بست ودوم

# رنج ومضيبت

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت مولا نا بہاؤالدین غریب مولا ناظام الدین بدایونی نشخ جمال الدین ہانسوی اورخواجگان چشت کے خانواد ہے (پیشے) اور بات رخی و محنت اور مشقت کے بارے میں ہور ہی تھی۔ زبان مبارک ہے فرمایا کہ اے درویش حاضر خدمت تھے (پیشے) اور بات رخی و محنت اور مشقت کے بارے میں ہور ہی تھی۔ زبان مبارک ہے فرمایا کہ اے درویش! جب انسان پر رخی و محنت نازل ہوتو سمجھنا چاہیے کہ کس سبب ہے اور کہاں سے نازل ہوئی ہے اور اس سے تنبیہ حاصل کرنی چاہیے جو شخص ہر وقت طاعت میں رہتا ہے اسے کی قتم کی تکلیف نہیں پہنچتی نہ اس واسطے کہ اس کی رسی دراز ہوئی ہوتی ہے بلکہ اس واسطے کہ اس ایسے کاموں سے بازر کھا جاتا ہے۔ جو خواری اور ہے عزتی کا باعث ہوتے ہیں۔

پھر فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹا فرماتی ہیں کہ اگر میرے پاؤں میں کا نٹا بھی چبھتا ہے تو میں معلوم کرلیتی ہوں کہ کس سبب سے ایسا ہوا۔

نیز جب آپ بھٹی پرتہت لگائی گئی تو ہارگاہ الٰہی میں مناجات کی کہ اے پروردگار! مجھے معلوم ہے کہ یہ تہت مجھ پر کیول گلی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر خدا تا گئی تیری محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور کچھ میان طبع میری طرف بھی تھا۔ اس واسطے یہ تہت لگائی گئی ہے۔

#### مصيبت ميں صبر کے فوائد

پھر فر مایا'اے درولیش! جب لوگ مصیبت میں صبر کرتے ہیں تو الند تعالیٰ ان کے گناہوں کو ملیا میٹ کردیتا ہے۔ پھر فر مایا' کہ در داور زحمت بڑی اچھی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ گناہوں سے پاک کرنے والی ت ہی ہے۔

پھر فر مایا کہ خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز بار ہا فر مایا کرتے تھے کہ سعادت گناہوں کا کفارہ ہوجاتی ہے۔ پھر فر مایا کہ میں نے خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ معین الدین خری قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں میں حاضر تھا۔ آپ کے وجود میں کی آگئ تھی مگر میں نے بھی آپ کوصحت کے لیے ہلتی ہوتے نہ سنا۔ ہاں! یہ دِعا کرتے تھے کہ پروردگار! جہاں کہیں درداور محنت ہے۔ معین الدین کی جان پر بھیجے۔ ایک موقعہ پر آپ (خواجہ قطب الدین) نے عرض کی۔ آپ کیسی دعا کرتے ہیں کہ شخت رنج اور مصیبت میں مبتلا ہونے کی خواہش کرتے ہیں۔ فرمایا جواس فتم کی دعا کرتا ہے بیاس کے ایمان کی صحت کی علامت ہے۔ وہ گنا ہوں سے پاک ہوجاتا ہے گویا مال کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا

بعدازاں فر مایا کہ رابعہ بھری ﷺ کی میہ عادت تھی کہ بڑی خواہش اور چاہت سے بیاری اور درد کے لیے مجتمی ہوتیں اور جس روزتب وغیرہ جیسی کوئی مصیبت نازل نہ ہوتی تو بارگاہ اللی میں عرض کرتیں کہ اے پروردگار! شایدتو اس بڑھیا کو بھول گیا ہے جوآج مصیبت نازل نہیں فرمائی۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! جب خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز تپ ٔ درد یا کسی اور مصیبت میں مبتلا ہوتے تو شکرانہ میں اس روز ہزار رکعت نماز ادا کرتے۔

پھر فر مایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی صحت کا وقت قریب آپہنچا تو کیڑا جو آپ کے وجود مبارک سے زمین پر گرا تو آپ نے اٹھا کر پھراسی جگہ رکھ دیا۔ جس نے ایسا ڈنگ مارا کہ آپ نعرہ مار کر گر پڑے۔

اسی وقت حفرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ فرمان اللی یوں ہے کہ اس کیڑے کو گرنے کا تھکم ہوا تھا آپ نے نافرمانی کرکے اسے اٹھا کر پھراس کے مقام پر رکھ دیا۔ پس جونافر مانی کرتا ہے اس کی سزایبی ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! ایک مرتبہ میں شیخ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر تھا۔
ملطان مٹس الدین اٹاء اللہ برہانۂ نے ابناوز پر بھیجا۔ تا کہ بادشاہ کی صحت کے لیے آپ سے التجاکرے۔ جب وزیر نے آکر عرض
کی تو شیخ صاحب نے فرمایا کہ وائی دبلی کی صحت کے لیے بِاخلاص فاتحہ (دعاء) پڑھو۔ حاضرین نے فاتحہ پڑھی تو وزیر کوفر مایا کہ جاؤتندرست ہوگیا۔لیکن بیاری ایمان کی صحت کی علامت ہوتی ہے اور اس کے سبب آدمی گنا ہوں سے یاک ہوتا ہے۔

جب شیخ الاسلام بھائے یہ فوائد بیان کے تو روکر فرمایا کہ اے درویش! اس راہ میں عاشقوں نے درد و بلا کوا پی خوراک بنایا ہے۔ جس دن ان پر بلا نازل نہیں ہوتی وہ اپنا ماتم سمجھتے ہیں۔ کہ آج ہمیں دوست نے یادنہیں کیا۔ فراموش کر دیا ہے۔ اگر فراموش نہ کرتا تو ضرور کسی چیز سے یاد کرتا اور پیماری یا بلا میں جالا کرتا۔ جب بھی کسی درد یا بلا میں جالا ہوتے ہیں تو شکرانے میں ہزار رکعت نماز ادا کرتے ہیں اور یہ شکرانہ دوست کی یاد آوری کا ہوتا ہے۔ پس اے درویش! راہ محبت میں صاوق وہ شخص ہے جو بری خواہش سے درد و بلا کے لیے التماس کرے۔ کیونکہ ہمیشہ درد و محنت (زصت - تکلیف - رنج) عاشق کے لیے اسرار وانوار اللی ہے۔

پھر فر مایا کہ اے درویش! خواجہ منصور حلاج بھنے ایک سال تک تپ میں مبتلا رہے۔ اس عرصے میں کسی نے نہ دیکھا کہ آپ نے طاعت میں کمی کی ہو۔ بلکہ اور زیادہ طاعت کی۔

بعدازاں فر مایا۔اے درولیش! اہل سلوک لکھتے ہیں کہ درد و زحمت اور بلا عاشقوں کے لیے حلوے کی ماثند ہے جوخوشی کے وفت بچوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔تا کہ وہ خوش ہوں۔ پس اگر درد و محنت (تکلیف- رنج - دکھ) میں نعت نہ ہوتی تو آ دم صفی اللہ اسے قبول نہ کرتے اگر اندوہ وغم میں بے نہایت راحت نہ ہوتی تو ابوب علیہ السلام صابر صبر نہ کرتے اور اگر درد و بلا میں شوق واشتیاق نہ ہوتا تو حضرت داؤ دعلیہ السلام ہزار ہانیاز سے اس کے لیے ہمجتی نہ ہوتے اور مجاہدہ قبول نہ کرتے۔

پی اس بات کو مدنظر رکھ کر پیغیبروں' اولیاء اور عاشقوں نے بڑی خواہش سے درد و بلا کے لیے التماسٰ کی ہے جواس جہان میں ذرّہ بھر درد بھی نہیں رکھتا۔ وہ بھی کامیا بنہیں ہوسکتا۔

بعدازاں فرمایا کہاے درولیش! جب شیخ الاسلام بھینے نے بدالفاظ زبان مبارک سے فرمائے تو آب دیدہ ہوکرنی فرمایا کہ اے درولیش! ہم مسافر ہیں۔ہم بلا کے سر پر جیٹھے ہیں اور یہ بلا دنیا ہے۔

اچا تک ہی ہماری عمر کی بساط لپیٹ لی جائے گی اور ہمارا مقام ومنزل قبر میں بنا کیں گے۔ یہ بات فرماتے ہی اٹھ کھڑے ہوئے اور عالم تخیر میں مشغول ہوگئے۔ آلْحَمْدُ للّٰهِ عَلٰی ذٰلِكَ ۔

بارہ سال کے عرصے میں آنجناب مین کے زبان گو ہرفشان سے جواُسرار ورموز اور الفاظ نے وہ اس مجموعے میں لکھے گئے ہیں۔ ہیں۔اگر عمر نے وفاکی تو انشاء اللہ تعالیٰ جو کچھے جناب کی زبان مبارک سے سنوں گا۔ قلم بند کروں گا۔

تببت بالخبر



لعني

## ملفوظات

قطب العالم وارث الانبياء سراج الاولياء خواج فريد الدين مسعود سنخ شكر رحمة الله عليه



حضرت محبوب الهي خواجه محمد نظام الدين اولياء بدايوني رحمة الله عليه



نبيا خشرنو كل الأركم الله الأواد الايور المواد الله المواد المواد الله المواد المواد

## فهرست

| تذكره فريديه مخضرحالات زندگی حضرت خواجه فريدالدين مخبخ شكر دحمة الله عليه | ۵     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|
| ولايت مند                                                                 |       |
| زكوة كي قسمين                                                             |       |
| درویثی قناعت میں ہے                                                       | kan H |
| مستق خرقه کون؟                                                            |       |
| اصل درولیژی کوئی تهی دست نه جائے                                          |       |
| عالم غیب سے رز ق کا ملنا                                                  |       |
| بندے اور مولی کے درمیان حجاب                                              |       |
| دلوں کی زندگی ذکرِ اللی میں ہے                                            |       |
| فقراءاورصحت دنيا                                                          | 10    |
| شبِ معراج کی فضیلت                                                        | 14    |
| الست بريكم اورروحول كي حار صفيل                                           | 14    |
| اہلِ ساع کی بے ہوتی                                                       | 19    |
| پیرکی قوت ِ باطنی                                                         |       |
| آ دابِ خلوت و آ داب ذکر                                                   |       |
| اہلِ دنیا سے اجتناب                                                       |       |
| دروکیش کی نماز<br>اظهر ارا ۱                                              | 11    |
| اغلب ړ لرامات                                                             | r     |
| الله والول كا وصال كييے؟                                                  | ۲     |
| راوطریقت شلیم ورضاہے                                                      | ۲     |
|                                                                           |       |

one and the duam-

ماه ذوالحجه كي فضيلت اورنوافل

قرآنی دعاؤل کی برکات

خوف وعذات تبرہے نحات کے لئے .....

ایک آسان عمل اور فوائد کثیر ......

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# تذكره فريديه

مخضرهال بركت اشتمال حريق الحبت بربان العاشقين حضرت خواجه فريد الحق والملة والدين سعود كنخ شكر

اجودهني قدس اللدسره العزيز

نام نامی واسم گرامی آپ کامسعود بن سلیمان ہے آپ توم کے شیخ فاروقی لیعنی خلیفہ ٹانی حضرت عمر فاروق وٹاٹھ کی اولاد سے ہیں۔ کہ سلسلہ نہبی آپ کا ستر 17 واسطوں سے حضرت فاروق اعظم مٹاٹھ تک پنچتا ہے مضرت کی والدہ کا نام بی بی قرسم خاتون بنت مولانا وجیہہ اللہ بین فجندی ہے۔ آپ اعظم النساء عارفات سے گزری ہیں ذکر خیر آپ کا اکثر کتب سیر میں بشرح

۔ لقب شریف آپ کا فریدالدین عنج شکراور حریق الحب ہے کہ آتشِ عشق ومبت الٰہی نے آپ کے وجود میں بجزا پنی ذات کے جلوہ کے اور کچھے نہ چھوڑا تھا۔

دوسری وجہ فریدالدین لقب آپ کوعطا فرمود و حفزت خواجہ فریدالدین عطار رحمۃ اللہ علیہ مؤلف'' تذکرۃ الاولیاء'' ہے۔اور ایک روایت میں ہے کہ پیلقب آپ کو پردہ غیب سے حاصل ہوا تھا اور پنج شکر سے ملقب ہونے کی تین وجوہات کتب سیر میں مرقوم ہیں۔

اوّل یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے دہلی میں روزہ طی (وہ روزہ جو تیسرے دن افطار کیا جائے) رکھا تھا۔ بعد وقت مقررہ افطار کیا گرکوئی شے ایسی اس وقت آپ کو دستیا بنیں ہوئی کہ جو باعث تسکین ہُوئ (بجوک) ہوتی ۔ لا چار بعد از شب نصف آپ نے غایت گرکوئی شے ایسی اس وقت ہاتھ میں آئے آپ نے ان کو اٹھا کر منہ میں ڈال لیا کہ وہ پھڑ کے کھڑے آپ کے منہ میں شکر ہو گئے۔ جب بی خبر آپ کے پیرروش خمیر حضرت خواجہ قطب الا قطاب رحمة الشعلیہ کو پیچی تو آپ نے فرمایا کہ فرید گئے شکر ہے۔

دوئم بیرکہ آپ ایک مرتبہ خدمت مبارک حضرت خواجہ شہید الحبت قدس اللّدسرہ العزیز میں حاضر ہونے کے واسطے جائے اقامت سے روانہ ہوئے تو راہ میں کئی مقام تک آپ کو پچھ کھانے کوئیس ملا۔ ایک روز غایت ضعف وگر نگی سے آپ زمین پر گر پڑے اور جو خاک آپ کے منہ میں پیچی وہ شکر ہوگئ۔ اور جب بی خبر سمع مبارک حضرت خواجہ قطب الا قطاب رحمۃ اللہ علیہ میں پیچی تو آپ نے ارشاد فر مایا کہ فریدالدین سیخ شکرہے۔

کان نمک و تمنع شکر شخ فرید کر تمنع شکر کان نمک کز پدید درکانِ نمک کرد نظر گشت شکر شیری ترازی کرامتے کس نشنید

ولا دت باسعادت آپ کی قصبہ کھوٹی وال کہ آج کل اس کومشائخ کی چاول کہتے ہیں کہ جودرمیان پاک بتن ومہارشریف صلع ملتان میں واقع ہے آپ نے تبل از ارادت رابع مسکون کی سیر فر مائی اور آپ نے ہرشہرو دیار کے اولیاء اللہ سے فیض مجت پایا۔ چنا نچہ بیدا مر آپ کے ملفوظات سے ظاہر ہے اور جب دہلی میں پنچے اور آ واز و عظمت وجلال حضرت خواجہ شہیدا لمجت وقطب اللہ مین بختیار کا کی اوثی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتو آپ حاضر ہو کر مجلس اوّل ہی میں فرط عظمت و کشش شخ سے مرید ہوئے ۔خواجہ حریق الحبت (بابا فرید) خود ہی اعتراف فرماتے ہیں کہ میں نے سیر رابع مسکون کی کی ،اور ہزار ہا اولیاء اللہ دیکھے اور ان سے شرف فیض پایا مگر جوعظمت وجلال میر کی نظر نے حضرت خواجہ قطب اللہ مین بختیار کا کی اوثی قدش اللہ سرہ کا دیکھا وہ کسی کا نہ دیکھا۔ (میں ان کا مرید ہوا) میر سے شخ نے بعد تین روز کے درواز وعطائے کرم کا مجھ پر کھول دیا اور مجھے مالا مال کر دیا کہ اے فرید! کامل ہونے کے لئے میرے پاس آئے۔ اُنٹی کلام۔

اور یہ بھی منقول ہے کہ آپ تخصیل علم میں جبکہ آپ بمقام ملتان مصروف تنے اور ایک بزرگ صاحب درس (لیعن تعلیم دیسی منقول ہے کہ آپ تخصیل علم میں جبکہ آپ بمقام ملتان میں ایام میں حضرت خواجہ شہید الحبت مقام اوش سے ملتان تشریف لائے جب آپ کی نظر آپ پر پڑی تو کشف وقائع آئندہ سے حال آپ کا معلوم کیا اور نزد کی بلا کر فر مایا کہ اے مات بھی بلاکر فر مایا کہ ایک ہوئے کی المدید صاحب! کیا پڑھتے ہو؟ آپ نے عرض کی کہ کہا بٹر ہتا ہوں! اس پر حضرت نے فر مایا کہ نافع " سے بچھ نفع بہنچنے کی المدید ہے ہے کہ کرفتد مبارک حضرت ہے آپ نے گزارش کی کہ ' نافع' سے خیز' مگر مجھ کو نگاہ کرم حضور سے فائدہ پہنچنے کی زیادہ تر امید ہے یہ کہ کرفتد مبارک حضرت خواجہ شہید الحبت ڈاٹھ پڑ کر پڑے اور معتقد ہوئے اور تعلیم چھوڑ کر ہمر اہی خواجہ شہید الحبت (نور اللہ مرفدہ) و بلی تشریف لے گئے اور رشتہ مریدان میں مسلک ہو کرخر قہ خلافت سے مستفیض ہوئے۔

كتبسير مين لكها ب كدونت بعت آپ كى عمر پندره يا افهاره سال كي في اور بعد بيت آپ اى سال تك زندور ب جمله

عرشريف آپ كى پيانوے يا اٹھانوے سال كى جوئى۔

آپ کوفقر و فاقد وسر حال نہاہت مجبوب و مرغوب تھا جب کی مقام پرآپ تشریف لے جاتے۔ وہاں کے باشندے انوار اللی کو جوآپ کے رُبِحُ انور میں تھے۔ د کیے کر فوراً حاضر خدمت ہوتے۔ وہاں پرآپ کو بیام نا گوار ہوتا تو آپ اُن سے کنارہ کش ہو کر دوسری جگہ تشریف لے جاتے شدہ شدہ اجودھن میں ہو کر دوسری جگہ تشریف لے جاتے شدہ شدہ اجودھن میں پنچے کہ باشندے وہاں کے مکر درویٹاں نہایت بدمزاج اور سخت گیر تھے کسی نے آپ کے چہنچ پر التفات نہ کیا۔ اور نہ خاطر و پہنچے کہ باشندے وہاں کے مکر درویٹاں نہا ہت بدمزاج اور سخت گیر تھے کسی نے آپ کے چہنچ پر التفات نہ کیا۔ اور نہ خاطر و مدارات سے چیش آئے بلکہ بُرا بھلا کہنا شروع کیا جب آپ نے بیمعالمد دیکھا بہت خوش ہوکرا ہے نفس کی طرف مخاطب ہوکر فرمایا کہ دراے فرید! تیرے رہنے کی جگہ ہے) اور ساکنانِ اجودھن نے اپنی بُری عادت کی وجہ سے آپ کوشہر میں بھی نہ رہنے دیا۔ پس! آپ شہر کے باہرا یک گھا دار کیڑے کے درخت کے سابی میں تھیم ہوئے اور یا دِخدا میں مشخول ہوئے۔

آ پ اپناا کثر وقت جامع مبجد میں بسر فرماتے تھے وہیں آپ کی اولا دہو کی۔ آپ فاقد پر فاقد کرتے۔اور شدت سے مختی و محنت کی تکلیف اٹھاتے۔اور وہیں نشو ونما یاتے۔

چونکہ آپ کی دلیل روش اور بر ہان توی تھے پوشیدہ طور پر رہنا نہ ملا۔

شہرت آپ کی نزدیک و دور پیٹی اور اطراف جوانب سے مشائخ اور ائمہ دین آپ کی خدمت میں حاضر ہونے گے اور بالآخر بیشہرت یہاں تک پیٹی کہ آیدورفت اور بودو باش صحباکی وجہ سے اجودھن کا نام تبدیل ہوکر پاک پتن ہوگیا۔

آپ نے بھابعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے چارشادیاں کیں۔اور پاٹج فرزندنرینداور تین اور کیال آپ سے باقی رہیں ایونول اورنواسوں کا کوئی شارند تھا۔

آپ کے ذکر اور خوراتی عادات سے جملہ کتب سیر معمور ہیں باقی حالات آپ کے اس ترجمہ کتاب ''جواہر فریدی'' مصنفہ و مرتبہ مولوی محمر علی اصغرصا حب ابن مخدوم شیخ محمد قریش چشتی بندالوی ثم فتح پوری از اولا دبندگی حضرت بابا فرید الدین سخ شکر رحمة الله علیہ مسودہ خاص حضرت مصنف مرحوم قدس الله سرہ العزیز کودیکھنا جاہیے۔

حعزت بابا صاحب علیدالرحمة کی کرامت کی بابت کتب سیر میں لکھا ہے کہ آپ کی اونی کرامت بیٹھی کہ آپ نے دروازہ ست ونحشائشِ اللّٰہی ہر کس و ناکس کے واسطے کھول دیا تھا۔ کیسا ہی خاطئ لا نمہب اور فاسق و فاجر آپ کے حضور میں حاضر ہوتا' آپ اس کوشرف بیعت سے مشرف فرما کرمقامات اعلیٰ پر آنِ واحد میں پہنچا دیتے تھے۔

آپ کے خلفاء کی تعداد بچاس ہزار تین سو بیالیس ہے مریدوں کا انداز واس تعداد خلفاء سے کرلیا جائے واللہ اعلم کس قدر ہوں گے۔

وفات شريف آپ كى عبد سلطان غياث الدين بلبن انا الله برهانه مين بروز سه شنبه بيجم ماه محرم الحرام ٢٢٢ ججرى كوواقع

# التماس

واضح ہو کہ ہم نے بیخضر حالات آپ کے کتب سر''جواہر فریدی'' وغیرہ سے منتخب کر کے بطور مقدمہ کے شروع ترجمہ کتاب میں حسب عادت لکھ دیے ہیں۔ تا کہ ناظرین کتاب کواس امر کی واقفیت ہوجائے کہ بید کتاب کس بیان اور کس بزرگ کے حالات میں ہے اور مجملاً کچھے حال کتاب بھی معلوم ہوجا کیں خدا کا شکر ہے کہ میں اس ارادہ میں کامیاب ہوا اور بابا صاحب کے چھے خضر حالات لکھ کراس مقدمہ کوختم کیا۔

واخردعوانا ان الحمد الله ربّ العالمين وصلى الله تعالى على حير حلقه سيدنا محمد واله واصحابه وسلم

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الحمد الله رب العالمين والعاقبة للمتقين والسلام على سيدنا محمدٍ واله واصحابه اجمعين ما

واضح رہے کہ بیالہام ربانی کے خزانے کے جواہراورعلوم سجانی کی فصل کے غنچے سلطان المشائخ، شیخ اکثیوخ العالم الاخیار ، قطب علامة الدنیا 'بدرالطریقة 'برہان الحقیقت 'سیّدالعابدین 'بدرالعابدین عدة الابرار فقد وة الاخیار 'تاج الاصفیاء 'سراج الاولیاء ، ملک المساکین 'برہان العاشقین 'فریدالحق والشرح والدین (الله تعالی ان کونز دیک زندہ رکھ کرمسلمانوں کومستنیض کرے) کی زبان گوہرفشاں سے من کرجمع کیا اور اس مجموعے کا نام' راحت القلوب' رکھا۔ بتو فیق الله تعالی ۔

پندرہ ماہ رجب ۱۵۵ جری کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔مسلمانوں کا دُعا گونظام الدین احمد بدایونی - جوسلطان الطریقت کا ایک غلام ہے۔اوران معانی کا جمع کرنے والا ہے۔عرض پرداز ہے کہ جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا آپ نے چارتر کی کلاہ جوزیب سرتھی۔اُتار کردُعا گو کے سر پررکھی اور خاص خرقہ اور لکڑی کی تعلین عطاء فر مائی۔

#### ولايت بهند

راحت أقتلوب

نیز فرمایا کہ میرا ارادہ تو تھا کہ ہندوستان کی ولایت کی اور کو دول کیکن تم رائے میں سخے کہ الہام ہوا۔ کہ بیرولایت نظام الدین احمد بدایونی کی ہے۔ اے دو۔ میں قدم ہوی کے اشتیاق سے اٹھ کر پچھ عرض کرنے لگا۔ کیکن مارے رعب کے نہ کر سکا۔ آپ نے روثن نمیری کی وجہ سے واقف ہوکر فرمایا کہ ہاں اس سے تمہارااشتیاق جیسے کہ دِل میں ہے۔ اس سے زیادہ ہم پر روش ہے۔

نیز فر مایا کہ لیکل داخل و هشة جب میں نے ساتو ول میں خیال کیا کہ اس کے بعد جو پچھ زبان مبارک سے نکلےگا۔ میں اسے قلمبند کرتا جاؤں گا۔ ابھی یہ خیال میرے ول میں گزرنے بھی نہ پایا تھا۔ فر مایا کہ اس مرید کی کیا ہی سعادت ہے۔ جو اپنے پیر کے فرمودہ کو قلمبند کرے اور گوش ہوش اس طرف لگائے۔ اس واسطے کہ''ابراراولیاء'' میں کھا ہے کہ جب مرید پچھاپن پیر کی زبانی ہے۔ لکھے تو حرف نوشتہ کے مدلے ہزار سال کی اطاعت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اور مرف کے بعد اس کا مقام علمین میں ہوتا ہے اس وقت زبان مبارک سے یہ شعر پڑھا

اے آتش فراقت ول ہا کباب کردہ سلاب اشتیاقت جاں ہا خراب کردہ پھراس موقع کے مناسب فرمایا: لوگوں کو ہرونت ایسے ہی ہونا چاہیے۔اس واسطے کہ کوئی لمحہ ایسانہیں ہوتا کہ ایسے شخص کے

traction of the contract of th

دل میں پیصدائیں آئی کہ زندہ دِل وہی ہے۔جس میں محبت اور اشتیاق ہے۔ الغرض درویش کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ درویش پردہ پوشی ہے اور خرقہ پہننا اس کا کام ہے۔ جو مسلمانوں وغیرہ کے عیب چھپائے اور کسی کے آگے ظاہر نہ کرے۔ اور ڈنیاوی مال اس کے پاس ہو۔ اسے راو خدا میں صرف کرے اور ذخیرہ نہ کرے۔

### ز كوة كى قتميں

پھر فرمایا کہ اصحاب طریقت اور مشائخ کبار اپنے فوائد میں لکھتے ہیں کہ زکوۃ تین قتم کی ہوتی ہیں (۱) زکوۃ شریعت (۲) زکوۃ شریعت (۲) زکوۃ طریقت - (۳) زکوۃ حقیقت - شریعت کی زکوۃ میہ ہے کہ اگر جالیس درہم ہوں تو اس میں سے پانچ درہم راہ خدا میں صرف کر دے ۔ طریقت کی ذکوۃ میہ ہے کہ چالیس میں سے پانچ اپنے پاس رکھے اور باقی راہ خدا میں خرچ کرے اور حقیقت کی ذکوۃ میہ ہے کہ چالیس میں سے پہلے تمام راہ خدا میں تقسیم کردے ۔ اس واسطے کہ درولیٹی خود فروش ہے۔

پھرای موقعہ کے مناسب فر مایا کہ اس دُعا گونے شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ کی زیارت کی ہے۔ اور چندروز آپ کی خدمت میں بسر کئے ہیں۔ اس عرصہ میں تقریباً چھ ہزار دینار ہرروز آپ کی خانقاہ میں بطور نذر آتے۔ اور سب راہِ خدا میں صرف کیے جاتے اور رات کوا کی جیہ بھی نہ بچاتے۔ ساتھ ہی پیفر ماتے کہ اگر میں کچھ بچاؤں تو مجھے درویش نہیں کہیں گے بلکہیں گے کہ یہ مالدار ہے۔

## درویشی قناعت میں ہے

پھرای موقعہ پرفر مایا کہ درویش قناعت میں ہے۔ جو پچھ طے۔اسے بینہ کہے کہ ایسا ملنا چاہیے کیونکہ سلوک اولیاء میں میں نے لکھاد یکھا ہے کہ ایک مرتبہ مالک دینار بُرِینی کی درویش کی زیارت کو گئے۔تو اس کے ساتھ سلوک کے بارے میں گفتگو مشروع ہوئی۔ اس اثناء میں بھو کی دورروٹیاں درویش کے پاستھیں لیکن بے نمک مالک دینار نے فر مایا: اگر نمک ہوتا۔ تو بہتر ہوتا۔ درویش کی لڑکی نے بیسنتے ہی کوزہ اٹھا کر بقال کی دکان پر گردی رکھا اور نمک لاکر حاضر کیا۔ دونوں نے مل کر کھایا تو مالک وینار نے فرمایا کہ قناعت ہوتی۔تو ہمارا کوزہ بنئے کی وینار نے فرمایا کہ قناعت ہوتی۔تو ہمارا کوزہ بنئے کی وینار نے فرمایا کہ قناعت ہوتی۔تو ہمارا کوزہ بنئے کی ہوتا۔ یہ کہترہ سال سے ہم نے نمک کو بالکل ترک کیا ہوا ہے۔ یہ کیا آپ نے فرمایا ہے درویش آپ سے بعید ہاور بیر باعی زبان مبارک سے فرمائی۔

# رُباعی

چول کار بقسمت است کم کوثی بہ چول گفتہ نوشت است خاموثی بہ چول عمر در گزشت دردیثی به چول ترس حیات است نمد پوشی به

## اورابھی مختجے معلوم نہیں کہ درویش کے سر پر کیا کیا سختیاں گزرتی ہیں۔

مستحقِ خرقه كون؟

بعدازاں خرقے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول خدا کا گھا کو معراج کی رات خرقہ عطاء ہوا۔ جب معران سے واپس تشریف لائے تو صحابہ کباررضی اللہ عنہم کو بلا کر فرمایا کہ جھے پروردگار سے خرقہ ملا ہے اور تھم ہوا کہ تم میں سے کی ایک کو دوں۔ اب میں ایک بات پوچھوں گا جو اس بات کا صحیح جواب دے گا اس کو خرقہ دوں گا۔ پہلے ابو بر صدیق فائن سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے ابو برا اگر میں بیخرقہ تجھے دوں تو تو کیا کرے گا؟ عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک صدیق فائن سے خواجہ ہو کر فرمایا: اے ابو برا اللہ صلی اللہ علیک میں ہوا و خدا میں صدق اختیار کروں گا۔ اللہ تعالی کی اطاعت کروں گا۔ اور جو دُنیاوی مال میرے پاس ہوہ و سب راہ خدا میں صرف کروں گا۔

پھرای موقعہ پرفر مایا کہ شخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرونے جالیس سال تک آنکھ بندر کھی۔ سبب پوچھاتو فرمایا:

تاکہ لوگوں کے عیب نہ دیکھوں اگر اتفاقا دیکھ لوں تو پردہ پوٹی کروں اور کی سے نہ کہوں بعد ازاں شخ الاسلام نے دیر تک مراقبہ کیا۔ مراقبہ سے سراُٹھا کر مجھے فرمایا بابا نظام الدین (بھٹے)! جب درویش کی بیرحالت ہوتی ہے۔ تو درویش کہلانے کا مستحق ہوتا ہواں وقت جو پھے کہتا ہے۔ یا چاہتا ہے۔ وہی ہوتا ہے اس موقعہ پرشخ الاسلام پر رفت طاری ہوئی اسنے میں محمد شاہ نامی ایک دوست آ داب بجا لایا۔ فرمایا: بیٹھ جا' بیٹھا تو اس کی حالت دگرگوں تھی کیونکہ اس کا بھائی حالت نزاع میں تھا۔ آپ نے پوچھا کیوں بھائی کیوں ایسے متغیر ہو۔ عرض کی اپنے بھائی کی علالت کے سبب۔ فرمایا: جاد تمہارا بھائی تندرست ہوگیا ہے۔ گھر جاکر کیوں بھائی کیوں ایسے متغیر ہو۔ عرض کی اپنے بھائی کی علالت کے سبب۔ فرمایا: جاد تمہارا بھائی تندرست ہوگیا ہے۔ گھر جاکر دیکھا تو واقعی صحت یاب ہوگیا تھا اور کھانا کھار ہاتھا گویا بھی بھارتھا ،ی نہیں۔

### اصل درویشی کوئی تھی دست نہ جائے

پھر فر مایا: درویٹی وہی تھی جورسول اللہ عظالم کو حاصل تھی کہ صبح سے دد پہر تک اور دو پہر سے شام تک جو کچھ آتا۔ راہِ خدا میں صرف کرتے اور حضرت امیر المومنین علی فٹٹو بار ہا خطبہ میں فر مایا کرتے کہ میں نے بھی نہیں و یکھا کہ رسولِ خداعات نے شام کوکوئی چیز بچارکھی ہو۔

اس اثناء میں مولانا بدرالدین آخل نے بوچھا کہ إسراف سے کہتے ہیں؟ اوراس کی حدکہاں تک ہے؟ فرمایا: جو پجھتو بے نیت دے اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے دے تو اسراف نہیں اس اثناء میں نماز ظہر کی اذان سی نماز اداکر کے مراقبہ میں مشغول ہوئے۔ آئے منگ لِلّٰهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

الدین المراق معیان بروز جعرات ۱۵۵ ججری کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ شیخ بدرالدین غزنوی۔ شیخ جمال الدین میں الدین میں الدین میں الدین کے جھٹے جمال الدین میں اللہ میں اللہ میں ناگوری اور اصحاب حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ جھٹے میں میرے میں آئے۔خواہ دولت مند ہو۔خواہ غریب اُسے محروم نہ رکھنا۔ جو کچھ حاضر ہو۔اسے دو۔

بعدازاں فرمایا کہ جو محص میرے پاس آجائے اور کوئی چیز نہ لاوے۔ مجھ پر واجب ہے کہ اسے پچھ دوں۔ پھر آبدیدہ ہو کر یہ حکایت بیان فرمائی کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رسول اللہ طاقی کی خدمت میں احکام شرعی کی طلب کے لئے حاضر ہوتے۔ جب وہاں سے واپس آتے تو ایک دوسرے کی راہنمائی کرتے اور فائدے حاصل کرتے۔

، بعدازاں فرمایا کہ عمدۃ الا براَر تاج الاتقیاء خواجہ قطب الدین بختیار قدس اللّہ سرہ العزیز کی بیرسم تھی کہ اگر خانقاہ میں کوئی چیز موجود نہ ہوتی تواپنے خادم شیخ بدرالدین غزنوی کوفر ماتے۔ جو شخص آئے۔اہے پانی دوتا کہ بخشش اور عطاسے خالی نہ جائے۔

ر رسیدی موقعہ پرفر مایا کہ ایک مرتبہ میں بغداد کی طرف سفر کر رہا تھا۔ شخ اجل سنجری بھٹے کودیکھا جو کہ با ہیت مرد بزرگ تھا۔ جب آپ کی خانقاہ میں داخل ہوا۔ اور سلام کہا: تو مصافحہ کر کے میری طرف و کھے کر فرمایا: آشکر عالم بیٹھ جا! چونکہ مجھے پر نہایت لطف فرمایا: البذا چندروز خدمت میں رہا۔ لیکن بھی نہ دیکھا کہ کوئی شخص خانقاہ سے محروم گیا ہو۔ اگر کچھ نہ ہوتا۔ تو خشہ خرما اس کے ہاتھ میں دے کر دُعا دیتے کہ اللہ تعالی تیرے رزق میں برکت دے۔ وہاں کے لوگوں سے میں نے سنا کہ جس کوآ پ بید عادیتے۔ وہ زندگی بحرمحتائ نہ ہوتا۔

بعد ازاں آئ موقعہ پر فرمایا کہ جب میں دہاں ہے وداع ہوا تو بغداد کے باہر غار میں ایک اور درویش دیکھا۔ میں نے سلام کیا سلام کا اسلام کا جواب دے کرفر مایا: بیٹھ جا! میں بیٹھ گیا۔ دیکھا کہ بدن میں ہڈیاں اور چمڑا ہے۔ گوشت کا نام نہیں۔ میرے ول میں خیال آیا کہ بزرگ جنگل میں رہتا ہے۔ اس کی کیا حالت ہوگئی۔ جھے نخاطب کر کے فرمایا: اے فرید! جالیس سال سے اس غار میں رہتا ہوں۔ گھاس اور تنکوں پر میرا گزارہ ہے۔ جب بھید کھولا۔ تو میں آ داب بجالایا اور کہا کہ فی الواقع ایسا ہی ہے۔ چند روزرہ کر وہاں سے وداع ہوا۔ پھر بخارا میں شخ سیف الدین باخرزی بھے کی خدمت میں حاضر ہوا جو باعظمت و باہمیت بزرگ ہیں۔ جب آپ کے جماعت خانے میں داخل ہوا تو آ داب بجالایا۔ فرمایا: بیٹھ جا! میں بیٹھ گیا۔ میری طرف دیکھ کرفر مایا کہ بیشخ ہیں۔ جب آپ کے جماعت خانے میں داخل ہوا تو آ داب بجالایا۔ فرمایا: بیٹھ جا! میں بیٹھ گیا۔ میری طرف دیکھ کرفر مایا کہ بیشخ

DATE OF THE PARTY OF THE PARTY

مجی مشائخ روز گارہے ہوگا اور تمام جہان میں اس کے مرید اور فرزند ہوں گے۔ پھر سیاہ گدڑی جو کندھے پڑتھی۔میری طرف چینکی اور فرمایا: پہن لے میں چندروز حاضر خدمت رہا۔ تقریباً ہزار آدمی دسترخوان پر کھانا کھاتے۔ جب کھانا کھا تھیتے تو پھر بھی جو خص آتا محروم نہ جاتا۔ کچھ نہ کچھ لے کر ہی جاتا۔ پھر میں وہاں سے نکلا اور رات ایک مسجد میں گزاری مسج سنا کہ وہاں پر کشیا میں ایک بزرگ رہتا ہے جب اندرنگاہ کی تو ایک باہیت پیرمرود یکھا' جو پہلے ایسا بھی نہ دیکھا تھا وہ عالم تفکر میں کھڑا' مستحص آسان كى طرف لكائے ہوئے تھا۔ تين دن رات بعد عالم صحوميں آيا۔ ميں نے سلام كيا۔ سلام كاجواب دے كر فر مايا كەميرى وجد ے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے بیٹھ جا میں بیٹھ گیا۔فرمایا: میں شمس العارفین کے مریدوں میں سے ہوں۔اورتمیں سال سے اس کٹیا میں معتلف ہوں لیکن اتنی مدت میں جرت اور متی کے سوامیرے نصیب کچھٹیں ہوا۔ کیا جانتا ہے کہ یکس سب سے ہے؟ میں آ داب بجالایا کہ جس طرح فرمان ہو۔فرمایا کہ سیدھی راہ یہی ہے جو مخص اس راہ میں رائی سے قدم اٹھا تا ہے وہ نجات یا جاتا ہےاوراگر دوست کی رضا کے بغیرایک قدم بھی اُٹھائے تو جل جائے۔ بعد ازاں اس بزرگ نے اپنا حال یوں بیان فر مایا کہ اے فرید! جس روزے مجھے اپنے دروازے پراذن باریالی دیاستر حجاب درمیان تھے۔ علم ہوا کہ اندر آجا۔ جب پہلے حجاب میں کیا تو مقربان بارگاہ کو دیکھا کہ دونوں آئکھیں آسان کی طرف کئے کھڑے ہیں ہرایک خاص ہی صفت میں ہے اللہ کا راز اللہ تعالی کے سواکسی کومعلوم نہیں۔ اور سب زبان حال سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے دیدار کے مشاق ہیں۔ ای طرح ہر حجاب سے گزرتا گیا تو ہرایک حجاب میں اور بھی محبوں کو اور ہی حالت میں دیکھا۔ جو ایک دوسرے کے بالکل مشابہ نہ تھے۔ جب حجاب خاص میں پہنچاتو آواز آئی کہا ےفلاں!اس جاب میں وہخص آتا ہے۔جو دُنیا و مافیہا بلکہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو۔ آواز آئی كه چونكه توسب سے بيگانه موكيا ہے۔اس لئے ہم سے يكانه موسيس نے آنكھ آ كے برطائي تواسيخ تين اس كثيا ميں ويكھا۔بس ا فرید! اس راہ میں سب سے بگانہ ہونا جا ہے تا کہ حق سے لگانہ ہو عیس۔

عالم غيب سے رزق كاملنا

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ جبرات ہوئی تو شام کی نماز اوا کی۔ جب نمازے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ماش کے دو پیا نے اور چار چپا تیاں عالم غیب سے اس بزرگ کے سامنے موجود ہوگئیں۔ جھے اندرآنے کا اشارہ کیا۔ میں اندر گیا کھانا کھایا۔ جولذت مجھے اس کھانے سے حاصل ہوئی۔ وہ بھی کی اور کھانے سے نہ ہوئی۔ رات و ہیں بسر کی۔ جج اٹھ کر دیکھا کہ وہ بزرگ غائب ہے۔ پھر لوٹ کر ملتان کی طرف چلا آیا وہاں اپ بھائی بہاؤالدین ذکریا ( بھائیہ) کی زیارت کی۔مصافحہ کے بعد مجھ سے بو چھا کہ کام میں کہاں تک ترقی کی ہے؟ میں نے کہا: یہاں تک کہ اگر اس کری کوجس پر آپ بیٹھے ہیں۔ کہوں کہ ہوا میں معلق ہو گئی۔ وہ مایا تو ہوجائے۔ ابھی یہ بات اچھی طرح کہنے بھی نہ پایا تھا کہ کری ہوا میں معلق ہو گئی۔ بہاؤالدین ذکریا نے کہوا کہ کری ہوا میں معلق ہو گئی۔ فرمایا: مولا نا فرید! خوب ترقی کی ہے۔ وہاں سے دبلی پہنچا اور شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ میں بیان سے ہا ہر وصف دیکھے اور مرید بن گیا۔ بین دن میں میرے پیر نے سے تعین عطاء فرمائیل کہمولا نا فرید کام ختم کر کے میرے پاس آیا ہے۔ جب شیخ الاسلام نے بات ختم کی تو نعرہ مار کر بے ہوش فرمائیا کہمولا نا فرید کام ختم کر کے میرے پاس آیا ہے۔ جب شیخ الاسلام نے بات ختم کی تو نعرہ مار کر بے ہوش

ہو گئے چنانچہ اِک دِن رات بیہوثی کی حالت میں پڑے رہے۔ جب ہوش میں آئے تو مجھے مخاطب کر کے فر مایا کہ مردانِ خدااییا ہی کرتے ہیں تو کسی مرتبے پر پہنچتے ہیں۔لیکن پیمعلومات تمام اشخاص میں ہوتی ہیں اور فیض نازل ہوتا ہے مگر مرید کوکسی مقام پر پہنچنے کی کوشش کرنی جا ہے بعدازاں فرمایا: اے بھائی! اس راہ میں جب تک سفرنہ کرے گا۔ اور دِل سے طےنہ کرے گا اور قدم صدق ندر کھےگا۔ ہرگز ہرگز مقام قرب میں نہیں چنچ سکے گا'بعدازاں پیشعرمبارک زبان مبارک سے فرمایا

تو راه نرفت ازال عمود می ورند کرز وای ند کربر و عمود می ورند کرز وای ند کربر و عمود می ورند کرز وای ند کربر و عمود می ورند و ایشال بودند و ایشال بودند

جان در راه دلباست اگر میخوابی

جب نینخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا تو سرتجدے میں رکھ دیا اور پھر کھڑے ہو گئے۔ پھرنماز کا وقت ہو گیا آپنا کم تیمر مِن مشغول مو كئے فقت اور دُعا كووالس حلي آئے - ٱلْحَدُدُ لِلَّهِ عَلَى وللكَ-

#### بندے اور مولی کے در میان حجاب

سوموار کے روز بیسویں تاریخ ۱۵۵ ہجری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی حمیدالدین نا گوری میسی<sup>د</sup> کے فرزندار جمندمولا نا ناصح الدين نا گورے آئے ہوئے تھے اور مولا نائمس الدين بر ہان حاضر خدمت تھے۔ دُنيا كے بارے ميس گفتگو ہور ہى تھى۔ زبانِ مبارک سے فرمایا کدرسول خداماً فی فرماتے ہیں: حسب المدنیا راس کل خطیمة (وُنیا کی محبت تمام خطاوں کی جزم) پھر فر مايا:اهـل المعرفة من توك الدنيا ملك ومن اخذها هلك اللِّمعرفت كاقول ہے كه جس نے دُنيا كوچھوڑ دياوه بادشاه بن كيا اورجس نے اے لیا وہ ہلاک ہوگیا۔ شخ عبداللہ مہل تستری فرماتے ہیں کدؤنیا بندے اور مولیٰ کے درمیان سب سے برا حجاب ہے کہ جس قدر بندہ اس میں مشغول ہوتا ہے۔ اس قدر حق تعالیٰ سے دور رہتا ہے۔

پھر فر مایا: اگر مریدا پنی پیٹے کی طرف دیکھنا جا ہے تو اسٹے ہی میں دِل کے سامنے تجاب آ جا تا ہے۔ پس لوگوں کو جا ہے کہ کسی حالت میں دُنیا میں مشغول نہ ہوں۔ کیونکہ جس قدر دُنیا میں مشغول ہوگا۔ ای قدر حق سے دوررہےگا۔

پھر فرمایا: میں نے چیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس الله سره کی زبانی سناہے اور انہوں نے اپنے استاو کی زبانی روایت فرمائی ہے کہ جب تک انسان اپنے دل سے دنیاوی زُنگار محبت (حق) کی صقل \_\_\_\_ سے دور نہیں کرتا۔اور فکر حق ہے انس نہیں کرتا۔اور غیر کی ہستی کو چ سے نہیں اٹھادیتا۔وہ بھی خدا سے یگانہیں ہوتا جب تک وہ بیساری باتیں نہیں کر لیتا ہر گز ہرگز خدارسيده نبيس موتا ـ بعدازال فرمايا كه "تخفة العارفين" ميس خواجه بلي النيخ كلهة بيس كه صلاحيت كي بنياد آدي ميس موتى باوروه ول کی صلاحیت سے تعلق رکھتی ہے۔ جب ول صلاحیت بکڑ جاتا ہے تو آدمی کی اصلاح ہوجاتی ہے۔

# دلوں کی زندگی ذکر اللی میں ہے

پحرفر مایا کرول مرده بھی ہوتا ہے اور زندہ بھی۔ چنانچہ کلام الله میں لکھا ہے۔ او من کان میتا ليعني ونياوي شغلوں کی کثرت سے ول مرجاتا ہے۔فاحیاہ بلذ کے المولنی ۔پس اے ذکر اللی ے زندہ کرو۔ پھر فر مایا: جب ول ونیاوی لذتوں شہوتوں ، ما کولات اورمشروبات میں مشغول ہوجاتا ہے۔ تو غفلت کا اس پر اثر ہوتا ہے اور خواہش اس عالب آجاتی ہے۔ ہر طرف سے دِل

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی پینیٹے کے''عمدہ'' میں لکھا ہے کہ اس راہ کا اصول دِل کی صلاحیت ہے اور صلاحیت اس وقت حاصل ہوتی ہے۔جبکہ باطن تمام ندموماتِ دُنیاوی۔ یعنی غِل وغِش ۔حسد و تکبر اور حرص و بخل سے پاک کرے اور دِل ندموم کوان سے صاف کرے۔ جوکام کی بات ہے اور درویش کا جو ہر بھی اسی مقام پر ظاہر ہوتا ہے۔

#### فقراءاور صحبت دنيا

بعد ازاں شخ الاسلام نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جس درولیش نے دُنیا کا کام شروع کیا اور مال ومرتبہ وتر تی جا ہی ہے۔ وہ درولیش نبیس بلکہ طریقت کامرتد ہے اس واسطے کہ دُنیا سے روگر دانی کا نام فقر ہے۔

بعدازاں اس موقعہ پر فرمایا کہ ایک مرتبہ میں بغداد میں خواجہ اجل خبری رکھنے کی خدمت میں تھا اور درویشوں کے بارے میں گفتگو ہور بی تھی۔خواجہ خبری نے فرمایا: خواجہ جنید علیہ الرحمة کے عمدہ میں لکھا دیکھا ہے کہ تمام مذاہب میں فقیر کو اہل وُنیا ہے راہ ورابطہ رکھنا اور بادشا ہوں اور امیروں کے پاس آنا جانا حرام ہے۔

پھرائ موقعہ برفر مایا کہ حرائق میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شاہ عراق تین سال تک بھارہا۔ خواجہ شہاب الدین تستری کو ہلایا۔
تاکہ دعا کریں۔ جب آپ آئے تو اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ جس سے مرض دور ہو گیا اور آپ واپس چلے آئے ایک گھڑی
کے کفارے میں جو بادشاہ کے پاس صرف ہوئی۔ سات سال اہلِ دُنیا ہے میل جول قطع کر دیا اور یہ بھی فر مایا کہ اس بارے میں
مثائخ طریقت کہتے ہیں کہ فقراء کے لئے دُنیا کی صحبت زہر قاتل ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دولتمند آ دمیوں سے جس قدر
پر ہیزی جائے۔ ای قدر خدا کی نزد کی حاصل ہوتی ہے۔ اہلِ دُنیا کی محبت جس قدر ان کے دِل میں ہوگی۔ اس قدر نقصان ہو
گا۔ اس واسطے کے فقر' تقریب اور طریقت کا فد ہب ہے کہ دردولیش کے دِل میں ذرہ بحر بھی اہلِ دُنیا کی محبت نہ رہے۔

بعدازاں ذکر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ درویش کو ذکر میں ایسا فر وہ ونا چاہئے کہ اس کے بدن کا ہرایک بال زمین بن جائے چنانچہ' اسرار العارفین' میں تکھاد یکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضور باطنی سے خواجہ ابوسعید ابوالخیر ذکر میں مشغول تھے آپ کے ہر مسام سے خون جاری ہوا نیز کہتے ہیں کہ اہل بیعت میں ہے کی نے لکڑی کا پیالہ شخ صاحب کے باز و تلے رکھ دیا' جب پیالہ کہ ہوگیا تو بی لیا۔

بعدازال شخ الاسلام نے میری طرف مخاطب مو کر فرمایا که اس راه میں بردا اصول حضوری ول ہے اور حضوری ول حلال لقمہ کھائے

اوراہلِ وُنیا سے پر میز کے بغیر نہیں عاصل ہو عتی۔ کیونکہ مشائخ فرماتے ہیں کہ جو مخص حرام کا لقمہ کھائے اوراہل وُنیا اور باوشاہوں کی مجلس سے دور ندر ہے اس کے لئے گودڑی پہننا جائز نہیں۔ کیونکہ صوف کی گودڑی پہننا انبیاء ابدال اوراوتا دکا کام ہے۔ گودڑی کی قدر و مزلت حضرت مول کلیم اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت مجرم صطفیٰ حبیب خدا مُلاَثِیْن کے سواکوئی نہیں جانیا۔

بعدازاں اسی موقع پر فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کا کی قدس الله سرہ العزیز کی زبانی سُنا ہے کہ ایک مرتبہ چشت میں خواجہ مودود چشتی مینین کی خدمت میں دس سال رہا لیکن جھی نہ دیکھا کہ آپ کسی بادشاہ یا امیر کے ہاں گئے مول سوائے جعد کی نماز کے۔

بعدازاں انہیں سے سنا کہ جب درولیش بادشاہوں کے پاس جائے تو اس سے گدڑی لے لینی چاہے۔اور درولیثی کا اسباب جو اس کے پاس ہوچھین لینا چاہے اور اسے اجازت دینی چاہے کہ اپنے تئیں درولیثی سے خارج کرے۔اگر خارج نہ کرے تو اس کی گدڑی اور جامہ آگ میں جلا دینا چاہے۔اس واسطے کہ جب درولیش اہل دنیا سے میل جول کرے تو سمجھو کہ درولیش نہیں وہ جھوٹا مدگی ہے اس واسطے کہ میں نے بعض مشاکخ طریقت کو دیکھا ہے کہ جب انہیں کوئی ضرورت پیش آتی ہے تو صوف کی گدڑی اور گردن میں زنچیر پہن کرای کومنا جات میں شفیع بناتے ہیں جس کی برکت سے اللہ تعالی ان کی حاجات پوری کرتا ہے۔

بعدازاں شخ الاسلام نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ جوصوف پہننے اسے جرب وشیریں لقمہ نہیں کھانا چاہیے۔اور نہ ہی اہل وُنیا ہے میل جول رکھنا چاہیے۔ جب ایسانہ کر بے تو گویا وہ اولیاء سے سلوک کے لباس میں خیانت کرتا ہے۔

بعد از اں ای موقعہ پر فرمایا کہ اُمرار العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ ذوالنون مصری میں نیا کے مرید بادشاہ کے ہاں اکثر جایا کرتا تھا اور وہاں سے اسے صرف پردہ ڈھا تکنے کے لئے پچھ ملتا تھا۔خواجہ صاحب نے اسے بلا کر گدڑی وغیرہ چھین لی اور جلا دی اور سخت ناراض ہو کر فرمایا: کیا تو انبیاء اور اولیاء کے لباس کو خبیث آ دمیوں میں پھراتا ہے اور دکھا کر چاہتا ہے کہ یہی لباس پہن کر اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آئے۔

بعدازاں ای موقعہ پرفر مایا کہتے ہیں کہ اہام مالک ہوئے تین کرتے پہنتے جب نماز کا وقت ہوتا تو دوا تار دیتے 'اور درمیانی کرتے سے نماز اداکرتے وجہ پوچھی گئی تو فر مایا کی ظاہری پیرائن ریاء درسم کی وجہ سے اتارا گیا اور باطنی پیرائن میں حرص حسد' مجل اور فسق کی بوآتی ہے لیکن درمیانی پیرائن ان دونوں سے خالی ہے پس اس سے نماز اداکرنا بہتر ہے۔

پھر شیخ الاسلام نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ متقدین ایسا ہی کرتے آئے ہیں۔جس کے سبب انہوں نے نے مراتب حاصل کیے ہیں۔ پھر نماز کاوقت ہوا تو نماز میں مشغول ہو گئے۔خلقت اور دعا گووا پس چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ لِللّٰهِ عَلَى دٰلِكَ۔

#### شبومعراج كى فضيلت

ستائیسویں ماہ مذکور ۱۵۵ ججری کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ جمال الدین متوکل اور دوسرے عزیز حاضر خدمت تتے۔ شمس دبیراور جم الدین بھی بیٹھے تتے۔ شب معراج اور اس کی فضیات کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہِ رجب کی ستائیسویں رات بڑی بزرگ رات ہے۔ کیونکہ اس رات آنخضرت ٹاکٹی کم معراج ہوا تھا۔ جو مخض اس رات کو جاگتا ہے۔ وہ گویا اس کی شب معراج ہوتی ہے۔ معراج کی سعادت اے حاصل ہوتی ہے اور اس کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک وفعہ میں بغداد کی طرف سفر کررہا تھا۔ ایک شہر میں بزرگوں اور ان کے مسکن کے بابت حکایت بوچھی۔ الغرض ایک درویش کا پتہ ملا۔ جو د جلہ کے کنارے غارمیں رہتا تھا۔ جب وہاں پہنچا تو اسے نماز میں مشغول پایا۔نماز سے فارغ ہونے تک وہیں تھہرا رہا۔ بعد میں آواب بجالایا۔ مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بیٹھ گیا۔ جس ہیب وعظمت کا وہ بزرگ دیکھا ہے۔ کی کونہیں دیکھا۔اس کا چمرہ چودھویں کے جاند کی طرح چکتا تھا۔ جھے سے پوچھا کہ کہاں ہے آنا ہوا؟ عرض کی: اجودھن (یاک پتن) ہے! فرمایا: جو مخص ارادت سے بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے دہ بزرگ ہوجاتا ہے۔ جب بیہ بات فرمائی تو میں آداب بجالایا۔ بعد ازاں اپنی حکایت اس طرح شروع کی کہ مولانا فرید! پچاس سال سے اس غار میں رہتا ہوں۔ میری خوراک گھاس اور بیکے ہیں۔ میں خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمة کے مریدوں سے ہوں۔ بیرات جو گزر گئ ہے۔ ستائیسویں رجب تھی۔اگر تو جا ہے تو میں اس رات کی فضیلت بیان کروں۔ میں آ داب بجالا یا کہ جس طرح فرمان ہو۔فرمایا جمیں سال سے مجھے معلوم نہیں کہ رات کیسی ہوتی ہے۔ میں بھی نہیں سویا۔ لیکن گزشتہ رات مصلی پرسو گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ پہلے آسان کے ستر ہزار مقرب فرشتے زمین پرآئے ہیں اور میری روح اوپر لے گئے ہیں۔ جب پہلے آسان پر پہنچا تو کیا دیکھیا ہوں کہ وہال فرشتے آسان كى طرف آئكمين لكائے كيا بي يوس ور مين "سبحان ذى الملك والملكوت "آواز آئى كه جس روز سے يہ بيدا ہوئے ہیں اوپر کی طرف آ تکھیں جمائے بھی تیجے پڑھ رہے ہیں۔ پھر میری روح کو دوسرے آسان پر لے گئے۔غرض اس طرح مرآ سان میں عجائبات قدرت و مجما گیا۔ جب عرش کے نیچے پہنچا تو آواز آئی کے تھم جاؤ۔ میں تھمر گیا۔ تمام انبیاءاوراولیاءوہاں موجود تھے۔اپنے جد بزرگوارخواجہ جنید بھنے کہ بھی دیکھا جوسر جھکائے کھڑے ہیں اور پچھنہیں بولتے۔آواز آئی کہانے فلال! میں نے کہا: بار خدایا! حاضر ہوں عمم ہوا عدہ موقعہ برآیا ہے۔ جوعبادت کاحن ہے تو بجالایا ہے۔ اب تیری عبادت کا بدلدیمی ہے کے علمین میں رہے۔ میں بہت خوش ہوا اور مجدہ شکر بجالایا۔ تھم ہوا کہ سر اُٹھا۔ اٹھایا 'تو میں نے پوچھا کہ اس سے اوپر جاؤں؟ آواز آئی کہاس ہے اوپر تونہیں جا سکتا۔ کیونکہ تیری یہی معراج ہے۔ جب تو کام میں اور ترقی کرے گا تو تیرا مقام اور بھی بلند ہو جائے گا۔ جولوگ جھے کامل ہیں۔ان کا مقام حجاب عظمت تک ہے۔ جب میں نے بیآ واز سنی تو اپنے جد بزرگوار شیخ جنیدعلیه الرحمة کی خدمت میں آ کر سرقد موں میں رکھ دیا۔ میں نے پوچھا آپ نے سر کیوں جھکایا ہوا ہے؟ فرمایا: جس وقت مجھے وہاں سے لایا گیا تو میں اس جیرت میں تھا کہ کہیں تو ہمارے خلاف نہ ہو۔ یا اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کوتا ہی نہ کی ہو۔جس سے مجھے شرمندہ ہونا پڑے اور کہیں کہ جنید کا مریداس کے خلاف تھا۔ جب میں جاگا تو اپنے آپ کواس مقام پر پایا۔ پس اے فرید! جو محف الله تعالى كے كام ميں ہے۔الله تعالى اس كے كام ميں ہوتا ہے۔اس صورت ميں مريدكو جاہيے كه كام كرنے ميں اپنے

پر قر مایا کہ جو شخص رات کو جا گا رہے اسے ضرور پر سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ میں اس بزرگ کی خدمت میں رہا' جو

عشاء کی نماز کے بعد معکوں کرتا اور ہمیشہ اپنے پاؤں باند ھے رکھتا اور اپنے تئیں اُلٹائے رکھتا یہاں تک کہ صبح ہوجاتی۔ بعد از اں شیخ الاسلام نے فر مایا کہ اس رات میں سور کعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے نمازے فارغ ہوکر سومرتبہ درود پڑھے' بعد از اں مجدے میں سررکھ کرجود عاکرے' انشاء اللہ تعالی

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شیخ معین الدین نجری قدس اللہ سرہ سے سنا ہے کہ معراج کی رات رحمت کی رات ہوتی ہے جو اس رات کو جاگتا ہے اُمید ہے کہ رحمتِ اللّٰہی سے بے نصیب نہ ہوگا۔

بعدازان فرمایا پیغیبر خدا تا فیلی فرماتے ہیں کہ معران کی رات آسان سے ستر ہزار مقرب فرشتے نور کے بھرے ہوئے تھال

لے کریٹے آتے ہیں اور ہرایک گھر میں جاتے ہیں۔ جوشخص اس رات کو جاگتا ہے اور گناہ نہیں کرتا ہے مالہی ہوتا ہے کہ ان کے سر پر بینور کے تھال نثار کیے جائیں۔ شخ الاسلام نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ کیوں لوگ اپنے تئیں اس نعمت سے محروم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے کام میں غفلت کرتے ہیں۔ شخ الاسلام بہی فوائد بیان کررہے سے کہ شخ بدرالدین غزنوی (بیسنے) مع چے درویشوں کے حاضر خدمت ہوئے اور آ داب بجالائے۔ ہیشنے کا تھم ہوا۔ اس وقت محفل سماع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ ہرایک نے کہ حاضر خدمت ہوئے اور آ داب بجالائے۔ ہیشنے کا تھم ہوا۔ اس وقت محفل سماع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ ہرایک نے کہا نہ کہ کھی نہ کچھ کہا: چنا نچہ شخ جمال الدین ہانسوی (بیسنے) نے فرمایا کہ سماع سے دِل کوراحت ہوتی ہے۔ اہل محبت کو جو آشنائی کے جب سمندر میں شناوری کرتے ہیں۔ ماصل ہوتی ہے۔ اس اثناء میں شخ الاسلام نے فرمایا کہ ہاں آشناؤں کی بہی رسم ہے کہ جب سمندر میں شناوری کرتے ہیں۔

# الست بربكم اورروحول كي جارمفيل

اہلِ ساع کی بے ہوشی

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ اہل ساع جوساع میں ہے ہوش ہوجاتے ہیں۔ وہ!ی الست بسو بہم کی ندا کے سبب جوانہوں نے تی تھی۔ ہو ہو جاتے ہیں۔ پس بیوہ ی ہے ہوتی ہے جو اس روز تک ان میں پائی جاتی ہے جو نہی کہ دوست کا منے ہیں۔ حرکت عیرت دوق اور ہے ہوتی ان پر طاری ہوتی ہے۔ بیسب پچھ معرفت کی وجہ سے ہے۔ یعنی جب تک دوست کی شناخت عاصل نہ ہو۔ خواہ ہزار سال بھی عبادت کرے۔ اسے اطاعت میں دوق حاصل ہی نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسے معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اطاعت کس لئے کرتا ہے۔ بیاطاعت ہی مقصود ہے۔ اہل سلوک اہل عشق اور مشائخ طبقات نے فرمایا: معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ اطاعت کس لئے کرتا ہے۔ بیاطاعت ہی مقصود ہے۔ اہل سلوک اس کے بیم میں کرتے ہیں۔ لیے عبد کو آئو نہیں یا گا کی نیم کی اس سے مراد دوست کی شناخت ہے۔ جب کہ ہے۔ لیک اس کی شناخت نہ ہوگی۔ ہرگز اطاعت کا ذوق نہیں پائے گا کہ عشق مجازی میں جب تک آدمی کی کونہیں دکھے لیتا اس کا عاش نہیں ہوتا۔ جب تک اس کے دوستوں سے دوتی نہیں کرتا۔ اس سے آشائی حاصل نہیں ہوتی۔ پس طریقت اور حقیقت میں عاش نہیں ہوتا۔ جب تک اس کے دوستوں سے دوتی نہیں کرتا۔ اس سے آشائی حاصل نہیں ہوتی۔ پس طریقت اور حقیقت میں عاش نہیں ہوتا۔ جب تک اس کے دولیاء سے تعلق پیرانہیں کیا جاتا۔ ہرگز ہرگز ہرگز میں حب تک اس کے دوستوں کے دوتی نہیں ہوتی۔ یا جب تک اس کے اولیاء سے تعلق پیرانہیں کیا جاتا۔ ہرگز ہرگز اطاعت دعبادت میں دوتی حاصل نہیں ہوتا۔ ہرگ دوتی حاصل نہیں ہوتا۔ ہرگز ہرگز اطاعت دعبادت میں دوتی حاصل نہیں ہوتا۔

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ آگئے۔ پچانے گا۔اطاعت میں ذوق حاصل نہیں کر یگا۔

بعدازال محمد شاہ گویا جس نے شیخ اوحد کر مانی کے روبروسرودگایا تھا۔ اس روز مع یاروں کے حاضر خدمت ہوا۔ تھم ہوا کہ بیٹھ جائے۔ شیخ جمال الدین ہانسوی ( مُنِیْنَۃ ) اور شیخ بدرالدین غزنوی ( مُنِیْنَۃ ) حاضر خدمت تھے۔ تھم ہوا کہ ساع شروع کرو! جب ساع شروع ہوا تو شیخ الاسلام اپنی جگہ سے اٹھے اور رقص کرنے گے۔ چنانچہ سات دن رات رقص کرتے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو نماز اداکر کے پھر ساع میں مشغول ہوجاتے ساتویں روز ہوش میں آئے۔اس وقت توال بیغن ل گارے تھے۔

ملامت کردن اندر عاشقی راست ملامت کے کندآں کس کہ بینا است نے کندآں کس کہ بینا است نے کندآں کس کہ بینا است نظامی تا توانی پارسا باش کہ نور پارسائی شمع ولہاست نظامی تا توانی پارسا باش

اس کے بعد سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہو گی۔فر مایا اہلِ ساع وہ گروہ ہے کہ جب وہ ساع اور تخیر میں مستغرق ہوتے میں اور اس وقت اگر لاکھ تلوار بھی ان کے سر پر ماری جائے تو خبر نہیں ہوتی۔

پھر فر مایا کہ بیاوگ جس وقت دوست کی خواہش میں متحیر ہوتے ہیں۔ اس وقت انہیں کسی آنے جانے والے کی خبر نہیں ہوتی۔ اس وقت اگر ہزار ملک ادھرآ کیں اور ادھر نکل جائیں تو انہیں خبر نہیں ہوتی۔ پھر درویشوں نے شیخ الاسلام کی خدمت میں عرض کی کہ ہم مسافر ہیں۔ ہم اپنے اپنے مقام میں جانا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس خرچ نہیں۔ شیخ الاسلام نے پاس پڑی

تھجوریں عنایت فرمائیں اور فرمایا کہ جاؤ! جب باہر نکلے تو ایک دوسرے سے کہنے گئے کہ ہم ان خشہ تھجوروں کو کیا کریں گے۔ یہ پھینک دین چاہئیں تو کیا دین جائے گئے کہ ہم ان خشہ تھور میں ہوئے۔ خواجہ پھینک دین چاہئیں تو کیا دین کی خدمت ہوئے۔ خواجہ صاحب انہی فوائد میں مصلے کہ نماز کی اذان ہوئی خلقت اور دُعا گووالیں ہوئے۔ آلْحَمْدُ لِلّٰاجِهِ عَلَى ذٰلِكَ۔

بعدازاں میں نے پوچھا کہ مقراض چلانا کس نے شروع کیا؟ فر مایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اور تلقین حضرت جرائیل علیہ السلام نے۔

بعد از ال فرمایا کہ ایک روز حبیب عجمی اور حسن بھری پیشیا ہیٹھے تھے کہ ایک شخص نے آگر کہا کہ میں فلال کا مرید ہول' پوچھا۔ تیرے پیرنے کیا کہا تھا۔ کہا: میرے پیچھے مقراض چلائی اور پھھنہ کہا: دونوں فریاد کراُٹھے کہ وہ خود گمراہ ہا اور گمراہ کرنے والا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیرکواپنے مرید کے احوال سے واقف ہونا جا ہیں۔

پير کی قوت ِ باطنی

بعدازاں شیخ الاسلام نے حاضرین کوفر مایا کہ پیر میں اس قدرقوت باطنی ہونی جاہے کہ جب کوئی شخص مرید ہونے کے لئے اس کے پائے گاری داتی قوت ہے اس کے پینے کے زنگار کوصاف کرے۔ تاکہ اس کے پینے میں کوئی کدورت ندرہے اور آئینے کی طرح روثن ہو جائے اور اگرخود اس میں اس قدر طافت نہیں تو بہتر ہے کہ مرید نہ بنائے۔ جوخود

مراہ ہے وہ دوسرل کی راہبری کیا کرےگا۔

پھر فر مایا کہ جب کسی کا مرید ہونا جا ہے تو پہلے اس کے نفویِ علاقہ کے حرکات وسکنات کو دیکھے اور سوچے کے بیفس امارہ میں مبتلاء تو نہیں ہے۔ چنا نچے اللہ تعالی فرما تا ہے: وَ مَا اُبَدِی نَفْیسی اِنَّ النَّفْسَ لَا مَّارَةٌ بِّالسُّوءِ ۔ پھراس کے فس اوامہ کا طرف دیکھے کہ کہیں خفیہ طور پنفس اوامہ کا گرفتار تو نہیں۔ قوله تعالیٰ: فَلاَ اُفْیسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةُ بعد از ال مطمئنہ کی طرف دیکھے۔''قوله تعالیٰ اَیَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی اِلٰی دَبِّلْ دَاضِیَةً مَّرُضِیَّةً ''پھراس کے قلب کے اوصاف کی طرف دیکھے۔''قوله تعالیٰ ایکٹھ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِی اِلٰی دَبِّلْ دَاضِیَةً مَّرُضِیَّةً ''پھراس کے قلب کے اوصاف کی طرف دیکھے۔''قوله تعالیٰ کا اس کا دورہ بالا اشیاء کو اپنی دوش خمیری کی نظر سے میثل کرے تو پھر بیعت کرے۔ اگر کی فض اہل سلوک کے طریق کے موافق مقراض چلا نائبیں جانتا تو وہ خودگر اہ ہے اور نیز وہ بھی گراہ ہے۔ جواس کا مرید ہو۔

بعدازاں شخ الاسلام نے آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ جس روز دیشر حافی نے توبہ کی تو پشیاں ہوکر خواجہ جنید بغدادی بھنٹ کی بارگاہ کا رُخ کیا اور ان کے ہاتھ پر توبہ کی۔ اے خرقہ عطا فرمایا اور مقراض کی رسم سکھائی۔ بعدازاں خواجہ بشرحافی میشنہ واپس چلے آئے اور بعد میں کلڑی کی تعلین بھی استعمال نہ کیس۔ پوچھا کہ جوتی کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا: کیا مجال ہے کہ بادشاہوں کے فرش پرجوتی پہنے پھروں۔ دوسرے یہ کہ جس روز میں نے اللہ تعالیٰ سے آشنائی حاصل کی۔ اس روز میں پاؤں سے نگا تھا۔ اب جھے جوتی پہنتے شرم آتی ہے۔

پھر زبان مبارک ہے فرمایا: اہل سلوک نے فرمایا ہے کہ جو پیر اہلسنّت و جماعت کے طریق کار پر کار بندنہیں اوراس کے
افعال واقوال حرکات وسکنات عدیث اور قرآنِ مجید کے مطابق نہیں وہ اس راہ میں راہزن ہے۔ جس طرح دھو کیں ہے آگ
کا ہونا معلوم ہوجا تا ہے۔ اس طرح مرید کود کھے کراس کے پیر کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ بہت ہے مرید جو گمراہ ہوتے ہیں تو اس کا سی
سب ہوتا ہے کہ ان کے پیر کا مل نہیں ہوتے۔ یہاں پر کام حسن ارادت اور کمالیت سے ہے۔ اس واسطے کہ مقراض ایک سرِ اللی
ہے۔ کوئی اس بھید سے واقف نہیں۔ اگر چہ بعض نے کہا: کہ مقراض قطع علائق ہے پس مقراض میں اس قدر کام ہیں کہ ان کو ہر
شخص نہیں پڑھ سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس راہ میں بغیر مجاہدہ اور مشقت قبولیت کا اثر نہیں پڑتا۔

بعد ازاں فرمایا کہ بارگاہ اللی بیں مومن کے دِل کی بڑی قدر ومنزلت ہے۔لیکن لوگ دِل کی اصلاح سے عافل ہیں۔لہذا گراہی ہیں جارڑ ہیں۔لہذا گراہی ہیں جارڑ تے ہیں۔سلوک کا اصل اصول ہی بہی دِل ہے۔ پیغیبرِ خدا تا گاڑا فرماتے ہیں کہ مومن کا دِل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ بیغیبرِ خدا تا گاڑا فرماتے ہیں کہ مومن کا دِل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ بعد از ان فرمایا کہ جو درویش ابھی ستر پردوں میں ہے اور ذرہ بحر بھی گراہ کر سے گا۔ درویش عالم اور صاحب قوت ہونا جا ہے۔ تا کہ مقراض اور خرقہ کی رسوم میں اہلے تنت و جماعت کے خلاف نہ کرے۔

بعد ازاں فر مایا کہ خواجہ شفق میں ایستے ہیں کہ جس شخص کو خلقت ہے گوشہ گیری حاصل نہیں جان لے وہ حق ہے دور ہے۔ اس واسطے کے فقیر کے لئے اہل و نیا ہے میل جول کرنا خالی از نقصان نہیں۔ جو طالب اللہ ہے۔ اس کو راہِ راست سے بازر کھتا ہے۔ چنانچے سلک سلوک میں لکھا ہے کہ خواجہ بایزید بسطا می میسٹے فرماتے ہیں کہ اس راہ کے چلنے والے کو بغیر ضرورت گر ہے نہیں نکلنا چاہے۔ اور فاش آ ومیوں سے مل کے نہیں بیٹھنا چاہیے البتہ عالموں کی مجلس میں بیٹھے۔ لیکن بے ضرورت گر سے نہیں نکلنا چاہے۔ اور فاش آ ومیوں سے مل کے نہیں بیٹھنا چاہے البتہ عالموں کی مجلس میں بیٹھے۔ لیکن بے

ضرورت بات نه کرے۔ پھراپنی بندگی کی تا ثیرد کھھے کہ کس قدرروش ضمیزی اس میں پیدا ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ مرید کے سر پرمقراض چلانے سے پہلے اسے خسل کرائے اور اپنے ہاتھ سے پچھ مٹھائی اس کے منہ میں ڈالے اور بینیت کرے کہ پروردگار! اپنے اس بندے کواپنی راہ کی طلب کے ذوق سے شیریں بنا پھر اگر خلوت کے لائق ہے تو خلوت اختیار کرے نہیں تو سکوت کی تلقین فرمائے۔

### آ دابِ خُلُوْت وآ داب ذكر

بعدازاں فرمایا کہ طبقہ جنید یہ بھیلیا میں بارہ مرتبہ ہی ہے۔ شیخ الاسلام بھیلیا نے فرمایا کہ اس قدر ذکر کرے کہ اس کے بدن کا جرا یک بال زبان بن جائے۔ اس موقعہ پر زبان مبارک سے فرمایا کہ یجی پیغمرعلیہ السلام ذکر کرتے وقت ایسے بے ہوش جاتے کہ جنگل کا رُخ کرتے غلبات شوق کی وجہ سے کہتے۔ اے منزہ! (عیبوں سے پاک یعنی اللہ تعالی) اپنے مکان سے ارادہ کر۔ کیونکہ تیرے ذکر کے اندیشے سے میراول پُر ہوگیا۔ اگر خود کہوں اور تیرا ذکر نہ کروں تو میں اسی وقت مرجاؤں۔

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ خواجہ یوسف چشی قدس اللہ سرہ العزیز شرح الاسرار میں لکھتے ہیں کہ ذوالنون مصری علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ شخ دایہ کی طرح ہوتا ہے اور مرید بچے کی طرح جس وقت بچہ بدخوئی کرے تو اے کسی اور چیز میں مشغول کر لے تاکہ وہ خوش دل ہو کر شوک گیر ہوا کی طرح ہیر مرید کو بھی ذکر کا تھم کرے اور بھی قرآن شریف پڑھنے کا تاکہ کسی اور چیز ہے اے قراد حاصل نہ ہو۔

#### اہلِ دنیا ہے اجتناب

بعدازاں فرمایا کہ بیجی لکھاد یکھا ہے کہ اہل دُنیا ہے میل جول نہ کرے کیونکہ ان کی صحبت فقیر کے دل کو پریثان کرتی ہے۔ ای موقعہ پر فرمایا کہ فقیر کے لئے دولت مندوں کی صحبت سے بڑھ کر کوئی چیز مفزنہیں 'جب فقیر کوشہ شینی اختیار کرتا ہے تو

اس کے دینی اور دنیاوی کام خود بخود بنتے چلے جاتے ہیں۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ پیرومرید کو ہر حال میں ایبا ہی رہنا چاہئے جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ اگر کی شخص کا شیخ کامل نہ ہوتو اہل سلوک کی کتاب کو چیش نظر رکھے اور اس کی متابعت کرے تا کہ ارادت اور مقراض کے مشاہہ ہو۔

پھر فرمایا کہ شخ کو واجب ہے کہ مرید کو صحبت ملوک (بادشاہ) اور اہل دُنیا سے دور رہنے کی وصیت کرے کہ شہرت وثروت کا طالب نہ ہے۔ بات زیادہ نہ کہے۔ بے ضرورت کی جگہ نہ جائے۔ کیونکہ ایسا کرنے سے اصلی مقصود سے رہ جاتا ہے۔ اس واسطے کہ دُنیا کی محبت تمام خطاوُں کی جڑ ہوتی ہے۔

ای موقعہ پرفر مایا کہ سجادے سے دور نہ ہو مگر ضرورت کے وقت اس واسطے کہ اصحاب طریقت نے فر مایا ہے کہ جب کوئی دانشمند ہرروز دنیا کی طلب کے لئے بھرے اور حلال وحرام کے علم کو بیان کرتا رہے اور اگر صوفی کو چوں اور بازاروں میں پھرین' تو سلوک اور مجاہدہ کون کرے گا؟

بعد ازاں فرمایا کہ ابو بکرشبلی بھٹیے فرماتے ہیں کہ راہِ قبول کے چلنے والوں کی علامت سے ہے کہ خواہ بچھ ہی ہو۔ جمعرات کھڑے ہوکر گزاریں۔خواہ ذکر میں۔خواہ تلاوت ُخواہ نماز میں لیکن افضل یہی ہے کہ نماز میں رات گزارے۔ بہی معراج کی صفت ہے کہ اَلصَّلُو اُہ مِعْمِرًا جُ الْمُوْمِنِیْنَ۔

بعدازاں فرمایا کہ اہلِ سلوک نے کہاہے کہ سلوک کا اصل ریاضت اوراس کا ثمرہ ارادت ہے۔غرض میہ کہ بندہ اپنے آپ کو اہلِ وُنیا' دولت مندوں اور باوشا ہوں کی صحبت اور ہوائے نفسانی سے الگ رکھے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے۔

چنانچے پغیر خداصلی الله علیه والی آله و کلم فرماتے میں: صحبة الصالحین نور و رحمة للعلمین . نیکوں کی صحبت نور ا اور اہل عالم کے لئے رحمت ہے۔ آلک منگ لِللهِ عَلٰی ذٰلِكَ۔

#### درویش کی نماز

گیارہویں ماہ ندکور 20 ہجری کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ بات ان لوگوں کے بارے میں ہورہی تھی۔ جونماز میں استغراق کی وجہ سے اپنے آپ کی بھی خبر نہیں رکھتے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ غرنی سے میں نے سفر کیا۔ وہاں پر چند درویشوں کو میں نے دیکھا۔ جو یادِ الٰہی میں حد درجہ مشغول تھے۔ رات انہیں کے پاس رہا۔ جب دِن ہوا تو شہر کے پاس ایک حوض تھا۔ وہاں تازہ وضوکر نے کے لئے گیا تو ایک درویش کودیکھا۔ جو بہت ہی کمزور تھا۔ اس کا حال پوچھا۔ فرمایا: مت سے بھی کوکوئی پیٹ کا عارضہ ہے۔ جس کے سبب میں کمزور ہوگیا ہوں۔ وہ رات اس درویش کے پاس رہا۔ رات کے وقت اس کی کوکوئی پیٹ کا عارضہ ہے۔ جس کے سبب میں کمزور ہوگیا ہوں۔ وہ رات اس درویش کے پاس رہا۔ رات کے وقت اس کی بیاری اور بھی زور بکڑگئی۔ کیونکہ ہر روز ایک سوہیں رکعت نماز ادا کیا کرتا تھا۔ جب قضائے حاجت کے لئے گیا اور ساٹھ ہی مرتبہ نہا کر دوگانہ ادا کیا کرکے بھر نماز میں مشغول ہو جاتا۔ چنا نچ اس رات ساٹھ مرتبہ قضائے حاجت کے لئے گیا اور ساٹھ ہی مرتبہ نہا کر دوگانہ ادا کیا اور اپنا وظیفہ پورا کیا۔ آخری وقت جب عسل کرئے گیا تو یانی میں جاں بھی ہوگیا۔

بعدازاں شخ الاسلام زارزارروئے اورفر مایا کہ بندگی میں وہ درویش کیسا ہی رائخ الاعتقادتھا، آخری دم تک قاعدے کی

یابندی کرتار ہاجب اے نباہ لیا تو جان یار کے حوالے گ۔

ن کھرفرمایا کہ جس شخص کوکوئی بیاری لینی زحمت یا تکلیف ہو مجھو کہ اے گناہ سے پاک کررہے ہیں بیاس کی خیریت کی دلیل ہے۔
بعد ازاں فرمایا کہ ایک روز بخارا میں شخ سیف الدین باخرزی بھٹیا کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہوکر سلام کیا اور عرض کی کہ یا امام! میرے پاس مال ہاور مدت سے اس میں نقصان ہور ہا ہے اور نیز میرے اعضاء کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ شخ صاحب نے فرمایا کہ اے بھائی! مومن کے مال میں نقصان ہوتو سمجھو کہ اس نے زکو ہ دینے میں قصور کیا ہے اور بیاری صحت ایمان کی علامت ہے۔

پھرائ موقعہ پر فرمایا کہ اصحاب تابعین اپنے آٹار میں لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن فقر اکووہ درجے حاصل ہوں، گے کہ تمام لوگ بیہ آرز و کریں گے کہ کاش ہم بھی دُنیا میں فقیر ہوتے تا کہ ہمیں بیمر ہے حاصل ہوتے اور مریضوں کو بھی وہ درجے عطا ہوں گے کہ سارے لوگ یہی خواہش کریں گۓ افسوس! ہم بھی دُنیا میں بیمار ہوتے تو بیمر ہے حاصل کرتے۔

بعد ازاں فرمایا کہ بندے کو سمجھنا جا ہے کہ سب درد اور محنت اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اپے نفس کا طبیب خود بنزا جا ہے پھر آب دیدہ ہوکر بیر مثنوی پڑھی۔

اے بسا درد کان ترا و از وست اے بس شیر کان ترا آہوست بعدازاں بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ ہر حالت میں درویثوں کے حق میں نیک گمان رکھنا جاہے' اور اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے' تاکہان کی برکت سے حمایت حاصل ہو۔

> بعدازاں فرمایا کہ شیر خان والئی اوچ وملتان کچے میرامعتدنہ تھا بار ہا یہ شعراس کے حق میں کہا گیا۔ افسوس کہ از حالِ منت نمیت خبر آگہ خبرت شود کہ افسوس خوزی اسی سال چندروز بعد کا فروں نے اس ولایت کولوٹ لیا۔

#### اظهاركرامات

پیرفر مایا کہ ایک روز سیوستان کی طرف میں مسافر تھا۔ جب شیخ او حدکر مانی میکھنے کی خدمت میں حاضر ہوا تو جھ ہے بغل گیر ہو کر فر مایا: زہے سعادت کہ تو ہمارے پاس آپنچا۔ آپ کے جماعت خانہ میں بیٹھا تھا کہ دس اور صاحب فعت درولیش آئے اور ایک دوسرے سے اظہار کرامت کے متعلق گفتگو کرنے گئے۔ ٹو بت یہاں تک پیٹی کہ اچھا! اگر کوئی صاحب کرامت ہوتا اپنی کرامت دکھاؤے کو بت یہاں تک پیٹی کہ اچھا! اگر کوئی صاحب نے درولیثوں کو ناطب کرکے دکھائے۔ انہوں نے کہا: پہلے اپنی کرامت دکھاؤے کیونکہ آپ درولیثوں کے پیٹی رو ہیں۔ شیخ صاحب نے درولیثوں کو ناطب کرکے فرمایا کہ اس شہر کا مالک میرا متقدنیں ہے اور بھی بھی تکلیف بھی دیتا ہے۔ اگر میدان سے آج سلامت آگیا تو ہو ہے ہی تعجب کی بات ہوگی۔ جو نہی پیٹر مایا: ایک نے آکر فردی کہ ابھی اس شہر کا بادشاہ میدان میں گیند کھیل رہا تھا کہ گھوڑے سے گر پڑا اس کی گردن کا مہرہ ٹوٹ گیا اور فی الفور مرگیا۔ پھر درولیثوں نے بچھے کہا: تم بھی کوئی کرامت دکھاؤ میں نے مراقبہ کیا۔ پھر سراٹھا کر کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ کیاد کھتے ہیں کہ میرے سمیت خانہ کعبہ ہی گھڑے ہیں۔ پچھو دیروہاں رہ کرواپس آئے۔ تو درولیثوں نے اقرار کیا کہ ہاں!

یہ بھی درویش ہے۔ پھر میں نے اور شیخ صاحب نے درویشوں سے کہا کہ ہم اپنا کام کر پھے۔اب تم بھی پھے دکھاؤ۔ درویشوں نے سرخرقے میں کیاادر گم ہوگئے۔خرقے خالی رہے۔

پھر شیخ الاسلام نے میری طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ مولانا نظام الدین! جواللہ تعالیٰ کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں ہوتا ہے بعنی جواللہ تعالیٰ کی خدمت میں کی نہیں کرتا اور جس میں دوست کی رضا ہوتی ہے۔ طرح پیش آتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی وہی چیز موجود کر دیتا ہے جس میں اس کے بندے کی رضا ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ آیک وفعہ بدخثاں کی طرف میں مسافرتھا۔اس شہر میں بزرگ اولیاء رہتے تھے۔ چنانچے شہر کے باہرایک غار میں ذوالنون مصری کے مرید شخ عبدالواحد رہتے تھے۔ جب میں حاضر خدمت ہوا تو دیکھا کہ نہایت د بلے ہور ہے ہیں اور ایک یاؤں غار میں ہے اور دوسرا باہرایک یاؤں پر کھڑے عالم تخیر میں آٹکھیں اوپر کی طرف لگائے ہوئے ہیں۔نز دیک جاکر سلام کیا۔فر مایا تھمبر جا! تین دن بعد عالم صحومیں آئے تو فر مایا: اے فرید! میر بے نز دیک نہ آنا نہیں تو جل جائے گا اور دور بھی نہ جا کیونکہ تھے پر جادو کا اثر ہو جائے گا۔اب میری سرگزشت من! آج ستر سال ہے اس غار میں کھڑا ہوں۔ایک عورت کو دیکے کر میراول مائل ہوا۔ میں نے غارے باہرآ نا جا ہا تو غیبی آ واز آئی کہ مری ! تیرا دعدہ تو یہ تھا کہ ہمارے سواکسی کی طرف مائل نہ ہوگا۔ چھری پاس تھی۔اس سے ایک پاؤں کاٹ کر باہر بھینک دیا۔اس واسطے کہ یہ یاؤں ہوائے نفسانی کے سبب غارہ باہر رکھا گیا۔ اب تقریباً تمیں سال سے اس عالم تخیر میں موں اور ڈرتا موں کہ قیامت کے دن بیمنہ کس طرح دکھاؤں گا۔ اس حالت میں شرمندہ ہوں۔ پھر ملک المشائخ نے فر مایا کہ رات وہیں رہا۔ افطار کے وقت دورہ اور پھے مجبوریں تھال میں رکھ کر اس کے پاس لائي تكيُّن \_ ميں نے تنيس تو تعداد ميں دس تھيں فرمايا: اے فريد! يانچ ميں كھايا كرتا تھا اور آج دس آئي ہيں ۔ سويانچ تيري ہيں' آ دودھ لے کرافطار کر۔ جب اس بزرگ نے دودھ اور مجوری سامنے رھیں۔ میں آ داب بجالایا اور کھا گیا'وہ بزرگ بھی عالم تخیر میں مشغول ہوا۔ بدخثاں کا خلیفہ مع اپنے بادشاہی لشکر آیا اور کھڑا ہو گیا۔اس بزرگ نے یو چھا بیری کیا حاجت ہے؟ خلیفہ نے کہا: سیوستان کا مالک مال نہیں دیتا۔ اب میں اجازت طلب کرتا ہوں کہ اس پر چڑھائی کروں مسکرا کرلکڑی سیوستان کی طرف مچینک کرفر مایا: می نے سیوستان کے مالک کو مار دیا ہے۔ جب خلیفہ نے دیکھا تو واپس چلا گیا۔ چندروز نہ گزرنے یائے تھے کہ اس کے آدی بہت سامال لے کرآئے اور بیان کیا کہ سیستان کا مالک دربار عام میں تخت پر بیٹھا تھم دے رہا تھا کہ دیوار میں سے لا سی مودار ہوئی اوراس کی گردن پر گئی۔جس سے اس کی گردن جدا ہوگئی۔ پھر آ واز آئی کہ یہ ہاتھ شیخ عبدالواحد بدخشانی کا ہے۔ بعدازاں ﷺ الاسلام نے فرمایا کہ چندروز اس کی خدمت میں رہا پھر اجازت لے کرواپس چلا آیا' بیونوائدختم کر کے شیخ الاسلام نماز میں مشغول ہو گئے۔

تیرہویں ماہ ندکور<u>100 ہجری کوقدم بو</u>ی کاشرف حاصل ہوا۔ شیخ ابوالغیث عینی قدس الله سوالعزیز بڑے بزرگ تھے۔ آپ نے شیخ بوسف الحسنی 'شیخ شہاب الدین سہروردی بینسیا۔ شیخ فریدالدین عطار اور شیخ عثان ہارؤنی قدس الله اسرارہم کی زیارت کی تھی اور نیز بہت سے بزرگوں کی۔ بعد ازاں فر مایا کہ ایک مرتبہ مغلوں نے یمن کو آگھرا۔ اس وقت خواجہ ابوالغیث کثیا میں تھے۔خلیفہ نے جا کر مغلوں کے آنے کے متعلق سب پچھ عرض کیا۔خواجہ صاحب بیسینے نے پاس بڑی ہوئی چھوٹی می لکڑی دی اور فر مایا کہ رات کو ان کے نشکر کی طرف پھینک دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے چھینک سے انہوں نے آپس میں لڑنا شروع کر دیا۔ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ آخر معلوم ہوا کہ سبز پوشوں کا نشکر تھا۔ جس نے کا فروں کوجہنم واصل کیا۔ جب دن چڑھا تو ایک بھی زندہ نہ بچا۔

پھر فر مایا کہ شیخ قطب الدین بختیاراؤٹی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ ایک وفعہ میں شیخ جلال الدین تبریزی بھستاور شیخ بہاؤالدین زکریا بھستے ملتان میں تھے اس روز قباچہ والی ملتان نے آ کرعرض کی کہ مغل شہر کے نزدیک آپنچے ہیں۔آپ کیا فرماتے ہیں؟ شیخ قطب الدین ہوئیا ہے پاس ایک تیرتھا۔اے دے کرفر مایا: مغلوں کے شکر کی طرف پھینک دینا۔اس نے ایسا جی کہا تو سے مغل بھاگ اُٹھے۔

#### الله والول كا وصال كيسے؟

بعدازاں فر مایا کہ ایک مرتبہ یمن میں مدت تک میند نہ برسا۔ اور خلقت قبط سے ہلاک ہونا شروع ہوئی کھیتیاں خشک ہوگئیں تمام اہل یمن شیخ ابوالغیث کی خدمت میں گئے کہ بارش کے لئے دعا کریں فر مایا کل سب میری نمازگاہ میں جمع ہوں سب حاضر ہوئے۔ شیخ صاحب نے منبر پر چڑھ کر پہلے اللہ تعالی کی حمد وثناء کی اور پھر پینیم برخدا تالیق پر درود بھیج کر آسان کی طرف منہ کر کے عرض کی کہ اے پروردگار! اگر تیری بارگاہ میں میری طاعت منظور ہے۔ تو بارانِ رحمت بھیج 'ابھی یہ بات زبان سے نہ نگلنے پائی تھی کہ بارش ہونے گئی اور اس قدر ہوئی کہ پانچ رات پائی ختم نہ ہوا وہاں کے لوگوں نے قتم کھا کر کہا کہ عمر بحر میں ایسی بارش ہوتے نہیں دیکھی۔

بعدازاں شیخ ابوالغیث کا حال یوں بیان فرمایا کہ جس دِن آپ فوت ہوئے۔اس روزضح کی نماز ادا کر کے حسب معمول آپ مصلی پر بیٹھے رہے اور اشراق کی نماز ادا کر کے سب یاروں کو کہا کہ نہلانے والے کو لاؤ اور کپڑا۔ گھڑا اور خوشبوم وجود کرو۔ یا رول نے غسال کو بلایا اور مطلوبہ چیزیں موجود کیں۔ بعداز ال فرمایا کہ جگہ خالی کرو۔ تاکہ اللہ تعالیٰ کے شہوار یہاں آئیں۔ شیخ صاحب نے سورہ لیمین شروع کی۔ جب' فیسم حان اللہ ی بیدہ ملکوت کل شیءِ والیہ توجعون '' پر پنچے تو منہ کھول کر قضا کی اور گھر کے کونے سے آواز آئی کہ دوست دوست سے جاملا۔ پھر شیخ الاسلام زارزار روئے اور بے ہوش ہو گئے۔ ہوش میں آگر میشع بڑھا

در کوئے تو عاشقاں چناں جال بد ہند کانجا ملک الموت علنجد ہر گز

پھرشوق کے غلبات میں انہی ہے فرمایا کہ جب حضرت موی علیہ السلام کی عمر کے دن پورے ہوئے تو ایک روزمستوں کی طرح راہ میں شہل رہے تھے۔ ملک الموت ہے ملا قات ہوئی سلام کیا سلام کا جواب ملا کو چھا' تو کون ہے؟ کہا: ملک الموت۔اس وقت حضرت موی علیہ السلام شوق اور اشتیاق میں تھے اس کے چبرے پر ایساتھ شر مارا کہ وہ سامنے ہے بھاگ کیا اور کہا میں پھر نہیں آؤں گا۔

مل الموت نے اپنے مقام پرآ کر مجدہ کیا اور عرض کی کہ پروردگار! تونے ایسے مخص کے پاس بھیجاتھا کہ اگر میں بھاگ نہ جاتا تو ہلاک ہوجاتا۔ای وقت خطاب ہوا کہ بیاس لئے تھا۔تا کہ تجھے معلوم ہوجائے کہ ہمارے اور ہمارے محبوبوں کے مابین غیر کو دخل نہیں۔ صرف ہم جانتے ہیں یا ہمارے دوست دوسرے روز حضرت مویٰ علیہ السلام نماز ادا کر کے قبلہ زُخ بیت المقدس میں بیٹھے تھے کہ حفرت جرائیل نے آ کر سلام عرض کیا اور بہتی سیب آنخضرت کے ہاتھ میں دیا۔ تو نعرہ مار کر جان یار کے حوالے کی۔ بیخ الاسلام یہ حکایت ختم کر کے اس طرح روئے کہ حاضرین نے بھی رونا شروع کر دیا۔ مجلس سے نعرہ اُٹھا اور پینخ الاسلام بي بوش مو كے اور پر بوش مين آئے تو زُبان مبارك سے ية عرفر مايا \_

در کوئے تو عاشقاں چنال جال بد بند کانجا ملک الموت عجند ہر گز

پر فرمایا کہ مثائخ کبار میں سے ایک مع اپنے اصحاب کے حضرت موی کے دوضہ پر پہنچے۔ روضہ سے آواز آئی۔ رب ارنسی انظر اليك ال بزرگ نفر مايا: يعشق بواقعي زندگي مين بھي يهي حالت موگي - أكر مردكي بي حالت موتوجب أسفے كاس كي وہي حالت ہوگی۔ قیامت کے دن بھی حفرت موی علیہ السلام عرش کے کنگرے میں ہاتھ مار کرفریاد کریں گے۔ رب ارنسی انسظر الیك اگراس حالت میں فرشتے انہیں پکریں گے تو تمام مخلوق مارے اشتیاق کے درہم برہم موجائے گ۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے مجھے فرمایا کہ طالب کو ہر حالت میں مطلوب کے عشق ومحبت اور اس کی یاد میں رہنا جا ہے ہر گھڑی ہر روز ہر کظ اور ہر صالت میں ای کے عشق میں رہے تا کہ ان لوگوں میں سے ہوجائے جواس سے پیشتر گزرے ہیں پھر کئی مرتبہ سی شعر زبان مبارك سےفرمایا۔

در کوئے تو عاشقاں چنال جال بند ہند کانجا ملک الموت بگنجد ہر گز

بعدازال اسي موقعه برفر مايا كه ايك مرتبه ايك جوان حالت نزع مين تفا اور واصل حق - جب اس كي عمر كاپيانه لبريز موات عزرائیل نےمشرق معرب تک ڈھونڈ الیکن اس جوان کونہ پایا پھراپے مقام پرآ کرسر سجدے میں رکھا' اور مناجات کی کہ پروردگار! مجھےوہ جوان نہیں ملتاس کا نام بھی مختی ہے مٹ گیا ہے تھم ہوا کہ فلاں جنگل میں ہے جب ملک الموت واپس آیا تواس جنگل میں بھی نہ پایا پھر جا کرعرض کی عظم ہوا کہ تو ہماری دوستوں کی جان قبض نہیں کرسکتا 'نہ ہی انہیں د کیرسکتا ہے۔ وہ ہماری یا د میں اس طرح جان دیتے ہیں کہ مجھے خبر نہیں ہوئی۔

بعدازال شيخ الاسلام زارزاروئ اوربيشعر پڑھلے

در کوئے تو عاشقاں چناں جاں بند ہند کانجا ملک الموت بگنجد ہر گز بعدازاں فرمایا کہ جس وقت میرے بھائی شخ بہاؤالدین زکریا قدس الله سرہ العزیز انقال کرنے کو تھے۔اس وقت آپ كے بوے صاجز ادے بيخ صدرالدين دروازے كے پاس كھڑے ہوئے تھے۔ايك آدى نے آكر خط ديا اوركہا كداے كھولے بغیراندر پہنچا دو تھم ہوا کہ صدر الدین کے ہاتھ دینا۔ تا کہ وہ شخ بہاؤالدین کھنے کو پہنچا دے اور وہ اسے پڑھ لیں۔ شخ صدر الدین پڑھ کرزار زار روئے اور کہا کہ بیدوست کا پروانہ ہے اورعز رائیل لایا ہے۔ کہا بے شک! یو چھا۔خود کیوں نہیں جاتے؟ در کوئے تو عاشقاں چناں جال بند ہند کانجا ملک الموت بگنجد ہر گز پھر شیخ سعد الدین جموبہ کی بات شردع ہوئی تو فر مایا کہ شیخ صاحب از حد ہز رگ تھے۔ ایک شہر کے اندرایک معجد میں چند روز تھہرے۔اس شہر کے مسلمانوں میں بیاری کا بڑا زور تھا۔ جب آپ نے یہ ماجرا سنا تو تھم دیا کہ جومریش ہواہے میرے پاس لاؤ۔ تمام بیار لائے گئے۔ شیخ صاحب نے اپنا دستِ مبارک پھیرا۔ کئی ہزار بیاروں کو شفا حاصل ہوگئی۔ پھر وہاں سے غزنی آئے۔ وہاں بھی چندایک بیار تھے۔ جوآپ کے دستِ مبارک کی برکت سے شفایا گئے۔

بعد از ال اوچہ پنچے جس روز انقال ہونے والا تھا' مع یاروں کے جنگل جا کر قبلہ رخ ہوکر سورہ بقر پڑھنی شروع کی اور اشراق تک سارا قرآن شریف ختم کیا' اور بحدہ میں پڑ کر جان دے دئ آواز آئی جو تمام حاضرین نے تی تھی کہ نیک بخت بندہ تھا۔اللہ تعالیٰ سے جاملا بعد از ال شخ الاسلام نے آبدیدہ ہوکر بیشعر پڑھا

در کوئے تو عاشقاں چناں جاں بند ہند کانجا ملک الموت بگنجد ہر گز بعدازاں فرمایا کہ شخ سیف الدین باخزری رحمۃ اللہ علیہ کی بیعادت تھی کہ جہاں نماز اداکرتے وہیں سور ہتے۔ جب رات کا تیسرا حصہ گزرجاتا تو اٹھتے اور امام اور مؤذن موجود ہوتے۔ پھرعشاء کی نماز اداکر کے ساری رات جاگتے رہتے۔ آپ کی عمر ای طرح گزرگئی۔

بعداز ں فرمایا کہ بخارا کے ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ بخارا کے دروازے سے ایک جلتی ہو کی شمع باہر لے جارہے ہیں۔ بیدار ہوکرایک بزرگ سے تعبیر پوچھی۔ فرمایا کہ یہاں سے کوئی صاحب نعت انقال کرےگا۔

پیروفر مایا کہ شیخ سیف الدین باخز ری میکھیے نے اپنے پیرکوخواب میں دیکھا۔ جوفر ماتے ہیں کہ اب اشتیاق زیادہ ہوگیا ہے۔
اس ہفتہ میں متواتر ذکر کیا اور اس میں فراق اور وواع خلق کا ذکر تھا۔ سب جیران سے کہ کیا کہتے ہیں۔ پھر حاضرین سے مخاطب
ہوکر فر مایا: مسلمانو! واضح رہے کہ میرے پیرنے جھے خواب میں بلایا ہے۔ سومیں جاتا ہوں! یہ کہ کرینچے اترے۔ گھر آئے تو
اُس رات انتقال ہوگیا۔ تمام اصحاب بیٹھے سے اور مشحل جل رہی تھی۔ شیخ سیف الدین فراق میں سے۔ ایک پہر رات گزری کہ
ایک بزرگ صوف پوش نے سیب لاکران کے ہاتھ میں دیا۔ جو نہی سونگھا۔ جال بحق ہوئے۔ بعد از ال شیخ الاسلام نے آبدیدہ ہو
کریہ شعم برط حا،

۔ رکوئے تو عاشقاں چناں جاں بند ہند کانجا ملک الموت مکنجد ہر گز بعدازاں شیخ الاسلام نے شیخ بدرالدین غزنوی اورمولا نا آئی کو تھم دیا کہتم بھی پیشعر پڑھوتا کہ ہم رقص کریں تین ون تک حالت بے خودی میں رہے پھر عالم صحویش آئے۔ آئے ٹمڈ لیلیہ علی ذلیق۔

واوطر يقت تهكيم ورضاب

چپیوس ماہ فرکور ۲۵۵ ہجری کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ چند درویش خواجہ بہاؤالدین ذکریا قدس اللہ سرہ العزیز کے پاس حاضر خدمت تھے اور سلوک کے بارے بیل گفتگو ہورہی تھی۔ بیخ الاسلام نے زُبان مبارک سے فرمایا کہ جس کی بیحالت رضا و تسلیم ہے اگر کوئی خض گردن پر تلوار مارے تو ای پر راضی رہا اور دم نہ مارے۔ شخ الاسلام نے فرمایا کہ جس کی بیدحالت ہو۔ وہ درویش ہے۔ ای اثناء بیل ایک بردھیا روتی بیشی آئی اور آ داب بجالائی۔ آپ نے فرمایا: نزد یک آآئی تو آپ نے بوچھا کہ تیماری کیا حالت ہے۔ کہ میرا فرزند مجھ سے جدا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ وہ زندہ ہے یا مرگیا ہے۔ آپ نے دریتک مراقب فرمایا: پھر فرمایا کہ تیرا بیٹا آ جائے گا۔ بیس کر وہ آ داب بجالائی۔ جب گھر پہنی تو آپ کا فرزند! بردھیا آ کرانے جباکہ درستا دی۔ لوچھا۔ ہم ضیفوں کے در پر کون ہے؟ آواز آئی کہ بیں ہوں آپ کا فرزند! بردھیا آ کرانے جباگر کو شے کواندر لے گئی اور پوچھا۔ کہ کہاں تھا؟ کہا: یہاں سے ۱۲ ہزار کوئی کی کوئی کوئی کوئی کوئی کی دور ہوئیا کہ تیرا خیال تہاری طرف لگا۔ بیس رور ہا تھا کہ کوئی حق سے بردھیا آ کرا ہے جو اور آگا کے بیس نے حالت بیان کی۔ فرمایا کہ تیجے میں نے ویا بی کیا وریا ہے گئی اور اور آگا کھیں بند کرو۔ بیس نے ویا بی کیا اور اپنی کی فرا آئی کہ دو وراز کی بیس نے کہا: ہاتھ بھے دواور آگا کھیں بند کرو۔ بیل کے ویا بی کیا اور اپنی جہا گئی۔ اور ایس جہا گئی۔ وروز آ کر سرقدموں پر رکھ دیا اور اپنی جہا گئی۔

### اوراد ووظا كف كي اجميت

بعدازال شیخ الاسلام نے فر مایا کہ اگر عابدے کوئی وردو ظاکف فوت ہوجائے تو وہی اس کی موت ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں شخ یوسف چشق بھیلت کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک صوفی نے آکر آ داب بجالا کرعرض کی کہ آج رات خواب میں دیکھا ہے۔ جب کہ آج رات خواب میں دیکھا ہے۔ جب اس نے سوچا تو ٹھیک وہی بات نگل ۔ جو شخ الاسلام نے فرمائی تھی ۔ ضروری ہے کہ جو پچھ تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ تجھے فی الس نے سوچا تو ٹھیک وہی بات نگل ۔ جو شخ الاسلام نے فرمائی تھی ۔ ضروری ہے کہ جو پچھ تو نے خواب میں دیکھا ہے۔ تجھے فی الفور دکھایا جائے۔ کیونکہ صاحب ورد سے اگر ورد فوت ہو جائے تو اس کے لئے مرگ ہے۔ چنا نچہ کہتے ہیں کہ قاضی رضی الدین مسلوم ہوا کہ اس روز وظیفہ کیا کرتے تھے ایک روز ناغہ ہوگیا تو ای روز گھوڑ ہے پر سے گر پڑے اور پاؤس مبارک ٹوٹ گیا۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ اس روز وظیفہ میں ناغہ کیا تھا۔

بعدازاں شخ الاسلام نے فرمایا صاحب ورد کو جاہیے کہ جو وظیفہ ہواگر دن کو پورا نہ کر سکے تو رات کو کرے بہر حال وظیفہ ترک نہ کرے کیونکہ اس کے ترک کی شامت تمام اہل شہر پر پڑتی اور شہر میں خرابی پیدا کرتی ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک سیاح میرے پاس آیا دمشق کا حال اس نے یوں بیان کیا کہ جب میں وہاں پہنچا تو اسے اُجڑا ہوا پایا چنانچہ بیں گھروں سے زیادہ آباد نہ تھے جب اس شہر کی خرالی کی ہابت جنتو کی کہ اس شہر میں تمام اہلسنّت و جماعت آباد تھے اور سب صاحب ورد سے چندایک مسلمانوں نے اپنا وظیفہ ترک کردیا ایک سال بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ مغلوں نے آکر ساراشہر برباد کردیا اور مسلمانوں کو قید کردیا۔ ان کے وظیفہ کے ترک کے سبب سے بیشہر برباد ہوا ہے وظیفہ کے ترک کرنے کی شامت اس فتم کی ہوتی ہے بعدازاں شخخ الاسلام نے فربایا کہ شخ معین الدین حسن نجری قدس اللہ سرہ العزیز کی بیادت تھی کہ جب کوئی ہمایہ فوت ہو جاتا تو آپ اس کے جنازے کے ہمراہ جات اور جب لوگ چلے آتے تو اس کی قبر پر بیٹھ کر ورد و فلا نف پڑھے۔ آپ کے ایک ہمایہ فوت ہمراہ تھا کہ اور دیر کے بعد اس کی قبر پر وظیفہ کرنے گئے۔ اور دیر کے بعد اُسٹی شخ الاسلام قطب الدین فر ماتے ہیں کہ بیس اس وقت ہمراہ تھا ہوں کہ آپ کا رنگ کی طبخہ متغیر ہوتا جاتا ہے۔ اس وقت ہمراہ تھا ہوں کہ آپ کا رنگ کی طبخہ متغیر ہوتا جاتا ہے۔ اس وقت وظیفہ برابر کرتے رہے اُٹھ کر کہا: الْحَدُدُ لِلّٰہے۔ بیعت بھی انہی چیز ہے۔ گئے الاسلام قطب الدین اوقی نے وجہ دریا ہوت کی فر مایا! جب اس شخص کو ڈن کیا گیا تو فرشتوں نے آکر عذاب دینا چا ہا شخ عثان مرید ہے گئی قدس اللہ من واقع ریز نے آکر فر مایا کہ اسے عذاب مت کرو۔ بیمیرا مرید ہے فرشتوں کو یہ کہنے کا تھم ہوا۔ فرشتو! شخ کے کم مرید سے ہارو نی قدس اللہ من واح ریز نے آکر فر مایا کہ اسے عذاب مت کرو۔ بیمیرا مرید ہے فرشتوں کو یہ کہنے کا تھم ہوا۔ فرشتو! شخ کے کم مید سے ہارو نی قدس اللہ من اس نے اس شخ کے صد قر بخشا۔

' بعد ازاں شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ اپنے آپ کوکسی کا بنانا اٹھا ہے بھریہ شعر پڑھا جوشنخ قطب الدین کی زبان مبارک ہے سناتھا۔

گر نیک توام مرا ازیشال گیرند در بد باشم مرا بدیشال بخشند

پیرفر مایا کدایک مرتبہ مجھے تیرکی حالت طاری ہوئی تو حاضرین نے کہا کداگر قوال ہوں تو ساع منیں ۔ اتفاقا اس روز قوال موجود نہ سے مولا نابدرالدین آخی نے تمام کم قوبات اور رقعات وغیرہ جو تھلے میں سے ۔ ٹولے ۔ وہی کم توب نکلا اے شخ الاسلام کی خدمت میں حاضر کیا فرمایا: اٹھ کر اس کو پڑھ چنانچہ مولا نابدرالدین آخی نے اٹھ کر پڑھا کہ فقیر حقیر نحیف معیف مجموعطا جو درویشوں کا غلام ہے اور سرآنکھوں سے ان کے قدموں کی خاک لگا تا ہے جب اس قدر پڑھایا گیا تو سنتے ہی شخ الاسلام کو حال اور ذوق پیدا ہوا جو وہم وہم مے باہر ہے بیر باعی پڑھی۔

زباعي

آن عقل کیا از کمال تو رسد واں دید کیا کہ در جمال تو رسد گیرم کہ تو پردہ بر گر فتی زجمال تو رسد آں روح کیا کہ در جلال تو رسد شخ الاسلام ایک دن رات ای رباعی کوئ کرساع کاذوق حاصل کرتے رہے۔

حُتِ دنیا خطاؤں کی جڑے

بعد از ال شخ الاسلام بختیار اوثی کے بارے میں بات شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ قطب الدین اور شخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سر ہا جب آپس میں ملے تو ساحی کی بابت گفتگو شروع ہوؤی۔ میں بھی حاضر خدمت تھا۔ شخ جلال

TOTAL THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

الدین تیریزی قدس الله سرونے بات یوں شروع کی کہ ایک مرتبہ میں قرش کی طرف مسافر تھا میں نے بہت سے بزرگوں سے ملاقات کی۔الغرض ایک بزرگ کی خدمت میں پہنچا جوشہر کے نزدیک ایک غار میں رہتا تھا۔اس وقت وہ نماز میں مشغول تھا۔ جب فارغ ہوا تو میں نے سلام کیا۔سلام کے جواب میں کہا: علیکم السلام یا شیخ جلال الدین! میں حیران رہ گیا کہ اسے میرا نام کس طرح معلوم ہوگیا۔اس نے کہا: جو تجھے یہاں لایا ہے۔اس نے تیرا نام بتایا ہے۔ میں آ داب بجالایا۔ تیم ہوا۔ بیٹھ جا! میں بیٹھ گیا۔اس نے یوں حکایت شروع کی۔

ایک مرجبہ میں نے ایک درولیش 11/2 سوسال کا نہایت باعظمت دیکھا جوخواجہ حسن بھری ڈاٹیڈ کے مریدوں سے تھا' جو مسلمان وغیرہ کی مہم کے لئے اس بزرگ کی خدمت میں آتے ابھی پہنچ نہ چکتے کہ دہ سرانجام ہوچکتی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے ایک ہزار سات سوپیروں کی خدمت کی ہے ہرایک نے کچھ نہ کچھ فیصحت کی ہے آخری مرتبہ خواجہ شمس العارفین نے جھے یہ فیصحت فرمائی کہ اے درویش! اگر تو خدار سیدہ اور اس کے نزدیک ہونا چاہتا ہے تو دُنیا اور اہل دُنیا ہے بیزار ہواور ان سے دور ہو درویش دنیا دی تعلقات کی وجہ سے عاجز رہ جاتا ہے کیونکہ دنیا کی مجت ہی تمام خطاوں کی جڑ ہے جو اہل دنیا سے بیزار ہو وہ بی خدار سیدہ ہو گیا۔ پس اے وال الدین! مردان خدا نے سب سے قطع تعلق کیا ہے تب کہیں خدا رسیدہ ہوئے ہیں پھر شیخ جلال الدین نے فرمایا میں رات و ہیں رہا۔ افطار کے وقت کیا دیکھا ہوں کہ بھوکی دوروئیاں عالم غیب سے نمودار ہو ئیس اس بزرگ نے ایک میر نے آگر کی کہ افطار کر! جب افطار کیا تو فرمایا کہ گوشے میں جاکریا والٰہی میں مشغول ہو۔ رات کا تیسرا حصہ گزرا تھا کہ میں نے ایک صوف پوش مرد کوجس کے ہمراہ سات شیر سے دیکھا۔ اس نے آگر سلام کیا۔ اور اس بزرگ کے مما صف آ بیٹھے اور بھی اس کے گرد پھر تے سے میں دکھر کانپ اٹھا کہ اللی! یہ کیسے آدمی ہیں کہ شیروں سے مجت لگا کہ النوش کام اللہ شروع کیا اور بہر کے اخر تک دیں مرتبہ ختم کیا۔

#### خواجه خضرعليه السلام سے ملاقات

تلاوت کے بعدا کھے اور تازہ وضوکر کے پھر تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ جب صبح ہوئی تو میں نے بھی ان کے ہمراہ نماز ادا
کی۔ اس بزرگ نے مجھے فرمایا کہ یہ میرابھائی خضر ہے اس کے دیکھنے کی مجھے آرزوتھی۔ جب یہ بات کہی۔ تو میں نے دوبارہ مصافحہ کیا۔ مجھے پر کمال شفقت فرمائی۔ بعداز ال وہ بزرگ اور شیر آ داب بجالا کر واپس چلے گئے۔ پھر میں نے وداع ہونا چاہا تو اس بزرگ نے فرمایا کہ جلال الدین! تو جاتا تو ہے لیکن بندگانِ خداکی خدمت کرنا اور اپنے تئیں ان کے حوالے کرتا اور اللہ تعالیٰ کے کام میں سستی نہ کرنا۔ پھر تو کسی مقام پر پہنچ جائے گا۔ لیکن اس راہ میں ایک دریا ہے۔ اس کے کنارے دو شیر رہتے ہیں تو وہاں پہنچ گا تو وہ کتھے تکلیف پہنچانا چاہیں گے تو میرانام لینا تو سلامتی سے گزر جائے گا۔

بعدازاں شیخ جلال الدین مینید نے فرمایا کہ میں آ داب بجالا کروالی چلا آیا جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دونوں شیر غراتے ہوئے میری طرف بھاڑنے کو آئے جب نزدیک آئے تو میں نے انہیں لاکارا کہ میں فلاں بزرگ کے پاس سے آ رہا ہوں! جونہی انہوں نے بزرگ کا نام سنا دوڑ کرمیرے قدموں پر سر ملنے گے اور پھر والیں چلے گئے میں سیجے سلامت اپنے مقام پر پہنچ گیا۔

پر شخ الاسلام نے زبان مبارک سے فر مایا کہ جب شخ جلال الدین حکایت ختم کر سے۔ تو چخ قطب الدین نے اسے سفر کی حکایت یوں شروع کی۔ کہ ابتدائے حال میں ایک شہر میں پہنچا۔ جہاں پر ایک درولیش اُجڑی ہوئی مجد میں رہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ابتداء میں اس معجد کے سات مینارے تھے۔اب وہاں پرایک ہے۔اس درولیش کی خدمت میں ایک دعا پیچی ۔ جے بغت دعا کہتے ہیں۔ دوگانہ نماز میں جواس دُعا کو پڑھے۔اسے خضرعلیہ السلام کی ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ بیخ قطب الدین نے فرمایا کہ ماورمضان کی ایک رات جب میں اس مجد میں گیا اور دوگاندادا کر کے اس مینارے پر چڑھا اور بیدعا پڑھی اور بنچے اتر کر تھوڑی در مخبرا تھا۔ وہاں کی کونہ یا کرنا اُمید ہو کرواپس آیا۔ جب دروازے سے باہر جوا تو اچا تک ایک مخص نے للکارا کہ اس مکان میں کیوں آیا تھا؟ کہا: اس واسطے کہ خصر علیہ السلام سے ملاقات ہو۔ دوگانہ اوا کر کے دعا بھی پڑھی۔لیکن یہ دولت نصیب نہ ہوئی۔اب میں گھر جارہا ہوں۔اس نے کہا: خصر کو کیا کرے گا؟ وہ بھی تیری طرح مارا مارا پھرتا ہے۔اس کے دیکھنے سے کیا ہو سكتا ب\_شايدتو وُنياطلب كرتا ب-كها: نبيس-كها: اسشريس ايك آدى ربتا ب-جس كدرواز يرخفر آياكرتا ب-باره مرتبہ گیا۔ مراندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔ میں اور وہ یمی باتیں کررہے تھے کدایک نورانی مردسز پیش ظاہر ہوا۔ وہ بڑی تعظیم ے اس کے پاس گیا اور اس کے پاؤں پر گر پڑا۔ جب وہ پھر میرے پاس آیا تو اس مرد کی طرف اشارہ کر کے کہا: کیا تو اس درویش کوجانتا ہے؟ کہا: وہ وُنیا طلب کرتا ہے یا زر؟ کہانہ وُنیانہ زر لیکن میری اور تیری ملاقات کی آرز ورکھتا ہے۔ یہی بات کر رہے تھے کہ نمازی اذان سی۔ ہر طرف سے درولیش اورصوفی آئے۔ تجبیر کہد کر ایک امام بنا اور نماز اداکر کے تراوی میں بارہ یارے ختم کیے۔ میرے دِل میں آیا۔ اگر زیادہ پڑھا جاتا تو بہتر ہوتا۔ الغرض نماز اداکر کے ہرایک سی طرف کو چلا گیا۔ میں اپنی جگہ چلا آیا جب دوسری رات ہوئی تو سورے ہی وضو کر کے مجد میں گیا۔لیکن صبح تک کسی متنفس کو نہ دیکھا۔ جب شیخ الاسلام بیہ فوائد ختم كر يكوتو نماز مين مشغول موسئ اورخلقت اوردُعا كوواليس علية عند الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذلِكَ-

#### ماه رمضان كى فضيلت

پانچویں ماہ رمضان المبارک 100 ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ اہلِ صفہ کے عزیز حاضر خدمت تھے۔ بات ماہ رمضان کے بارے میں ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ ماہ رمضان بڑی بزرگی والامہینہ ہے۔ اس ماہ میں اہلیس لعین کو بند رکھا جاتا ہے۔ تاکہ اس سے مسلمان بے کھنگے رہیں اور رحمت کے تمام دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ہردن اور ہردات ہر آ دمی کے لئے آ سان سے فرشتے رحمت کے تھال لے کرینچ اترتے ہیں تھم ہوتا ہے کہ جب بندے روزہ افطار کریں تو ان کے مریر قربان کریں۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ روزہ مولی اور بندے کے درمیان ایک بھید ہے۔ بندہ جوطاعت کرتا ہے۔ اس کاعوض مقرر ہے۔ لیکن روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ کے سواکسی کومعلوم نہیں۔ فرما تا ہے۔ ''المصوم لمی وانا اجزابه ''روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کی جزادوں گا۔ پھر فرمایا کہ اس مہینے کے تین جھے ہیں۔ پہلے کوعشر ہ رحمت دوسرے کوعشرہ معفرت اور تیسرے کوعشرہ آزادی کہتے ہیں۔ پہلے عشرہ میں دوزخ کی آگ بند کی جاتی ہے اس میں سراسر رحمت ہے اور آسان سے بندے پر رحمت نازل

ہوتی ہے اور دوسرے عشرہ میں سب کو مغفرت عطا فرماتا ہے۔ اور معاف کرتا ہے اور کوئی الی گھڑی یا لحظ نہیں گویا جس میں لاکھوں مسلمان نہ بخشے جائیں۔ تیسرے عشرہ میں تمام روزہ وارمسلمانوں کو دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔

بعد از ال فرمایا کہ جو مخف ماور مضان کے آنے سے خوش ہوئی تعالی اسے بھی نا خوش وغم ناک نہیں کرتا اور اس کی روزی میں وسعت اور برکت عطا فرماتا ہے اور جواس کے جاتے وقت غمناک ہواللہ تعالی اسے دونوں جہان کی خوشیاں عنایت کرتا ہے اور بھی غم ناک نہیں کرتا۔

بعدازاں فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھنے سے ہزار سال کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اس قدر بدیاں دور کی جاتی ہیں نیز فرمایا کہ شب قدر صرف اخیر کے عشرے میں پائی جائتی ہے اس مہینے میں ایک شب قدرہے مردکواس رات سے غافل نہیں ہونا چاہیے تا کہ اس رات کی سعادت سے محروم ندرہ جائے۔

پھر فر مایا کہ مردان خدا کے لئے سارے سال کی را تیں ہی شب قدر ہیں اور شب قدر کی نعمت ان میں پائی جاتی ہے ایسے لوگ شب قدر کی دولت ضرور حاصل کر لیتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ بزرگ اور خواجگان اس مہینے کی ہرتر اوت کے میں قر آن شریف ختم کرتے تھے پھر فرمایا کہ شخ عثان ہار د نی ہر رات تر اوت کا میں دومر شبہ قر آن شریف ختم کیا کرتے تھے یعنی ماہ رمضان میں ساٹھ مرتبہ قر آن شریف ختم کرتے۔

پھر فر مایا ایک مرتبہ سفر کرتے کرتے مغرب کی طرف امام حدادی کی مجد میں ماہ رمضان میں اترا وہاں پر ایک بزرگ با عظمت شخ عبداللہ محمد باخر زی نام رہتا تھا جوامامت کرایا کرتا تھا' ہر رات تین مرتبہ قر آن شریف ختم کیا کرتا تھا' اور ان کے علاوہ چارسیپارے پڑھا کرتا تھا وہ مہینہ میں نے وہیں بسر کیا اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی بیسعادت حاصل کی پھر فر مایا کہ اس کام میں جب تک ایسا مجاہدہ اور اس فتم کی ریاضت نہ کوئے گا کہی کسی مقام کونہ پنچے گا اس واسطے کہ اہل صفہ کہتے ہیں کہ اس راہ میں مجاہدہ بہت ہے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطای علیہ الرحمۃ نے ستر سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ایک ایک دودوسال تک نفس کو پائی تک خہیں دیا اور نفس کی کوئی آرز و پوری نہیں کی تب کہیں باریاب ہوئے ہیں۔ جب باریاب ہوئے تو غیب ہے آواز آئی کہ بھے تھے۔ دنیاوی آلائش موجود ہے۔ جب تک تو اسے نہ چھنے گا۔ آگے نہیں آسکے گا۔ عرض کی۔ پردردگار! میرے پاس کچھ نہیں۔ آواز آئی۔ کہ اچھی طرح دیکھ بھال۔ دیکھا تو ایک پوشین اور کوزہ پائی والا تھا وہ بھی پھینک دیا۔ تب اس مقام ہیں پہنچے۔ جب شخ الاسلام اس بات پر پہنچے تو زار زار روئے اور فرمایا کہ بایزید پوشین اور لوٹے کی وجہ سے باریاب نہ ہو سے تو لوگ اس قدر تعلقات کے ہوئے ہوئے کس طرح باریاب ہوں گے۔ پھر حاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا یہ بھی ماہ رمضان ہے۔ کوئی ہے جو توات میں قر آن شریف ختم کرے۔ سب آداب بجالائے اور عرض کی۔ زہے سعادت! آپ اس بات کے ذمہ دار ہوئے ہیں۔ پہلے ختم بھی کرتے۔ ہردکھت میں دس سیپارے پڑھتے پھر دات سے پہلے ختم بھی کر لیتے۔ اس مینے میں میں بھی حاضر خدمت تھا۔

بعدازاں کشف و کرا مات کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور شیخ جمال الدین ساکن اوچ ایک ہی جگہ سے وہ صاحب قوت و نعمت درولیش سے ہم دونوں بیٹے سے کہ اسنے میں چند قلندر و درولیش ہی سیخیں کمر میں اوکائے آپنچ اور سلام کر کے شیخ صاحب کے پاس بیٹے گئے ہرا یک قلندر سخت با تیں کرتا تھا اس وقت شیخ صاحب بی سینے کے ہما عت خانہ میں جھاچھ ما گئی۔ شیخ صاحب میرا منہ دیکھتے سے اور میں ان کا۔ پوچھا کیا کہ وں؟ میں نے کہا: آپ کے جماعت خانہ کے سامنے پائی جاری ہے میں انہیں وہاں پہنچا آتا ہوں تاکہ چھاچھ کی لیس شیخ صاحب نے ان درویشوں کو کہا کہ اس ندی پر جاکر چھاچھ کی لوخیر چارونا چارا کھ کرندی کے کنارے پینچاتو کیاد کھتے ہیں کہ تمام صاحب نے ان درویشوں سے کہا: اندر جا بیٹھو! آرام کرو۔

پھر شخ صاحب کی بزرگی کی نبست آپ نے بید حکایت بیان فر مائی کدایک مرد نے جی ہے آکر سلام کیا اور کہا کہ میں نے بج

کیا ہے۔ آپ طواف میں میرے ہمراہ تھے۔ شخ صاحب نے لککارا کہ اے نادان! کیا مردول کی بات فاش کرتا ہے۔ چپ رہ کہ

مردانِ خدا گورڈی تلے ہوتے ہیں۔ بیت کوئی بری بات نہیں۔ کعب خود ہمارے پاس ہے۔ اگر مرد چاہیں قو مشرق ہے مغرب تک

مردانِ خدا گورڈی تلے ہوتے ہیں اور پھر اپنے متام میں آجاتے ہیں۔ ایک گھڑی نہ گزر نے پائ تھی کہ اس مردکا ہاتھ پھڑکر کہا کہ

مردانِ خدا کورڈی تاکھ بندکی تو اپنے تئیں مع شخ صاحب کوہ قاف پر اس فرشتے کے پاس پایا۔ جواس پہاڑکا موکل ہے اور پھرای کخظ

آئھ بند کر ۔ آئھ بندکی تو اپنے تئیں مع شخ صاحب کوہ قاف پر اس فرشتے کے پاس پایا۔ جواس پہاڑکا موکل ہے اور پھرای کخظ

اپنے مقام پر بھی آگے۔ پھر اقرار ہوا اور کہا کہ دافعی درست ہے کہ مردان خدا کو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔ شخ الاسلام نے

فر مایا کہ نماز کے وقت کوئی شخص شخ جمال اللہ بن بہت کو ند دیکھا۔ جب نماز کا وقت ہوتا۔ نظر سے غائب ہوجاتے۔ آخر معلوم ہوا

کہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کرتے ہیں اور ای وقت خانہ کعبہ میں موجود ہوتے ہیں۔ شخ الاسلام بہی فرمار ہے تھے۔ کہ ایک جوگی چیر

بات نہیں گائی۔

کے بچھ نہ کہہ رکا۔ جب دو تین مرتبہ لوچھا تو آہتہ سے عرض کی۔ کہ آپ کی دہشت نے بچھ میں اس قدر را ٹر کیا ہے کہ منہ سے

بات نہیں نگائی۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے مجھے خاطب کر کے فرمایا کہ یہ جوگی دعویٰ ہے ہمارے پاس آیا تھا جب اس نے سرزمین پر رکھا تو دل میں خیال آیا کہ اس کا چہرہ زمین پر ہی رہے چٹا نچہ ویہا ہی ہوا۔ بہت چاہتا تھا کہ سراُ ٹھائے 'لیکن اُٹھا نہ سکا' اگر اس جوگی کو بخشا نہ جاتا۔ تو قیامت تک اس حال میں رہتا۔ بعدازاں شیخ الاسلام نے جوگی ہے پوچھا کہ اپنے کام میں کہاں تک ترتی کی ہے؟ عرض کی۔ جوگی جب کمالیت کو پنچتا ہے تو ہوا میں اڑنے لگتا ہے۔ فرمایا جلدی کر۔ تا کہ ہم دیکھیں جوگی اُڑا ' آپ نے تعلین مبارک اس کے پیچھے چھینکی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعلین جوگی کے سر پر بجیں۔ جس طرف جوگی اُڑتا وہ تعلین مبارک اس کے سر پر بھیں۔ فرما نے ہوگی اُڑا وہ تعلین مبارک اس کے سر پر بھیں۔ فرما نے ہوگی اُڑا وہ تعلین مبارک اس کے سر پر بھیں۔ فرما نے ہوگا وہ فورا مسلمان ہوگیا عارف باللہ

One of the state o

بنا۔ اس وقت جوگی نے بیان کیا کہ جہان میں جو نیک اور بدفرزند پیدا ہوتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ لوگ محبت کرنانہیں جانتے۔الغرض ساری کیفیت اس نے بیان کی کہ ایک روز میں نے وہ ساری حقیقت شیخ الاسلام کی خدمت میں عرض کی۔مسکرا کرفر مایا مولا نا نظام الدین! یہ بات ہے تو اچھی لیکن تیرے کس کام کی؟ اس کوسلامت رہنے دو۔

بعدازاں ای موقعہ پر ایک درویش مع چندصوف پیش درویشوں کے بیت المقدی سے حاضر خدمت ہوا۔ آواب بجالایا۔ تھم
ہوا کہ بیٹے جا بیٹے گئے۔ جس وقت وہ بزرگ شخ الاسلام کے چہرے مبارک کو دیکھتا۔ سر نیچا کر لیتا۔ جب اس میں صبر وقر ار ندر ہا تو سر
قدموں پر رکھ دیا اور عرض کی۔ اے فرید اجودھنی کے فرزند! جو آپ نے فر مایا ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا تو وعدہ اپنا بجول گیا۔ بیس کروہ
شرمندہ ہوا کہ میں نے بید کیا گیا۔ جب شرمسار ہوا تو شخ الاسلام نے فر مایا۔ اے عزیز! مرد جہاں بیٹے ہیں وہیں خانہ کعبہ ہوتا ہے۔
وہیں عرش اور کری اور تمام مخلوقات اس کے سامنے موجود رہتی ہے۔ اس درویش کو فر مایا کہ آئھ بند کر۔ جب بند کی تو تھم ہوا کہ کھول۔
جب کھولی تو ٹھیک وہی ہوا۔ جبیا کہنے فر مایا تھا۔ وہ درویش نعرہ مار کر بہوش ہوگیا۔ دیر بعد جب ہوش میں آیا تو اقر ار کیا اور آپ سے
کلاہ پائی اور اے سیوستان کی خلافت عنایت فر مائی۔ وہاں چلا گیا۔ بعد از ال خشی و تر ی کے مسافر وں سے معلوم ہوا کہ شیخ الاسلام
ہرروز ایک مرتبہ بیت المقدس جایا کرتے تھے اور جھاڑ وو یا کرتے تھے اور پھراسی وقت چلے آتے۔

بعدازاں اپنے عال کی حکایت بیان فر مائی کہ میں ہیں سال فکر میں رہا' اس ہیں سال کے حرصے میں ہمیشہ کھڑار ہا چنا نچہ سارا خون پاؤں کی راہ رواں ہو گیا اور ہیں سال میں ہیے مهد کرلیا کہ مجھی نفس کوسرد پانی نیدوں گا' اور ند طعام کالقمہ۔

ﷺ الاسلام ای حکایت میں تھے۔ کہ آپ کا ایک مرید شہاب الدین غُر نوی آکر آداب بجا لایا۔ تکم ہوا۔ بیٹے جا! اس درونیش کو والی کلا ہور نے تقریباً سودینار دے کر شخ الاسلام کی خدمت میں بھیجا تھا۔ فر مایا: لا۔ اس نے پچاس دینار دیے اور باقی اپنے پاس رکھے۔ مسکرا کر فر مایا کہ شہاب تو نے انجھی تقسیم کی۔ درویشوں کے لئے ایسا کرنا انچھا نہیں۔ سخت شرمندہ ہوا اور باقی کے دینار بھی حاضر خدمت کیے۔ فر مایا: اگر میں اس کام میں تجھے ترغیب نہ دیتا تو آس کام میں شرمندہ نہ ہوتا اور آئندہ تو مردانِ خدا کے مقعد کو نہ پہنچ سکتا۔ فر مایا: از سر نو بیعت کر۔ کیونکہ اس بیعت میں خلال آگیا ہے۔ جاؤ! جس کو کلاہ دینی ہے۔ دو۔ اب تیرا کام ختم ہو چکا ہے۔ آلکے منگ لِللّٰہ علی ذلاک۔

عالم علوى اور عالم سفلي

پیسویں ماہ شوال بروز دوشنبہ 100 ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ جلال الدین ہانسوی۔ شیخ بدر الدین غزنوی کو توں کے بیس مولانا بدر الدین اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس روز اس سے میں مولانا بدر الدین اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس روز اس سے میں نے بوچھا کہتم کس راہ جاتے ہو؟ اور تمہارے کام کا اصول کیا ہے؟ کہا: مجھے اس قدر علم ہے کہ آدمی کے نفس کے لئے دو عالم بیں۔ ایک عالم علوی۔ دوم عالم سفلی۔ چوٹی سے ناف تک عالم علوی۔ ناف سے قدموں تک عالم سفلی ہے۔

بعد میں چیخ الاسلام قدس الله سره العزیز نے فرمایا که داقعی ایسا ہی ہے جیسا که دہ بیان کرتا ہے کیکن عالم علوی میں صدق و صفاء اخلاق حمیدہ اور نیک معاملہ ہے اور عالمی سفلی میں تمام نگہداشت ٔ پاکیز گی ٔ پارسائی اور زہر ہے پھر آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ اس کی

Uprilled Symbolic (1977) I SWI

یہ بات مجھے بہت پندآئی ہے۔

پھر فر مایا جواس راہ میں اللہ تعالیٰ کی دوئی کا دعویٰ کرے اور دُنیا کی محبت اس کے دل میں ہو۔ تو وہ جھوٹا مدعی ہے۔

### نزول رحمت کے اوقات

بعدازاں فرمایا کہ قاضی حمید الدین ٹاگوری بیشیہ تواری میں لکھتے ہیں کہ تین وقت نزول رحمت ہوتا ہے اقال سائ کے وقت روم طاعت کی نیت ہے کھانا کھاتے ۔ سوم درویشوں کے حالات دریا فت کرتے وقت ۔ بیتقریر کر چکنے کے بعد آپ کی خدمت میں چے سات درویش جو سب کے سب خور دسال صاحب نعمت اور خواجگان چشت کے خانوادے سے تھے حاضر ہوئے عرض کی کہ ہم میں سے ہرایک کی حقیقت ہے وہ لِلّه بن لیس۔ مجھے اور مولا ٹابدرالدین کوفر مایا کہ ان کا ماجرات لو ۔ انہوں نے بیان کرتے وقت تعظیم کے ایسے الفاظ استعمال کئے کہ ان کی خوش تقریری ہے ہم دونوں آب دیدہ ہوئے اور آپس میں کہا کہ شاید بیفر شتے ہیں جو ہماری تعلیم کے لئے آئے ہیں۔ تاکہ باہمی فیصلہ اس طرح کیا جائے بعد از ان شخ الاسلام نے بید دکایت کن تو بین جو ہماری تعلیم کے لئے آئے ہیں۔ تاکہ باہمی فیصلہ اس طرح کیا جائے بعد از ان شخ الاسلام نے بید دکایت کن تو آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ مردے سے پچھ طا ہر نہیں ہوتا ۔

بعد میں فر ایا ہے کہ جب لوگ کھانا کھا کیں تو جا ہے کہ اطاعت کو ثابت کریں۔ کیونکہ اطاعت کے لئے کھانا کھانا بھی

طاعت ہاور ہوائے نفسانی کے لئے کھانانہیں کھانا چاہے۔

پر فرمایا کہ راحۃ الارواح میں قاضی حمید الدین تا گوری قدس اللہ سرہ العزیز لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک درویش کی کٹیا دجلہ کے کنارے تھے۔ چندسال وہاں رہا۔ ایک درویش اس کے پاس آیا۔ پہلے درویش نے کھانا تیار کر کے اپنے اہل وعیال کو بلایا اور کہا کہ یہ کھانا اس درویش کو دو۔ اس عورت نے کہا: راہ میں شی تو ہے تیس اس مرح جاوں گی؟ درویش نے کہا: کنارے پر پہنچ کریہ کہتا ہے کہ اس درویش کی حرمت ہے۔ جس نے ان تمیں سالوں ہیں صحبت نہیں گی۔ جھے راہ دے دے۔ وہ راستہ دے دوے گا۔ وہ عورت یہ س کر متجب ہوئی کہ اِنٹے فرزند پیدا ہوئے ہیں۔ ایکی بات کوں کہتا ہے۔ آخر کھانا باندھ کر روانہ ہوئی اور در یا کے اس پارٹنجا کر کھانا درویش کے سامنے رکھا۔ دو گئی کہا: پائی چسٹ گیا اور اس نے دریا کے اس پارٹنجا کر کھانا درویش کے سامنے رکھا۔ ورویش نے کہا: اب دریا کے کنارے جاوک کو دو گئی کہا: اب دریا کے کنارے جاوک کر محبت نہیں کھانا راہ جاوک کی حرمت ہے جس نے ان تمیں سالوں میں کھانا براہ جاوک کیا۔ دو گئی کہا: اب دریا کے کنارے جاوک کو دو یہا کہ آئی کس طرح تھی؟ اس سالوں میں کھانا نہیں کھایا راہ دے۔ اس عورت نے دریا کے کنارے بی گئی کہا: اس داست کی گئی۔ جس نے ان تمیں سالوں میں کھانا نہیں کھایا راہ دے۔ اس عورت نے دریا کے کنارے بی کھانا کہا: اس دو سے خاوند کے پاس سالوں میں کھانا نہیں کھایا۔ بلکہ اطاعت کی توت کیلئے۔ کہا کہ اور درویش نے بھی ہوائے نفسانی سے کھانا نہیں کھایا۔ بلکہ اطاعت کی توت کیلئے۔

حضرت عبداللدابن مسعود والثؤكا تذكره

بعد از اں بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ خواجہ عبد اللہ مسعود ٹھاٹھ پت قد تنے اور پیغیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا ہے کنیفت العلم یعنی علم کا تھیلہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پت قد تنے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ میں شیخ الاسلام بختیاراوثی کی خدمت میں حاضرتھا میراایک ہم خرقہ رئیس نام آیا اور آ داب بجالا یا اور کوش کی ہم نے آج خواب میں دیکھا ہے کہ ایک گنبد ہے جس کے گر دلوگ جمع ہیں میں نے پوچھا کہ گنبد میں کون ہیں؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جوآ مدورونت کرتا ہے وہ خواجہ عبداللہ مسعود رٹا تھا ہے میں نے بڑھ کر کہا کہ پیغیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت با برکت میں عرض کرنا کہ میں پا تبوی کی سعادت حاصل کرتا چاہتا ہوں عبداللہ مسعود رٹا تھو اندر جا کر باہر نکلے اور فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں تو اس قابل نہیں کہ میری زیارت کر سکے لیکن ہاں! بختیار کا کی کو میرا سلام اور فرمایا کہ ہررات جو تحذیم بھیجا کرتے تھے وہ پہنچا تھا لیکن آج رات نہیں پہنچا خدا خیر کرے پھر شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ الاسلام قطب اللہ میں ہررات تین ہرارم تبدورود شریف پڑھتے تو پھرسوتے۔

بعدازاں شخ الاسلام قطب الدین قدس اللہ مرہ العزیز کے مجاہدہ کی بابت فرمایا کہ بیس سال تک عبادت الہی ہیں نہ سوئے
اور نہ لیٹے۔ پھر فرمایا کہ درولیش کے لئے نیندحرام ہے۔ اس واسطے کہ جب درولیش ہوتو خواب و آرام حرام ہوجاتا ہے۔ ایک روزشس دیبر نے مفصل لاکر پڑھنے کی اجازت ما تگی۔ آپ نے فرمایا بیٹے کر پڑھو۔ جوں جوں پڑھتا تھا۔ آپ اس کے معنی بیان فرماتے سے اوربعض جگہ اصلاح بھی فرماتے سے جس سے شم دیبر بہت خوش ہوا۔ اس اثناء میں شیخ الاسلام نے پوچھا کہ تیرا مدعا کیا ہے؟ عرض کی کہ میری والدہ بوڑھی ہے۔ میں اس کی پرورش میں رہتا ہوں اور معاش کی تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا: بازار سے شکر لے۔ الغرض شمس دیبر گیا اور چند چیتل کے قریب سے شکر الے۔ الغرض شمس دیبر گیا اور چند چیتل کے قریب ملا اور جھے چارچیتل کے قریب عنایت فرمایا:

شیخ الاسلام نے دعاء فر مائی اس کے رزق میں وسعت ہوئی چنانچہ چند ہی روز میں سلطان غیاث الدین کے ہاں دبیر کمیا اوراس کا کام بن گیا۔ اقد کمنٹ لِلْیہ عَلٰی ذٰلِكَ۔

# درویش طالب دنیانہیں ہوتے

پندرہویں تاریخ ماہ ندکورہ ہے جری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ والی اجودھن نے اپنے نوکروں کے ہاتھ دوگاؤں کا حکم نامہ اور بائیس بوریاں نفذی کی شخ الاسلام کی خدمت میں روانہ کیس۔ جب پنچ تو فرمایا کہ بیٹے جاؤ۔ وہ بیٹے گئے اور وہ مال وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ میں نے شروع سے اب تک اس تم کا مال کسی سے قبول نہیں کیا اور نہ بی ہمارے خواجگان کی بیرہم ہے۔ اسے والی لے جاؤ۔ کیونکہ اس کے طالب اور بہت ہیں۔ انہیں دو۔ بعد از اس شخ الاسلام نے مناسب حال یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ سلطان ناصر الدین ہوئے نے سلطان غیاث الدین بلبن کے ہاتھ جو ماتان کی طرف آ رہا تھا۔ چارگاؤں کی ملکیت کا حکم نامہ اور کچھ نفذی میرے پاس بھیجی جن میں سے چاروں گاؤں میرے لئے شے اور طرف آ رہا تھا۔ چارگاؤں کی ملکیت کا حکم نامہ اور کچھ نفذی میرے پاس بھیجی جن میں سے چاروں گاؤں میرے لئے مشارا کر کہا کہ اسے لے جاؤ! اس کے طالب اور بہت ہیں۔ انہیں دو۔ ہمارے مشائخ اور خواجگان نے اس قتم کی چیزیں قبیل تو ہمیں درویش نہیں کہیں خواجگان نے اس قتم کی چیزیں قبیل تو ہمیں درویش نہیں کہیں خواجگان نے اس قتم کی چیزیں قبیل تو ہمیں درویش نہیں کہیں۔ کی میں میں کے کہ یہ گاؤں کا مالک ہے۔ پھر یہ منہ درویشوں کو کس طرح دکھا کیں گے کہ یہ گاؤں کا مالک ہے۔ پھر یہ منہ درویشوں کو کس طرح دکھا کیں گے اور ان میں کس

Committee of the Commit

طرح کورے ہوں گے۔اسے لے جاد اور دوسروں کودے دو۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ الاسلام قطب الدین بختیاراد ٹی بیٹید کی خدمت میں میں حاضرتھا کہ وزیر شمس الدین اناء اللہ برہانۂ مع سلطانی لشکر آبہ بنچا کہ بادشاہ نے چھاگاؤں کی ملکیت اور پچھے چیز بطور نذر بھیجی ہے۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ اگر ہمارے خواجگان قبول کر لیتے تو ہم بھی قبول کر لیتے اگر آج ہم ان کی متابعت نہ کریں تو قیامت کے دن انہیں کیا منہ دکھا ئیں میں مال اسے لے جاؤ کیونکہ اس کے طالب اور بہت ہیں جو کلاہ پوش ہیں۔

بھر مشارق الانوار کی حدیثوں کی بابت ذکر شروع ہوا تو فر مایا کہ یہ حدیثیں مشارق الانوار میں کھی ہیں اور تعداد میں تمیں ہیر مشارق الانوار میں کھی ہیں اس کتاب میں سب موافق کھی ہیں قیامت کے دن ان کی تھیج کی بابت میرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان گفتگہ ہوگی

مولانا رضی الدین صعنانی رکھیے کی بزرگ کی بابت فر مایا کہ اگر مولانا کو دو حدیثوں میں مشکل پیش آتی اور خلقت کے ساتھ نزاع ہوتی تو اس نزاع میں خواب کے اندروہ حدیثیں پیغیر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیش کرتے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تھیج فرماتے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اداکر نی جابی اس وقت عبداللہ بن عباس دفاؤ کے سوااور وں موجود نہ تھااسی کا ہاتھ کی کرا ہے برابر کھڑا کیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تئبیر کہی ۔ تو عبداللہ بن عباس بھا اپنا من عباس بھا ہے جھے ہے گئے ۔ آنخضرت سالی اللہ بن عباس بھی چھے ہے گئے ۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسا بھی کیا چنا نچہ دو تین مرتبہ ایسا بھی کیا۔ بعدازاں آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویسا بھی کیا چنا نچہ دو تین مرتبہ ایسا بھی کیا۔ بعدازاں آنخضرت سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑا رہوں۔ سرور نے پوچھا تو چھے کیوں ہے جاتا ہے؟ عرض کہ میری کیا طاقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر کھڑا رہوں۔ سرور کا نات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برابر کھڑا دہوں۔ سرور کا نات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوان کا حسن ادب بہت پیند آیا اس کے حق میں دُعاکی۔ اے اللہ! اے وین کا فیقید بنا ہے۔

بعدازاں کشف وکراہات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کرامت کوظاہر نہیں کیا کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ کام حوصلے کے سب سے ہاور مشاکخ طبقات نے اسے پیند فرمایا اس صورت میں چاہیے کہ مردا پنے آپ کو کچھ نہ جائے۔
بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ سن نوری نوراللہ مرقدہ نے دجلہ پرایک ماہی گیرکود یکھا جس نے دریا میں جال ڈالا ہوا تھا آپ نے فرمایا کہ آگے کہ جب یہ بات خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمة نے تی آپ نے فرمایا کاش! جال میں مجھلی کی جگہ سانپ نکاتا تا کہ اسے ڈستا اور شہیدی موت مرتا اب کی کوکیا معلوم کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔

پیرشخ سعد الدین حویہ قدس الله سره العزیزی حکایت بیان فرمائی که ایک مرتبه میں اور وہ ایک ہی جگہ تھے۔ کہا: جس نے اچی کرامت ظاہر کی اس نے گویا فرض ترک کیا۔

#### ایک عجیب حکایت

پر فرمایا کہ میرے بھائی سعد الدین حویہ نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ اس شہر کا حاکم میرا معتقد نہ تھا۔ ایک مرتبہ آیا اور

اپ دربان کومیرے پاس بھیجا۔ کہ اس درویش کومیرے پاس الاؤ۔ تاکہ میں دیکھوں۔ جب دربان اندر آیا تو میں نماز میں مشخول تھا۔ میں نے توجہ نہ کی۔ خود آیا تو اُٹھ کر ہنمی خوثی ملاقات کی۔ جب دونوں بیٹے تو میں نے اشارہ کیا کہ بچھ سیب الاؤ۔ میں خیال میں نے ایک سیب کے دوئلاے کے ایک اے دیا اور ایک آپ لیا۔ اس تھال میں ایک سیب بڑا تھا۔ بادشاہ کے ول میں خیال آیا کہ اگر اس درویش کو باطنی صفائی حاصل ہے تو یہ بڑا سیب ججھے دے گا۔ جو نہی اس کے ول میں خیال گزرا میں نے ہاتھ بڑھا کر سیب پکڑ لیا اور بادشاہ سے مخاطب ہو کر کہا: ایک دفعہ میں سفر کرتے کرتے ایک شہر میں پہنچا۔ وہاں پر پچھ لوگ جمع تھے۔ درمیان میں ایک تماشہ بین بیٹھا تھا۔ اس تماشہ کرنے والے نے حاضرین میں سے ایک کوانگوشی دی اور گدھے کی آئی تھیں بند کر درمیان میں انگوشی ہو۔ اسے پیچانو! وہ ہر ایک کوسو گھتا تھا۔ آخر اس شخص کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جس کے پاس انگوشی میں۔ اس میں گوشی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جس کے پاس انگوشی میں۔ بھر تماشہ کرنے والے نے اس سے انگوشی کے اس درویش میں صفائی صفائی سے کہ کردہ سیب اس کی طرف بھینک ویا۔

پھر شخ الاسلام زار زارروئے اور فر مایا کہ مردان خداا پنے آپ کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔اورا پنی کرامت کسی کے پاس ظاہر نہیں کرتے شخ الاسلام یہی فوائد بیان کررہے تھے کہ نماز کی اذان ہوئی اور نماز میں مشغول ہوئے۔ میں اور خلقت واپس چلے آئے۔ آلْحَدُنُ لِلْلَهِ عَلَى ذَلِكَ۔

# عدل فاروقي الأثؤ

 تھا۔سوای وقت سے روثنی ہم نے چیین لی۔اگراس کا قصور حضرت عمر بن خطاب ٹٹاٹٹٹ معاف کر دیں تو ہم روثنی واپس کر دیں گے۔

رسول خداصلی الله علیه وآله وسلم نے حضرت عمر والله کو بلا کرسفارش کی حضرت عمر والله کا نیارسول الله صلی الله علیک ورشی و الله علی و الله علیک ورشی واپس ملی اور پہلے کی طرح الله علیک ورشی ہوگیا۔

پرفرمایا کہ ایک مرتبہ قیصر روم کی طرف پیغام بھیجا کہ تو مال کیوں نہیں بھیجتا؟ اس نے عذر کیا کہ اگر قاصد جاکر لائق پائیں گے تو ہم بھیجیں گئ ورنہ نہیں جب قیصر روم کے قاصد مدینہ منورہ میں حضرت عمر ڈاٹھ کے گھر پہنچے۔ یو چھا: کہاں ہیں۔ جب خطیرہ میں پنچے تو دیکھا کہ خرقہ کو بخیہ کر رہے ہیں انہوں نے سلام کیا آپ روش ضمیری کے سبب معلوم کر گئے یو چھا: مال لائے ہو۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہیں دیتا۔ در ہیاں پڑا تھا اُٹھا کر فرمایا: سفیرو! میں نے قیصر روم کو بچھاڑا وہ رعب کھا کر چلے گئے۔

رائے ہی میں انہوں نے سا کہ قیصر روم تخت پر بیٹھا دربار عام کررہا تھا کہ دفعتہ دیوار پھٹی اور ایک ہاتھ مع درہ نمودار ہوا جس سے قیصر کا سرکٹ گیا قاصدول نے جو کیفیت دیکھی تھی۔ بیان کی پھراسی قدر مال آیا جس کی کوئی انتہانتھی اور کئی ہزار کا فر مسلمان ہوئے۔ آئے خنگ لِللّٰہِ عَلٰی ذٰلِکَ۔

#### ترك ونيا

اکیسویں ماہ ندکور ۱۵۵ ء جری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ بات ترک دنیا کے بارے میں ہوری تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ بزرگان دین میں ہے کوئی سطح آب پرمصلی بچھا کرنماز اوا کررہا تھا۔ نماز کے بعد دُعا کی کہ پروردگار! خفز علیہ السلام سے گناہ کبیرہ ہورہا ہے۔ اسے تو بدنصیب کر! استے میں خضر علیہ السلام بھی آ موجود ہوئے۔ پوچھا: میرے بزرگوار بھائی! جوقصور مجھ سے ہوا ہے۔ اس کا پیتہ دے تاکہ میں اس سے تو بدکروں! کہا: تو نے فلاں جنگل میں ایک درخت لگایا ہے۔ اور اس کے سائے میں آرام کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالی کی راہ میں بید درخت لگایا ہے۔ خضر علیہ السلام کو اس وقت اس بزرگ نے درخقیقت ترک و نیا کے معنی سمجھائے۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا: تیری گیا حالت ہے اور کس طرح گزارتا ہوں بزرگ نے درخقیقت ترک و نیا کے معنی سمجھائے۔ خضر علیہ السلام نے پوچھا: تیری گیا حالت ہے اور کس طرح گزارتا ہے؟ کہا: میری تو حالت ہے ہو ارکس ارکس و نیا کو تھی میں دوز نے میں پڑنا قبول کروں گالیکن و نیا کو تھی میں دوز نے میں پڑنا قبول کروں گالیکن و نیا کو تھوں بہی سے اور جے اللہ تعالی و تمن رکھتا ہے۔ نہیں کروں گا خضب ہے اور جے اللہ تعالی و تمن رکھتا ہے۔ نہیں کروں گا خضب ہے اور جے اللہ تعالی و تمن رکھتا ہے۔ نہیں کروں گا خضب ہے اور جے اللہ تعالی و تمن رکھتا ہی اسے میں بھی و تمن بی جھتا ہوں اور اس کی بجائے دوز نے قبول کرلوں گالیکن و نیا قبول نہ کروں گا۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ انسان کو ہر حال میں یادِ الہٰی میں مشغول رہنا چاہیے شیخ الاسلام نے زبان مبارک سے فر مایا کہ ایک شخص نے صاحب نعمت درویش ہے درخواست کی کہ جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔اس وقت میرے حق میں بھی دعا کرنا اس نے کہاوہ ساعت بڑی عجیب ہوگی کہ مجھے تو یاد آئے۔

concern and industrials are

عقل اورعكم

. راحت القلوب=

پر عقل اور علم کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کتاب مفصل پاس تھی اس میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں سے دوطرح کی محبت ہے ایک ظاہری دوسری باطنی ظاہری تو بیغبر ہیں اور باطنی عقل ہے اس داسطے کہ اگر عالم ہے اور عقل نہیں تو اسے علم کچھ فائدہ جیس دےگا۔

پر فرمایا کہ آثار تابعین میں لکھا ہے کہ جو حضرت آ دم علیہ السلام پر نازل ہوا وہ موجودات عالم کاعلم ہے جو جبرائیل علیہ السلام ن بنجايا - وَعَلَّمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلْنِكَةُ - جبِ عَشَلَ اورعلم دونول ان كي بيش ك يُك ال حضرت آدم عليه السلام سوچ ميں پڑ گئے كەكون ى چيز قبول كروں پس انہوں نے عقل كوقبول كيا سوچا اس واسطے كه اس سے علم بھى

مجرفر مایا که حضرت سلیمان علیه السلام کومصحف میں فر مان جوا کہ تمام عاشقوں اور صالحین کو واجب ہے کہ جیار گھڑیوں سے غافل نہ ہوں۔اوّل وہ ساعت کہ اپنے پروردگار سے مناجات کرے نماز میں شروع سے لے کر اخیر تک غافل نہ رہے دوسرے اس وقت جب کدا پی طرف خیال کرے کہ کس فتم کے گناہ میں کرتا ہوں اور کیا کھار ماہوں اور کس کام میں مشغول ہوں تیسرے جس وقت این بھائی کے پاس بیٹھے اور اس کا کوئی عیب دیکھے تو اس عیب کولوگوں پر ظاہر نہ کرے جو تھے جس وقت نہ چھے کھائے اورنہ سوئے اور نیک کام کرے اور بُرے آ دمیوں کی صحبت میں نہ بیھے۔

پھر فر مایا حدیث میں آیا ہے کہ بے شک عقل اور علم ایک دوسرے کے شریک ہیں کیونک عقل کے لئے علم ضروری ہے اور علم كے لئے عقل يس آ دميوں ميں سب سے اچھاوى ہے جوابے تيس پہچانے اس صورت ميں عقل عقار ہے۔

مجر فرمایا کہ تواریخ میں قاضی حمید الدین نا گوری ہے لیکھتے ہیں کہ ہر چیز کی انتہا ہے اور عبادت کی انتہاعقل ہے اس واسطے کہ بغیرعلم کے عبادت کرنا فضول تکلیف ہے اورعلم بغیرعقل کے مفت کی سردردی۔ قیامت کے دن کی ججت یہی عقل ہے امام اعظم مینیاے بوچھا گیا کہ آپ ہرآیت اور حدیث سے ہزار مسئلہ استخراج کرتے ہیں یکس چیز کی مددے کرتے ہیں؟ فرمایا کہ عقل کی مددے اگر عقل نہ ہوتی تو شرع کا ایک مسئلہ بھی نہ اخراج کر سکتا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا کہ عقل سب سے شریف چیز ہے اس واسطے كه أگر عقل نه جوتى تو معرفت الني كاعلم بھى نه ہوتا۔

بعدازال نماز کی اذان ہوئی تو سیخ الاسلام بین فیاز میں مشغول ہوئے اور میں اور خلقت واپس جلے آئے۔ آلْحَدُدُ لِللهِ عَلَى ذٰلِكَ-

پچیسیویں ماہ ذیقعد ۱۵۵ ججری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت علم ادر عقل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک روز ہے نماز اور حج وغیرہ سب سے افضل عبادت علم ہے پھر آب دیدہ ہو کر فر مایا کے علم وہ علم ہے جس کو اہل جہان نہیں جانتے اور زُہد وہ زُہد ہے۔جس کی زاہدوں کوخبر نہیں کام ان دونوں سے باہر ہے مرد کو چاہے کہان دونوں سے درگز رکرے اور دل ہٹائے۔

پھرفر مایا کہ اگر لوگوں کاعلم درجہ معلوم ہوجائے تو تمام کام چھوڑ کر خصیل علم میں مشغول ہوجا کمیں اس واسطے کہ علم ایک ایسا بادل ہے جو باران رحمت کے سوا پچھنیں برستا لیس جواس بادل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ تمام گنا ہوں سے پاک ہوجاتا ہے۔
پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ میں اور شخ جلال الدین تبریزی پیشید ایک ہی جگہ تھے فر مایا کہ علم ایک چراغ ہے جو پاک شفتے میں رکھا ہوا ہے اور جس سے عالم ناسوت اور عالم ملکوت روش ہیں لیس جو خص علم میں مشغول ہے۔ اسے تاریکی کا کیا ڈر؟ کیونکہ اس کے جسم میں تمام جہان روش ہے۔

پھر فرمایا کہ علاءعلم سے غافل ہیں اس واسطے کہ انہوں نے دنیا کو اپنا قبلہ گاہ بنایا ہوا ہے اور شربعت کو کھیل سمجھ رکھا ہے پھر آب دیدہ ہوکر فرمایا کہ اب وہ قوت و برکت کہاں رہی ہے۔

بعد ازاں فرمایا کہ علاء کی بابت لکھا ہے کہ قیامت کے دن ان علاء کے لئے جواہل دنیا میں مشغول تھے اور علم کا کامنہیں کرتے تھے۔ تھم ہوگا کہ ان کے گلوں میں آگ کے انگارے پہنا کر دوزخ میں لے جایا جائے۔

پھر فرمایا کہ علاءوہ ہیں جو ظاہر میں پارساد کھائی دیتے ہیں کیکن باطن میں ان کاعمل ٹھیک نہیں اور مکر و حیلے ہے وُنیا کولو شتے ہیں۔ بعد از ال فرمایا کہ راحۃ الا رواح میں قاضی حمید الدین نا گوری بھٹے کہ کتے ہیں کہ جب کوئی علم کے کام میں ست نہ ہوجائے اور اس پرعمل کرے تو اللہ تعالیٰ اسے اس قتم کی توفیق عنایت کرتا ہے کہ حق اور باطل میں تمیز کر سکے اور نیک و بدمیں فرق کر سکے اور حلال اور حرام کو پہچان سکے۔

پھر فر مایا کہ علم بنگی کئی تشمیس ہیں در حقیقت عالم و چھن ہے جے نبوی علم حاصل ہواور نبوی علم آسانی ہے۔ جواللہ تعالیٰ کی طرف سے بذریعیہ و حقیق اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کو پہنچا۔

#### ابل معرفت كون؟

پھر معرفت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ جس کواپی شناخت حاصل نہیں وہ حرص وہوا میں مبتلا ہوجا تا ہے اگر
اپنے آپ کو پہچانے تو دوسروں سے الفت نہ کرے جس کواللہ تعالی سے مجت ہے۔ اس کے پیش اگر اٹھارہ ہزار عالم بھی کئے جائیں
تو بھی آ نکھ اٹھا کرنہیں دیکھا۔ بعد از اس میری طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ اہل معرفت وہ لوگ ہیں اگر عرش سے تحت المڑی تک لاکھ مقرب فر شتے جرائیل اسرافیل اور میکائیل علیہ مالسلام جیسے ان کی نگاہوں میں لائے جائیں تو معرفت باری تعالی کے سواکسی کو موجود خیال نہ کریں۔ اور انہیں ان کے جانے کی خبر نہ ہواگر اس کے بر ظلاف ہے تو وہ مدی جھوٹا ہے نہ کہ اہل معرفت۔

بعدازاں فر مایا کہ ایک مرتبہ شیخ شہاب الدین سپروردی قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں حاضرتھا فر مایا کہ جب الله تعالی کسی بندے کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے تو اس پر ذکر کا دروازہ کھول دیتا ہے اور جیرت اور دہشت کی سرائے میں لاتا ہے جواس کی عظمت اور بزرگی کا مقام ہوتا ہے پس و ہمخص الله تعالیٰ کی جمایت میں ہوتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روز شیخ الاسلام نجری قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں حاضرتھا فرمایا کہ اہل معرفت کوتو کل ہوتا ہے اور وہ تو کل علام علم اور شوق کی وجہ ہے ہوتا ہے ہیں جس وقت میر ہوتا ہے اس وقت اگر آگ میں بھی جلا ویں تو اسے

خبر نہیں ہوتی بعدازاں فرمایا کہ اہل معرفت کا گفتگو کا دعویٰ اس وقت درست ہوتا ہے کہ پہلے اپنے تئیں خلقت کومعرفت کا ثمرہ دکھا ئیں اور جولوگ محبت کا دعویٰ کریں انہیں کرامت کی قوت سے قائل کریں۔

پھر شیخ جلال الدین تبریزی میکنید کی بابت حکایت بیان فرمائی که رحلت کے وقت آپ کی خدمت میں صرف ایک مرید حاضر تقاوہ مرید بیان کرتا ہے کہ جب آپ نے اس جہان سے رحلت فرمائی تو آپ مسکرار ہے تھے میں نے پوچھا کہ آپ تو مردہ میں مسکراتے کیوں ہیں؟ فرمایا: عارفوں کا یہی حال ہے

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام قطب الدین بختیاراوشی بیسیا کی زبان سے سنا ہے کہ عقل کے درخت کوسوچ بچار کا پانی دینا جا ہے۔ تا کہ خٹک نہ ہو جائے اور پھلے پھولے اور غفلت کے درخت کو جہالت کا پانی دینا چاہیے تا کہ بڑھے۔ تو بہ کے درخت کوندامت کا پانی دیں تا کہ بڑھے اور محبت کے درخت کوخلوص کا پانی دیں تا کہ اس کی نشو ونما ہو۔

پھر فرمایا کہ خواجہ معین الدین حسن خری بیست کے واقعات کی نسبت بیان کرتے ہیں کہ جس رات آپ نے رحلت فرمائی۔
کی سومرتبہ پیغم پر خداصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کوخواب میں دیکھا تھا جو فرمانے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا دوست معین الدین سخری آئے گئاس کے استقبال کے لئے آیا ہوں۔ جب خواجہ صاحب انقال فرما گئاتو آپ کی پیشانی پر لکھا تھا۔ حبیب اللہ مات فسی سے کہ نماز کی اذان ہوئی۔خواجہ صاحب نماز میں مشغول ہو گئے۔خلقت اور دُعا گوواپس حلے آئے۔ آئے ندئی لِلّٰہِ عَلَیٰ ذلِلْفَ۔

بعدازاں فرمایا کہ عشق ومحبت میں ٹھیک وہی شخص ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی چیز اسے یاد نہ آئے۔

# بزرگی ترک دنیا میں ہے

بارہویں ماہ ذیعقد ۱۵۵ء جمری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا اور مولا نا بدر الدین غزنوی میسینی شیخ جمال الدین ہانسوی میسینا اورعزیز حاضر خدمت تنے۔ دُنیا کے ترک کرنے کی بزرگی کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے جس روز سے دُنیا کو پیدا کیا ہے۔اسے دشمنی کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔

پھر فرمایا کہ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ و جہ فرماتے ہیں کہ میں دو چیزوں سے بڑا ڈرتا ہوں ایک درازی اہل سے دوسرے ہوائے نفسانی کی متابعت سے اس واسطے کیفس بندے کو یادِحق سے باز رکھتا ہے اور درازی اہال آخرت کوفراموش کرادیتی ہے۔

پھر فرمایا کہ غزنی میں ایک بزرگ تھا اس سے پوچھا کہ دُنیا ہماری طرف پیٹے کرتی ہے اور آخرت چہرہ ان میں سے کون می چیز پسند کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ آخرت کو بہت یاد کرو! تا کہ تمہارے کام آئے جوآج یہاں بنادُ گے وہ کل وہاں نہیں بنا سکو گے۔

پھر فرمایا کہ خواجہ عبداللہ مہل تستری بھشدنے اپنا ارا مال راہ خدا میں صرف کر دیا خاندان اور دوسرے لوگوں نے طعن کیا کہتونے ضرور بات کے لئے بھی نہ رکھا فر مایا ذخیرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

محرفر مایا کہ اسرار العارفین میں لکھا ہے کہ خواجہ کی معاذ رازی پھنٹیٹ فرماتے ہیں کہ جب حکمت آسان سے بنچ اُر تی ہے تو اس دل میں قرار نہیں پکڑتی ۔ جس میں بیر چار خصاتیں پائی جاتی ہوں۔ اوّل- دنیا کی حرص- دوسرے-اس بات کی فکر کہ کل کیا راحت المقلوب في الموظات الموظ

وہ میں راویں پاول کے میں اور بھائی بہاؤ الدین زکریا بھائٹ ایک ہی جگہ تھے۔ زُہد کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ فرمایا کہ زُہداور درویثی تین چیزوں کا نام ہے۔جس میں تین چیزیں ہیں۔اُس میں زُہد ہے وہ یہ ہیں کہ اوّل دُنیا کو پہچانتا۔اوراس سے دستبردار ہونا دوسرے اللّٰہ تعالٰی کی خدمت کرنا اور ملحوظِ خاطر رکھنا تیسرے آخرت کی آرز وکرنا اوراس کی طلب کی کوشش کرنا۔

بعد از ال فرمایا کہ ہمارے خواجگان کے خواجہ فضیل عیاض بھٹے کو سے بات پینچی ہے کہ قیامت کے دِن دُنیا کو آراستہ کیا جائے گا اور وہ میدان میں مہلے گی اور اپنی خوبی اور زینت دکھائے گی اور کہے گی کہ پروردگار! مجھے اپنے کسی بندے کے لائق بنا اور آ واز آئے گی کہ میں مجھے پہند نہیں کرتا اور انہیں بھی نہیں۔ جو تیری پیروی کرتے ہیں۔ پس دنیا کو ملیا میٹ کر دیا جائے گا۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ دُنیا کو ترک کر دے۔ تا کہ قیامت کو تو دوز خ میں نہ جائے۔

ری کرفر مایا کہ میرے پاس اس قدر نوح آتی ہیں کہ انہیں جمع کروں تو خزانے جمع ہوجا کیں میں راہِ خدا میں صرف کرتا ہوں۔
پھر فر مایا کہ خواجہ مود دو چشتی قدس الله سرہ العزیز شرح اولیاء میں لکھتے ہیں کہ تمام بدیوں کوایک مکان میں جمع کردیں تو اس
کی جانی دنیا ہے۔ جودانا ہے وہ اس گھر اور جانی کی پروانہیں کرتا۔ کیونکہ تمام برائیاں وُنیا سے پیدا ہوتی ہیں۔ بعدازاں امام زاہد
مینید کی تفییر جو کہ پاس پڑی تھی میں سے روایت دیکھی کہ نہی المخففون و ھلك المشقلون کہ ملکے ہو جھوالے نجات پا
جائیں گے اور بھاری ہو جھوالے ہلاک ہوں گے۔

### ابل الله اور ذكر الله

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں۔ کہ دوست کا نام سنتے ہی اپنی جان ومال فدا کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اسرار تابعین میں آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک درویش ساٹھ سال تک ایک جنگل میں عالم تفکر میں رہا۔ اچا تک غیب سے آواز آئی۔ یا اللہ! درویش نے جب نام نامی سنا تو نعرہ مارکر گر پڑا جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ جان خدا کے حوالے کی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اہل سلوک دم بحر بھی یادِ الٰہی ہے غافل ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مردے ہیں اگر ہم زندہ ہوتے تو یادِ حق ہم سے فوت نہ ہوتی۔

پھر موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ بغداد میں ہرروز ایک ہزار مرتبہ ذکر اللی کیا کرتا تھا ایک روز ناخہ ہوگیا تو نالم غیب ہے آواز آئی کہ فلال کا بیٹا فلال نہیں رہا چنا نچہ سب اہل شہریہ آوازین کر اس کے گھر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حجے سلامت بیٹھا ہے جیران رہ گئے اور معافی ماگلی اس بزرگ نے مسکرا کرفر مایا کہ دراصل تم سچے ہوواقعی ایسا بی سمجھو جیسے آواز آئی تھی کیونکہ مجھ ے میرے وظیفے میں ناغہ ہوگیا ہاس لئے عالم غیب ہے آواز آئی ہے کہ فلال کا بیٹا فلال نہیں رہا۔

پھر فر مایا کہ زبان پر ذکر مولا کا رکھنا ایمان کی نشانی' نفاق سے بیزاری' شیطان سے حفاظت اور دوز پٹے کی آگ سے بچاؤ کی ورت ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ شرح مشائخ میں لکھا ہے کہ جب مومن ذکرالٰہی کے لئے منہ کھولتے ہیں تو آسان ہے آواز آتی ہے کہ اُٹھ کر خوشی کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تنہارے گناہ بخش دیجے۔

پھر فر مایا کہ سیوستان میں مئیں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو عالم سکر میں سوائے ذکر کے پچھے بات نہ کرتا تھا چونکہ سعادت ابدی ذکر میں رکھی گئی ہے۔اس لئے انسان کو دن رات بیٹھے اٹھتے ' سوتے' جاگتے' پاکیزگی اور پلیدی کی حالت میں یادِ الہی سے غافل نہیں رہنا جاہے مگر قضائے حاجت کے وقت (ذکر نہ کرے)۔

ایک منگھی دو بندے استعال نہ کریں

بعدازاں فرمایا کہ ایک بزرگ ایہ بھی تھا کہ اگر کسی کو حدیث میں مشکل پیش آ جاتی تو حل کر دیتا۔ ایک روز ڈاڑھی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کنڈ اڑھی کو کتھ حاکر تا سنت نبوی ہے اور نیز دوسروں پیغیبروں کی بھی سنت ہے۔ جو خض رات کے وقت ڈاڑھی کو کتھ کا کرتا ہے اللہ تعالی اسے بھی مفلسی نہیں دیتا اور اس کی ڈاڑھی میں جتنے بال ہوتے ہیں۔ ہر بال کے بدلے ہزار غلام کی آزادی کا تواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے اور اس قدر بدیاں دور کی جاتی ہیں۔ جو تواب کتھ و کرنے میں ہے اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو باتی تمام عبادتیں چھوڑ کر اس میں مشغول ہو جائیں۔ پھر فرمایا کہ ایک ہی کتھی دو مخصوں کو استعال نہیں کرنی چاہے۔ کیونکہ اس سے جدائی پڑتی ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ پیغیبر خدا تا گئی کے زمانے میں ایک عورت نے دو بچے جنے۔ جو آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ آنخضرت تا گئی کی خدمت میں عرض کی گئی تو آپ نے سکوت فرمایا۔ جبرائیل نے حاضر ہوکر پیغام دیا۔ ایک ہی کنگھی دونوں کے لئے استعال کرو۔انشا واللہ جدا ہوجا کیں گے۔فرمایا: جا کراہیا ہی کرو۔ چندروز بعددہ ایک دوسرے سے جدا ہوگئے۔

## نمازيا جماعت اورذكرالهي

بعدازاں نماز ہاجماعت کے ہارے میں گفتگوشروع ہوئی۔اس ہارے میں بہت ہی غلوکیا فرمایا کہ اگر دو مخض بھی اکٹھے ہوں تو نماز با جماعت اداکرنی چاہیے اگر چہ دوآ دمیوں کی جماعت تو نہیں ہوتی ۔لیکن جماعت کا ثواب مل جاتا ہے۔اگر صرف دو ہوں تو ایک صف میں کھڑے ہونا چاہیے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں لا ہور جارہاتھا کہ ایک بزرگ صاحب نعت کودیکھا۔ جب ملاقات ہوئی تو مجھ سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ لوگوں کوذکرِ اللّٰی چھ باتوں سے حاصل ہوتا ہے۔ اقرل ایس حالت کو پہنچ جائے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خیال کرے کہ وہ دِل کودیکھ دہا ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے گنا ہوں سے بازر کھتا ہے جو شخص ذکر کے وقت گنا ہوں کی فکر میں رہا۔ سمجھوکہ اللہ تعالیٰ اسے دور پھینکتا ہے۔ تیسرے ذکرِ اللّٰی کی کثرت کرے اور اللہ تعالیٰ کی دوئی کو دل میں محکم کرے۔ چو تھے جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو حت أقلوب من المن عود من شرك الدين الدي

دل میں یاد کرتا ہے تو وہ اے دوست بنالیتا ہے۔ پانچویں جوذ کر الہی کثرت سے کرتا ہے۔ وہ دیو پری کے شر مے محفوظ رہتا ہے تھے قبر میں اللہ تعالیٰ اس کا مونس ہوتا ہے۔

۔ پھرفر مایا کہ کوئی کام ذکرالہٰ سے بڑھ کرنہیں اسے بڑھنا چاہے کیونکہ اس کا پھل تمام طاعق سے بڑھ کر ہے۔ بعد از ال فر مایا کہ میں نے شخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ تو رات میں سورۃ ملک کا نام ماثور ہے اور فاری میں ماثورہ کہتے ہیں اس سے قبر کاعذاب اٹھ جاتا ہے۔

بعدازال فرمایا کہ خبر میں مسطور ہے کہ جو محض رات کوسورة کلین پڑھتا ہے گویاس نے شب قدر پالی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ بغداد میں ایک بزرگ اللہ اللہ بہت کیا کرتا تھا ایک روز راستہ گزرتے ہوئے اس کے سر پرکلڑی گئی جس سے خون بہد نگاخون کے ہر قطرے سے زمین پر اللہ کانقش بن گیا واقعی جو شخص جس طرح کسی کام میں مرتا ہے اس کام میں اس کا حشر ہوتا ہے۔

#### فضيلت دعاء

بعدازاں دعائے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ فقاوی سمبری میں لکھا دیکھا ہے کہ ابو ہریرہ ڈاٹٹٹوروایت فر ماتے ہیں کہ پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم فر ماتے ہیں۔ لیکسس شکیءً آکجبُرُ عِنْدَ اللهِ مِنَ الدَّعَاءِ۔اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے بردھ کرکوئی چیز نہیں۔

بعد ازال فرمایا کہ شیخ الاسلام معین الدین حسن تجری خواجہ عثان ہارؤنی قدس الله سرجها العزیزے روایت فرماتے ہیں کہ آپ قوت القلوب میں لکھتے ہیں زان الله یُسُعِت الْمُسْلِمِیْنَ فِی اللَّهَاءِ لینی الله تعالی ان لوگوں کو پیند کرتا ہے جو دعاء بہت کرتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا ایک مرتبہ میں اور بھائی بہاؤالدین زکریا میں اکٹھے تھے۔ایک بزرگ صاحب نعت بھی وہاں موجود تھا۔ دعا کے بارے میں جب گفتگو شروع ہوئی تو اس بزرگ نے فرمایا: جو شخص چار چیزیں اٹھالیتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس سے چار چیزیں اٹھالیتا ہے۔اقل: جو زکو ہ اٹھالے۔ اللہ تعالیٰ اس سے مال اٹھالیتا ہے جو صدقہ اور قربانی نہ دے۔اللہ تعالیٰ اس سے آرام اٹھالیتا ہے جو نمازکو ترک کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی موت کے وقت اس سے ایمان چھین لیتا ہے جو دُعانہیں کرتا۔اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔

اسم اعظم

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ بغداد میں ایک مخص کو ہلاکت کے لئے شیر کے آگے ڈالا گیا۔ سات روز ای شیر کے پاس رہا۔ لیکن حکم اللی سے بالکل میچے سلامت نکل آیا۔ اس کی سلامتی کا باعث بیتھا کہ اس کے پاس اسم باری تعالیٰ تھا۔ اسم اعظم بیتھا۔ بیسسے اللّٰہ یہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ یَا دَائِمٌ بِلاَ فَدَاءِ یَا فَائِمٌ بِلاَ زَوَ الِ وَیَا اَمِیْرُ بِلاَ وَذِیْرِ۔

چرشیخ الاسلام نے آب دیدہ ہو کرفر مایا کہ تیرادشمن یہی تیرانفس امارہ ہے اور شیطان بھی۔استے میں نماز کی اذان سنائی دی شیخ

الاسلام نمازيس مشغول موئ اوريس اور خلقت واپس چلے آئے۔ آلْحَدُدُ لِلَّهِ عَلَى ذلِكَ-

# ماه ذوالحجر كي فضيلت اورنوافل

دوسری ذوالحجہ ۱۵۵ ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہ ذوالحجہ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ بیخی الاسلام قطب الدین بختیاراو ثی قدس اللہ سرہ العزیز کے ارادہ میں ابو ہریرہ کی روایت کے مطابق لکھا ہے کہ جوشخص ماہ ذوالحجہ کی پہلی رات دورکعت نماز حسب ذیل طریقہ سے ادا کرے۔ یعنی پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ انعام کی تین آیتیں اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد فُلُ یَآتُیْهَا الْکلِفِرُوْنَ ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی ج کرنے والوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھوا تا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہا یک دفعہ کوئی فاسق و بدکاراور گنهگار مرگیا لوگوں کواس کے حال پر افسوس تھا کہ تنگ و تاریک قبر میں اس کی کیا حالت ہوگی ای موقعہ پرایک بزرگ نے اس کوخواب میں دیکھا'اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے سے کیاسلوک کیا؟

جواب دیا کہ جب لوگ مجھے قبر میں چھوڑ کر چلے گئے اور فرشتوں نے گرزلیکر مجھے عذاب کرنا چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تھم ہوا کہ اس سے ہاتھے اٹھالو! میں نے اسے بخش دیا اور اسے بہشت میں جگہ دی ہے۔ فرشتوں نے عرض کی کہ یہ جوان بدکار اور گئہگار تھا اس سے ایک کون کی نیکی ہوئی ہے جس کے سبب تو نے اسے بخشا تھم ہوا کہ جو کچھتم کہتے ہوٹھیک ہے! لیکن وہ ہرسال ماہ ذوالحجہ کی پہلی رات دورکعت نماز ادا کیا کرتا تھا اس لئے میں نے اسے بخش دیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ وہب بن منبہ رہائی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ صلوٰۃ اللہ علیہ کو ہدیہ بھیجا۔ جے جبرائیل علیہ السلام لے کرآئے۔اے مویٰ علیہ السلام جو محض ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں پیکلمات کیے گا۔ گویا اس نے بارہ ہزار مرتبہ تورات پڑھی اور ان کلمات کے لکھنے والے کودس ہزار ندیاں ملیں گی اور اس کی دس ہزار بدیاں دور کی جائیں گی اور ہزار فرشتے دورد پڑھیں گے اور اس کا عمل اہل زمین سے افضل ہوگا۔

بعد ازاں فرمایا کہ شخخ الاسلام شہاب الدین سہروردی قدس اللّٰدسرہ العزیز کے معارف میں فقیہ ابواللیٹ سمر قنڈی رئیسنے کی روایت کےمطابق لکھا ہے کہ بیکلمات انجیل میں نازل ہوئے تو ان کی برکت سے نابینا ہوگئے۔

بعدازان فرمایا کہ جو محض ان کلمات کی حرمت و تعظیم کرئے انشاء الله اس کا اثر دیکھے گا۔ پہلے روز سوم تبہ پڑھے۔

لا الله الا الله وحده لا شريك لله لله الملك وله الحمد يحي ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير دومر عدور ورم تبريكمات كم اشهد ان لا الله الا الله وحده لا شريك له واحد احد صمد فردا وتوالم يتخذ صاحبة ولا ولدا تير عروز يكمات كم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوااحد چوشے دور وم رتبه يكمات كم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له السملك ولم المحمد يحي ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير \_ پانچوس روز يكمات السملك ولمه المحمد يحي ويميت وهو حى لا يموت بيده الخير وهو على كل شىء قدير \_ پانچوس روز يكمات حسبى الله و كفى وسمع الله لمن دعا ليس وراء المنتهى سبحان من لم يز ل كريما ولا يزال رحيما چرفرمايا كم

چے روز بھی اس وقت اور اس ترتیب سے پڑھے۔

پر فرمایا کہ ذی الحج کے عشرہ متبر کہ میں ورّوں کے بعد اور سونے سے پہلے دور کعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں فاتحہ ایک بار اور انا اعطینک اور اخلاص ایک ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اس کواس قدر رثواب دیتا ہے کہ اللہ تعالی کے سوااس کی تعداد کسی کو معلوم نہیں اس نماز کا ادا کرنے والا مرنے سے پہلے اپنی جگہ بہشت میں دیکھے لیتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ شیخ الاسلام شیخ سعدالدین حمویہ بھشتہ کوخواب میں دیکھ کر پوچھا کہ کیا حالت ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا اور ہرساعت کے بدلے اس اندازے کے موافق ثواب دیا لیکن جو دورکعت نماز ذی الجے کے عشرے میں اداکرتا تھا اس کا ثواب اتنا ملاجے اللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانا۔

بعد از ال فرمایا کہ جعرات جو اس عشرے میں داخل ہے اور جعد- دو دن چھرکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہررکعت میں فاتحہ ایک باراورا خلاص پندرہ بار پھرسلام کیے اور بیکلمات پڑھے۔ لا الله الله السملك الحق المبین توحق تعالی اے اس قدر ثواب دیتا ہے۔ جس کی کوئی انتہائہیں۔ چوہیں ہزار پیغمبروں کا اے ثواب ماتا ہے اور دوسرے سال تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔

بعدازاں فرمایا کہ میراایک دوست نہایت صالح مردتھا وہ نماز اوا کیا کرتا تھا۔ جب فوت ہوگیا تو خواب میں اسے پوچھا کہ تق تعالی نے تچھ سے کیا سلوک کیا۔ کہا: شیخ الاسلام معین الدین حسن خبری قدس الله سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا تھا کہ رسول خدا تا بیج فرماتے ہیں کہ جو محض ذی الحج کے ایام میں سورہ فجر پڑھے۔اللہ تعالی اسے دوزخ کی آگ سے بچالیتا ہے۔

پیرفر مایا کہ وفات کے بعد شیخ الاسلام معین الدین بنجری قدس الله سرہ العزیز کوخواب میں دیکھا اور موت موراور منکر کئیر کا حال پوچھا۔ فرمایا: الله تعالیٰ کے فضل سے سب پھھ آسان ہو گیا لیکن جب مجھے عرش کے بنچے لے گئے تو میں نے سر بجدے میں رکھا آواز آئی معین الدین! سراُ ٹھا لو اُ ٹھایا تھم ہوا کہ تم اسے کیوں ڈرے؟ عرض کی تیری جباری اور قہاری کے ڈرے۔ تھم ہوا جو شخص ہمارے کام میں مشخول ہیں اور جس نے ڈوالحجہ کے عشرے میں سورہ فجر پڑھی اے ڈرے کیا واسط؟ جا! ہم نے بچھے بخش دیا اور مجھے اپنا واصل بنایا۔

پھر فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص عرفہ کے روز چھ رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد و العصد ایک مرتبہ۔ تیسری میں فاتحہ کے بعد العصد ایک مرتبہ۔ چوتھی میں فاتحہ کے بعد سورہ الکفرون ایک مرتبہ۔ چوتھی میں فاتحہ کے افاجاء نصر اللہ ایک مرتبہ۔ پھر سلام کے۔ بعد ازاں دور کعت اس طرح اداکرے کہ جرر کعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص تین مرتبہ پڑھے۔ اگر تمام خلقت بھی جمع ہوتو بھی اس نماز کا ثواب بیان نہیں کر عتی۔

بعد از اں فرمایا کہ جو مخص فروالحجہ کی شب عرفہ کو دور کعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد آیۃ الکری سومرتبہ پڑھے تو حق تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہزار حج کا ثواب اس کے نامہُ اعمال میں لکھا جائے۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اجمیر میں کچھ مدت حضرت شیخ الاسلام خواجہ معین الدین شجری قدس الله سرہ العزیز کے روضہ مبارک میں معتلف تھا تو مجھے یہ سعادت حاصل ہوئی۔ چنانچہ عرفہ کی ایک رات روضہ متبر کہ کے نزدیک نماز اداکی اور وہیں کلام اللہ میں مشغول ہوگیا۔ تھوڑی رات گزری تھی کہ میں نے پندرہ سیپارے ختم کر لئے۔ مجھے تھیک یادنہیں شاید سورہ کہف میں یا سورہ مریم میں مجھے ایک حرف ترک ہوگیا۔ حضرت مخدوم کے دوضہ مبارک سے آواز آئی کہ یہ حرف چھوڑ گئے ہو۔اسے پھر پڑھو! دوبارہ آواز آئی کہ تو عمدہ پڑھ رہا ہے۔ خلف الرشید ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ جب میں قر آن شریف ختم کر چکا تو خواجہ صاحب کی پائٹی پرسر رکھ دیا اور روکر مناجات کی۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں کس گروہ سے ہوں بھی فکرتھی کہ روضہ مبارک سے آواز آئی کہ مولا نا جو محف نماز اداکرتا ہے۔ در حقیقت وہ بخشے ہوؤں میں سے ہے۔ پھر خواجہ صاحب کے قدموں پرسر رکھ دیا تو معلوم ہوا کہ تھیک میں اس گروہ سے ہوں۔ جیسا کہ فر مایا تھا پچھ دیر بعد دہاں سے نکلا اور بہت کی فعین حاصل کر کے واپس چلا آیا۔

پر فرمایا کر فرد کروزیکات سوم تبر پڑھ 'بسم الله ماشاء الله لا یعطی النجیر الا الله بسم الله ماشاء الله النحو و کلمه بید الله بسم الله ماشاء الله لا یصوف السواء الا الله بسم الله ماهنا من نعمه فمن الله بسم الله ماشاء الله لا حول و لا قوق الا بالله '' سرورکا نات تالیکا فرماتے بیں کہ جو من فرد کروز آفا بغروب ہونے سے پیشتر ان کلمات کوسوم تبہ پڑھے تو اللہ تعالی اس بات کی منادی کراتا ہے کہ اے بندے! تو نے مجھے خوش کیا ہے۔اب جو جا ہتا ہے مجھے سے ما نگ جو بندہ ان کلمات کوسوتے وقت پڑھے۔اللہ تعالی اس بات کی منادی کراتا ہے کہ اے بندے! تو نے محفوظ رکھتا ہے اوروہ شیطان کرشرے تفاظت میں رہتا ہے۔

بعد از ال فرمایا کہ عید الاضیٰ کی رات میں بارہ رکعت نماز ادا کرنے کا حکم آیا ہے ہرایک رکعت میں فاتحہ ایک بارسورہ اخلاص پانچ بار پڑھے اس کا ثواب بے حد بے انت ہے۔

پی ہوں۔ بعدازاں فرمایا کہ عیدالانٹی کے روزنماز سے فارغ ہوجائے۔تو خطبہ سنے اور خطبے کے بعد چار رکعت نماز اس طرح ادا کرے۔ کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد الم نشرخ ایک مرتبہ دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد والمرسلات ایک مرتبہ تیسری میں فاتحہ کے بعد وانعنی ایک مرتبہ اور چوتھی میں فاتحہ کے بعد اخلاص ایک مرتبہ پڑچھ۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام شخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا ہے کہ پنجمبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ واللہ میں اللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ علیہ واللہ میں کہ جو محف عید الانتخیٰ کے بعد دور کعت نماز اپنے گھر میں ادا کرے۔اور ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد والمرسلات پانچ مرتبہ پردھے گاوہ جج عمرہ اور حاجیوں کی دعا میں شامل ہوگا اور سمجھا جائے گا کہ اس نے طواف میں کوشش کی ہے اور حق تعالی اس کے مرتبہ پردھے گاوہ جے عمرہ اور حاجیوں کی دعا میں شامل ہوگا اور سمجھا جائے گا کہ اس نے طواف میں کوشش کی ہے اور حق تعالی اس کے مال میں برکت دے گا۔

بعدازال فرمایا کمی السلام عثمان بارونی قدس الله مره العزید نے لکھا دیکھا ہے کہ سال کے اخیر اور ذوالحجہ کے آخری روز جو محف بید کھا ہے کہ سال کا اللہ تعالی اسے سال بحرائی حفظ وامان میں رکھ گار وُعابیہ ہے۔ بیسیم الله السرّحمیٰ الرّحیہ الله السرّحما میں عمل من عملت فی هذه السنة مما نهیتنی عنه ولم ترضه ولم نسیة ولم تنه وحملت عنی بعد قدرتك علی عقبوتی دعوتنی الی التوبة بعد حوا الی علیك اللهم انی فاستغفربك فیها یا غفور فاغفرلی وما عملت من عمل سرخیاه عنی و عدتنی النواب نتقلة منی و لا تقطع رجائی یا عظیم الرجاء اللهم ارزقنی خیر هذه النسة وما فیها برحمتك یا رحم الرحمین۔

Committee of the Commit

پھر فرمایا کہ میرے بھائی بہاؤالدین زکر یا ملتانی فرماتے ہیں کہ پیغمبر خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو محف ذی الج کے مہینے کے آخر میں دورکعت نماز اس طرح اداکرتا ہے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد کچھے تھوڑا ساقر آن شریف اور سلام کے بعد بید دعا سات مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس سال کے گناہ بخش دیتا ہے شیخ الاسلام ابھی انہی فوائد میں تھے کہ نمازی اذان ہوئی آپ نماز میں مشغول ہوئے۔اور میں اور خلقت واپس چلے آئے۔اَلْعَمْدُ لِلَّهِ عَلَی ذٰلِكَ۔

مدمب حنى افضل ب

ساتویں ماہ ذی الج محالے بجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ غد ہب کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلا غد ہب امام ابوصنیفہ ڈٹائٹو کا دو مراغہ ہب امام شافعی ڈٹائٹو کا تیمراغہ ہب امام مالک ڈٹائٹو کا اور چوتھا غد ہب امام احمد بن حنبل پہلا غد ہب امام ابوصنیفہ ڈٹائٹو کا کہ کہ سلمان ہوں اور اس بات کا لیقین کریں کہ امام حنبل پہلائٹو کا غد ہب باقی تین سے افضل ہے۔ کیونکہ باقی تینوں سے پہلے بہی غد ہب رائج تھا۔ والفضل للمت قدم اللہ تعالی کے اعظم ڈٹائٹو کا غد ہب بالگل درست ہے۔ اس میں خطاؤں نزدیک حق غد ہب ایک درست ہے۔ اس میں خطاؤں کا احتمال تک نہیں۔ لیکن یہ جو بعض نے کہا کہ چاروں غد ہب سنت اور جماعت پر تتے اورکوئی جہتہ ہوائے نفسانی اور بدعت کی طرف کا نہ تھا۔ کیے بندگانی خداگز رے ہیں کہ اللہ تعالی کی کتاب اور ست نہوی کی متابعت کے برخلاف کام کیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ فآوی ظہیری میں صاحب فاوی لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کے امام ابوطنیفہ رہ فائن نے آخری مرتبہ جے کیا تو دل میں سوچا کہ شاید پھر جے کرنے پر قادر نہ ہوسکوں خانہ کعبہ کے دربان کوفر مایا کہ دروازہ کھول دواوراس بات کی اجازت دو کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لوں کہا: آپ سے پہلے کی کونصیب نہیں ہوا اگر علم میں لوگ آپ کی اقتداء کریں تو میں دروازہ کھول دوں گا، آخر دروازہ کھولا گیا آپ اندرآ گے اور دونوں ستونوں کے مابین بائیں پاؤں کودائیں پاؤں پر رکھ کر آدھا قرآن شریف ختم کیا، سلام کے بعددعاء کی کہ پروردگار! میں نے جیسا کہ تن ہے عبادت نہیں کی اور نہ بی جیسا کہ چی جیانا ہے۔ میری خدمت کی بیانا میں نے جیسا کہ تن ہے عبادت نہیں کی اور نہ بی جیسا ہوگا نے ایس کی اور بھے بہیانا میں کی کئی سے اپنی کمال معرفت کے سبب درگز درکر ہاتف نے آواز دی اے ابوطنیفہ! واقعی تو نے میری عبادت کی اور جھے بہیانا میں نے بخش دیا اور نیز ان کو جو قیامت تک تیرے نہ ہر ہوں گے۔ جب شیخ الاسلام یہ فوائکہ بیان ختم کر چھو تو فر مایا کہ المحدث کی لیڈی جم آپ بی کے نہ ہب میں ہیں۔

پھر فرمایا کہ مجھے روایت سے اسلمیل بخاری ڈاٹھؤ فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن حسن شیبانی بھیٹیے کو بوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک فرمایا: کہا۔ مجھے بخش دیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگر میں چاہتا تو مجھے عذاب کرتا بشیر طیکہ تو علم بیان نہ کرتا۔ اسلمیل فرماتے ہیں میں نے یوچھا کہ امام اعظم کہاں تک ہیں۔فرمایا: علمین میں۔

بعدازاں مذہب کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو آبدیدہ ہوکرفر مایا کہافسوں! میں امام اعظم میں کا نام نہیں لے سکتا۔ لیکن آپ کا ایک شاگر دمجم شیبانی تھا (امام محمر بن حس شیبانی)۔ جب وہ سوار ہوتا تو امام شافعی رکاب پکڑا کرتے اور امام محمر کے شاگرد کے شاگرد تھے۔بس بہیں سے معلوم ہوجاتا ہے کہ خدا ہب میں کس قدر فرق ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ قاضی حیدالدین ناگوری پیٹے قطب الدین بختیاراؤی پیٹے جمال الدین تمریزی اور شخ بدرالدین غزنوی (رحمة الله ملیم) دبلی کی جامع مجد میں چند روز معتلف ہوئے ہر ایک نے دوختم ہر روز وظیفہ مقرر کیا ایک رات ایک دوسرے کو کہا کہا گرہو سکے تو ہم ایک پاؤں پر کھڑے ہو کرعبادت کریں بینی دورکعت میں ہی دن چڑھا کیں۔سب نے کہا: بہتر ہم چنانچہ قاضی حیدالدین ناگوری امام ہے اور باقی مقتدی سب ایک پاؤں پر کھڑے ہوئے قاضی صاحب نے ایک پاؤں پر کھڑے ہوئے قاضی صاحب نے ایک پاؤں پر کھڑے ہوگر آن خمید کاختم پورا کیا چرسلام کہ گرالتجا کی کہ کھڑے ہو کر قرآن ختم کیا اور چارسیپارے اور دوسری رکعت میں دوسری مرتبہ قرآن مجید کاختم پورا کیا چرسلام کہ گرالتجا کی کہ پروردگار! جیسا عبادت کاحق ہے ویا ہے ہم سے ادانہیں ہوسکا۔ پس ہمیں بخش اور ہماری خدمت سے اپنے کمال معرفت کے سبب درگڑ رکر ۔ کونے سے آواز آئی کہ اے ہمارے دوستو! تم نے جھے اچھی طرح پہچانا اور عدہ طاعت کی پس تہمیں بخشا' اور جو تمہارا مطلوب ہے وہ تمہیں دیا' پھروہاں سے جدا جدا جدا ہوگئے۔اورسٹر اختیار کیا۔

## شجره مذهب

بعدازاں اس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ ند ہب کے شجرے سے ضرور واقف ہونا چاہیے۔ پھر فر مایا کہ جس طرح مرید کو اپنے پیر کاشجرہ جاننا ضروری ہے۔ای طرح ند ہب کاشجرہ جاننا بھی ضروری ہے کہ پروردگار سے کس طرح ملنا ہے۔

پھر فرمایا کہ اگر سوال کیا جائے کہ تو کس کے مذہب میں ہے۔ تو کہو کہ امام اعظم کوئی پیشیئے کے مذہب میں۔ امام اعظم
ابراہیم علقمہ پیشئے کے مذہب میں۔ علقمہ پیشئے ابراہیم نجفی پیشئے کے مذہب میں۔ امام نجفی پیشئے امام عبد اللہ بن معود خالی کے مذہب میں۔ امام ابن معود اللہ بہریرہ کے مذہب میں۔ ابو ہریرہ رسولی خدا مالی کے مذہب میں۔ رسولی خدا مالی کے مذہب میں۔ ابراہیم خلیل اللہ کے مذہب میں۔ عفرت نوح حضرت شیث علیہ السلام کے مذہب میں۔ حضرت آدم علیہ السلام جرائیل علیہ السلام کے مذہب میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت میکا کیل کے مذہب میں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عن دائیل کے مذہب میں۔ حضرت عن دائیل کے مذہب میں۔ اسرافیل کے مذہب میں۔ اور حضرت عن دائیل کے مذہب میں۔ آگے خدائی کو معلوم ہیں۔ اور حضرت احدیت صدیت سے مذہب میں۔ آگے خدائی کو معلوم ہیں۔

## قرآنی دعاؤں کی برکات

پھرادعیہ قرآنی اور دُعائے ماثورہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ انسان کو دعاء اور آیات قرآنی سے خالی نہیں ہونا چاہیے ہمیشہ اس کام میں لگارہے تا کہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے۔

پھر فر مایا کہ تبجد کی نماز میں رسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرض ہے اور ہمارے حق میں سنت اس میں آٹھ رکعت سحر کے قریب اداکی جاتی ہیں ان رکعتوں میں جس قدر قرآن شریف جانتا ہو۔ پڑھے۔البتہ قراُت دراز ہونی چاہیے۔ کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قراُت دراز کیا کرتے تھے۔

پھر فر مایا کہ ایک بزرگ ابن شخ قطب الدین نام کے جواز حد بزرگ تھے۔اُن سے تبجد کی نماز ایک دفعہ فوت ہوگئ آپ کو زانو میں درد شروع ہوا۔ چندروز اسی درد میں جتلا رہے۔آخر معلوم کرنا چاہا کہ درد کیوں ہے؟ آواز آئی' اے بزرگ! تونے تبجد کی

نمازفوت كردى اى وجدس تو درديس جتلاء ب\_

بعد از اں فرمایا کہ شخ الاسلام معین الدین حسن بخری قدس الله سرہ العزیز کے اوراد میں عبد الله بن مسعود رفائق کی روایت کے مطابق لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص سورۂ بقر کی دس آیتیں اس ترتیب سے پڑھے کہ چارآیتیں آیة الکری سے پہلے کی اور چار بعد کی اور دوسورۂ بقر کی آخر کی تو اس گھر میں شام تک شیطان نہیں آتا۔

پر فرمایا کہ حس کو قلسی لاحق مووه لاحول و لا قوة الا بالله العلى العظيم بكثرت پر ھے۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس الله سره العزیز کی خدمت میں حاضر تھا ایک شخص نے آکر سلام کیا۔ علم ہوا۔ بیٹے گیا۔ عرض کی کہ معاش کی تنگی ہے۔ آپ نے فورا فر مایا کیا کیا تو لا حسول و لا قسو قالا بسلانہ المعلی العظیم نہیں پڑھتا۔ عرض کی نہیں! فر مایا پیغیبر خدا تا تی ہے۔ روایت ہے کہ جو خص یہ کلمہ بکثرت پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مفلی کی تکلیف ہے بیائے رکھتا ہے۔

فر مایا کہ ختم الججہد بن ابواللیث سمرقدی قدس الله سره العزیز کی کتاب بقید بی تکھا ہے کہ مجھے اس بات کا بڑا تعجب ہے کہ چار چیزوں سے چار گروہ غافل ہیں اقل وہ گروہ۔ جوغم بیس گرفتار ہو۔ اور لا الله الا انت سبحانك انبى كنت من الطالمين نہ كے۔ اس واسطے كه الله تعالى قرآن مجيد بيس فرماتا ہے۔ فاستجبناله نجيناه من الغم كذلك نجى المؤمنين لح

بعد ازاں فرمایا کہ جب حضرت الیوب مسلوۃ اللہ علیہ کیڑوں کی بلا میں مبتلا ہوئے تو چالیس سال تک تکلیف اٹھائی جب نجات کا وقت قریب آیا تو مناجات کی حکم ہوا'' لا المہ الا انت سبحانك انبي كنت من الطالمين ''بہت پڑھا كر۔ چند روز يكلم پڑھا تو حق تعالیٰ نے آپ كواس مصيبت سے نجات عنايت فرمائی۔

بعد ازاں فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک جوان کو ہارون الرشید نے کی قصور کے سبب قید کر دیا۔ پھراس کو ہلاک کرنا چاہا۔ ایک برزگ نے اسے نہایت ممگنین و کیھے کر حال پوچھا۔اس نے حال غم عرض کیا۔ فر مایا کہ بیآیت پڑھا کرو۔ چندروز پڑھی اور ضلعت خاص سے مشرف ہوا۔

بعدازال فرمایا: وه گروه جوکس سے ڈرتا ہے۔لیکن''حسبی الله و نعم الوکیل'' نہیں کہتا۔ اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے:فانقلبوا بنعمة من الله و فضل الله لم یمسهم سوء۔

بعد ازاں فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک عالم بادشاہ نے جو مجنون ہوگیا تھا۔ خدائی کا دعویٰ کیا۔ اس نے سوچا کہ میں حیلہ کروں۔جو یہ فن مجھ سے مضبوط ہو جائے۔ایک وزیراس کا مکارتھا۔اس کی طرف رخ کیا۔وہ آ داب بجالایا۔کہا: میں پھے عرض کرنا چاہتا ہوں! فر مایا: کہو۔عرض کی ۔بشر میں بہت دانشمند ہیں۔ پہلے آئییں چھ سے کرنا چاہتا ہوں! فر مایا: کہو۔عرض کی ۔بشر میں بہت دانشمند ہیں۔ پہلے آئییں چھ سے اُٹھا۔ جب وہ نہیں آئیں گے تو لوگ اسلام کو بعول جائیں گے۔ پھر جو مرضی ہے۔ آپ دعویٰ کریں۔بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو شہر کے مسلمان گراہی میں مبتلا ہوئے اور اس نے دعویٰ خدائی کا کیا۔اس اثناء میں الل کتاب میں خواجہ حسن بھری ڈاٹھ کے مریدوں میں سے ایک بزرگ گرفتار ہوگر آیا۔تو یہ کلمہ بھڑ ت کہا کرتا تھا بادشاہ اے دیکھتے ہی تخت سے اثر آیا اور معافی ما تھی اور فر مایا۔

اسے چھوڑ دو! اور خلعت خاص ہے مشرف کیا۔ اس بادشاہ نے کہا۔ کہ جب اس بزرگ کولایا گیا تو اس کے دائیں بائیں دواڑ دہا جھے دکھائی دیئے۔ جن کا ایک ہونٹ زمین پر اور دوسرا آسان پر اور منہ ہے آگ کے پھنکارے مارر ہے تھے انہوں نے جھے نگانا چاہا۔ میں نے عاجزی کی۔ کہا: اس بزرگ سے وستبر دار ہوجا نہیں تو ہم تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ جب اس بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ کس طرح رہا ہوئے؟ تو فرمایا کہ میں حسب الله و نعم الوکیل نعم المولی و نعم النصیر بہت دفعہ پڑھا کرتا تھا۔ جو شخص یکمات بکشرت پڑھتا ہے اے کئی چیز ضرز ہیں دیتی۔

بعدازاں شخ الاسلام پھنٹ نے فرمایا کہ تیسراگروہ وہ ہے جولوگوں کے مرے ڈرے اور 'افوض اموی الی الله ان الله بصیر بالعباد''ندیڑھے۔اس واسطے کے حق تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ فوقه الله سینات مامکروا۔

پھر شیخ الاسلام میں نے فرمایا کہ خواجہ حسن بھری دائی جب جہاج بن یوسف کے پاس جاتے تو یہ آیت پڑھتے۔ جہاج بن پوسف میں اس کے مجارکہ جملے کس سے اتنا ڈرنہیں لگتا۔ جتنا کہ خواجہ حسن بھری دائی ہے۔ جب رُخ بی دکھاتے ہیں تو میں کانپ جاتا ہوں ان کے ہمراہ دوشیر آتے تھے۔ جوگویا مجھے ابھی بھاڑ کھائیں گے۔

بعدازاں فر مایا کہ چوتھا گروہ وہ جو بہشت کی طرف ماکل ہے۔ لیکن ما شاء اللہ لا حول و لا قو ة الا باللہ بیں کہتا۔ قوله تعالیٰ معنی الی یوتین خیرا من جنتك۔

بعدازاں فرمایا کہ تابعین کے آٹار میں لکھادیکھا ہے کہ ایک مرتبرایک جوان نہایت فاس ہمیشہ بدکاری میں مشغول رہتا۔ لیکن سوتے وقت یکلمات بہت دفعہ پڑھا کرتا تھا۔الغرض: جب فوت ہوگیا تو کسی مرد خدانے خواب میں دیکھا کہ بہشت میں ٹہل رہا ہے۔متجب ہوکر بوجھا تو کہا:اگر چہ میں بیکام کیا کرتا تھا۔لیکن ضبح وشام بیکلمات ماشاء اللہ لا حول و لا قوۃ الا باللہ مکثرت کہا کرتا تھا جوسعادت مجھے نصیب ہوئی اس کے سبب سے ہوئی۔

# خوف وعذاب قبرے نجات کے لئے

بعدازاں قبر کے ڈرکے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک مخص نے عبداللہ بن عباس ڈاٹٹ سے پوچھا۔ فرمایا کہ میں ایک ایسی چیز بتا تا ہوں اگر تو کرے گا تو نہیں ڈرے گا' فرمایا: جوشخص جعرات کو دوکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ ایک بار اور اخلاص پچاس بار پڑھے تو منکر اور کئیر سے امن میں رہے گا۔

بعدازاں فر مایا کہ اس شخص نے دور کعت نماز اداکرنے کی عادت مقرر کی۔ شرح اولیاء میں لکھاد یکھا ہے۔ کہ جب وہ خفص مرگیا تو خواب میں اس سے پوچھا گیا کہ اللہ تعالی نے ہتھ سے کیسا سلوک کیا اور منکر نکیر سے کس طرح رہائی پائی؟ کہا: جب منکر نکیر نے آکر جھے سے پوچھا اور میں جواب نہ دے سکا تو جھے عذاب کرنا چاہا۔ تھم ہوا کہ اس بندے سے ہاتھ اٹھا لو! کیونکہ میں نے اسے بخش ویا ہے تو جھے دست بردار ہوئے۔

 اور اذا زلزلت الارض پندره مرتبه پر هے وه عنایت اللی سے عذاب قبرے رہا ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ میں شیخ الاسلام قطب الدین بختیاراوثی بھٹے کی خدمت میں بیٹھا تھا اور بہت سے بزرگ اور مشائخ حاضر خدمت تھے اور بات قبر کے خوف کے بارے میں جورہی تھی۔مولانا شہاب الدین قریشی بھی جود ہلی کے مفتی تھے۔ حاضر تھے فرمایا: جو ان پانچ سورتوں کولکھ کر ہر روز پڑھا کرے وہ قبر کے عذاب سے امن میں رہے گا۔وہ پانچ سورتیں یہ ہیں: المزمل – والشمس – والصحی – واللیل –اور الم نشوح۔

بعدازاں میں نے کہا کہ خاندان سلسلۂ چشتیہ کا ایک درویش فوت ہوگیا۔ جب اسے دفن کیا گیا تو ای وقت فرشتوں نے آ
کرسوال کیا۔ اس درویش نے صحیح جواب دیا اس وقت اس کی قبر سے روشی نمودار ہوئی اسے خواب میں دیکھ کر حال ہو چھا کہ اللہ
تعالی نے تچھ سے کیسا سلوک کیا۔ کہا بخش دیا اور نہایت مہر بانی کی جس کی کوئی انتہانہیں۔ تھم ہوا کہ بختے اس دعا کے عوض ہم نے
بخش دیا۔

# ايك آسان عمل اور فوائد كثير

بعدازاں شیخ الاسلام نے قرمایا کہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ جو تحف نماز فریفہ کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص اور تین مرتبہ درود شریف پڑھے۔ بعدازاں ایک مرتبہ یہ آیت پڑھے: و من یتق الله یجعل له مخرجاویوزقه من حیث لا یحتسب و من یتو کل علی الله فهو حسبه ان الله یالغ امرہ قد جعل الله لکل شیء قدرا ۔اورآسان کی طرف پھو کے تو حق تعالیٰ اس بندے کو تین تعتیں عنایت کرتا ہے ایک درازی عمر۔ دوسرے زیادتی مال ۔ تیسرے نجات کہ بہشت میں بے حاب داخل ہوگا۔

سیخ الاسلام مینید یمی حکایت بیان فرمار ہے تھے کہ نماز کی اذان ہوئی آپ نماز میں مشغول ہوئے۔ میں اور لوگ واپس چلے آئے۔آلْحَمْدُ لِلْیهِ عَلَمی دلائے۔

# درودشریف کی برکات وفوائد

بیمویں ماہ مذکور ۱۵۵ ہجری کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ چاشت کے وقت مجلس خانہ میں بیٹھے تھے اور بہت سے درویش حاضر خدمت تھے۔ میں آ داب بجالا یا تو فرمایا کہ اے خدا کے دوست! بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ حاضرین سے مخاطب ہوکر فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے ماللہ کریں۔ انہیں مل جائے۔ فرمایا کہ میں نے اللہ تعالی سے میہ التجاء کی ہے کہ مولا نا نظام الدین جو پچھاللہ تعالی سے طلب کریں۔ انہیں مل جائے۔

بعد ازاں درود کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ فر مایا کہ آٹار مشاکع میں آیا ہے اور میں نے لکھا بھی دیکھا ہے کہ جوفخص رسول خدامنا فیا پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے گویا ابھی ماں کے بیٹ سے لکلا ہے اور ایک لاکھ نیکی اس کے نامہ ُ اعمال میں کمھی جاتی ہے اور اسے اولیاء اللہ سے پکارا جاتا ہے۔

پھر فر مایا کہ محابہ تابعین اور مشائخ میں سے ہر آیک نے اے اپنا وظیفہ مقرر کیا اگر کسی رات اس وظیفے میں ان سے ناغہ ہو جاتا تو اپنے آپ کومردہ تصور کرتے اور اپناماتم کرتے کہ آج رات ہم مردے ہیں اگر زندہ ہوتے تو خواجہ کا نئات مُناقظ کے درود

the analysis and any

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ یکی معاذ بھٹ سے درود کا وظیفہ فوت ہو گیا۔ ہرروز تین ہزار مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے۔
الغرض۔ جب دِن ہوا تو اپنا ماتم کیا اور چیے کوئی مردے کے ماتم کے لئے بیٹھتا ہے اس طرح بیٹھے لوگوں نے آ کر ھالت پوچی کہ کیا سبب ہے؟ فرمایا: آج رات وظیفے میں جھے سے ناغہ ہوگیا۔ یہ ماتم ای وجہ سے کیونکہ میں اس جہان کی سعادت ہے محروم رہ گیا ہوں۔ خواجہ نیکی معاذ ذرازی بھی حکایت بیان کررہے تھے کہ فرشتہ غیبی نے آواز دی کہ اے بچی اجس قدر تو اب تجنے ہررات کیا ہوں۔ خواجہ نائی میں تھا گیا۔ پھر شخ الاسلام روئے اور فرمایا کہ خواجہ نائی میں تھا گیا۔ پھر شخ الاسلام روئے اور فرمایا کہ خواجہ نائی میں کہ خواجہ ما دب سے چرہ مبارک چھیا لیا۔ خواجہ صاحب نے دوڑ کر یا فران مبارک پر بوسہ دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مالی تھا کہ خواجہ صاحب سے چرہ مبارک چھے سے چھیایا بغل میں یاؤں مبارک پر بوسہ دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مالی گھا ہمری جان آپ پر فدا ہو کس واسطے چرہ مبارک جھے سے چھیایا بغل میں یاؤں مبارک پر بوسہ دیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ مالی گھا میری جان آپ پر فدا ہو کس واسطے چرہ مبارک جھے سے چھیایا بغل میں کے کہ اس میں شرمندہ ہوں کہ میں کس طرح عذر خوابی کروں؟

بعدازاں شیخ الاسلام زارزارروئے اور فرمایا: سبحان الله !الله تعالی کے ایسے بندے بھی ہیں کہ جن سے کشرت درود کے سبب سرور کا نئات نظی شرمندہ ہیں۔ ان کی زبان پر ہزار ہا رحمت ہو۔ جو اس تواب کو حاصل کرتے ہیں اور ای حالت میں مرتے ہیں اور ای حالت میں مرتے ہیں اور ای حالت میں ان کا حشر ہوتا ہے۔ معشرت علی رضی اللہ تعائی حنہ

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ یہودیوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا ایک مسلمان درویش نے آکران سے پچھ ما نگا۔ انہوں نے بطور تمسخر
کہا کہ اب شاہ جوانم رداں آرہے ہیں۔ وہ تجھے پچھ دیں گے۔ اس نے آپ ڈھٹٹ کا دست مبارک پکڑ کر سلام کیا اور اپنی تنگی ظاہر
کی جب آپ نے دیکھا تو پچھ نہ پایا۔ لیکن بسبب دا تائی تاڑ گئے کہ یہودیوں نے اسے آزمائش کے لئے بھیجا ہے۔ الغرض اس کا
ہاتھ پکڑ کر اس کی جھیلی پر دس مرتبہ درود شریف پڑھ کر پھو تکا اور فر مایا جھی بند کر لے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو پوچھا کیا ملا؟
کہا: دس مرتبہ درود شریف پڑھ کر مٹھی پر پھو تکا۔ انہوں نے کہا کھول! جب مٹھی کھولی تو دیناروں سے پڑھی اس روز کئی یہودی مسلمان ہوئے۔

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ ہارون الرشید تقریباً چھ مہینے تک بہارہ کر قریب المرگ ہوا۔ اتفاقاً شخ ابو برشیلی بھینے اس کے پاس سے گزرے۔ جب اس نے سنا تو کس کے ہاتھ بلوا بھیجا۔ جب آپ نے دیکھا تو کہا: دیکھو! آج ہی بیاری رفع ہوجائے گی۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کراس پر ہاتھ پھیرا تو فوراً تندرست ہوگیا۔ معلوم ہوا کہ بیصحت اسی درود شریف کی برکت سے حاصل ہوئی۔ بعد از ال فرمایا کہ جو محف سے درود پڑھے۔ بہتر ہے۔ لیکن نماز میں اور بھی بہتر ہے۔ گوسارے درود یکساں ہیں۔ لیکن فضیلت میں ذراذ رافر ق ہے۔ وہ بی درود ہیں۔

بسم الله الرحمان الرحيم \_ اللهم صلى على محمد بعد ومن صلى عليه وصل على محمد بعد ومن لم تيصل عليه وصلى على محمد كما تحب و ترضى ان تصلى عليه وصلى على محمد كما ينبعى الصلوة عليه وصل على محمد كما امر تنا بالصلوة عليه\_ پھر شیخ الاسلام نے فرمایا کہ یکی سبب ہے کہ مولا نالقید الحسن زندوی پیشنے نے دوضہ مبارک میں درود کے متعلق لکھا ہے کہ الال امام شافعی پیشنے کوخواب میں دکھے کر ہو چھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیماسلوک فرمایا: کہا: بیخ درود کی بابت بخش دیا۔ دوسری فضیات یہ ہے کہ ایک روز سرور کا کنات مُلِی بیٹے سے اور ساتھ اصحاب سے اسے میں ایک خص آیا۔ فرمایا: ابو بحر دی اللہ سے میں بیٹے میں ایک خص آیا۔ فرمایا: ابو بحر دی اللہ سے میں بڑگئے۔ یاروں نے خیال کیا کہ شاید حضرت جرائیل علیہ السلام جی نہیں تو اور کی کو میر مرتبہ حاصل نہیں بوسکتا ہے۔ سرور کا کنات میں بڑگئے نے ابو بحر دی فی طرف مخاطب بھو کر فرمایا۔ کہ اس خص نے جھے پر اس قدر درود بھیجا ہے کہ کسی نے بہری بیتیا بھی ہے ابو بحر دی گئے نے عرض کی۔ یا رسول اللہ کا بیٹی شاید یہ کھا تا بیتا نہیں ہے اور نہ کی اور کام میں مشغول ہوتا ہے فرمایا: کھا تا بیتا بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے صرف ایک مرتبہ دن کو اور ایک مرتبہ دات کو نہ کورہ بالا درود بھیجتا ہے۔ شیخ الاسلام ابھی بی فوا کہ بیتا بھی ہے اور کام بھی کرتا ہے صرف ایک مرتبہ دن کو اور ایک مرتبہ دات کو نہ کورہ بالا درود بھیجتا ہے۔ شیخ الاسلام ابھی بی فوا کہ بیتا بھی کی ذیارت کا اِدادہ ہے۔ لیکن فری کہ بھی سے تھی دار کے مجودوں کی چند کھلیاں لیس اور بچھ پڑھ کر ان پر بچونکا اور دے دیں درویش جران رہ می کہا تا ہو کہ میں پڑ کے مراق برکر کے مجودوں کی چند کھلیاں لیس اور بچھ پڑھ کر ان پر بچونکا اور دے دیں درویش جران رہ میک شیخ الاسلام نے درود پڑھ کر ان پر بھونکا اور دے دیں درویش جران رہ میک شیخ الاسلام نے درود پڑھ کر ان پر بورکا اور دے دیں درویش جران رہ ہے تھے۔ آخر شیخ بدرالدین اسحاق بھی ہے معلوم ہوا کہ شیخ الاسلام نے درود پڑھ کر ان پر جو کر ان پر بھونکا اور دے دیں درویش جران رہ ہے دوروں پڑھ کر ان پر جو کر ان پر بھونکا اور دے دیں درویش جران رہ کے دورو پڑھ کر ان پر بورک کی کہ میں ان کر دوروں پڑھ کر کر کہ سے وہ دینار ہوگئے تھے۔

# آية الكرسي كى فضيلت

پھر آیۃ الکری کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔جس روز آیۃ الکری نازل ہوئی تو ستر ہزار مقرب فرشتے کری کے اردگرد مع حضرت جبرائیل علیہ السلام سرور کا نئات سالتھا کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ اسے بڑی تعظیم و تکریم سے لواور سر آتھوں پر رکھو۔حضرت جبرائیل نے عرض کی: یا رسول اللہ سالتھا! حکم الہی یوں ہے کہ جو میرا بندہ مقررہ آیۃ الکری پڑھےگا۔ ہرحرف کے بدلے میں ہزار ہزار سال کا ثواب اس کے نام لکھا جائے گا اور اس کری کے گرد کے ہزار فرشتے اپنے ہزار ثواب اسے دیں گے اور اسے اپنا مقرب بنالیں گے۔

بعد ازاں شیخ الاسلام نے فر مایا کہ فقاویٰ ظہیری میں لکھا ہے کہ رسولِ خدا کا اٹھا فرماتے ہیں کہ جو شخص آیۃ الکری پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ ستر ہزار فرشتوں کو تکم ویتا ہے کہ واپس آنے تک اس کی بخشش کے لئے التجاء کریں۔

پھر فر مایا کہ میں نے شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوٹی قدس اللّه سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ جو مخص آیۃ الکری پڑھ کر گھر میں داخل ہو۔اللّٰہ تعالیٰ اس کے گھر ہے مفلسی دورکرتا ہے۔

بعد ازاں فرمایا کہ بامع الحکایات میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی درولیش گھر میں تھا ایک رات اس کے گھر میں دل آدمی گھس آئے اس درولیش نے آیۃ الکری پڑھ کر باہر دم کیا ہوا تھا۔ وہ چورا ندھے ہو گئے درولیش نے اٹھ کریہ حالت دیکھی تو پوچھا کہ کون ہو؟ کہا: ہم چور ہیں چوری کرنے کی غرض ہے آپ کے گھر آئے تھے۔ اندھے ہو گئے اب دعا کروکہ ہمیں آٹکھیں مل جائیں۔ہم نے اس کام سے تو بہ کی اور آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے۔ اس بزرگ نے مسکرا کے فرمایا۔ آٹکھیں کھولو! اللہ تعالى كي من بينامو كا \_اورسب توبركم ملمان موكة \_ ألْحَدْدُ لِلْهِ عَلَى ذلك -

#### دعاؤل كے خزانے

ستائیسویں ماہ نہ کور ۲۵۵ جری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا دعا کے بارے بیس گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ محرشیبانی بھین کی کتاب میں امام جعفر صادق ڈاٹٹ کی روایت کے مطابق پڑھا ہے کہ پیفیر خدا تا ہیں گفتگوشروع ہوئی مہم یاغم پیش آئے یا کوئی ایسا کام در پیش ہوجو قائل اصلاح نہ ہوتو صبح کی نماز کے بعد سوم تبد لاحول و لا قوۃ الا باللہ العلی العظیم یا حیی یا قیوم یا فردیا و تریا احدیا صعد فان لم یصلح قدلنا علی الهدای پڑھے۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا: ایک دفعہ میں شیخ الاسلام قطب الدین اوثی قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر تھا۔ آپ دُعا کے بارے میں فرمار ہے تھے کہ جے تکی معاش ہو۔ وہ کشائش کے لئے بیدُ عا پڑھے۔

بسم الله الرحمُن الرحيم يا دائم العز والملك والبقايا ذالمجد والعطا يا ودود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد .

پھرفر مایا کہ جوفخص عاجزی کے وقت ان اساءکو ہزار مرتبہ کھے تو اس کی وہ مہم ضرور بالضرور سرانجام ہو جاتی ہے اور وہ اساء یہ ہیں۔اقوی معین واہدی دلیل ہحق ایاك نعبد و ایاك نستعین۔

بعدازال فرمایا که امام زام میشید کی تغییر میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص چاہے کہ اس کے اعمال قبول ہوں وہ یہ دعا پر ھے۔ رہنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم جب و نیا اور آخرت کی تنگی سے نجات چاہے اور دوز خ سے خلاصی تو یہ آیت پڑھے۔ رہنا اتنا فی الدینا حسنة وفی الاخوة حسنة وقنا عذاب النار اور جب ہر حالت میں صابر ہوتا چاہاور ہرکام میں عابت قدم ہوتا چاہے اور دشمنول پر فتح پائی چاہے تو یہ آیت پڑھے: ''رہنا افوغ علینا صبو او ثبت اقدامنا و انصر نا علی القوم الکافرین ''جب چاہے کہ دِل امن وامان میں اور با ایمان رہا اور اللہ تعالی کی رحمت اس پر نار ہوتو یہ آیت پڑھے: رہنا لا تن غلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔

بعدازاں فرمانا کہ ایک مرتبہ تینمبرِ خدا طاقی افروز تھے اور ساتھ صحابہ کرام بیٹھے تھے اور گزشتہ تینمبروں کے متعلق گفتگو ہورہی متعلق کشکی اس اثناء میں ایمان کس طرح محفوظ ہو کہ میں با ایمان ہو جائل ہوں جواسے ہمیشہ پڑھے گا جاؤں۔ آنخضرت طاقی کے متعلق متعرب جرائیل علیہ السلام نے آ کرع فن کی میں بیآیت لایا ہوں جواسے ہمیشہ پڑھے گا اس کا دِل ایمان سے مطمئن رہے گا اورامیدہ کردنیا سے با ایمان ہوکر جائے گا۔

شخ الاسلام في فرمايا كرير آيت ال وقت نازل بوئى - جب صحاب في التجاء كي ملى السموقع برفر مايا كرجوالله تعالى كروستول سے ملنا جا ہے تو ير آيت بكثرت بڑھے۔ انك جامع الناس يوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد ـ

بعدازاں فرمایا کہ جب کوئی شخص اس آیت پر مدادمت کرے وہ ضرور اللہ تعالی کے دوستول سے ملتا ہے الی سعادت سے این آپ آپ کوم وم نہیں رکھنا جا ہے۔۔۔

پھرفر مایا کہ اگرکوئی نیک لڑکالینا چاہیے۔ یا اس کاغلام بھاگ گیا ہو یا اے کوئی مہم پیش آئی ہوتو ہے آیت پڑھے: رب ھب لسی میں لسدنك فدریة طیبة اللك سمیع المدعاء۔ بعد از ال فر مایا کہ حضرت زکر یا صلو ۃ اللہ علیہ منا جات میں بہی آیت پڑھا کرتے مخطق اللہ تعالیٰ نے دُعا قبول فر ما کر بجی جیسا فرزند عنایت فر مایا جو جوانی اورلؤ کپن میں خوف خدا ہے اس قدرروئے کہ آپ کے رخساروں کا سارا گوشت و پوست گل گیا۔ آپ کے والدین بھی روئے کہ بیٹا! تو ابھی بچہ ہے تو کیوں روتا ہے؟ عرض کی والدہ صاحبہ! جب آپ چولیے میں آگ جلانا جا ہتی ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیاں رکھ کراوپر بڑی رکھتی ہیں اس واسطے میں ڈرتا ہوں کہ شاید قیامت کے دِن دوز خ میں پہلے چھوٹوں کوڈ الا جائے اور بعد میں بڑوں کو۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں سیوستان کی طرف مسافر تھا۔ وہاں کے ولیوں اور بزرگوں سے ملاقات کی۔ ایک روزشخ محسیوستانی کی خدمت میں حاضر تھا۔ جو صاحب ولایت بزرگ تھے سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ درویش آپس میں بحث کررہے متے اتنے میں ایک شخص آکر آ داب بجالایا اور بیٹے گیا۔ خواجہ محمد سیوستانی میسید نے اس کی طرف و کیھتے ہی درویشوں کو فرمایا کہ حاجت مند آیا ہے۔ اس شخص نے بحدہ کیا کہ واقعی: فرمایا: جاؤا بی آیت پڑھا کرواللہ تعالی تمہیں فرزند عنایت کرے گا رب ھب لی من لدنك ذریة طیبة انك سمیع المدعا عمدت کے بعداس کے ہاں فرزند پیدا ہوا جس نے پا بر ہندستر سے کے اور صاحب بجادہ ہوا۔ شخ الاسلام بھائیہ کو جوم كاشفه ہوا۔ ای نیت میں وہ مرگیا۔

بعد از ال فرمایا که کشاف میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جب کوئی شخص نیک مردوں کے عہد میں پنچنا چاہے اور عرصاتِ (زمانہ - فاصلہ - میدان وغیرہ) قیامت کو دیکھنا چاہتو یہ آیت بکثرت پڑھے۔ ربنا اتنا ما و عدتنا علی رسلك و لا تخزنا یوم القیمة انك لا تخلف المیعاد۔

پھر ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص بخارا میں نہایت مشہور بدکارتھا۔ جب مرگیا تو خواب میں اے لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں اور اولیائے کرام میں کھڑا ہے جیران ہوکر وجہ پوچھی۔ کہا: تفییر کشاف میں پڑھا ہے کہ جو شخص یہ آیت پڑھے۔ ربنا اتنا ما و عد تنا علیٰ رسلك و لا تحزنا يوم القيمة ....الخ اللہ تعالیٰ نیک مردوں سے ملاتا ہے۔ میں نے صدق نیت سے یہ آیت پڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ چونکہ اندک پذیر اور بسیار بخش ہے۔ اس نے میری یہ طاعت قبول فرمائی اور مجھے بخش دیا اور تھم ہوا کہ ان میں جاملو۔

پھری خ الاسلام نے فرمایا کہ جب کوئی ظالموں کی صحبت سے نجات حاصل کرنا چاہتو اسے یہ آیت بکثرت پڑھنی چاہے۔ رہنا اخسر جنا من هذا القویة الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك نصیرا اس آیت کے پڑھنے والے کواپنے دوستوں کی صحبت کی نعت عزایت فرما تا ہے اور بمیشہ فتح ونفرت اس کے نصیب کرتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ یخول بیابانی کی جنگ میں عاجز آ گئے تو پیغیم خدا می گلط ک کھا کہ جو جنگ کی شرائط تھیں۔ میں سب بجالا چکا ہوں جب بین خط پہنچا تو آنخضرت ما پینان ہوئے۔ فوراً جرائیل علیہ السلام بیآیت لے کرآئے۔ دبنا احوجنا من هذه القویة الطالم اهلها .....الخ

آنخضرت مَا الله الله على الله على الله وجهد كولكو بيجى كداس بميث يره هاكروالله تعالى في اس آيت كى بركت سے

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

فتح ونصرت نصیب کی ۔ چنانچہ اس غول بیابانی کو دوسرے روز ہی مدینے میں پکڑ لائے۔

پر فرمایا که مولانا بربان الدین مُونید کی تغییر میں صاحب بداید کھتے ہیں کہ جب کوئی شخص چاہے کہ اس پر برکت ورحت نازل ہو۔روزی فراخ ہواور کی کامخاج نہ ہوتو یہ آیت پڑھے۔ربنا انزل علینا مائدة من السمآء تکون لنا عید الاوّلنا والحونا والية منك وارز قنا وانت خير الرازقين۔

بعدازاں فرمایا کہ بیآ یت حضرت مویٰ علیہ السلام کی قوم کے حق میں تھی۔سب بیجہ محرابی ناشکر گزار ہوئے تو اللہ تعالیٰ ا نے انہیں سؤراور دیکھ کی صورت میں تبدیل کیا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب کوئی شخص وُنیا وآخرت میں اہلِ ظلم سے ندملنا جا ہے تو بیآیت بکثرت پڑھے۔ رہنا لا تجعلنا فتنه قوم الظالمین۔

پھرفر مایا جو تخص چاہے کہ اس کی زندگی خیر وسلامتی اور ایمان کے ساتھ گزرے تو بیآیت پڑھے۔ ربنا افرغ علینا صبوا وثبت اقدمنا وانصرنا علی القوم الکافرین

بعدازاں فرمایا کہ ایک مردکی ظالم کے ہاتھ گرفتار ہواوراس نے یہ آیت پڑھی۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجنا بوحمتك من القوم الكافرین ۔ جب چا ہے كمسلمان ہوكرم اورائ آ پكوئیك مردول میں ملائ تو يہ آیت پڑھے۔ فاطر السمون والارض مدانت ولی فی الدنیا والاخرة توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔

پھر فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اکٹھے ہوئے تو کچھ در بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے سجدے میں گرکریہ پڑھا۔ فاطر السمون والارض انت وکہی فی الدنیا والا خوۃ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین اور زار زار روۓ اور عض کی کہ مجھے بادشاہی تو عنایت فرمائی ہے۔ لیکن یہ میری خواہش نہیں۔ یہ تیری مرضی پوری ہوئی ہے۔ پروردگار! قیامت کے دِن مجھے بادشاہوں میں نہ اُٹھانا۔ مجھ بیچارے میں یہ طاقت نہیں۔ کرتو میراحشر بادشاہوں میں کرے۔

اگر کوئی مخص دیو پری اور دشنول کے شر ہے امن میں رہنا جا ہے اور بت پری میں مبتلا نہ رہنا جا ہے تو یہ آیت بکشرت پڑھے۔ رب اجعل ہذا البلد امنا و اجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام۔

بعدازاں فرمایا کہ یہ آیت اس طرح نازل ہوئی کہ ایک مرتبہ رسول خدا ٹاٹھ بھے یاروں کو پند وقعیحت فرما رہے تھے ای اثناء میں اعرائی آیا اور آداب بجالایا اور عرض کی یا رسول اللہ طابع اجھے کوئی الی بات بتا کیں جس کے سبب میں اور میری اولا و بت پرتی سے نی جا کیں آنخضرت طابع افر علی اس محضرت جرائیل علیہ السلام یہ آیت لائے اور عرض کی یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) ایکم ہوا ہے کہ یہ آیت اس اعرائی کو دوتا کہ یا وکر کے بکٹر ت پڑھا کرے اللہ تعالی اسے بت پرتی سے بچالے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ جو تحق کا فروں ہے معلوب نہ ہوتا چاہے۔ وہ بیآ یت پڑھے۔ ' ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفولنا انک انت العزیز الحکیم ''اور جب چاہے کدایمائی نوراس کے دِل میں کامل ہوجائے تو بیآ یت بکثر ت پڑھے۔ ' ربنا اتمم لنا نورنا واغفولنا انك على كل شيءٍ قدير ''۔

بعدازاں میری طرف نخاطب ہو کر فرمایا کہ بیسب پھی تمہاری ترغیب کے لئے ہے۔اس واسطے کہ پیر مرید کوسنوار نے والا ہوتا ہے۔ جب تک مرید کو کما حقہ ساری آلائٹوں سے صاف نہ کرے اور طریقت کی راہ طے کرنے کے لئے اسے پاک نہ کرے سمجھے کہ وہ پیچارہ گمراہی میں رہے گا۔ بھی بھی اس سے نہ نکل سکے گا۔

پھر فر مایا کہ رسول خدا ظاھر فاتے ہیں کہ جوشف اس دُعا کو دِن میں ایک مرتبہ پڑھے۔اگر کسی دِن مرجائے تو بہتی ہوگا۔ اگر اس رات بھی مربے تو بہتی ہوگا۔ دُعا ہیہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما اسطعت اعوذ بك من شرما صنعت استغفرك بذنبى فاغفرلى فانه لا يغفر الذنوب الا انت بوحمتك يا ارحم الراحمينبعدازال فرمايا كرعباس والله فرمات بين كرجب سے من في اس دعاء كى بابت وفير خدا الله مي سنا ہے مرفريف فماز كى بعد بلانا غدير حتا مول-

پھر فر مایا کہ وفات کے بعدلوگوں نے خواب میں دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیساسلوک کیا فر مایا بخش دیا اور اس دُعا کی برکت سے جورسول اللہ مالی کا اللہ مالی تھی بہشت عطاء فر مایا۔

بعد ازاں فرمایا کہ جو شخص ہرروز رات تک بیدعاء پڑھے تو اس کی برکت ہے اس روز کی بلائیں اس سے دور رہیں گی۔ جب مصیبت آسان سے نازل ہوتی ہے تو اس دعا کے پڑھنے والے سے دور ہی رہتی ہے۔ اگر اس شخص میں صدق اور اخلاص نہ ہو۔ تو دعا کور ڈ کر کے اس شخص پر نازل ہوتی ہے۔ میں نے بیخواص شخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی نے ہیں۔ کہ اِنسان کو کسی حالت میں دُعا کرنے اور شفیج بنانے سے خالی نہ رہنا جا ہے۔

پهرفرمایا که ابوطالب و توت القاوب می کست بی که رسول خدا تا این از بی که جوخض اس دعاء کو پر معرات تک اے کوئی مصیبت نمیس کی تی کی تا کست بی که رسول خدا تا این الله الا انت علیك تو کلت وانت رب العرش العظیم ماشاء الله كان ولم یشاء لم یکن اشهد ان لا اله الا الله و اعلم ان الله علی کل شی قدیو وان الله قد احاط بكل شیء علما و احصی کل شنی عدو انی اعو ذبك من شر نفسی ومن شو غیر ومن شو کل دابة انت اخذ بنا صلیتها ان ربی علی صواط مستقیم۔

graves and induted save

الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم\_

بعدازاں فیخ الاسلام نے فرمایا کہ دعا کی شرائط بہت ہیں اگر میں بیان کروں تو بیان طویل ہوجائے گا۔لیکن پہلی شرط سے

ہے کہ شروع اللہ کے نام سے کرے۔ کیونکہ رسول خدا کا گھڑا فرماتے ہیں۔ ''کل امر ذی بال لم یبداء فیہ به ہسم الله فہو

اہت '' پہلے ہم اللہ پڑھنی چاہیے۔ دوسری شرط بیہ کہ اپ الل کوخلخال (پائل - پازیب) کی بلند آوازی سے منع کرے۔

کیونکہ رسول خدا کا گھڑا فرماتے ہیں۔ ان الله لا یست جیب دعاء قوم یسوضون مین نسآء ہم یلبسون خالحال مع المصوت ۔ تیمری شرط بیہ کہ اس کے شروع اور انجام میں صدقہ دے۔ چنانچ ام شافعی میں کے کہ آپ کو المصوت ۔ تیمری شرط بیہ کہ اس کے شروع اور انجام میں صدقہ دے۔ چنانچ ام شافعی میں کے دور بان ہوتے ہیں۔ کہ آپ کو میں واسطے شرط بیہ کہ دور بان ہوتے ہیں۔ ہو۔ اس واسطے شرط بیہ کہ جوفی بادشاہ کے پاس جائے۔ در بان کو کچھ دے۔ چونکہ درویش اللہ تعالی کے در بان ہوتے ہیں۔ جب وہ خوش ہوں گرفہ حاجت پوری ہوجائے گی۔ آلمحمد کی لیک یکھ کے ایک خلاف کے در بان ہوتے ہیں۔

ب المجارات المحالات المحالات المحالية المحالية

عادت محى كهر ماه ك آخريس اى طرح كرتے-

بعدازاں محد احد بلخی بینید نے جو واصل حق تھے۔ آ کرسلام کیا اور بیٹھ گئے شیخ الاسلام مراقبہ میں تھے۔ اس وقت ذکر کرنے گئے۔ اس قدر ذکر کیا کہ ہے بہوش ہو کرگر پڑے۔ شیخ قطب الدین بختیار اوثی کاخرقہ لاکرآپ پرڈالا گیا۔ دیر بعد ہوش میں آئے اور حاضرین سربعی و ہوئے کیکن مجھے معلوم نہ ہوا کہ یہ کیا ماجرا ہے اس نے بھی کہا کہ اس وقت مرکرآؤ تا کہ نماز جنازہ اداکریں پھر شیخ الاسلام اور حاضرین نے نماز جنازہ اداکی۔

بعدازاں فرمایا کہرسولِ خدا من فی است خرب کے منائب کی نماز جنازہ اداکرنی رواہے۔ کیونکہ جب امیر المؤمنین حزہ جن ا دوسرے یارشہید ہوئ تو آنخضرت من فی اے جرایک کے لیے علیحدہ علیحدہ نماز جنازہ اداکی۔

عاشوره محرم كى فضيلت

پر عاشورہ کے عز ہمتبر کہ کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فر مایا کہ اس عشرہ میں کسی اور کام میں مشغول نہیں ہونا چاہیے۔ صرف طاعت ٔ تلاوت ٔ دعا اور نماز میں۔اس واسطے کہ اس عشرہ میں قبر ہوا ہے اور ، ت رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر فر مایا کہ اس عشرہ میں بہت سے مشاک نے تفریح دُنیا کا عذاب اپٹے سرلیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اس عشرہ میں رسولِ خداظا اللہ پرکیا گردی؟ اور آنخضرت مظافرہ کے فرزندکس بے رحی سے شہید کیے گئے بعض پیاس کی حالت میں شہید ہوئے اور بے دینوں نے انہیں پانی کا ایک قطرہ بھی نددیا۔ جب شیخ الاسلام میہ فرما بچکے تو نعرہ مار کے بے ہوش ہوکر گر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا: کیے سنگ دل کا فربے عاقبت بے سعادت اور

Company and Artifaction of the Company

نامہر بان تھے۔ حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ دین و دنیا اور آخرت کے بادشاہ کے فرزند ہیں۔ پھر بھی انہیں بری بے رحی سے شہید کیا گیا۔ اِنہیں بیدخیال نہ آیا کہ قیامت کے دِن رسول اللہ ٹاٹھٹا کوکس طرح منہ دکھا ئیں گے۔

ملفوطات خواجفر يدالدين عودتنج شكر

بھر فر مایا کہ محرم کے عزہ میں اس وُعاکے لیے حکم ہوا۔

بسم الله الرحمٰن الرحيم اللهم انت الله الابدى القديم وهذه سنة جديد استلك فيه العصمة من الشيطُن الرحيم والامان من شيطن ومن كل شردين ومن البلايا والافات فذلك ونستك العون والعيط والعدل على هذه النفس الا مارة بالسوء والاشتغال بما يقربني اليك يا رحمٰن يا رَوْف يا رحيم يا ذوالجلال والاكرام برحمتك يا ارحم الراحمين.

بعد از ال فرمایا کہ شخ الاسلام معین الدین حسن بخری قدس الله سرہ العزیز کے اوراد میں انکھا ہے کہ جوشخص ماہ محرم کی پہلی رات کو چھر کعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں فاتحہ ایک بار اور اخلاص دس بار ۔ روایت صحیحیہ کے مطابق دور کعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں وہ ہزار ایے محل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں وہ ہزار ایے محل اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں فاتحہ ایک بار اور سورۃ کیسن ایک بار پڑھے تو الله تعالی اسے بہشت میں دو ہزار ایے محل عنایت کرے گا۔ جن میں ہرایک میں یا قوت کے دو ہزار درواز ہے ہوں گے اور ہر درواز بے پرز برجد کے تحت پر حور بیٹھی ہوگی اور اس نماز کے پڑھے والے کی چھ ہزار بلائیں دور ہوتی ہیں اور چھ ہزار نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں کبھی جاتی ہیں۔

بعدازاں شیخ الاسلام نے فرمایا کہ امام فعی علیہ الرحمة کے گفا یہ میں لکھا ہے کہ جوفض عاشورہ کے روز سوم تبدیہ کلمہ کے۔
اللہ تعالیٰ اے دوز خ کی آگ ہے آزاد کردیتا ہے۔ وہ کلمہ یہ ہے: لا المه الاالله و حدہ لا شریك له له المملك و لمه المحمد
یحیی ویمیت و ھو لا یموت بیدہ المخیر و ھو علی كل شیء قدیر لا مانع بما اعطیت و لا معطی لما منعت
ولا راد لما قضیت و لا ینفع ذالجد منك الجد اور پھر ہاتھ چرہ پر طحق حق تعالیٰ اے گنا ہوں سے اس طرح پاک کر
دیتا ہے کہ گویا ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام انہیں فوائد میں سے کہ نماز کی اذان ہوئی آپ نماز میں مشغول
ہوے اور میں اور خلقت والی سے آئے۔ الْحَدِدُ لِلَٰدِ عَلَى ذٰلِكَ۔

دسویں ماہ مذکور ۲۵۲ ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ شمس دہیر میر سید۔ شیخ جمال الدین ہانسوی۔ شیخ بدرالدین غزنوی اور عزیز حاضر خدمت ہے۔ عاشورہ کے روزے کی نضیلت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک ہے فرمایا کہ عاشورہ کے روزے میں جنگل کی ہرنیاں رسولِ خدا تُلگِیم کے خاندان کی دوئتی کے سبب اپنے بچوں کو دود ھنہیں دیتیں۔ پس کیوں اس روزے کوڑک کیا جائے۔ جب حیوانوں کی بیرحالت ہے۔

### خبرِشهادتِ اللِ بيت رسول الما

پھرفر مایا: بغداد میں ایک بزرگ تھا۔ اس کے سامنے امیر المؤمنین حسن اور حسین بڑا کی شہید ہونے کا حال بیان کیا گیارسولِ خدا مُلْ اللہ کے خاندان کی محبت کے سبب اس قدر سرز مین پر مارا کہ خون جاری ہوا اور دیر تک زمین پر پڑا رہا۔ جب دیکھا تو مرا ہوا پایا۔ ای رات اس بزرگ کوخواب میں دیکھا کہ امیر المومنین حسین ڈاٹٹو کے پاس کھڑا ہے پوچھا کہ اللہ تعالی نے

Company of the State of the Sta

تجھ ہے کیا سلوک کیا؟ کہا مجھے بخش دیا اور حکم دیا کہ امیر المؤمنین حسین ڈاٹٹڑ کے پاس کھڑا ہو۔

اسی موقعہ پر فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا مالی اللہ اورز فی بہتی تھے۔ حضرت معاویہ دلاتی بید پلید کو کند ھے پر سوار کر کے جارہے تھے۔ آنخضرت مالی نے مسکرا کر فرمایا: سبحان اللہ اورز فی بہتی کے کند ھے سوار ہے۔ یہ بات امیرالہومنین علی دلاتی نے نی فراٹی نے نی فراٹی نے نی فراٹی نے نے ایسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) بی تو معاویہ ( اللہ ایک کا بیٹا ہے۔ دوز فی کس طرح ہوسکتا ہے؟ فرمایا: اے علی ایہ پر بیروہ بد بخت مخص ہے۔ جو حسن اور حسین اور میری تمام آل کو شہید کرے گا۔ حضرت علی نے اٹھ کر نیام سے تلوارنگی۔ تاکہ اسے قبل کر دیں۔ لیکن رسول خدا مالی نی اور میری تمام آل کو شہید کرے گا۔ حضرت علی روئے اور پوچھا: یا کہ ایسا نہ کرو! کیونکہ تقذیر اللہ ایس ہی ہے۔ حضرت علی روئے اور پوچھا: یا رسول اللہ! کیا آپ ہوں گے؟ فرمایا: نہیں۔ پوچھا: کیا میں ہوں گا؟ فرمایا: نہیں۔ پوچھا: کیا میں ۔ پوچھا: کیا میں اللہ علیک وسلم میرے غریبوں کا ماتم کون کرے گا۔ فرمایا: میری اُمت۔

بعدازاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور رسولِ خدا تا گیا زار زار روئے اور شنرادوں کو گود میں لے لیا اور فر مایا کہ اے غریبو! جمیں معلوم تہیں کہ تمہارا حال اس جنگل میں کیا ہوگا۔

بعد ازاں شیخ الاسلام بیسیے نے فر مایا کہ جس روز امیر المؤمنین حسین رفیظ شہید ہونے کو تھے۔ اسی رات ایک بزرگ نے حضرت فاطمة الزہرا فی اللہ کوخواب میں دیکھا کہ انہیاء علیم السلام کی ساری عورتوں کے ہمراہ آکر دامن کمرے باندھے دشت کر بلا میں جہاں پر امیر المؤمنین حضرت حسین رفیظ نے شہادت پائی تھی۔ آستین سے صاف کر ربی ہیں اور فر ماتی ہیں کہ بیدوہ مقام ہے۔ جہاں پر ہمارے فریب حسین رفیظ کا سرمبارک شہید ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کدرسول خدا طاقی نے حضرت جرائیل علیہ الله مے یو چھا کہ جب ہم میں سے کوئی نہ ہوگا تو اِن کی ماتم داری کون کرے گا؟عرض کی: یارسول الله طاقی آپ کی اُمت آپ کے فرزندوں کا اس قدر ماتم کرے گی۔جس کا بیان نہیں ہوسکتا۔

شب عاشور کے نوافل

بعدازاں ﷺ الاسلام نے زبان مبارک سے فرمایا کہ عاشورہ کی رات چار رکعت نماز کا تھم ہے۔ ہر رکعت میں فاتحہ ایک بار ۔آیة الکری تین باراورا خلاق دس بار پڑھنی چاہیے۔نماز سے فارغ ہوکر سومر تبدا خلاص پڑھنی چاہیے۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام شخ عثان ہارو نی قدس الله سرہ العزیز کے اوراد میں حضرت ابوہریرہ راتئ کی روایت کے مطابق آیا ہے کہ عاشورہ میں سورج نکلتے وقت دور کعت نماز اوا کرنی چاہیے اور جس قدر قرآن مجید ہو سکے ان رکعتوں میں پڑھنا چاہیے۔اس کا ثواب بے حدید بعدازاں بیدُ عا پڑھنی چاہیے۔بسم الله الرحمن الرحیم یا اوّل الاولین یا اخو الانحوین لا الله الانت اوّل ما خلقت فی هذا الیوم و تخلق احرما تخلق فی هذا الیوم اعطنی فیه خیرا ما اوّلیت ما فیه بانبیائك واصفیائك من التوائب والبلایا واعطنی ما اعطنی فیه من الكرامه بحق محمد علیه السلام۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام قطب الدین بختیاراوثی قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں آپ کے خط مبارک سے مکھا ویکھا

ہے کہ عاشورہ کے روز چھرکھت نمازاس طرح اداکرے کہ ہررکھت میں فاتحد ایک باراور والشمس – ان انزلنہ –اذا زلزلت الارض – اخلاص اورمعوذ تین رسب ایک ایک بار پڑھے۔ نمازے فارغ ہوکر سر بحج دہوکر قبل یابھا الکفرون پڑھے۔ جو حاجت مانکے گا پائے گا۔ بعدازاں فر مایا کہ وہاں پر یہ بھی لکھاد یکھا ہے کہ عاشورہ میں سرّ مرتبہ حسبسی اللہ و نعم الو کیل نعم المولی و نعم النصیر کے تو اللہ تعالی اے بخش دے گا اور اس کا نام اولیاء اور مشائح کبار میں لکھے گا۔ کفن چورکی تو بہ اور احوال قبر

مچرای موقعہ یر فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک مخص کفن چور تھا۔جس نے تقریباً دو ہزار آدمیوں کے کفن چوری کیے۔ الغرض! جب اس كام سے توبدكى تو خواجد حسن بصرى واليون كے ماتھ تا ب بوا۔خواجد صاحب واليون نے يو چھا كرجن كوتو نے كفن چرائے۔ان کی حالت بیان کرےوض کی: اگر ساروں کا حال بیان کروں تو داستان کمی ہوجائے گی۔البتہ چند ایک کا حال عرض كيدية مول عرض كى: جب ايك كى قبر ميس في كمودى تواس ميس كالے چبرے والا آدى تھا كاس كے ياؤں ميس آگ كى جھکڑیاں اور بیڑیاں ہیں اوراس کی زبان سےخون اور رہم جاری ہاوراس کے پیدے گندگی کی اس قدر بوآتی ہے کہ اوگ نفرت كرتے ہيں۔ جب ميں وہاں سے لوٹا تو اس مرد نے آواز دى كہ جاتے كہاں ہوذ راميرا حال سنتے جانا كہ ميں كيا كيا كرتا تھا کہ جس کے سبب اس مصیبت میں گرفتار ہوا ہوں۔ میں لوٹ کر گیا تو فرشتے عذاب کی زنچریں لگائے بیٹھے تھے میں نے اس کا حال ہوچھا کہ تو کون ہے؟ کہا: ہیں مسلمان ہوں لیکن زانی اور شراب خورتھا۔ چونکہ دُنیا ہیں مست رہتا تھا۔ اس لیے میری میہ حالت ہے۔ پھر میں نے ایک اور قبر کھودی تو مردے کو دیکھا۔ کہ کالا منہ لیے کھڑا ہے اور اس کے اردگرد آگ ہے جس میں انے جلارہے ہیں اس کی زبان تکلی ہوئی تھی اور اس کی گردن میں زنجیریں پڑی ہوئی تھیں جونہی مجھے دیکھا۔ کہا: خواجہ! مجھے تھوڑ ابہت یانی دینا۔ کہ میں پیاس کے مارے تنگ آگیا ہول۔ میں نے مدد کرنی جابی۔ فرشتوں نے لاکارا۔ کہ خردار! اسے یانی نددینا۔ ب تارك الصلوة بـالله تعالى كاحكم بكراس يانى ندديا جائے كھريس نے اس سے يو چھاكد دُنيا بيس تو كيا كام كرتا تھا۔كها: تھا تو مسلمان کیکن میں نے بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی تھی۔ای طرح اور مردوں کو بھی میں نے عذاب میں گرفتار دیکھا۔اس کے بعد ایک اور قبر کھودی تو ایک نہایت خوبصورت جوان دیکھا۔جس کے اردگر دسبزہ اُگا ہوا ہے اور یانی کی نہریں جاری ہیں اور اس كروبروبهمتى حوري تخت يربيشي بير من في يوجها: اعجوان! توكون عي؟ اور دُنيا مين توكياكياكرتا تها؟ اوريدورجه تخبے کس کے سبب سے نصیب ہوا؟ کہا: اے خواجہ! میں تیری طرح تھا۔لیکن ایک ذاکر سے میں نے سنا کہ جو تحف ماہ محرم میں عاشورہ کے روز چیدرکعت نماز ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے میں نے بینماز بعدازاں ہمیشہ کی۔سواللہ تعالیٰ نے اس کی بركت سے مجھے بخش دیا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول خدا تا ہیں کہ جو محص عاشورہ کے دِن یا رات کو جار رکعت نماز اللہ تعالیٰ کے خوشنودی کے لیے اداکرتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ منکر کیر کے سوالوں سے بچالیتا ہے۔ آلمحند کی لیہ علی دلیا ہے۔ پہلے کے خوشنودی کے لیے اداکرتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ منکر کیر کے سوالوں سے بچالیتا ہے۔ آلمحند کی لیہ علی دلیا ہے۔ پہلے کو تقلی اللہ من کا شرف حاصل ہوا۔ میں چندروز شیخ قطب الدین بختیار اوشی قدس اللہ سرہ العزیز کے

Common and the last of the last of

اعلی یار مخنخ محمہ ہانسوی بھیلئے کی خدمت میں رہ کرحاضر ہوا۔ میں آ داب بجالا یا عظم ہوا بیٹھ میا۔ جو خط شخ بر ہان الدین نے دیا تھا اسے آپ نے مطالعہ فرمایا۔

بعدازاں فرمایا کہ تونے ورکیوں کی؟ تھم ہوا کہ بندے کا جسم خاکی تو وہاں تھا اور دِل یہاں۔ مخدوم بندہ نواز بھٹیانے فرمایا۔ واقعی ایسا ہی ہے۔جیسا کہتم کہتے ہو! ہمارااشتیاق بار ہاتم پر غالب آیا ہے۔تم کہتے تھے کہ اگر پر ہوں تو اُژکر چلا جاؤں اور خواجہ صاحب کی قدم بوی حاصل کروں۔

پحرخلقت کی طرف نخاطب ہو کر فر مایا کہ مرید اور شخ کا فرزنداییا ہی ہونا چاہیے۔جیسا کہ مولانا نظام الدین (مینیہ) نے فر مایا کہ ایک مکتوب بھی لکھا۔جس میں پائبوی کا اشتیاق ظاہر کیا اور ایک شعر بھی لکھا تھا۔ جے میں نے یاد کر لیا تھا۔ جب تنہیں یاد کرتا تو اس شعر کو پڑھ لیا کرتا تھا۔وہ شعرواقعی بے نظیر تھااگر پڑھے تو سنوں! میں نے آ داب بجالا کروہ شعر پڑھا۔

زآنگاه کر بندهٔ تو دانند مرا بر مرد مک دیده نشانندرا لطف عامت عنایة مرموده است ورنه یم زکیا چه دانند مرا

جب میں نے بیشعر پڑھا: تو شیخ الاسلام پھٹی میں رقت پیدا ہوئی۔ اُٹھ کر رقص کرنے گئے۔ اُس قدر رقص کیا کہ جس کی اُنتہا نہیں۔ چاشت سے لے کر دو پہر تک رقص کرتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو خاص کلاہ دعا گوکوعنایت فرمایا اور عصا مجھی ای روز مرحت کیا اور مصلی اور چو بی تعلین بھی بخشیں اور مجھے بغل میں لے کرفیر مایا کہ مولا تا نظام الدین اب وقت آگیا کہ میں مجھے رخصت کروں اور پھر تیرا دیدار نصیب نہ ہو۔ جاؤ! آج ہی تمہاری رخصتی کا دِن ہے۔ ہاں! کچھ دِن اور تھہر و کیونکہ تیرا دیدار عظیمت ہے۔ بعدازاں زار زار روئے اور بیشعر پڑھا

چوں یا تحتیم حیف دو گررہا کئیم

ديدار دوستال موافق غنيمت است

ماوصفر کی سختی کا بیان

بعدازال ملتان كى طرف سے مسافرآئے اورآ داب بجالائے علم ہوا۔ بیٹے جاؤ ا کھانا موجود تھا۔

بعدازاں صفر (اللہ تعالی اسے خیر وظفر سے ختم کرے ) کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فر مایا۔ یہ بڑا بھاری اور سخت مہینہ ہے۔ کیونکہ جب یہ مہینہ آتا تو رسول خدا ﷺ تنگ دِل ہوتے اور جب گزر جاتا تو خوش ہوتے آنخضرت منافظ کا یہ تغیراس مہینے کی گرانی کے سبب ہوتا۔

بعدازاں فرمایا کدر سول خدا تا ایک فرماتے ہیں کہ جو محصل مجھے ماوصفر کے گرزنے کی خوشخبری دے گا۔ میں اسے بہشت میں جانے کی خوشخبری دول گا۔من بشونی بخروج الصفر أنا بشرنه بدخول الجنة۔

پھر فرمایا کہ اللہ تعالی ہرسال دس لا کھای ہزار بلائیں نازل فرماتا ہے۔جن میں سے صرف اس مہینے میں نو لا کھ ہیں ہزار بلائیں نازل ہوتی ہیں۔اس مہینے کو دُعا اور اطاعت ہے بسر کرنا چاہے۔ پھر کوئی بلا پیش نہیں آتی۔

بعدازاں ای موقعہ پر فرمایا: میں نے ایک بزرگ کی زبانی سا ہے کہ جو مخص ماو صفر کی مصیبتوں سے بچنا جا ہے۔ وہ ہرنماز

Established the Control of the Contr

بسم الله الرحمن الرحيم داعوذ بالله من شرهذه الزمان واستعبده من شرور الازمان افي بجمال وجهك و كمال قدرتك ان تجير ني من فتنة هذا السنة وقنا شرما قضيت فيها واكرمني بالفقر باكرام النظر واختمه بالسلامة والسعادة لاهلي واوليائي واقربائي وجميع امة محمده المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.

بعدازاں فر مایا کہ ایک ماہ صفر میں پہلی رات کوتمام مسلمانوں کے بچاؤ کے لیے چاررکعت نمازعشاء کے فریضہ کے بعداس طرح اداکرے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعداخلاص گیارہ طرح اداکرے کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعداخلاص گیارہ مرتبہ اور تیسری میں فاتحہ کے بعد قبل اعو فہ ہوب الناس پندرہ بار اور چوتھی میں فاتحہ کے بعد قبل اعو فہ ہوب الناس پندرہ بار مرتبہ اور سلام کیے۔ بعد متر مرتبہ درودشریف پڑھے۔ جب بینماز قبل از وقت اداکی جائے تو اللہ تعالی جو بلائیں اس روز تقدیر میں لکھتا ہے۔ ان سے اپنے فضل سے محفوظ رکھتا ہے۔

بعدازاں اسی موقعہ پرفر مایا کہ شیخ الاسلام معین الدین حسن سنجری قدس اللہ سرہ العزیز کی شرح میں لکھا دیکھا ہے کہ سارے ماہ صفر میں تین لاکھ بتیس ہزار بلا کیں نازل ہوتی ہیں۔آخری چارشنبہ نہایت بھاری ہے۔اس روز چار رکعت نماز ادا کرے۔ تا کہ حق تعالیٰ اسے بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ دوسرے سال تک کوئی بلا اس پر نازل نہیں ہوتی۔ دُعابیہے:

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ د ياشديد القوى ويا شديد المحال يا مفضل يا مكره يا لا اله الا انت برحمتك يا ارحم الراحمين\_

بعد از ال فرمایا کہ جو تخف باا میں گرفتار ہوتا ہے۔ اس ماوصفر میں ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام نے جو گندم کھائی تو اس مبینے کھائی۔ اس ماوصفر میں بہشت سے نکل کر تبن سوسال تک روتے رہے۔ جب آپ کے وجود میں گوشت و پوست ندر ہاتو تھم ہوا کہ تو بہ کرو۔ ہم نے تمہاری تو بہ قبول کی۔ یہ بھی ماوصفر میں ہوا۔

بعدازاں اسی موقعہ کے مناسب فر مایا کہ وہب بن منہ بڑا اورایت فر ماتے ہیں کہ جب ہابیل اور قابیل دونوں بھائی ما وصفر میں شکار کے لیے نکلے تو حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ ماو صفر میں باہر نہ نکلو! انہوں نے پچھ خیال نہ کیا۔ جب جنگل میں شکار کے لیے نکلے تو حضرت آدم علیہ میں پہنچے۔ دونوں بھائیوں میں تکرار ہوئی اور قابیل نے ہابیل کو مار ڈالا اور پشیمان ہوا کہ بیر میں نے کیا کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آکر کہا۔ تھم الہی یوں ہے کہ ہابیل کی اولا دے سارے شی ہوں السلام نے بیاب کی اولا دے سارے شی ہوں گے اور جو قابیل کی اولا دے ہوں گے وہ یہودی اور کافر وغیرہ ہوں گے اس واسطے کہ اس نے ماہ صفر میں بھائی کو مارا۔

بعدازاں ای موقعہ پرفر مایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر ماو صفر میں طوفان کی بلا آئی اور ہلاک ہوئی اور ماو صفر کی پہلی تاریخ کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو آگ میں ڈاا گیا اور او صفر میں ہی حضرت ابوب علیہ السلام کیڑوں کی مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ ماو صفر میں حضرت زکریا علیہ السلام کے ملر پر آرہ رکھا گیا۔ ماو صفر کے آخری چہار شنبہ کو حضرت بحی علیہ السلام کے حلق میں چھری گھونی گئی۔ ماو صفر ہی میں حضرت برجیس علیہ السلام کے سات کھڑے کیے گئے۔ ماو صفر ہی میں حضرت یونس علیہ السلام میں چھری گھونی گئی۔ ماو صفر ہی میں حضرت برجیس علیہ السلام کے سات کھڑے کیے گئے۔ ماو صفر ہی میں حضرت یونس علیہ السلام

مچھلی کے پیٹ میں بند ہوئے۔

بعدازاں شخ الاسلام سینے نعرہ مارکر بے ہوش کرگر پڑے۔ جب ہوش میں آئے تو فر مایا کہ ماوصفر ہی میں سلطان الانبیاء منتلکا کومرض موت لاحق ہوااورای مہینے کے بعد وصال ہوا۔

پھر فرمایا کہ تمام انبیاء پر جومصبین نازل ہوئیں۔سب ماہ صفر میں ہوئی ہیں۔ بیم بیند بہت بھاری ہے۔اللہ تعالیٰ اپنے فضل وکرم سے ہمیں تہمیں اور تمام مسلمانوں کو ماہ صفری گرانی سے بچائے۔ آلتحدید کی لیلیہ علی دلالق۔

## مجابده كى حقيقت

ستائیسویں ماہ فدکور ۲۵۲ ہجری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ مجاہدہ کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ عزیز ان اہال سلوک حاضر خدمت ہے۔ چنا نچہ شخ بر ہان الدین تو نسوی۔ ملہو لا ہوری ہو پہنے۔ شخ جمال الدین ہانسوی ہو پہنے اور خاندان چشت کے چندصوفی آئے ہوئے ہو کے تھے اور مجاہدہ کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی فر مایا کہ جب خواجہ بایز یدسے مجاہدہ کے متعلق ہو چھا گیا تو فرمایا کہ جب خواجہ بایز یدسے مجاہدہ کے متعلق ہو چھا گیا تو فرمایا کہ جس جیس سال تک عالم تظر میں آسان کی طرف آئکھیں لگائے کھڑا رہا اور اس بیں سال میں جھے یا و نہیں کہ میں بیشا۔ اٹھایا سویا ہوں۔ چنا ٹچہ یاؤں میں سے خوان بہد لگا اور پشت پا چھٹ گئی۔ بعد از ان دوسال اور عالم کو میں رہا۔ اس دوسال میں فنس کو پیٹے تو دی سال تک پھر پائی شدویا۔ ہوں میاں تک پھر پائی شدویا۔ ہوں میں ہو گئے یا میں میان کو بیٹے اور کہ بھی ادار کی خواہش ہوئی تو میں وعدے میں ٹال رہا۔ چنا نچہ دی سال تک فنس میں خواہش کرتا رہا اور فریاد کرتا رہا کہ جھے اور کب تک مارے گا میں نے کہا: اپنے آخری دم تک ۔ اگر میں اپنا مجاہدہ بیان کروں تو تم میں سننے کی حال ای طاقت نہیں۔ جومعا ملات میں نے اپنے فنس سے کے ہیں۔ وہ صرف کہنے سے ٹھیک ٹھیک بیان نہیں ہو کئے ۔ غوض سے کہ جب سر سال ای طریق پر گزر کے تو تو پھر تجاب درمیان سے اٹھ گیا۔ آواز آئی کہ اندر آ جاؤ! تو نے ہمارے کام میں کوئی کوتا ہی یا کی نہیں سال ای طریق پر گزر کے تو تو پھر تجاب درمیان سے اٹھ گیا۔ آواز آئی کہ اندر آ جاؤ! تو نے ہمارے کام میں کوئی کوتا ہی یا کی نہیں سال ای طریق پر گزر کے تو تو پھر تجاب درمیان سے اٹھ گیا۔ آواز آئی کہ اندر آ جاؤ! تو نے ہمارے کام میں کوئی کوتا ہی یا کی نہیں کی ۔ اس ہم پرواجب ہے کہ تھی تو تحقی تو تھی کھی اور کی ۔ جب سے آواز ٹی تو نموں نیا رہے اور کی دور الے گی کی سے بھی کی خواہ بھی کی خواہ بھی کی کی بیں کی خواہ بھی کی کی کی دور الے گی کی درمیان سے اٹھ گی تو نموں نیا کی دور الے کی درمیان سے اندر آئی تو نموں نیا کی دور الے کی درمیان سے درمیان سے اندر تو نموں نیل کی دور الے کی دور کیانہ کی کی دور الے کی دور الے کی دور الے کی دور الے کر درمیان سے اٹھ گیا تک دور کیا کی دور کی دور کیا کی دور کی دور

بعدازاں شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطا می علیہ الرحمۃ کے جان دینے کی کیفیت یہی تھی پھر فرمایا کہ جومجاہدہ کرتا ہے وہ مشاہدہ بھی کرتا ہے بعدازاں بیشعر بھی پڑھا۔

در کوئے تو عاشقال چنال جال بد ہند کانجا ملک الموت نگنجد ہر گز بعدازاں فرمایا کہ ایک بزرگ سے بوچھا گیا کہ مجاہدہ کیا ہے؟ فرمایا نفس کو بری حالت میں ترسا ترسا کر مارنا یعنی جواس کی خواہش ہودہ اسے نہ دی جائے جواس کی آرزوہووہ پوری نہ کی جائے بلکہ ترسایا جائے اور جس طاعت پرنفس راضی نہ ہودہی طاعت کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ یوسف چشی قدس اللہ سرہ العزیز اپنے نفس کو کہا کرتے تھے کہ اے نفس! اگر تو آج کی رات میری بات مانے تو دورکعت میں قرآنِ مجید ختم کرلوں۔ ایک روزنفس سے کہا۔ نہ مانا۔ دوسرے روز مناجات کی اور عہد کرلیا کہ ہیں سال تک نفس کو پیٹ بھر پانی نہ دوں گا اس رات کا بلی اس واسطے کی کہ نفس کو پیٹ بھر پانی دیا گیا تھا۔ پھر فر مایا کہ شاہ شجاع کر مانی میشید جالیس سال تک نہ سوئے بعد از اں ایک رات سوئے تو حضرت ذوالجلال کوخواب میں دیکھا۔ بعد از ان جہاں جاتے۔خواب کے کپڑے ساتھ لے جاتے اور سوجاتے کہ وہ دولت پھرنھیب ہو غیب سے آواز آئی۔ اے شاہ شجاع! وہ جالیس سال کی بیداری کاثمرہ تھا۔جیسا پہلے کیا تھا۔ویسا ہی کر۔ پھرتم کو بید دولت نعیب ہونگ۔

بعدازاں شیخ الاسلام میشیز نے آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ جب خواجہ شاہ شجاع کر مانی میشید کا آخری وقت نزدیک پہنچا تو جس روز آپ کا اِنتھال ہونے والا تھا اس روز ہزار رکعت نماز اداکی اور مسلی پرسو گئے اور حضرت ذوالجلال کا دوبارہ ویدار ہواکہ شاہ شجاع (میشید) ابھی آنا چاہتے ہو یا کچھ دِن تھم ہا چاہتے ہو؟ عرض کی: یا اللی! اب رہنے کی جگہ نہیں میں آنا چاہتا ہوں اس اثناء میں آنکھ کھی تو وضو کر کے دوگانہ اداکیا عشاء کا وقت تھا۔ سر مجدے میں رکھ کر جاں بحق تسلیم ہوئے۔ شیخ الاسلام نعرہ مار کے بے ہوش ہو گئے جب ہوش آیا تو بیشعر پڑھا۔

ور كوئ تو عاشقال چنال جال بد مند كانجا كمك الموت على بر كز

بعد از ال فرمایا کہ ایک دفعہ بایزید بسطا می علیہ الرحمة سے پوچھا گیا کہ اپنے مجاہدہ کی بابت کوئی بات سنا کیں!فرمایا اگر میں اپنے مجاہدہ کے بارے ہیں سب کچھ سناؤں تو سنہیں سکو کے۔البتہ جومعالمہ میں نے تش سے کیا ہے اس میں سے تحوڑ اساسنا تا موں وہ یہ کہ ایک رات نفس کو ہیں نے عبادت کے لیے کہا: تو اس نے ستی کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس روز عادت سے زیادہ سمجوریں کھا گیا تھا۔ مختصریہ کھن سے کہنا نہ مانا۔ جب دِن ہوا تو ہیں نے عبد کرلیا کہ تھے محدت مجودیں نہیں کھاؤں گا۔ چنا نچہ پندرہ سال تک نفس کو پچھند دیا اور آرز وہی ہیں رہا۔ بعد از ال نفس نے کہا کہ جو پچھاتو فرمائے گا ہیں بجالاؤں گا! اس وقت میں نے مجوراسے دی تو فرمائے گا ہی بجالاؤں گا! اس وقت میں نے مجوراسے دی تو فرمائے گا ہی بجالاؤں گا! اس وقت میں نے مجوراسے دی تو فرمائے دیا ہو کہا کہ جو بچھوتا۔

بعد از ان فرمایا که خواجه و والنون مصری علیه الرحمة کولوگوں ئے پوچھا کہ مجاہدہ میں آپ نے کہاں تک ترقی کی ہے؟ فرمایا: یہاں تک که دو دو تین تین سال تک نفس کو پانی نه ویتا۔ دس سال گزر گئے بھی نفس کو پیٹ بھر پانی نہیں دیا اور رات کو جب تک دو مرتبہ قرآن شریف شتم نہیں کر لیتا اور کسی کام میں مشغول نہیں ہوتا۔

خواجه ذوالنون مصرى يهيه كاانداز وصال

بہت زور لگایا کہ کسی طرح نیچے ہو۔لیکن نہ ہو تکی۔ آواز آئی کہ جس اُنگلی کو ذوالنون نے حضرت محمد طابع کے نام پر کھڑا کیا ہے جب تک آخضرت ملت کا دست ِ مبارک نہ پکڑ لے گی نیچے نہ ہوگی۔ بعد ازاں شیخ الاسلام زارزار روئے اور پیشعر پڑھا:

ور کوئے تو عاشقال چال جال بد ہند کانجا کمک الموت مگنجد ہم گز

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ جب خواجہ ہل جبراللہ تستری کو ہوئے تو جنازہ باہرالایا گیا۔ یہود یوں کے گروہ کا سردار جونہا یت مکر تھا۔ نظے پاؤل جنازے کے نزدیک آیا اور کہا: جنازہ نچے آتارو تا کہ بیس سلمان بنوں جب جنازہ یعجوا تارا گیا تو وہ یہودی خواجہ صاحب کے پاس کھڑا ہوا اور عرض کی کہ خوجہ صاحب! جھے تلقین کلہ فرما کیس تا کہ بیس سلمان ہو جاؤل ۔ وہ سردار مع یہودیوں کے آیا تھا۔ یہ من کرخواجہ صاحب نے گفن سے ہاتھ باہر نکالا اور آئلہ کو وہ ای استہد ان لا جاؤل ۔ وہ سردار مع یہودیوں کے آیا تھا۔ یہ من کرخواجہ صاحب نے گفن سے ہاتھ باہر نکالا اور آئلہ کو مایا: اشہد ان لا اللہ و اشہد ان محمداعبدہ ورسول ہو کہو۔ جو نہی اس نے کہا: چرکفن میں ہاتھ کرلیا اور آئلہ بند کرلی۔ یہودی مسلمان ہوگیا۔ لوگوں نے اس سے وجہ پوچھی تو کہا: جس وقت تم جنازہ لیے باہر آر ہے تھے۔ میں نے آسان کی طرف و یکھا تو معلوم ہوا کہ آسان کے سارے فرشتے نوری سخت آ واز کی میں نے کہا: یہ کیسی آ واز ہے؟ جب آسان کی دوسری طرف د یکھا تو معلوم ہوا کہ آسان کے سارے فرشتے نوری طبق ہاتھوں میں لیے گروہ درگروہ ینچے آرہے ہیں اور خواجہ ہمل عبداللہ تستری کے جنازے پر خار کررہے ہیں میں اس وجہ سے مسلمان ہوا ہوں۔ یونکہ دین جمدی خال کے گھرہ ہیں۔ مسلمان ہوا ہوں۔ یونکہ دین جمدی خال میں ایسے لوگ بھی ہیں۔

پر شیخ الاسلام زارزارروئے۔عالم تفکر میں بیشعر پڑھا۔ در کوئے تو عاشقاں چناں جان بد ہند

كانجا لمك الموت نگنجد بر كز

خواجه بايزيد يهيؤ كاجنازه عرش خداب

پرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ علی بیسلائے خواب میں دیکھا کہ میں عرش پر اٹھائے جارہا ہوں۔ جب دن ہواتو سوچنے گئے کہ یہ خواب کس کے آگے بیان کروں؟ پھر خیال آیا کہ خواجہ بایزید کے سوااورکون ہے جواس کی تجیر کر سے جب گیا تو دیکھا کہ محلم ہوا کہ خواجہ بایزید بیسی انتقال فرما جب گیا تو دیکھا کہ محلم ہوا کہ خواجہ بایزید بیسی انتقال فرما کے بیس ۔ شخ علی نعرہ مارتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جب جنازے کے قریب آئے تو شہر سے باہرنکل چکا تھا اور خلقت عام تھی گئے بیس ۔ شخ علی نعرہ مارتے ہوئے روانہ ہوئے۔ جب جنازے کے قریب آئے تو شہر سے باہرنکل چکا تھا اور خلقت عام تھی آپ بھیٹر کو چیرتے ہوئے آئے اور جنازے کو کندھا دیا اور عرض کی ۔ یا خواجہ بایزید ( بھیلیہ) میں خواب کی تجیر ہو چینے آیا تھا۔ فرمایا: اے علی! جوخواب تو نے دیکھا تھا۔ اس کی تجیر بہی ہے۔ بہی بایزید کا جنازہ عرش خدا ہے۔ جو تو سر پر اُٹھائے جارہا ہے۔ بحدازاں شخ الاسلام نے فرمایا کہ میں تمیں سال عالم مجاہدہ میں رہا۔ مجھے دِن رات کی کوئی تمیز نہ تھی۔ البتہ نماز کے وقت بعدازاں گڑا الاسلام نے فرمایا کہ میں تمیں سال عالم مجاہدہ میں رہا۔ مجھے دِن رات کی کوئی تمیز نہ تھی۔ البتہ نماز کے وقت نمازادا کرلیا کرتا تھا اور پھراسی عالم میں مشغول ہوجاتا۔

خواجه قطب الدين مودود چشتى كاوصال

پھر فر مایا کہ جس روز خواجہ قطب الدین مودود چشتی قدس الله سرہ العزیز نے انقال فر مایا۔اس روز آپ کا جسم مجارک لاغر ہوگیا تھا اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے کہ اٹنے میں ایک شخص ریشی کاغذ ہاتھ میں لیے حاضر خدمت ہوا اور سلام کہہ کر کاغذ

Carte work of the Control of the

دکھایا۔ جو نہی خواجہ صاحب بھنڈ نے ہسے اللہ کھادیکھا۔ فی الفورانقال فرہ گئے۔شور ہر پا ہوا کہ خواجہ صاحب قطب الدین (مُحَلَّیہ) رحلت فرما گئے۔الغرض عسل دے کر جنازہ تیار کیا کسی کی مجال ندھی کہ اٹھائے سب جیران سے دیر بعد آواز آئی تو خلقت نے نماز اداکی جب چاہا کہ جنازہ اٹھا کیں تو تھم الہی سے خود بخو دہوا مین آگے آگے روانہ ہوا اور خلقت پیچھے پیچھے۔ جتنے بے دین ہے۔ سب آ کر مسلمان ہوئے ان سے بوچھا گیا کہ کس سبب سے تم مسلمان ہوئے کہا: ہم نے بچشم خود دیکھا ہے کہ خواجہ صاحب کا جنازہ فرشتے اٹھائے گئے رہ ہیں۔ جب شیخ الاسلام نے بید کا بہت تم کی نعرہ مارکر کر پڑے اور بیشعر بڑھا۔ صاحب کا جنازہ فرشتے اٹھائے گئے رہے ہیں۔ جب شیخ الاسلام نے بید کا بہت میں کانجا ملک الموت گئجد ہم گز

اسی اثناء میں مؤذن نے اذان دی۔ آپ نماز میں مشغول ہوئے اور میں اور خلقت واپس چلے آئے۔ آل حَدُدُ لِلّٰهِ عَلَى ظَلِكَ۔
دوسری ماہ رئیج الاقول ۲۵۲ ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اس بندے کو خلعت خاص سے مشرف فر مایا اور اہل صفہ عزیز حاضر خدمت تھے زبان مبارک سے فر مایا کہ مولا نا نظام الدین! تم کوہم نے ہندوستان کی ولایت دی اور صاحب سجادہ کیا۔ جو نہی یہ فر مایا: میں نے دوبارہ قدم ہوی کی۔ تھم ہوا۔ اے جہا تکیر عالم! سرا تھا۔ آپ نے شخ قطب الدین بھی کی جو دستار سر پر کھی ہوئی تھی۔ عنایت فر مائی اور عصا دیا اور خرقہ اپنے ہاتھ سے پہنایا اور فر مایا: دوگانہ ادا کر جب میں روبہ قبلہ ہوا تو ہاتھ پکر کر کے فر مایا کہ تھے خدا کوسونیا۔

بعدازاں فرمایا کہ بیسب بچھ میں تخفیے دیتا ہوں اس واسطے کہ تو آخری وقت میرے پائیبیں ہوگا فرمایا کہ میں بھی اپنے شخ قطب الدین بختیار اوثی مین کے انقال کے وقت حاضر نہیں تھا اس وقت میں ہانسی میں تھا۔الغرض پھر شخ بدرالدین آخل کو حکم ہوا کہ مثال لے کرچلو! جب میں نے مثال لی تو میر اسر بغل میں لے کر فرمایا کہ بختجے خدار سیدہ کیا پھر فرمایا کہ آج رسول خدا خالیج کا عرب ہے۔ آج مخبر و اکل چلے جانا۔

حضور نبی اکرم ناہم کارفیق اعلی سے وصال

بعدازاں فرمایا کہ امام شافعی پہنٹے نے اپنے کفا یہ ش امیر المؤمنین حضرت علی خاتی کی میچے روایت سے کلھا ہے۔ کہ پیٹم پر خدا علی خاتی نے دوسری ماہ رہے الاول کو انتقال فرمایا: دوسراون مجزے کے لیے رکھا تھا۔ آنخضرت خاتی کے وجود مبارک سے نہایت عمدہ خوشبو آتی تھی گویا سارے جہان کے عطریات وجود مبارک میں سائے ہوئے تھے شکل وصورت میں ذرّہ بحر تفادت نہ تھا۔ جیسی نزدگی کی حالت میں تھی۔ و لیے ہی وفات کے بعد۔اس روزگی یہودی کا فرمسلمان ہوئے دس روز آب کا وجود مبارک رکھا گیا۔ یہوری کا فرمسلمان ہوئے دس روز آب کا وجود مبارک رکھا گیا۔ یہوری کا فرمسلمان ہوئے ورسویں روز آمیر المؤمنین حضرت ابو بحر صدیق خاتی خاتی کے فوجرے تھے۔ جب ٹو جرے ہو چکے تو دسویں روز آمیر المؤمنین حضرت ابو بحر صدیق خاتی خاتی ہوئے ہوں کو میں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغم خدا شائی کا عرس مبارک بارہویں تاری کے موہوتا ہے لیان میں مبارک بارہویں اور کہتے ہیں کہ پیغم خدا شائی کا عرس مبارک بارہویں تاری کے موہوتا ہے لیان میں کہ جب تکلیف حد سے زیادہ ہوگئی تو سروری کا نات خاتی تین روز تک مجد میں تشریف نہ لاتے۔ تیسر ب

Control of the Contro

فاطمۃ الزہرا ہے کہ بلایا اور فرمایا: اے جانِ پدر! یہ اعرائی نہیں۔ بلکہ یہ وہ ہے کہ اگر دروازہ بھی بند کر دوگی تو یہ دیوار کی راہ اندرآ جائے گا اگر دیوار بند کر دوگی تو یہ سورخ کے راہ آ جائے گا یہ بچوں کو پیٹیم کرتا ہے یہ تیرے والد ہی کی عزت ہے کہ اجازت طلب کرتا ہے اسے کہو کہ اندرآ جائے یہ حکما آیا ہے۔ جمرے سے نعرہ اٹھا۔ کہ ملک الموت آیا ہے آ داب بجالایا۔ بیشے کا حکم ہوا۔ بیٹھا بوچھا: کہو ملک الموت! کہاں سے آتا ہوا۔ عرض کی۔ آپ کی زیارت کا حکم ہوا ہے اور نیز یہ فرما میں کہ جائی صاحب! کیا حالت والیس چلا جاؤں؟ فرمایا: ذراصبر کر د جبرائیل کوآلیے دو۔ ای وقت جبرائیل علیہ السلام نے آکر بوچھا۔ بھائی صاحب! کیا حالت ہے؟ اور عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم ! آسانوں کے فرشتے نور کے تھال ہاتھوں میں لیے جناب کی جان پاک کے منظر ہیں اور بہشت اور آسان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور انہیاء کی ارواح منتظر ہیں۔ بہتی حوریں دیدار کی منتظر ہیں۔ منتظر ہیں اور بہشت آراستہ کیا ہوا ہے تا کہ آپ تشریف لا کیں فرمایا: یہ نہیں بوچھا: یہ کہو کہ میرے انتقال کے بعد میری اُمت کا کیا حال ہوگا؟ عرض کی جھے تھم ہوا ہے کہ آپ آئی اُمت کو خدا تعالی کے پردکریں۔ فرمایا: میرامتھد بھی یہی تھا۔

بعدازاں ملک الموت کوفر مایا کہ اب اپنا کام شروع کروا جونہی ملک الموت نے پائے مبارک کے تلوے پر ہاتھ رکھا پاؤں پھٹ گیا ہاتھ اندر ڈال کر جان قبضہ کرلی پانی کا بھرا ہوا پیالہ آنجناب سی کے پاس پڑا تھا اس وقت دست مبارک اس سے ترکر کے سینہ پر پھیرتے تھے اور فر ماتے تھے اللہ م ہون سکو ات الموت ۔اے پروردگار! موت کی کئی کوآسان کر جب وقت بالکل قریب آگیا تو آنجناب طابع الب مبارک ہلاتے تھے فاطمۃ الزہراء پھی فرماتی ہیں کہ میں نے کان لگا کر منا تو فرمارے تھے کہ پروردگار جمر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے جان دینے کی حرمت سے میری امت پر حم فرما اُ آخری وقت تک یہی فرمارے تھے۔

جب شخ الاسلام بھنٹے پیٹم کر چکے ۔ توسٹم دبیر بھنٹ آ داب بجالائے اور عرض کی کہ خواجہ نظامی کی نظم یاد ہے اگر اجازت موتو پڑھوں؟ فرمایا: پڑھ! جب نظم پڑھی تو شخ الاسلام میں جان ی آگئی ایک پہر تک یہی حالت رہی اس روز خاص بارانی (مُتِ ) سٹم دبیر کوعنایت ہوئی۔

نظم کے بعد تلاوت میں مشغول ہوئے میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ پھر تا زیست کسی سے مشغول نہ ہوئے صرف یا دالہٰی میں مصروف رہے۔ واللّٰداعلم لِظم جومش دبیر نے پڑھی ہیہ ہے:

unter thurban bull on

نظم

رېائى بېگ آراز چنگ او جهال چیست بگور زنیرنگ او تماشا كند بريكي برلفس مقیم نہ بنی دریں باغ کس كه كيسه برمردخود كامه نيست دري حارسو نيج بيانه نيست یے یم دو دیگرے یم سد درد ہم دے نو برے میر سد شتا بنده رانعل درآتش است جهال كرچة رام كاب خوش است درد بند ایل هر دو برخاسته دو در دار و این باغ آراسته نه دیگر درے باغ بیرول خرام وكرآ از درے باغ وبكرتمام که باشد بجا ماندنش ناگزیر وگر زیر کی با گلے خود مگیر كه آئنده ورفته في است و في درین دم که داری بشادی سی دكر راز بنگامه كويد كه خيز کے را در آرد بہ ہگامہ تیز نظامی سک باش یادان شد ند تو ماندی بغم غم گساران شدند

# (اردوترجمه) فوائرالعواد

لعني

# ملفوظات

سلطان المشائخ ' فخر الاولياء سيّد الاتقياء حضرت محبوب الهي خواجه محمد نظام البدين اولياء بدايوني رحمة اللّه عليه



حفرت الميرس على سنجرى رحمة الله عليه



نيد خشرة و الم الله بالله باله

# فهرست

#### فوائد الفواد (حصاول)

| 110      | نماز جاشت شام کی نماز کے بعد چھر کعتوں کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ".       | نائب اور متق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10       | مشائح کام شهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 86       | مخلف مسائل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|          | عام لوگوں میں خاص کا ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 00       | ں ہور میں ہو ہوں اور نو افل اوا بین کے بارہ میں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IY.      | ایی آیاں کے دوروں روزوں کی دوروں<br>ایک دن میں سات سومر تبه ختم قر آن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| н        | **                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 14.      | ترک اور بڑید کے بارے میں<br>ترک دنیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | The state of the s |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19       | حضورامام کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | دراستغراق نماز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| **       | وراستعران ممار<br>ترک وُنیا<br>اثرصحبت کے بارے میں<br>نفکی روزوں میں طعام<br>قبول وُعاء<br>طاعت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <br>W.   | اگرِ صحبت کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| , .<br>, | نقلی روزون میں طبعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ***      | قبول وُعاء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | ولایت کے پارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 77       | شخ عثان سيوستاني كوعطائ كلاه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ***      | مردان غیب کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲۳.      | سلوک کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|          | ذكرسالك، واتف وراجع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rr.      | کھانا کھلانے کی فضیلت میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| (٣) المدين اولياء | فوائدالفواد مستعقب                                              |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| rr                |                                                                 |
| ra                |                                                                 |
| n                 |                                                                 |
| ra                |                                                                 |
| 19                | صلوة الخضر                                                      |
| 10                | سنتول میں سورتوں کا تعین                                        |
| 66                | صبرجميل دروفات وغيره                                            |
| 72                | نیک عورتوں کا ذکر پہلے                                          |
| r/2               | ليلة الرغائب نماز اويس قرني رضى الله عنه                        |
| rA                | نماز درازی عمر                                                  |
| PP                | کعبه کی آبادی و بربادی میں                                      |
| PP                | طاعت وعبادت مين                                                 |
|                   | تلاوت قرآن وقيام شب مين                                         |
| r9                | نت خالص يابد                                                    |
| 10                | گهرداشت فرمانِ پیر                                              |
| r.                | طاعت کی کوشش کے بارے میں                                        |
| ri                | هجشش ومعانى                                                     |
| н                 | ایک ہی در پکڑنے کی تاکید                                        |
| rr                | قلت طعام کے فوائد                                               |
|                   | دُعائے ماثورہ برائے دفع دہا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| <b>FF</b>         | فضل ورحت بإرى تعالى                                             |
| θ <sup>*</sup>    | 4                                                               |
| n                 |                                                                 |
| <b>rr</b>         |                                                                 |
|                   | ذكرساع ووجد                                                     |
|                   | آ دام مجلس چير                                                  |
| M                 |                                                                 |
| н                 | ذكر جالت وقت ساع                                                |

فوائدالفواد =

# فوائد الفواد (حدسوم)

| ۷٦                                               | ذ کر طبقات هرج ومرج                                                                                            |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H                                                | ذكر مشغول حق                                                                                                   |
| 44                                               | طعام میں خیانت                                                                                                 |
| ۷۸                                               | ذ کرعصمت اولیاء                                                                                                |
| п                                                | قر آن شریف حفظ کے کرنے کے بیان میں                                                                             |
| 10                                               | ر بال حريب عمر من الشيخ من المنظم من آيا                                                                       |
| 0                                                | نفلوں اور درودوں کے بارے میں گفتگو                                                                             |
| ۷۹                                               | Se                                                                                                             |
| n                                                |                                                                                                                |
| A 4                                              | ذ کرمزامیر وغیره درساع                                                                                         |
| n                                                | اہل درد کے لئے ساع جائز ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                 |
| ۸۱                                               | ذ کرمعجزات رسول مَالَّتِهُمْ<br>سريد عظ                                                                        |
|                                                  | ذكراسم أعظم                                                                                                    |
| ***************************************          | اچهاجواب نسست                                                                                                  |
| <b>"</b>                                         | ذ کر حج اور دیدار پیر بے ارادت                                                                                 |
| ۸۲                                               | غدمت اور رضا                                                                                                   |
|                                                  | بادشاه کی پیشکش قبول نه کرنا                                                                                   |
| ۸۳                                               | ذ كرحديث تارك الوردملعون                                                                                       |
| n                                                | ذ كرعمل لظم                                                                                                    |
| ۸۳                                               | ذ کر تو کل                                                                                                     |
| #                                                | ذكراقىام رزق                                                                                                   |
| ٠٠٠                                              | ذكر فضيلت نماز                                                                                                 |
| H                                                | ذِكْرِ فِي فِيلِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ |
| N                                                | تى وجواد كافرق                                                                                                 |
| ۸۷                                               | نماز بإجماعتنسسنسسنسسنسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس                                                                  |
| H                                                | ، بن عباس رضی الله عنهما کاحسنِ ادب اور حضور صلی الله علیه وسلم کی دُعاء                                       |
| 11                                               | عفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما<br>حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنهما                                   |
| ΛΛ                                               | رف بدندن دون مند به                                                                                            |
| point was opening a see that we are a fine and a | 14 7                                                                                                           |

| اولياء | فوائد الغواد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                               |  |  |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| ۸۹     | بيان قبر حضرت لوط عليه السلام                                                   |  |  |  |  |
| 9+     | مختلف حكايتين                                                                   |  |  |  |  |
| 91     | مردان خدا كا كلام                                                               |  |  |  |  |
|        | فواند الفواد (صرچارم)<br>فواند الفواد (صرچارم)                                  |  |  |  |  |
| 91     | ابو ڄريره رضي الله عنه ده فظ أحاديث                                             |  |  |  |  |
| 90     | نببت موافقت صحابه كرامُ رضي الله عنهم                                           |  |  |  |  |
| 11     | ایک درویش کی حکایت<br>ایک درویش کی حکایت                                        |  |  |  |  |
| #      | روپت بلال اور لا ہور کی خرابی                                                   |  |  |  |  |
| 90     | دعویٰ کرامت کرنے والوں کے بیان میں                                              |  |  |  |  |
| 89     | آ دا <u>ب</u> مهمان نوازی                                                       |  |  |  |  |
| 94     | هن نصير الدين كي حاضري                                                          |  |  |  |  |
| 10     | ی میراندی میران<br>ذکر تغیر مزاخ                                                |  |  |  |  |
| **     | د و پیر اران<br>ذ کر تغیر قلوب الملوک                                           |  |  |  |  |
|        | نفس سے جھگڑا<br>نفس سے جھگڑا                                                    |  |  |  |  |
| 10     | معانی عرس و بزرگ مشائخ                                                          |  |  |  |  |
| 91     | وی رود بود که این از گوار شخ کبیر (با با فرید) علیماالرحمة                      |  |  |  |  |
| 99     | ز كر ملا قات حضرت خضر با حضرت قطب الا قطاب خواجه قطب الدين قدس اللّه سره العزيز |  |  |  |  |
| 19     |                                                                                 |  |  |  |  |
| 1++    | فوح قبول کرنے کے بارے میں                                                       |  |  |  |  |
| 10     | مینی دی و سامید با درگی اور مسبعات عشر کا پژهنا                                 |  |  |  |  |
| 1+1    | ر اوی ش                                                                         |  |  |  |  |
| н      | و در امام اعظم رحمة الله عليه                                                   |  |  |  |  |
|        | عید نوروز کے بیان میں                                                           |  |  |  |  |
| 1+1    | در کرکرامت اولیاء                                                               |  |  |  |  |
| 1+1    | و يروي ت مين المستقد الدين المرين رحمة الله عليها                               |  |  |  |  |
|        | و کرصفت دُنیا                                                                   |  |  |  |  |
| 1+1    | و کر اور ادواد عیه                                                              |  |  |  |  |
| 99     | عشق وعقل کے مارے میں                                                            |  |  |  |  |

| لفوطات مفرح فراح فظام الدين ادلياه | قوائدالفواد                                                                            |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 127                                | ذ كرقحل ومعاملات باخلق                                                                 |
|                                    |                                                                                        |
| W                                  | بعض بزرگ اور ساع                                                                       |
| 146                                |                                                                                        |
| 120                                |                                                                                        |
| 124                                |                                                                                        |
| M                                  | , ,                                                                                    |
| 144                                | - 14                                                                                   |
| 99                                 | درویشوں کےاخلاق                                                                        |
| 144                                | ذكريشخ ابوسعيدا بوالخير بينينة                                                         |
| N                                  | ذكروية ق<br>الأكروية ق                                                                 |
| Ħ                                  | حضرت عمر كا فيمله اور حضرت على ( فاله ) كامشوره                                        |
| 149                                | 0.6                                                                                    |
| "                                  |                                                                                        |
| 1.4•                               |                                                                                        |
| n                                  |                                                                                        |
| IAI                                |                                                                                        |
|                                    |                                                                                        |
| N                                  | ذ کرعتاری                                                                              |
| IAT                                | وعظ قاضي منهاج الدين مِينية                                                            |
| IAP                                | ذ کرسیّدی احمد منصور حلاج م <del>یشیات</del>                                           |
| IAF                                |                                                                                        |
| 81                                 |                                                                                        |
| н                                  | جن پری کا آسیب<br>شخ سیف الدین اور شخ مجم الدین کبریٰ;<br>ذکرابوالحق گازرونی بُهٔ پینا |
| IAT'                               | ذكرابوالحق كازروني بؤينة                                                               |
|                                    | ذكر شيخ احر معثوق بينية                                                                |
| IAA                                | دَ كُرِ <sup>شْ.</sup> ظلام المدين ابوالمؤيد م <del>ُنش</del> اد                       |

# فوائد الفواد

# حصداول

خواجہ راستین الملقب رحمة للعلمین ملک الفقراء والمساكین شخ نظام الحق والشرع والهدی والدین (اللہ تعالیٰ انہیں دیر تک زندہ رکھئے اللہ مسلمانوں کو آپ ہے متفیض کرے ) کے یقین کے نہاں خانے اور تلقین کے خزانے سے بیٹی جواہرات اور لاریب پھول جع کیے گئے ہیں جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے سابعینہ انہیں لفظوں میں یا اس کا مطلب کی اور عبارت میں اپ مختصر فہم کے مطابق لکھا گیا ہے چونکہ اس مجموعے سے در دمند دِلوں کو فائدہ پہنچتا ہے اس لیے اسکا نام فوائد الفوادر کھا۔ و اللہ المستعان و علیه التحکلان

# نماز جاشت شام کی نماز کے بعد چھرکعتوں کے بیان میں

اتوار کے روز تیسری ماہ شعبان میں جبری کو بندہ گنہ گار امید وارحسن علائجری کو جوان معانی کا جمع کرنے والا ہے اس شاہ فلک جاہ ملک دستگاہ کی قد مبوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت اس قطب آفا بشمیر کی بے نظیر نظروں میں معزز ہوا اور جارتر کی کلاہ عنایت ہوئی۔ آلْحَمُدُ یِلْدُ عَلَی ذلِک .

اسی روزمقررہ نمازوں چاشت کی نمازشام کی نماز کے چھرکعتوں اور ایام بیض کے روزوں کو لازم جانا۔

# تائب اور مقی

زبان مبارک سے فرمایا کہ توبہ کرنے والامتی یعنی پر ہیزگار کے برابر ہوتا ہے متی تو وہ ہے جس سے عمر بھر میں کوئی گناہ ظاہر نہ ہو۔ یااس نے ساری عمر شراب نہ پی ہولیکن تو جرکرنے والا وہ ہے جس نے گناہ کیا ہواور پھراس نے توبہ کر لی ہو۔

بعدازاں فرمایا کہ اس مدیث کے مطابق دونوں برابر ہیں مدیث-النائب من اللذنب کمن لاذنب له گناه سے توبہ کرنے والا الیے فخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔

پھر فر مایا جس نے گناہ اور نافر مانیاں کی ہوں اور نافر مانیوں سے حظ اٹھایا ہو جب وہ تو بہ کر کے طاعت کرے گا۔ تو اس کو بلاعت میں بھی حظ آئے گا۔ممکن ہے کہ طاعت کی راحت کا ایک ذرہ اس کی نافر مانیوں کے سارے کھلیان کوجلا دے۔

تھوڑی در بعداس کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ مردانِ خدا اپنے تئیں چھپائے رکھتے ہیں اور حق تعالی انہیں ظاہر کرتا ہے فر مایا کہ خواجہ ابوالحسن نوری نوراللہ مضجعہ مناجات میں عرض کیا کرتے تھے کہ: اللهسی است سر نسی فسی بلا دک بین عبادک رائے ہوردگار! مجھے اپنے شہر میں اپنے بندوں کے مائین پوشیدہ رکھے غیب ہے آواز آئی ۔ یا ابا الحسن الحق لا یسٹوہ شیء ولین اام ایک ابوالحن! حق کوئی چے نہیں چھپا سکتی اور حق مجھی پوشیدہ نہیں رہتا۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہنا گور کے علاقے میں حمیدالدین نام ایک

- (١٨١) - مالين اولياء

بزرگ تھے ان سے سوال کیا گیا اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض مشائخ جب تک زندہ رہتے ہیں تب تک تو مشہور رہتے ہیں لیکن مرنے کے بعد ان کا کوئی نام نہیں لیتا اور بعض وفات کے بعد مشہور ہوجاتے ہیں۔ فرمایا: جوزندگی میں شہرت کی کوشش کرتے ہیں وفات کے بعد ان کا نام ونشان مث جاتا ہے اور جوزندگی کی حالت میں اپنے تنیش کوشیدہ رکھتے ہیں وفات کے بعد مشہور ہوجاتے ہیں۔

# مشائخ كامرتبه

پھر تھوڑی دیر بعد مشائخ کبار کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی کہ ان کا مرتبہ ابدال سے بڑھ کر ہوتا ہے زبان مبارک سے فر مایا کہ ایک شخص شخ عبدالقادر گیلانی قدس اللہ سرہ العزیز کی خانقاہ پر آیا تو درواز ہے پرایک شخص کو پڑے ہوئے پایا جو ختہ حال اور ٹوٹے ہوئے پاؤں والا تھا اس شخص نے شخ صاحب کی خدمت میں عرض کی اور دُعا کی درخواست کی فر مایا اس نے ہاد بی کی ہے! پوچھا:
کون می ہے او بی ؟ فر مایا کہ وہ ابدال میں سے ہے فر مایا: کل ایک بیداور دواس کے ہمراہی ہوا میں اڑتے جا رہے تھے جب ہماری خانقاہ کے برابر آئے تو اس کا ایک یار خانقاہ سے مخرف ہوگیا اور ادب کی وجہ سے بائیں طرف ہو کر گزر گیا دوسرادا کیں طرف سے گر ہوا۔

یہ ہے ادبی کر کے اوپر سے گزراجس کی وجہ سے ہی گر ہوا۔

پھرائی موقعہ پرفر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ جنید بغدادی بھائیہ عید کی رات اپنی خافقاہ میں بیٹھے تھے اور مردان غیب سے چار آدمی حاضر خدمت تھے ان میں سے ایک کو مخاطب کر کے پوچھا کہتم صبح عید کی نماز کہاں اداکرو گے اس نے کہا مکہ مبارک میں بعداز ال دوسرے سے پوچھا اس نے کہا بیت المقدس مطہر میں۔ چوتھے سے پوچھا: اس نے کہا دوسرے سے پوچھا: اس نے کہا کہ بغداد ہی میں خواجہ صاحب کی خدمت میں چوتھے کے بارے میں آپ بھائیہ نے فر مایا: انت از ہدھم و اعلم م و افضلهم تو ان سب سے بڑھ کرزابد، عالم اور افضل ہے۔

پھرتھوڑی دیر کے لیے تزکید کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کدمرد کا کمال چار چیزوں سے ہوتا ہے کم کھانا' کم بولنا' لوگوں سے کم میل جول کرنا اور کم سونا۔

پھر وجداوراجتہاد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو اس بارے میں دوشعر پڑھے:

گرچه ایزو وبد بدایت وی بنده را اجتهاد با دید کرد نامه کال رابخشر خوابی خواند جم ازین جا سواد باید کرد

# مختلف مسائل میں

جعد کے روز آٹھویں ماہ شعبان کے کے بجری کونماز کے بعد قدموی کا شرف حاصل ہوا میرا غلام ملیح نام تھا۔ اے میں نے خواجہ صاحب کے روبروارا دت کے سلیلے (لیمن مرید ہونے کے شکرانے) میں آزاد کیا اس کے حق میں دُعائے فیر کی۔ اس وقت اس غلام نے جناب کے قدموں پر سرر کھ دیا۔ اور بیعت ہے مشرف ہوا۔ اس اثناء میں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ اس راہ میں خواجگی اور غلامی کی کوئی تمیز نہیں جوعالم محبت میں راست (قلبی سچائی کے ساتھ) آتا ہے اس کا کام بن جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ غزنی میں ایک بیرکا ایک غلام زیرک تھاوہ غلام نہایت صادق اور صالح تھا جب اس پیرکا آخری وقت نزد کیک آپنچا تو مریدوں سے پوچھا

کہ میرا قائم مقام کون ہوگا؟ سب نے کہا: زیرک۔اس پیر کے چارلڑ کے تھے۔اختیار اجلد احباء اور اجلا۔زیرک نے عرض کیا کہ
اے خواجہ! مجھے آپ کے فرزند آپ کا قائم مقام نہیں ہونے دیں گے انہیں ضرور بھے ہے دشمنی ہوجائیگی پیرنے کہا: تو اطمینان سے
بیٹے۔اگر وہ جھے سے جھگڑا کریں گے تو میں ان کی شرارت بھے ہے رفع کر دوں گا الغرض جب پیرکا وصال ہوگیا تو زیرک اس کا قائم
مقام ہوا۔ پیر کے لاکوں نے جھگڑا شروع کیا کہ تو ہمارے باپ کا غلام ہوکر ہمارا قائم مقام بنمآ ہے جب معاملہ حدسے گزرگیا تو
زیرک پیر کے دوضہ پر آیا اور کہا اے خواجہ! آپ نے کہا تھا کہ اگر میرے لاکے تھے سے جھگڑا کریں گے تو میں ان کا شربھے ہے دفع کر
دوں گا اب وہ میرے ایذ اکے در بے ہیں ہوآپ کو اپنا وعدہ پوراکر تا چاہیے ہے کہہ کرا بے مقام پرواپس آگیا۔

انہیں دنوں کا فرغزنی پر حملہ آ ور ہوئے لوگ لڑائی کے لیے باہر نکلے وہ جاروں لڑکے بھی لڑائی میں شامل تھے۔ سو جاروں مارے گئے اور وہ مقام بلاروک ٹوک زیرک کو ہی ملا ملیح فدکور کومرید کرنے کے بعد دوگانہ نماز کیلئے فر مایا: آنجناب سے بوچھا کہ اس ووگانے کی نیت کیے کرنی جا ہے؟ فرمایا: فنی ماسوائے اللہ کیلئے۔

#### عام لوگوں میں خاص کا ہونا

پندرہویں ماہ شعبان کے بہری نہ کورکونماز کے بعد قد مبوی کا شرف حاصل ہوا ایک جوالت (ملنگ) آکر تھوڑی دیر بیٹے کر چلا گیا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ای وجہ سے اینے لوگوں کو شخ الاسلام شخ بہاؤالدین زکریا بھٹنے کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا تھا لیکن شخ الاسلام فریدالدین مجھٹنے کی خدمت میں نہر تم کے درویش وغیرہ حاضر ہوا کرتے تھے پھر فر مایا کہ عام لوگوں ہی میں خاص بھی ہوا کرتے ہیں اس بارے میں ایک دکایت بیان فرمائی کہ شخ بہاؤالدین زکریا بھٹنے بہت سیر کیا کرتے تھے ایک دفعہ جوالقیوں کے ایک گروہ کے پاس جا نظے ان کے درمیان میٹے گئے وہاں پر نورجع ہوگیا جب انچھی طرح غور کیا تو معلوم ہوا کہ انہیں میں سے ایک سے ایک گروہ کے پاس جا کر آہتہ ہے لوچھا کہ ان لوگوں میں تو کیا کرتا ہے؟ جواب دیا: اس واسطے کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ عام لوگوں میں فاص بھی ہوا کرتے ہیں پھر ای بارے میں ایک اور دکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ نے ایک گروہ میں ای بات پوچھا: ایک کو دیکھا جو دور کعت میں قرآن شریف ختم کرتا تھاوہ بزرگ جیران رہ گیا اور دِل میں کہا کہ اس مسکن عبی کہ بیم در ہتا ہے اس قم کی عبادت واقعی تعجب کے قابل ہے اس کام میں کن طرح منتقیم رہ کیتے ہیں الغرض جب ان ہے آگے جا گیا تو پھر دی سال بعد انہیں لوگوں کے پاس آیا تو پھر اس شخص کو دیا ہی پایا تو پھر کہا کہ اب جھے دھیتہ معلوم ہو گیا ہے کہ عام لوگوں میں خاص بھی ہوا کرتے ہیں۔

# ایام بیش کے روز وں اور نوافل اوابین کے بارہ میں

جمعہ کے روز بائیسویں ماہ شعبان عومی ہجری کونماز کے بعد قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ نے بوچھا کہ عشاء کے مابین جو چھرکعت کے لیے کہا ہوا ہے اداکر تا ہے؟ عرض کی جناب کرتا ہوں بعد ازاں ایام بیض کے روزوں کی بابت بوچھا کہ روزے رکھتا ہے؟ عرض کی جناب رکھتا ہوں پھر چاشت کی نماز کی بابت بوچھا: عرض کی اداکرتا ہوں بعد چاررکعت صلوۃ السعادت کی بابت فر مایا۔ اس روز سعادت پر اور سعادت مل گئی۔ آلْحَمْدُ بِلْاِ عَلٰی ذلِلْكَ . جمعہ کے روز پانچویں ماہ رمضان المبارک کے بھری کونماز سے پہلے قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ نماز سے پہلے برخلاف قاعدہ آنے کی کیا وجبھی عرض کی کہ تروائح کی نماز مولا ناظہیر الدین حافظ سلمہ اللہ تعالیٰ پڑھایا کرتے تھے وہ ہرروز تین سیپارے ختم کی کیا وجبھی کے متواتر وس را تیں ان کے پیچھے نماز تراوی کا ادا کروں تاکہ قر آن مجید کے ختم کا ثواب طے۔اگر اجازت ہوتو جمعہ کی نماز کے بعدوالی آوں تاکہ تراوی اداکی جائے۔فرمایا: بہتر۔

بعد از ال اسموقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک رات شیخ بہا وَالدین ذکریا بھائے نے حاضرین کو مخاطب کرکے

پوچھا کیا تم میں سے کوئی ہے جو آج دور کعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ قر آن مجید ختم کرے حاضرین میں سے کوئی
متکفل نہ ہوا تو خود امام بن کر پہلی رکعت میں ایک ختم اور چار سیپارے اور پڑھے اور دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ کر نماز ختم کی۔

پھر ایک اور حکایت بیان فر مائی کہ شیخ بہا وَ الدین زکریا بھائے فر مایا کرتے تھے کہ ورد اور نماز وغیرہ جو کچھ میں نے سا کیالیکن ایک چیز مجھ سے نہ ہو سیکہ میں نے سا کہ ایک بزرگ شبح سے لے کر سورج فکلنے تک قر آن مجید ختم کرتا تھا بہت زور مارالیکن مجھ

# ایک دن میں سات سومر تبه ختم قرآن

ای موقعہ کے مناسب ایک اور حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ قاضی حمید الدین نا گوری میشیہ کعبہ مبارک کا طواف کررہے سے ایک شخص کو دیکھا اور اس کے پیچھے پیچھے طواف کرنا شروع کیا جہاں پروہ قدم رکھتا و ہیں آپ قدم رکھتے اس مرد کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ کہا طاہری متابعت کیا کرتا ہے اگر کرنی ہے قوباطنی کر۔ قاضی صاحب نے پوچھا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا ہیں ہر روز سات سو مرتبہ قرآن مجید ختم کرتا ہوں۔ قاضی صاحب بیسیہ نہایت متعجب ہوئے اور خیال کیا کہ شاید قرآن کے معانی اس کے ول پر گزرتے ہوں گے اور خیال میں پڑھتا ہوگا اس مرد نے مڑ کر دیکھا اور کہا: لفظا نہ کہ خیالاً جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم فرمائی تو ہوں گا میں میں ہوگا اس مرد نے مڑ کر دیکھا اور کہا: لفظا نہ کہ خیالاً جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم فرمائی تو اعتمال میں شہیں آ

پھراطاعتِ مشائخ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ شخ ابوسعید ابوالخیر میشید فر مایا کرتے تھے کہ پغیر خدا تالیا ہے مازی بابت جو کچھ بہنچاوہ سب میں نے کیا یہاں تک جھے معلوم ہوا کہ ایک مرتبہ پغیر خدا تالیا ہے معکوں نماز اداکی ۔ میں نے بھی جا کراپنے پاوں ری سے باند ھے اور سرگوں ایک کنوئیں میں لٹک گیا اور ای طرح نماز اداکی ۔ جب یہ حکایت ختم کی تو میری طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ چھنھ کی مرتبے پر پہنچا ہے وہ حس عمل سے پہنچا ہے فضل الہی تو ہوتا ہے لیکن اپنی طرف سے کوشش کرنا محی ضروری ہے۔

# ترک اور تجریدے بارے میں

جمعہ کے روز پانچویں ماہ شوال مے بہری کونماز کے بعد قد مبوی کا نثر ف حاصل ہوا اس وقت ترک تجرید کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا ایک درویش نہایت مفلس اور سکین مارے بھوک کے پیٹ پکڑ کر راہ چل رہا تھا خواجہ مجمد (یا محمود) پڑوہ نے جومیر ا یار ہے اس نے ایک دانگ (کم قیمت سکہ) اس کے سامنے رکھا۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے آج بھوی پیٹ بھر کر کھائی ہے کھانے کی طرف سے بے پر دا ہوں آج بچھے اس دانگ کی کوئی ضرورت نہیں۔ بعد از ان خواجہ صاحب نے اس کے صبر کی وقعیت کے بارے میں تعجب کیا اور فر مایا کہ واہ کیا ہی قناعت قوت اور صبر ہے۔

پرای موقعہ پر قناعت اور غیر حق سے طمع نہ کرنے کے بارے میں فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ شیخ علی نام اپناخرقہ ی رہا تھا اور میں اسے کہا گیا کہ فلیفہ وقت آرہا ہے اس نے ذرا پروانہ کی اور اس طرح بیٹھا رہا اور کہا آنے دو! فلیفہ نے آکر سلام کیا اور بیٹھ گیا۔ شیخ نے سلام کا جواب کہا: مگر دربان نے جو فلیفہ کے ہمراہ تھا درویش کو کہا کہ پاؤں سمیٹ لو۔ شیخ نے اس بات کی ذرا پروانہ کی ۔ چنا نچد دو تین مرتبہ دربان نے کہا: غرض جب فلیفہ والی جانے لگا تو شیخ نے ایک ہا تھو دربان کے کہا: غرض جب فلیفہ والی جانے لگا تو شیخ نے ایک ہا تھو دربان کا اور ایک فلیفہ کا پکو کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے جین اس لیے جائز ہے اگر میں پاؤں نہ سمیٹوں لیعنی جھے تم سے کی قتم کی طبح نہیں اور نہ میں کچھ لیتا ہوں چونکہ میں نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے جین اس لیے اگر میں پاؤں نہ سمیٹوں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔

پرسلوک کے اصول کی بابت گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک شخص خواجہ اجل شیرازی پھینے کی خدمت میں آیا اور مرید ہوکر خواجہ صاحب بھینے کے حکم کا منتظر تھا۔ کہ اب جھے نمازیا ور دبتلاتے ہیں۔خواجہ صاحب نے صرف یہ کہا کہ جو بات اپنے لیے پہند نہیں کرتا اور وں کے لیے بھی پہند نہ کر اور اپنے لیے ای بات کی خواہش کرجس کی اور وں کے لیے خواہش کرتا ہے مدت بعد جب وہ شخص کی حاضر خدمت ہوا تو عرض کی کہ میں فلال روز آپ کا مرید ہوا تھا اور منتظر ہوا کہ آپ جھے نمازیا ورد کی بابت فرما کیں گے لیکن آپ نے کہونہ بتایا اب بھی اسی بات کا منتظر ہوں خواجہ صاحب نے فرمایا اس روز میں نے کہا تھا کہ جو بات اپنے لیے پہند نہیں کرتا وہ دوسرے کے لیے بھی نہ کر۔اور اپنے لیے ای بات کی خواہش کرجس کی اور وں کے لیے کرتا ہے چونکہ تو نے پہلاسبتی یا دنہیں کیا اب میں دوسر اسبتی کی طرح سکھلاؤں؟

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک پارسا بزرگ بار ہا کہا کرتا تھا کہ نماز' روزہ ورداور وظیفہ تو بمزلہ مصالحہ (مسالہ) ہوگی میں اصلی چیز تو گوشت ہے جب گوشت ہی نہ ہوگا تو مصالحہ (مسالہ) کس کام کا؟ پوچھا گیا کہ آپ یہ بار ہافر ماتے ہیں لیکن اس کی تشریح نہیں فرماتے ۔فرمایا: گوشت و نیا کا ترک کرنا ہے اور نماز ، روزہ ، ورداور تبیح سب پچھمصالح ہے مردکو چاہیے کہ تارک الد نیا مواور کسی نے تعلق ندر کھے خواہ اس میں نماز روزہ وغیرہ پایا جاتا ہو یا نہ پچھ ڈرنہیں ۔لیکن جب دِل میں وُنیا کی دوتی ہوتو ورد وظیفے وغیرہ فائدہ نددیں کے بعدازاں خواجہ صاحب رکھنے نہاں مبارک سے فرمایا کہ اگر گھی مرج مصالحہ ویک وغیرہ میں ڈالا جائے اور صرف پانی ڈال کرشور یہ پکیا جائے تو اسے شور بائے ڈوریعنی جھوٹا شور یہ کہتے ہیں اصلی شور یہ وہی ہوتا ہے جو گوشت سے تیار کیا جائے خواہ اس میں مصالحہ ہویا نہ ہو۔

ترك دنيا

بعد از اں ترک و نیا کی دوئ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کد دنیا کی ترک سے بیمراد نہیں کہ

NEW TOTAL STATE OF THE STATE OF

انسان اپنتین نگار کھے۔اورلنگوٹا باندھ کر بیٹھ جائے۔ بلکہ دنیا کی ترک اس بات کا نام ہے کہلباس بھی پہنے اور کھائے بھی۔لیکن جو کچھاسے ملے۔ اس کی طرف راغب نہ ہو۔اور نہ اس سے دل لگائے۔

تصوف کے آ داب میں

#### حضورامام کے بارے میں

جمعہ کے روز چھیں یہ اور امام اور مقتدیوں کے بعد قدم بوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت نماز اور امام اور مقتدیوں کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی فر مایا کہ حضور کا شروع ہے ہے کہ نماز جو کچھ پڑھے دِل میں اس کے معنوں کا خیال کرے بعد از ال فر مایا کہ شخخ بہاؤ الدین فر مایا کہ حضور کا شروع ہے ہے کہ نماز جو کچھ پڑھے دِل میں اس کے معنوں کا خیال کرے بعد از ال فر مایا کہ شخخ بہاؤ الدین فر مایا کہ شخ بہاؤ الدین فر مایا کہ شخ بہاؤ الدین فر مایا کہ میں کیا لایا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ حسن افغان کو لایا ہوں۔ ایک دفعہ کی حسن افغان گل میں سے گزر کر مجد گیا۔ مؤذن نے اذال کہ کھر کھیر کی اور امام بنالوگ مقتدی ہے خواجہ حسن بھی اقتداء کیا جب لوگ نماز سے فارغ ہوکر واپس چلے گئو آ ہت سے امام سے پوچھا کہ جب تو نے نماز شروع کی تو میں تیرے ساتھ تھا تو کیا آ خرتم کیا ور دام میں کو کہتے ہیں؟

بعد ازاں اس کی بزرگ کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرحبہ ایک گاؤں میں ایک مجد بنائی خواجہ حسن وہاں پہنچے تو اہل

THE REPORT OF THE PARTY OF THE PARTY.

عمارت کو کہا کہ محراب اس ست رکھو! کیونکہ قبلہ اس طرف ہے وہاں پر ایک دانش مند تھا۔ اس سے اس بارے میں جھگڑا ہو پڑا۔ اس نے کہا قبلہ اور طرف ہے آخر دیر کے جھگڑے کے بعد خواجہ حسن نے فر مایا اچھا جس طرف میں کہتا ہوں ادھر ذرا نگاہ تو کرواس دانش مند نے فور سے نظر کی تو کعبد دیکھا۔ بعد از اں اس کے احوال کی نسبت فر مایا کہ وہ بالکل ان پڑھ تھا۔ لوگ آ کر تحتی یا کاغذ اس کے سامنے رکھتے جن پر پچھنٹر 'نظم' پچھ عربی اور پچھ فاری میں گھی ہوتی اور ان سطروں میں ایک سطرقر آن شریف کی لکھتے اور اس سے پوچھتے کہ ان سطروں میں قر آن شریف کی سطر کوئی ہے؟ تو وہ بتا دیا کرتا ہو چھتے کہ ان سطروں میں قر آن شریف تو پڑھا نہیں پھر کس طرح تمیز کرلیتے ہو؟ کہتے کہ اس طرح میں جھے دین فورد کھائی دیتا ہے جواور سطروں میں نہیں یا یا جاتا۔

تھر نماز میں استغراق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کوایک مردخواجہ کریم نام سے پہلے دبلی میں حال نویس تھا اور آخر تارک الدنیا ہوکر واصل بنا۔وہ بار ہا کہا کرتا تھا کہ جب تک میری قبر دبلی میں ہے کوئی کافر اس پر غالب نہیں آئے گا۔

#### دراستغراق نماز

اس کی نماز کے حضور کی بابت فر مایا ایک روز دروازہ کمال کے پاس شام کی نماز میں مشغول تھاان دنوں میوا تیوں کی دھوم تھی کوئی اس کی نماز کے حضور کی بابت فر مایا ایک روز دروازہ کمال کے پاس شام کی نماز میں مشغول تھے آپ کے یار دروازے پر کھڑے آوازیں دے مخص بے وقت اس دروازے کے اردگرد نہ بھٹا خواجہ صاحب نماز اوالی اور وہاں سے واپس آئے تو رہے تھے کہ جلدی شہر میں چلے آؤدر بانوں نے بھی غلبہ کیا الغرض جب خواجہ صاحب میر شائے نماز اداکی اور وہاں سے واپس آئے تو آپ سے بوچھا کیا کہ کوئی آواز بھی سی تھی؟ فر مایا نہیں ۔ بڑے تعجب کی بات ہے کہ ہم نے اتنا شور بچایا اور آپ نے ساتک نہیں فر مایا: تعجب تو اس پر ہے جونماز میں مشغول ہواور کی کا شور ہے۔

بعدازان فرمایا کہ جب سے خواجہ کریم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے پھر عمر جمر درم ودینار کو ہاتھ نہ لگایا۔

#### ترك دُنيا

بعدازاں خواجہ صاحب نے ترک دُنیا اوراس کی لذتوں کے بارے میں فر مایا کہ ہمت بلندر کھنی چاہیے اور دُنیا کی آلائٹوں میں نہیں پھنسنا چاہیے جرص وشہوت چھوڑ دینی چاہیے۔ پھرییشعر پڑھا

یک کظ زشہوتے کہ داری برخیز تا بنشید بزار شاہد در پیش

پانچویں ماہ ذیقعدس ججری ندکور کو قدمبوی کاشرف حاصل ہوا پوچھا مقرر تو جمعہ کا دِن تھا آج کیے آنا ہوا میں نے عرض کیا کہ سعادت نے آج ہی رخ دکھلایا جس وقت سعادت ہوتی ہے یہ دولت نصیب ہوتی ہے فر مایا بہتر ہے جوغیب سے ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے۔

#### ارْصحبت کے بادے میں

بعد ازاں محبت کے اثر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ صحبت کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے بعد ازاں ترک وُنیا کے بارے میں غلوکرتے ہوئے فر مایا کہ جب کسی اونی چیز کوچھوڑا جاتا ہے تو ایک شریف چیز ضرور ملتی ہے۔

## نفلى روزول ميس طعام

منگل کے روز دسویں ماہ ذیقعد سن ہجری ندکور قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔مولانا وجیہ الدین با ہلی مولانا حسام الدین حاجی اس کے یارمولانا تاج الدین مولانا جمال الدین اور اصحاب حاضرِ خدمت تھے کھانا لایا گیا فرمایا جوروزہ دار نہیں وہ کھائے ان میں سے بہت سے ایام بیض کی وجہ سے روزے سے نہ تھے انہیں کھانا دیا گیا۔

پھر فرمایا کہ جب عزیز آئیں تو انہیں کھانالا دینا چاہیے اور کس سے بینیں پوچھنا چاہیے کہ تو روزے سے ہے یانہیں کیونکہ اگر روزے سے نہیں ہوگا تو خود کھالے گانہ پوچھنے میں بیر حکمت ہے کہ اگر وہ کہتو ریا پایا جاتا ہے اگر روزے سے ہوسان اور رائخ ہے تو کہے گا کہ ہاں روزے سے ہوں اس وقت اس کی اطاعت اعلانیہ وفتر میں کھی جائیگی۔اگر کے کہ میں روزے سے نہیں جھوٹ بولنا ہے تو سائل کی تحقیر یائی جاتی ہے۔

ہفتہ کے روز اکیسویں ماہ فدکورہ س جمری فدکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا نیک مردوں کے قدموں کی برکت کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی تو فر مایا کہ جومقام مروج ہوہ بررگوں کے یکن قدم سے ہے جیسا کہ جامع مسجد دبلی بعد از ال فر مایا کہ میں نے محدود کیر سے سنا ہے وہ کہتا تھا کہ میں نے ایک صبح ایک بزرگ کو دیکھا کہ جامع مبحد کے ملعمی کنگروں پر جومحراب کے طاق پر ہیں مجدود کیر سے سنا ہے وہ کہتا تھا کہ میں نے ایک صبح ایک بزرگ کو دیکھا کہ جامع مبحد کے ملعمی کنگروں پر جومحراب کے طاق پر ہیں چڑھتا جا تا اس قدر جلدی جیسے پر ند ۔ میں دور سے دیکھ رہا تھا جب صبح ہوئی تو کنار سے سے اتر امیں نے آگے جا کرسلام کیا۔ کہا دیکھا تھا۔ میں غرابیا کہ بہت سے بزرگ اپنے احوال کو پوشیدہ رکھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا: اگر جمید ظاہر کریں تو محروم رہ جا کیں اور جمید کے لائق ندر ہیں جب کی سے راز کہا جائے اور وہ دوم رہ کے پاس ظاہر کر میں قرمایا کرتے ہیں اور سکر کی وجہ سے کہ خواجہ ابوسعید ابوالخیر میکھیں با تیس فرمایا کرتے ہیں اور سکر کی وجہ سے کہدد سے ہیں لیکن جو کامل ہیں ان سے کی قتم کا بھید نظام نہیں ہونے یا یا بعدازاں یہ مصرعہ پڑھا۔

#### مصرع

مردال بزار دریا خوردند و تشنه رفتد

بعدازاں فرمایا کہ حوصلہ وسیع ہونا چاہیے جو اسرار کے قابل ہو سکے اس بات والے سب اہل صحو (ہوش مند) ہوتے ہیں بندے نے پوچھا کہ آیا اصحاب سکر (بے خود میں ہوش) کا مرتبہ اعلیٰ ہے یا اصحاب صحو کا؟ فرمایا اصحاب صحوکا۔

#### قبولِ دُعاء

بدھ کے روز چودھویں ماہ ذوالحجہ بن جمری مذکور قدم ہوی کی دولت حاصل ہوئی دُعاء کے تبول کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ جو طاعت یا وردکسی صاحب نعمت کی زبانی قبول کیا جائے اس کے اداکر نے میں راحت ہوتی ہے۔ بعد از ال فرمایا کہ چند ورد ہیں جو میں نے اپنے اوپر لازم کردیتے ہیں اور چند اوراد مجھے اپنے پیرسے ملے ہیں دونوں وردوں کے اداکرتے وقت جوراحت حاصل ہوتی ہے ان میں زمین وآسمان کافرق ہے۔

بعد ازاں ترک اختیار کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی یعنی اختیار سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے زبان مبارک سے فر مایا کہ دوسر ہے کامحکوم ہونا اپنا خود حاکم بننے کی نسبت بہتر ہے۔

پھر فرمایا کہ شخ ابوسعید ابوالخیر میں ہے۔ اور وہاں کے خانقاہ سے نگلے تو مریدوں کو پوچھا کہ جامع متجد کی راہ کونی ہے؟ اور وہاں کس طرح جانا چاہیے حاضرین میں سے ایک نے کہا بیراستہ ہے! آپ سے بوچھا کہ اتنی مرتبہ جمعہ کی نماز کے لیے گئے ہیں اور استہ معلوم نہیں فرمایا جانا تو ہوں لیکن اس واسطے سے بوچھا ہے تا کہ میں کسی کامحکوم ہوجاؤں ۔ بعد از ال ترک وطن اور محبت کل کی بابت وعظ وقعیت فرمائی: اور بیشعر برا ھے ہے

دشت و کهسار گیر بیچو مُوُوْل خانمان را بجان بگر به و موش قوت عیسی چواز آسان سازند بیچو بدان جاش خانه بردارند خانه راگر برائے قوت کنند مور و زنور و عنکبوت کنند

#### طاعت کے بارے میں

اتوار کے روز تیسری ماہ محرم سن جمری ندکور کوقد مہوی کا شرف حاصل ہوا طاعت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ طاعت لازی اور متعدی ہے لازی ہوئے ہے متعدی وہ جس سے اور وں کو فائدہ مینچے اتفاق، شفقت غیر کے حق میں مہر بانی کرنا وغیرہ اسے متعدی کہتے ہیں اس کا ثواب بے شار ہے لازی طاعت میں اخلاق کا ہونا ضروری ہے تاکہ قبول ہولیکن متعدی طاعت خواہ کی طرح کی جائے ثواب مل جاتا ہے۔ و اللہ الموافق۔

ولایت کے بارے میں

میں نجیب الدین متاکل ہوں متوکل کون ہوسکتا ہے۔ بعد از ال مدرس نے فرمایا کیاتم شیخ الاسلام فرید الدین کے بھائی ہو؟ کہا: ہاں ظا ہری تو ہوں لیکن معلوم نہیں باطنی بھی ہوں یانہیں۔

پھرتھوڑی دیراصحاب نعمت کی بخشش کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جواصحابِ خدمت کے حق کوملحوظ رکھتے ہیں فرمایا کہ ایک خواجه صاحب ِ نعمت اور جوانمر دبھی تھا بھی بھی قاضی عین القصاۃ کھانیا کے پاس خرج بھیجا کرتا تھا ایک مرتبہ قاضی صاحب نے کسی دومرے سے کوئی چیز اپنی غرض کے لیے مانگی جب اس خواجہ نے سنا تو ناراض ہوا اور قاضی صاحب پر بھی ناراضگی ظاہر کی کہ آپ کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں اور بیدوولت کیوں اوروں کے نصیب کرتے ہیں؟ قاضی صاحب نے لکھا کدرنج نہ کر بیسعادت دوسروں کے لیے بھی چھوڑ تا کہ دوسرے بھی بید دولت حاصل کر عمیں تو اس شخص کی طرح نہ بن جو کہا کرتا تھا کہ اے پر دردگار تو مجھ پر رحم کر اور اس وقت كى اور پردم نه كر ـ اور نه بى ان جيسول ميس سے ايك موجن ميس سے ايك نے كہا ہے:

اے باغبان بیار درباغ باز کن چوں من درایم و بت من دوفراز کن

# شيخ عثمان سيوستاني كوعطائ كلاه

ای روز میرا (مؤلف کتاب) بھتیجا مرید ہوا ای روز اس کا بھائی تٹس الدین محلوق (سرمنڈ اہوا) بنا۔ای روز شیخ جمال الدین کا دوہتا بھی مرید ہوا۔مولانا بر ہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالی از سرنومحلوق ہوئے اور شیخ عثمان سیوستانی بھٹیے نے کلاہ کی درخواست کی اور پائی۔تمس الدین کوخرقہ ملا۔ وہ دن بہت ہی آ رام کا دِن تھا ای روز شخ بدر الدین غزنوی سینیڈ کی حکایت بیان فر مائی کہ جب وه فيخ كى خدمت مين آتے تو سر جھكا ليتے۔اس وقت صاحب فرماتے

بحقیقت چراغ کشته شود چول برول رفت از سرش روغن

# مردان غیب کے بارے میں

بدھ کے روز چھٹی ماہ جمادی الاوّل سِ جمری مذکور کو خصر آباد کے اشکر سے آ کر قدمیوی کا شرف حاصل ہوا مردانِ غیب کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی کہ جس کو عالی ہمت قابل اور صاحبِ طاعت ومجاہدہ ویکھتے ہیں لے جاتے ہیں۔ ای اثناء میں زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک جوان نصیر نام بداؤں میں رہتا تھا اس سے میں نے سناوہ کہتا تھا کہ میرا باب ایک واصل مرد تھا ایک رات اے آواز دی گئی۔ تو باہر گیا اندر سے میں نے صرف سلام علیم کی آواز سی اور بیجی سنا جومیرا باپ کہتا تھا کہ میں فرزندوں اور اہل بیت کووداع کرلوں۔انہوں نے کہا فرصت نہیں بعداز اں ہمیں کچے معلوم نہیں ہوا کہ دہ اشخاص اور میر اباپ کہاں گئے۔

اسی موقعہ پر چنخ شہاب الدین سبروردی میشند کی حکایت بیان فر مائی که آپ میشند نے ایک کتاب مکسی ہے اس میں لکھا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایک جوان قرونی نام تھا۔جس کے گھر میں مردانِ غیب اکٹھا ہوا کرتے تھے چنانچے نماز کے وقت خلقت صف بانده کر کھڑی ہوتی اورایک شخص امامت کراتا اور قر اُت بڑی او کچی آواز سے سنائی دیتی اور بھی سب پچھ کیکن کوئی آ دمی دکھائی نہ دیتا۔ صرف قرونی انہیں دیکھ سکتا تھا۔ بیخ شہاب الدین ایک ایک ایک مرتبہ انہیں مردانِ غیب سے ایک نے قرونی کے ہاتھ ایک مہرہ بھیجا اور وہ میرے پاس ہےای موقعہ پرایک اور حکایت بیان فر مائی کہا کیکے شخص علی نام تھا اس کے دروازے پرمردان غیب ہر دفعہ آیا کرتے تھے السلام وعلیم خواجہ علی! چند مرتبہ اس نے یہی آواز کن ایک دِن وہ سب ال کرآئے اور سلام علیک کہا خواجہ نے کہا:
مردو! تم سلام علیک ہی کہو گے یا بھی دکھائی بھی دو گے۔ اس کے بعد پھر اس نے آواز کن میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی شاید
خواجہ علی نے گتا ٹی کی ۔ فرمایا: بے شک ۔ خوش طبعی کی تو اس دولت سے بھی محروم رہ گیا بعد از ال فرمایا کہ مردانِ غیب آواز دیا کرتے
ہیں اور با تیں ساتے ہیں اور بعد از ال ملاقات کرتے ہیں اور پھر لے جاتے ہیں اس حکایت کے اخیر پر زبان مبارک سے فرمایا وہ
کونیا مقام اور داحت ہے جہال پر اس بندے کوئیس لے جاتے۔

#### سلوک کے بارے میں

سوموار کے روز انیسویں ماہ فرکورکوقدمبوی کا شرف حاصل ہواسلوک کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ تو فر مایا کہ چلنے والا کمال کا امیدوار اور متلاثی ہوتا ہے بعنی سالک جب تک سلوک میں ہے کمالیت کا اُمیدوار ہے بعداز ال فر مایا کہ ایک سالک ہوتا ہے اور ایک واقف اور ایک راجع۔

#### ذكرسالك، واقف وراجع

سالک وہ ہے جو صرف راستہ چلے واقف وہ ہے جوفقہ پڑھے۔ میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کرسالگ کو بھی وقفہ پڑتا ہے فرمایا ہے شک! جس وقت سالک سے طاعت میں کچھ فتورآ جاتا ہے اور وہ طاعت کے ذوق سے رک جاتا ہے تو اسے وقفہ پڑتا ہے اگرجلدی اس سے واقف ہوتو تو برکرے تو پھر سالک بنآ ہے ورندای حالت میں رہتا ہے اور اس بات کا بھی اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ا ہے رجعت لاحق نہ ہواس کی راہ کی لغزش سات قتم کی ہوتی ہے اعراض، حجاب، تفاصل، سلب مزید ، تسلی اور عداوت۔ پھران سات قىموں كى تفصيل يوں فرمائى كەفرض كرو دوووست ہيں جوآپس ميں عاشق ومعثوق ہيں اورايك دوسرے كى محبت ميں مستغرق ہيں اگر عاشق ہے کوئی راحت یا روک ظاہر ہو جواس کے دوست کو ٹاپند ہواور وہ اس سے منہ پھیر لے تو عاشق پرواجب ہے کہ فوراً معافی ما تک لے اگر ایبا کرے گا تو اس کا دوست راضی ہوجائے گا اور کدورت اور اعراض (روگردانی) جاتی رہے گی لیکن اگر وہ محت اس خطاء پراصرار کرے اور معافی نہ مائے تو اعراض تجاب میں بدل جائے گا اور معثوق رخ نہ دکھائے گا۔ اس موقع پرخواجہ صاحب نے ممثیل کے لیے آسٹین مبارک اٹھا کہ چرہ مبارک پر کرلی اور فرمایا کہ اس طرح تجاب کریگا اس وقت محب کو واجب ہے کہ عذر اور توب كرے\_اگر نهكرے گا تو جاب تفاصل- (جدائي) ميں بدل جائے گا پس يہلے اعراض تھا جومعانی نه مانگنے پر جاب ہوااور پھر آ ہت آ ہتہ جدائی میں بدل گیا۔اگر پھر بھی معانی نہ مانگے تو سلب مزید ہوجاتا ہے بعنی طاعت اور اوراد وغیرہ کی لذت اس سے چھین لی جاتی ہے اگر پھر بھی معافی نہ مائلے تو سلب مزید سلب قدیم میں بدل جائے گا یعنی سلب مزید سے پہلے جو طاعت اور راحت اس میں تھی وہ بھی لے لی جاتی ہے ہیں اگر پھر بھی توبہ نہ کرے اور معافی نہ مائکے تو پھر سلب قدیم تسلی میں بدل جاتا ہے یعنی پھر اس کے ول کواس کی طرف ے اطمینان ہو جاتا ہے اس کا کچھ خیال ہی نہیں کرتا اگر پھر بھی معافی نہ ما گئے تو عداوت پیدا ہو جاتی ہے یعنی محبت وشمني من تبديل موجاتى ب\_نعوذ بالله منها\_

# کھانا کھلانے کی فضیلت میں

سوموارکے روز پچیوں ماہ خدور کو قدموی کا شرف حاصل ہوا کھانا کھلانے کی نضیلت کے بارے میں گفتگو ہور بی تھی زبان مبارک سے فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بڑی اچھی بات ہے ای اثناء میں فرمایا کہ خواجہ بزرگ شیخ رکن الدین بھتا ہے فرز ندخواجہ علی مبارک سے فرمایا کہ لوگر فار مبارک کے اس خاندان کا ایک مرید وہاں پر تھا جب خواجہ علی کو گرفتار وی کا فرمان کی رہائی کی تدبیریں سوچنے لگا کہ کس طرح چنگیز کے رو بروان کا ذکر کروں اگر بیا کہ کہ کہ وہ بررگ خانہ کی مدبورگ اس کی رہائی کی تدبیریں سوچنے لگا کہ کس طرح چنگیز کے رو بروان کا ذکر کروں آئر جسی نہ ہوگا۔ آخر بہت سوچ خاندان سے ہو وہ نہیں مانے گا اے کیا معلوم۔ اگر ان کی اطاعت اور عبادت کا ذکر کروں تو اس کا اثر بھی نہ ہوگا۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد چنگیز خان کے پاس گیا اور کہا کہ اس کا باپ بہت بزرگ مرد تھا وہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا اس کو رہا کر دینا جاتے ہے دینگیز خان نے کہا کہ گھر کے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا یا باہر کے لوگوں کو؟ کہا: گھر والوں کو تو ہر ایک کھلاتا ہے انسان اس سمجھو! جو دور سروں کو کھانا کھلائے۔ فوراً حکم دیا کہ اے جھوڑ دوادر خلعت دے کر معافی مانگو۔ بعد از ان خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کھانا کھلانا تمام مداجب میں پہند بیدہ ہے۔

خطره -عزيمت - فعل

بعدازاں خطرہ ،عزیمت اور نعل کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی تو فر مایا کہ اوّل خطرہ ہے بعنی وہ چیز جو دِل میں گزرے اور
بعدازاں عزیمت ہے بعنی اسی اندیشے پر دِل گے اور پھر فعل ہے بعنی وہ ارادہ فعل میں بدلتا ہے بعدازاں فر مایا کہ عوام جب تک فعل
مذکریں مواخذہ نہیں کیا جا تالیکن خواص کو خطرہ کی صورت میں ہی مواخذہ کر لیتے ہیں اس واسطے ضروری ہے کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ
کی طرف رجوع کرے اس واسطے کہ خطرہ 'عزیمت اور فعل سب اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی پناہ و صوعہ تا

بعدازاں فرمایا کہ شخ ابوسعیدابوالخیر میشید فرمایا کرتے تھے کہ جو خیال میرے دِل میں گزرااس کے فعل کی جمعے تہمت کی خواہوہ فعل میں نے نہ ہی کیا چنا نچہ ایک مرتبہ جب ایک صادق درویش آپ کی خانقاہ میں آیا تو آپ میشید نے درویش کی حرمت کی ۔ افظار کے وقت اپنی لاکی کو فرمایا کہ اس کے واسطے پانی کا کوزہ لاے لاک نے نہایت ادب وعزت سے درویش کے سامنے پانی کا کوزہ رکھا شخ ابوسعید کولا کی کا ادب نہایت پند آیا ول میں خیال کیا کہ وہ کیسا ہی نیک بخت ہوگا جس کی پیلائی منکو حد بنے گی جب بیہ خیال دِل میں آیا تو حسن موذن کو جو خانقاہ کا خادم تھا بازار بھیجا دریافت کرو کہ شریف کیا ہور ہا ہے اس نے واپس آکر کہا کہ آج بازار میں ایک میں اور ہو سامے کہ بات کی جب سے نیاں نریب نہیں و بی ۔ شخ صاحب نے فرمایا : کہو! عرض کی زبان زیب نہیں و بی فرمایا جو سنا ہے کہ در سے حت نے دریا تھا کہ شخ ابوسعیدا پی لاکی کا ذکاح کیا چاہتا ہے ۔ شخ صاحب بنس پڑے اور خرمایا کہ مرف ول میں سے بات گزری تھی تو بھی مواخذہ کیا گیا ہے جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی تو میں (مؤلف فرمایا کہ مرف ول میں سے بات گزری تھی تو بھی مواخذہ کیا گیا ہے جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی تو میں (مؤلف کرمایا) کہ اس کے عرف کی کہ اس حکایت بیان فرمائی تو میں اور کو ف کی کہ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ شخ ابوسعیدا بوالخیر میں تھی ہوتا ہے دینے تو دوت کے سب سے نیک آدمی میں فرمایا : ب

پھر استقامت توبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ اگر کوئی شخص شراب سے توبہ کرے تو اس کے پہلے ساتھی ضروراس کی مزاحت کریں گے اور ہر مرتبہ اس مقام میں جہاں شراب نوشی کے مزے اڑائے ہوں گے اسے بلائیں گے اور اسے پھر شراب بلانے کی کوشش کریں گے لیکن بات ای وقت ہو عمق ہے جب کہ اس کے دِل میں پہلے کی پچھر غبت باتی ہولیکن اگر توجہ سے اس کا دِل بالکل صاف ہوگیا تو کوئی ساتھی اس کی مزاحت نہیں کرسکتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جس مخض کولوگ بدکار کہیں ضروراس کا دِل ای بدی کی طرف مائل ہوتا ہے۔لیکن جب تو بہ کر کے دِل کواس سے ہٹا لے اور پھرا سے بھولے سے بھی یا دنہ کرے تو بیا ستقامتِ تو بہ کی علامت ہے بعنی تو بہ کرنے والا تو بہ پر پکا ہے نہ اسے گنہگار کہ کتے ہیں اور نہ فاس لیکن اگر وہ گناہ کی طرف مائل ہوتو اس کی مزاحمت کریں گے اور زبانی بھی اس کے فسق کا ذکر کریں گے۔ فقرائے حیدر بیا ورطوق آئمین

پر حیور یہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ وہ ترک بچہ اور صاحب حال درویش تھا جب چنگیز خان نکلا تو کا فرول نے ہندوستان کا رخ کیا۔ اور یوں اس نے بارول کی طرف رخ کیا اور کہا بھاگ چلو! وہ ضرور غالب آئیں گے۔ پوچھا تجھے کس طرح معلوم ہے؟ فر مایا وہ ایک درویش کواپے ہمراہ لائے ہیں اور خود اس درویش کی پناہ میں ہیں۔ میں اس درویش سے شتی الڑالیکن اس نے مجھے بچھاڑ لیا اب حقیقت حال یہ ہے کہ وہ غالب آئیں گے تم بھاگ جاؤگے بعد از ال خود غار میں جھپ گئے اور نظر سے غائب ہو گئے انجام ویبا ہی ہوا جیسا کہ کہا تھا بعد از ال اس حکایت کی تقریر میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ حیدر پر فقراء جولوہ غائب ہو گئے انجام ویبا ہی ہوا جیسا کہ کہا تھا بعد از ال اس حکایت کی تقریر میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ حیدر پر فقراء جولوہ کے کڑے اور طوق ہا تھوں اور گلے میں پہنچ ہیں کیا اس کی متابعت کرتے ہیں؟ فر مایا: ہاں! لیکن اس پر تو ایک حالت طاری ہوئی تھی جس میں وہ گرم لو ہا کچوکر اپنے ہاتھ سے بھی طوق بنا تا تھا اور بھی کڑے اور لو ہا اس کے ہاتھ میں موم کی طرح تھا ہے گروہ اب کڑے اور طوق تو سنتے ہیں لیکن وہ حالت نہیں۔

پرائی بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ زندگی اس بات کا نام ہے کہ درولیش ذکر حق میں مشغول رہے بعدازال فر مایا کہ ایک درولیش میرک گرامی نام تھا ایک اور درولیش کواس کی زیارت کا اشتیاق ہوا اس بزرگ میں بیکرامت تھی کہ جوخواب دیکھتا تھے ہوتا اس کی تجیہ عین وہی ہوتی جو وہ دیکھتا تھا جب اسے اشتیاق غالب ہوا تو زیارت کے لیے روانہ ہوا۔ اثنائے راہ میں ایک منزل پرخواب میں نا کہ میرک گرامی فوت ہوگیا ہے جسے اُٹھ کر کہا کہ افسوس! میں نے اتنی راہ اس کی زیارت کے لیے قطع کی اور وہ بھی مرگیا اب کیا کرنا چاہے چلو! وہاں چل کراس کی قبر کی ہی زیارت کریں گے وہاں پہنچ کر پوچھتا شروع کیا کہ میرک گرامی کی قبر کہاں ہے؟ سب نے کہا کہ وہ تو زعمہ اور حجے سلامت ہے اور تم قبر کی بابت پوچھتے ہو۔ وہ درولیش جیران رہ گیا کہ میرک گرامی کی قبر کہاں ہے والے کہ میرک گرامی کی قبر کہا اس نے وعلیم السلام کہا۔ فر مایا: خواجہ تیرا خواب فی الوقع ٹھیک تھا اس واسطے کہ میں ہمیشہ الغرض میرک گرامی کے پاس جا کرسلام کہا اس نے وعلیم السلام کہا۔ فر مایا: خواجہ تیرا خواب فی الوقع ٹھیک تھا اس واسطے کہ میں ہمیشہ یا دِخدا میں رہا کرتا تھا آج اس کے سواکی اور چیز میں مشغول تھا سو جہان میں ڈھنڈورا پڑوا دیا کہ میرک گرامی مرگیا ہے۔

ذِ كرصوم وآ داب درويشي

جعرات کے روز تیر ہویں ماہ جمادی الثانی ندکورکو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی روزے کے بارے میر اُلفتگ ش ع ہوئی تو

زبان مبارک سے فرمایا روایت ہے کہ رسول خدا تا گی تین مہینے روزے رکھتے لیکن بید معلوم نمیں کہ وہ تین مہینے کون سے ہیں؟ بعد ازاں فرمایا کہ درویٹی کے آواب توبہ ہیں کہ سال کا تیسرا حصدروزوں ہیں گزارا جائے بینی سال ہیں چار مہینے روزے رکھتے ہیں بعد ازاں فرمایا کہ جولوگ تین مہینے روزے رکھتے ہیں وہ ان کے علاوہ دس محرم کے ۳ ذوالحجہ کے اور دس اور متفرق روزے رکھتے ہیں جول کر سال کا تیسرا حصہ بنتے ہیں بعد ازاں فرمایا کہ اس قتم کواور طرح پر مقرر کیا ہے یعنی ہنتے میں دوروزے سوموار اور جعرات کے رکھے جائیں تو بھی سال کا تیسرا حصہ ہو جاتا ہے پھر صائم الد ہر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا: رسول خدائل فی فرماتے ہیں: مین صائم الد ہر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا: رسول خدائل فی فرماتے ہیں: مین صائم الدھو کله لا صام و لا افطر ۔ جس نے ساری عمر روزہ رکھا اس نے ندرکھا ندافطار کیا۔ ایک اور حدیث ہے۔ مین صائم الدھو تصنیق علیہ جہنہم و عقد ایستعین ۔ جس نے ہمیشہ روزہ رکھا۔ اس پر دوزخ اورنوے گرہ تک ہوجاتی ہے لین وہ شخ ندروزخ میں جاتا ہے اور ندنوے گرہ اس پر اثر کرتی ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو تخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے وہ روزے کا عادی ہوجاتا ہے اس لیے اسے روزے کی چندال تکلیف محسوں نہیں ہوتی پس ایسے روزے میں اور بھی زیادہ تو اب ہوتا ہے جس میں نفس کو تکلیف ہواور بیداؤدی روزہ ہے کہ ایک روزہ روزہ رکے اور دوسرے روز افطار کرے۔

#### نماذظهر

بدھ کے روز انیسویں ماہ ندکورکوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا جب میں آواب بجالایا تو فرمایا: ظہر کی نماز کے بعد ۱۰رکعت نماز پانچ سلام سے اواکیا کرواور ان دس رکعتوں میں قرآن شریعت کی آخری سورتیں پڑھا کرو۔

صلوة الخضر

بعد از ال فرمایا کہ اس نماز کوصلو ۃ الخفر کہتے ہیں دراصل بینماز حضرت خضر علیہ السلام کی ہے جو محض اس نماز کو ہمیشہ ادا کرتا ہے اے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات حاصل ہوتی ہے۔

سنتول مين سورتول كاتعين

صبرجميل دروفات وغيره

جعرات کے روزستائیسویں ماہ ندکور کوقدم بوی کی سعادت نصیب ہوئی صبر جمیل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی یعنی جو مخص

اپ عزیزوں کے انقال پرصبر کرے تو واقعی وہ عجیب کام کرتا ہے اور برخلاف اس کے جو روتے پیٹتے ہیں اور اس کا نام لے کر پکارتے ہیں میہ جائز نہیں اس بارے میں فرمایا کہتے ہیں کہ بقراط کے ہیں لڑکے تھے۔ایک ہی ون ہیسوں مرگئے۔شائدان پرچھت گر پڑی میہ خبر حکیم نے نی۔ تو ذرّہ بحر بھی اس کے مزاج میں تغیر نہ آیا پھراسی موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی۔مجنوں کو کہا گیا کہ لیکی مرگئ ہے کہا شرمندگی میرے لیے ہے کہ میں نے ایسی چیز سے دوئی کو جو قابل فنا ہے۔

نیک عورتوں کا ذکر پہلے

بعدازاں جبرات ہوئی تو جمعرات تھی ایک عورت نے بیعت کی کہ اندید یہ سالیک عورت تھی جونہایت پا کدامن تھی جس کی بابت شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز بار ہافر مایا کرتے تھے کہ بیعورت سرد ہے جوعورت کی صورت میں پیدا کیا گیا ہے بعدازاں فر مایا کہ درولیش دُعا کرتے ہیں اس واسطے کہ عورتی غریب ہوا کرتی ہیں پہلے نیک عورتوں کی حرمت کرنی چا ہے اور بعد میں نیک مردوں کی پہلے نیک عورتوں کو یاد کیا کرتے تھے اور پھر نیک مردوں کو بعدازاں فر مایا کہ جب کوئی شیر جنگل سے نکاتا ہے تو اس کی بابت بیکوئی نہیں پوچھتا کہ زہ ہا یا مادہ لیعن بیہ بات ضروری ہے کہ خواہ مرد ہو یا عورت طاقت اور تقوی میں مشہور ہونا چا ہے بعدازاں یارساؤں کی فضیلت اوران کی حکایت میں بیدوم صرعے فر ماے

گر نیک ایم مرا ازیثال گیرند در بد باشم مرا بدیثال بخشد

# ليلة الرغائب ممازاوليس قرني الله

منگل کے روز تیر ہویں ماہ رجب من ہجری نہ کور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا مجھ سے بوچھا کہ کس سے میل جول رکھتے ہو میں نے آپ کے بعض بڑے بڑے باروں کے نام لیے فرمایا: انہیں کی خدمت میں رہا کرواور میری تعریف کی اور بیشعر زبان مبارک مے فرمایا:

با عاشقاں نشین وغم عاشقی گزیں باہر کہ نیست عاشق کم کن ازو قریں بعدازاں فرمایا کہ شیخ ابوسعیدابوالخیر میشد کا فرمایا ہواہے کہ مشائخ کا طریق ہے ہے کہ جب انہیں کسی حال کی اطلاع ہوا کرتی ہے تو پوچھا کرتے ہیں کہ وہ کن لوگوں ہے میل جول رکھتا ہے اس سے معلوم کرجاتے ہیں کہ وہ کس قتم کا ہے۔

پھرلیلۃ الرغائب کی فضیلت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ رغائب رغیب کی جمع ہے یعنی اس رات میں بہت ی چیزیں (نیکیاں) ہیں زبان مبارک ہے فرمایا کہ جونماز لیلۃ الرغائب میں آئی ہے جواسے ادا کرتا ہے وہ اس سال نہیں مرتا۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک شخ ہمیشہ وہ نماز ادا کرتا تھا جس سال اس نے مرنا تھا اس سے وہ نماز ادا نہ ہوسکی ای روز فوت ہوگیا پھر حضرت خواجہاولیں قرنی ڈاٹٹو کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ نماز تیسرے چو تھے ادر پانچویں ماہ رجب کوادا کی جاتی ہے بعداز ال فرمایا کہ شرہویں چودھویں اور پیدویں تاریخیں ہیں بعداز ال اس شیرہویں چودھویں اور پیدویں تاریخیں ہیں بعداز ال اس نماز کی فضیلت کے بارے میں بڑاغلوفر مایا ای اثناء میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ معزی مدرسہ میں ایک عالم مولا تا زین الدین نام ایک نہایت عجب مرد سے جو آپ سے مسئلہ پوچھا جاتا اس کا شائی جواب دیتے۔ اور مباحثہ میں نہایت عالمانہ گفتگو کرتے آپ کی تعلیم ایک نماز کے تھے۔

کی بابت آپ سے پوچھا گیا تو فر مایا کہ میں نے پھینیں پڑھا اور نہ کسی کی شاگر دی کی ہے جب میں بڑا ہوا تو ایک مرتبہ خواجہ اولیں قرنی بڑائٹ کی نماز اوا کی اور دُعا کی کہ پروردگار! میں بڑا ہو گیا ہوں اور پچھنیں سیکھا جھے علم عنایت کر۔اللہ تعالی نے اس کی برکت سے علم کا دروازہ مجھ پرکھول دیا۔ابمشکل سے مشکل مسئلہ کی شرح بخوبی کرسکتا ہوں۔

## نماز درازي عمر

بعدازاں فرمایا کہ رجب کے آخر میں بھی ایک نماز آئی ہے۔جودرازی عمر کیلئے پڑھی جاتی ہے اس بارے میں میہ حکایت بیان فرمائی کہ شخ بدرالدین غزنوی علیہ الرحمة والغفر ان مینمازادا کیا کرتے تھے۔ بعدازاں فرمایا کہ شخ ضیاءالدین پائی پتی بھی کے فرزند رشید نظام الدین سے میں نے سا ہے کہ شیخ بدرالدین غزنوی علیہ الرحمة والغفر ان فوت ہونے کو تھے اس سال مینمازادانہ کی فرمایا: اب میری عمر باتی نہیں۔ چنانچہ ای سال وفات پائی۔

#### کعبه کی آبادی و بربادی میں

منگل کے روز تیکویں ماہ رجب سن جمری ندکور کو قدمہوی کا شرف حاصل جوا۔ کعبہ کی آبادی و بربادی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ کعبہ کو دومر تبہ برباد کیا گیار سولِ خدا طاقی فرماتے ہیں کہ دومر تبہ کعبہ فراب کیا جائے گا تیسری مرتبہ آسان پر لے جایا جائے گا اور بی آخری زمانے میں ہوگا بعد از ان قیامت قائم ہوگی جب قیامت نزدیک ہوگی تو بتوں کو لاکر کعبے میں رکھیں گے اور ای نام قبیلے کی عورتیں ان بتوں کے سامنے ناچیں گی اس وقت کعبے کو آسان پر لے جایا جائے گا۔

#### طاعت وعبادت میں

بدھ کے روز پندرھویں ماہ شعبان س جری ندکور کو قدمہوی کی سعادت نصیب ہوئی مجھے پاس بلا کر فرمایا کہ ہمیشہ طاعت اور اوراد میں مشغول رہنا مشائخ کی کتابوں کا مطالعہ بھی کرنا ہے کار ہر گزندر ہنا پھر کلاہ اور چوفہ عنایت فرمایا: اَلْحَمْدُ بِلَهِ عَلَیٰ ذَلِكَ۔ تلاوت قرآن و قیام شب میں

#### بدھ کے روز پچیویں ماہ ندکور کو قدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی قر آن پڑھنے اور قیام شب اور جولوگ مجد میں قیام فرماتے بیں ان کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کداگر اپنے گھر میں قیام کریں فرمایا: اپنے گھر میں ایک سیپارہ پڑھنامجد میں ختم قرآن سے بہتر ہے۔

بعدازاں ایک شخص کی بابت فرمایا کہ وہ دمشق کی جامع مجد میں بمیشہ رات کو جاگا کرتا تھا اور شیخ الاسلامی کے شغل کی اُمید پر رات کو قیام کرتا خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ پہلے شیخ الاسلامی کوجلا وَ اور پھر خانقاہ کو اور بعدازاں اپنے تیس پھر بید دکایت بیان فرمائی ایک نبی بچیس برس تک روزہ رکھتا رہائی کی کواس کے حال کی خبر نہ تھی یہاں تک کہ اس کے گھر والوں کو بھی معلوم نہ تھا کہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ اگر گھر جاتا تو ظاہر کرتا کہ دکان سے بچھ کھا آیا ہے اگر دکان میں ہوتا تو ظاہر کرتا کہ گھر سے پچھ کھا آیا ہے پھر فرمایا کہ نبیت ورست اور نیک رکھنی جیا ہیے اس واسطے کہ خلقت کی نگاہ عمل پر ہوتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی نظر نبیت پر ہوتی ہے جب نبیت

للد ہوگی تو تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا اس بارے میں بیہ حکایت بیان فر مائی کہ دمشق کی جامع مسجد ہے متعلق وقف بہت ہے۔ سووہاں کا متولی قوی حال ہوتا ہے گویا دوسرا بادشاہ ہے یہاں تک کہ اگر بادشاہ کو مال کی ضرورت پڑے تو متولی مسجد سے قرض لیتا ہے الغرض ایک درولیش نے ان اوقاف کی طبع پر مسجد میں طاعت اور عبادت کرنی شروع کی جوشخص شہرت یا تا اس کو متولی بنایا جاتا تھا وہ مدت تک طاعت میں لگار ہالیکن کوئی شخص اس کا نام زبان تک نہ لایا۔

#### نيت خالص يابد

ایک رات اس دکھاوے کی عبادت سے پشیمان ہوا اور اللہ تعالی ہے عہد کر لیا کہ تیری پرستش خالص تیری ہی خاطر کروں گانہ کہ اس عہدہ کے شغل کی طمع سے چنانچہ نیک نیتی اور خلوص سے عبادت کرنی شروع کی انہیں دنوں اسے متولی ہونے کے لیے بلایا گیا اس نے کہانہیں میں نے اسے ترک کر دیا ہے میں نے پہلے اس کی بہت طلب کی لیکن نہ ملی اور اب میں اس کا تارک ہوا تو مجھے یہ عہدہ ملتا ہے الغرض وہ اس طرح اللہ کی یاد میں مشغول رہا اور اس شغل سے آلودہ نہ ہوا۔

جعد کے روزنویں ماہ رمضان ججری نہ کور کوقد م بوی کا شرف حاصل ہوا حاضرین میں یہ دکایت بیان فر مائی کہ ایک مرد نہایت صالح درویشوں کی خدمت میں کیوں حاضر نہیں ہوئے کہا: میں ایک مرتبہ بیعت کی نیت سے وہاں گیا تو دستر خوان بچھے ہوئے تھے اور مشعلیں جلتی ہوئی دیکھیں میر ااعتقاد بدل گیا اور واپس چلا آیا۔خواجہ صاحب نے جب یہ بات نی تو حاضرین سے مخاطب ہو کر فر مایا کہ یہاں دستر خوان اور مشعلیں کب دیکھی ہیں بعد از ان مسکرا کر فر مایا کہ چونکہ اس کے نصیب میں بیعت کی دولت نہیں اس لیے اسے اس طرح دکھائی دی میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ اگر دستر خوان اور مشعلیں ہوں بھی تو بھی اعتقاد نہیں گرنا چاہے۔ فر مایا: بعض کا اعتقاد تھوڑی می بات سے گر جاتا ہے اور بعض کا اور بھی مضبوط ہوجاتا ہے۔

#### نگهداشت فرمان پیر

پھر تھوڑی دیر کے بعد پیر کے فرمان کی تکہداشت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک مرتبہ شنخ الاسلام حضرت شنخ فرید اللہ بن قدس اللہ من قدس اللہ بن قدمایا: پڑھ! جب میں مقصد ہے ہے کہ میں یا در کھوں میں نے عرض کی کہ آپ کی خدمت میں ایک بار پڑھوں تو مجھے دعا یا دہوجا نیکی فرمایا: پڑھ! جب میں نے پڑھی تو اوراب سیجے فرمایا: پڑھ! جب میں نے پڑھی تو اعراب سیجے فرمایا: پڑھ میں نے بڑھی آگر چہ جس طرح میں نے پڑھی تھی وہ بھی با اعراب پڑھی دعاء ای وقت یا دہوگئی میں نے عرض کی کہ دعاء مجھے یا دہوگئی ہے فرمایا: پڑھ! میں نے آپ کے فرمان کے مطابق با اعراب پڑھی۔ جب وہاں سے چلا آیا۔ تو مولا تا بدر الدین آخی علیہ الرحمة والغفر ان نے مجھے کہا کہتم نے بہت اچھا کیا جو شخ صاحب نے فرمائے ہوئے اعراب کے مطابق پڑھی۔ میں نے کہا: اگر سیبو یہ جو اس مال مرح ٹھیکے نہیں جس طرح تو نے پڑھے ہیں تو بھی میں ای طرح پڑھوں جس طرح کہ شخ صاحب نے فرمایا: مولا نا بدر الدین اس کے طرح کے بیسے تو آ داب کو محوظ درکھتا ہے ہم میں سے کوئی نہیں رکھ سکتا۔

پھر خدمت پیر کے آ داب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ میں نے شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ میں نے عمر مجر میں ایک جرأت کی تھی یعنی ایے پیر حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین بختیار قدس الله سرہ العزیز سے بیاجازت طلب کی کہ میں ایک چلہ بحر گوششینی اور تنہائی اختیار کروں ۔قطب العالم شخ قطب الحق والشرح بختیار اوشی قدس الله سرہ العزیز نے فر مایا کہ کوئی ضرورت نہیں اس سے شہرت حاصل ہوتی ہے ہمارے خواجگان نے الیمانہیں کیا اور نہ ہی میں شہرت کے ليے اپيا كرنا جاہتا ہوں حفزت قطب العالم شيخ قطب الحق والشرح والدين قدس الله سرہ العزيز خاموش ہو گئے ۔ بعد ازاں ساري عمر اس بات کا افسوس ہی کرتار ہااور استغفار کرتار ہا کہ کیوں میں نے اس بات کا جواب دیا جوآپ کے مم کے موافق نہ تھا جب یہ حکایت ختم ہوئی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے بھی ایک مرتبہ اپنے شیخ کی خدمت میں بے قصد جرأت کی۔وہ یہ کہ ایک روزعواف کا نسخہ آپ کی خدمت میں تھا اس سے فوائد بیان فر مار ہے تھے چونکہ باریک قلم ہے لکھا ہوا تھا اس میں کچھ کچھ الفاظ غلط تھے اس کیے تھوڑی در کے لیے رک جاتے تھے میں نے اور نسخہ شخ نجیب الدین متوکل میں کی خدمت میں لکھا ہوا و یکھا مجھے یاد آ گیا میں نے عرض کی کہشخ نجیب الدین کے پاس سیحے نسخہ ہے شایدیہ بات آپ کونا گوارگز ری۔ایک گھڑی کے بعد فر مایا کہ مجھ میں غلط نسخے کی تھیج ک قوت نہیں یہ الفاظ دومر تبدد ہرائے پہلے تو مجھے کچھ خیال نہ ہوا پھر میں نے سوچا کہ بیدالفاظ میرے حق میں فرمائے ہیں میں اٹھ کر نگے سرآپ کے قدموں پر بڑا۔اورعرض کی نعوذ باللہ!اگر میرایہ مطلب ہو۔ میں نے واقعی سیح نندد یکھا تھا سومیں نے عرض کیالکین میرے ول میں برگز کوئی اور خیال نہ تھا میں نے بہت معذرت کی لیکن نا رضا مندی کے آٹار ظاہر تھے۔ جب میں وہال سے اٹھا تو مجھے کچھ نہ سوجھا کہ میں کیا کروں؟ مجھے اس روزغم بہت ہوا میں روتا ہوا تھبرایا اور حیران باہر نکلا ایک کنوئیں برجا کرایے تنیک اس میں گرانا چاہا پھر ول میں سوچا فرض کیا۔ اگر میں مرگیا تو شاید بید بدنا می کسی اور کو ہواسی خیال میں روتا ہوا جنگل ہے آیا اللہ تعالی ہی جانتا ہے کہ اس وقت میری کیا حالت بھی الغرض شیخ صاحب کے فرزندشہاب الدین نام سے میری دو تی تھی۔

اسے میں نے اس حال کی خبر کی وہ شیخ صاحب کی خدمت میں گیا اور میری حالت اچھی طرح بیان کی شیخ محمد کومیر ہے بلانے کے لیے بھیجا جب میں گیا تو سرقد موں پر رکھ دیا چھرخوش ہوئے دوسرے روز مجھے بلا کرنہایت شفقت وعنایت سے پیش آئے کہ سے سب کچھ میں نے تیرے حال کے کمال کے لیے کیا تھا اس روز میں نے آپ کی زبان مبارک سے سنا تھا کہ پیر مرید کا سنوار نے والا ہوتا ہے پھر مجھے خاص لباس عنایت فرمایا: المحمد الله علی ربّ المعلمین۔

# طاعت کی کوشش کے بارے میں

ادا ہوتی تھی اگر کا تب ہوتا تو کتاب کی اُجرت نہ لتی اگر اُجرت ملتی تو کا غذا ور دوسرے اسباب حاصل نہ ہوتے الغرض ایک روز نساخ حمید نام آپ کی خدمت میں آیا شخ صاحب نے فرمایا کہ دیر سے میری بی خواہش ہے کہ جائع الحکایات تکھواؤں لیکن کی طرح بی تمنا بحر نہیں آتی ۔ حمید نے پوچھا: اب اس وقت بچھ موجود ہے فرمایا: ایک درم حمید نے اس درم کا کاغذ فریدا اور کتابت شروع کی ابھی وہ کاغذ کھنے نہ پایا تھا کہ پچھاور فتوح کی پختی رہی اور وہ کاغذ کی دوسری جزکی قیمت اور کتابت کی اجرت اوا کی بعد از ال متواتر فتوح پنجتی رہی اور وہ کتاب جلدی ہی بخوبی ختم ہوئی اس سے بینتجہ لکتا ہے کہ جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی اسے انجام کو پنچاہی دیتا ہے۔

کتاب جلدی ہی بخوبی ختم ہوئی اس سے بینتجہ لکتا ہے کہ جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو اللہ تعالی اسے انجام کو پنچاہی دیتا ہے۔

پچرشی نجیب الدین متوکل پر بھی مناقب کے مناقب کے جارے میں فرمایا کہ ایک روز میں آپ کی خدمت میں بیشا تھا اس کے جو ایک بین خواہ وائی نے بیا کہ ایک روز میں آپ کی خدمت میں بیشا تھا اس دور میری پھٹی تھی میں نے آپ کو کہا: میرے لیے دعا کریں کہ میں قاضی ہو جاؤں۔ آپ خاموش رہے پھر میں نے دوبارہ کہا کہ شاید آپ نے نانہ ہولیکن پھر بھی خاموش رہے پھر تیسری مرتبہ کہا تو مسکرا کر فرمایا: تو قاضی نہ بن اور پچھ بن آپ اس کام سے شاید آپ نے خواس کے لیے دُعاء بھی نہی ہی کہا۔

# تخشش ومعافي

پھر بخشش اور معانی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی مرد کی جیب میں ایک ورم ہو اور وہ بوقتِ
ضرورت اسے نکالنا چاہے کیکن وہ جیب کے اندر ہی میں گھسار ہے اور اسے یہ خیال ہو جائے کہ کہیں گر پڑا ہے تو وہ ضرور مغموم ہوگا
اور حق تعالی اسے بخش دے گا کہ حدیث اس محف کے بارے میں ہے جس کے پاس صرف ایک ہی درم ہولیکن اگر کسی کے پاس بہت
سے درم ہوں اور ایک گم ہو جائے تو وہ ضرور خم کرے گا اور
اللہ تعالی اسے بخش دے گا ان معنوں کی کشف اس روز ہوئی ای روز ضلعت اور خاص پاپیش مرحمت ہوئی۔ آلے حسف فی اللہ تعالی اسے بخش دے گا ان معنوں کی کشف اس روز ہوئی ای روز ضلعت اور خاص پاپیش مرحمت ہوئی۔ آلے حسف فی اللہ تعالی ا

# ایک ہی در پکڑنے کی تاکید

بدھ کے روز دسویں ماہ محرم کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا آپ چھت پر بیٹھے تھے پاس ہی ایک سیرھی رکھی تھی جب بیں آ داب بجالا یا تو فر مایا کہ اس جگہ سیرھی کے پاس بیٹھ جا ہیں۔ بیٹھ گیا۔ ہوا سے دروازہ ہار بند ہوتا تھا میں نے طاق کوایک ہاتھ سے بکڑے رکھا تا کہ بند نہ ہوایک گھڑی بعد جھے دروازہ بکڑے ہوئے دیکھ کرفر مایا۔ چھوڑتا کیوں نہیں۔ بیس نے آ داب بجالا کرعرض کی کہ میں نے پکڑا ہوا ہے مسکرا کرفر مایا: بید دروازہ تو نے بکڑا ہے اور مضبوطی سے پکڑا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ بہاؤالدین زکریا پھینی بار ہا فرمایا کرتے تھے کہ ہر دروازے اور ہر مخض کے پاس نہیں جانا چاہیے۔صرف ایک درواز ہ پکڑنا چاہیےاورمضبوط پکڑنا چاہیے۔

بعدازاں حکایت بیان فرمائی کہ ایک دیوانہ سے وقت ایک دروازے پر کھڑا تھا جب درواز ہ کھلا تو لوگ باہر نکلے کوئی دائیں طرف گیا اور کوئی بائیں اور کوئی سیدھا بیرد کھے کر دیوانے نے کہا کہ بیر پریشان اور مخالف چلتے ہیں اس واسطے کہیں نہیں پہنچ سکتے اگر سارے ایک ہی راہ چلیں تو ضرور مقصود تک پہنچ جائیں۔

قلت طعام کے فوائد

پھر تھوڑی دیر کے لیے کھانا کم کھانے اور اس کے فوائد اور کھانے پر کھانے اور اس کے نقصان پر گفتگوشروع ہوئی فر مایا جب ایک دفعہ پیٹ بھر جائے تو پھر اور نہیں کھانا چاہیے اور البتہ دو ہخصوں کو کھانا جائز ہے۔ ایک وہ مختص جس کے ہاں مہمان آئے ہوئے ہوں اور وہ ان کی خاطر ان کے ساتھ مل کر اور کچھ کھائے اور دوسرے وہ جو روزہ رکھتا ہے اور بچھتا ہے کہ سحری کے وقت شاید پچھندل سکے اگر وہ کھائے ہوئے پر کھالے تو جائز ہے۔

دُعائے ماثورہ برائے دفع وباً

پھر دعائے ماثورہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ اگر کوئی شخص ایسے رنج میں مبتلا ہو جو کی طرح علاج پذیر نہ ہوتو جمعہ کے روز عصر کی نماز سے لے کرشام تک اور کوئی کام نہ کرے فظ ان تین اساء کو پڑھتا رہے وہ اساء سے ہیں۔ یا اللہ یا د حسمن یا د حیم ضرور بالضرور اس رنج و بلاسے نجات پائیگا۔

ہفتے کے روز اٹھائیسویں ماہ شوال سن ہجری فرکور کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا تو میں (مؤلف کتاب) نے ان معانی کے ہجم
کرنے کا حال بیان کیا وقت نیک اور خلوت باراحت تھی میں نے آ داب بجالا کر التماس کی کہ تھم ہوتو کچھ عرض کروں؟ فرمایا: کہو میں
نے عرض کی کہ سال سے زیادہ عرصہ گزرگیا ہے میں جناب کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں جناب سے فوائد کے بارے میں پچھ نہ پچھ سختا ہوں خواہ وعظ و فصیحت خواہ دکایات مشارک اور ترغیب طاعت بی تمام میں نے لکھ لیے ہیں جس سے میری بی غرض ہے کہ میراد ستورالحال اور دستورالعمل ہو میں نے اپنی فہم کے مطالعہ سے لکھا ہے کیونکہ جناب کی زبان مبارک سے میں نے بار باسا ہے کہ مشارک کی باتوں اور اشارات جو انہوں نے سلوک کے بارے میں کلھی ہوں مطالعہ کرتے رہنا چاہیے پس کوئی مجموعہ میرے لیے جناب کی زبانی بنا سب تلمبند کرلیا ہے اور اب تک اس جناب کے جان بخش اقوال سے بڑھ کنفی نہیں اس واسطے میں نے جو کچھ جناب کی زبانی سنا سب تلمبند کرلیا ہے اور اب تک اس مواسطے خلا ہر نہیں کیا کہ میں فران کا منتظر تھا جب خواجہ صاحب نے التماس می کی قربان مبارک سے سنوں گا۔ اسے قامبند کرتا جاؤں گا پہلے روز ہی موالعہ کی زبان مبارک سے سنوں گا۔ اسے قامبند کرتا جاؤں گا پہلے روز ہی جب قد موری کا شرف حاصل ہوا تو جناب کی زبان مبارک سے سنا۔

اے آئشِ فراقت ول ہا کباب کر دہ سیاب اشتیاقت جال ہا خراب کردہ

بعدازاں میں نے قدم ہوی کا اشتیاق آپ کی خدمت میں ظاہر کرنا چاہائین جناب کی دہشت کے سبب صرف اس قدر عرض کیا کہ قدم ہوی کا اشتیاق نہایت عالب ہو گیا ہے شخ صاحب نے جب جھے میں دہشت کے آثار دیکھے تو فر مایا کہ ہرا یک داخل ہونے والے پر رعب چھایا ہی کرتا ہے الغرض اس روز خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو کچھ میں نے اپنے شخ سے سنا اسے تلمبند کیا جب اپنی ڈیر ، آیا تو کآب بندر کھی بعدازاں جو کچھ سنتا اسے لکھتار ہتا یہاں تک کہ شخ صاحب کی خدمت میں اس بات کی اطلاع بھی کردی کھر جب بھی کوئی حکایت یا اشارت بیان فرماتے تو لوچھ لیتے کر تو حاضر ہے یہاں تک کہ آگر میں غیر حاضر ہوتا تو میری غیر حاضری میں جونوا کہ بیان فرماتے۔ جب میں واپس آتا تو پھر انہیں فوا کہ کا اعادہ کرتے۔

بعدازال خواجه صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک کرامت دیکھی کہ انہیں دنوں ایک شخص نے جھے سفید کاغذ دیا میں نے اس کی
ایک جلد بنائی اور شخ صاحب کے بیان کردہ فوا کداس پر لکھتار ہااس کے اوپر لکھا: سبحان الله و المحمد الله و لا الله الا الله و الله
اکبر و لا حول و لا قو ق الا بالله المعلی العظیم ۔ پھر نیچے فوا کد لکھٹے شروع کیے اب تک وہ مجموعہ میرے پاس ہے بعدازاں
بندے (مؤلف کتاب) کوفر مایا کہ کاغذ لائے ہو؟ عرض کی! جناب لایا ہوں فرمایا دکھاؤ! میں نے چھکاغذ پیش کیے آپ نے مطالعہ
فرمائے اور تعریف کی کہ اچھے کھے ہیں ایک دومقام پر خالی جگہ چھوڑ گئے ہو؟ عرض کی کہ باقی حروف مجھے اچھی طرح یا دنہ تھے سوآپ
نے کمال شفقت سے انہیں کمل فرمایا یہ تھی آنجناب کی شفقت اور حمیتہ اور شکتہ پروری۔ اَلْحَمْدُ اللهِ وَبِ الْعَالَمِیْنَ۔

# فضل ورحت بارى تعالى

پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کے بارے میں فرمایا کہ وہ خلقت کے اندیشے کے برعکس کار سازی کرتا ہے پھر سے
حکایت بیان فرمائی کہ کی خلیفہ بغداد نے ایک جوان کوقید کرلیا پھراس کی ماں نے خلیفہ کے پاس آ کرآہ وزاری کی کہ میرے بیٹے کور ہا

کر دے ۔ خلیفہ نے کہا: میں نے حکم دیا ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے قید میں رکھا جائے جب تک خلیفوں کی اولا دسے کوئی باتی رہے گا
خیرا فرزند قید ہی رہے گا ہو ھیانے بیس کر آ تکھوں میں آنو بھر کر آسان کی طرف منہ کر کے کہا کہ خلیفہ نے تو اپنا ہے تھم کیا ہے اب تو
کیما حکم کرتا ہے؟ خلیفہ نے جب یہ بات بی تو اس کادل بیجا حکم دیا کہ اس کے لڑکے کوچھوڑ دواور پھر اسے ایک قیمتی گھوڑ ابھی مرحمت
کیا کہ اس جوان کو گھوڑ ہے پر سوار کر کے بغداد میں پھر آئیں اور ساتھ ہی یہ منادی کرتے بھریں کہ یہ خلیفہ کے خیال پر ہی اللہ تعالیٰ کی

# ذكر بخشش بيروقابليت مريد

پھر پیری بخشش اور مریدی قابلیت کی بابت گفتگو ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ شخ الاسلام فریدالدین میشید کا ایک مرید

یوسف نام اپنے شخ کی خدمت میں کہ رہا تھا کہ میں آپ کی خدمت اسے سال سے کر رہا ہوں ہر شخص کو آپ نے مستفیض کیا بجھے ان

سے زیادہ مستفیض کرنا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ با تیں کرتا رہا شخ الاسلام نے فر مایا کہ میری طرف سے کوئی کوتا بی نہیں ہوئی تجھ میں

قابلیت اور استعداد چاہیے۔ اگر تجھ میں قابلیت اور استعداد ہوتی تو میں بھی کچھ کرتا اگر خدائے تعالیٰ بی نہ دے۔ تو میں کیا کرسکتا

ہوں؟ مریدای طرح کے گیا۔ ای اثناء میں شخ صاحب کی نگاہ ایک چھوٹے لڑکے پر پڑی اسے فر مایا کہ میرے لیے اینوں کے ڈھیر

سے ایک این لا۔ وہ عمدہ می این اٹھالایا۔ پھر یوسف کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ اس کے واسط بھی ایک این لا وہ آدمی

اینٹ ٹوٹی پھوٹی لایا شخ صاحب نے فر مایا اس میں میں کیا کروں؟ کیا میں نے یہ کام خود کیا ہے؟ چونکہ تیرا نصیب بی ایسا ہے اس

سی عثان خرآبادی پیدے بارے میں

جعرات کے روز آٹھویں ماہ شوال سن جمری نہ کور کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا شیخ عثان خیر آبادی میں سیا ہے بارے میں فرمایا

THE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY.

کہ وہ بہت بزرگ آدمی تھااس نے ایک تفیر بھی تیار کی ہے۔ بعد از ال فرمایا کہ وہ غزنی میں رہا کرتا تھا اور شلغم اور چقندر وغیرہ کی سبزی پکایا کرتا تھا اور فروخت کیا کرتا تھا بھرعنایت نیبی کے بارے میں بیشعرز بان مبارک سے فرمایا ہے۔ حق جباں تاج نبوت دہد ورنہ نبوت چہ شناسد شیاں

بعدازاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص اسے کھوٹا بیسہ دے جاتا تو جو پچھاس نے پکایا ہوتا خربیتا تو وہ دیدہ دانستہ اس کے کھوٹے پیسے رکھ لیتا گویا اسے کھوٹے اور کھر نے اور کھانا خرید لے جاتے اور کھانا خرید لے جاتے جب وہ فوت ہونے لگا تو آسان کی طرف منہ کر کے کہا: اسے پروردگار! تو اچھی طرح جانتا ہے کہ لوگ بچھے کھوٹے پیسے دے جایا کرتے تھے اور میں انہیں قبول کرتا تھا اور بھی نہیں لوٹا تا تھا اگر بچھ ہے بھی کوئی کھوٹی طاعت ہوئی ہوتو اپنے فضل کوم سے رڈنہ کرنا۔

بعد از ان فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب حال درویش نے اس کی دیگ سے کھانا طلب کیا شخ عثمان نے چچچ دیگ میں ڈالا جب باہر نکالا تو سب مروارید اور موتی تھے اس درویش نے کہا کہ میں اسے کیا کروں پھر شخ عثمان نے دوبارہ چچچ ڈالا تو تمام سونا ہی مونا نکا اس درویش نے کہا یہ پھر اور کئر ہیں ایس چیز نکالو جو میں کھا سکوں تیمرٹی مرتبہ جب چچچ ڈالا تو سبزی کی ہوئی نکل ۔ درویش نے جب بیحال دیکھا تو کہا کہ اس نہیں رہنا چا ہے انہیں چند دنوں میں وہ فوت ہوگیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب درویش کوان باتوں کی کشف ہوتی ہے تو وہ رہ نہیں سکتا تھیم سائی پھنٹی فرماتے ہیں۔

آل جمال تو جیست مستی تو واس سپند تو چیست مستی تو

بعدازاں زبانِ مبارک سے فر مایا کہ اولیاءاللہ جو کچھ ظاہر کر دیتے ہیں وہ ان کی مستی کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ اصحاب سکر ہیں بر خلاف ان کے انبیاء علیہم السلام ہحابِ شحو ہوتے ہیں حکیم سائی اسے مستی کہتے ہیں یعنی کوئی مرتظامر کر دیا ہے تو درینہیں کرنی جا ہے اسے اس عبارت میں اوا کیا ہے ۔

آں جمال تو چیت متی تو واں سپند تو چیت و ہتی تو بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ مرد کے لیے کشف وکرامات بمزرلہ حجاب ہیں اور استقامت کا کام محبت ہے۔

بزرگی مسلم ہے

سوموار کے روز سیکسو سی ماہ ذوالقعدون جمری ندکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا ایک جوان آیا تو خواجہ صاحب نے اس سے
پوچھا کہ تیرے جد ہزرگوار کس پیر کے مرید ہے؟ جواب دیا کہ شیخ جلال الدین تبریزی بھینے کے مرید ہے خواجہ صاحب نے فر مایا کہ
شیخ جلال الدین کی کو بہت کم مرید کیا کرتے ہے قاضی حمید الدین ناگوری مولانا بر بان الدین غریب حاضر ہے" پوچھا کہ ایسے
ہزرگ اور شیخ ہوکر کیوں لوگوں کو مرید نہیں کرتے خواجہ صاحب نے فر مایا خواہ مرید کریں یا نہ کریں ان کی بزرگ اور شیخی میں کوئی فرق
نہیں آتا اس کی مثال ایس ہے جیسے دوآ دی ہوں اور دونوں میں قوت رجولیت ہوا کہ اپ کہ بال تو اولاد پیدا ہواور دوسرے کے ہال نہ
ہوتو اس سے لازم نہیں آتا کہ اس کے زمونے میں کچھ فرق ہے لیکن ایسا بہت کم دیکھا گیا ہے انبیاء کیم السلام بھی ای طرح گزرے
ہیں چنانچہ قیامت کے دِن ایک چینجم آئی گا کہ اس کے ساتھ کم ہوگ کی کے ساتھ ذیادہ ایک پیغیم آئے گا کہ اس کے ہیں چنار ہے گا کہ اس کے

#### ذكرساع ووجد

اتوار کے روز انتیبویں ماہ وسنِ جمری ندکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا ساع کے وقت جو وجد ہوتا ہے اس کی بابت گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ نتا نوے نام میں الواجد الماجد بھی شامل ہیں واجد بمعنی معطی (عطا کرنے والا) بعد از ان فرمایا کہ واجد وجد سے نکلا ہے یعنی بخشش کرنے والا جیسا کہ شکور کے معنی شکر کرنے والے کے ہیں لیکن اپہائے اللی میں اس کے معنی شکر قبول کرنے والے کے ہیں اس طرح واجد کے معنی وجد عطا کرنے والے کے ہیں۔

بعدازاں شخ شہاب الدین سہروردی پیشید کا ذکر شروع ہوا کہ وہ ساع نہیں ساکرتے تھے زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ نجم الدین کرئی رحمۃ اللہ علیہ والرضوان فرمایا کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ نعت جو ہو سکتی ہے وہ شخ شہاب الدین پیشید کو دی گئی تھی مگر ساع کا ذوق عطاء نہیں فرمایا گیا تھا بعدازاں شخ شہاب الدین پیشید کے استغراق شغل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ اوحد کرمانی پیشید شخ ساجب نے پائے ساجہ الدین پیشید کے پاس آئے تو شخ صاحب نے اپنامصلے لپیٹ گھٹے تلے دبالیا۔ یہ بات مشاکع کے نزد یک اعلی درجہ کی تعظیم ہے الغرض جنب رات ہوئی تو شخ اوحد نے ساع طلب کیا شخ شہاب الدین پیشید نے اور طاعت اور ذکر میں مشغول ہو گئے شخ اوحد اور دوسر نے لوگ اہل ساع میں مشغول ہو گئے شخ اوحد اور دوسر نے لوگ اہل ساع میں مشغول ہو گئے شخ اوحد اور دوسر نے لوگ اہل ساع میں مشغول ہو گئے شخ صاحب نے پوچھا کہ کیارات کوساع تھا خادم نے عرض کی بے شک ! فرمایا: جھے اس کی مطلق خرنہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس سے شیخ شہاب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کا استغراق وقت معلوم ہوسکتا ہے کہ آپ ذکر میں اس طرح مشغول ہوئے کہ ساع کے غلبہ کی آپ کو مطلق خبر نہ تھی جب ساع بند کر دیتے تو شیخ صاحب قرآن مجید سنتے شیخ صاحب نے ان کا ساع باوجوداس قدرغلبہ کے بالکل نہ شااس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ آپ کس حد تک یا دِ الٰہی میں مشغول تھے۔

پھر لا ہور کے مزاروں کی بابت گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ وہاں پر بہت نے بزرگ مدفون ہیں بعد ازاں جمھ سے بوچھا کہ تو نے لا ہورکود کیجا ہے؟ عرض کی جناب! دیکھا ہے اور بعض بزرگوں کی زیارت کی ہے۔ مثلاً شیخ حسین رنجانی مجھیے اور وہا دونوں ایک ہی ہیر کے مرید تھے اور وہ اپنے زمانے کے قطب تھے حسین رنجانی مجھیے کہ مدت بعد ان کے پیر نے خواجہ علی جمویری مجھیے کوفر مایا کہ لا ہور میں سکونت اختیار کروعلی جمویری مجھیے نے عرض کی کے حسین رنجانی مجھیے جو وہاں ہیں فر مایا: تو جاشیخ علی جمویری مجھیے فر مان کے مطابق لا ہور پہنچے تو رات تھی دوسری صبح شیخ حسین کا جنازہ اُٹھا۔

پیرنظم کے متعلق گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ مشاک نے بہت عمدہ نظمیں کہی ہیں مثلاً اوحد کر مانی بھٹٹے ابوسعید ابوالخیر بھٹٹے اور دومرے بزرگ رحمۃ الله علیہم اجمعین خاص کر شخ سیف الدین باخزری جنہیں تقریباً سارے علوم یاد تھے ایک مرجہ مریدوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ ہرایک شخص نے کوئی نہ کوئی کتاب تالیف کی ہے آپ کیوں نہیں لکھتے ؟ جواب دیا کہ ہمارا ہرایک شعر کتاب ہی مجھو! ای روز مجھے (مؤلف کتاب) نماز اشراق کی بابت فر مایا کہ دور کھت نماز اس طرح ادا کیا کرو کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد

آیۃ الکری خالدون تک اور دوسری رکعت میں اس الرسول سے سورہ کے آخیر تک اور الله نور السمون و الارض سے علیهم تک پڑھواس کے بعد دور کعت اور نماز استعاذہ (پناہ) اس طرح ادا کرو کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد سورۃ فلق اور دوسری رکعت میں والناس بڑھا کرو۔

بعد از اں دورکعت نماز استخارہ کی بابت فرمایا کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد مسود فرصل کا فرون اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد مسود فرید بعد مسود فرانس کھنے بتاؤں گا کہ جس روز شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز نے جھے اشراق کی بابت چھر کعت کا حکم دیا اور فرمایا کہ چھاور بھی کہوں گا۔

# آ داب مجلس پير

جعرات کے روز گیار ہویں ماہ ذوائج سن جمری ندکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا آ داب مجلس پیر کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ آ داب اس بات کا نام ہے کہ جب مجلس میں آئیں تو جو جگہ خالی دیکھیں، وہیں بیٹھ جائیں یعنی جب پیر کی خدمت میں حاضر ہوں تو اوپر یا نیچے بیٹھنے کا خیال ندکریں بلکہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائیں کیونکہ آئے والے کی جگہ وہی ہوتی ہے۔

بعدازاں فر مایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علی ہم ایک مقام پر بیٹھے تھے اور یار گرد حلقہ باندھے بیٹھے تھے تین فخص آئے ایک اس علقے میں خالی جگہ در کھے کر بیٹھ گیا دوسرے کو حلقہ میں جگہ نہ ملی وہ چھے بیٹھ گیا تیسراوا پس چلا گیا۔ ایک گھڑی بعد رسول خدا میں ایک ہم فر مایا کہ اس وقت جرائیل علیہ السلام نے آ کر مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالی فرما تا ہے کہ جو شخص حلقہ میں بیٹھ گیا اسے ہم نے اپنی پناہ میں لے اور جو چھے بیٹھ گیا ہم اس سے شرمندہ ہیں قیامت کے دِن ہم اِسے رسواء نہیں کریں گے اور جو شخص جلا گیا ہے وہ ہماری رحمت سے دور ہو گیا ہے۔

بعد ازاں خواجہ صاحب نے فرمایا: ادب اس کا نام ہے کہ جو شخص مجلس میں آئے جہاں پر خالی جگدد کیھے وہیں بیٹے جائے اگرمجلس میں خالی جگدنہ پائے تو چیچے ہٹ کر بیٹھ جائے لیکن درمیان میں نہ بیٹھنا چاہیے کیونکہ جو درمیان بیٹھتا ہے وہ ملعون ہے۔

#### تلاوت قرآن مجيد

اتوار کے روز اکیسویں ماہ ذوالحج سن ججری ندکور کو قدمیوی کا شرف حاصل ہوا۔ تلاوت قر آن کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب پڑھنے والے کو کسی آیت کے پڑھنے سے ذوق اور راحت حاصل ہوتو اسے بار بار پڑھنا چاہیے بعد از اں فرمایا کہ تلاوت اور ساع کی حالت میں جو سعادت حاصل ہوتی ہیں۔ اس کی تین تشمیں ہیں:

#### ذكرحالت وقت ساع

انوارواحوال اور آثار اوروہ تین عالم یعنی ملک ملکوت اور جروت سے نازل ہوتی ہے اور وہ تین مقامات ارواح ، قلوب اور جوارح پر نازل ہوتی ہیں انوار ملکوت سے ارواح پر احوال جروت سے قلوب پر اور آثار ملک سے جوارح پر ۔ پہلی حالت ساع میں عالم ملکوت سے ارواح پر نازل ہوتے ہیں بعد ازاں جو کچھ دِل میں پیدا ہوتا ہے اسے احوال کہتے ہیں اور وہ عالم جروت سے قلوب پر نازل ہوتا ہے بعد ازاں جوح کت جنبش اور آہ و بکا ظاہر کرتا ہے اسے آثار کہتے ہیں اور سے عالم ملک سے جوارح پر نازل ہوتا ہے:

ٱلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ۔

# صدقے کی شرائط

پر تھوڑی دیر کے لیے صدقے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ جب صدقے میں پانچ شرطیں ہوں تو بے شک صدقہ قبول ہوتا ہے ان میں سے دوعطاء سے پہلے دوعطا کے وقت اور ایک بعد میں ہوتی ہے عطاء سے پہلے کی دوشرطیں ہیں کہ جو پچھ دے وہ حلال کی کمائی ہودوسرے کی نیک مردکو دے جواسے برے کام میں خرج نہ کرے عطاء کے وقت کی دوشرطیں سے ہیں کہ اقل تواضع اور ہنمی خوشی سے دیں دوشرطیں سے ہیں کہ اقل تواضع اور ہنمی خوشی سے دے دوسرے پوشیدہ دے بعد کی شرط سے کہ جو پچھ دے۔ اس کا نام نہ لے بلکہ بھول جائے۔

#### فرق درمیان صدقه وصدقه

بعدازاں فرمایا کہ ایک صَدقہ اور دوسراصُد قد ہے صَدقہ کے معنی تو معلوم ہو گئے اب رہاصُد قد سودہ مہرکا دَین ہے اور دونوں کے معنی صدق مجت کے مقتضی ہیں یعنی جس نے نکاح کرنا چاہتا ہے اس سے تجی مجت پیدا کرنی چاہے۔ پس وہ درمیان میں دَینِ مہر لاتا ہو جو چیز راوحق میں دی جات ہے اس سے بھی حق تعالی سے مجت پیدا ہوتی ہے اس کانام صدق مجت کی وجہ سے صدقہ ہوا ہے۔ بعد ازاں امیر المؤمنین ابو بکر دھائے کی حکایت بیان فرمائی کہ آپ چالیس ہزار دینار حضرت رسالت پناہ سے کھی خدمت میں المور المؤمنین ابو بکر دھائے کی حکایت بیان فرمائی کہ آپ چالیس ہزار دینار حضرت رسالت پناہ سے کھی خدمت میں

شكرانه چهل بزار دينار دمند با ميخ و گليم عشق را بار دمند

یہاں طرح ہوا کہ اس روز ابو بکر صدیق بھٹو کے پاس چالیس ہزار دینار تھے وہ سب رسول خدا تھ کی خدمت میں پیش کیے اس خضرت تھٹا نے فر مایا کہ بال بچے کے لیے بھی بچھ رکھا ہے؟ عرض کی خدااور اس کا رسول تھٹا کافی ہیں بعداز ال عمر خطاب ٹھٹا آئے اور ابو بکر ڈھٹو سے نصف مال لائے آنخضرت تھٹا نے بوچھا کہ گھر والوں کے لیے بھی بچھ رکھا ہے؟ عرض کی نصف لایا ہوں اور نصف رکھآیا ہوں! بعداز ال رسول خدا تھٹا نے ان کی لائی ہوئی چیز کے مطابق تھم کیا۔

بعد ازاں ابو بحرصدیق بڑا تھی کی بابت حکایت بیان فرمائی کہ جس روز چالیس ہزار دینار لائے اور گودڑی پہن کر اس پر میخ شونک کر رسول خدا مُلٹی کی خدمت میں آئے ای وقت جرائیل علیہ السلام آنخضرت مُلٹی کی خدمت میں گودڑی پہن کر اور میخ شونک کر آئے آنخضرت مُلٹی نے بوچھا: یہ کیمالباس ہے؟ جرائیل علیہ السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! آج تمام فرشتوں کو تھم ہوا ہے کہ ابو بکر صدیق بڑا تھی کی موافقت ہے گودڑی پہنو! اور اس پر میخ شوکو بعد از ال خواجہ صاحب نے بیشعر پڑھا

شکرانه چبل بزار دینار دمند بایخ و گلیم عشق را بار دمند

# صدق كي حقيقت

یہاں سے صدق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ ایک مرد کے پاس پچاس دینار تھے اس نے دِل میں سوچا کہ میں کعبہ کی زیارت کر آؤں اور بیردو پید کعبہ کے مجاوروں اور وہاں کے رہنے والوں کو دوں بیزیت کر کے روانہ ہوا اثنائے راہ میں ایک عیار

اے ملا اور اس نے تلوار سونت لی تو مرد نے ہمیانی نکال کر اس کے آگے بھینک دی اور کہا مجھے کیوں مارتا ہے یہ لے بچیس دینار ہمیانی میں ہیں۔ عیار نے ہمیانی اٹھالی اور پچیس دینار نکال کر اس شخص کے سامنے رکھ دیئے لے تیری سچائی نے میرمے قبر کو ٹھنڈا کر دیا۔ تصدق کی حقیقت

بعدازاں تقدق کے بارے میں حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین عمر طالط نے ایک شخص کو گھوڑا بخش دیا تھاوہ گھوڑا اس کے پاس لاغر ہو گیا امیر المؤمنین طالط نے قیمتا اس سے خرید نا چاہا جب سے بات آنخضرت طالط کی خدمت میں عرض کی تو جناب سرور کا کنات طالط نے منع کیا کہ دی ہوئی چیز کو پھر نہیں خرید نا چاہیے خواہ ایک دانگ (درہم کا چوتھائی حصہ کی شے کا چھٹا حصہ) کو ملے۔

# کھانا کھلانے اور کھانے کی فضیلت

بعدازاں کھانا کھلانے کی نضیلت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہیں درہم صدقہ کرنے کی نسبت ایک درہم کا کھانا یاروں کو کھلانا بہتر ہے پھرای بارے میں لیک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک ورویش صاحب حال بخارا میں امیر کے پاس آیا اور کہا: مجھے بادشاہ شہرسے کچھکام ہے ذرامیری سفارش کردینا' پوچھا۔ تیرا کیا حق ہے؟ جو میں سفارش کردں کیا تیرا مجھ پرحق ہے؟ کہا ایک مرتبہ تو نے کھانا پکایا تھا اور میں نے تیرے دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا تھا یہ ہے تچھ پرمیراحق جب بیسنا تو فورا اُٹھ کر بادشاہ کے بال جا کرمیرا کام بنوایا۔

# فقراءاورمعاملات لين دين

بعد ازاں فقراء کے معاملات میں اور لین دین کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ شیخ بدر الدین آنحق علیہ الرحمة والغفر ان نے ایک شخص کو شطرنجی ( دری - ایک طرح کا سوتی کپڑا) دے کرفر مایا کہ بازار جا کرفروخت کرآؤاور ساتھ ہی فرمایا کہ درویشانہ طور پر بیچنا۔ یو چھااس کا کیا مطلب؟ فرمایا: جو ملے سولے آنا۔

# ذكرمناقب ابراجيم ادهم والنية

سوموار کے روزانتیویں ماہ ذوائی ۱۹۰۸ ہے جمری کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا ابراہیم ادھم بھانیہ کے مناقب اور مراتب کے بارے بیس گفتگوشر وع ہوئی تو فرمایا کہ آپ نوسال ایک غار میں رہاں غار میں ایک چشمہ تھا جس پر آپ رہتے تھے اور اللہ تعالی کے عبادت کیا کرتے تھے ایک رات نہایت سردی تھی چنانچہ ہلاکت کا اندیشہ تھا اس تاریکی میں آپ کے ہاتھ ایک پوشین گی اسے کہ عبادت کیا کر گرم ہوئے۔ جب وان چڑھا تو پوشین دور پھینک دی جب دور پھینکی اورغورے و یکھا تو پوشین دراصل از دہا تھا جس نے آئے تھیں کھولی ہوئی تھیں اور پھن پھیلائے حرکت کر رہا تھا آپ جران رہ گئے اسے میں آواز آئی نہ جینا کے من التلف بالتلف کہ کہتے ہلاک کرنے والے سے ہلاک کرنے والے سے ذریعے بچالیا سردی اور سانپ دونوں ہلاک کرنے والے تھے سوسردی سانپ کے ذریعے بچالیا۔

SHEET STATE SHEET SHEET STATE

ذكر كرامت اولياء

بعدازاں فرمایا کہ ایک درویش کنوئیں میں گر پڑاری نتھی جو باہر نکلتا اب مرنے پڑھان لی کہ اسٹے میں ایک ری اوپر سے گئی ہوئی اے دکھائی دی سمجھا کہ بینجات کا سبب ہے اسے پکڑ کر باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ شیر ہے جو نیچے دم انتظام بیٹھا تھا اسنے یہی آواز سن۔

نجيناك من التلف بالتلف\_

یہاں سے اولیاء کی کرامت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک مجوب و کی تھا ایک مدعی اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور آز مائش کرنی چاہی دِل میں خیال کیا کہ جوآ نکھ ظاہر میں نابینا ہو واجب ہے کہ عالم باطن میں بھی اس کی بینائی میں پچھ فرق ہو پس اس نے مجوب کی طرف مخاطب ہو کر بو چھا کہ ولایت کی کیا علامت ہے ۔۔۔۔ ؟ ای اثناء میں ایک مکھی آ کر اس کے ناک پر ہیٹھی اس نے تین مرتبہ اڑائی پھرآ ہیٹھی اس اثناء میں پھر اس نے بو چھا کہ ولایت کی کیا علامت ہے؟ ایک علامت تو یہ ہے کہ اولیاء پر کھی نہیں بیٹھتی۔

پیرلقہ کی مگہداشت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ ایک جوان شیخ ابراہیم ادھم بھتنے کا مرید ہوا جو کثیر الطاعة تھا چنانچہ ابراہیم ادھم بھتے کواس کو طاعت اور عبادت سے تعجب ہوا اپنے نفس کو جھڑکا کہ سے جوان جوم ید بنا ہے اس قدر طاعت کرتا ہے اور تو اس قدر نہیں کرسکتا بعد از ان نور خمیر سے معلوم کیا کہ بیسب کھ شیطان ہے کیونکہ وہ جوان مشتبہ تھہ کھایا کرتا تھا اس لیے شیطان ہی اس سے وہ طاعت کرایا کرتا تھا جب ابراہیم ادھم کو بیر حال معلوم ہوا تو نو جوان کو کہا کہ جہاں سے بیس کھانا کھا تا ہوں و ہیں سے کھایا کرو جوان نے لکڑیاں بچ کر کھانا شروع کیا تو وہ بے اصل طاعت کا غلبہ جاتا رہا اور پھر تھوڑی عبادت کرنے لگا یہاں تک کہ نماز فریضہ بھی بردی مشکل سے اداکرتا اور اس جوان کا کام بن گیا اور اپنے اصل پر آگیا۔

ذكرثمره مجامده

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیسر جوتمام اُسرار کی سعادت ہے ظاہر کر دیا فرمایا: شیخ کو یہی کام کرنا چاہیے بعدازاں اس بارے میں فرمایا کہ طاعت خواہ تھوڑی ہوصدق زیادہ ہونا چاہیے۔

پھرمجاہدے کے تمرے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ شاہ شجاع کر مانی بھٹنٹ چالیس سال نہ سوئے چالیس سال بعد ایک رات خواب میں اللہ تعالی کو دیکھااس دِن کے بعد جہاں کہیں جاتے سونے کے کپڑے تمراہ لے جاتے اور سوجاتے تاکہ پھر خواب میں وہ دولت نصیب ہوایک روز آواز آئی کہ وہ دولت اس بیداری کا نتیجہ تھا۔

# ذكرجمع خرج دُنيا

پھر دُنیا کے جمع خرچ کے بارے میں فرمایا کہ یہ بات دوطرح پر بیان کی گئی ہے اوّل یہ کہ حلال کا حساب ہو گا اور حرام کا عذاب یعنی جو حلال کی روزی ہے جمع کیا جائے اس کا حساب ہو گا اور جو حرام کی کمائی ہوگی اس کے واسطے عذاب کیا جائے گا' دوسرے سے کہ حلال حرام دونوں کے لیے عذاب ہوگا وہ اس طرح کہ آفتاب قیامت نے کھڑا کر کے لیو چھا جائے گا کہ کہاں سے حاصل کیا اور کہاں

بعدازال فرمایا کربعض کہتے ہیں کہ پیامیر المؤسنین علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ حسلالھا حساب و حسرامھا عداب و شبھا تھا عقاب دُنیا کے حلال کا حساب ہوگا حرام کاعذاب اورشبہات (مشتبہ چیزوں پر) عتاب۔

مشائخ سونا جا ندى قبول نہيں كرتے

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ بعض مشائخ سونا چاندی قبول نہیں کرتے فر مایا کہ اس کے لینے اور خرچ کرنے کی شرائط میں لینے والے کو چاہیے کہ جو پچھ لے تق سے لے اس بارے میں فر مایا کہ اگر کوئی شخص کسی کوعلوی تبجھ کر پچھ دے کہ وہ رسول خدا منافظ کا کا فرزند ہے اور دراصل وہ علوی نہ ہوتو اس کے لیے لینا حرام ہے۔ \*

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ کسی مردکو کس سے کوئی چیز لینی نہیں چاہیے اور نہ ہی بی خیال کرنا چاہیے کہ فلال شخص فلال چیز دے تو بہتر ہوگا اگر بغیر طلب اور بغیر سوچ مل جائے تو جائز ہے۔

ای اثناء میں ایک حکایت بیان فر مائی کہ ایک بزرگ فر مایا کرتے تھے کہ میں کسی سے کوئی چیز نہیں مانگ اور نہ ہی کسی چیز کی طمع کرتا ہوں ہاں! اگر کوئی ججھے کچھ دیتا ہے تو لے لیتا ہوں خواہ وہ دینے والا شیطان ہی کیوں نہ ہوخواجہ صاحب نے مسرا کرفر مایا کہ اس بزرگ نے جو یہ کہا ہے تو اس سے اس کا مطلب سے ہے کہ جو تھے کوئی چیز دیتا ہے مجھے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کسی ہے اور کہاں سے لایا ہے اس لیے میں خود نہیں مانگا۔

پھرانبیاء کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ ہرا یک پیغیر کور صلت کے وقت اختیار دیا گیا تھا کہ اگر کچھ وُ نیا میں تھہرنا ہو تو تھہرو! اگر نہیں تو چھے آؤ۔ جب رسول خدا تا تھا کے وصال کا وقت قریب آیا تو خاتون جنت نے کا کے ول میں خیال آیا کہ رسول خدا منافی کو بیہ بات معلوم ہی ہے اب دیکھنا چاہیے کہ صحابہ ٹو کھی میں اور رہنا چاہیے ہیں یا نہیں۔ یہ خیال ول میں لاکر آخفرت کی طرف دیکھنا شروع کیا سرور کا کنات منافی نے زبان مبارک سے فر مایا کہ مع السنبین و المصديقين و الشهد آء والمضلحین مید فوائد سے جو شروع شعبان کے بہری سے لے کر آخر ذوائج ۸۰ کے بہری تک کھے گئے جو ایک سال اور پانچ ماہ ہوتے ہیں اگر اللہ تعالی کو منظور ہے تو اور بھی کھے جائیں گے۔

جلداة لختم شد

# فوائدالفوادِ جلددوم

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

میصفات عالیہ اور فعجات عالیہ خواجہ راستین قطب الاقطاب فی الارضین ختم المشائخ فی العلمین شیخ نظام الحق والشرع والدین (الله تعالی دریتک آپ کو زِندہ رکھ کرمسلمانوں کو مستقیض کرے) کی زبان مبارک سے من کرجمع کیے ہیں اس طرح کی چند چیزیں پہلے بھی کمھی ہیں اس کا نام فوا کد الفوادر کھا گیا ہے اُمید ہے کہ انشاء اللہ اس کے پڑھنے سننے والے کو دونوں جہان کی جمعیت حاصل ہوگ۔ مضح کہ جمع کردم تحفہ است پیش یاراں حسن علاء سنجری کیے از امیدواراں

### ذكرزيارت بير

اتوار کے روز دوسری ماہ شوال و بے بھری کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا خلقت کے میل جول کے ترک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جوانی کے دنوں میں ممیں لوگوں سے مل جل کر بیٹھتا تھالیکن ہمیشہ دِل میں یہی خواہش رہتی کہ کب خلاصی ہوگی اگر وہ لوگ پڑھے لکھے اور خدا کی یاد والے ہوتے تو پھر بھی بحث کے وقت میرے دِل میں ضرور نفرت آ جاتی چنانچہ میں نہیں دہوں گا میں تمہارے پاس چندروز بطور مہمان ہوں میں (مؤلف کتاب) نے چنانچہ میں کہ کہ یا بار ہا اپنے یاروں کو کہا کہ میں تم میں نہیں دہونے سے پہلے بیفر مایا کرتے تھے؟ فرمایا: ہاں!

موموار کے روز دسویں ماہ ذوالج سنِ جمری ندکورہ کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا گفتگو اس بارے میں شروع ہوئی کہ پیر کی زیارت کرنی چا ہے خواہ بحالت زندگی خواہ بحالت وفات فر مایا کہ میں نے اپنے پیر کی زندگی میں تین مرتبہ زیارت کی اور وصال کے بعد چھسات مرتبہ کے سات مرتبہ۔

سارى عرض اب تك دس پندره مرتبدزيارت كى ہے۔

بعدازال فرمایا كريخ جمال الدين سات مرتبه بالى سے زيارت كے ليے گئے۔

پھر فرمایا کہ پیخ نجیب الدین متوکل میں جب پہلی مرتبہ گئے تو روانہ ہوتے وقت پیخ صاحب سے وُعا کے لیے التماس کی کہ جس طرح اب کی مرتبہ حاضر خدمت ہوا ہوں پھر بھی ہوں اور قدم ہوی حاصل کروں ۔ شیخ صاحب نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں تم کئی مرتبہ آئے گئے دینا نجیاس کے بعد المحارہ مرتبہ آئے اٹھار ہویں مرتبہ واپس ہوئے پھرای نیت سے التماس کی تو شیخ صاحب خاموش ہوگئے شیخ نجیب الدین نے بید خیال کیا کہ شاید سانہیں پھر التماس کی پھر بھی پچھ جواب نہ دیا پھر وہ چلے گئے۔ بعد میں ملاقات نصیب نہ

فواكدالفواد ----

# شيخ بها وُالدين زكريا شيخ شهاب الدين سهرودي مينية كي خدمت ميس

بعد ازاں شیخ بہاؤالدین ذکریا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ جب شیخ الثیوخ شہاب الدین سہروری مینیلئے کے مرید ہوئے تو سترہ روز سے زیادہ خدہ سترہویں روز شیخ شہاب الدین قدس الله سرہ العزیز نے نعمتیں عنایت فرمائیں جب شیخ بہاؤالدین ذکریا بھیلئے ہندوستان آئے تو پھر شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کیا جب روانہ ہوئے تو شیخ جلال الدین تیمریزی بھیلئے سے طے جنہوں نے آپ کو واپس لوٹایا اور کہا کہ شیخ الثیوخ کا فرمان یہی ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔

بعد ازاں آپ کی بزرگی کے بارے میں فر مایا کہ آپ نے سترہ روز میں وہ نعتیں حاصل کیں جو باقی یاروں کو سالوں میں بھی حاصل نہ ہوئیں بہاں تک کہ اس بات سے قد می یار بھی برگشتہ مزاج ہوئے کہ ہم نے کئی سال محنت کی اور ہمیں کچھ نصیب نہ ہوا اور ایک ہندوستانی آ کر چندروز میں شیخیت لے گیا جب شیخ الثیوخ نے یہ بات بن تو فر مایا کہتم کیلی لکڑیاں لاتے ہو کیلی لکڑیوں میں کس طرح آگ لگ گئی۔

# طاعت ومشغولي حق تعالى

جعرات کے روز تیرہویں ماہ ذوالحج سن جمری ندکور کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا بات طاعت ومشغولی حق تعالیٰ کے بارے میں شروع ہوئی تو فر مایا کہ جوموجود ہو وہ دوعدموں کے مابین ہے۔اور جو وجود عدموں کے مابین ہواسے بھی معدوم ہی جاننا چاہیے جیسا کہ چیش کے دنوں میں کوئی عورت پہلے روز خون کا نشان دیکھے دوسرے روز کوئی نشان نہ ہواور تیسرے روز پھرنشان ظاہر ہوتو بھے کے دِن کو یاک خیال نہ کرنا چاہے۔

بعدازال فرمایا کہ "الوجود بین العدمین کا لمطهر المتحال بین الامین افلاصہ یہ کہ جوعمر بمنزلہ عدم ہال پرکیا اعتبار ہوسکتا ہے اور ایسے کم عرصے کو کیوں غفلت اور برکاری میں برباد کرنا چاہیے بعدازال ایک بزرگ کی بابت فرمایا کہ وہ ہمیشہ یادِ اللّٰہی میں مشغول رہتا اور خلقت سے بالکل میل جول نہ کرتا لوگوں نے وجہ پوچھی جواب دیا کہ اس سے پیشتر کئی ہزارسال میں معدوم رہاس کے بعد بھی معدوم ہوجاؤل گا سو جوعمر مجھ کی ہوں ضائع کروں اسے یادی ہی میں کیوں نہ بسر کروں؟

# ذكر بزرگى كه تجق مشغول بود

اس وقت مولا نامحود داَ وَهی نے جو حاضر الوقت تھے اسے پوچھا کہ رہنے کہاں ہو؟ کہا: مولا نا برہان الدین غریب کے ہاں فرمای

مرد سرهٔ باش ہر کبا خواہی باش بعدازاں فرمایا کہ زمین کے بعض قطعہ زبان حال ہے بعض قطعوں کو پوچھتے ہیں کہ کیا آج تم پر کوئی ذاکر گزرا۔ یا کوئی دردمندیا غمناك گزرا۔اگروہ كيمنين توجس طرح پرگزرا مواس پرائي تيسَ فائق اوراشرف خيال كرتا ہے۔

#### مختلف بيانات

منگل کے روز بیبویں ماہ ذوالحج سن جحری ندکور کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا اس روز آپ کسی عزیز کی نماز جنازہ ادا کر کے آئے تھے اس کے احوال کی بابت فر مایا کہ نیک مرد اور خوش خلق تھا نیک و بدکسی سے اسے سرو کار نہ تھا یہاں تک کہ کسی کا ہاتھ نہ پکڑا اتھا۔

بعدازاں فرمایا کہ مرد جب علم سیکھتا ہے تو اسے شرف ہوتا ہے اور جب کام کرتا ہے تو اس کے کام کی بہتری ہوتی ہے اس موقعہ پر پیر کو چاہیے کہ جو دونوں کوتو ڑ دے یعنی علم اور عمل دونوں کواس کی نظر سے گرا دے۔ تاکہ خود پیندی میں مبتلا نہ ہو جائے اور مشہور نہ ہو جائے پچراس متوفی کے بارے میں فرمایا کہ سنا گیا ہے کہ وہ رصلت کے وقت تنہا تھے کوئی اپنا پرایا ان کے پاس نہ تھا صرف ذات حق تھی اور وہ یہ بڑی سعادت ہے۔

یہاں پر شیخ شہاب الدین خطیب ہانسوی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ وہ مناجات کیا کرتے تھے کہ میں نے تیرے بہت سے اقرار پورے کیے ہیں اب میں اُمیدوار ہوں کہ تو بھی میرااقرار پورا کرے گا وہ یہ کہ مرتے وقت میرے پاس کوئی نہ ہونہ ملک الموت اور نہ کوئی اور فرشتہ صرف میں ہوں یا تیری ذات۔

بعدازال فرمایا کہ بیشہاب الدین بہت ہی خدا کا پیارا تھا ہررات سورہ بقرہ پڑھ کرسوتا تھاوہ بیان کرتا ہے کہ ایک رات جب میں نے سورہ بقرہ پڑھی تو گھرکے کوئے سے بیآ وازشی ہے .

داری سرما وگرنه دوراز برما ما دوست کشیم و تو نداری سرما

گھروالے سوئے ہوئے تھے میں حرال تھا کہ بیکون کہدرہا ہے نیز گھر میں بھی کوئی آدی ایبانہ تھا جس سے یہ بات صادر ہوتی ہے چردوسری مرتبہ یکی آوازی ہے

داری سرما وگرنه دوراز برما ما دوست کشتیم و تونداری سرما

خواجہ صاحب جب اس بات پر پہنچے تو گریہاں قدر غالب ہوا کہ ساری حکایت بیان نہ کر سکے روتے تھے اور یہی فرماتے تھے کہ میں مولا ناشہاب الدین کوخطاب ہوااس پر بلا کیں اور مصبتیں نازل ہو کیں اور ٹھیک ای حالت میں گزرا جس حالت میں وہ چاہتا تھا۔ میں بعب مارین بعد

# ذكرساع والل ساع

پھرتھوڑی دیر کے لیے ساع اور اہل ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ ساع مریدوں کے لیے جائز ہے۔ ذکر ایمان

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ ایمان کتنی قتم کا ہے فر مایا کا فرصوت کے وقت عذاب کو دیکھ لیتے ہیں پھر ایمان لاتے ہیں لیکن وہ ایمان محسوب نہیں ہوتا اس واسطے کہ دہ ایمان بالغیب نہیں۔اگر موصن مرتے وقت تو بہ کرے تو اس کی تو بہ قبول ہو جاتی ہے

SERVICE CONTRACTOR OF THE PARTY OF

لیکن کا فر کا ایمان بھی مرتے وقت قبول نہیں ہوتا۔

بدھ کے روز گیار ہویں ماہ محرم الے ہجری کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت کتب مشائخ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ایک عزیز حاضر خدمت تھا اس نے عرض کی کہ مجھے ایک شخص نے کتاب دکھلائی اور کہا ہے آنجناب کی لکھی ہوئی ہے۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس نے غلط کہا ہے میں نے کتاب نہیں لکھی۔

بعدازاں فرمایا کہ فیخ علی ہجوری میں فیڈ نے جب کشف الحجو بلکھی تو شروع کتاب میں اپنا نام لکھااور دو تین جگہ اور بھی۔اس کا سب سیہ ہے کہ پہلے آپ عربی اشعار کہا کرتے تھے لیکن ان میں اپنا نام نہیں لایا کرتے تھے ایک شخص نے وہ شعرا پنے نام کر لیے تو مرتے وقت بے ایمان مراجب بید حکایت ختم ہوئی پھراس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ موت کا وقت بخت ہوتا ہے۔

#### علامت سلامتی ایمان

اور یہ کہ مرتے وقت کی طرح معلوم ہوسکتا ہے؟ کہ بے ایمان گیا ہے یا باایمان فرمایا کہ ایمان کی سلامت کی بیمامت ہے کہ مرتے وقت چہرہ زرد پڑجائے اور پیشانی پر پیدنہ ہو پھر فرمایا کہ جب میری والدہ صاحبہ نے انتقال فرمایا تو یہی علامات ظاہر تھیں۔
بعد ازال حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ دور کعت نماز ہے جو ایمان کی تمہداشت کے لیے مغرب کی نماز کے بعد ادا کی جاتی ہے۔ جس میں پہلی رکعت میں مات مرتبہ سورہ افلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق ۔ اور دوسری رکعت میں سات مرتبہ سورہ افلاص اور ایک مرتبہ سورہ فلق ۔ اور دوسری رکعت میں سات مرتبہ کورہ افلاص اور ایک مرتبہ سورہ الایمان کے ۔ پھر اس نماز کی برکتبی بیان فرما کئیں خواجہ احمد وین نے شخ معین الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے می اور انہوں نے خواجہ احمد قلیم سے جنہوں نماز کی برکتبی بیان فرما کہ ووقت تھا جو ہمیں ہے تھا تھا ہی کرتا ہی اور وست تھا جو ہمیشہ بینماز ادا کیا کرتا تھا جب ایک دفعہ اجمیر کی صدود میں تھے تو شام کا وقت تھا وہاں پر چوروں کا ڈرتھا ہم تو تین فرض اور دوست ادا کر کے چلے آئے لیکن اس یار نے باوجود اس خواجہ کی صدود میں تھے تو شام کا دوست تھا وہ جو ہوں جھے ہونا چاہے۔ کا ڈرتھا ہم تو تین فرض اور دوست ادا کر کے چلے آئے لیکن اس یار نے باوجود اس خواجہ سے کہ آگر جھے تضاء کی کری کے پاس بھی لے اس کی موت کا وقت قرمایا کہ خواجہ احمد نے اس جوان کی حکایت ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ آگر جھے تضاء کی کری کے پاس بھی لے چلیں تو میں گوائی دونگا کہ دو والیا کی گواجہ احمد نے اس جوان کی حکایت ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ آگر جھے تضاء کی کری کے پاس بھی لے چلیں تو میں گوائی دونگا کہ دو والیان گیا۔ والک حکم کے گوائی اس کی اس کو جو کری کے پاس بھی لے جوان کی حکایت ایسے الفاظ میں بیان کی ہے کہ آگر جھے تضاء کی کری کے پاس بھی لے چلیں تو میں گوائی دونگا کہ دو والیان گیا۔ والک حکم کری کے پاس بھی

بعدازاں دورکعت نماز کا ذکر کیا جوشام کی نماز کے بعدادا کی جاتی ہے میراایک یارتھا جس کے ہم سبق مولانا تھی الدین تھے وہ فرماتے ہیں کہ وہ شخص صالح اور دانش مند تھا ہمیشہ مغرب کی نماز کے بعد دور کعت نماز ادا کرتا پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد والسماء ذات البروج اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ والسماء والطارق پڑھا کرتا۔ جب وہ مرگیا تو خواجہ صاحب نے اسے ان دو نے اسے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیا معاملہ کیا؟ کہا جب میرا انتقال ہوا تو فرمان آیا کہ میں نے اسے ان دو رکعت نماز کے بدلے بخشا۔

#### ذكرصلوة النور

حاضرین میں سے ایک نے سوال کیا کہ اسے صلوۃ النور کہتے ہیں؟ فرمایانہیں اسے صلوۃ البروج کہتے ہیں وہ دورگعتیں جن

میں سورہ انعام کا شروع پڑھتے ہیں پہلی رکعت میں پستھزؤن پر فتم کرتے ہیں اور دوسری رکعت المسم یسرو اکم اھلکنا سے شروع کرکے پستھزؤن ہی پر فتم کرتے ہیں اسے صلوہ النور کہتے ہیں۔

# وقت طلوع وغروبيآ فتأب اورترغيب نماز

بعدازاں اس وقت طلوع وغروب کی ترغیب کے بارہ میں فرمایا کہ جب دِن فکاتا ہے تو کعبہ کی حیبت پر فرشتہ آواز ویتا ہے کہ اے بندگانِ خدا اور اے امتان محمد من فیلی اللہ تعالی نے تہمیں روزی بخشی اور ایک روزتم پر آئے والا ہے بعنی قیامت کا دِن اس کے لیے وُنیا ہی میں کچھوذ خیرہ کرلووہ یہ کہ دورکعت ٹماز اوا کرو ہررکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ مسورہ اسحلاص پڑھو!

بعدازاں جبرات ہوتی ہے تو وہی فرشتہ کعبہ کی چھت پریہ آواز دیتا ہے کہ اے بندگانِ خدا!اوراے امتانِ محمصطفیٰ مُنافظاً! حمہیں اللہ تعالی نے رات عنایت فرمائی ہے اور ایک رات تمہارے در پیش ہے یعنی قبر کی رات سواس رات کے لیے پچھ ذخیرہ جمع کرلواور پچھکام کرووہ یہ کہ جب رات ہوتو شام کی نماز کے بعد دورکعت نماز اوا کرواور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ مرتبہ سورة الکافرون پڑھو۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ شیخ جمال الدین ہانسوی میشد نے اس حدیث کی روایت کی ہے لیکن حدیث کے الفاظ یا د نہیں رہے البتہ مطلب وہی ہے جواویر بیان کر دیا ہے۔

#### احوال بعدازموت

پھر موت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی نیز اس حال کے بارے میں جوموت کے بعد واقعہ ہوتا ہے تو زبان مبارک سے فرمایا کہ اولیاء اللہ رحلت کے وقت ایے ہوتے ہیں جیسے کوئی خواب میں ہواور اس کا معثوق اس کے بستر پر ہوموت کے وقت وہ ایسے مختص کی مانند ہوتے ہیں جو اچا گ بڑے اور اپنی عمر کے پھڑے معثوق کو بستر پر دیکھے ہے آم اندازہ کر سکتے ہو کہ ایسے شخص کو اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہوگے۔ ماندازہ کر سکتے ہو کہ ایسے شخص کو اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہوگے۔ ماندازہ کر سکتے ہو کہ ایلیا ہوتی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں اور ہوتو ہوئے ہیں جب ہوتا ہے جو بیدار ہوتو اپنے معثوق کو بستر پر پائے حدیث المندان نیسام فیاذا ما تو ا ابنتبوا ۔ یعنی سب لوگ سوئے ہوئے ہیں جب مرتے ہیں تو جاگے ہیں یعنی جو شخص و نیا میں جس چیز میں مشغول ہے جب مرے گا تو اے وہ ی چیز دی جائیگی۔

#### ذكرموت اولياً

 افسوس دلم کہ بیج تدبیر کرد شہائے وصال رابز بخیر کرد کرد کہ وصل تو یاری کنند یا عکند یا مارے کہ فراق بیج تقفیر کرد

بعدازاں فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعداحمد وُنیا ہے انقال کر گیا میں نے ایک روزخواب میں دیکھا کہ جھے ہے حسب عادت مسائل اوراحکام شری پوچھ رہا ہے میں نے اسے کہا کہ جو کچھ تو پوچھ رہا ہے وہ تو بحالتِ زندگی کام آتا ہے یا کہ موت کے بعد؟ کہا: کیا آپ اولیاء اللہ کومردہ خیال کرتے ہیں؟ بید حکایت بیان کرتے وقت ایک جوالق (ملنگ) آیا اور سخت ست کہنا شروع کیا جیسا کہان کی عادت ہوئی ہے خواجہ صاحب نے اس کو کچھ نہ کہا جس طمع کے لیے وہ آیا تھا اسے پورا کیا۔

بعدازاں حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ ایسا بھی ہونا چاہیے بہت لوگ آکران کے قدموں پرسرر کھتے ہیں اور کچھ بطور نظر لاتے ہیں پس ایسے لوگوں کو بھی آنے دینا چاہیے اور جو چاہیں کہد دین خواہ وہ کفر کی باتیں ہی کیوں نہ ہوں پھر فرمایا ایک دفعہ ای گروہ کا ایک آدمی آیا اور مجھے پُر ابھلا کہنا شروع کر دیا ہیں نے کچھ جواب نہ دیا کہا جب تک جہان میں رہے جرم ہمارا ہواور گمان تمہارا۔

بعد ازاں فر مایا کہ اس گروہِ ناشائستہ کا ایک شخص شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور کہنا شروع کیا کہ تو نے اپنے تئیں بت خانہ بنار کھا ہے۔ شیخ صاحب نے فر مایا کہ میں نے نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ پھر کہانہیں تو نے بنایا ہے۔ شیخ صاحب نے فر مایا: جو کچھ بنایا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ یہن کر کھیانا ہوکرواپس ہوگیا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ چندایک جوالتی شیخ بہاؤالدین پھنٹ کے پاس آئے اور کچھ مانگا۔ آپ نے نہ دیا باہر جا کرلڑائی شروع کی۔

و تا نچہ مارنے کے لیے اینٹیں اٹھا ئیں۔آپ نے فر مایا دروازہ بند کرواس نے اینٹیں مارنی شروع کیں ایک گھڑی بعد شخ بہاؤ الدین وکھ نے فر مایا کہ میں یہاں خودتو نہیں بیٹھا جھے مرد خدانے یہاں بٹھایا ہے دروازہ کھول دو جب دروازہ کھولا گیا تو انہوں نے سرقد موں پررکھ دیئے اور واپس چلے گئے۔

بعد از اں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلے خانقاہ کا دروازہ بند کر دینا بشریت کی وجہ سے تھالیکن بعد میں مجروسے پر دروازہ کھول دیا۔

پھر فر مأیا کہ جنگ اُحد میں جب بہت ہے اصحاب شہید ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول خدا منافیا کی خدمت میں عرض کی کہ یا محمر صلی اللہ علیک وسلم آپ بھی ایک مرتبہ ان شہیدوں میں لیٹ جائیں تا کہ غضب کی ساعت گزرے۔

# خزانے جمع کرنے والے کا بیان

بدھ کے روز پچیبویں ماہ محرم والے ہجری کو قد مبوی کی سعادت نصیب ہوئی تو ان لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو خزانے جمع کرتے ہیں زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مختلف طبیعتوں کے لوگ پیدا کیے ہیں بعض ایسے ہیں کہ اگر خرج سے کچھ زیادہ مل جائے تو جب تک ایے خرج نہیں کر لیتے انہیں چین نہیں پڑتا اور بعض ایسے ہیں کہ جس قدر زیادہ انہیں ملک ہے وہ اور

زیادہ کی خواہش کرتے ہیں بیاز لی قست ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ سونے چاندی ہے آرام ای وقت حاصل ہوتا ہے جب اسے خرچ کیا جائے جب تک اسے خرچ نہ کیا جائے آرام حاصل نہیں ہوتا مثلاً اگر کوئی شخص آرز و کھانے پینے یا کپڑے وغیرہ کی کرے تو جب وہ روپیے خرچ نہیں کر یکا حاصل نہیں کرسکے گا پس معلوم ہوا کہ اگر روپے سے راحت حاصل ہو کتی ہے تو خرچ کرنے سے ہوتی ہے نہ کہ جمع کرنے ہے۔

بعدازال فرمایا کدرو پیے جمع کرنے سے مطلب میہ ہے کہ دوسروں کوآ رام پہنچے ای اثناء میں فرمایا کہ میرے پاس خود اوائلِ حال میں جمع کرنے کے لیے نہ تھااور نہ بھی میں نے دُنیا کی خواہش کی۔

بعدازاں جب شخ الاسلام فریدالدین میشید کا مرید ہوا۔ تو اور بھی طبیعت نے پلٹا کھایا۔ کیونکہ آپ نے دُنیا کو ہاوجود ملنے کے سرکر دیا۔ بعدازاں فرمایا کہ اس سے پہلے میری روزی شک تھی اور وقت خوشی سے بسرنہیں ہوتا تھا ایک روز بے وقت میر سے پاس کوئی آدمی آدمی آدمی آدمی بوری لایا میں نے کہا: آج بے وقت ہوگیا ہے اور ضروریات کی چیزیں صرف ہو چکی ہیں اسے شبح خرج کروں گا جب رات ہوئی اور یادِ الٰہی میں مشغول ہوا تو اس آدمی بوری نے میرا دامن بکڑا اور مجھے کھینچا جب میں نے بیاصات دیکھی تو بارگاہ الٰہی میں عرض کی کہ بار خدایا! کب دِن ہوگا۔ اور میں اسے خرج کروں گا۔

#### ذكراصحاب ولايت

ہفتے کے روز پانچویں ماہ صفرین مذکور کو قدموی کا شرف حاصل ہوا اصحاب ولایت کے قدم کے بارے بیں گفتگو شروع ہوئی کہ ان کو ہوا میں اڑنا حاصل ہوتا ہے تو زبان مبارک سے فرمایا کہ بداؤں میں ایک ذاکر رہتا تھا جس کا منبر دیوار کے ساتھ تھا اس دیوار میں منبر سے اوپر قد آدم کے برابر اونچا ایک طاق تھا طاق پرمحراب تھی جس پرکوئی نہیں میٹے سکتا تھا جب تذکیر کے وقت اس پر حالت طاری ہوتی تو اڑکر طاق میں جا بیٹے تا۔

پھرایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک جوگی اور راجہ شخ صفی الدین کی خدمت میں بطور دو کی آئے اور بحث شروع کی شخ صاحب کو کہا: کوئی کرامت دکھاؤ شخ صاحب نے فرمایا: دو کی تم ہی کرتے ہوتم ہی دکھاؤ جوگی زمین پر سے ہوا میں اڑا اور پھر اپنی جگہ پرآ بیٹھا پھر کہا کہتم بھی کچھ دکھاؤ۔ شخ صنی الدین گاؤروئی نے آسان کی طرف منہ کر کے کہا: ان پرورد کار! تونے بیگانوں کو سے مرتبہ عنایت فرمایا ہے بھے بھی بھی بھر تبہ عنایت فرما بعد از ال شخ صاحب اپنی جگہ سے تبلد رخ اڑے پھر شال کی طرف پھر جنوب کی طرف اور پھر اپنی جگہ پرآ بیٹھے۔ جوگی بید کھ کر جران رہ گیا۔ قدموں پر گر پڑا اور عرض فی سے اس کے سوا اور پھر نیش ہوسکتا کہ سید ھے اوپر کی طرف اور پھراپنی جگہ آبیٹھیں لیکن آپ نے جس طرح چاہر پرواز کیا واٹی بیچی اور ہم باطل ہیں اس ارادی حک شب اس ایش کتاب لایا کہ ظیفہ کوراوحت سے برگٹھ کرے ظیفہ کوری سے دعیت ہوئی۔ جب بیٹر شخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سرہ العزیز نے شی تو فرمایا کہ جب ضلیفہ اس فلفہ کوری علی ایک جب ضلیفہ اس فلفہ کوری اعلی میں تاریکی اور ٹی بی اور گرائی کی بیل جائے گئی کہ کر اٹھے اور خلیف کے دروازے پر پہنچ اندر خبر کی گئی کہ شخ صاحب طرف راغب ہوگا تو جہان میں تاریکی اور خلیف اس علم و بحث میں مشخول ہیں پوچھا: اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کہا: خاص معاملہ ہے۔ بیل سے بڑا یا گیا تو دیکھا کہ کھی میں مشخول ہیں پوچھا: اس وقت کیا کر رہے ہو؟ کہا: خاص معاملہ ہے۔

جب بار بار پوچھا تو تھیم نے کہا کہ ہم اس وقت یہ بحث کررہے ہیں کہ آسان کی حالت طبعی ہے اور میرح کت کی تین قشمیں ہیں طبعی ، ارادی اور قسری طبعی وہ حرکت ہے جس میں جسم طبعًا متحرک ہوجیا کہ ہاتھ سے چھوڑے پھر کی حرکت زمین کی طرف۔ارادی وہ ہے جوا بنی خواہش ہے جس طرح جا ہے کرے قسر ی وہ ہے جو کسی اور کے جسم کے وسلے سے ہوجیہا ہوا میں پھینکا ہوا پھر جب اس کی حرکت کم ہو جائے گی تو پھروہ زمین کی طرف حرکت کرے گا اس حرکت کو طبعی کہیں گے اب ہم یہ بحث کررہے ہیں کہ آسان کی حرکت طبعی ہے سی علی مایا کہ آسان کی حرکت قسری ہے یو چھا: کس طرح؟ فرمایا: ایک فرشتہ اس شکل وصورت اور ہیئت کا جواہے حركت ويتا ب جبيا كم حديث من آيا ب عليم بيان كربنس يرا-

بعد ازال شخ صاحب خلیفے اور عکیم کو باہر لائے اور کہا: آسان کی طرف دیکھواور خود دعاء کی کہ پروردگار! جو پچھتو اینے خاص بندوں کو دکھاتا ہے انہیں بھی دکھا۔ جب انہوں نے نگاہ کی تو واقعی دیکھا کہ ایک فرشتہ آسان کوحرکت دے رہاہے بید دیکھ کرخلیفہ اس بذہب سے پھر گیا اور پھر دین اِسلام میں رائخ الاعتقاد ہو گیا۔

# ذكراحوال شيخ فريدالدين تنج شكرييي

سوموار کے روز ساتویں ماہ رہیج الاوّل من مذکور کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی ﷺ الاسلام فرید الدین قدس الله سرہ العزیز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ کا افطار اکثر شربت کے ایک پیالے سے ہوتا جس میں آپ قدرے ستوڈالتے جس میں ہے آ دھایا تیسرا حصہ حاضرین کوتقسیم فرماتے اور تھوڑا ساایک برتن میں ڈالتے اور باقی کاخوداستعال کرتے اس بقیہ میں ہے بھی جس کو جا ہے عنایت فرماتے بعدازاں نماز ہے پہلے دوروٹیاں چیڑ کر لاتے جوالیہ سیر ہے کم وز فی ہوتیں ان میں ے ایک کے نکڑے کر کے حاضرین پر استعال کرتے اس خاص روٹی میں ہے بھی جس مخفس کوخواہش ہوتی دے دیتے شام کی نماز کے بعد یادِحق میں مشغول ہوتے۔اس مشغولی کے بعد دسترخوان لایا جاتا جس میں ہرفتم کا کھانا ہوتا جوتقیم کیا جاتا اس کے بعد پھر کھا تا نہ کھاتے جب تک کہ دوسرے دِن افطار کا وقت نہ ہوتا بعد از ان فر مایا کہ آپ کوخلہ کا مرض تھا اور ای مرض سے وفات پائی۔

خواجه صاحب نے فرمایا: ایک مرتبہ تندری کی حالت میں میں حاضر خدمت تھا کہ ایک گودڑی تیار کی جس پر دن کو میضے اور رات کو دہی اوڑھتے جو یا وُں تک نہ بی علی جہاں پر یا وُں نظے رہتے وہاں مکڑالا کرڈالتے اگر اس مکڑے کواوپر کی طرف سرکاتے تو بسر خالی رہتا ایک عصاءتھا جو شخ قطب الدین پھنے سے ملاتھا اسے سرکی طرف لا کرر کھتے۔ شخ صاحب اس پر تکمید لگاتے اور آرام فرماتے جتنی مرتبہ اس عصاء کوچھوتے ہاتھ کو چومتے۔

بعدازان فرمایا کدایک روزای بیاری میں مجھے اور چنداور یارول کوفر مایا کدفلان خطیرہ (مقبرے) میں جا کرمیری صحت کے لیے وُعاکرواوررات مجر جا گئے رہو۔ ہم نے ویہا ہی کیا چنانچہ اور چندیاراس کی خدمت میں گئے اور کھانا ہمراہ لیتے گئے رات وہیں رہے ہم نے وُ عاکی جب دِن ہواتو شخ صاحب کی خدمت میں آ کھڑے ہوئے اور عرض کی کدرات فر مان کےمطابق ہم بیدار رہے ادر دُعاء کی ۔ شیخ صاحب نے تھوڑا تامل کر کے فر مایا کہ اس تمہاری دعا کا میری صحت پر پچھاٹر نہیں پڑا۔ خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میں جواب دینے میں تو متامل تھالیکن ایک بارعلی بہاری نے جو پیچھے کھڑا تھا کہا کہ ہم ناقص ہیں اور آپ کامل ناقصوں کی دُعا کاملوں کے حق میں کب مفید ہوسکتی ہے۔ آپ نے بیہ بات نہ تی۔ میں نے بیہ ن کرخدمت میں عرض کی بعدازاں میری طرف مخاطب ہو کرفر مایا میں نے اللہ تعالیٰ سے بیخواہش کی ہے کہ جو کچھ تو اللہ تعالیٰ ہے مائے، یائے۔

بعدازاں بچھے اپنا عصاءعنایت فر مایا اس اثناء میں (مؤلف کتاب) نے کہا کہ کیا آپ شیخ صاحب کی رحلت کے وقت موجود تھے آبدیدہ ہوکر فر مایا نہیں۔ مجھے شوال میں دبلی بھیجا اور آپ نے پانچویں محرم کو وفات پائی رحلت کے وقت مصر نہ تھا اس وقت میں فلال شخص دبلی میں ہے اور رہ بھی فر مایا کہ میں بھی شیخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی رحلت کے وقت حاضر نہ تھا اس وقت میں ہانی میں تھا۔ جب یہ حکایت بیان کر چکے تو اس طرح رونے گئے کہ تمام حاضرین پر اس کا اثر ہوا۔

بعدازاں بیرحکایت بیان فرمائی کہ جب شخ صاحب پر بیاری عالب آئی تو ماہِ رمضان میں افطار کیا کرتے تھے ایک روز خریزہ لائے اور کلڑے گلڑے کرکے ایک کلڑا مجھے عنایت فرمایا مجھے خیال آیا کہ اس کے بعد کے دو مہینے پے در پے اس روزے کے کفارے میں روزے رکھالوں گابید دولت پھر کب نصیب ہوگی میں کھانے ہی کوتھا کہ فرمایا ایسا نہ کرنا مجھے تو شریعت کی طرف سے اجازت ہے مجھے نہیں کھانا جا ہے میں نے عمر یو تچی ۔

# ذكرمدت شيخ فريدالدين قدس الله سره العزيز

تو فرمایا کہ ترانوے سال۔ای روز تقریر فرمائی جس کے سننے سے اس قدر ذوق حاصل ہوا جو بیان نہیں ہوسکتا جب رات ہوئی تو عشاء کی نماز کے بعد خاص مصلّے مجھے عنایت فرمایا۔

# دُعاء بل مزول بلا

ہفتے کے روز دسویں ماہ رہے الآخرسِ نہ کور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ دعاء کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی تو فڑ مایا کہ بلا
نازل ہونے سے پہلے ہی دعاء کرنا چاہیے اس صورت میں جب بلا نازل ہوتی ہوتو راہ میں دُعا اور بلا آپس میں ملتی ہیں جوزیادہ قوی
ہوتی ہے وہ دوسری کو واپس لوٹاتی ہے۔ اس موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ جب تا تاری کا فروں کی بلا نازل ہوئی اور
کافر نیٹا پور پہنچے تو وہاں کے بادشاہ نے کسی کوفرید الدین عطار کی خدمت میں بھیجا کہ دُعاء کرو جواب دیا کہ اب دعاء کا وقت گزرگیا
ہے اب تو رضاء کا وقت ہے یعنی بلا خداکی طرف سے نازل ہو چی ہے اب راضی رہنا چاہیے۔

# بعد ازاں فر مایا کہ بلا کے نازل ہونے کے بعد بھی دُعاکرنی چاہیے اگر چہ بلاتو دفع نہیں ہو جاتی اس کی تختی کم ہو جاتی

# ذ كرمبر ويضا

یہاں سے پھر صبر ورضاء کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا صبر اس بات کا نام ہے کہ جب کوئی خلاف طبع بات بندے کو پنچ تو اس کی شکایت نہ کرے اس بات کا نام رضا ہے کہ اس مصیبت سے کی طرح کی اسے کراہت نہ ہو۔ ایسا معلوم ہوا کہ گویا اس پر مصیبت نازل ہی نہیں ہوئی بعد از اں فر مایا کہ شکلم اس بات کے مگر جیں وہ کہتے جیں کہ میمکن ہی نہیں کہ کی پر مصیبت پڑے اور ناگوار نہ گزرے فر مایا: اس کے جواب تو بہت جیں ایک میہ ہوئی کرو کہ ایک شخص راستہ چل رہا ہے اس کے یاؤں میں کا نا چہھ گیا ہے جس کے سب خون بہد نکاالیکن وہ اتن جلدی جارہا ہے کہ اسے اس کی پچھ خبرنہیں ایک ساعت بعد اسے معلوم ہوتا ہے یہ اکثر ہوتا ہے جہ کہ جب کوئی جنگ میں مشغول ہوتا ہے اور اسے کوئی زخم لگھ تو اسے خبر بھی نہیں ہوتی جب کہ جب کوئی جنگ میں مشغول ہوتا ہے اور اسے کوئی زخم لگھ تو اسے خبر بھی نہیں ہوتی جب معمولی مشغولی سے زخموں کی خبر نہیں رہتی تو مشغول حق سے کس طرح مصیبتوں کی خبر ہو سکتی ہے۔

معثوق كي نظر كيميااثر

بعدازاں فرمایا کہ ایک جگہ قاضی حمیدالدین ناگوری بُھٹ ہیں کہ ایک شخص کو تہمت دے کر گرفتار کرلیا گیا اور ہزار بیدلگایا گیا کئی سرا اور نے کے بعداس سے بوچھا گیا کہ سرا کا اثر تم پر کیوں نہ ہوا گیا لیکن ذرہ بحرا آہ وفریاد نہ کی اور نہ اس میں درد کی علامت پائی گئی سرا دینے کے بعداس سے بوچھا گیا کہ سرا کا اثر تم پر کیوں نہ ہوا گیا جب جھے سرا دے رہے تھے تو میرامعثوق میری نظر دں میں تھا اور وہ جھے دکھے رہا تھا اس کی نظر کے سبب جھے کی فتم کی تکلیف کہا جب جھے سرا دے رہے تھے تو میرامعثوق میرامعثوق میرامعثوق میرامعثوق میرامعثوق میرامعثوق کی نظر کا بیا اثر ہے تو حقیق کا تو اس سے بدر محسون نہیں ہوئی بعداز ال خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب مجازی معثوق کی نظر کا بیا اثر ہے تو حقیق کا تو اس سے بدر جہا بہتر ہونا جا ہے۔

ذ کرتو کل

پھر تو کل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا تو کل کے تین مرتبے ہیں پہلا مرتبہ سے ہے کہ کوئی شخص کی آ دی کواپے دعویٰ کے لیے وکیل کرے اور وہ وکیل اس شخص کا دوست بھی ہوادر عالم بھی تو وہ مؤکل باکل بے کھنے ہوگا کہ میں ایسا وکیل رکھتا ہوں جو دوے کے کاموں میں بھی دانا ہے اور میر ادوست بھی ہے اس صورت میں تو کل بھی ہوگا اور سوال بھی چنانچہ وہ بھی بھی بھی وکیل سے دو کے گا کہ اس دعوے کا جواب اس طرح دینا اور میکا م اس طرح سرانجام کرنا میتو کل کا پہلا درجہ ہے کہ تو کل بھی ہواور سوال بھی دوسرا مرتبہ تو کل کا بیہ ہوگا سوال نہ ہوگا بچہ بینیں کہتا کہ جھے فلاں مرتبہ تو کل کا بیہ ہے کہ ایک شیر خوار بچہ ہوجس کی ماں اسے دودھ پلاتی ہواسے تو کل ہی ہوگا سوال نہ ہوگا بچہ بینیں کہتا کہ جھے فلاں وقت دودھ دینا صرف روتا ہے لیکن تقاضا نہیں کرتا اور نہ ہی کہتا ہے کہ جھے دودھ دے دو اس کے ول میں شفقت مادری کا پورا مجروسہ ہوتا ہے تو کل کا تیمر ادرجہ ہے کہ جسے مردہ نہلا نے والے کے ہاتھ کہ وہ مردہ نہ ترکت کرتا ہے نہ سوال جس طرح نہلا نے والا علی ہے۔

مجلس نہ کور میں کھانالایا گیا حاضرین میں ہے ایک نے بطور خوش طبعی کہا کہ میں فلاں مقام میں تھا۔۔۔۔۔اگر چہ میرا بیث مجرا ہوا تھالیکن جب تخاج (ایک قتم کی آش)لائے تو مجھ سے رہانہ گیا کھا ہی لیا خیر خوش طبعی کی باتیں ہوئیں خواجہ صاحب نے اس موقعہ کے مناسب فر مایا کہ میں ایک مرتبہ شیخ جمال الدین خطیب ہانسوی کے پاس گیا اشراق کا وقت اور سردی کا موسم تھا شیخ نے میری طرف

با روغن گاؤ اندرین خلک نیکو باشد ہریہ و نان تک

میں نے کہا: غائب کا ذکر کرنا غیبت ہے شیخ جمال الدین نے کہا میں انہیں لے آیا ہوں تبھی تو کہتا ہوں پس جو پچھ کہا تھا ای وقت لامو جود کیا اور طعام حاضر تھا اور دستر خوان بچھا ہوا تھا اس کی نبعت سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک وفعد ایک مخص محمد نام شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹھا تھا جب کھا نالایا گیا تو دستر خوان موجود نہ تھا شیخ صاحب نے فرمایا کہ زمین پر روٹیاں رکھ دو حاضرین کے ول میں خیال آیا اگر دسترخوان ہوتا تو بہتر ہوتا شخ صاحب نے: دوانگلیوں سے زمین پرایک گول ککیر تھپنی اور فرمایا کہ مجمدای کو دسترخوان مجھو بعدازاں فرمایا کہ بیرحال کے شروع کی بات ہے۔

جمعہ کے روز تیکویں ماہ رئے الآخرین مذکور کوقد مبوی کی دولت نصیب ہوئی اس ہفتہ میں کا تب بہ سبب دیری تنواہ دِل تک تھا جب حاضر خدمت ہوا۔ تو فر مایا کہ اس سے پہلے ایک مرونہایت ہزرگ سے میری چندمر تبدملا قات ہوئی۔

#### آسان سے عیدی کاملنا

اس نے بہت ی باتیں کیں۔فرط شکوہ کے سبب اس کا نام اور لقب نہ پوچھا گیا جب بھی مجھ سے ملتا کوئی نہ کوئی دکا یت بیان کرتا جب پہلی مرتبہ مجھ سے ملاتو کہا کہ انشاء اللہ تو ویہا ہی ہوگا جیسا لوگوں کا اعتقاد تیری نبیت ہے بعد از ال خواجہ صاحب نے اس بات کی بری تعریف کی فرمایا کہ دوسری مرتبہ جب اس سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ لا ہور میں ایک شخص شخ و ندول نام نہایت بزرگ تھا عمید کے روز جب خلقت واپس آئی تو اس شخص نے آسان کی طرف منہ کر کے کہا آج عید ہے ہرایک غلام اپنے آتا سے عیدی لیتا ہے مجھے بھی عیدی دے جب بیہ بات کہی تو آسان سے رہیٹی کپڑے کا ایک فکڑا گرا جس پر لکھا تھا کہ ہم نے تری جان کو دوزخ کی آگ سے نبات دی جب بیات کہی تو آسان سے رہیٹی کپڑے کا ایک فکڑا گرا جس پر لکھا تھا کہ ہم نے تری جان کو دوزخ کی آگ سے نبات دی جب خلقت نے دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤل چو منے شروع کیے اور بڑی عزت اور آؤ بھگت کرنی شروع کی اس ان ان ان میں اس شخ کا ایک دوست آیا اس نے کہا کہ تو اللہ تعالی سے عیدی لی ہے تو جھے دے۔ شخ نے جب بیہ بات نی تو وہ رہیٹی کپڑا اسے دے دیا اور کہا: جاؤ! بی تہماری عیدی ہے قیامت کو میں اور دوزخ آپس میں نیٹ لیس گے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ پھرا کی مرتبہ اس سے میری ملاقات ہوئی تو کہا کہ بچھ سے یہ حکات من کہ ایک شہر میں کوئی مالدار برجمن رہتا تھا۔ شایداس پرشہر کے حاکم نے جر مانہ کیا اس کا سارا مال اور اسباب لے لیا بعد از اں ایک روز وہ ی برجمن مفلس اور مفظر ب کی راستے پر چل رہا تھا سامنے سے اسے دوست ملا بو چھا: کیا حال ہے برجمن نے کہا: اچھا اور بہت عمدہ ہے اس نے کہا: ساری چیزیں تو تم سے چھین گئیں اب کیا خاک ہوگا کہا: میرا جنیو (وہ بٹا ہوا دھا گہ جسے ہندولوگ ہاری طرح گلے میں ڈالے رہتے ہیں) تو میر سے پاس ہے یہ حکایت بیان کر کے خواجہ صاحب نے میری طرف مخاطب ہوکر بو چھا کہ اس تقریر سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ عرض کی باطنی مدد۔ میں نے معلوم کیا کہ یہ میری تسکین خاطر کے لیے حکایت بیان فرمائی ہے یعنی مال و اسباب دُنیوی ہونے یا شہونے کی خوشی یاغم نہیں کرنا چا ہے۔ اگر سارا جہاں بھی جاتا رہا تو کچھ ڈرئیس ڈات حق کی محبت ول میں ہوئی چا ہے۔

الحمدالله! كه بندے نے بھی وہی معلوم كيا جوخواجه صاحب كا مدعاء تھا۔

#### خواب كابيان

جعد کے روز چودھویں جمادی الاقل من مذکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا میں نے جعرات کوخواب دیکھاعرض کی اوہ خواب میں اس سے بیتھا کہ گویا امیر عالم والوالجی علیہ الرحمة والغفر ان کا تب کو پھی مٹھائی تقسیم کررہے ہیں خواجہ صاحب سے فرمایا کہ بھی اس سے تیمی مرش کو نہیں فرمایا: مجھے غیب سے بچھ ملے کا دوسرے ہفتے غیب سے بچھ ملاجس کا وہم و گمان تک نہ تھا لینی ہفتے کے روز ۲۲ ماہ ندکور کوخواب دیکھنے کے گیار ہویں دِن بعد غیب سے مجھے بچھ ملا۔ الغرض اس روز امیر عالم والوالجی علیہ الرحمة

والغفر ان کی بزرگی کے بارے میں بہت کچھ آپ نے فرمایا: اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ایک بزرگ صاحب نعمت تھے۔ جس نے خواجہ اجل شیرازی سے نعمت حاصل کی تھی ایک مرتبہ اس بزرگ نے منبر پر کھڑے ہوکہ کہا: اے مسلمانو! تمہیں واضح ہوکہ میں نے خواجہ اجل شیرازی پُریشیاسے نعمت حاصل کی ہے۔ آج رات میں نے وہ نعمت اپنے لڑکے کوعنایت کرنی جابی تو تھم ہوا کہ بید نعمت امیر عالم والوالجی کو دو بعد از اں امیر عالم کو منبر پر بلایا اور اپنے وہن مبارک کا پانی اس کے منہ میں ڈالا۔

# فضيلت ماه رجب

اتوار کے روزنویں جمادی الاوّل الے ہجری کو دست ہوی کا شرف حاصل ہوا ماہ رجب کی نضیلت کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی فرمایا کہ اس مہینے میں دعا ئیں قبول ہوتی ہیں اور یہ کہ اس مہینے میں چار را تیں بہت ہی بزرگ ہوتی ہیں یعنی پہلی رات ، پہلی جعرات پندر ہویں رات اور ستائیسویں جومعراج کی رات ہے۔

# قضاءنمازين اورنفل

بعدازاں نفلی نمازوں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص قضاء شدہ فریضہ نمازوں کے عوض نفل ادا کرے تو وہ محسوب ہوجاتے ہیں بعدازاں امام ابوصنیفہ کوئی میں کیا گئے گئے کے کابیت بیان فرمائی کہ آپ قضا شدہ نماز کو پانچ مرتبدادا کرتے۔

### ذكراستقرارتوبه

اتوار کے روز تیرہویں ماہ رجب ن ندگور کو قدمبوی کی دولت نصیب ہوئی استقر ارتوبہ کے بارے میں گفتگو شروغ ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ سالک جب پیرکی بیعت میں متنقیم ہوتو جو کچھاس سے پہلے کرگز راہواس کے لیے اس سے مواخذہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔

ای اثناء ش ایک اور حکایت بیان فر مائی کہ قصبہ ابو ہر ش سراج الدین نامی ایک شخص رہتا تھا جب میں وہاں جا کراس کے مکان پر تشہرا وہ اور اس کے ہم قوم شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مرید تھے اس روز وہاں کے بعض باشندے سراج الدین اور اس کے ہم قوم لوگوں سے لڑائی کرنے لگے اور لڑائی میں نا مناسب با تیں کہیں جن سے تہمت پائی جاتی تھی اس کی عورت نے جواب دیا کہ جو کچھتم کہتے ہومیرے بارے میں سوچو کہ بیعت سے پہلے تھے یا بعد میں بھی جب بیہ بات کہی تو فر مایا اس عورت نے کیا انچھی بات کہی۔

# ذكر كشائش رزق

منگل کے روزانتیویں ماہ فدکورین فدکور کوقد مہوی کا شرف حاصل ہوا ایک نے آگر اپنے احوال کے انظام کے لیے مدد طلب کی فیر مایا بینگی معاش دور کرنے کیلئے ہررات سور ہ جسمعہ پڑھا کرو بعد از ال فرمایا کہ شخ الاسلام فرید الدین قدس الله سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے ہر جعرات کو پڑھنی چاہیے لیکن بیں کہتا ہوں کہ ہررات پڑھنی چاہیے بیس نے اپنے لیے بھی نہیں ہڑھی کسی اور کے لیے پڑھتا ہوں۔

AND A STREET WAS THE

#### ذكرلباس صوفياء

ای اثناء میں ایک حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ میراگزر چندایے اشخاص کی جلس کے پاس سے ہوا جوصوفیوں کے لباس میں تھے ان میں سے ان میں سے ایک دوسرے کو کہدر ہاتھا تیراروز گاراچھا ہوجائے گا اور تیرے لیے اسباب مہیا ہوں گے اور تیری روزی فراخ ہوجائے گا اور تیرے لیے اسباب مہیا ہوں گے اور تیری روزی فراخ ہوجائے گی میں نے چاہا کہ کھوں کہ خواجہ صاحب! جس لباس میں آپ ہیں اس لباس والے الی تعبیر نہیں کیا کرتے پھر خیال آیا کہ میری کیا بہتی ہے جو جواب کھوں بغیر کچھ کے میں پاس سے گزرگیا جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم کی تو جو شخص مدو طلب کرنے کے لیے آیا تھا اس نے عرض کی اے مخدوم! لوگوں کے لیے فراخ روزی اور اسباب کا مہیا ہونا ضروری ہے خواجہ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ بید حکایت میں نے اپنے حال کی بابت بیان کی ہے نہ کہ تیرے حال کی بابت۔

#### تجديد بيعت

جعرات کے روز چھٹی ماہ رجب من ندکور کوقدم ہوی کی دولت حاصل ہوئی اس روز میں نے مع چند اور یارول کے از سر نو بیعت کی اس حال کے مناسب بید حکایت بیان فر مائی کہ جب پنج بر خدا تا پینج نے کے کا ارادہ کیا تو فتح سے پہلے امیر المؤسنین عثان ڈاٹٹ کو بیعت کی اس حال کے مناسب بید حکایت بیان فر مائی کہ جب پنج بر حدا تا گئی کے دھزت عثان ڈاٹٹ شہید ہو گئے ہیں بی خبر من کر صحابہ ٹولٹ کو بلایا کہ آ کر پھر بیعت کروتا کہ ہم اہل مکہ سے لڑائی کریں یاروں نے بیعت کی اس وقت رسول خدا تا گئی درخت کے سے پر تکید لگائے بیٹھے تھے اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں ای اثناء میں ایک صحابی الاکوع نام آیا اور بیعت کی آخضرت نے پوچھا کہ تو نے اس سے پہلے تو بیعت نہیں کی؟ عرض کی ۔ کی ہے۔ اس وقت از سر نو پھر بیعت کرتا ہوں آنخضرت تا گئی نے اس بیعت فر مایا بعد از ان خواجہ صاحب نے فر مایا کہ بیت تجدید بیعت و ہیں سے شروع ہوئی۔

# ذكربيعت بجامه شخ

بعدازاں فرمایا کہ اگرکوئی مریداز سرنو بیعت کرنا جا ہے اور شیخ موجود نہ ہوتو شیخ کا جامہ سامنے رکھے اور اس کپڑے سے بیعت کرے ای اثناء میں فرمایا کہ تعجب نہیں کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ مرہ العزیز نے بھی بار ہاایا کیا ہواور میں نے تو بار ہاایا کیا

# ذكركسنِ اعتقاد

پھراعقاد کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ میں نے شیخی رفیع الدین کی زبانی سنا ہے جوشیخ الاسلام اودھ تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ جھے اس سے قرابت تھی کیونکہ وہ خواجہ اجل شیرازی کا مرید تھا ایک دفعہ اس مرید کوکوئی تہمت لگا کر گرفتار کیا گیا اور قتل کرنے گلے قاتل نے اسے قبلہ رخ کھڑا کیا جس کے سب اس کی چھے اپنے پیر کی قبر کی طرف ہوتی تھی فوراً اس نے کہ نا چھر لیا اور اپنے قبلہ اپنے پیر کی طرف رُخ کیا۔ قاتل نے کہا کہ اس موقعہ پر تو رو بقبلہ ہونا چاہیے تو کیوں رُخ پھیرتا ہے اس نے کہا: میں نے اپنے قبلہ کی طرف رُخ کیا ہے تو اپنا کام کر۔ اس حکایت کو لے کر ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ میں سفر پر جارہا تھا ایک روز ایک

اتوار کے روز ٹیکسویں ماہ نہ کورس نہ کور کو قدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی قبروں کی زیارت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ جب میری والدہ صاحبہ کو پیاری لاحق ہوئی تو کئی بار مجھے فرمایا کہ فلاں شہید کی زیارت کے لیے جا وَاور فلال بزرگ کے مزار پر جا وَ میں فرمان کے مطابق جا تا جب آتا تو فرما تیں کہ بیاری میں تخفیف ہے اور تکلیف کم ہے۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب شیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز بیار تھے تو جھے ایک مرتبہ وہاں کے شہیدوں کی زیارت کے لیے بھیجا جب میں واپس آیا تو فرمایا کہ تیری دُعا نے جھے پراٹر نہیں کیا جھے کوئی جواب بن نہ آیا ایک یارعی بہاری نام نے جو پیچھے کھڑا تھا کہا کہ ہم ناقص ہیں اور شیخ کی ذاتِ مبارک کامل ناقصوں کی دعا کیں کا ملوں کے حق میں کس طرح الر کر حکتی ہیں؟ خواجہ صاحب نے نہ تی پھر میں نے عرض کی تو فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے بیخواہش کی ہے کہ اس کی جوخواہش ہو پورے کرے پھر جھے عصاء عنایت کر کے فرمایا کہ تم اور بدرالدین آخق ( بھی جا واورای مقبرہ میں جا کرمشغول رہے ہم دونوں گئے اور رات بھریا والی میں مشغول رہے جب واپس حاضر خدمت ہوئے تو فرمایا کہ اب کچھاٹر ہوا۔

# ختم سورهٔ فاتحه

ای اثناء میں بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ جھے فرمایا مناسب ہے کہتم اور باقی کے تمام یار ل کر ایک لا کھ مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھواور یاروں کواس بات کی اطلاع کرو! میں نے اطلاع کی ہرا کیک نے پچھ مقدار منظور کی ایک نے پانچ ہزار مرتبہ دوسرے نے چار ہزار کی نے کم کی نے زیادہ بار پڑھنا منظور کیا میں نے دس ہزار مرتبہ پڑھنا منظور کیا تقریباً ایک ہفتے کے اندر ختم کرلیا۔

بعدازاں میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ بیسب کچھ حالت مرض میں ہوا۔ فر مایا۔ نہیں اس سے پہلے کا ذکر ہے معلوم نہیں کوئی اور غرض ہوگی۔

# ذكرسكته إمام ناصري

ہفتے کے روز ساتویں ماہ ذیقعدین نہ کورکوقدم ہوں کا شرف حاصل ہوا امام ناصری کی تفیر پاس پڑی تھی وہاں سے صاحب تفیر
کی حکایت بیان فر مائی کہ امام کو ایک دفعہ کوئی بیاری لاحق ہوئی اور اس بیاری میں سکتہ لاحق ہوا لواحقین نے خیال کیا کہ وہ مرگیا ہے
چنا نچہ دفن بھی کر آئے جب رات ہوئی اور ہوش آیا تو معلوم ہوا کہ مجھے تو قبر میں ڈال کے ہیں ای جیرا گی اور اضطراب کی حالت میں
اسے یاد آیا کہ جو شخص اضطراب کی حالت میں چالیس مرتبہ سورہ کیلین پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ است کی سے اسے فرحت عنایت کرتا ہے اور کوئی راہ نکل آتی ہے۔ سوسورہ کیلین پڑھنی شروع کی جب انتا لیس مرتبہ پڑھ چکا تو کشادگی کے آثار ظاہر ہونے لگے اور وہ اس طرح کہ نفن چور نے کفن چور نے کفن کی حمراد کے مطابق قبر کھودی امام کو معلوم گیا کہ یہ کفن چور ہے۔ سورہ کیلین آہتہ آہتہ پڑھنی شروع کی تا کہ مراد کے مطابق قبر کھود دے خضر رہے کہ جب چالیس مرتبہ سورہ کیلین ختم کی تو امام ناصر آہتہ سے قبر سے باہر نکلے جب کفن چور نے دیکھا تو

مارے خوف کے وہیں ہلاک ہوا۔ اِمام کو اُس کی موت کا بڑا افسوں ہوا کہ جھے جپ رہنا چاہیے تھا تا کہ وہ کفن لے جاتا جب باہر لکلے تو سوچا کہ اگر لوگ جھے کیبارگی دیکھیں گے تو خوفز دہ ہو جا تیں گے لیس شہر میں آکر آ ہت آ ہت کہنا شروع کیا ہیں سکتہ کی بیاری میں مبتلا تھا جھے خلطی سے قبر میں ڈال آئے تھے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اِس واقعہ کے بعد تغییر لکھی تھی۔

مچران لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو ہمیشہ دین میں متغرق رہتے ہیں اور کھانے پینے کی سدھ بدھ نہیں ہوتی جو کھ کرتے ہیں ای کے لیے کرتے ہیں فرمایا کہ ایک بزرگ شخ دریا کے کنارے رہا کرتا تھا اس کی ایک عورت تھی ایک روزعورت کو کہا کھانا لے کر دریا کے پار جاکر جوفقیر بیٹھا ہے اسے دی آعورت نے کہا پانی گہرا ہے عبور کس طرح کروں گی شیخ نے کہا: دریا کے کنارے جاکر کہنا کہ میرے شوہر کی حرمت ہے جس نے جھے ہے بھی صحبت نہیں کی راہ دے عورت حیران رہ گئی اور اپنے ول میں کہا کہ اس سے میرے ہاں اتنے بال نیچے بیدا ہوئے اور بیے کہتا ہے کہ میں نے صحبت ہی نہیں کی آخر شوہر کے فر مان کے مطابق دریا کے کنارے پر پینجی اور وہی کہاتو دریانے راستہ دیا اور پار ہوگئی۔ وہاں پہنچ کر درولیش کے سامنے کھانارکھا۔ اس نے کھالیا تو عورت نے سوعا كرآتى مرتباتواس طرح آئى اب جاؤل كى كس طرح؟ درويش نے يو چھا كرس طرح آئى تھى عورت نے سارى بات كهد سائى ورویش نے کہا: اچھا اب جاکر یہ کہنا کہ اے دریا! اس شخ کی حرمت ہے جس نے تمیں سال سے کی قتم کا کھانا نہیں کھایا مجھے رستہ وعورت جران رو گئ كدير ب سامن الجي اس نے كھايا ہے اور البھي اس طرح كہتا ہے خير اس نے جاكر دريا كے كنارے ايما بي کہا رستہ مل گیا اور اپنے شوہر کے یاس پینچی تو کہا کہ مجھے ان دونوں باتوں کا بھید بتلاؤ کہتو نے کئی سال مجھ سے صحبت کی اور اس درویش نے بھی میرے سامنے کھانا کھایا یہ دونوں جھوٹ کہہ کر دریا ہے رستہ لیا اور اس میں کیا حکمت ہے؟ شیخ نے کہا: تجھے واضح رہے کہ میں نے ہوائے نفسانی ہے بھی تجھ سے صحبت نہیں کی ای طرح اس درویش نے بھی بھی نفسانی طمع سے کھانا نہیں کھایا بلکہ محض عبادت اور طاعت کی خاطر۔اس لحاظ سے اس نے بھی کھانانہیں کھایا ان دونوں باتوں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جو کچھ مردانِ خدا کرتے ہیں وہ خدا کے لیے کرتے ہیں ان کی نیت سب حق کی خاطر ہوتی ہے اس موقعہ پرشنخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کی بابت فرمایا کہ آپ کے فرزندتوام (جوڑے) تھے ایک تو چھوٹی عمر میں فوت ہو گیا اور دوسرا بڑا ہوا جو بڑا ہوا اس کے احوال کو شیخ صاحب كاحوال سے كچھ مناسبت نبھى اور آبس ميں شكل وصورت ميں ملتے جلتے تھے پھر فر مايا كہ شخخ قطب الدين كے فرزند شخخ الاسلام نور الله مرقد ہما تھے۔القصہ فرمایا کہ جب شیخ صاحب کا جھوٹا لڑکا فوت ہوا اور اے دفن کر کے واپس آئے تو آپ کے حرم فرزند کی وفات پر جزع وفزع كرر بے تھے جو شخ قطب الدين قدس الله سره العزيز نے سنا تو ہاتھ پر ہاتھ ماركر افسوس كرنا شروع كيا۔ شخ بدرالدين غرنوى بياليان جوحاضر خدمت تصيوجها كديرافسوس كيما؟ فرمايا كداب مجھےافسوس آتا ہے كديس نے كيول الله تعالى سے التجاءند کی کہ میرا فرزند بڑی عمر کا ہوتا اگر میں خواہش کرتا تو ضرور منظور ہو جاتی تق خواجہ صاحب نے فرمایا کہ دیکھو! ان کا استغراق کس در ہے کاتھا کہانے فرزند کے جینے تک کی خرنہیں۔

طريقة دُعاء

مجر ذعا کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ دُعا کے وقت کیے ہوئے گنا ہوں کا خیال دِل میں نہیں لا نا چا ہے اور

نہ ہی کی ہوئی طاعت اورعبادت کا اگر ایسا کرے اور دُعا قبول نہ ہوتو بڑت تعجب کی بات ہے اگر گناہ کا خیال وِل میں لائے تو دعاء کے ایقان میں سُستی بیدا ہوتی ہے لیس دُعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت پر نظر رکھنی چا ہے اور یقین رکھنا چاہے کہ یہ دُعاضروری قبول ہو جائیگی نیز فرمایا کہ دونوں ہاتھ دعاء کے وقت کھلے رکھنے چاہئیں اور سینے کے برابر۔ یہ بھی آیا ہے کہ دونوں ہاتھ ملاکر رکھنے چاہئیں اور بہت او پرائی شکل اِختیار کرنی چاہیے کہ ابھی کوئی چیز ملے گی اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ دُعاء وِل کی تسلی کے لیے ہوتی ہے بہتر اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے؟

#### ذكر عقيدة مريدال

پھر مریدوں کے عقیدہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا اس سے پہلے میرا ہمسایہ محمد نام تھا جو ہر سال ناروے کی بیاری میں جت انکیف اٹھا تا جب میں شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں زیارت کے لیے روانہ ہوا تو اس نے کہا کہ شخ صاحب سے میرے لیے تعویذ لا نا جب میں شخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس مرد کا حال بیان کیا اور تعویذ ما نگافر مایا کہ تو بی لکھ لے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے تعویذ لکھا اور خواجہ صاحب کے ہاتھ دیا آپ نے دکھے بیان کیا اور تعویذ ما نگافر مایا: اسے دے دینا جب میں شہر پہنچا تو اسے تعویذ دیا پھر بھی اس بیاری میں مبتلا نہ ہوا حاضرین میں سے کر پھر مجھے واپس کر دیا اور فر مایا: اسے دے دینا جب میں شہر پہنچا تو اسے تعویذ دیا پھر بھی اس بیاری میں مبتلا نہ ہوا حاضرین میں سے ایک نے بچھے یا ذبی ہو جھا کہ تعویذ میں کیا لکھا تھا خواجہ صاحب نے فر مایا: '' اللہ شافی اللہ المحافی اللہ المعافی ''اور پکھاور بھی جواس وقت مجھے یا ذبیس۔

نیز حن اعتقاد کے بارے میں فرمایا کہ ایک روز میں شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹھا تھا آپ
کی ریش مبارک سے ایک بال آپ کی گود میں گرا میں نے عرض کی کہ کچھالتماس کیا چاہتا ہوں اگر آپ اِجازت عنایت فہ ما کیں ۔
پوچھا کیا ہے میں نے عرض کی جناب کی ریش مبارک سے ایک بال آپ کی گود میں آگرا ہے اگر حکم ہوتو اُسے بجائے تعویذ نگاہ میں
رکھونگا فرمایا: بہتر وہ بال بردی تعظیم و تکریم سے لے کر کپڑے میں لپیٹا اور اپنے ساتھ لے کرشہر میں آیا خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر
فرمایا کہ اس ایک بال کی بہت بردی تا ثیریں دیکھیں جب کوئی بیار تعویذ کے لیے میرے پاس آتا میں وہی بال اسے دیتا جو چندروز
رکھنے سے اسے صحت ہوجاتی میر اایک دوست تاج الدین مینائی تھا اس کا چھوٹا لڑکا بیار ہوگیا تو اس نے آکر تعویذ ما نگا بہتیرا میں نے
اس بال کو ڈھونڈ انہ ملا نامراد واپس چلاگیا ای بیاری میں اس کا لڑکا مرگیا جب کچھ دِنوں کے بعد ایک اور شخص تعویذ کے لیے آیا تو
جہاں پہلے رکھا تھا وہ ہیں پڑا پایا خواجہ صاحب نے فرمایا چونگہ اس لڑکے کی عمر پوری ہو چکی تھی اس واسطے تعویذ عائب ہوگیا۔

# لظم ونثر کے بارے میں

بدھ کے روز سولہویں ماہ ندکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا اس وقت نظم ونٹر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جواچھی بات نی جائے اس سے ضرور تحظ آتا ہے اور جومطلب نثر میں ادا کیا جائے اگرنظم میں کیا جائے تو پہلے کی نسبت اس کا حظ بڑھ جاتا ہے اس طرح جوعمہ ہبات عمرہ آواز میں نی جائے تو اس کا حظ بڑھ جاتا ہے اس طرح جوعمہ ہبات عمرہ آواز میں نی جائے تو اس کا حظ بھی اور زیادہ ہو جاتا ہے اس اثناء میں مَیں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ جھے کسی چیز میں الی رفت طاری نہیں ہوتی جیسی ساع میں فرمایا: اصحاب طریقت اور مشتا قوں کا بھی ذوق

ہے کہ آگ لگاتے ہیں اگر میہ نہ ہوتا تو بقاء بھی نہ ہوتی اور بقاء میں ذوق ہی کیا ہوتا۔ ای اثناء میں آبدیدہ ہوکر آہ بھر کر فرمایا کہ جھے ایک مرتبہ خواب میں کچھ دکھلایا گیا تو میں نے میر مصرع پڑھا اے دوست یہ تینج انتظارم تحشی

اور پر خواب من بيممرع برها مصرع

اے دوست برخم انتظارم کشتی

بيان صدق إرادت

منگل کے روز تیرہویں ماہ ذوائج کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ صدق ارادت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک مریدلشکر میں ملازم تھا۔ جے محمد شاہ کہتے تھے وہ جوارادہ کرتا خواب میں شخ صاحب کود کھتا اور جس حالت میں دیکھتا و کی ہی اس خواب کی تعبیر کرتا ایک دفعہ اس نے ہندوستان آنے کا ارادہ کیا رات کوخواب میں دیکھا کہ شخ صاحب اجودھن جارہ ہیں جب جاگا تو دِل میں کہا کہ جھے بھی ای طرف جانا چا ہے نہ شخ ہے کوئی بات نی نہ اشارہ دیکھا صرف اس قدر دیکھا کہ اجودھن جارہ ہیں اس نے ہندوستان کا ارادہ فنح کر کے اجودھن جانے کا ارادہ کیا الغرض اس سفر دیکھا سے آرام وآسائش بہت حاصل ہوئی خواجہ صاحب نے فر مایا کہ بیشاہ محمد غور کا رہنے والا تھا جو آخری عمر میں کعبہ کی زیارت کو گیا اور پھراس کی خبر نہ تی۔

# ايك شخص كامريد بونا

ہفتے کے روز پندر ہویں ماہ محرم الے ہجری کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک شخص نہایت بزرگ تھا ایک شخص آکراس کا مرید ہوا اور فرقہ پایا جیسا کہ اس کام کی رسم ہے چھدت بعد شخ کو معلوم ہوا کہ مرید نے یُرے کام اختیار کیے ہیں تو شخ اس کے گھر گیا اور کہا کہ میرے گھر میں آکر رہ تو جھے کیوں مشہور کرتا ہے آمیں تیری پردہ پوشی کروں گامرید نے یہ س کر شخ کے قدموں پر سررکھا اور کھر بیعت اور تو بہ کی: اَلْحَمْدُ اللهِ رَبِّ الْعَلْمَونَى ۔

جب یہ حکایت خم ہو پکی تو میں (مو اُف کیاب) نے عرض کی کہ یہ امر مسلمہ ہے کہ پیر مرید کے احوال کو زیادہ تر دیکھے اگر مریدوں کے اعتقاد کی طرف نگاہ کرے اور انہیں درست مریدوں کے اعتقاد کی طرف نگاہ کرے اور انہیں درست اعتقاد پائے تو مرید کو پچھ اُمید ہو عتی ہے فر مایا: بے شک اس بارے میں اصل اعتقاد ہے جس طرح ظاہر میں ایمان ہے اس طرح باطن میں یقین ہم مرید کو چاہے کہ اللہ تعالی کی وحدانیت اور پیغیر خدا طاقی کی رسالت پر اس کا ایمان درست ہواہی طرح مرید کو بھی چاہے کہ پیر کے حق میں اعتقاد درست رکھے جس طرح درتی ایمان کے سبب مومن گناہ سے کا فرنہیں ہوسکتا اس طرح مرید درتی کے سبب مومن گناہ سے کا فرنہیں ہوسکتا اس طرح مرید درتی کے سبب بومن گناہ سے کا فرنہیں ہوسکتا اس طرح مرید درتی کے سبب بومن گناہ سے کا فرنہیں ہوسکتا اس طرح مرید درتی کے سبب بومن گناہ سے کا فرنہیں ہوسکتا اس کا اعتقاد درست سے ۔ تو پھر اصلاح کی اُمید ہوسکتی ہے۔

# ذكر تلاوت قرآن پاك

پھر تلاوت قرآن پاک اوراس کے حفظ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی میں نے عرض کی اگریاد نہ ہو سکے تو دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے دیکھ کر پڑھنے میں بھی حظآتا ہے بعد ازاں فرمایا کہ شخ ضاحب جس کوقر آن شریف حفظ کرنے کے لیے فرماتے۔ برائے حفظ قرآن اوّل سور وُ پوسف

پہلے سورہ یوسف یاد کرنے کا تھم دیتے جو شخص سورہ کیسف یا کر لیتا ہے۔ اس کی برکت سے اسے سارا قرآن مجیدیاد ہوجاتا ہے ای موقعہ کے مناسب فر مایا کہ پیغیر خدا مُلگی فر ماتے ہیں کہ جو شخص قرآن شریف حفظ کرنے کی نیت کرے اور حفظ کے بغیر فوت ہوجائے تو جب اسے قبر میں رکھتے ہیں فرشتہ آکر اے ایک بہشی ٹرئ فی (چکوترا- ایک قتم کا بڑا کیموں) دیتا ہے جس کے کھانے سے سارا قرآن شریف حفظ ہوجاتا ہے اور قیامت کے دِن وہ حافظ قرآن ہوکرا کھے گا۔

# ذكر دانشمندان درويش صفت

پھر ان لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو درویش صفت ہوتے ہیں اور ان میں نیک مردول کے سے اخلاق پائے جاتے ہیں فر مایا کہ میں نے اس صفت کے آومی مولانا احمد کی بابت فر مایا کہ میں نے اس صفت کے آومی مولانا شہاب الدین میر تھی مولانا احمد اور مولانا کیتھی و کھے ہیں مولانا احمد کی بابت فر مایا کہ وہ مرد حافظ قر آن تھا ایک دفعہ میں نے شیخ کبیر کی زیارت کا اِرادہ کیا آپ کی وفات کے بعد حدود سرتی میں میری ملا قات مولانا احمد سے ہوئی مجھے کہا کہ جب روضہ شیخ پر پہنچو تو میر اسلام پہنچا دینا اور کہنا کہ ججھے دُنیا کی طلب نہیں اس کے طالب اور بہت ہیں اور نہی آخرت طلب کرتا ہوں میں صرف میر چاہتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے بحالت مسلمانی فوت کرے اور نیک لوگوں سے ملائے۔

پھر مولانا کیت کی جارے میں فر مایا کہ وہ بہت ہی بابرکت بزرگ تھا اگر چکی ہے اسے علاقہ نہ تھا کیکن مردانِ خداکا دیدار

اس نے بہت کیا تھا پہلی مرتبہ جب بیں نے اسے دیکھا تو اس کی تقریر ہے معلوم ہوا کہ وہ مردواصل ہے کوئی بات میرے ول میں تھی

وہ میں نے اس سے پوچھے۔ جواب دیا وہ اس طرح ہے۔ خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فر مایا اگر وہ مشکل سومجہد عالموں سے بھی

پوچھی جاتی تو بھی وہ حل نہ ہوتی نیز اس کے اخلاق کی بابت فر مایا کہ ایک مرتبہ میرے پاس آیا ہوا تھا ای اشاء میں میرے خدمت گار

بشیر نے جوائر کا ہی تھا کچھ بے ادبی کی میں نے اسے چھڑی ماری تو مولانا کیتھلوی کو ایسا درد ہوا کہ گویا وہ لکڑی آئیس ماری گئی ہے

رونے گے اور فر مایا کہ بیری شامت کی وجہ ہے کہ اسے تکلیف پنچی خواجہ صاحب نے فر مایا کہ اس وقت اس کی شفقت دیکھ کر جھے پر

وقت طاری ہوئی۔

اس کی بزرگ کی بابت ایک اور حکایت بیان فرمائی که اس کی زبانی پیس نے سنا کہ ایک سال دبلی پیس قبط پڑا جن دنوں کہ ملک قوا ، اللہ بین حسن کا واقعہ گزرا ہے میں کر پاس بازار ہیں کھانا فرید نے کے لیے گیا جب خریدا تو خیال کیا کہ اے اکیلے نہیں کھانا چاہیے کسی کواپنا ہم لقمہ بنانا چاہیے ، ایک گدڑی پوش فقیر کو دیکھا جومیر نے پاس سے گزرا میں نے اسے کہا: صاحب! آپ بھی درویش ہیں اور میں بھی درویش میں غریب الوطن ہوں اور آپ بھی مسافر معلوم ہوتے ہیں آؤ! کچھ کھانا مل کر کھالیں وہ درویش مان گیا

ہم نانبائی کی دکان پر گے اور کھانا کھایا ای اثناء میں میں نے آپ کی طرف دیکھ کرکہا کہ میرے پاس ہیں تھیلیاں پیسوں کی ہیں میں انہیں ذخیرہ رکھنا چاہتا ہوں درولیش نے کہا: فراخ دِلی سے کھانا کھاؤ میں تجھے تھیلیاں دوں گا میرے دِل میں سے خیال آیا کہ یہ پھٹے ایک پرانے کپڑوں والا مجھے کس طرح استے دام دے گا الغرض کھانے سے فارغ ہو کر مجھے نمازگاہ کی طرف لے گیا نمازگاہ کے پیچھے ایک قبرتھی اس پر کھڑے ہو کر چھے کہ اور کہا کہ اس درولیش کو ہیں تھیلیاں داموں کی دین مرتبہ اس پر لگائی اور کہا کہ اس درولیش کو ہیں تھیلیاں داموں کی دینی ہیں اسے دے ۔ یہ کہ آسان کی طرف منہ کیا اور کہا: جاؤ مولانا! آپ کو مل جا کیں گیرے ہو اور وہ خط واپس چلا آیا ہیں ای جیرے کہ گھر کے چھے پر ہیٹھا دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھ کہ آواز دی اور غلاموں کو پہنچانے گیا ہیں دروازہ کمال کے پاس پہنچا تو ایک ترک کواپنے گھر کے چھے پر ہیٹھا دیکھا۔ اس نے مجھے دیکھ کہ آواز دی اور غلاموں کو میرے پیچان نہ سے کہا تو وہ عالم تو نہیں جس نے فلال مقام پر میرے ساتھ سے نیک کی تھی میں نے کہا: میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی اس نے کہا: میں تجھے بہچانا ہوں تو کوں اپنے تیک چھپاتا ہے الغرض ہیں تھیلیاں داموں کی لاکر معذرت سے میرے ہاتھ میں کی اس نے کہا: میں تجھے بہچانا ہوں تو کوں اپنے تیک چھپاتا ہے الغرض ہیں تھیلیاں داموں کی لاکر معذرت سے میرے ہاتھ میں کی اس نے کہا: میں تجھے بہچانا ہوں تو کوں اپنے تیک چھپاتا ہے الغرض ہیں تھیلیاں داموں کی لاکر معذرت سے میرے ہاتھ میں

خواجہ صاحب نے اس مولا ناکیتھلی کی زِندگی کے بارے میں فر مایا کہ تنہا کھانا نہ کھانے کی جوعادت ان میں تھی وہی اس کے راستے کوئیک بناتی میں دوسرے اخلاق کا کیا ہوگا۔

پھر فرمایا کہ میں سنر کرتے کرتے سرتی کی حدود میں پہنچا تو میں نے سنا کہ کل اس راہ میں ڈاکہ پڑا اور بہت ہے مسلمان ہندوؤں کے ہاتھ سے مقتول ہوئے ایک ان میں عالم تھا جے کیتھا کہتے تھے وہ قرآن شریف پڑھ رہا تھا ای حالت میں شہید ہوا خواجہ صاحب نے فرمایا: میرے دِل میں خیال گزرا کہ ہونہ ہووہ مولانا کیتھلی ہوں گے جب لاشوں کو جاکر دیکھا اور فاتحہ پڑھ کرغور سے دیکھ تو آپ ہی تھے۔

بدھ کے روز تیسری ماہ رہے الا وّل سن نہ کور کو قدمیوی کی دولت نصیب ہوئی اس دفعہ ایک مہینے بعد حاضر ہوا تھا بھی اس قدرغیر حاضری نہیں ہوئی تھی آپ نے فر مایا کہ اس وقت فاضلوں کا ذکر ہور ہاتھا کہ تو آپہنچا ہیں دوبارہ آ داب بجالایا۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ مس الملک میں گئے کی بیادت تھی کہ اگر کوئی شاگر دناغہ کرتا یا کوئی دوست دیر کے بعد آتا تو فرماتے کہ میں نے ایا کونسا کام کیا ہے؟ کہ تو نہیں آتا۔

بعدازاں مسکرا کر فرمایا کہ اگر کسی کو ول گلی کرتے تو بھی یہی فرماتے کہ میں نے کیا کیا ہے؟ جوتو نہیں آتا تا کہ میں گوئی کروں بعدازاں فرمایا کہ اگر میں ناغہ کرتایا دیر بعد حاضر خدمت ہوتا تو میرے ول میں بھی یہی خیال آتا کہ مجھے بھی یہی کہیں گے آئی و بما کنی نگا ہے

خواجہ صاحب بیشعر پڑھ کر آبدیدہ ہوئے چنانچہ حاضرین پر رفت طاری ہوئی حاضرین میں سے ایک نے پوچھا میں نے سنا ہے کہ جن دنوں آپ میس الملک کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو آپ کی بڑی تعظیم کیا کرتے تے اور چھجہ میں اپنے خاص مقام میں بٹھایا کرتے تھے فرمایا ہاں! جہاں پروہ بیٹھا کرتے تھے فرمایا: وہاں پر قاضی فخر الدین ناقلہ یا مولا نابر ہان الدین بیٹھا کرتے تھے اور جب بھی جھے وہاں پر بیٹھنے کا تھم ہوتا تو کہتا کہ بیآپ کا مقام ہے میں بہت عذو کرتا لیکن ایک نہ مانتے آخر جھے بھی وہاں بٹھاتے۔ حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ ایک مرتبہ وہ ملازم بھی ہوگئے تھے خواجہ صاحب نے فرمایا ہاں! ایک مرتبہ وہ مستوفی (محاسب اعلی) مقرر ہوئے تھے خواجہ تاج الدین ریزہ نے آپ کے بارے میں بیشعر پڑھا ہے:

صدر اکوں بہ کام ول دوستاں شدی مستوفی ممالک ہندوستاں شدی

میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ خواجہ شمل الملک کی بزرگی ان کے وفور علم سے ظاہر ہے لیکن کون جانتا ہے کہ درویشوں سے علاقہ تھا یا ان سے عجب تھی خواجہ صاحب نے فر مایا کہ عقیدہ بہت خوب تھا میری تعظیم جوکرتے تھے ای سے ان کے عقیدے کا اندازہ ہوسکتا ہے۔

بدھ کے روز چوبیسویں ماہ ندکور کوقد مہوی کا شرف حاصل ہواای روز کی یاروں نے اکٹھے ہی قدمہوی کی۔ پوچھا۔ کیا ایک ہی مقام سے آئے ہو؟ عرض کی جدا جدا مقام سے یہال آگرا کھے ہوئے ہیں فرمایا: الگ الگ آنا بہتر ہے کیونکہ شخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز بھی فرمایا کرتے تھے کہ الگ الگ آیا کروکے نظریہ جس ہے۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ نظراور جادو کا اثر ہر حق ہوتو فر مایا کہ یہ وہ حق نہیں جوغیر باطل ہے لینی اس کا اثر ضرور ہوتا ہے معتز لہ تو اس بات کے قائل ہیں کہ نظراور جادو کا اثر ہوتا ہی نہیں فر مایا وہ غلطی پر ہیں یہاں سے معونت کرامت اوراستدراج کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ مجز ہ انہیاء کا کام ہے جن کا علم اور عمل ہوتا ہے اور وہ صاحب وہی ہوتے ہیں جو پچھ ان سے ظاہر ہوتا ہے وہ مجز ہ ہے۔ کرامت وہ ہے جواولیاء سے ظاہر ہوتی ہے انہیں بھی علم اور عمل بدرجہ کمال ہوتا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ جو پچھان سے ظاہر ہوتا ہے وہ کرامت کہلاتا ہے معونت کا یہ مطلب ہے کہ بعض دیوانوں سے جنہیں نظم ہوتا ہے نظل بھی کہ جو پچھان سے طاہر ہوتا ہے وہ کرامت کہلاتا ہے معونت کا یہ مطلب ہے کہ بعض دیوانوں سے جنہیں نظم ہوتا ہے نظل بھی خوا کہ میں آئی ہے اسے معونت کہتے ہیں استدراج اسے کہتے ہیں کہ جو ایک گروہ سے جے ایمان کا مُس

#### ذكراطوار

پھراطوار کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ اطوار تین طرح کے ہوتے ہیں ایک حسی دوسرے عقلی تیسرے قدسی حسی جی جی کھانا سونگھنا وغیرہ جوس ہے معلوم ہوتے ہیں عقلی دوقتم کے ہوتے ہیں کبی اور بدیمی لیکن جو عالم قدیں میں پہنچ چکا ہووہ کسی کو جیسے کھانا سونگھنا وغیرہ جوس سے معلوم ہوتے ہیں عقلی دوقتم کے ہوتے ہیں کبی جانب وہ تاہم ہوتی ہے جس پر بدیمی جانب ہوتی ہے جس پر عالم قدیں کا دروازہ کھلا ہواور اس پر بدیمی یا کوئی اور بات ظاہر ہو جائے تو اس کے اس محق کے بارے میں جس پر عقل کا دروازہ کھلا ہواور اس پر بدیمی یا کوئی اور بات ظاہر ہو جائے تو اس کے اے فرحت حاصل ہوتی ہے اور عالم قدیں کی راہ نہیں ملتی۔

ای اثناء میں ایک عالم کی بابت حکایت بیان فر مائی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جو چیز غیب سے دِل پرگز رکے گی انشاء اللہ تعالی اسے لکھ سکوں گا اس نے بہت کچھ لکھا اخیر میں لکھا کہ جو کچھ مقصود تھا وہ نہیں لکھ سکا۔ معرفت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ اہل کفر اور اہل کبار ہمیشہ عذاب میں رہیں گر مایا: بیان کی غلطی ہے اصل یوں ہے کہ کافر ہمیشہ عذاب میں رہیں گر معرف ہیں کے اس واسطے کہ وہ بتوں کی پرستش پراعتقاد رکھتے ہیں اور وہی ان کے معبود ہیں چونکہ ان کا دائی اعتقاد ہے اور ہمیشہ کفر پر بھے رہتے ہیں اس لیے ان کا عذاب بھی وائی ہوگالیکن جولوگ کبیرہ گناہ کرتے ہیں وہ ہمیشہ نہیں کرتے بھی گزار کا جا کیا ہے۔ یُرا کیا ہے۔ یُرا کیا ہے۔ ایسا ہمیشہ نہیں کرتے بھی ہوتے ہیں اور جانے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے۔ یُرا کیا ہے۔ یُرا کیا ہے ایسا نہیں کرنا چا ہے تھا اس چونکہ ہمیشہ ہمیشہ ہوگا۔

بعد از ال فرمایا کہ گنہگار کسی حالت میں تین باتوں کا مطبع ہوتا ہے اوّل بید کہ وہ جانتا ہے کہ جو پچھے میں کر رہا ہوں وہ ٹھیک نہیں ہے دوسرے وہ بیر جانتا ہے کہ جو پچھے میں کر رہا ہوں اسے اللہ تعالی جانتا ہے اور دیکھتا ہے تیسرے اسے بخشش اور معافی کی امید ہوتی ہے اور بینتیوں کا مفر ما نبر داروں کے ہیں۔

بعدازال فرمایا کہ اشعریہ نہ ہے میں ہی ہونی ہے کہ جس کا فرکا خاتمہ ایمان پر ہوگاوہ موکن ہے اور جس موکن کا خاتمہ کفر پر ہوگاوہ کو کئی مرتبہ کہا کہ بدولی ہے اس اثناء گاوہ کا فر ہے اس موقعہ پر یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ حمیدالدین بھی ایک متنا کہ جب آپ ہے ہوئی ہوئی ہوئی کو خاس میں ابوصنیفہ مخالفی کا کا خاس میں ابوصنیفہ مخالفی کا کہ دوزخ میں رہیں گے فرمایا نہیں کے فرمایا نہیں کے فائدہ ندرے گا پوچھا کیوں؟ فرمایا: قیامت کے ون جب کا فر ایمان وغیرہ ویکھیں گے تو ایمان لائیں گے لیکن وہ ایمان انہیں کچھ فائدہ ندرے گا اس واسطے کہ ایمان وہ ہے جو بالغیب ہو۔ وہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ اگر چہ مومن ہوں گے پھر یہ فرمایا کہ اس آیت وما خلفت المجن و الانس الا لیعبدون ۔ میں ابن عباس تھا کے اس قول کے موافق الا لیوحدون ہے یعنی جن وانسان سب موحد ہوں گے جو ایمان پر موحد ہے اس کا ایمان بالغیب ہے اور فرمایا جب کا فر ایمان دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی بھا گئت کا اقرار کریں گے۔ پس لیو حدون ٹھیک ہوگا۔

بعد از ال فرمایا: جس کو تکمیں دیکھتی ہوں.....اس کوا پی نسبت اچھا خیال کرنا چاہیے خواہ دیکھنے والامطیع ہویا نا فر مانبر دار اور گنهگار اس داسطے کہ شایداس فخص کی طاعت آخری طاعت ہواور اس کا گناہ آخری گناہ ہو۔

بعدازاں یہ دکایت بیان فر مائی کہ خواجہ حسن بھری نور اللہ مرقدہ فر مایا کرتے تھے کہ میں جس کسی کو دیکھتا تھا اپ سے اچھا خیال کرتا تھا گرایک دون ایک شخص نے اپ تئیں اچھا خیال کیا اور یہ اس طرح ہوا کہ ایک روز جبٹی کو در یا کے کنارے بیٹیا در یکھا جس کے پاس صراحی تھی اس میں سے ہر گھڑی تھوڑا پائی نکال کر پیٹا تھا اور اس کے پاس ایک عورت بیٹی تھی میرے دل میں خیال آیا کہ گو میں کیسا ہی ہوں پھر بھی اس سے تو اچھا ہوں اس اثناء میں ایک کشتی پائی میں غرق ہوئی اس میں سات وی میں خیال آیا کہ گو میں کیسا ہوں ہوئی اس میں سات آدمی تھے ساتوں ڈو بے گے جبٹی فورا دریا میں کو دا اور چھ کو بچالایا پھر جھے سے کہا کہ اس صراحی میں پائی ہے اور یہ عورت میری ماں سے میں صرف تیری آزمائش کے لیے یہاں جیٹا تھا جا! ابھی تو فاہم بین ہے۔

#### ذكر تلاوت ِقرآن

بھرفر مایا کہ ایک مرتبدرسول خدا ما گھڑا نے کھ پڑھنا چاہا توبِسْمِ اللهِ الوَّحْمٰنِ الوَّحِیْمِ بی پڑھنے سے مبارک دِل کو حالت ہو گئ چنا نچیہیں مرتبہ بسْم اللهُ شِریف پڑھی۔

پھر فر مایا کہ قرآن شریف کے آٹھ تھے ہے۔ ہیں: پانچ قتم کے بیان فر مائے اوّل ہے کہ قاری کا ول حق کی طرف لگا ہوا گریہ شہو سے تو اثنا تو ہونا چاہے کہ ول بیں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا خیال ہو حاضرین بیں سے ایک نے کہا کہ اس کے معنی بی تو ول کی طرف لگنا ہے فر مایا: نہیں وہ حق کی ذات سے تھا اور بیصفات سے اگر بید دونوں با تیں حاصل نہ ہوں تو اس کے معنوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے چوتھا مرتبہ ہے کہ پڑھے دفت خیال ول پر غالب ہو کہ بیں کہاں اس دولت کے لائق ہوں اور بیں کون ہوں کہ بیسعادت مجھے حاصل ہواگر ہے بھی نہ ہو سے تو اتنا تو خیال کرے کہ بیا اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہوں اس کا ثو اب مجھے ملے گا است میں میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ جب بیس قرآن شریف پڑھتا ہوں تو پہلے ہی ول بیس خیال گزر جاتا ہے اگر اثنائے تلاوت میں میں اور طور پر اس میں مشغول کرتا میں میرا خیال کی اور طور پر اس میں مشغول کرتا ہوں اور ای دقت کی آیت پر جو اس بات کی مانع ہو خیال میں آجاتی ہے بیا ایسی آیت نظر آتی ہے جس میں وہ مشکل حل ہو جاتی ہوں اور اور صاحب نے فر مایا کہ یہ بات بہت اچھی ہو خیال میں آجاتی ہے بیا ایسی آیت نظر آتی ہے جس میں وہ مشکل حل ہو جاتی ہو خواجہ صاحب نے فر مایا کہ یہ بات بہت اچھی طرح کرتے رہنا۔ وَ الْحَمُدُولُ اللّٰهِ وَ بِ الْعُ ہُونِ اللّٰ اللّٰهِ ہُونِ اللّٰ کہ اللّٰہ وَ اللّٰ مَا ہُونِ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰ کہ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ

### ذكرتزك ؤنيا

بدھ کے روز تیسری ماہ رہے الآخرین ندکور کوقدم ہوی کی سعادت عاصل ہوئی ترک دُنیا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا
کہ اصل دانائی ہے ہے کہ دُنیا کوترک کیا جائے فر مایا: اگر کوئی شخص وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کا تیسرا حصہ ایسے
مرد کو دینا جوسب سے تقلند ہوتو اس کا فیصلہ کس طرح کرتا چا ہے۔ فر مایا کہ بیہ مال ایسے شخص کو دینا چا ہے جو تارک الد نیا ہو حاضرین
میں سے ایک نے کہا کہ جب وہ تارک الد نیا ہوگا تو مال کیے لے گا؟ فر مایا کہ بات تو خرچ کرنے کی ہو ترج کرنا ایسا ہی ہے پھر
فر مایا کہ دُنیا نے مراد سونا چا ندی اسباب وغیرہ نہیں بلکہ ایک بزرگ کے قول کے موافق پیٹ میں درد ہے جو تھوڑ اکھا تا ہے وہ بھی
تارک الد نیا ہے اور جو پیٹ بھر کر کھا تا ہے وہ تارک الد نیا نہیں۔

### ذكر شيطان خناس

پھر فر مایا شیطان کہتا ہے کہ جو آ دمی پیٹ بھر کر نماز اداکرتا ہے میں اس کے گلے ملتا ہوں چنا نچہ جب وہ نماز پڑھ کر باہر لکاتا ہے تو معلوم ہوسکتا ہے کہ اس پر میراغلبہ ہے اور جو بھوکا سویا ہوا ہے اس سے میں دور بھا گتا ہوں پس جب بیہ بھوکا نماز میں مشغول ہوگا تو تم

اندازہ کر کے ہوکہ جھےاس سے کس قدرنفرت ہے۔

یہاں سے شیطان اور شیطانی وسوسوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ خناس وہ دیو ہے جو ہمیشہ فرزند آ دم کے ول پر ہوتا ہے جب إنسان یادِ اللّٰہی میں مشغول ہوتا ہے وہ دفع ہو جاتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ مولا ناتر فدی نوا درالاصول میں لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہشت ہے دُنیا میں آئے تو ایک روز حواجیجی ہوئی تھیں استے میں الجیس آیا اور خناس کوساتھ لایا اور حوا کو کہا یہ میرا بیٹا ہے اسے اپنے پاس رکھنا جب آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا یہ کون ہے؟ حوانے کہا؟ یہ شیطان کا بیٹا ہے فرمایا: وہ تو ہمارا دشمن ہے یہ کہ کر خناس (ایک دیو ہے) کے چار مکڑے کے اور چاروں پہاڑوں پر رکھ دیئے۔ یہ من کر شیطان نے آواز دی۔ او خناس او خناس! ای وقت پہلی صورت پر آموجود ہوا۔

جب شیطان چلاگیا اور آدم علیہ السلام آئے تو خناس کے تلاے دکھ کر پوچھا کیا حالت ہے حوانے سارا حال بیان کیا حضرت آدم علیہ السلام نے پھر خناس کو مارڈ الا اور جلادیا اور راکھ بہتے ہوئے پانی میں پھینک دی جب آدم علیہ السلام چلے گئے تو شیطان نے آ کر حوا ہے خناس کی بابت بوچھا انہوں نے سارا ما جرابیان کیا ابلیس نے پھر خناس کو حاضر کیا پھر جب آدم علیہ السلام آئے تو خناس کو موجود پایا پھر مار کرخود کھا گئے شیطان نے آ کر آواز دی۔اوخناس! اوخناس! تو آدم علیہ السلام کے ول سے آواز آئی۔شیطان نے کہا: یہیں رومیرا بھی مقصود یہی تھا۔

قرآن شريف سے فال لينے ير

بدھ کے روز تیرہویں ماہ ربیج الاقلاس نہ کور کوقدم بوی کی سعادت حاصل ہوئی قرآن شریف سے فال لینے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ میں نے عرض کی کہ قرآن شریف سے جو فال لیتے ہیں ان کا کہیں ذکر بھی آیا ہے؟ فرمایا: ہاں! اس بارے میں حدیث شریف ہے بعد ازاں فرمایا کہ جب قرآن شریف کو فال کی خاطر کھولیں تو دائیں ہاتھ سے کھولنا جا ہے بائیں ہاتھ سے بالکل خیس کھولنا جا ہے۔

بعدازاں اس بارے میں حکایت بیان فر مائی کہ میں نے شخ بدرالدین غرنوی میشنے سنا ہے۔وہ فر ماتے ہیں کہ میں جب غرنی سے الاہور آیا تو ان دنوں لاہور بالکل آباد تھا کچھ مدت میں دہاں رہا بھر دہاں سے میراارادہ سنرکا ہوا ایک تو دِل یہ چاہتا تھا کہ دبلی جاؤں اور بھی چاہتا تھا کہ غرنی والی آباد تھا کچھ مدت میں دہاں دہلی جاؤں اور بھی کے جائوں ہیں شش غرنی کی طرف زیادہ تھی کیونکہ وہاں ماں ، باپ بھائی اور خویش واقر باءر ہے تھے اور دہلی میں ایک داماد کے سوا اور کوئی نہ تھا مختصر ہیا کہ میں نے قرآن شریف سے فال دیکھنے کا ارادہ کیا ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا پہلے غور ٹی کی شیت سے دیکھا تو عذاب کی آبت نکلی بھر دہلی کی نیت سے دیکھا تو عذاب کی آبت نکلی بھر دہلی کی نیت سے دیکھا تو بہشت کی نہ یوں اور بہشت کے اوصاف کی آبت نگلی آگر چہ دِل تو غزنی کی طرف جانے کو چاہتا تھا لیکن فال کے مطابق دہلی آبا جب شہر میں کی نہ یوں اور بہشت کے اوصاف کی آبت نگلی آباد ہو اور ٹیل کی طرف جانے کو چاہتا تھا لیکن فال کے مطابق دہلی آباد ہی تھا ہو کہ اور اور نہا ہی تھا ہو کی اور آبادہ کیا اور دو پے میرے سامنے لار کے میر دِل جمعی ہوئی انہیں دنوں میں نے میں اور میرے والدین اور بہن ہوئی آبیں دنوں میں نے ساکہ غرزئی سے خبر آئی ہے کہ معلوں نے آکر اس ولایت کو تاخت و تاراج کیا اور میرے والدین اور بہن ہوئی انہیں دنوں میں نے ساکہ غرزئی سے خبر آئی ہے کہ معلوں نے آکر اس ولایت کو تاخت و تاراج کیا اور میرے والدین اور بہن

بعدازاں میں نے عرض کی کیا بدرالدین غرنوی جب یہاں آئے تو شیخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کے مرید ہوئے فرمایا: ہاں! یہاں سے شیخ الاسلام فرید الدین کا ذکر شروع ہوا فرمایا: ان کا کام اور تھا آپ نے خلقت کی ترک اختیار کی اور جنگل بیاو بیان میں رہنا شروع کیا لینی اجود ہن میں جا کر رہے اور درویشا نہ روٹی اوران چیزوں پر گزارہ کیا جواس علاقے میں ملتی تھی مثلاً پیلو وغیرہ اس پر آپ نے قناعت کی لیکن پھر بھی خلقت کی آ مدور رفت کی کوئی حد نہ رہی گھر کا دروازہ کہیں آ دھی رات کو بند ہوتا یعنی ہمیشہ دروازہ کھلا رہتا اور اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہر شم کی نعمیں لوگ لے آتے اور آنے جانے والوں کو ملتیں کوئی شخص ایسا نہ آتا جے کھے نہ ملتا جو آتا کچھے لئے کر جاتا آپ کی نے ندگی اور قوت بھیب شم کی تھی جو کسی اور فر دبشر کو حاصل نہ ہوئی نیا آیا ہوا اور سالوں کا خدمت کرنے والا آپ کی نظروں میں یکساں سے اور مہر بانی اور قوت دونوں میاوی ہوتے۔

بعدازاں فرمایا کہ بدرالدین الحق سے میں نے سناوہ کہتے ہیں میں محرم راز خادم تھا۔ جو ہوتا مجھ سے ضرور بیان فرماتے اور ہر کام میں مجھ سے مشورہ لیتے خُلا و کلا (خُلوَت وجُلوَت) میں میرے ساتھ کیکٹن تھے کوئی کام ایسا تعلوت میں نہ فرمایا جوجلوت میں فرمانے کے قابل نہ تھا لیعنی خلام و باطن میں آپ کی روش ایک سی تھی ایسا شخص عجائب روزگار ہوتا ہے۔

### فاتحدك بارے ميں

منگل کے روز بار ہویں ماہ جمادی الآخرین ندکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا فاتحہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ حاجت براری کے لیے اکثر فاتحہ پڑھتے ہیں فرمایا کہ جے کوئی مہم یا مشکل کا م پیش آئے۔

# ماجت كے لئے فاتح يرصے كاطريقه

تو وہ اس طرح فاتحہ پڑھے پہلے بِسْمِ اللهِ الوَّحْمَٰنِ الوَّحِمْنِ الوَّمَانَ بَنِ مِرتبہ کے اور جب سورہ ختم کرے تو آمین تین مرتبہ کے تو اللہ تعالی اس کام کوسرانجام کر میان پر تا پہنے تو السود فی استحدہ میں جیں وہ دس وے گانیز فاتحہ کے ذکر میں فرمایا کہ جو پھھ تر آن مجید میں ہے وہ دس چیزیں جی جی فارادراحکام شری۔ چیزیں ہے جیں فات صفات افعال ذکر معاد ترکید، تجلیہ وکرادلیاء ذکر اعداء کاربہ کفارادراحکام شری۔

بعدازال فرمایا که ان میں ہے آگھ سورہ فاتحہ میں بیں: ذات ربّ العلمین - افعال الرحمن الرحیم صفات مالك يوم الله ین - ذكر معاد ایا كه نعبد تزكيه ایاك نستعین - تجليه اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم ذكراولیاء غیر المعضوب ذكراعداء و لا المضالین پس وس چروں میں ہے جوقر آن میں بی بی آگھ سورہ فاتحه میں پائی جاتی بی صرف عبد المعضوب ذكراعداء و لا المضالین پس وس چروں میں ہے جوقر آن میں بی بی آگھ سورہ فاتحه میں پائی جاتی بی صرف محادب كفار اوراحكام شرى نبیل پر ججة الاسلام امام غزالی بی المحادث کا ذكر شروع ہوائو فرمایا كه ان كا بیان بالكل محققانه ہے پھر فرمایا كه احیاء العلوم میں لکھتے ہیں "الصوم نصف الصبر والصبر نصف الایمان" روزہ صركائصف ہے اور صبر ایمان كانصف ہے۔

بعدازاں فرمایا الصوم الصر کا کیا مطلب ہے پہلے صرکی حقیقت یوں بیان فرمائی کہ جوغلبہ حرص وہوا سے پیدا ہواس پرحق کے سبب جوغلبہ پیدا ہوغالب آ جائے۔ بعدازاں فرمایا کہ حرص وہواکے غلبے کی دوہ جہیں ہیں ایک غصہ دوسرے شہوت روزہ شہوت کو مغلوب کر لیتا ہے ہیں یہاں سے معلوم ہوا کہ روزہ نصف صبر ہوتا ہے اور صبر إیمان کا نصف ہوتا ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ إیمان میں دو چیزیں ہیں ایک عقائد- دوسرے اعمال۔

# ذكرعوارف شيخ شهاب الدين ﷺ

پر شخ شہاب الدین کے عوارف کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ میں نے عوارف کے پانچ باب شخ کبیرفر الدین قدس اللہ سر ہ العزیز کے پیش کیے بعد از ال فر مایا کہ یہ کیا بیان تھا جو آپ کرتے تھے ایسا کی اور سے نہیں سنا گیا بار ہا آپ کے بیان کے ذوق میں لوگ ایسے محوجوتے تمنا کرتے کہ اگر ای وقت مرجا کیں تو بہتر ہو۔

بعدازاں فرمایا کہ جب یہ کتاب شیخ صاحب کی خدمت میں لائی گئی تو ای روز آپ کے ہال لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شہاب لدین رکھا۔

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ جو بات کی صاحب نعت بزرگ ہے تی جائے اس میں اور ہی لذت ہوتی ہے وہی بات کی اور سے نفو اس قدرلذت حاصل نہیں ہوتی ۔ گویا جس مقام سے وہ بات نکلتی ہے۔

# كلمات واحوال مشائخ كالذت

وہ نورِعزت سے آراستہ ہوتا آس بارے میں یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک صالح اور صاحب نعمت بزرگ مرد مجد میں امامت کیا کرتا تھا نماز کے بعد مشاکخ کے کلمات اور ان کے احوال بیان کرتا تھا جس کے سننے سے سامعین کوراحت حاصل ہوتی ان میں سے ایک اندھا تھا اسے بھی ان کلمات سے حظ آتا۔

ایک روز وہ امام غیر حاضر تھا۔ اس کی جگہ مؤذن اس طرح مشائخ کے کلمات اور ان کے احوال بیان کرنے لگا۔ اس اندھے نے پوچھا کہ آج کون حکایات بیان کر رہا ہے؟ اس اندھے نے کہا۔ ہم ہرایک گنہگارسے پیکلمات نہیں سننا چاہتے۔ بعد از ال خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ جم شخص کا محاملہ نیک نہ ہو۔ اس کی بات کا کچھ مزانہیں آتا۔

بعدازال شيخ سعدي مينية كايشعر براها

بربان ہر کہ جزمن رود حدیث عشقت چو معالمہ عدارد مخن آشا نباشد

منگل کے روز اٹھارہویں ماہ رجب من نہ کورکو قدم بوی کی سعادت نصیب ہوئی۔ گزشتہ رات میں نے جوخواب دیکھا تھا۔ وہ عرض خدمت کیا۔ خواب بیتھا کہ گویا صبح کا وقت ہے۔ اور میں نماز کے لئے وضو کر رہا ہوں۔ اور نماز کا وقت تھک ہورہا ہے۔ بڑی جلدی سے وضو کر کے سنت اداکی۔ اور مجھے معلوم ہواکہ ابھی ابھی جماعت ہونے والی ہے۔ میں جلدی روانہ ہواتا کہ جماعت مل جائے۔ چلتے چلتے معلوم ہواکہ سورج فکل آیا ہے۔ میں ڈرا۔ ایسا نہ ہوکہ وقت گزر جائے۔ اس وقت میں نے آقاب کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اور کہا کہ فیخ صاحب کی حرمت کے سبب ابھی ہا ہم نہ فکانا۔ اتنا کہنے سے خواب بی میں خوش وقتی حاصل ہوئی۔ تو میری نیند

کل گئی ابھی برات کا کچھ حصہ باقی تھا۔خواجہ صاحب نے بین کر آبدیدہ ہو کرفر مایا۔ کدایک نقیب محمد نام نیٹا پوری نہایت نیک اعتقاداور خدا کا پیارا تھا۔اس سے میں نے سنا کہ میں ایک دفعہ تجرات جار ہا تھا۔ان دنوں ہندوؤں کا قبضہ تھا۔راستے میں دوآ دمی میرے ہمراہ ہوئے۔ ہمارے پاس کوئی اوزار نہ تھا۔ اچا تک ایک ہندو آ ٹکلا۔ جس کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔اس حالت میں وہ ہمارے پاس آیا۔ جب میرے پاس آیا تو میں نے کہا۔ تیخ صاحب حاضر ہو جے گا۔ ای وقت ہندو نے ہاتھ ہے ملوار پھینک دی۔ اور کہا کہ مجھے پناہ دو۔ ہم نے کہا ہمہیں پناہ دی۔ اور اس نے اپنی راہ لی۔ اور ہم نے اپنی راہ لی۔ خواجہ صاحب نے بید حکایت ختم کر کے فر مایا کہ اس ہندو نے کیا دیکھا تھا۔اوراے کیا دکھایا گیا۔

منگل کے روز دوسری ماہ شعبان سن فرکور کوقدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی ۔ کھانا کھلانے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ فر مایا درویش ای بات کا نام ہے کہ جو تحص آئے۔سلام کے بعداس کے سامنے کھانا رکھنا جا ہیے۔ اور خود حکایتوں اور باتوں میں مشغول ہونا جاہے۔ بعداز ال زبان مبارک سے فرمایا۔ پہلے سلام پھر طعام پھر کلام۔

سوموار کے روز آٹھویں ماہ مذکورکوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔کھانالایا گیا۔اورکھانا شروع کیا گیا۔خواجہ صاحب نے فرمایا۔ ا یک بزرگ نے کہا ہے کہ جولوگ کھانا میرے روبرو کھاتے ہیں۔اسے میں اپنے حلق میں پاتا ہوں۔گویا وہ طعام میں کھا رہا ہوں۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ شیخ ابوسعید ابوالخیر میں کے روبروکی فخص نے بیل کوسانٹے سے مارا۔ شیخ ابوسعید نے فر مایا۔ایبامعلوم ہوتا ہے کہ اس کا درد مجھے محسوں ہوا ہے۔وہ مخص یاس ہی تھا۔اس نے اے مرسمجھا۔ شیخ ابوسعید نے پیٹھ دکھادی جس برسانے کے نشان تھے۔

تعدازاں اس حکایت کے بیان کرنے والے نے خواجہ صاحب کی طرف زخ کر کے کہا کہ بید حکایت اس سے ملتی جلتی ہے کہ ایک کی حالت کا اثر دوسرے پر ہوجائے۔لیکن مجھے بیمعلوم نہیں کہ اس کی حقیقت کس طرح ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ روح طاقتور ہوتی ہےاور کمال کو پینچ جاتی ہے تو قلب کوجذب کرتی ہے۔ اور قلب جب قوی ہوتا ہے تو قالب کو تھینچتا ہے۔ اس اتحاد کے بموجب جو بات قلب پر اثر کرتی ہے۔ اس کا اثر قالب پر پڑتا ہے۔ میں (مولف کتاب) نے عرض کی کہ بیاحالت معراج کے مشابہ ہے۔ فر مایا بجا ہے۔ بعدازاں فر مایا کہ ایک بزرگ کا قول ہے۔ مجھے معلون بیں کہ معراج کی رات رسول خدان اللہ کو وہاں لے گئے ہوں۔ جہال عرش کری بہشت اور دوزخ ہے۔ اور جو کچھ و یکھا۔ یا ان چیزوں کو وہاں لایا گیا۔ جہاں آنخضرت من الله عقد بعد ازاں فرمایا کہ اگران چیزوں کو وہاں لے جایا گیا ہوں جہاں رسول الله مقبول منافية تصقوا الصصورت مين رسول منافية كام تبداور يزامعلوم موتاعي-

#### طريقة ببعت

پھر ان لوگوں کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی جو بیت کا طریقہ نہیں جانے بعض پہلے ایک کی بیعت کر کے دوسرے کی جا کرتے ہیں بعض مشائخ کے مزار کے مرید بن جاتے ہیں میں نے عرض کی کہ بعض جومشائخ کی قبر کی پائتی جا کرسر منڈ واکر مرید بن جاتے ہیں کیا ہے بعث درست ہے فر مایا جیس۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک بیٹا جوسب سے بڑا تھا شیخ الاسلام قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کی قبر کی پائٹی جا کرسر منڈا کرمرید ہوا جب یہ فہر شیخ فریدالدین نے سی تو فرمایا کہ گوشیخ قطب الدین طیب اللہ ثراہ ہمارے صاحب اور مخدوم ہیں لیکن یہ بیعت درست نہیں مرید ہونا ای طرح ہوتا ہے کہ شیخ کا ہاتھ پکڑے۔ واللہ اعسلہ مالصواب۔

# ذكررؤيا

بدھ کے روز اکیسویں ماہ شوال من ندکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ رویا کے بارے بیس گفتگو شروع ہوئی فر مایا: پہلے زمانے بیس کوئی ترک تھا جے تکلش کہتے تھے وہ اللہ والا تھا ایک رات اس نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا مبح وہی خواب شخ نجیب الدین متوکل کی خدمت میں بیان کی لیکن پہلے خت تھے وہ اللہ تعالیٰ کی جو کچھ میں کہتا ہوں۔ عربحرکی پر ظاہر نہ کرنا شخ صاحب نے قبول کیا بعد الزال اس نے کہا کہ آج رات میں نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا ہے اور اس کے انوار و حال بیان کے شخ نجیب الدین متوکل فرماتے ہیں کہ وہ ترک خواب دیکھنے کے بعد چالیس سال زندہ رہالیکن میں نے اس خواب کا بیان اس کی زندگی میں کی سے نہ کیا جب اس کی وفات کا وفت قریب آیا۔ تو میں اس کے پاس گیا جب مجھے دیکھا تو کہا وعدہ یاد ہے؟ یعنی خواب والا۔ میں نے کہا: ہاں یاد ہے میں نے اس خواب والا۔ میں نے کہا: ہاں عالت میں متعز ق دُنیا ہے رخصت ہوں۔

یہاں سے شخ نجیب الدین متوکل بھت کے احوال کا ذکر شروع ہوا اور شخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مناقب بیان فرمائے فرمایا کہ ایک ترک نے وہلی میں ایک مجد بنوائی جس کی امامت شخ نجیب الدین متوکل کود سے رکھی تھی اور اس کے لیے گھر بھی مہیا کر دیا۔ اس ترک نے اپنی لڑکی کا نکاح کیا جس میں ایک لاکھ چیش ( سکے کا نام ) بلکہ ذیادہ صرف کر دیا شخ صاحب نجیب الدین متوکل نے اسے ایک دفعہ کہا۔ کہ کامل مومن وہ شخص ہوتا ہے جس کے دِل میں اولاد کی محبت سے بڑھ کر اللہ تعالی کی محبت ہوتو نے مومن ہوگا۔ ترک اس ایک لاکھ چیش ( سکہ ) بلکہ ذیادہ صرف کرد کے بین اب اگر تو اس سے دو چندراہ خدا میں صرف کر ہوتو پورا اپنے فرزند کے حق میں ایک لاکھ چیش ( سکہ ) بلکہ ذیادہ صرف کرد کے بین اب اگر تو اس سے دو چندراہ خدا میں صرف کر ہوتو پورا مومن ہوگا۔ ترک اس بات سے ناراض ہوا۔ امامت اور گھر شخ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ما نسست حال شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیان کیا شخ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ما نسست من اینی او ونسسها نات بعیو منها او مطلها یعنی جو آیت ہم نے منسوخ کی ہاس کے بدلے اور آیت نازل کی ہاس ہو بہتر کیا ہو اللہ تعالی اس کی جگہ اب کی مراور بنیں دول استم نام ایک بادشاہ اس ولایت میں آیا جس نے شخ الاسلام فریدالدین اور اس معزز خانواد ہے کی کوئی اور استم لائے گائیس دول استم نام ایک بادشاہ اس ولایت میں آیا جس نے شخ الاسلام فریدالدین اور اس معزز خانواد ہے کی کوئی اور استم لائے گائیس دول استم نام ایک بادشاہ اس ولایت میں آیا جس نے شخ الاسلام فریدالدین اور اس معزز خانواد ہے کی کوئی اور استم کی گ

پر شخ بدرالدین کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ نظام الدین خریطہ دارنے آپ کے لیے خانقاہ بنوائی۔ جب شخ بدرالدین اس خانقاہ میں بیٹھے تو انہیں دنوں نظام الدین کے کام میں خلل واقع ہوا۔ شخ بدرالدین نے شخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں سارا حال عرض کر بھیجا کہ ایک شخص نے ہمارے لیے خانقاہ تیار کی۔ اب وہ بری حالت میں ہے جس کے سب میری

hard and the state of the state

حالت بھی پریشان ہے شخ صاحب نے کہلا بھیجا کہ جوشخص اپنے پیروں کے طریق پڑبیں چلتا اس کی یہی حالت ہوتی ہے بینی ہمارے پیروں کی رسم خانقاہ نہ تھی جو خانقاہ بنا کر بیٹھے گاوہ الی ہی با تنس دیکھے گا پھر شخ صاحب قطب الدین بختیار بھینٹ کی بزرگ کی بابت گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ آپ نے آخری عمر میں قرآن شریف حفظ کیا جب حفظ کر چکے تو اِنقال ہوگیا۔

پھر اولیاء اللہ کی وفات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ حاضرین میں سے ایک نے کی بزرگ کی وفات کے بارے میں سوال کیا کہ جب وہ فوت ہونے لگا تو اللہ تعالیٰ کا نام آہتہ آہتہ اس کی زبان پر جاری تھا خواجہ نے آبدیدہ ہوکر بیر باعی ارشاد فرمائی۔

### زباعي

رخمارهٔ بآب دید شویال شویال علیال میدیم و نام تو گویال گویال

آيم بر كوئ تو پويال پويال پيچاره رو وصل تو جويال جويال

يادعق مين استغراق كاعالم

جعد کے روز چھبیویں ماہ ذیقعد من ندگور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی کیو کھری کی جامع مجد کے سامنے کے مکان میں نماز سے پہلے عالم طریقت کے بارے بیس گفتگو شروع ہوئی اوران لوگوں کی بابت جو یاد تق بیس مستغرق رہتے ہیں اور نیز ان لوگوں کے بارے بیس جوعبت اور بھرار میں مشغول رہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنے تئی انہیں لوگوں کی طرح ظاہر کریں تو یہ حکایت بیان فرمائی ۔ کہ ایک متعلم شرف الدین نام جو قابلیت رکھتا تھا ایک روز شخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹا تھا شخ صاحب نے اس سے پوچھا کہ تعلیم کا کیا حال ہے؟ عرض کی۔ اب تو سب کچھ بھول گیا ہوں شخ صاحب اس بات سے ناراض ہوئے۔ جب وہ چلا گیا تو حاضرین کوفر مایا کہ اس مرد نے بہت ٹخر کیا ہے الغرض خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم کی اور آبد یدہ ہوکر ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک پیر طریقت کا ایک لڑکا محمد نام علم ہیں بڑا ماہر ہوا تو عالم طریقت میں آتا چاہا۔ اپنے باپ کو کہا ہیں درویش بننا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا: بیٹا! بہلے یہ چلہ کرو۔ جب چلہ کرکے باپ کے پاس آیا تو باپ نے اس سے مسائل پو چھے جن کا جواب اس نے نخزش کھا گار تھے پر نہیں ہوا جا وا ایک اور جب دومرا چلہ کرکے آیا تو پھر چند مسائل پو چھے جس کے جواب میں اس نے نخزش کھا گی گر تیسرے پلے کے لیے کہا: جب تیسرا چلہ کرکے آیا تو پھر چند مسائل پو چھے میں اس فت لڑکا یا جا اپ نے کہا بی اس میں اس نے نخزش کھا گی کہ تیسرے پلے کے لیے کہا: جب تیسرا چلہ کرکے آیا تو پھر چند مسائل پو چھے جس کے جواب میں اس فت رستغرق تھا کہ کچھ عالم طریقت کے بارے میں جواب ندرے سکا۔

# خواب اورتعبير

پھر اس خواب اور اس کی تعبیر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فر مایا کہ رسول اللہ طَاقَتُم فرماتے ہیں کہ میں نے یاروں کو خواب میں دیکھا کہ ہر ایک نے پیرائن پہنا ہوا ہے لیکن ایک یار کا چیرائن صرف سینے تک ہے دوسرے کا ناف تک تیسرے کا تحفیٰے تک مجر میں دیکھا کہ ہر ایک نے پیرائن کو اس کا تحکیر فرانے نے فرمایا: ہر ایک کے پیرائن کو اس کا تعبیر فرمائے۔فرمایا: ہر ایک کے پیرائن کو اس کا

وين مجمو

# ابن سيرين كي تعبيرين حضرت نظام الدين اولياء بين الله عن الى كي تصريحات ذكر تعبير خواب ابن سيرين مين

پر ابن سیرین کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ ان کی تعبیریں کس قدر درست تعین فر مایا کہ ایک دفعہ کوئی شخص ان کے پاس
آیا اور کہا کہ میں نے سفر جل خواب میں دیکھا ہے کہا: تو سفر کرے گا بو چھا: وجہ؟ کہا: سفر جل کے پہلے سفر ہے دوسرے نے کہا: میں
نے رات خواب میں سوس دیکھی ہے۔ کہا: تجھے برائی پہنچے گی۔ بو چھا کس طرح کہا: سوس کے پہلے سوء ہے۔ جس کے معنی بدی یا برائی
کے ہیں میں (مصنف کتاب) نے بو چھا کہ ابن سیرین کیا آدمی ہے فر مایا بزرگ مرد اور عالم شخص تھا۔ جو حضرت خواجہ حسن بصری ا

بعدازاں فرمایا کہ امام محمد غزالی طیب اللہ راہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ ان دوخوابوں کی جوتجبیریں ابن سیرین نے کی ہیں وہ واقعی عجائب روزگار ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ ایک دفعہ کوئی شخص ماہ رمضان میں اس کے پاس آیا اور کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں انگوشی ہے جس سے مردوں کے منہ اور عورتوں کی اندام نہائی پرمہر لگاتا ہوں کہا: شاید تو مؤذن ہے۔ جواب دیا۔ ہاں! فرمایا کہ اذان بہت سویرے کیوں دیتے ہو؟ دوسر شخص نے آکہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ لوگ تلوں سے تیل نکا لئے ہیں اور میں پھران میں بھرتا جاتا ہوں فرمایا: جوعورت تیرے گھر ہے۔ ذراتحقیق کر کہ کہیں تیری ماں نہ ہو۔ جب اس نے اس شخقیق کی ۔ تو اس کی والدہ ہی تھی۔

### مچوڑ ہے پینسی وغیرہ

پھر پھوڑ ہے پینسی اور ناروے کی بیاری کے بارے میں فر مایا جوشخص نمازعصر کی سنتوں میں سورۃ البروج پڑھے اللہ تعالیٰ اسے پھر پھوڑ ہے پینسی سے محفوظ رکھتا ہے چونکہ ناروا بھی اس قتم سے ہاں لیے امید ہے کہ اس سے بھی محفوظ رکھے گا۔ پھر فر مایا کہ جوشخص عمر کی نماز کے بعد سورۃ النازعات پڑھے۔اللہ تعالیٰ اسے قبر میں نہیں چھوڑتا مگر ایک نماز کی مقدار پھر آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ جوشخص قبر میں نہیں رہتا اس کی کیا حالت ہوتی ہے۔فر مایا: جب روح کمال کو پنچ جاتی ہے تو قالب کو تھینچ لیتی ہے۔

### ذكرترك دنيا

جعہ کے روز پانچویں ماہ مبارک ذوالجے الیہ جری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا جعہ کی نماز سے پہلے اس مکان میں جو کیلوکھری مجد کے سامنے واقع ہے ترک وُنیا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا: ایک مرتبہ رسول اللہ طاقیۃ اپنے یاروں کوفر مارہے تھے کہ ایک درویش کو اس بات کا افقیار دیا گیا کہ خواہ تو وُنیا و مافیہا کو پیند کر خواہ عاقبت کو ۔ درویش نے کہا: جو کچھ آخرت میں میرے لیے تیار کیا گیا ہے۔ میں اسے پیند کرتا ہوں جب سے دکایت ختم ہوئی تو امیر الکومنین ابو بکر طاقیہ نے رونا شروع کیا صحابہ نے پوچھا:
کیا حالت ہے؟ فر مایا کہ جن درویش کا ذکر رسول خداط تھی نے فر مایا ہے وہ خود آنخضرت مالی اللہ طاقی ہیں۔ جب خواجہ صاحب اس مقام پر پہنچ تو شیخ الاسلام فرید اللہ ین قدس اللہ سرہ العزیز نے فر مایا کہ ایس باتھیں رسول اللہ طاقی نے بار ہا فر مائی ہیں۔ چنا نچہ جب بھی سے پر پہنچ تو شیخ الاسلام فرید اللہ ین قدس اللہ سرہ العزیز نے فر مایا کہ ایس باتھیں رسول اللہ طاقی نے بار ہا فر مائی ہیں۔ چنا نچہ جب بھی سے

فرماتے کہ ایک درویش نے ایسابیان کیا اس کی حالت ہے ہی۔ میں مجھ جاتا کہ اپنا حال بیان کررہے تھے پھر تارک الدنیا ہونے کا سبب بیان کیا فرمایا کہ ایک بزرگ نے پائی پر مصلی بچھایا ہوا تھا اور نماز ادا کررہا تھا۔ اور کہہ رہا تھا کہ پروردگار خضر اس وقت بجیرہ گناہ کا ارتکاب کررہا ہے اسے قبہ کی تو فیق عنایت کر۔ اسے میں خضر علیہ السلام بھی آگئے پوچھا کونیا بجیرہ گناہ کرتا ہوں تا کہ میں اس سے تو بہ کرون اس بزرگ نے کہا کہ آپ نے جنگل میں درخت لگا رکھا ہے جس کے سائے میں آرام کرتے ہواور کہتے ہو کہ یہ کام اللہ کے لیے کیا ہے بعد از ان اس بزرگ نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ ایسے تارک الدنیا ہوجیسا میں ہوں۔خضر علیہ السلام نے پوچھا تیری کے لیے کیا ہے بعد از ان اس بزرگ نے خضر علیہ السلام کو کہا کہ ایسے تارک الدنیا ہوجیسیا میں ہوں۔خضر علیہ السلام نے پوچھا تیری کیا حالت ہے؟ کہا: میری حالت ہے کہ اگر ساری دُنیا بھی جھے دے دیں اور کہیں کہ قبول کر لے اور چھے سے حساب نہیں لیا جائے گا تو میں دوز خ قبول کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا: کیوں؟ کہا: اس واسطے کہ دُنیا پر اللہ تعالیٰ کی نارائش ہے ہے بی جس پر اللہ تعالیٰ نارائس ہے اسے قبول کرنے کی نبیت میں دوز خ وقبول کر لین بہتر خیال کرتا ہوں۔

## فوائدالفواد حضرت بي كيش كرنا اورآپ بين كاخوش مونا

بدھ کے روز تیکویں ماہ محرم من ندکور کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی اس روز میں نے لکھے ہوئے فوائد آپ کی خدمت میں حاضر کیے تو آپ نے بڑی تعریف کی اور شاباش دی۔ای روز از سرِنو بیعت کی آپ نے اپنے سرکی کلاہ اتار کرمیرے سر پر رکھی۔ وَ الْحَمْدُ اللهِ عَلَىٰ ذٰلِكَ ، كلاہ ركھتے وقت آپ نے بیشعر پڑھا \_

ورعشق تو کار خویش ہر روز از سر گیرم زے سروکار

فرمایا: مشائخ نے جو کتابیں کھی ہیں۔ان میں روح الارواح بہت عمدہ ہفرمایا: قاضی حمیدالدین ناگوری بیالت کو ہو کتاب حفظ تھی۔منبر پراکٹر ای میں سے بیان فرمایا کرتے اور عربی کتابوں میں فسو قالہ فسے لے حفظ تھی۔منبر پراکٹر ای میں سے بیان فرمایا کرتے اور عربی کتابوں میں فسو قالہ میں ہوسکتا فرمایا: وہ حال سے لکھے گئے الارواح۔ میں نے عرض کی کہ میں القصاۃ کے کمتوبات بھی عمدہ ہیں جن پر پورے طور پر صبط نہیں ہوسکتا فرمایا: وہ حال سے لکھے گئے ہیں بعدازاں فرمایا کہ ایک بھی بھی سال کا تھا کہ اسے جَلایا گیا۔ یعنی جوانی میں حق تعالی سے اس قدر شغل اور تعلق پیدا کیا جو واقعی جیب بات ہے فرمایا کہ میں القصاق نے اپنے والدکی نبیت لکھا ہے کہ وہ ایک رشوت لینے والاحرام خور قاضی تھا۔ میں نے پوچھا کہ ایسے لکھنے سے اس کا کیا مطلب تھا فرمایا: یہ بھی لکھا ہے کہ اس کو کشف کا مادہ بھی تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ کہیں ساع ہور ہا تھا اور دور یہ اور فیر اور خدا کے بیارے وہاں پر حاضر تھے میں القصنات کا باپ بھی وہیں موجود تھا اس نے کہا: میں نے شیخ احمد خوالی مختلف کو دیکھا ہوں اور شہر میں نہیں درویش اور خدا کے بیارے وہاں پر حاضر تھے میں القصنات کا باپ بھی وہیں موجود تھا اس نے کہا: میں تھیت کی اور شہر میں نہیں دور اس مقام میں جہاں شیخ احمد میں تی تھے۔ بڑا فاصلہ تھا ایسی جمعیت کی اور شہر میں نہیں دور وہ دور سے شہر میں تھا غرض ہے کہ جب انجی طرح جانج پڑتال کی گئ تو ٹھیک ویا ہی نکلا جیسا اس نے کہا تھا۔

بعد از ال خواجہ صاحب نے فرمایا کہ عین القضاق کامقصود اس حکایت سے بیتھا کہ اللہ تعالیٰ کی تعتیں نماز اور درودوں سے ماصل نہیں ہوتیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ کی جومرضی ہے اس کی بجا آوری سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس عرصے میں سوال کیا گیا کہ کیا عین ماصل نہیں جو مرضی ہے اس کی بجا آوری سے حاصل ہوتی ہیں۔ اس عرضی القاضات کا پیر شیخ احمد غزالی مجھے اور اپنے پیر کا بھی ۔ اور بید

بھی لکھا ہے کہ میں ایبا ہوں اور میراشیخ ایبا۔ اگر اس کاشیخ شیخ احمد غزالی ہوتا تو وہاں پراس کا ذکر ضرور کرتا اور اپناشیخ کہدکر لکھتا۔

بعد ازاں فرمایا کہ عین القضاق ابھی بچ ہی تھے اور لڑکوں میں کھیل رہے تھے شیخ احمد غزالی سینیٹ نے دیکھا اور آپ کے والدین سے مانگا۔ انہوں نے عین القضات کو چھپالیا اور کہددیا کہ وہ مرکباہے شیخ احمد سین القضات کو چھپالیا اور کہددیا کہ وہ مرکباہے شیخ احمد سین القضات کو چھپالیا اور کہددیا کہ وہ مرکب طرح سکتا ہے بعد ازاں فرمایا کہ شیخ احمد کو تہمت لگائی تھی۔ اس واسطے عین القضات کے والدین نے آئیس چھپالیا تھا۔

ذكر شخ احمرغزالي يهيه

مولا تا بر ہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالیٰ حاضر سے انہوں نے پوچھا کہ کیا بیش احمہ کی آزمائش تھی فرمایا بہیں وہ خود چاہتے سے کہ ہمیں تہمت لگائی جائے اور ملامت کی جائے کین دراصل وہ بہت پاک اور پارسا سے ۔ کہتے ہیں کہ جب آپ کوتصائی کے لڑکے کی تہمت لگائی گئی تو وہ قصائی ہرایک سے بھی گلہ کرتا ایک رات جب لڑکا شخ صاحب کے پاس تھا قصائی نے جرے کے سوراخ سے دیکھا کہ شخ صاحب نماز اوا کر رہے ہیں اور لڑکا پاس بیٹھا ہے نماز سے فارغ ہو کر اسے وعظ ونصیحت کی پھر دوگانہ اوا کیا پھر وعظ و تھیجت کی پھر دوگانہ اوا کیا پھر وعظ و تھیجت کی ۔ غرض ساری رات ای طرح گزار دی صبح قصائی کی بدطنی جاتی رہی اور دونوں باپ بیٹا مرید ہوگئے۔

*ذکر جو*گی

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ بات ہرا یک ہے نہیں ہو علی جوالیا کرتے ہیں وہ نہایت ہی پاک دامن اور صاحب حوصلہ ہوتے ہیں۔

کھر فرمایا کہ ایک مرتبہ اجودھن میں شخ کبیر کی خدمت میں حاضرتھا کہ ایک جوگ آیا اس سے میں نے پوچھا کہتم کونی راہ چلتے ہواور تمہارے کام کا اصول کیا ہے؟ کہا ہمارے علم میں یوں ہے کہ آدی کے نفس میں دو عالم ہیں ایک علوی دوسراسفلی ہے چوٹی سے ناف تک عالم علوی ہے اور ناف سے قدم تک عالم سفلی ہے عالم علوی میں صدق وصفاء عمدہ اخلاق اور نیک محاملہ ہے اور عالم سفلی میں گھرداشت یا کیزگی اور پارسائی ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جھے اس کی یہ بات بہت پند آئی۔

ذكرتزك ؤنيا

پھر دُنیا کے ترک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو اس بارے میں بہت ہی غلوفر مایا کہ اگر کوئی شخص دِن کوروزہ رکھے اور رات کو جاگتار ہےاور حاجی ہوتو بھی اصل اصول یہ ہے کہ ذنیا کی رائتی اس کے دِل پر نہ ہو۔

خواجه عثمان حبآبادی کی بزرگی

جعہ کے روز بائیسویں ماہ رہے الاوّل من ندکورکوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا خواجہ عثمان حب آبادی میسید کی بزرگ کے بارے

AND THE PERSON OF THE PERSON O

میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ آپ مدت تک خلقت سے قطع تعلق کے رہے پھرلوگوں میں بیٹھنا اور ان سے ملنا جلنا شروع کیا عالم غیب سے آپ کوآ واز آئی کہ خلقت کو بلاؤلیکن اس شرط پر کہ ہزار مصیبتوں کی برداشت کرو۔ بعدازاں ایک راہ چلئی شروع کی تو ایک نے گذی پر آ کرتھیٹر رسید کیا۔ دوسرے نے بھی تیسرے نے بھی اسی طرح جب ہزار مصیبتیں پوری ہوچکیں تو آواز آئی کہ منبر پر چڑھ کرلوگوں کوچن کی طرف بلاؤعرض کی پروردگار! میں نے علم نہیں پڑھا اور نہ کامل ہوں۔ خلقت کو تیری طرف کس طرح بلاؤں؟ فرمان ہوا کہ منبر پر یاؤں رکھنا تیرا کام ہے اور بخشش ہمارا کام ہے۔

پھرلوگوں میں میں جول قطع کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا کہ شیخ احم صنبل بھینیہ سفید ہاف تھے۔ مدت تک لوگوں سے الگ رہے جب لوگوں میں آئے تو بول چال بالکل قطع کردی۔ ایک محرم نے آکر پوچھا کہ جب لوگوں میں آگئے ہوتو پھر بول چال کیوں قطع کررکھی ہے فرمایا بیدا کرنے والے کی بات کروں یا پیدا شدہ کی؟ بیدا کرنے والے کا تو بیان نہیں ہوسکتا اور پیدا شدہ ذکر کے قابل نہیں اور دوست سے تنہا ملنے کے بارے میں بیر باعی بھی آپ نے ہی کہی ہے۔

### رباعي

تابمن بمیان رسول نیابم باتو تنها زہمہ جہان من و تنها تو خورشید ننخواہم کہ برآید باتو آئی برمن سامیہ نبا شد ماتو بعدازاں ان لوگوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جوروزے اورطے (وہ روزہ جو تیسرے دن افطار کیا جائے) رکھتے ہیں لیکن محض دکھادے اورخود پسندی کے لیے۔ان کے بارے میں زبان مبارک سے فرمایا:

لنابع کر کندا ترا فربہ ، سیر خوردن ترا از لنگین ب

### درومینوں کے بارے میں گفتگو

منگل کے روز چجبیبویں ماہ مذکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا۔ درویشوں کے بارے میں گفتگونٹروع ہوئی فرمایا کہ مشائخ میشتہ فرماتے ہیں کہ تین وقتوں میں نزول رحمت ہوتا ہے ایک ساع کی حالت میں دوسرے وہ کھانا کھاتے وقت جو طاعت کی قوت کی نیت سے کھایا جائے تیسرے درویشوں کے حالات بیان کرتے وقت۔

بعدازال فرمایا کہ میں ایک مرتبہ خواجہ شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں عاضر تھا کہ چھسات درویش آئے جوسب کے سب نوجوان اور صاحب جمال سے گرخواجگان چشت کے مرید سے انہوں نے شیخ صاحب کی خدمت میں عرض کی ۔ کہ ہم میں کچھ ماجرا ہے آپ وہ من لیس ۔ آپ نے جھے فرمایا کہ من لو! اور نیز بدر الدین آئی کو ۔ انہوں نے آپس میں اس ماجر ہے کونہایت نرم اور شائستہ الفاظ میں بیان کیا یعنی آپ نے ایسا فرمایا میں نے غلط فہجی سے نظری میں جواب دیا اس نے کہا: آپ نے فرمایا: کچھ جھے سے خلطی ہوئی نہیں آپ تن بجانب سے بیمیری ہی خطائتی ۔ مرض یہ کہاس قتم کی گفتگو کی کہ میں اور بدر الدین آئی ان کی تقریری کررود کے اور کہا کہ یہ اللہ تعالی نے ہماری تعلیم کے لیے خوض یہ کہاس قتم کی گفتگو کی کہ میں اور بدر الدین آئی ان کی تقریری کررود کے اور کہا کہ یہ اللہ تعالی نے ہماری تعلیم کے لیے

فرشتے بھیج ہیں کہ معاملہ آپس میں اس طرح کرنا جاہیے۔ یہ جو

ذكركل وبردبادي

بعدازاں مبارک سے فر مایا کہ معاملہ کے وقت اس فتم کی گفتگو کرنی چاہیے جس سے گردن کی رگیس نمودار نہ ہوں ۔ یعنی تعصب اور غضب کی علامت نہ پائی جائے بعدازاں تخل اور برد بادی کے بارے میں غلوفر مایا کہ ایک کاظلم سہنا چاہیے اور اس کا بدلہ لینے کی نیت بھی نہیں کرنی چاہیے یہ مصرع زبان مبارک سے فر مایا۔

## مصرع

ہر کہ مارا رنجہ دار دراھش بسیار باد

بعدازال بيشعر برمط

ہر کہ او خارے نہدورراہ ما از رشنی ہر گئے کر باغ عمرش بشکفد نی خار باد پر گئے کر باغ عمرش بشکفد نی خار باد پر رخمنی کی مرفر مایا کہ اگرکوئی کا نثار کھے اور تو بھی اس کے عوض کا نثار کھے تو کا نئے ہی کا نئے ہوجا کیں گے عام لوگوں میں تو یہ دستور ہے کہ نیک کے ساتھ اور بد کے ساتھ بد ہوتے ہیں لیکن درویشوں کا بید دستور نہیں کیہاں نیک و بد دونوں کے ساتھ نیک معناجا سے

یاران وین کی دوئی کے بارے میں

بدھ کے روز ساتویں ماہ رجب من ندکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا یاران دین کی دوئی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ دوئی دوطرح کی ہوتی ہے۔ ایک نبتی ۔ دوسری دین جن میں سے دین زیادہ مضبوط ہے اس واسطے کہ اگر دونبتی بھائی ہول ایک مومن اور ایک کافراتو مومن کا وَرشد کافر بھائی کوئیس مل سکتا۔ پس معلوم ہوا کہ ایسا بھائی ہونا کمزور ہے لیکن دینی زیادہ مضبوط ہے اس واسطے کہ جو پیوندوود بنی بھائیوں میں ہوگا۔ وہ دُنیا اور آخرت میں برقر ارر ہے گااسی اثناء میں اس آیت کا ذکر ہوا: الا خسلاء یہ ومسئید بعضہ ملعض عدوًا الا المعتقین ۔ جن لوگوں کی دوئی بندوبست کی وجہ سے ہوگی وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ لیکن پر ہیزگار آپس میں دشمن نہیں ہوں گے۔ پھریہ شعرز بان مبادک سے فرمایا ۔

را دشمنال تندای دوستال که یارند درباده و بوستال

نماز کی تین اقسام

اتوار کے روز دِن پچیوی من ندکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا نماز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔فر مایا کہ جو پچھ بغیر خدا عُلِیْن نے ادا کیا ہے اس کی تین قشمیں ہیں: ایک وہ جو دفت کے متعلق ہے دوسرے جوسبب کے متعلق ہے تیسرے جو نہ دفت کے متعلق ہے نہ سبب کے اب نمازوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو دفت کے متعلق ہے امام غزالی طیب اللہ ٹراؤ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ جو نمازیں وقت کے متعلق ہیں وہ محررات ہیں اس واسطے کے بعض نمازیں جو ہرروزادا کی جاتی ہیں۔ بعض ایسی ہیں جو ہفتے ہیں ایک مرتبدادا کی جاتی ہیں ہوروزادا کی جاتی ہیں مرتبدادا کی جاتی ہیں ہرروزادا کی جاتی ہیں دہ آٹھ ہیں پانچ یں وقت کی چھٹی چاشت کی ساتویں ہیں رکعت نماز جوشام (مغرب) کی نماز کے بعدادا کی جاتی ہی تھویں تہدکی نماز نم نورہ بالا نمازیں ون رات ہیں ایک مرتبدادا کی جاتی ہیں۔ وہ نمیاز جو ہفتے ہفتے ہیں ادا کی جاتی ہیں۔ وہ ہمروزہ نماز ہے۔ جو ہفتے اور اتوار کو ادا کی جاتی ہیں مرتبدادا کی جاتی ہیں ایک وفعہ ادا کی جاتی ہو وہ نیں رکعت ہے جو پیغیر خدا تا ہوئی ہر مہینے کی پہلی تاریخ کی ادا کیا کرتے تھے وہ نمازیں جو سال میں ایک مرتبدادا کی جاتی ہیں وہ چار ہیں دوعیدوں کی تیسری تروائی۔ چوتی شب برات کی اب ان نمازوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو سبب کے متعلق ہیں وہ دو ہیں ایک نماز استدعاء جو قلت باراں کے وقت ادا کی جاتی ہیں گر وہ نماز میں ادا کی جاتی ہیں گر ہیں ادور سورج گر ہمن کے وقت ادا کی جاتی ہے دوسری کا تعلق نہ وہ سورج چاند کو گر ہمن لگتا ہے۔ تو بینماز میں ادا کی جاتی ہیں گر وہ نماز میں دوقت سے ہے نہ سبب سے وہ صلو ہ تیں ہے۔

### ذكر--- نوافل بإجماعت

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ آیافل با جماعت اداکر سکتے ہیں یانہیں فرمایا: کر سکتے ہیں چنانچ بعض مشائخ نے ایسا کیا ہے پھر فرمایا شب برأت تھی کہ شنخ الاسلام حضرت فریدالدین قدس اللّدسرہ العزیز نے مجھے فرمایا کہ جس نماز کا تھم اس رات ہے اسے باجماعت اداکروٹ ادرامام تم بنو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔

### ذكرنما زمحا فظت نفس

پھر اُن نمازوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جونفس کی حفاظت کے لیے کی جاتی ہیں فرمایا کہ جو شخص گھرے باہر نظے اور دو گاندادا کرے تو جب تک وہ باہر ہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر بلا ہے بچائے گا جب گھر آئے گا تو پھر دوگاندادا کرے تاکدان بلاؤں سے محفوظ رہے جو گھرے اُٹھتی ہیں ان دوگانوں میں بہت خیر و ہر کت ہے۔

### ذكرآية الكوسى برائح كافظت نفس

بعدازاں فرمایا کہ اگر کوئی شخص بینمازادا نہ کر سکے تو گھرے نگلتے وقت اور داخل ہوتے وقت آیۃ الکری پڑھے تو وہی مطلب حاصل ہوجا تا ہے اگر آیۃ الکری پڑھے تو چار دفعہ کلمہ تبحید بھی پڑھے۔ اگر کوئی شخص شک وقت میں مبحد پہنچے اور مبحد کی تحیت ادا نہ کر سکے تو پی کلمہ چار مرتبہ پڑھے۔ وہی مطلب حاصل ہوجائے گا۔

### حالت نماز مين بلغم بالعاب دبن كامسكه

ہفتے کے روز تیرہویں ماہ شوال من ذکورہ کو قد مبوی کا شرف حاصل ہوا۔ خواجہ نوح پھیلیے جو شرف قر اُبت سے مشرف ہیں پاس بیٹھے تھے اور مشارق الانوار پڑھ رہے تھے اس حدیث پر پہنچ کہ اگر کوئی شخص نماز اداکر رہا ہواور اس کے منہ میں لعاب یا بلغم آئے اور اسے باہر پھینکنا چاہے تو قبلہ رخ نہ چھیکے اور نہ ہی داکیس طرف کیونکہ فرشتے کی طرف ہے بلکہ باکیس طرف قدم کے نزدیک آہت

فوا ندانفواد

پھنک دے تا کھل کثرنہ ہواتے سے نماز میں کھے بگا رہیں آتا۔

#### ذكرعدم نجاست جنب

نیز سے بیان فرمایا کہ موئی بھی ٹاپاک نہیں ہوتا چنا نچے رسول اللہ کھٹا ایک راتے پر جارے تھے ابو ہریرہ سانے ہے آلے انخضرت کھٹا آپ ہے ول گلی فرماتے تھے آنخضرت کھٹا نے دست مبارک مصافحہ کے لیے بڑھایا کین ابو ہریرہ ڈاٹٹو نے اپنا ہاتھ بیچے ہٹا لیارسول خدا کھٹا نے وجہ پوچی عرض کی: یا رسول اللہ کھٹا!ابھی ابھی ابھی ابھی اور بھی ہوستا، کوجنی ہوستا، کوجنی ہوستا بال بیس آپ کھٹا جے پاک شخص کا دست مبارک س طرح جھوسکتا ہوں؟ فرمایا: موئی بھی ناپاک نہیں ہوسکتا، کوجنی ہوستا باک نہیں ہوستا، کوجنی ہوستا باک نہیں ہوستا کے بال کے اگر کوئی عورت شیطان کی صورت میں مرد کے پاس آ سے لیعنی شیطان اگر کی عورت کی صورت میں مرد کو دکھائی دے اور اس کا دِل اس کی طرف مائل ہوتو مرد کو چا ہے کہ اپنی بیوی ہے ہم بہتری کرے تا کہ وسوسراس ہو دور ہوجائے متائل آدی کے لیے ہی بہتری کی ایک صورت ہے خواجہ نوح بھٹے نے یہ فوائد سے تو انکہ سے نو انکہ ہوتا کہ کہا گھر کر چلا گیا تو اس کے تو کہ بہتری کی بابت غلوفر مایا کہ اسے تو ان شریف یاد ہے اور ہر جعرات کوختم کرتا ہے اور علم کے کھنے کا بڑا مشاق کو جو ان انس کے مرد ہے چنا نچا کہ دور میں نے اس سے پوچھا کہ تو جواجہ صاحب نے فر مایا کہ بیا بات اسے اور جوائی اطاعت اور عبر جھ کیا ہے کہا جمل کے کہا: میر امقصود آپ کی زندگی ہے۔خواجہ صاحب نے فر مایا کہ بیات اسے کس نے بتائی ؟ بیاس کی سعادت کی دیل ہے۔

### مئلاس كے عالم سے يو چھا جائے

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ جس ہے کی چیز کی بابت پوچھاجائے وہ اس چیز کا عالم ہو یعنی ان احوال ہے جووہ رکھتا ہے۔ اس بارے میں فرمایا کہ ایک عالم ضیاء الدین نام منار کے پنچے درس کیا کرتا تھا اس سے میں نے سنا کہ ایک دفعہ میں شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ من فرید الدین قدس اللہ من فرید الدین قدس اللہ من فرید الدین قدس اللہ منافرہ فرید کے دمت میں گیا۔ اور مجھے فقہ نحواور دومرے علوم کی بالکل خبر نہ تھی صرف علم خلائی سیکے در ہا تھا میر بول میں خیال آیا کہ اگر شخ صاحب فقہ نحواور دومرے علوم کی نبیت پچھیں گے تو کیا جواب دونگا؟ یہی خیال ول میں لے کر صاضر خدمت ہوا۔ سلام کر کے بیٹھ گیا مجھے فرمایا کہ مناظرہ کی شفیح کیا ہوتی ہے؟ میں بیس کرخوش ہوا اور نفی اثبات جو اس بارے میں آئی عدمت ہوا۔ سلام کر کے بیٹھ گیا مجھے فرمایا کہ مناظرہ کی شفیح کیا ہوتی ہے۔ میں بین کرخوش ہوا اور نفی اثبات جو اس بارے میں آئی ہو جہ بہت عمر گی سے بیان کی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ کمال شفی کے سب اس سے وہی چیز پوچھی جس کا وہ عالم تھا۔ آئے خملہ بللہ دِ آبِ اللہ لکھٹی کی بیٹین سال کے فوائد کا مجموعہ ہے۔ انشاء اللہ تعالی جو پچھا ورسنوں گا۔ وہ قلم بند کروں گا۔

\*\*\*

## فوائد الفواد

# حصدسوكم.

بسم اللهِ الرَّحِمٰنِ الرَّحِيمِ اللهِ

بِهَانُوارِ اللَّى اوراَسرارِ اللَّى كاشارات بي جوخواجر التين خم المجتمدين ملك المشائخ في الارضين خواجد نظام الحق والدين ادام الله ميامن انفاستكي زبان كو برفشال سے سے كے والْحَمْدُ اللهِ عَلَى ذلك - مجموعه كه بنده حسن نو بنا نهاد مهم وقت پاك شخش را جمعيد و باد

#### ذكرطبقات مرح ومرح

سوموار کے روز ساتویں ماہ ذیقعو ۱۲ ہجری کو قدمبوی کا شرف حاصل ہوا طبقات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ پنج بر خدا مالی فرماتے ہیں کہ میرے بعد میری اُمت کے پانچ طبقات ہوں گے اور ہرا کیک طبقہ کی مدت چالیس سال ہوگی پہلا طبقہ علم اور مشاہدہ کا ہوگا۔ دوسرائیکی پر ہیزگاری کا تیسرا تو اصل اور تراجم کا چوتھا تقاطع اور تد ابر کا۔ اور پانچواں ہرج مرج کا۔

فرمایا پہلا طبقہ صابہ کرام کا تھا دوسرا تابعین کا تیسرا تو اصل اور ترام کا ۔ تو اصل کا یہ مطلب ہے کہ جب و نیاان کی طرف آئے اور وہ دونوں میں مشترک ہوتو ایک طرف آگری کرے تو دوسری طرف نرم ہو جائے اس تو تو اصل کہتے ہیں اور ترائم سے بیر مراد ہے کہ اگر ساری و نیاان کی طرف آئے تو بغیر شرکت اِ سے راہ تی میں صرف کریں چوتھا طبقہ تقاطع اور تد ابر کا ہوگا۔ تقاطع کا بیہ مطلب ہے کہ اگر و نیا مثار کرت کے طور پران کی طرح رخ کرے تو وہ آئیں میں لڑنے جھڑنے گئیں اور تد ابر کے بیمعنی ہیں کہ اگر و نیا آئیں میں لے کہ اگر و نیا مثار کت کے طور پران کی طرح رخ کرے تو وہ آئیں میں لڑنے جھڑنے کی اور تد ابر کے بیمعنی ہیں کہ اگر و نیا آئیں میں اور عیب گواں طبقہ ہرج مرج کا ہے وہ بیہ کہ ایک دوسرے کی گھتے چینی اور عیب گون کریں یہ پانچوں طبقے دوسوسال کے عرصے میں گزر جا کین گے جب دوسوسال کا عرصہ گزر جائے گا تو اس کے بعد دوسو اور عیب گون کے بعد دوسو سال تک کا ہے۔ اب کی خلقت کا کیا حال ہوگا۔

#### ذ كرمشغول حق

پھرمشغول حق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ اصل کام یاد حق ہے اور اس کے سواجو ہے سب یاد حق کا مانع ہے فر مایا کہ جو کتابہ میں نے پڑھی ہیں اگر کسی وقت ان کا مطالعہ کرتا ہوں تو وحشت می پیدا ہو جاتی ہے اور خود بخو د کھنے لگتا ہوں کہ میں کہاں جا پڑا۔

پھرایک دکایت بیان فرمائی کہشنے ابوسعید ابوالخیر میشد جب حال کے کمال کو پہنچ تو جو کتابیں پڑھنی تھیں کونے میں رکھ دیں بعض

کہتے ہیں کہ دھوڈالیں پھر فر مایا کہ دھونے کا کہیں ذکر نہیں آیا البتہ ایک جگہ محفوظ رکھیں ایک روز ان کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی کے اے ابوسعید! ہمارا عہد نامہ واپس کر دے۔ کیونکہ تو دوسری چیز وں میں مشغول ہوگیا ہے۔ جب خواجہ صاحب اس مقام پر پہنچے تو روئے اور بیشعرئے پڑھا:

تو سایہ دشمنی کجا در سنجی جائے کہ خیال دوست زحمت باشد لیعنی جہاں پر فقراوراحکام کی شرع کی کتابیں بمز لہ حجاب ہیں وہاں دوسری چیز وں کا کیا حال ہوگا۔

#### طعام مين خيانت

منگل کے روز بارہویں ماہ ذوالحجہ من خرکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اور بہت سے لوگ حاضر خدمت تھے بعض کے لیے سائے میں جگہ نہتی اس لیے دھوپ میں بیٹھے تھے۔دوسروں کوفر مایا کہ ذرا پاس ہو بیٹھوتا کہ وہ بھی سائے میں بیٹھیں کیونکہ دھوپ میں بیٹھے تو وہ ہیں اور جاتا میں ہوں اس حال کی بابت حکایت بیان فر مائی کہ بداؤں میں ایک شخ شاہی موئے تاب نام بزرگ رہتے تھے ایک مرتبہ یارانہیں سیر کے لیے باہر لے گئے اور کھیر پکائی جب کھانا سامنے رکھا گیا تو خواجہ شاہی موئے تاب نے کہا اس طعام میں خیانت ہوئی ہے شاید دو آومیوں نے دودھ لانے سے پیشتر کچھ کھائی لیا ہے جو درویشوں میں بڑی بھاری خطابیان کی جاتی ہوب خواجہ شاہی نے کہا کہ جوش کے سبب خواجہ شاہی آیا تھا جو باہر لکلاً رہا ہم اسے پیٹے دے فر مایا خیروہ پینا حرام تھا اسے گرنے دینا چا ہے تھا غرض کہ وہ عذر کی طرح نہ سنا گیا۔ انہیں سزادی گئی کہ تم دھوپ میں کھڑے دوو۔

دُھوپ میں کھڑے کھڑے پینا بہنا شروع ہوا پھرخواجہ شاہی نے کہا تجام کو بلاؤ پوچھا کیا کرو گے۔فر مایا: عتنا خون میرے یاروں کے جسم سے نکلا اتنا میرے جسم سے نکال دے۔خواجہ صاحب جب اس بات پر پنچے تو فر مایا شاباس محبت اس کا نام ہے۔اور اِنصاف اسے ہی کہتے ہیں۔

پھراس کی بزرگ کے بارے میں سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک دفعہ شخ نظام الدین ابوالموید بیشنے بیار ہوئے تو شاہی مونے تاب کو بلایا اور کہا: دُعا کروتا کہ یہ بیاری رفع ہو جائے خواجہ شاہی نے عذر کیا کہ آپ بزرگ ہیں پھر بھے ہاں بات کی خواہش کا کرتے ہیں میں بازاری آدمی ہوں جھے سے الی بات نہ کہیں لیکن شخ صاحب نے ایک نہ مائی فر مایا: ضرور دُعا کرنی چاہے تا کہ میں بھی صحت یاب ہوں کہا بہتر تو میر سے دویاروں کو بلاؤ آیک کا نام شرف ہے۔ جو نیک بخت آدمی ہیں اور دوسر الیک درزی غرض سے کہ دونوں کو بلایا گیا خواجہ شاہی نے انہیں کہا کہ شخ نظام الدین صاحب نے بھے یوں فر مایا ہے۔ اب تم میر سے یار بنواور اس کام مین میری مدد کرویعنی شخ صاحب کے مرب کے کر سینے تک میر ہے متعلق اور دوسرا پاؤں دوسرا کی متعلق اور دوسرا پاؤں دوسر سے کے متعلق اور دوسرا پاؤں دوسر سے کے متعلق اور دوسرا باؤں کہ دورا با کہا کرتے سے کہ میر رے مربی کے بابت ایک اور حکایت بیان فر مائی کہ دو بار ہا کہا کرتے سے کہ میر رے مربی کے بابت ایک اور حکایت بیان فر مائی کہ دو بار ہا کہا کرتے سے کہ میر رے مربی کے بابت ایک اور حکایت بیان فر مائی کہ دو بار ہا کہا کرتے سے کہ میر رے مربی کو کوئی مہم پیش آئے ۔ تو میری قبر پر آئے اگر تین دون میں بیام مرانجام نہ ہوتو جو سے دوز آئے ۔ اگر چو سے روز بھی مرانجام نہ ہوتو میری قبر کی اینٹ سے اینٹ بجادے۔

#### ذكرعصمت اولياء

پھر اولیاء اللہ کی پاک دامنی کے بارے بیں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ انبیاء واجب العصمة ہیں اور معصوم ہیں اور فقراء کے نزدیک اولیا بھی واجب العصمة اور معصوم ہیں لیکن انبیاء واجب العصمة ہیں اور اولیاء جائز العصمة \_

### قرآن شریف حفظ کے کرنے کے بیان میں

جمعہ کے روز بائیسویں ماہ ذوائج من مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا ایک شخص نے آکر دُعا کے لیے التماس کی کہ جمعے قرآن شریف حفظ ہوجائے۔ پوچھاکس قدریاد ہے عرض کی تعمیرا حصہ فرمایا کہ باتی بھی تھوڑا تھوڑا کرکے یاد ہوجائے گا پہلے ثلث کو بار بار پڑھو۔

بعد از ال یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک رات میں نے خواب میں شخ بدر الدین غزنوی بھالیہ ہے قرآن شریف یاد کرنے کی نیت سے دُعا کے لیے اِلتماس کی۔ جب دِن ہوا۔ تو کسی اور بزرگ کی خدمت میں جاکراسی بارے میں دُعا کا بہتی ہوا کہ جس طرح انہوں نے جواب میں دُعا کی ہے آپ بیداری میں دُعا کریں تا کہ آپ کی دُعا کی برکت سے قرآن شریف حفظ ہوجائے اس بزرگ نے دُعا دے کرکھا:

کہ جو محض رات کوسوتے وقت میدوآ بیٹی پڑھ کرسوئے۔اے ضرور قر آن شریف حفظ ہو جاتا ہے۔

آيت: الهكم الله واحدٌ لا الله الا هو الرحمٰن الرحيم ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل تا بعقلون ـ • •

#### اصحاب كهف كادين محدى الله مين آنا

پھراللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی اس کے بارے میں بید حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہرسول خداماً اللہ اسلام کو دیکھے کی آرزو کی جھم ہوا کہ ہم نے کہد دیا ہے کہ آپ وُ نیا میں نہ د کھے کیس کے البتہ قیامت کو دیکھے سکو کے لیکن اگر آپ بیچا ہے ہیں کہ دوہ آپ کے وین میں آ جا کیس تو بیہ ہم کر سکتے ہیں بعدازاں رسول اللہ کا ٹیٹا ایک گودڑی لائے ۔اورچار آدمیوں ابو بکر صدیق عمر خطاب علی ابن ابی طالب اورابو فر رغفاری رضی اللہ عنین کوفر مایا کہ اس کا ایک ایک کو نامضوط پکر لو پھر رسول مقبول من بھی نے اس ہوا کو جے حضرت سلیمان علیہ السلام کام میں لایا کرتے تھے بلایا اوراسے فرمایا کہ اس گودڑی کو مع چاروں آدمیوں کے اصحاب کہف کی غار کے دروازے پر پہنچا دے۔ یاروں نے باہر ہی سے سلام کہا۔اللہ تعالیٰ نے آئیس زندہ کیا اور سلام کا جواب انہوں نے دیا۔

بعدازاں یاروں نے دِین نبوی ان کے پیش کیا جے انہوں نے قبول کیاؤ الْحَمْدُ بِللهِ رَبِّ الْعُلَمِیْنَ خواجہ صاحب نے یہ تقریر کرے فرمایا کہ کونی بات ہے جواللہ تعالیٰ کی قدرت میں نہیں۔

## نفلوں اور درودوں کے بارے میں گفتگو

سوموار کے روز ماہ صفر کی پہلی تاریخ ۱۳ کے ہجری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا نفلوں اور درودوں کے بارے میں گفتگوشروع

conservation and statements and

مولى فرمايا كمين في ايك رات شخ الاسلام فريدالدين قدل الله مره العزيز كوخواب من ديكما تو جي فرمايا كم مرروزسو (١٠٠) مرتبه بيدعا برُحا كرو: لآ اللهُ وَحُدَهُ لَآ شَوِيْكَ لَـهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرِ ﴿

جب میں بیدار ہوا تو اس دعا کو ہمیشہ کے لیے اختیار کیا میں نے اپنے دِل میں کہا کہ اس فر مان میں کوئی نہ کوئی مقصود ہو گا بعد ازاں مشاکُخ کی کتابوں میں لکھاد یکھا کہ جو شخص سومر تبہ بید عا پڑھے وہ بغیر اسباب خوش رہے گا اور اس کی زِندگی خوش ہے گزرے گ تب مجھے معلوم ہوا کہ شخ صاحب کا مقصود یہی ہے۔

یجرای دعا کی فضیلت کے بارے میں فر مایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد دس مرتبہ بید دعا پڑھے گویا ہزار غلام اس نے آزاد کیا۔

## سورة النباء بعدازعمر يزهض كاحكم

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ اور جھے خواب میں فرمایا کہ عصر کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورۃ النباء پڑھا کرو جب میں بیدار ہوا تو سی تھم بجالا یا پھر میرے دِل میں خیال آیا کہ اس فرمان میں خوشخبری ضرور یہوگی چنا نچہ تفسیر میں لکھا دیکھا کہ جوشخص عصر کے بعد ہرروز پانچ مرتبہ سورۃ النباء پڑھتا ہے وہ اسیرحق ہوجاتا ہے بینی اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دِل میں جاگزیں ہوجاتی ہے بیدو فائد سے ختم کر کے حاضرین کوفرمایا کہتم آئییں ہمیشہ کیا کرو۔

منگل کے روز دوسری ماہ صفر من مذکور کو قدمیوی کا شرف حاصل ہوا حاضرین میں سے ایک نے عرض کی کہ بعض آ دمیوں نے جناب کو ہر موقع پر پُر اکہا: وہ آپ کی شان میں ایس باتیں کہتے ہیں۔ جن کی سننے کی ہم تاب نہیں لا سکتے خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میں نے سب کومعاف کیا۔ تم بھی معاف کرواور کس سے دُشمنی نہ کرو۔

بعدازاں فرمایا کہ چجوساکن اندیپ ہمیشہ مجھے برا بھلا کہا کرتا اور میری برائی کے دریپے رہتا برا کہنا مہل ہے لیکن برا چا ہنا اس سے برا ہے الغرض جب وہ مرگیا تو میں تیسرے روز اس کی قبر پر گیا اور دعا کی کہ پروردگار جس نے میرے حق میں برا بھلا کہا: میں نے اسے معاف کیا۔ تو میری وجہ سے اسے عذاب نہ کرتا اِس بارے میں فرمایا کہ اگر دو شخصوں کے مامین رنجش ہوتو دور کرد بنی چاہیے اگرا کی شخص دور کردے گا تو دوسرے شخص سے اسے کم تکلیف ہوگی۔

بعدازاں فرمایا کہ لوگ ان بدگوئیوں سے ناراض ہوتے ہیں کہا گیا ہے کہ صوفی کا مال سبیل ہے اور اس کا خون مباح جب بی حالت ہے تو پھرکی کی بدگوئی کا کیا شکوہ و شکایت اسٹے ہیں ایک شخص نے آ کرایک جماعت کے بابت بیان کیا کہ ابھی فلاں مقام پر آپ کے یار جمع ہوئے ہیں۔

### ذكر مزامير وغيره درساع

اور بانسریاں رکھی ہیں خواجہ صاحب بیری کرنا خوش ہوئے اور فر مایا کہ میں نے بانسریوں اور حرام چیز وں سے منع کر دیا ہے اور جو کچھانہوں نے کیا ہے ٹھیک نہیں کیا اس بارے میں نہایت غلوفر مایا یہاں تک فر مایا کہ اگر اِمام کوئی غلطی کر جائے تو اس غلطی کو جمانے کے لیے مقدی مردکو سے نہیں بلکہ ایک ہفتیلی اور ایک پشت سے کے لیے مقدی مردکو سے نہیں بلکہ ایک ہفتیلی اور ایک پشت سے

کونکہ تھیلیوں سے تالی بجانا کھیل میں شامل ہے غرض ہے کہ یہاں تک کھیل کود کی باتیں منع ہیں ساع میں اس سے بڑھکر احتیاط کرنی چاہے جب تالی بجانے میں اس قدراحتیاط کی جاتی ہے تو بانسری بجانے کی بابت کس قدر ممانعت ہوگی۔

بعدازان فرمایا کداگرکوئی مقام سے گر پڑے توشرع میں گرے اگر شرع سے باہر گرے تو کھے بھی نہیں رہتا۔

### اال درد کے لئے ساع جائز ہے

بعدازاں فرمایا کہ مشائخ کبار نے ساع سنا ہے اور جواس کام والے ہیں اور جوصاحب ذوق و درد ہیں انہیں قوال کا ایک ہی شعرین کر رفت طاری ہو جاتی ہے خواہ بانسری ہو یا نہ ہولیکن جنہیں ذوق کی خبر نہیں ان کے رویُر وخواہ کتنا گایا بجایا جائے انہیں پچھ فائدہ نہ ہوگا پس معلوم ہوا کہ بیکام درد کے متعلق ہے نہ کہ بانسری وغیرہ کے۔

بعدازاں فرمایا کہ لوگوں کو سارادِن کہاں حضور حاصل ہوتا ہے اگر دِن بھر میں کسی ایک وقت بھی خوش وقتی نصیب ہوتو ہاتی وقت اس کی پناہ میں ہوت ہے اگر کسی جماعت میں ایک شخص صاحب ذوق اور صاحب نعت ہو۔ تو ہاتی کے آدمی اس ایک پناہ میں ہوں گے بعد از ان فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک قاضی اجودھن میں تھا جو ہمیشہ شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز سے جھگڑتا رہتا بعد از ان فرمایا کہ پچھلے زمانے میں ایک قاضی اجودھن میں جائز ہوسکتا ہے کہ کوئی شخص مجد میں بیٹھ کرساع سے انہوں نے کہا: ہم تو اس کے کہنیں کہ سے ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے جتنی مرتبہ ساع سنا ہے ہر بارخرقہ شخ کی فتم اسے شخ صاحب کے اوصاف اور افلاق برمحمول کیا ہے۔ ایک مرتبہ شخ صاحب کی زندگی میں ساع کے وقت قوال نے بیشعر گایا:

مخرام بدیں صفت مبادا کرچشم بدت رسد گزیرے

تواس وقت مجھے شخ صاحب کے اوصاف پہندیدہ کمال بزرگی اور نضل ولطافت یاد آئے اس وقت مجھ پرالی حالت طاری ہوئی جس کا بیان نہیں ہوسکتا قوال نے اور شعر گانے چاہے لیکن میں نے ای شعر کیلئے بار بار کہا: خواجہ صاحب اس بات پر پہنچے۔ تورو دیے اور فر مایا کہ اس کے بعد مدت گزرنے نہ پائی کہ شخ صاحب کا وصال ہوگیا۔

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ قیامت کے دِن کس سے پوچھا جائے گا کہ تونے وُنیا میں ساع سناوہ کہے گا ہاں! سنا۔ پوچھا جائے گا۔وہ شعر تونے سنا۔ان اوصاف کا ہم پر گمان کیا۔ کہے گا۔ ہاں! پوچھا جائے گا کہ ان حادث اوصاف کا ہماری قدیم ذات پر کس طرح احتمال ہوسکتا ہے کہے گا پروردگار! میں نے حبت کی زیادتی کے سبب سے کہا تھا تھم ہوگا چونکہ تونے ہم سے حبت کی ہم تجھ پر مدحمت کرتے ہیں۔

۔ بقدازاں فولنبہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ جو شخص اس کی محبت میں متعزق ہے اسے بیرعزاب ہے۔ تو دوسروں کی کیا حالت ہوگئی۔ وہ کیا جواب دیں گے؟

#### ذ كرمجزات رسول الله

پرر ول خد النام كم بعزول ك بار بي من كفتگوشروع مونى كه حيوانات اور جمادات آنجناب ما في كم مانبردار سے اس

بارے بید حکایت بیان فر مائی کہ جب رسولِ خداظ اللہ معوث ہوئے تو معاذ جبل کو یمن کی طرف بھیجا اور اسے فر مایا کہ اس ولایت عین الرعاف نام چشمہ ہے جے عین الوعات بھی کہتے ہیں اس چشمے کی بیرخاصیت ہے کہ اگر اس میں سے تھوڑ اسا بھی پانی پی لیا جائے تو انسان فوراً ہلاک ہوجا تا ہے جب اس چشمے پر پہنچوتو کہنا کہ'' میں معوث ہوا ہوں'' جب وہاں پہنچےتو پینمبر خدائظ آلے کا پیغام پہنچایا اور نبوت کی حکایت ظاہر کی وہ چشمہ رسولِ خدائل آلے کمی رسالت پر ایمان لایا۔اور اپنی خاصیت کھودی۔

ذكراسم اعظم

پھراسم اعظم کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ ابراہیم ادھم پُریافیہ ہے پوچھا گیا کہ اگر آپ کو اسم اعظم یاد ہے تو فر ما ہے گا۔ جو اب دیا پیٹ کو حرام لقمے سے پاک رکھواور دل سے دُنیا کی محبت دور کر دو تو جو اسم الہٰی پڑھو گے وہی اسم اعظم ہوگا ای اثناء میں کھانالایا گیا جب نمک رکھا گیا تو خواجہ صاحب نے فر مایا کہ شروع نمک سے کرنا چا ہے لیکن اُنگلی منہ سے تر کر کے جو نمک اٹھا تے ہیں اس کا کہیں ذکر نہیں آیا اگر انگلی تر کر کے نہر کھیں تو نمک اس کے ساتھ نہیں چھوتا۔ اس لیے دو انگلیوں سے چنگی بھر کر اٹھا کر کھانا چیں اس کا کہیں ذکر نہیں آیا اگر انگلی تر کر کے نہر کھیں تو نمک اس کے ساتھ نہیں چھوتا۔ اس لیے دو انگلیوں سے چنگی بھر کر اٹھا کر کھانا جی اس کے ساتھ نہیں جھوتا۔ اس لیے دو انگلیوں سے چنگی بھر کر اٹھا کر کھانا کہ دلا کہ دلا کہ دکھی کا حق از سرنو معلوم ہو گیا خواجہ صاحب نے مسکرا کر فر مایا کہ اچھا کہا ہے۔

#### احيما جواب

مولانا محی الدین کاشانی موجود تھے۔انہوں نے میری بات کا تزکیہ فر مایا۔ کدایک مرتبہ ایک شخص نے خواجہ شمس الملک علیہ الرحمة والغفر ان کی خدمت میں آکر کسی چیز کی توقع کی لیکن آپ نے اس کا جواب نفی میں دیا مگر وہ سائل اسی طرح کھڑا رہا شمس الملک نے فر مایا: جاتا کیوں نہیں۔اس سائل نے کہا: جواب جا ہے فر مایا: جواب دے دیا ہے۔سائل نے عرض کی۔جواب جا ہے۔ فر مایا: اس سے اچھا جواب اور میں کیا دے سکتا ہوں۔

### ذكر فج اورد يدار بير بارادت

جمعہ کے روز چھبیسویں ماہ صفر کن مذکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' میں نے عرض کی کہ اب کی مرتبہ اس طرف خولیش واقرباء
کو دیکھنے آیا ہوں بعض یاروں نے بیہ کہا کہ جب کوئی شخص اس طرف کسی اور کام کی نیت ہے آئے نہ اس نیت ہے کہ وہ جناب کی
خدمت میں آئے اسے پاس نہیں آنا چاہیے میں نے اپنے دِل میں کہا: اگر چہ طریقہ تو یہی ہے لیکن میر اول نہیں چاہتا کہ حاضر خدمت
ہوئے بغیراس حدود سے واپس جاؤں میں ایک بے رکی کرونگا اس خیال میں میں گیا اور حاضر خدمت ہوا۔خواجہ صاحب نے فر مایا: تو
نے اچھا کیا۔ بھریش مریز ھا

در کوئے خرابات و سرائے اوباش منعی نبود بیا وہنشیں و بباش بعدازاں فرمایا کہ مشائخ کی رسم ہے کہ کوئی ان کی خدمت میں اشراق کے پہلے اور عصر سے پیچھے آنے نہیں پاتا۔لیکن میرے لیےالیانہیں میں جس وقت چاہوں آؤں جاؤں۔ پھر اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ بعض لوگ حج ہے واپس آ کر سارا دِن ماِدِ الٰہی میں مشغول رہتے ہیں اور ہر جگہ ای کا تذكره كرتے رہتے ہیں۔ بدا جھانہیں۔

بعدازاں فر مایا کہ ایک شخص نے کہا: میں فلاں جگہ ہوآیا ہوں! کسی بزرگ نے کہا: اے خواجہ! وہاں ہوآنے ہے کیا فائدہ جب کہ خودای طرح تجھ میں باقی ہے۔

#### غدمت اور رضا

پھر خدمت اور رضا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا جو خدمت کرتا ہے وہ مخدوم بن جاتا ہے خدمت کے بغیر کس طرح مخدوم ہوسکتا ہے پھر فر مایا: مَنْ حَدَمَ خُدِمَ: جس نے خدمت کی اس نے خدمت کرائی۔

پھر حسن معاملہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی ایک شخص نے دس طریقوں کوجن میں سے پانچے سرمیں ہیں اور پانچے بدن میں ہل میں بیان کے ہیں جس کا آخری شعربہ ہاور کیا ہی عمدہ ہے

كاركن كاركين جمه مخسست ده سخن در دو بیت آوردی

### باوشاه كى پيشكش قبول نهكرنا

بدھ کے روز انبیسویں ماہ جمادی الا وّل من مٰدکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوالیکن ان دنوں بادشاہ نے باغ زمین اور بہت سا اسباب اوراس کی ملکیت کا کاغذ خواجہ صاحب کی خدمت میں بھیجاتھا خواجہ صاحب نے بیسب چیزیں قبول نہ کیس اور اس بارے میں فر مایا کہ میں باغ ' زمین اور کھیتی باڑی کے لائق نہیں' مسکراتے اور فر ماتے کہ اگر میں بیقبول کراوں تو لوگ کیا کہیں گے۔ کہ شیخ باغ جا ر ما ہے۔اوراپی زمین اور کھیتی باڑی دیکھنے جاتا ہے۔ کیا یہ کام کرنے کے لائق ہے؟ آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ ہمارے خواجگان اور مشائخ میں سے کسی نے قبول نہیں فر مایا۔

بعدازاں حکایت بیان فرمائی کہ جن دنوں سلطان ناصرالدین اناءاللہ بر ہانہ ملتان کی طرف جاتے ہوئے اجودھن (یاک پتن ) سے گزرا۔ان دنوں سلطان غیاث الدین طالب الله سره وہاں کا حاکم تھا شیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سره العزیز کی زیارت کے لیے آیا اور کچھ نقتری اور چار گاؤں کی ملیت کا تھم نامہ لایا۔نقتری درویشوں کے لئے اور ملکیت کا تھم نامہ جناب کے نام۔مسکرا کر فر مایا: نفتری مجھے دواور میں اور درولیش مل کرخرج کر لیں گے۔ گریہ ملکیت کا حکم نامه اٹھالے۔ اس کے طالب اور بہت ہیں۔ان کو ويتااس حكايت ك اثناء مس اس حديث كي روايت فر مائي كريغيم خدا تناقية فرمات مين: ما دخل بيسا الادخل ذلا بعدازان فر مایا کہ بیصدیث کی خاص موقعہ پر فر مائی گئی تھی وہ بیر کہ ایک مرتبہ رسول خدا ناٹیٹر ایک گھر میں آئے جہاں و دکئزیاں پڑی دیکھیں جن ہے تھیتی کرتے اور جوڑی ہنکاتے ہیں جب اے دیکھا تو فر مایانو ما دخیل بیت الادخل ذلا لیعنی بیکڑیاں اس گھر میں آتی ہیں جہاں خواری آنے والی ہوتی ہے یہاں ہے ﷺ جال الدین تیریزی کھنے کا ذکر شروع ہوا فر مایا: آپ بھٹے نے ﷺ نے ﷺ بہاؤالدین قدس الله سره العزيز كي طرف عربي خط لكها بحص مين في محتم فودد يكها باس مين لكها به: ومن احب افت خدار النساء لا يفلح ابسدا \_جوعورتوں كے آورده مال سے محبت كرتا ہے۔اس كى بھى بہترى نبيس ہوتى نيز ضيعه كا بھى اس ميں كھا ہے ضيعه كے معنى زمين گاؤں وغیرہ ہے۔ مختصریہ کہ عربی لفظاتو یادنہیں البتة ان کا مطلب یہ ہے کہ جوشخص ضیعہ (زمین وغیرہ) پر دِل لگا تا ہے۔ وہ گویا دُنیا اور اہلِ دُنیا کا ہندہ بن جاتا ہے شیخ نوراللہ قبرہ کی بابت پوچھا کہ وہ کس کے مرید تھے فر مایا: شیخ ابوسعید تبریزی نہیں ہے تھے۔

#### ذكرحديث تارك الوردملعون

پھراوراد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی حاضرین میں سے ایک نے پوچھا کہ بید صدیث کس طرح پر ہے؟ صاحب الور د ملعون تساد ک المورد ملعون تساد ک المورد ملعون ترمن ہودی یا آتش پرست بہت ورد کرتا ہے اورا سے دِن کی اصطلاح میں تخیش کینے ہیں پنیمبر خدا الیابیئی نے خدمت میں عرض کی گئی کہ فلال بیبودی یا آتش پرست بہت ورد کرتا ہے اورا سے دِن کی اصطلاح میں تخیش کینے ہیں پنیمبر خدا الیابیئی نے فرمایا: صاحب الورد ملعون ۔ جب بین چر اس نے بی تو وہ چھوڑ بیٹھا۔ رسول طابیئی نے جب سنا تو فرمایا: تارک الورد ملعون ۔ بعض کہتے ہیں کہ بیحدیث عام ہاس کی تاویل اس طرح کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جان ہو چھرکرورد کوچھوڑ تا ہے تو وہ ورد کا ترک ہے۔ ایسے مختص کو کہتے ہیں: تارک الورد ملعون ۔ اگر کوئی شخص قوم کا سردار ہے جس کے پاس لوگوں کی آخد ورفت ہے۔ اور مسلمانوں کی مصلحت ۔ اس کی بات سے وابستہ ہو۔ چھروہ ورد میں مشغول ہو۔ تو ایسے شخص کے حق میں کہتے ہیں کہ: صاحب الورد ملعون ۔ اس موقعہ پر میں ان کی بات سے وابستہ ہو۔ چھروہ ورد میں مشغول ہو۔ تو ایسے شخص کے حق میں کہتے ہیں کہ: صاحب الورد ملعون ۔ اس موقعہ پر میں نے عرض کی کہا گرکوئی شغل یا عذر کے سبب ورد معہودہ کونہ کر سے۔ اور بجائے دِن کے رات کو کرے۔ تو اس کے بارے میں کیا تھم الکی ناغہ نہ کرے۔ کہرات کو کرے۔ آگر رات کے ورد میں ناغہ ہو جائے تو دِن کورے۔ رات دِن کا خلیفہ ہے اور دِن رات کا فرایا ناغہ نہ کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ جس ورد میں بغیر کی عذر کے ناغہ ہو جائے وہ تین حالتوں سے خالی نہیں یا اسے شہوت کی رغبت ہوگی یا حرام کی یاغصے کی اور یا اس پرکوئی مصیبت پڑی ہوگی۔

اس موقعہ کے مناسب یہ حکایت بیان فر مائی کہ مولا ناعزیز زاہد کر اللہ ایک روز گھوڑے پر سے گر پڑے آپ سے وجہ پوچھی گئ فر مایا: میں ہرروز سور ہ یاسین پڑھا کرتا تھا۔ آج نہیں پڑھی۔

ذكر عمل نظم

بدھ کے روز چوتھی ماہ جمادی الآخرس نہ کور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔نظم اور تخیالات کے بارے میں اور بغزل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا ایک مرتبہ شیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز نے بیشعر پڑھا۔

نظامی آنچہ اسرار است کہ اذخاطر عیاں کر دی کے سرش نمید اند زباں در کش زباں در کش

اس دِن مجے سے پہلے بہی شعر پڑھتے پڑھتے شام کا وقت آگیا افطار کے وقت بھی بہی شعر زبان مبارک پرتھا سحر کے وقت بھی یہی شعر پڑھ رہے تھے اور جتنی مرتبہ پڑھتے۔ چہرے پرتغیر کے آثار نمایاں ہوتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ معلوم نہیں آپ کے ول میں کیا خیال تھا اور کون می بات آپ سے بیشعر بار بار پڑھواتی \_ بعدازاں فرمایا کہا یک مرتبہ شیخ بہا والدین زکریا رکھاتا ہے گھر کے اندر دروازے پر کھڑے تھے ایک ہاتھ ایک کواڑ پراور دوسرا دوسرے پرر کھے ہوئے بیشعر ہار بار پڑھتے تھے

كردى صنما يرسر ما بأيه وكر ما ييج كر ديم خدا ميدائد

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا: معلوم مُنہیں وہ کون بات تھی جوآپ سے بار باربیشعر پڑھواتی تھی اور یہ کہ آپ کے دِل میں کیا خیال تھا۔

### ذ کر تو کل

پھر تو کل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا: حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہے اور اس کے سواکس ہے اُمید نہ رکھنی چاہے پھر فر مایا کہ آ دمی کا بیان اس وقت تک کامل نہیں ہوتا۔ جب تک اس کی نگاہ میں تمام خلقت مچھر ہے بھی کم حقیقت نہ معلوم ہو۔

بعدازال اس بارے میں بیہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ابراہیم خواص ہیں۔ کعبہ جارے تھے ایک لڑکا آپ کے ہمراہ تھا اے پوچھا: کہاں جارے ہوکہا: کعبہ کی زیارت کرنے۔ پوچھا: سامان سفر کہاں ہے؟ کہنے لگا: القد تعالیٰ بندے کو بغیر اسباب زندہ و قائم رکھتا ہے تو بغیر سامان وسواری مجھے ضرور کھیے تک پہنچا بھی سکتا ہے۔ القصہ جب آپ نہیں کعبہ پہنچے تو دیکھا کے لڑکا پہلے ہی پہنچ چکا ہے اور کھیے کا طواف کر رہا ہے۔ جب اس کی نگاہ آپ ہو تھا ہے پر پڑی تو کہنے لگا اے ضعیف الیقین! تو نے جو کچھے کہا تھا کیا اس سے تو یہ کی؟

ای موقعہ پراس بارے میں ایک اور حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ ایک گفن چورخواجہ خواجگان بایزید بہتے کی خدمت میں آیا اور اس فعل سے تو بہ کی خواجہ بایزید صاحب بھٹے نے اس سے بوچھا کہ تو نے کتنے مردوں کے گفن جرائے ہیں؟ کہا: ایک ہزار مردوں کے پوچھا: ان میں سے کتنوں کورویقبلہ پایا۔کہا: صرف دوکا۔ باقی سب کا رُخ قبلہ سے پھرا ہوا تھا حاضرین نے خواجہ بایزید سے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ فرمایا: ان دوشخصوں کوخق تعالیٰ پربھر وسہ تھا اور دوسروں کو بھروسہ نہیں تھا۔

#### ذكراقسام رزق

بعدازاں خواجہ صاحب ذکر بالخیر نے فر مایا کہ مشاکنے کا قول ہے کہ رزق چارت کا ہوتا ہے رزق مضمون رزق مقوم رزق مملوک اور رزق موعود رزق مضمون وہ ہے جو کھانے پینے وغیرہ کی چیزیں اور آمدنی ہے ہوا ہے رزق مضمون کہتے ہیں یعنی اس رزق کا اللہ تعالیٰ صامن ہوتا ہے: قولله تعالیٰ ۔ و ما من دابة فی الارض الاعلیٰ الله رزقها کوئی حیوان روئے زمین پر ایسانہیں جس کے سرق کا خداضامن نہ ہورزق مقوم وہ ہے جوازل میں اس کے جے میں آچکا ہے اورلوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے۔

رزق مملوک وہ ہے جو ذخیرہ کیا جائے مثلاً روپیہ پیہ اور کپڑ ااور اسباب۔ رزق موعود وہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے نیک بندوں سے کیا ہے قولہ تعالیٰ ۔ و من یتق اللہ یجعل له مخر جا و یو زقه من حیث لا یحتسب ۔ جواللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آمدنی کا ذریعہ بنا تا ہے اور اس طرح رزق پہنچا تا ہے جس کا اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا۔

بعدازال فرمایا کدرزق مضمون میں توکل ہے دوسرے رزقوں میں نہیں ہوتا کیونکہ جورزق مقسوم ہے اس میں توکل کا کیا کام؟

ر اس المرح باقی کے اقسام مجھ لوتو کل صرف رزق مضمون میں ہے۔ یعنی پیرجان لے کہ جومیری آمدنی ہے وہ ضرور مجھے مل کر ہی رہے گی۔

#### ذ كرفضيلت نماز

ہفتے کے روز انتیبویں ماہ ندکور کوقدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی نماز کی نضیات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میری طرف مخاطب ہوکر فر مایا کہ نماز با جماعت ہوئی جاہے میں نے عرض کی کہ میرے گھر کے نزدیک ہی متجد ہے۔لیکن جہال پر میں رہتا ہوں اگراہے چھوڑ کرآؤں تو کاغذ کتاب کا کوئی رکھوالانہیں۔اس لیے گھر میں ہی با جماعت نماز اداکی جاتی ہے۔

بعد از ان فرمایا کہ نماز بلجاعت اداکرنی چاہیے کین مجد میں اداکرنا افضل ہے پھر فرمایا کہ پہلے انبیاء کے زمانے میں نماز کے لیے مجد ہی مقرر ہواکرتی تھی ادر کہیں نماز جائز ہی نہ ہوتی لیکن رسول خدا طاق کے عہد مبارک میں بیآ سانی ہوگئ کہ جہال کہیں چاہو۔ نماز ایک رو نیز پہلے پنیمبروں کے وقت زکو ہال کا چوتھا حصہ ہواکرتی تھی مگر رسول خدا طاق کے عہد مبارک میں مال کا چاہو۔ نماز ایک رو نیز پہلے پنیمبروں کے وقت زکو ہال کا چوتھا حصہ ہواکرتی تھی مگر رسول خدا طاق کے عہد مبارک میں مال کا چاہدوال حصہ ہوگئ۔

### ذِ كرخي ونجيل

بعدازاں فرمایا کہ یہ چالیہ وال حصہ: یا جاتا ہے وہ بھی اس واسطے کہ اسے بخیل نہ کہیں اور بخیل کا نام اس سے دور ہو جائے لیکن اسے نی بھی نہیں کہتے تی جو نہاو ہ سے زیادہ درے۔ اس اثناء میں میں نے عرض کی کہ یہ صدیث کس طرح ہے؟ اکتشاخِتی سے بھی نہیں کہتے تی اسٹر وکان محاف کے جی جی بین میں سے ایک نے کہا کہ محیث اللہ وکان محاف کی حبیب خدا ہوتا ہے خواہ فاسق بی ہوفر مایا: کہتے تو اس طرح ہیں حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ اربعین میں بیدوریث آئی ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو سے جو ہوتی ہے۔ اربعین میں بیدوریث آئی ہے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو سے جو ہوتی ہے۔

### تخى وجواد كافرق

پرخی اور جواد کا فرق یوں بیان فرمایا کہ تی وہ ہوتا ہے جو زکو ہ سے زیادہ دے۔ لیکن جواد وہ ہے جو بہت ہی زیادہ بخشش دے۔ مثل اگر دوسودرہم ہول تو ان میں سے صرف پانچ رکھے اور باقی ایک سو پچانو سے راہ خدا میں خرج کرے۔ بعد از ال فرمایا کہ شخ الاسلام فرید الدین قدس الله سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ زکو ہ کی تین قسمیں ہیں ایک زکو ہ شریعت۔ دوسری زکو ہ فریقت سے ایک زکو ہ سے کہ دوسودرہم میں سے پانچ راہ خدا میں دے۔ طریقت کی زکو ہ سے کہ دوسودرہم میں سے پانچ راہ خدا میں دے۔ طریقت کی زکو ہ سے کہ دوسو ہی راہ خدا میں صرف کرے میں سے پانچ کے دوسو ہی راہ خدا میں صرف کرے اور پانی راہ خدا میں صرف کرے۔ اور پانی راہ خدا میں خرچ کرے۔ حقیقت کی زکو ہ سے کہ دوسو ہی راہ خدا میں صرف کرے۔ اور پانی راہ خدا میں خرچ کرے۔ حقیقت کی زکو ہ سے کہ دوسو ہی راہ خدا میں صرف کرے۔ اور پانی راہ خدا میں خرچ کرے۔ حقیقت کی زکو ہ سے کہ دوسو ہی راہ خدا میں صرف کرے۔ اور اینے پاس کھی ندر کے۔

پرز کو ق کی نسبت سے حکایت بیان فر مائی کہ جنید بغدادی رئی این اپنے زمانے کے علماء کوفر مایا کرتے تھے: یا علماء السوء ادوز کو ق المعلم اے بدعالمو! اپنے علم کی زکو ق دو۔ پوچھا گیا اس زکو ق سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: یہ کہ دوسوسکلے جو سکھے ہیں ان میں سے پانچ پڑمل کردادردوسومدی وں میں سے پانچ کو اپنامعمول بناؤ۔

proper antended by

و المرين اولياء معرب المون اولياء معرب المون اولياء معرب المون اولياء معرب المون اولياء معرب المرين اولياء پھر مولا نارضی الدین صنعانی ہیں۔ صاحبِ مشارق الانوار کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ آپ نے جولکھا ہے کہ یہ کتاب میرے اورالله تعالیٰ کے مابین جحت ہے اگر کسی حدیث میں مشکل پیش آ جاتی ہے۔ تورسول خدا ٹاٹٹا کو خواب میں ویکھ کرتے۔

بعد از اں فرمایا کہ وہ بداؤں کے رہنے والے تھے پھر کو لئے میں آئے اور نائب مشرف ہوئے مشرف جس کے آپ نائب تھے وہ بھی بالیاقت آ دمی تھاا یک روزمثر ف بات کرتا اور مولا نارضی الدین مسکراتے تھے میشرف نے دوات آپ کی طرف بھیجی اور وہ منحر ف ہو گیا۔ ڈرا۔ وہاں سے اُٹھ کھڑے ہوئے اور فر مایا ہمیں جابلوں میں نہیں بیٹھنا جا ہے بھراور بھی آمدنی کا ذریعہ بڑھ گیا۔ کول کے ما لک کے لڑے کو پڑھایا کرتے تھے۔اورسواشرفیال وہاں ہے ملتیں ای پرقناعت کرتے وہاں سے فج کے لئے گئے اور بغداد پہنچ کر پھر دبلی پہنچے ان دنوں دبلی میں بڑے بڑے عالم موجود تھے علوم میں ان سب کے مساوی تھے اور علم عدیث میں سب ہے متاز کوئی فخض آب كے مقابلے كان تھا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ کا کام ایک حدیث نے ہی بنادیا وہ اس طرح وقوع میں آیا کہ جب آپ کول ہے جج کیلئے روانہ ہوئے تو ایک پاپوش خرید کر پہنی جب ایک منزل طے کی تو تھک گئے۔ تب جانا کہ پاپیاد ہ تو نہیں جا کتے۔ای اندیشے میں تھے کہ والی کول کا لڑکا آپ کو گھوڑے پر سوار واپس لانے کے لئے آیا۔ جب مولانا نے اے گھوڑے پر سوار دیکھا تو دِل میں خیال آیا کہ اگر میر گھوڑامل جائے تو آسانی سے سفر طے ہو گاای فکر میں تھے کہ اس نے بہت منت و ساجت کی کہ آپ واپس چلیں۔ آخر جب آپ نے نہ مانا تو عرض کی گھوڑ اتو قبول فر ما کیں۔آپ نے وہ گھوڑ الے لیا اور روانہ ہوئے۔الغرض جب حج کر کے بغداد مینچے۔ایک محدث تھا جے ابن زہری کہتے تھے اس کے لئے لوگوں نے منبر بنوایا ہوا تھا جس پر جڑھ کروہ صدیثیں بیان کرتا اور لوگ گر دا گرد حب لیافت طلقے باند ھے سنتے ایک دِن مولا نارضی الدین اس مجمعے میں گئے اور سب سے دور کے علقے میں جیٹھے اس وقت ابن ز ہری پیرحدیث بیان کررہے تھے کہ مؤ ذن ہے موافقت کرنی چاہیے یعنی جس طرح مؤ ذن کہے۔اس وقت سننے والے کو بھی وہی الفاظ کہنے جائمیں۔حدیث کا آغاز ای لفظ ہے کیا۔ اذا سکب المو ذن سکوب( پانی بہائے کو کہتے ہیں ) یعنی مؤ ذن کی آواز جب تمہارے کا نوں میں پہنچے تو تم بھی ای طرح کہوجس طرح وہ کہے جب ابن زہری نے بیصدیث بیان کی تو مولا نارضی الدین نے جہاں پر بیٹھے تھے آ ہتہ سے دوسروں کو کہا کہ:اذا سسکت المؤذن لیٹی جب مؤذن کلمہ کہدکر جب ہو جائے تو پھرای طرح کہوجس نے پیسنا اس نے دومرے کو دومرے نے تیسرے کو ہوتے ہوتے ابن زہری نے سنا تو آواز دی کس نے ایسا کہا ہے۔مولا نارضی الدین نے کہا کہ میں نے کہا ہے۔ پھرائن زہری نے کہا کہ دونوں باتوں کے کچھ معنی جیں اب کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دونوں باتیں باوجہ تھیں جب اس مجلس ہے اُٹھتے تو پھر کتابوں میں دیکھا۔ دونوں باتیں باد لاکل تھیں لیکن اخا سکت زیادہ تھے تھا جب بی خبر خلیفہ نے سی تو مولانا رضی الدین کو بلا کر بڑی عزت کی اور کھے آپ سے پڑھا۔القصہ جب وہاں سے وہلی آئے۔ بداؤں (بدایوں) میں آپ کا اُستاد صاحب ولایت اور بزرگ آدمی تھا اس کے پاس صدیث کی ایک کتاب مخص نام تھی۔ جومولا نارضی الدین نے مانگی تھی کیکن نہ دی تھی اب جب علم حاصل کرے دہلی آئے تو ایک یار کو کہا کہ ایک مرتبہ اُستاد صاحب نے مجھے حدیث کی كتاب مغض نددى تقى -اب اگراس كتاب كے لكھنے والے بھى آجائيں توميں انہيں بھى پڑھا سكتا ہوں - بير بات كى نے آپ كے استاد تک پہنچا دی۔اس نے کہا کہ مولا نارضی الدین کا حج قبول نہیں ہوا اگر قبول ہو جاتا تو ایسی بات نہ کہتے ۔خواجہ صاحب یہ بیان کر کے رودیئے اوراس بزرگ کے اعتقاد کی تعریف کی بعد از ال کھانا لایا گیا فرمایا ل کر کھاؤ پھر یہ حکات بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ پچھ درویش شخ بہاؤالدین زکریا بھتے کی خدمت میں حاضر تھے کھانا لایا گیا تو شخ صاحب ہرا کیک ہے ہم پیالہ وہم نوالہ ہوئے ان میں ہے ایک کودیکھا جوروثی کوشور بے میں چور کر کھار ہاتھا (یعنی ٹرید بنا کر جورسول کریم تا تھا کا پہندیدہ کھانا ہے) فرمایا: سبحان الله درویشوں میں صرف یہ درویش کھانا جانتا ہے۔

۔ بعد از ال خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پیغیبر خدا طاقیظ فرماتے ہیں کہ ٹرید (شوربے میں روٹی کے نکرے بھگوئے ہوئے) کو دوسرے کھانوں پرایسی فضیلت حاصل ہے جیسی مجھے تمام پیغمبروں پراور عائشہ صدیقة کوتمام عورتوں پر-

#### نماز بإجماعت

اتوار کے روز چودھویں ماہ رجب من مذکور کو قدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی۔ نماز با جماعت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اس بارے میں بہت غلوفر مایا کہ اگر دو شخص ہوں تو بھی نماز با جماعت اداکرنی چاہیے۔ گودوآ دمیوں سے جماعت نہیں ہوتی لیکن جماعت کا تواب مل جاتا ہے۔ ان دونوں آ دمیوں کوایک قطار میں کھڑے ہونا چاہیے۔

### ابن عباس ولله كاحسن ادب اورحضور الله كى دُعاء

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا میں نے نماز اداکرنی جائی مگر دہاں سوائے عبداللہ بن عباس بھی کے اور کوئی نہ تھا اس کا ہاتھ پکڑ کراپنے برابر کھڑا کرلیا' جب آنخضرت کا ہاتھ پکڑ کراپنے برابر کھڑا کرلیا' جب آنخضرت کا ہاتھ پکڑ کراپنے ساتھ برابر کھڑا کیا جب بھر نماز شروع کی تو عبداللہ ابن عباس بھی پھر پیچھے ہٹ آئے بعد ازاں سرور کا نئات صبیب خدا نالی نے بوجھا کہ پیچھے کیوں ہے ہو؟ عرض کی بھے میں کیا طاقت ہے کہ حضرت رسالت بناہ ٹائٹ کے برابر کھڑا ہوں آنخضرت نیاں تاہ ہو گئے کے برابر کھڑا ہوں آنخضرت نظامی کو آپ کا حسن ادب بہت بیند آیا آپ نے بی شروعاء فرمائی اللهم فقہہ فی المدین پروردگار! دین میں اے فقیمہ بنا۔ بعداز ال خواجہ صاحب نے فرمایا کہ صحابہ ٹوئٹ میں امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے بعد آپ ہی فقیمہ تھے۔

#### حضرت عبدالله بن مسعود اللفظ

بعدازال عبداللہ ابن مسعود رفی کی نبیت فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود علیہ جیں وہ یہ جیں عبداللہ ابن عباس بھی معبد اللہ بن مسعود وفی اور عبداللہ بن عمر وفی کی بابت فرمایا کہ آب اوائل میں گزرے ہیں ایک روز آپ جہال کریاں چراں جے تھے وہاں رسول خدا فائی اور ابو برصد ایق وفی تشریف فرما ہوئے آپ سے بچے دود ه طلب کیا آپ نے عرض کی:
میں امین ہوں میں کس طرح دود ہ دے سکتا ہوں؟ پھر ابو برصد ایق وفی نظر این کہ یہ جناب حضرت رسالت آب میں۔ میں آبخناب فائی کا یار ہوں۔ آگرایک بحری کا تھوڑا سا دود ه درو لیش کودے گاتو کوئی بڑی بات نہیں عرض کی: میں امانتدار ہوں۔ جھے دود ه دینے کی اِجازت نہیں میں کیا کروں؟ بعدازال حضرت رسالت بناہ طاق نے فرمایا کہ کوئی گا بھن بکری لاؤ جب بکری لائی گئ تو تخضرت سات بناہ طاق نے نے فرمایا کہ کوئی گا بھن بکری لاؤ جب بکری لائی گئ تو آخضرت سات نے اس کی پشت پر دست مبارک پھیرا۔ جس سے اس میں دور ہ آگیا اور دوہ لیا۔ پھر جناب سرور کا کنات ظاہم نے خرمایا کہ تو تو فرمایا کہ آؤ کوئی گوتاہ قد تھے جن کے حق میں عبداللہ بن مسعود کوفر مایا کہ آؤ تھاری صحبت میں رہو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا یہ عبداللہ بن مسعود وفی کوتاہ قد تھے جن کے حق میں عبداللہ بن مسعود وفی کوتاہ قد تھے جن کے حق میں عبداللہ بن مسعود کوفر مایا کہ آؤ تھاری صحبت میں رہو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا یہ عبداللہ بن مسعود وفی کوتاہ قد تھے جن کے حق میں عبداللہ بن مسعود وفی کوتاہ قد تھے جن کے حق میں عبداللہ بن مسعود کوفر مایا کہ آؤ تھاری صحبت میں رہو۔ خواجہ صاحب نے فرمایا یہ عبداللہ بن مسعود وفی کوتاہ قد تھے جن کے حق میں

سِغِيرِ خدامًا الله الله العلم العلم يعنى خريط علم - (علم كي تفيلي ) - اس معلوم موتا ب كرآب بت قد تقر

بعدازاں فرمایا کہ درویش جوچھوٹی تھیلی لیت ہیں اور جے کف کتے ہیں غلط ہو وہ کدیف ہے بعدازاں آنحضرت ناہی اور اللہ بن مسعود کو کدیفۃ العلم پکارا کرتے پھر ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص رئیس نامی شخ قطب الدین بختیار قدس اللہ سرہ العزیز کا مرید ہوا اس نے ایک رات شواب ہیں ایک گنبد دیما جس کے اردگرد بڑا ججوم ہا ایک شخص پست قد اندر بابر آتا جاتا ہے ہرئیس بیان کرتا ہے جس نے پوچھا: یہ گنبد میں کون ہے؟ اور اندر اور بابر جو آمدورفت کرتا ہے وہ کون ہے؟ معلوم ہوا کہ گنبد میں جون بین بیان کرتا ہے جس نے پوچھا: یہ گنبد میں کون ہے؟ اور اندر اور بابر جو آمدورفت کرتا ہے وہ کون ہے؟ معلوم ہوا کہ گنبد میں جناب سرورکا نئات ناپھی ہیں اور وہ بست قد عبداللہ بن مسعود بی پیغام رسانی کرتے ہیں میں نے عبداللہ بن مسعود بی بینا کر اس جا کر کہا کہ اندر میری طرف ہے جا کر دُعلکھ تا کہ میں زیارت کا مشاق ہوں اندر جا کر ہیں جواب لائے کہ ابھی تھے ہیں اس بات کی قابلیت نہیں بختیا کہ کہ کو تھا کہ جو تھہ دیں اس بات کی قابلیت نہیں بختیا کہ کہ میں زیارت بھیجا کرتے تھے وہ آج تین رات ہے کہ جو تھہ ہر کرا ٹھ کھڑے ہوں کا لائے کہ حضرت رسالت بناہ ناہی نہی اور اللہ مجھے کے اور بھی فر مایا ہے۔ بھی اور بھی فر مایا ہے کہ جو تھہ ہر رات بھیجا کرتے تھے آج تین رات سے نہیں پہنچا کہ اس بے کہ خوتھ دار بھی فر مایا ہے۔ بھی اللہ بن قدس اللہ سرہ العزیز نے ای وقت اپنی رات بھیجا کرتے تھے آج تین رات سے نہیں پہنچا کہ اور بھی فر مایا ہے۔ بھی اللہ بن قدس اللہ سرہ العزیز نے ای وقت اپنی رات بھیجا کرتے تھے آج تین رات سے نہیں پہنچا کہ اور بھی فر میں صرف کی تھیں جس کے سب وہ تھہ سے تکھورے بلا کر مہراس کے حوالے کیا اور چھوڑ دیا کہ ونکہ وہ تین راتیں آپ نے نکاح وغیرہ میں صرف کی تھیں جس کے سب وہ تھنہ تھی میں نہ بھیج سے سے انہ تھی میں نہ بھیج سے سے اس کو تھیں دور تھیں دور تھیں راتیں آپ نے نکاح وغیرہ میں صرف کی تھیں جس کے سب وہ تھنہ سے تکھورے سے دور کی کی دور کی کی دور کی کے دور کی کو کہ کی دور کی کی دور کی

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ شیخ قطب الدین طلب اللہ ٹراہ ہررات تین ہزار مرتبہ درود پڑھ کرسویا
کرتے تھے شیخ قطب الدین بُولٹ کی ہزرگی کی بابت فر مایا کہ ایک مرتبہ شیخ بہاؤالدین زکریا بُولٹ شیخ جلال الدین تیمریزی بُولٹ اور
شیخ قطب الدین بختیار کا کی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین ملتان میں تھے۔ کا فروں کا لشکر ملتان کے قریب آپہنچا۔ ان دنوں ملتان کا حاکم آباچہ تھا شیخ قطب الدین قدیں اللہ مرہ العزیز نے ایک رات تیم قباچہ کودیا اور فر مایا کہ اس تیم کود شمنوں کی طرف بھینک دو۔ قباچہ نے ویسا ہی کیا جب دِن چڑھا تو ایک بھی کا فرند رہا سب راتوں رات بھاگ گئے۔

ذكرتفسير كشاف

بدھ کے روز چوبیہویں ماہ رجب من ندکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہواتغیر کشاف کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا:
الحدد للله تغیر کرتے ہوئے لکھا کہ خواجہ حسن بھری بھیلیہ المحد للہ کو دال کی زیر سے پڑھا کرتے تھے (اُلْمُحَدِّدِ لِلّٰہِ) اور بدوال کی زیر سے پڑھا کرتے تھے (اُلْمُحَدِّدِ لِلّٰہِ) اور بدوال کی زیر للہ کے مطابق دال پر پیش ہواور لام پر بھی پیش آئے یہ معلوم نہیں کہ بدا برا بھی تخفی ہے یا اور کوئی و اللہ اعلم بالصواب الغرض صاحب کشاف کی رائے ہے کہ حسن بھری بھیلیہ کی قرائت معلوم نہیں کہ بدا برا بھی قرائت اچھی ہے اس واسطے کہ حسن بھری بھیلیہ دال کی زیر للہ کے لام کی دجہ سے پڑھتے ہیں یعنی لام کی زیر بنی ہو اور نیز المحمد کا دال بھی مکسور ہونے کی دجہ سے لام پر بھی چیش ہونے اور للہ کے اس سے متصل ہونے کی دجہ سے لام پر بھی چیش المحمد کا دال بھی مکسور ہے لیکن ابرا بھی اللہ کے دال پر بھی ہونے اور دیر ساعراب کو عامل بدل دے وہ بھی اعراب کی نسبت زیادہ قوی لگاتے ہیں۔ کیونکہ المحمد کے دال کی حرکت عامل کے سبب سے ہادر جس اعراب کو عامل بدل دے وہ بھی اعراب کی نسبت زیادہ قوی

and the state of t

ہوتا ہے خواجہ صاحب نے اپنی تقریر کے بعد فرمایا کہ میں نے یہاں سے بیڈ نتیجہ نکالا ہے کہ الجمد کی وال ایسے خص کی طرح ہے جس کا کوئی پیر ہیں وہ جس طرح ہوای طرح کوئی پیر ہیں وہ جس طرح ہوای طرح رہتا ہے۔
رہتا ہے۔

بہاں سے صاحبِ تِفیر کشاف کے عقیدے کی بات گفتگو شروع ہوئی خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ افسوس اس قدر علوم اور روایات کے عقیدہ اس کا باطل تھا' بعد از ال فرمایا کہ ایک کفر ہوتا ہے اور ایک بدعت اور ایک نافرمانی یا گناہ بدعت نافر مانی سے بڑھ کر ہوتی ہے اور کفر بدعت سے بڑھ کر بدعت کفر کے زیادہ نزدیک ہے

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے مولانا صدرالدین قرنی بھٹٹ سے سنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ مولانا جم الدین سنامی کے ہاں تھا جھے ہے بوچھا کہ آج کل کس شغل میں ہو میں نے کہا کتفیر کا مطالعہ کیا کرتا ہوں بوچھا کوئی تفیر؟ کہا:
کشاف ایجاد اور عمدہ مولانا نجم الدین نے فرمایا: کشاف اور ایجاد کو جلا دے۔عمدہ بی پڑھا کرومولانا صدرالدین فرماتے ہیں: کہ جھے یہ امرنا گوارگذرا۔ بوچھا کیوں؟ فرمایا: شخ شہاب الدین سہروردی بھٹٹ یوں فرماتے ہیں۔ جھے یہ بات بھی نا گوارگزری جب رات ہوئی تو تیوں کتب چراغ کے سامنے رکھ کر پڑھ رہا تھا ایجاد اور کشاف نیچ تھیں اور عمدہ او پرای اثناء ہیں سوگیا اچا نک شعلہ پیدا ہوا میری آئے کھل ۔ تو کیاد کھتا ہوں کہ کشاف اور ایجاد تو جل گئی اور عمدہ سلامت ہے۔

گھریہ حکایت بیان فرمائی کہ شن صدرالدین چاہتے تھے کہ نومفصل پڑھیں اِس بارے میں اپنے والد بزرگوارے عرض کی: شنخ بہاؤالدین ذکریا پھنٹانے فرمایا: آن کی رات صبر کرو۔ جب رات ہوئی۔ تو شخ صدرالدین واقعہ میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو زنجیروں میں جکڑے لیے جارہے ہیں پوچھا: یہ کون ہے؟ کہا: یہ زمحشری صاحب منصل ہے۔ آسے دوزخ میں لیے جارہے ہیں۔ واللہ اعلمہ۔

### بيان قبر حفرت لوط عليه السلام

منگل کے روز ساتویں ماہ شعبان کن فدکور کودست بوی کی سعادت حاصل ہوئی حاضرین میں سے ایک نے یہ حکایت بیان کی کہ ایک مرتبہ میں سفر کرتے کرتے اس سرزمین میں جا لکلا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کی قبر ہے وہ بہت عظیم الشان اور بلند محقی وہاں کے لوگ ہماری زبان نہیں جھ کے تھے اور نہ ہم ان کی زبان سے آشنا تھے۔الغرض چند روز ہوکے رہ کر جب وہاں پنچے تو انہوں نے جوار کی قتم کی کوئی چیز ہمارے لیے پکائی اور اس پر دودھ ڈالا ہم بھو کے تو تھے ہی بڑے شوق سے کھائی ۔خواجہ صاحب نے فرمایا: کرا یہے آدی ایسے مقام پر ایسی قوم سے تھ آتے ہیں اس حکایت کا بیان کرنے والا پھے طوا گزر کے لیے لایا تھا اس کی نبست سے حکایت بیان فرمائی کہ میں نے مولا ناعزیز زاہد بھی شیخ سے سائے تھے کہ میں اور مولا نا ہر ہان الدین کا بلی جو ان وقوں دبلی کے نائب قاضی تھے ابتداء میں ایک ہی جگر تھا ہوں اس نیت سے کہ میں صاحب نصاب ہو جاؤں لیون دولت مند ہو جاؤں انہوں نے کہا: ایک اشر فی سے میں قر آن شریف خرید تا ہوں اس نیت سے کہ میں صاحب نصاب ہو جاؤں لیون دولت مند ہو جاؤں انہوں نے ویا ہی کیا۔ایک اشر فی کا قر آن شریف خرید تا ہوں اس نیت سے کہ میں صاحب نصاب ہو جاؤں لیون دولت مند ہو جاؤں انہوں نے ویا ہی کیا۔ایک اشر فی کا قر آن شریف خرید تیا ہوں اس نیت سے کہ میں صاحب نصاب ہو جاؤں کیا جواس وقت دبلی کے کوتوال ویا ہی کیا۔ایک اشر فی کا قر آن شریف خرید تیا ہوں اس نیت سے کہ میں صاحب نصاب ہو جاؤں کے ہوں وقت دبلی کے کوتوال

THE STREET STREET, ST

تھے۔کھانالایا گیا 'ٹواس میں حلوا گزربھی تھا۔کوتوال نے وہ حلوہ مولانا برہان الدین کے سامنے رکھ دیااور پوچھا کہ بیے حلوا کیسا ہے؟

مولانا بربان الدین نے فرمایا کہ طالب علم ختک روٹی کواس طرح کھاتے ہیں جیسا حلوا گزرکوآپ بیفر مائیس کہ حلوا گزر کھایا کس طرح جاتا ہے؟ کوتوال کو یہ بات بہت ہی اچھی معلوم ہوئی۔ایک شخص کو تھم دیا کہ بیس تاثمیں اشرفیاں لا کرمولا نا برہان الدین کو دے

دو \_ غرض مولانا کے ہاں اس کے بعد بہت سامال جمع ہو گیا اور دیلی کے نائب قاضی بھی ہے۔

جعہ کے روز ماہِ رمضان کی آخری تاریخ س نہ کور کوقد م بوسی کی دولت نصیب ہوئی' عدل اورظلم کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ خلقت کے ساتھ دوطرح کا ہے۔ اور خلقت کا معاملہ آ پس میں تین طرح کا۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ خلقت سے یا عدل ہے یا فضل لیکن خلقت کا آپس میں یا عدل ہے یافضل ہے یافظم اگرآپ آپس میں عدل یافضل یالیکن خلقت کا آپس میں یا عدل ہے یافضل ہے یاظلم اگر لوگ آپس میں عدل یافضل کریں تو اللہ تعالیٰ ان پر اپنافضل کرتا ہے لیکن اگر آپس میں ظلم کریں تو اللہ تعالى ان عدل عيش آتا إوه عذاب من كرفار موتاع خواه يغيم وقت بى كول نه مواس بات ير بندے نے عرض كى : كہتے میں کہ رسول خدا ٹائیٹ فرمائے جیں کہ اگر قیامت کے دِن اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں بھیج دے۔ تو عدل ہی کر یگا۔ فر مایا: ب شک! تمام جہان اس کی ملکیت ہے جواپی ملکیت میں تصرف کرتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا طلم تو اے کہتے ہیں جو غير كى ملكيت مين تصرف كيا جائے۔

بعدازاں فرمایا کہاشعریہ ندہب میں ای طرح ہے کہ یہ بات جائز ہے کہ تقالی موٹن کو ہمیشہ کیلئے دوزخ میں رکھے یا کافر کو ہمیشہ کیلئے بہشت میں رکھے کیونکہ وہ اپنی ملکیت میں تصرف کرتا ہے۔ لیکن جمارے مذہب میں ایسانہیں اس واسطے کہ حق تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ نادان دانا کے برابرنہیں اور اندھا بینا کے برابرنہیں ای طرح اور مثالیں بیان فرمائی میں اب اس کی حکمت سے بیدواجب ہے کہ مومن بہشت میں جائے اور کافر دوزخ میں اس واسطے کہ وہ حکیم ہے حکمت کے موافق کام کرتا ہے جیسے کی شخص کے پاس مال ہوتو جس طرح وہ جا ہے خرج کرے اگر وہ اپنے مال کو کنو کیں میں بھی پھینک دیتو بھی حکمت سے خالی نہ ہوگا۔

بعدازال فرمایا: اگر کوئی مومن بغیر توبہ کیے مرجائے تو تین باتوں کا احمال ہوسکتا ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالی ایمان کی برکت سے اُ ہے بخش دے یا اپنے نضل ہے بخش دے پاکسی شفاعت ہے اُسے بخش دے اگر دوزخ میں بھی ڈالے گا تو اس کے گناہوں کے مطابق أے عذاب كر كے آخر كارا ہے بہشت ميں بھيج دے گاليكن بميشہ كے ليے دوزخ ميں نہيں ر كھے گا كيونكہ وہ دنيا ہے باإيمان - - 4

#### مختلف حكاليس

ہفتے کے روز گیار ہویں ماہ شوال من مذکور کو قدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی اس روز میں اپنا غلام بشیر نام ہمراہ لے گیا۔ اور عرض کو کسینماز ادا کرتا ہے اور مدت سے مجھے کہدر ہاہے کہ مجھے خواجہ صاحب کی خدمت میں لے چلوتا کہ بیعت کی دولت نصیب ہو چونکہ خواجہ صاحب کی مہر بانی اور شفقت عام تھی یہ بات قبول فر مائی بعد از ال پوچھا کہ کیا تو اے مرید ہونے کی اجازت ویتا ہے میں نے عرض کی جناب میں اجازت دیتا ہوں۔ بعدازاں اے دست بیعت فر مایا اور کلاہ عنایت فر مائی۔اور اسے حکم دیا کہ جا کر دوگا نہ

ادا کرآؤ۔ جب بیفلام چلاگیا تو خواجہ صاحب نے بید حکایت بیان فر مائی کہ اس سے پہلے ایک درولیش نہایت مکلف خرقہ پہنے شخ علی سخری بھتے کی خانقاہ میں آیا گروہ درولیش ہر جگہ دروازہ کھلکھٹا تا تھا شخ علی نے اُسے فرمایا کہ چونکہ تو اس خانقاہ میں رہتا ہے لہذا بھیک نہ مانگا کرمیں تجھے دول گاجس سے توفارغ البالی سے زندگی بسر کرے گابیہ کہہ کراسے یا پچے سوچیتل عنایت فرمائے۔

اس درولیش نے اس پانچ سوچیتل ہے سودا کیا اور تھوڑے عیں تمیں اشر فیاں بن گئیں پھرتمیں اشر فیوں کا مال خریدا تو سو

ہوگئیں ان سو سے ایک غلام خریدا شخ علی بھتنے نے فر مایا کہ ان غلاموں کوغز نی لے جاؤے تا کہ تجھے زیادہ فائدہ ہو۔ درولیش نے ایسا ہی

گیا۔ اس کے بیل نہایت معتبر ایک غلام تھا۔ اسے کہا کہ تو میرام بدہ وجا۔ غلام اس کا مرید بن گیا درولیش نے اس کا سرمونڈ ااور کلاہ

اس کے سرپررکھ کر کہا کہ یہ کلاہ سیدی احمد بھتے کی ہے۔ شاید اس درولیش کا تعلق اس خاندان ہے ہوگا الغرض جب غزنی پہنچا تو

غلاموں کوفر وخت کر دیا باتی وہ غلام رہ گیا اس کے خریدار بھی تھے درولیش کی نیت بدل گئی۔ اور اس کے بیخ پر راضی ہو گیا جب

اس کے خرید نے بیل لوگوں نے بہت غلوکیا قیمت چوگئی ہوگئی۔ درولیش کی نیت بدل گئی۔ اور اس کے بیخ پر راضی ہو گیا جب

مودا گروں نے غلام کوخرید تا چاہا تو اس نے آبدیدہ ہوکر درولیش کو کہا کہ خواجہ جس دن میں تیرا مرید ہوا تھا اور تو نے میر سے سرپر کلاہ

رکھی تھی تو یہ کہا تھا کہ یہ کلاہ سیدی احمد کی ہا ہوگیا حاضرین کو کہا: آپ گواہ رہیں۔ میں نے اس غلام کوآز ادکیا جب خواجہ صاحب بہاں تک

جب غلام نے یہ کہا: تو خواجہ زم ول ہوگیا حاضرین کو کہا: آپ گواہ رہیں۔ میں نے اس غلام کوآز ادکیا جب خواجہ صاحب بہاں تک

واجب تھا جیسا تو نے کیا ہے۔ بعد از ال نہایت شفقت اور مرحمت سے اپنے مبارک سرے کا ہوا تار کرمیر سے سرپر کھی۔ آئے تھا گیا ہوگیا۔ آپ قواجہ صاحب نے نہایت خوش ہو کر فر مایا کہ بہت اچھا کیا ایسا ہی

واجب تھا جیسا تو نے کیا ہے۔ بعد از ال نہایت شفقت اور مرحمت سے اپنے مبارک سرے کلاہ اتار کرمیر سے سرپررکھی۔ آئے تو خواجہ نگا۔ آپ قائم نے مبارک سرے کاہ اتار کرمیر سے سرپررکھی۔ آئے تو خواجہ نگا۔ آپ قوتہ نہاں کہ بہت اچھا کیا ایسا ہی

جمعرات کے روزستائیسویں ماہ ندکور وین ندکورکوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا خرچ کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ جب کسی کے پاس دُنیا کا زرو مال آئے تو اسے خرچ کرنا چاہے اور جب اس سے منہ پھیرے تو بھی راہ خدا میں صرف کیونکہ اس نے تو چلے ہی جانا ہے بہتر ہے کہ اسے اپنے ہاتھ سے صرف کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ شیخ نجیب الدین متوکل مینیا نے انہیں معنوں کواس عبارت میں بیان کیا ہے کہ جب آئے تو وہ کیونکہ کم نہیں ہوجائے گااور جب جانے گلے تو محفوظ نہ رکھو کیونکہ ہاتھ نہیں آئےگا۔

### مردان خداكا كلام

منگل کے روز پندر ہویں ماہ ذوالحجہ کن مذکور کوقد م بوی کی دولت نصیب ہوئی بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ مردان خداجو کھانا کھاتے ہیں ان کی نیت حق کی ہوتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ شہاب الدین قدس اللہ سرہ العزیرٌ عوارف المعارف میں لکھتے ہیں کہ ایک درولیش کھانا کھاتے وقت جو لقمہ اُٹھا تا یہ کہتاو احدٰت باللہ میں نے اللہ کے نام سے بیلقمہ اُٹھایا ہے۔

سوموار کے زوز اکیسویں ماہ مذکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا بوچھا شہر ہے آئے ہو یا چھاؤنی ہے؟ میں نے عرض کی: چھاؤنی

بعدازاں زبانِ مبارک سے فر مایا کہ میں نے پیکلمات شروع شروع میں مولا نا عمادالدین سنامی ہوئے سے ۔ایک دفعہ میں سلطان کے دوخ کی طرف گیا۔وہ بھی وہاں موجود تھے ایک ہی جگہ بیٹھے اور اس بارے میں گفتگو کی جھے خوش وقتی حاصل تھی۔اس کے تین یا چارسال بعد پھر ایک ہی مقام میں اکٹھے ہوئے لیکن پھر دیکھا تو اس میں اس بات کامس تک نہ تھا اس کی وجہ بی فر مائی کہ وہ خلقت میں مشغول ہوگیا تھا۔

بعداز ان فرمایا کہ جب شیخ جلال الدین تبریزی قدس الله سرہ العزیز دہلی آئے اور تھوڑی مدت قیام کرکے جب روانہ ہوئے تو فرمایا کہ جب میں اس شہر میں آیا تو خالص سونے کی طرح تھا اب یہاں سے جاندی ہوکر چلا ہوں۔

پھر ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ میں اپنے کام میں جیران ہوں اس واسطے کہ جو طاعت اور عبادت چاہے وہ میں نے کی نہیں اور نہ درویشوں کے سے اور اد اور خفل مجھ میں پائے جاتے ہیں لیکن جب بھی ساع سنتا ہوں تو تھوڑی دیر راحت ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوں اس وقت وُ نیا و مافیہا سے دِل خالی ہوتا ہے فر مایا: کیا اس وقت و لیا تعلقات و نیوی سے خالی ہوتا ہے عرض کی جناب! اس وقت تو ہوتا ہے فر مایا: ساع کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہاجم دوسرے غیر ہاجم۔ ہاجم اسے کہتے ہیں اس کی تشریح نہیں ہو ہاجم اسے کہتے ہیں اس کی تشریح نہیں ہو کئی اور چیز پرجس کا خیال کی دو تھرے دو اور جیز پرجس کا خیال کی بیر پریا کی اور چیز پرجس کا خیال دل میں گزرے۔ واللہ اعلم ہالصواب۔

## حصہ جہارم

سیاوراق نور کی سطور اور سیالواح مرور وحروف جواجہ بندہ نواز سلطان دارالملک راز طلک المشائخ،قطب الاقطاب عالم بالاتفاق نظام المحق والبدی والدین (الله تعالی آپ کو دیر تک زندہ رکھے اور مسلمانوں کو منتفیض کرنے) کے اشارات شاملہ اور کلمات کا ملہ سے محرب مجملے بھری سے لے کرجمع کیے ہیں

کس نرسد بچاه غم جز کسبعی این رس در گزر انداز کرم گفته وگر دکردهٔ حسن م لفظ متین خواجه راحبل المتین گرفته ام گفته شخ کرده رشد جمع امید آل که حق

#### ابو هرميره الأفؤوحفظ أحاويث

فوائد القواد =

بدھ کے روز چوبیسویں محرم ۱۳ ہے ججری کوقدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی اس روز بندہ فوائد الفواد کی پہلی جلد حسب الحکم لایا جب مطالعہ فرمایا تو بہت سراہا فرمایا: بہت اچھا لکھا ہے۔ درویثانہ لکھا ہے۔

بعدازاں بیر حکایت بیان فر مائی: ابو ہر رہے و ڈاٹٹنے فتی میں ایمان لائے تھے۔ جس کے بعد تین سال سے زیادہ حضرت رسالت پناہ مُکٹھ کالت حیات میں ندر ہے ان سالوں میں ابو ہر رہے دلٹٹنے نے اس قدر حدیثیں جمع کیس کہ سارے یاروں کی جمع کر دہ حدیثوں سے کہیں زیادہ ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ابو ہریرہ ڈاٹھئے یو چھا آپ کوکس طرح اتی تھوڑی مدت میں اتنی حدیثیں یادر ہیں اور یاروں کو جوآنخضرت علی خدمت بابرکت میں رہتے تھے یادندر ہیں۔فرمایا: پیغمبرخدا ٹاٹھانے ہر شخص کوایک خاص کام پرلگایا ہوا تھا میرافرض یہ تھا کہ جوحدیث سنوں۔اسے یادر کھوں۔

بعدازاں فرمایا ایک روز ابو ہریرہ نگاٹو نے حضرت رسول خدا ٹاٹوا کی خدمت میں عرض کی کہ یارسول اللہ سائوا ایس جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے سنتا ہوں یاد کر لیتا ہوں لیکن بعض حدیثیں یاد نہیں رہتیں۔ فرمایا: اگر تو ساری حدیثیں یاد رکھنی چاہتا ہے تو جب میں یاد کرار ہا ہوں تو دامن پھیلا دیا کر۔اور جب میں ختم کر چکوں تو آ ہتہ سے دامن لپیٹ کراپنے سینے پررکھ۔اس طرح جو کچھ بھے سے شام تجھے یادر ہیگا۔

بعدازاں فرمایا کہ ابو برصدیق والنظائے اپنی عمر میں صرف تین یا چارحدیثوں کی روایت کی ہے اور عبداللہ ابن عباس اللہ نے دس دس سے کم کی عبداللہ بن معود نے باوجود ایسا فقیہ ہونے کے اپنی ساری عمر میں صرف ایک حدیث کی روایت کی ہے اور وہ بھی جس دن کہ مارے ہوئے در دونوں کندھے مارے خوف کے قرقر کا پننے لگے بعد از ال کہا: وسمعت رسول اللہ الخ حدیث بیان کرنے کے بعد کہا: هذا اللفظ اور معناہ بیو ہیں سے شروع ہوا ہے۔

یہاں سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی فر مایا: صحابہ کرام چار ہیں: اور عبادلہ ثاشہ پھر علی کرم اللہ و جہہ کے مناقب کے بارے میں فر مایا کہ ایک مز تبدرسول خدا اللہ ﷺ نے یاروں سے حضرت علی کرم اللہ و جہہ کا ذکر بایں الفاظ فر مایا کہ: افضلکم علی اقضی تم میں سے افضل اور سب سے بڑھ کر قاضی علی ہے سب سے بڑھ کر بڑا قاضی وہی ہوسکتا ہے جے سب سے بڑھ کر بڑا قاضی وہی ہوسکتا ہے جے سب سے زیادہ علم ہو۔

نسبت موافقت صحابه كرام رضي التدعنهم

بعدازاں سحابہ کرام کی موافقت کے بارے میں یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک مجمع میں ایک سحابی حاضر تھا اور ایک شخص اس کے پیچے بیٹھا تھا وہ ہر مرتبہ یہ کہتا تھا کہ میں نے رسول خدا ساتھ الجائج کو فر ماتے سنا ہے کہ ایک روز میں فلاں مقام پر تھا اور میرے ساتھ الجو بکر دلاتھ اور عمر الشخن تھے۔ ای طرح چندم رتبہ اس نے یاد کیا۔ کہ چندم رتبہ اس نے یاد کیا۔ کہ چندم رتبہ اس نے یاد کیا کہ چندم رتبہ اس نے یاد کیا۔ کہ چندم رتبہ اس محالی نے مڑکر دیکھا کہ کون سے حکایت بیان کر رہا ہے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین علی والتھ تھے۔

بعدازال بيد حكايت بيان فرمائي كه ايك مرتبه عمر باللين في مايا: كاش مين ابوبكر بالفين كي سينه كاايك بال موتا-

#### ایک درویش کی حکایت

ا توار کے روز آٹھویں ماہ ندکورکو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ایک درویش کے بارے میں بیفر مایا کہ وہ خدا کا پیارا ہے اگر کوئی خدا کا پیارا دُنیا ہے ملوث ہوتو وہ خدا کا پیارانہیں رہتا بعدازاں بیشعر پڑھا

تایاک نگر دی بتو آتش ند مند تا خاک نگر دی بتو آبش ند مند

### رويت بلال اور لا مور کی خرابی

بعدازاں تاریخ وغیرہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ آج چاندی اٹھا کیسویں ہے نہ کہ انتیوی یں یہاں ہے یہ دکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ لا ہور میں ستا کیسویں رمضان کو چاند دیکھا گیا اور یہاس طرح ہوا کہ اس سال تین مہینے ہے در ہے انتیس دن کے تحے بادل اور غبار کی وجہ ہے چاند دکھائی نہ دیا۔ اہل شہر نے ہر مہینہ تمیں دن کا شار کیا جب تین مہینے گزر گئے تو ستا کیسویں یا اٹھا کیسیویں ہی کو چاند دکھائی دیا پھر معلوم ہوا کہ ہم غلطی پر تھے بعد از ان فرمایا کہ اس کی خرابی لا ہور پر پڑی اور دوسری شامت بیآئی کہ انہیں دنوں لا ہور کے بعض سودا کر گجرات کی طرف گئے۔ ان دنوں گجرات ہندوؤں کے قبضے میں تھا۔ الغرض جب ہندوؤں نے ان سودا گر گجرات کی طرف گئے۔ ان دنوں گجرات ہندوؤں کے قبضے میں تھا۔ الغرض جب ہندوؤں کے ہندوؤں کی یہ عادت تھی کہ جواساب فروخت کیا کرتے تھے اس کی قیمت ٹھیکٹھیک بیان کرتے تھے اور ای ایک ہی بھاؤ فروخت کیا ہرتے داخرض جب انہوں نے سودا گروخت کیا کرتے تھے اس ہندوؤں کی یہ عادت تھی کہ جواساب فروخت کیا کرتے تھے اس کی قیمت ٹھیکٹھیک بیان کرتے تھے اور ای ایک ہی بھاؤ فروخت کیا کرتے ۔ الغرض جب انہوں نے سودا گرون کا یہ معاملہ دی بھاتو ایک نے پوچھا کہ تم کس شہر کے ہو؟ کہا لا ہور کے۔ اس ہندو نے کہا تا ہور کو برباد کرڈ الا ہے۔

## دعویٰ کرامت کرنے والوں کے بیان میں

منگل کے روزبار ہویں صفر سن فدکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا ان لوگوں کے بارے میں گفتگوشر و ع ہوئی جو کرامت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے تین کشف میں مشہور کرتے ہیں فرمایا: اس بات کی کچھ وقعت نہیں: فسو ض اللہ تعمالی علی او لیائه کتمان الکورامت کما فرض علی انبیاء اظهار المعجزة۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء پر کرامت کا پوشیدہ رکھنا ایسا ہی فرض کیا ہے جیسا نبیوں پرمعجزوں کا ظاہر کرنا پس اگر کوئی ولی اپنی کرامت کوظاہر کرے۔تو گویااس نے فرض کورزک کیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ سلوک کے سو(۱۰۰) مراجی مقرر کیے ہیں جن میں ستر واں (۱۷) مرتبہ کشف و کرامت کا ہے اگر سالک بھی اس مرتبے میں رہ جائے تو ہاقی کے ترای (۸۳) مراتب کس طرح حاصل کرے گا؟

#### آ دابِ مهمان نوازی

پھر خدمت کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا۔ رسول خدا طائی فرماتے ہیں: ساقبی القوم احو هم شوبا لیعنی جو لوگ قوم کو پانی دیتے ہیں انہیں خودسب سے پیچھے بینا چاہیے پھر فر مایا کہ کھانے میں بھی ایسا ہی کرنا واجب ہے دوسروں سے پہلے نہیں کھانا چاہیے۔

بعد ازاں فر مایا کہ میز بان کو واجب ہے کہ اپنے مہمان کے ہاتھ دھلانے سے پہلے اپنے ہاتھ دھوئے کیونکہ پہلے اپنے ہاتھ صاف ہوں پھر دوسرے کے ہاتھ دھلائے اور پانی پیتے وقت پہلے دوسروں کو پلائے اور بعد میں آپ پے۔

بعد ازاں فر مایا کہ اس بارہ میں بزرگوں نے کہا ہے کہ جو ہاتھ دھلائے کھڑے ہو کر دھلائے بعد ازاں فر مایا کہ ایک شخص شیخ جنید بغدادی ﷺ کی خدمت میں ہاتھ دھلانے کے لیے حاضر ہوا اور بیٹھ گیا جب جیٹھا تو شیخ صاحب خود اٹھ کھڑے ہوئے لیو چھا: کیوں؟ فر مایا: اس پر واجب تھا کہ کھڑا ہوکر ہاتھ دھلاتا چونکہ وہ بیٹھ گیا ہے اب ججھے واجب ہے کہ کھڑا ہوجاؤں۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ امام شافعی بھت امام مالک بھت کے ہاں بطور مہمان وارد ہوئ امام مالک بھت نے امام شافعی بھت کے ہاتھ دھلائے۔ بعد ازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ امام شافعی بھت کی دوست کے ہاں بطور مہمان وارد ہوئ اس دوست نے جو کھانا تیار کرنا تھا۔ اس کی چیزوں کی فہرست کا غذیر بنائی۔ اور لوغدی کو کہا کہ جو کھانا میں نے اس کاغذیر لکھ دیا ہے وہ ضرور تیار کرنا یہ کہہ کرخود کی کام کے لیے باہر چلا گیا۔ امام شافعی بھت نے لونڈی سے کاغذ لے کراپنے حسب منشاء اور اس میں کھانے درج کر دیے۔ جب لونڈی نے کاغذ ویکھانے امام شافعی بھت نے اور لکھ دیئے تھے دہ بھی پکائے جب گھرکا مالک آیا اور کھانا چنا گیا تو کھانا بہت دیکھ کر جاکر لونڈی سے وجہ پوچھی اس نے کاغذ دکھلایا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام شافعی بھت نے فودا پنے حب منشا اور کھانا بہت دیکھ کر جاکر لونڈی سے وجہ پوچھی اس نے کاغذ دکھلایا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام شافعی بھت نے فودا پنے حب منشا اور کھانا بہت دیکھ کر جاکر لونڈی سے وجہ پوچھی اس نے کاغذ دکھلایا۔ جب اس نے دیکھا کہ امام شافعی بھت نے فودا پنے حب منشا اور کھانے نے اس میں درج کردیے ہیں تو بہت خوش ہوا اور اس لونڈی کومع چھوٹے چھوٹے چھوٹے غلاموں کے آزاد کردیا۔

پھر ضیافت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ بغداد میں ایک دردیش تھا جس کے دستر خوان پر ہر روز ایک ہزار دوسو پیالے کھانے کے خرچ ہوتے اور جس کے اٹھارہ باور چی خانے تھے۔ الغرض ایک روز خدمت گاروں کو پوچھا کہ کھانا تقلیم کرتے وقت کی کو بھول تو نہیں جاتے ہو؟ کہانہیں ہم سب کو کھانا دیتے ہیں پر شخ نے پوچھا کہ سب کو کھانا دیتے ہیں اور جے دینا ہوتا ہے دیتے ہیں۔ پھر شخ نے پوچھا کہ سوچو کہا ہم کی کوئہیں بھولتے۔سب کو کھانے کے وقت بلا لیتے ہیں اور جے دینا ہوتا ہے دیتے ہیں۔ پھر شخ نے کہا کہ اس کام میں فروگز اشت نہیں کرنی چاہے۔ خدمت گاروں نے کہا: شخ صاحب کو میہ بات کیے معلوم ہو گئ فر مایا: آج تمین دن سے جھے کھانا نہیں ملا۔ چونکہ باور چی خانے زیادہ تھے اس لیے وہ اس خیال میں رہتے کہ شاید دوسرے باور چی خانے سے شخ صاحب کو کھانا پہنچ گیا ہوگا ہرایک یہی جانتا تھا کہ کی اور باور چی خانے سے شخ صاحب کو گیا ہوگا۔ جب تین دن اس طرح گزر گئے صاحب کو کھانا ہوگا۔ جب تین دن اس طرح گزر گئے تو شخ صاحب کو کھانا ہوگا۔ جب تین دن اس طرح گزر گئے تو شخ صاحب نے یہ بات ظاہر کی۔

۔ پھر سلطان کے حوض کے پانی کی بابت گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہتے ہیں کہ سلطان شمس الدین کووفات کے بعد خواب میں دیکھ کر بوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیسا سلوک کیا۔ کہا: مجھے اس حوض کے موض بخش دیا۔

### شخ نصيرالدين كي حاضري

بدھ کے روز ستائیسویں ماہ ندکور کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی اس سے ایک دن پہلے یعنی منگل کونصیر الدین محمود سے جو مرید خوش اعتقاد تھے مشورہ کیا کہ کل آخری بدھ ہے جسے لوگ منحوں خیال کرتے ہیں آئ ہم خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں کہ وہاں تمام نحتیں سعادت میں بدل جا کیں گی ۔

القصد بدھ کو میں اور وہ حاضر خدمت ہوئے اور منگل کا واقعہ بیان کیا مسکرا کر فر مایا ہاں لوگ اس دن کو منحوس خیال کرتے ہیں القصد بدھ کو میں اور وہ حاضر خدمت ہوئے اور منگل کا واقعہ بیان کیا مسکرا کر فر مایا ہاں لوگ اس دون بیدا ہوتو وہ بہت ہی بزرگ ہوتا لیکن سینیں جانے کہ بیددن بہت ہی باسعادت ہے اور اس قدر مسعود ہے کہ اگر کوئی بچے اس روز بیدا ہوتو وہ بہت ہی بزرگ ہوتا

#### . ذ کرتغیر مزاج

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ بعض کا مزاج جلدی بگڑ جاتا ہے فرمایا جس کی طبع لطیف ہو۔ وہ جلدی برہم ہوجاتا ہے۔ ان معنوں کے مناسب مولانا ٹخر الدین رازی کی بیرُ باعی پڑھی۔

زباعي

وزنیمهٔ نیم ذره دِل کش گردم دریاب مرا وگرنه آتش گردم

آنم کہ بہ نیم ناخوش گردم از آب لطیف تر مزاج دارم

### ذكر تغير قلوب الملوك

پر بادشاہوں کے مزاج کے تغیر کے بابت فر مایا کہ کلمات قدی میں سے ایک ہیے کہ'' قلوب المملوک بیدی''رسول خداشگیل فر ماتے ہیں کہ حق تعالی نے فر مایا ہے کہ بادشاہوں کے دِل میرے ہاتھ میں ہیں۔ بعنی جب خلقت اللہ تعالیٰ سے راہ راست پر ہوتی ہے تو میں ان کے دِلوں کونرم کردیتا ہوں اور جب راہتے پر نہ ہو۔ تو ان کے دِلوں کو بخت کردیتا ہوں۔ بعدازاں فرمایا کنظر وہاں پررکھنی چاہیے اور ہر چیز وہاں ہے کرنی چاہیاں معنوں کے مناسب سے دکایت بیان فرمائی کہ جن
ونوں قباچہ ملتان کا حاکم تھا اور سلطان شمس الدین وہ کی کا بادشاہ ۔ ان بیس باہم وشنی ہوگئ شخ بہاؤالدین ذکریا بیستے اور ملتان کے قاضی
نے سلطان شمس الدین کی طرف خط لکھے وہ خط قباچہ کے ہاتھ گے جنہیں دیکے کروہ بہت برا فروختہ ہوا۔ قاضی کو مروا ڈالا۔ اور شخ صاحب کو گھر بلایا شخ صاحب بے دھڑک اندر چلے گے اور قباچہ کے دائیں طرف بیٹھ گے قباچہ نے آپ کا خط آپ کے ہاتھ میں
دے دیا شخ صاحب نے مطالعہ کر کے فرمایا ہاں! میں نے ہی لکھا ہا اور چ لکھا ہے جو تیری مرضی ہے کر ۔ تو خود کر ہی کیا سکتا ہے ۔
قباچہ نے جب بیہ ناتو سوچ میں پڑگیا اشارہ کیا کہ کھا ٹالاؤ۔ معمول بیٹھا کہ شخ صاحب کی کے ہاں کھا نائیوں کھایا کرتے تھے قباچہ کا فشانہ سے تھا تائیوں کے ہاں کھا نائیوں کھایا کرتے تھے قباچہ کا فشانہ سے تھا تائیوں سب نے کھا نائیوں کے اس وقت کھا نائیوں کے اس وقت تکلیف دوں گا جب کھا نالایا گیا تو سب نے کھا نائیوں کے دیا شخ صاحب نے سے اللہ کر کے کھا نائیوں کھا کی اراضگی دور ہوگئی۔ اور شخ صاحب سلامت گھر آھے میرے ول میں (مؤلف نسانہ ہیں بہت ہوا وہ بیٹھی کہ اگرکوئی مرید ہوجو ہو پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہو کہا کہ بہت کرتا ہواور اس نے بچ بھی کے ہوں لیکن اس کا اعتماد ہیر کرتا میں درست نہ ہوتو ان میں سے مرتبے میں کون اور اوراد وغیرہ بہت کرتا ہواور اس نے بچ بھی کے ہوں لیکن اس کا اعتماد ہیر کرتا میں درست نہ ہوتو ان میں سے مرتبے میں کون افضل ہے؟

بعدازاں فرمایا کہ جو پیرکامحبّ اور معتقد ہے اس کا ایک وقت دوسرے کے سارے وقتوں کے برابر ہے۔ نفس سے جھگڑا

بعدازاں فرمایا کہ بعض کا تو بید ندہ ہے کہ اولیاء کو انہیاء پر نضیات حاصل ہے۔ اس واسطے کہ انہیاء تو اوگوں میں مشغول رہتے ہیں کیر بھی جس وقت حق میں مشغول ہوتے ہیں وہ وقت ہیں ۔ لیکن سید ندہ ہب باطل ہے کیونکہ اگر چہ انہیاء لوگوں میں مشغول رہتے ہیں پھر بھی جس وقت حق میں مشغول ہوتے ہیں وہ وقت اولیاء کے تمام وقت پر شرف رکھتا ہے اس موقعہ کے مناسب سید حکایت بیان فرمائی کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہدتھا جس نے ستر سال اولیاء کے تمام دورت پیش آئی وہ حاجت اللہ تعالیٰ سے طلب کی لیکن پوری ہوئی۔

بعدازاں ایک گوشے میں جا کرنفس سے جھگڑنا شروع کیا کہ اےنفس تو نے ستر سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی بے شک تیری اطاعت میں اخلاص نہ ہو گا اگر اخلاص ہوتا تو ضرور حاجت پوری ہوجاتی جب وہ اپنے نفس سے جھگڑر ہاتھا۔ تو پیغیبر وقت کو تھم ہوا کہ اس زامد کو کہو کہ تیرانفس کے ساتھ جھگڑ نااس ستر سالہ عبادت سے بڑھ کر ہے۔

### معانیٔ عرس و بزرگ مشائخ

منگل کے روز سر ہویں ماہ رئیج الاوّل سن ندکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا حاضرین میں سے ایک نے عرس کے معنی پوچھے فرمایا: عرس کے معنی عروس کرنے کے ہیں اور عرس کے معنی رات کے وقت قافلے کا ڈیرا جمانا ہے۔ پھر مشائخ کی بزرگ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اور نیز ان کے صدق اور نگہداشت فرمانِ پیراور طلب حق کے بارے میں سے حکایت بیان فرمائی۔ ایک وفعہ شخ نجیب الدین موکل نے شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سر، العزیز ہے سوال کیا کہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ جس وقت آپ نمازاوا

MANAGEMENT OF THE PARTY OF THE

کرتے ہیں اور اس کے بعد یار ب کہتے ہیں قو ' نبیك عبدی ' کی آواز سنتے ہیں؟ فر مایا نہیں بعد از ان فر مایا کہ ' الاداجات افواہ مقدحة السكون ' جبو فی خبر ہیں اڑائی ہوئی خاموثی کا پیش خبر تھیں لینی جبوث ہے بعد از ل شخ نجیب الدین نے پوچھا کہ یہ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے پاس آتے ہیں فر مایا نہیں بعد از ال شخ نجیب الدین نے پوچھا کہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس مردان غیب آتے ہیں اس كا بھی جواب نفی ہی ہیں دیا صرف اتنا فر مایا کہ تو بھی ابدالوسیس سے ہے۔ یہاں سے شخ فرید کے پاس مردان غیب آتے ہیں اور آپ کی ومالدہ کی بزرگی کے بارے ہیں گفتگوشر وع ہوئی۔ فر مایا کہوالدین کی صلاحیت بچے پر بردا الرکر تی ہے۔

## ذكر بزرگى والده بزرگوارشخ كبير (بابا فريد)

بعدازاں ایک اور حکایت ای بارے میں بیان فرمائی کہ جن دنوں شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز اجودهن میں سکونت پذیر سے ان دنوں شیخ نجیب الدین کو والدہ صاحبہ نے وہاں بلانے کے لیے بھیجا۔ شیخ نجیب الدین جاکر لائے تو اثنائے راہ میں دختوں کی چھاؤں میں بیٹے۔ پائی کی ضرورت ہوئی شیخ نجیب الدین پائی کی خلاش میں گئے۔ جب واپس آئے تو والدہ صاحبہ کونہ دکھے کر حیران رہ گئے۔ وائیں بائیں دکھے بھال شروع کی بہت کوشش کی لیکن پتہ نہ ملا حیران ہوکر شیخ کمیر کی خدمت میں آکر ماجرا بیان کیا شیخ صاحب نے فرمایا کہ کھانا پکا واور صدقہ دو مدت بعد جب شیخ نجیب الدین کو پھر اس مقام پر جانے کا إنفاق ہوا تو درختوں تلے آکر خیال آیا کہ یہاں دیکھوں تو سہی شاید والدہ صاحبہ کا نشان ل جائے ویبا ہی کیا ڈھونڈ نے ڈھونڈ تے آدمی کی چند ہم نیاں ملیس۔ ول میں خیال کیا شاید یہی والدہ صاحبہ کی ہڈیاں ہیں شیر یا کی اور درندے نے ہلاک کر ڈالا ہوگا ساری ہڈیاں بتح کر تھیلے میں ڈالیس اور شیخ فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں لاکر سارا ما جرابیان کیا۔ شیخ صاحب نے فرمایا: تھیلی مجھے دکھاؤ جب تھیلی جھاڑی تو ایک ہڈی جی دلیا خواجہ صاحب جب اس پر پہنچ تو آبدیدہ ہوکر فرمایا ہیہ بات بجائب روزگار سے جمعے دکھاؤ جب تھیلی جھاڑی تو ایک ہڈی جی ذیلی خواجہ صاحب جب اس پر پہنچ تو آبدیدہ ہوکر فرمایا ہیہ بات بجائب روزگار سے

### ذكرملاقات حضرت خضربا حضرت قطب الاقطاب خواجه قطب الدين قدس اللدسره العزيز

پیرمردان غیب کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شروع میں بھی بھی میرے دِل میں خیال آتا کہ لوگوں ہے ل جمل کر بیٹیوں پیرسوچنا کہ ہیکسی خواہش ہے کی اور مسلحت کے در بے ہونا چاہے یہاں پر ایک دکایت بیان فرمائی کہ شخخ قطب الدین بختیار کا کی بیٹیٹ شروع حال میں جب اوش میں تھے (اس شہر کے کنارے پر ایک غیر آباد مجد تھی اس مجد کے ایک مینارہ کہتے تھے ) تو آپ کو معلوم ہوا کہ ایک دعا ہے جو اس مینار پر پڑھی جائے تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملا قات ہوتی ہے بید دعا تو ایک تھی لین اسے مفت دعا کہتے تھے ساتھ ہی اس کے ایک دوگا نہ ادا کرنا پڑتا تھا جو دوگا نہ اس مجد میں ادا کرے اس حضرت خضر علیہ السلام کی ملا قات نصیب ہوتی ہے الفرض شخ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کواشتیاتی ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو میں اور دوگا نہ ادا کی اور اس منارے پر دعاء پڑھی نیچے اُر سے تو ایک گھڑی شہرے رہے لیکن دیک ایک میں مورضان کی ایک رات مجد میں جا کر دوگا نہ ادا کی اور اس منارے پر دعاء پڑھی نیچے اُر سے تو ایک گھڑی شہرے رہے لیکن وکئی آدی دکھائی نہ دیا تا اُمیر ہو کر مجد سے نظے تو ایک آدی دکھائی نہ دیا تا اُمیر ہو کر مجد سے نظے تو ایک آدی کو کھڑے دیا عام بھی پڑھی لیکن ہے دوت یہاں کیوں آگے جاتا ہوں اس مرد نے یو چھا: تو خضر علیہ السلام کو کیا کر ہے گا؟ دو تو تیری طرح مارا مارا بھر تا ہے تو اسے دیکھر کیا کر ہے گا؟

ای اثناء میں پوچھا کہ تو دنیا طلب کرتا ہے شخ صاحب نے فر مایانہیں پھر پوچھا کیا تو مقروض ہے؟ فر مایا: نہیں اس نے کہا: پھر خطر کو کیا کرے گا؟ پھر اس مرد نے پوچھا کہ اس شہر میں ایک مرد ہے کہ خطر اس کے درواز ہے پر بارہ مرتبہ گیا ہے لیکن اندر جانا نصیب نہیں ہواوہ انہیں باتوں میں تھے کہ ایک مرد نورانی صورت پا کیزہ لباس پہنے نمودار ہوااس مرد نے اس کی بری تعظیم کی اور اس کے پاؤل پر گر پڑا۔ قطب الدین طیب اللہ ثراہ نے فر مایا کہ جب وہ مردمیر ہے پاس آیا تو پہلے مردکی طرف مخاطب ہوکر فر مایا کہ بید درویش مقروض نہیں اور نہ دُنیا طلب کرتا ہے۔ صرف آپ کی ملاقات کا خواہش مند ہے اس اثناء میں نماز کی اذان سی ۔ ہرطرف سے درویش سے اورصوئی ظاہر ہوئے اور تنہیر تح بمد کے جماعت کی۔ ایک نے امام بن کرتر اور تح میں بارہ سیپارے پڑھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اگر اور بھی زیادہ پڑھے تو بہتر ہوگا۔ الغرض جب نمازختم ہوئی اور انہوں نے اپنی اپنچھراہ کی میں اپنی جگہ پر آگیا جب دوسری رات ہوئی۔ تو میں سورے بی وضوکر کے اس مجد میں جا جیٹھا۔ کوئی آدمی نمودار نہ ہوا۔

جعد کے روز بیسویں ماہ رئے الاقل من مذکور کو دست بوی کی سعادت نصیب ہوئی تمل تجربے اور لڑائی سے دور رہنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا: دو چیزیں بیں۔ ایک قلب دوسرے نفس جب کوئی نفس سے چیش آئے۔ تو اس سے قلب سے چیش آئے۔ آنا چاہیے بعنی نفس میں دشمنی غوغا اور فقنہ ہے اور قلب میں سکونت ورضا اور نرمی یعنی جب کوئی لڑے تو اس سے نرمی سے پیش آئے۔ تا کہ نفس مغلوب ہو جائے لیکن اگر کوئی شخص نفس سے پیش آئے اور دوسرا بھی نفس سے پیش آئے تو پھر دشمنی کی کوئی حدنہیں رہتی پھر سے ملک اور تھم کی نفسیات میں بیشعر برد حا

زہر بادے چوکا ہے گر بلرزی اگر کو ہی بکا ہی ہم نہ زی

### فتوح قبول کرنے کے بارے میں

جعرات کے روز ماہ جمادی الآخرین ندکور کو قدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی فتوح کے قبول کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ میں نے کبھی کسی سے کوئی چیز نہیں مانگی اگر کوئی بغیر مانگے کچھ دے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فر مایا کہ لے لیٹی جا ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول خدا تا گئی نے کوئی چیز عمر خطاب بڑاتی کوعنایت فرمائی۔ حضرت عمر بڑاتی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیک وسلم! میرے پاس کچھ ہے جناب! ہیکی فقیر کوعنایت فرما کیس۔ آنخضرت ساتی نے نفر مایا کہ جو چیز بغیر مانکے کیجھے لیے۔ اسے کھا بھی اور صدقہ بھی کر۔۔

ا توار کے روز انتیبویں ماہ رجب من ندکور کوقد م بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس بارے بات شروع ہوئی کہ میری تنخواہ مدت سے رکی ہوئی تھی جو مجھے ملی۔ جب خواجہ صاحب کومیری تخواہ اور ثابت قدمی معلوم ہوئی تو فر مایا کہ کاموں میں ثابت قدمی اور انہیں ہمیشہ کرتے رہنا بڑے کام کی چیز ہے۔

بعدازاں فرمایا: شیخ الاسلام کے نوا ہے کبیر ملک نظام الدین کوتوال کے گھر آیا جایا کرتے تھے یہاں تک کہ نظام الدین کوتوال اس بات سے تنگ آگیا۔اور کہہ دیا کہ آئندہ اس گھر میں نہ آنالیکن وہ کسی طرح نہ رکا۔انہیں دنوں نظام الدین نے چھ اشرفیاں میرے یاس جھیجیں جو میں نے نامنظور کیں۔اوروا پس بھیج دیں جب واپس آیا تو نظام الدین نے کبیر کودے دیں۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ ہرایک کام کی ملازمت پھل دیتی ہے پھر میری تنخواہ کے بارے میں فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک زاہد نے اللہ تعالیٰ کی بہت سال طاعت کی۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس وقت پیٹیبر کے پاس وی بھیجی کہ اس شخص کو کہہ دے کہ طاعت کے لیے تو اس قدر تکلیف کیوں اٹھا تا ہے ہم نے تو تختی ماتم پڑی کے لیے پیدا کیا ہے جب پیٹیبر نے یہ پیغام پہنچایا تو مارے خوثی کے چکر لگانے لگا۔ پیٹیبر نے پوچھا: خوشی کا یہ کوئسا موقعہ ہے۔ کہا: بارے مجھے یا د تو کیا ہے

او سخن از کشتنی من می کند من به جمیں خوش کہ سخن میکند

بعدازاں مخل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو ای اثناء میں شیخ الاسلام فریدالحق قدس الله سرہ العزیز کی حکایت بیان فرمائی که آپ دشمنوں کی بیخ کنی کرنے میں بڑے متحمل اور برد بار تھے بعد ازاں زبانِ مبارک ہے، رمایا کہ جوقل کرتا ہے کرنے دؤ آخرقل کرنے والا قاتل ہی ہے۔

بعدازاں میں نے عرض کی لوگ جودعاء پڑھتے ہیں: اعینونی عباد اللہ رحمکم اللہ ۔یہ سطرح ہمیری اصلی غرض اس سے یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے مدوطلب کرناروا ہے یا نہیں فرمایا: دعا تو اس طرح ہے کیکن اس میں عباد اللہ السمسلمین و مخلصین مضم ہے۔جائز ہے کہ یددعا پڑھی جائے اور بزرگوں نے بیدعا پڑھی ہے بعدازاں فرمایا کہ شخ نجیب الدین متوکل میں میں ہے۔ کی بزرگی اور مسبعات عشر کا بڑھنا

یہاں سے شخ نجیب الدین ایکنے کی بزرگ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ فرمایا کہ میں نے اس جیسا کوئی آ دمی اس شہر میں

نہیں دیکھا۔ اسے پیمعلوم نہ ہوتا کہ آج دن کونسا ہے یا مہینہ کون سا ہے یاغلہ کس بھاؤ بکتا ہے۔ یا گوشت کس نرخ پر بیجتے ہیں غرض کہ کہ کی چیز کی اسے واقفیت نہ تھی صرف یا والٰہی ہیں مشغول رہتا بعد از ال اس دعاء کے بارے میں فر مایا کہ حاجت برآری کے لیے مسبعاتِ عشر کا پڑھنا بھی آیا ہے میں نے عرض کی کہ کیا ہمروز وقت مقررہ پر پڑھنا چاہیے؟ فر مایا کہ اگر کوئی ویٹی یا دُنیاوی مشکل پیش مسبعاتِ عشر کا پڑھنا جا ہے۔ تواس نیت سے علیحہ ہر پڑھنی چاہیے انشاء اللہ بفضل خداوہ مہم سرانجام ہوگ۔

#### تراوی میں

بدھ کے روز چوبیوی ماہ مبارک رمضان کوقد مبوی کاشرف حاصل ہوا۔ تراوی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی اور نیز لوگوں کے بارے میں ہوتر آن شریف ختم کرتے ہیں فرمایا کہ ایک وفعہ ایک درویش خواجہ جنید بغدادی پیشنے کی خانقاہ میں رات کوآیا شاید ماہ رمضان کی پہلی رات بھی اس نے التماس کی کہ تراوی کی کہ نماز میں امامت کرتا ہوں شیخ صاحب نے اجازت دی۔ الغرض تمیں راتوں میں تمیں ہی مرتبہ قرآن شریف ختم کیا شیخ صاحب ہر رات اس کے جمرے میں ایک روٹی اور ایک پانی کا کوزہ ججواد ہے جب تراوی ختم ہوئی اور عید ہوئی تو شیخ صاحب نے اسے الوداع کیا جب وہ چلا گیا تو جمرے میں آکر دیکھا کہ تمیں روٹیاں پڑی ہیں صرف پانی کے کوزے پرگزارا کرتارہا۔

### ذكر إمام اعظم أيلة

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ امام اعظم کوفی سینے ماہ رمضان میں تراوی میں ایک مرتبہ قر آن شریف ختم کرتے اور ایک دن اور ایک رات کوکرتے جومل کر اکسٹی تم ہوجاتے یعنی ایک تراوی کا تمیں دن کے اور تمیں رات کے۔

#### عیدنوروز کے بیان میں

ہفتے کے روزگیارہویں ماہ ذوائج سن نہ کورکو قدموی کا شرف حاصل ہوا ان دنوں ایا م تشریق تھے میری طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ جمعہ کے دِن عید تھی کہ آپس میں مبار کباد دی کی ہے میں نے عرض کی کہ اس سے چار روز پہلے نو روز تھا میں نے ایک شعر کہا ہے:

اس میں اس نو روز اور عیدوں دونوں کا ذکر کیا ہے بیشعر من کر بہت محظوظ ہوئے اور فر مایا کہ ایک مرتبہ ہمس دبیر شیخ الاسلام فرید اللہ من قدس اللہ میں العالم اور پڑھے نے لیے اجازت ما گئی شیخ صاحب نے فر مایا: پھر پڑھو۔ شمن دبیر نے پھر پڑھو اس نے اٹھ کر پڑھے پاجازت ما گئی شیخ الاسلام قدس صاحب نے فر مایا: پھر پڑھو۔ شمن دبیر نے پھر پڑھو اس نے اٹھ کر پڑھے پھر فرا مایا بھر جو سے فر مایا: کھر میں اور پڑھے بعد از ان شیخ الاسلام قدس اللہ مرہ والعزیز نے ہر ایک شعر سنا کر تے ہیں خاص کروہ اشتعار جن میں ان کی مدح ہو۔ شیخ کے لیے اجوال کی کمالیت دیکھو کہ سنے اور پھر تعریف بھی کی الغرض بیشعر من کرفر مایا کہ تیرا مطلب کیا اشتعار جن میں ان کی مدح ہو۔ شیخ کے احوال کی کمالیت دیکھو کہ سنے اور پھر تعریف بھی کی الغرض بیشعر من کرفر مایا کہ تیرا مطلب کیا ہے۔ ہمس دبیر نے عرض کی کہ تگی ہے میر کی ماں بوڑھی ہے اس کی پرورش کرتا ہوں شیخ صاحب نے فر مایا کہ جس کام میں شیخ الاسلام کی کوفر مایا کر جاؤ۔ مشکرانہ لاؤوہ کام ضرور ہوجاتا الغرض تمش دبیر چلا گیا اور چیش لا کہ جانب دوان میں سے چار میر سے جے الغرض بچاس یا کہ ویش لا کر حاضر خدمت کئے شیخ الاسلام قدس اللہ مرہ العزم بوئی چنا نچہ فر مایا کہ بانٹ دوان میں سے چار میر سے حصے بھی آئے تب شیخ صاحب نے دعا کی اورشس دبیر کوفرا ٹی اور مزدات حاصل ہوئی چنا نچہ فر مایا کہ بانٹ دوان میں سے چار میر سے حصے بھی آئے تب شیخ صاحب نے دعا کی اورشس دبیر کوفرا ٹی اور مزدات حاصل ہوئی چنا نچہ

سلطان غیاث الدین کے بیٹے کا دبیر (منٹی -محرر-سیکرٹری وغیرہ) مقرر ہوا اور اس کا کام بن گیا اگر چہ شیخ صاحب انقال فرما گئے تھے۔لیکن اس نے شیخ صاحب کے فرزندوں اور اہلِ بیت کی اتی خدمت نہ کی شاید اسے کسی نے بتلایانہیں۔

بعدازاں مم الدین دبیر کے اخلاق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو میں نے عرض کی کہ میری اس سے رشتہ داری ہے خواجہ صاحب نے پوچھا بھی اس سے مل کر بھی رہے ہو میں نے عرض کی کہ جن دنوں سلطان غیاث الدین کھنوتی گیا تو اس سفر میں لشکر کے ساتھ میں اور دہ ختلی ہے سا دیسے میں اسلام تو م تھا۔ میں نے عرض کی جناب! وہ میرا ہم قوم تھا بعدازاں فر مایا کہ شمس دبیر نے قاضی حمیدالدین ناگوری پھٹے کے سوائے شیخ کبیر قدس اللہ سرہ العزیز سے پڑھے۔

پیرفر مایا کہ شمس دبیر اور شیخ جمال الدین ہانسوی میکٹ ایک مرتبہ اکٹھے ہی شیخ صاحب کی خدمت سے روانہ ہوئے اور چند منزلیں طے کیں اور پیر ایسے مقام پر پہنچ جہال سے ایک راستہ سنام کو جاتا تھا اور دوسرا سرمتی کو جب ایک دوسرے کو دواع کیا تو شیخ جمال الدین نے شمس دبیر کی طرف دیکھ کریہ مصرع کہا:

#### مصرع

اے یار قدیم راست ہے روی اس وقت اس معرعے ہم مینوں کو برداذوق حاصل موا۔

ہفتے کے روز اخیبویں ماہ ندکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا اس سے مجھے پچے قکر دامنکیر تھی کہ شاید کسی نے آپ کی خدمت میں میری طرف سے بدطنی پیدا کی ہے جب حاضر خدمت ہوا تو آپ نے پہلے ہی یہ بات فرمائی کہ اگر کوئی کسی کے پاس کسی کی بدی کر سے تو جمیں اس بات کی تمیز حاصل ہے کہ وہ بات کی تو میراول خوش ہوگیا میں نے عرض کی کہ ہم خدمت گاروں کو ای بات پر بجروسہ ہے کہ آنجنا ب کا باطن ہی حاکم ہے۔

#### ذكر كرامت اولياء

پھر اولیاء کی کشف و کرامت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو شیخ سعد الدین تمویہ ہے۔ گفتہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ ہیر بررگ سے لیکن وہاں کا حاکم آپ کا چندال معتقد نہ تھا ایک روز وہ حاکم شیخ صاحب کی خانقاہ کے پاس سے گزرا تو در بان کو اندر بھیجا کہ اس صوفی بیچ کو باہر لاؤ ۔ تاکہ میں اسے دیکھوں۔ در بان نے اندر جاکر پیغام پہنچایا شیخ نے اس بات پر توجہ بھی نہ کی نماز میں مشغول ہوئے در بان نے باہر آکر صورت حال بیان کی باوشاہ کی ناراضگی جاتی رہی اندر آیا تو شیخ صاحب تعظیم کے لیے اُٹھ کھڑ بہوئے اور بشاشت فلاہر کی دونوں ایک ہی جگہ بیٹے پاس ہی ایک باغ تھا۔ شیخ سعد الدین نے فرمایا کہ تحوڑ ہے سیب لاؤ جب سیب لائے جب لائے گئا۔ شیخ سعد الدین نے فرمایا کہ تحوڑ ہے سیب لاؤ جب سیب لائے جب بہت بردا تھا بادشاہ کے دِل سیب بہت بردا تھا بادشاہ کے دِل میں خیال آیا تو شیخ صاحب نے دہ بیا تھا کہ محمد دے گا جو نبی اس کے دِل میں خیال آیا تو شیخ صاحب نہ کھر امت اور صفائی ہوتو وہ سیب اٹھا کر مجھے دے گا جو نبی اس کے دِل میں خیال آیا تو شیخ صاحب نہ کھر ہوں کہ کو جا میں کیا گھر بڑھا کہ وہ سیب اٹھا لیا اور بادشاہ کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں ایک مرتبہ سرکرتے کرتے ایک شہر میں جا نکلا وہاں پر کیا ہو کیا ہوں کہ لوگوں کا مجمع ہا اور ایک شخص کھیل رہا ہے اس کھیل میں ایک گو حا ہے جس کی آتکھیں ایک کیڑ ہے سے بند ہیں ایک در کھتا ہوں کہ لوگوں کا مجمع ہا اور ایک شخص کھیل رہا ہے اس کھیل میں ایک گدھا ہے جس کی آتکھیں ایک کیڑ ہے ہیں ایک

ا ثناء میں کھلاڑی نے اپنی انگوشی ناظرین میں سے ایک کودی اور حاضرین کو نخاطب ہوکر کہا کہ یہ گدھا اب بتا دے گا کہ انگشتری کس اثناء میں کھلاڑی نے اپنی انگوشی ناظرین میں سے ایک کودی اور حاضرین کو نخاوہ ہرایک کوسو گھتا تھا۔ حتی کہ اس شخص کے پاس جا کر کھیر گیا جس کے پاس انگوشی کھلاڑی نے آئر کر اس شخص سے انگوشی لے لی۔ الغرض شخ سعد الدین نے اس قدر تقریر کے بعد بادشاہ کوفر مایا کہ اگر لوگ کرامت یا کشف دکھا کیں تو اس گدھے کی طرح ہیں اور اگر نہ دکھا کیں تو تمہارے ول میں خیال گزرتا ہے کہ اس میں صفائی اور کرامت ہی نہیں یہ کہہ کرسیب اس کی طرف کھینگ دیا۔

بعدازاں شخ سعدالدین کی وفات اور شخ سیف الدین باخرزی میشا کی بابت حکایت بیان فرمائی که ایک رات شخ سعدالدین محویه محویه کوفواب میں دکھایا کہ شخ سیف الدین باخرزی میشا کی جا کر طلاقات کی جب شخ سعدالدین حمویہ بیدار ہوئے۔ تو اپنے مقام سے روانہ ہوئے۔ آ

ذكرالهام شخ سعدالدين بملا قات سيف الدين الله

وہاں سے شیخ سیف الدین کے مقام تک تین مہینے کا راستہ تھا۔ نیز شیخ سیف الدین ------ کوبھی خواب میں جنلا ویا کہ شیخ سعد الدین حمویہ (پیکیلئے) کوہم نے تمہارے پاس بھیجا ہے الغرض جب تین منزلیں رہ گئیں تو کسی کوشیخ سیف الدین کے پاس بھیجا کہ میں نے تین مہینے کی راہ طے کی ہے۔ آپ تین منزلیں آ کرمیرا استقبال کریں جب سے پیغام شیخ سیف الدین نے سنا تو فرمایا کہ وہ فضول ہے۔ وہ بجھے نہیں دیکھ سے گاچنا نچہاسی منزل پر اِنتقال فرمایا۔ اورشیخ سیف الدین کا دیدار نصیب نہ ہوا۔

بعد ازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے شیخ بہاؤالدین زکریا بھٹٹ کے ایک مرید کی زبانی سنا ہے کہ ایک روزشخ بہاؤ الدین اپنے مقام سے باہر نکلے اور انسا الله و انسا الله و اجعون کہا۔ پوچھا: کیوں؟ فرمایا: شیخ سعد الدین حمویہ بھٹ کا انتقال ہو گیلیے تھوڑے دنوں بعد معلوم ہوا کہ ٹھیک ای وقت شیخ سعد الدین کا انتقال ہوا تھا بعد از ال خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پہلے شیخ سعد الدین حمویہ بھٹٹ نے انتقال فرمایا اس کے تین سال بعد شیخ سیف الدین باخرزی نے اور اس کے تین سال بعد شیخ بہاؤالدین زکریا نے اور اس کے تین سال بعد شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیم اجمعین نے۔

#### ذكرصفت وُنيا

جعرات کے روز پندرہویں ماہ محرم ۱۵ کے بجری کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا دنیا کی صفت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ کس چیز میں دُنیا ہے اور کس میں نہیں فرمایا کہ ایک لحاظ سے صورت ومعنی میں دُنیا ہے اور ایک لحاظ سے نہ صورت میں ہے نہ معنی میں اور ایک لحاظ سے صورت میں ہے معنی میں نہیں اور ایک لحاظ سے صورت میں نہیں لیکن معنی میں ہے۔

۔ بعد از ال فرمایا کہ جو چیز خرج سے زیادہ ہے وہ صورت و معنی میں دُنیا ہے اور جو صورت و معنی میں دُنیا نہیں وہ با اخلاص طاعت ہے اور خوصورت و معنی میں دُنیا نہیں وہ با اخلاص طاعت ہے اور خلام میں دُنیا نہیں کی خاطر کی جائے۔ اور جو ظاہر میں دُنیا ہے کیکن حقیقت میں ہے۔ وہ ایس طاعت ہے جو نفع اُٹھانے کی خاطر کی جائے۔ اور جو ظاہر میں دُنیا ہے کیکن حقیقت میں ہوں ہے اس نیت سے جمبستری کرنا کہ اس کاحق ادا ہوجائے اگر چہ سے طاہر میں فعل و نیا ہے۔ لیکن حقیقت میں دُنیا نہیں۔

#### ذكراوراد وادعيه

اتوار کے روز پانچویں ماہ صفر من ندکور کو قدموی کا شرف حاصل ہوا اور اوراد اوراد اوراد کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی مجھ سے
پوچھا کہ کونسا ورد آج کل کیا کرتے ہو۔ میں نے عرض کی کہ جو جناب کی زبان مبارک سے سنا ہے پانچوں وقت کی نماز کے بعد جو
صورت فر مائی ہے وہ بھی پڑھتا ہوں عصر کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ نباء اور مقررہ سورتیں جوسنتوں میں فرمائی ہیں اور دو وقت
مسبحات عشر اور سوبار لا الله الا الله و حدہ لا شریك له له الملك و هو علی كل شيءٍ قدير پڑھتا ہوں۔

عشق وعقل کے بارے میں

اتوار کے روز گیار ہویں ماہ مذکور من مذکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہواعشق اور عقل کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں علاء اہل عقل ہیں اور درویش اہل عشق علاء کی عقل دروییثوں کے عشق پر غالب ہے اور دروییثوں کاعشق علاء کی عقل پر۔انبیاء میں دونوں حالتیں تھیں بعد از اس غلب عشق کے بارے میں بیشعرز بان مبارک سے فرمایا ہے۔

عقل آرابا عشق کارے نیست زودش پنبہ کن تاچہ خواہی کردآل اشتر دِل جولاہ را

ان معنوں کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ ملتان میں ایک شخص علی کھو کھری نام ہوگز را ہے وہ جس میں عشق اور درد نہ ہوتا اس کا معتقد نہ ہوتا خواہ وہ کیسا ہی زاہد اور عابد کیوں نہ ہوتا اور کہا کرتا کہ فلاں شخص کے بھی نہیں۔اے تبو اشک (عشق) نہیں اس کی رنبان سے بات تک درست نہیں نگلی تھی عشق کواشک کہتا تھا۔ای بارے میں فرمایا کہ بچی معاذ رازی پھائے فرماتے ہیں کہ مجت کا ایک ذرّہ تمام آدمیوں اور پریوں کی عبادت ہے کہیں بڑھ کر ہے پھر فر مایا کہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز بار ہا ایک مخص کوفر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تھے دردعطا کرے وہ جیران تھا کہ بیکیسی دعا ہے اس وقت اے معلوم ہوا کہ اس دعا کا کیا مطلب ہے۔

پھر فیٹے جوال الدین ترین کی جینے کے بارے میں سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ آپ بداؤں پنچے ایک روزگھر کی وہلیز پر بیٹھے سے کہ ایک شخص چھا چھکا منکا سر پرر کھے پاس سے گزراوہ شخص موای کا رہنے والاتھا۔ جو بدایوں کے پاس ہی ایک گاؤں ہے جے کھیتر بھی کہتے ہیں۔ وہاں پررا ہزن اور لئیرے اور ڈاکو بہت رہتے تھے۔ وہ چھا چھفروش بھی انہیں میں سے ایک تھا۔ الغرض جب اس کی نگاہ شخ جلال الدین کے روئے مبارک پر پڑی تو دیکھتے ہی اس کا دِل پھر گیا جب پھر خورے دیکھا تو کہا دین محمد شاہیا میں میں اللے جی تھا۔ الغرض جب ایک مورت میں لوا ۔ شخ صاحب نے اس کا نام علی رکھا جب وہ مسلمان ہو گیا تو گھر سے ایک لا کھ چیتل (نام سکہ) شخ صاحب کی خدمت میں لایا۔ شخ صاحب نے تبول فر مایا اور کہا کہ اسے اپنی پاس رکھو جہاں میں کہوں گا صرف کرنا مختصر سے کہ وہ دو پہیے ہرایک کو دینا شروع کیا کی کوسودرم کی کو کم و بیش اور جس کو کم سے کم ملتے اسے بھی پانچ ملتے اس سے کم کی کو نہ ملتے تھوڑی درہم وہاں گزرا کہ اب صرف ایک درہم باتی رہ گیا تھی جہ میں خیال گزرا کہ اب صرف ایک درہم باتی رہ گیا تھی کہتا ہے کہ میرے ول میں خیال گزرا کہ اب صرف ایک درہم باتی رہ گیا تھی ہوتے کے لیے فرما کیں گیا تھی خوا کہ ایک سوری میں تھا کہ باتی رہ گیا ہے اور کم اذکم پانچ خوا کے جاتے ہیں اب اگر کسی کو دینے کے لیے فرما کیں گو تو کیا کروں گا؟ ای سوری میں تھا کہ باتی رہ گیا ہے اور کم اذکم پانچ خوا کیا کہ والے کی درہم دے دو۔

شیخ جلال الدین تبرین می گوشید کے مناقب میں فرمایا کہ جب آپ بدایوں سے تکھنوتی کی طرف روانہ ہوئے تھے تو علی بھی چیچے روانہ ہوا فرمایا واپس چلا جا عرض کی میں کس کے پاس جاؤں آپ کے سوا میں کسی کو جانتا بھی نہیں ۔ پھر فرمایا واپس چلا جا عرض کی میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ ہی میرے پیراور مخدوم بیں میں کس کے پاس جاؤں؟ آپ ہی میرے پیراور مخدوم بیں میں آپ کے بیٹیریہاں کیا کروں گا؟ شیخ صاحب نے فرمایا: واپس جا کے وفکہ بیشہر تیری تمایت میں ہے۔

### ذكراحوال معبدان

پھر مععبدوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جو طاعت بہت کرتے ہیں لیکن ان کے دِلوں میں وُ نیاوی خیالات ہوتے ہیں فرمایا: خلقت کی چپار فتمیں ہیں۔ اوّل وہ جن کا ظاہر آ ہت لیکن باطن خراب ہوتا ہے دوسرے جن کا ظاہر خراب اور باطن آ راستہ ہوتا ہے تیسرے دہ جن کا ظاہر دباطن دونوں آ راستہ ہوتے ہیں ۔ دہ لوگ جن کا ظاہر تھیں ہوتے ہیں جو طاعت بہت کرتے ہیں لیکن ان کے دِل وُ نیا میں مشغول ہوتے ہیں دہ گروہ جن کا طاہر باطن خراب ہوتا ہے وہ متعبد ہوتے ہیں جو طاعت بہت کرتے ہیں لیکن ان کے دِل وُ نیا میں مشغول ہوتے ہیں دہ گروہ جن کا طاہر قاہر خراب ہوتے وہ دیوانے ہوتے ہیں جو باطن میں یادِ الّٰہی میں مشغول رہتے ہیں اور ظاہر خراب ہوتا ہوتا ہوتا ہوتا ہیں اور جن کا ظاہر و باطن درست ہے۔ وہ مشائخ ہیں۔ مامان نہیں ہوتا وہ لوگ جن کا ظاہر و باطن حرست ہے۔ وہ مشائخ ہیں۔ فقیر کا بادشاہ کی لڑکی یہ عاشق ہوتا

بدھ كے روز بائيسويں ماہ رہے الاوّل من ندكوركوقدم بوى كى دولت نصيب ہوئى تو فرمايا كدراوحق ميں جس طرح اورجس لباس

میں چاہے آئے۔انجام صدق پر ہی ہوتا ہے اس موقعہ کے مناسب سید کایت بیان فر مائی کدایک مرتبدایک فقیر کی نگاہ بادشاہ کی لڑکی پر پڑی۔ دیکھتے ہی ہزار جان سے عاشق ہوگیا ادھرلڑ کی بھی عاشق ہوگئی لڑکی نے کہلا بھیجا کہ درویش صاحب! موجودہ صورت میں میل جول ناممکن ہے لیکن ایک طریقہ ہے اگر وہ تو کرے تو شاید میل ہوجائے۔

وہ یہ کہ توا پے تئیں سعبد بنائے اور مبحد میں پیٹے کر طاعت وعبادت کرے اور تیراشہرہ ہوجائے پھر میں باپ سے اِجازت لے کر تیرے دیدار کو آسکتی ہوں اس نے وہیا ہی کیا ایک مبحد میں جا کر مشغول ہو گیا۔ جوں جوں ذوق و طاعت زیادہ ہوتی گئی اس قدر زیادہ عبادت کر تا گیا پھر اس کا شہرہ ہو گیا تو بادشاہ کی لڑکی اجازت لے کر دیدار کے لیے آئی تو درویش بھی وہی تھا اور جمال بھی وہی لیکن لڑکی نے اس میں خواہش یا حرکت کے آثار نہ دیکھے تو کہا: آخر میں نے ہی تجھے پیطریقہ سکھایا تھا اب تو میری طرف متوجہ بھی نہیں ہوتا۔ درویش نے کہا: تو کون ہے میں تجھے کیا جائوں تو ہے کون؟ میں تو تجھے نہیں پہچا نتا۔ الغرض اس سے روگردان ہوکریا دِالٰہی میں مشغول ہوگیا۔

خواجہ صاحب جب اس بات پر پنچے تو آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ جس کو بید وق حاصل ہوجائے تو اسے غیر کی کیا پروا ہے۔ پھر بید حکایت بیان فر مائی کہ شخ عبداللہ مبارک جوانی کے ایام میں ایک عورت پر عاشق ہوئے ایک رات اس کی دیوار تلے آکر اس سے جوں باتیں کرنی شروع کیں کہ دن کر دیا۔ جب صبح کی اذان ہوئی ۔ تو آپ نے سمجھا شاید عشاء کی اذان ہے لیکن تھی صبح کی۔ اس اثناء میں غیب سے آواز آئی کہ اے عبداللہ! تو نے ایک عورت کے عشق میں ساری رات کھڑے کھڑ تے گزار دی بھی ہمارے لیے بھی ایسا کیا ہے؟ بیس کر تو بہ کی۔ اور حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوگئے آپ کی تو بہ کا سب یہی بات تھی۔

ای اثناء میں کھانالایا گیاایک آدی آیااورسلام کر کے بیٹھ گیا۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شخ ابوالقاتم نصیر آبادی بھٹھ جو فی ایستید ابوالخیر کے پیر تھے۔ یاروں کے ہمراہ کھانے میں مشغول تھے۔ کہ امام الحرمین بیشٹیج جو امام غزالی کے استاد تھے آئے اور سلام کہا: شخ ابوالقاسم اوران کے یاروں نے بالکل توجہ نہ کی جب کھانا کھا چکتو امام الحرمین نے فرمایا کہ میں نے آکرسلام کیا لیکن تم نے جواب تک نہیں دیا۔ یہ کیا باعث ہے۔ شخ ابوالقاسم بھٹھ نے فرمایا: رسم رہی ہے کہ جو کی جماعت میں آئے جو کھانے میں مشغول ہوتو آکر سلام نہ کرے۔ آتے ہی میٹھ کر کھانا شروع کر دے جب کھانے سے فارغ ہوں تو ہاتھ دھو کر سلام کیے۔ امام الحرمین نے پوچھا کہ بیازروئے تقل کے مایا: ازروئے تقل بوچھا: کس طرح؟ فرمایا: جو کھانا طاعت کی توت کے لیے رکھا جاتا ہے اس وقت وہ اِنسان میں طاعت میں ہوتا ہے لیس جو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ہو۔ مثلاً نماز وغیرہ میں وہ کس طرح وعلیم السلام کیے۔ حاضرین میں سے ایک نے بوچھا کہ جو ہندو کلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی طاعت میں ہو۔ مثلاً نماز وغیرہ میں وہ کس طرح وعلیم السلام کیے۔ حاضرین میں سے ایک نے بوچھا کہ جو ہندو کلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور پیٹم خودا ظاہر تی ہے ہو اواد سے بخش کیے۔ حاضرین میں سے ایک نے بوچھا کہ جو ہندو کلمہ پڑھے اور اللہ تعالیٰ کو ایک جانے اور پیٹم خودا ظاہر تھی تو کو اور اس کیا معاملہ تو سے ہواہ اس کا معاملہ تو سے ہواہ اس کا معاملہ تو سے ہواہ اسے بخش دے باعذاب کرے۔

پھر فر مایا کہ بعض ہندوؤں کو میہ بات اچھی طرح معلوم ہے کہ اِسلام سچاہے لیکن پھر مسلمان نہیں ہوتے۔ یہاں سے ابوطالب کی حکایت شروع ہوئی کہ جب وہ بچار ہوئے تو پیغیم خداط ﷺ نے پاس جا کر فر مایا کہ آپ ایک مرتبہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل ہو جا کیں۔خواہ زبان سےخواہ دِل سے تا کہ میں اللہ تعالیٰ کہ سکوں کہ اِیمان لائے۔ بہت سمجھایا لیکن کچھاٹر نہ ہواای طرح کفر کی حالت میں فوت ہو گئے۔امیر المؤمنین علی ڈاٹٹڑ نے عرض کی: یا رسول اللہ ظائیڑا! آپ کا چھا گمراہی میں مراہے فرمایا:اسے خسل دوکفن میں لپیٹ کر بغیر لحداو پر سے گرادویعنی اسے خاص وضع سے نہ رکھو۔

## خراج جزید کے بیان میں

ہفتے کے روزنویں جمادی الاقل سن فرکورکوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی ان لوگوں کے بارے بیس گفتگوشر وع ہوئی جوخراج جزیداور قسطوں کے لینے بیس خلقت سے زیادتی کرتے ہیں فر مایا کہ لا ہور کے علاقے بیس ایک گاؤں بیس کوئی درولیش رہتا تھا اور کیسی باٹری کیا کرتا تھا اور اس سے اپنا گزارہ کیا کرتا تھا کوئی آ دمی اس سے کوئی چیز نہ لیا کرتا تھا ایک مرتبہ ایک کوتوال مقرر ہوا۔اس نے درولیش سے حصہ ما نگا اور کہا کہ است سالوں سے غلہ پیدا کررہ ہو یا تو گزشتہ سالوں کا جزید دے یا کوئی کرامت دکھا ورولیش نے کہا: جب تک کوئی کرامت نہ دکھائے گا تجھے نہیں چھوڑوں گا درولیش کھیرا یا اور تھوڑئی دریخی ہوتی ہوتی ہوتی ہوئی کہا کہ پائی پر گھرایا اور تھوڑئی دریخی ہوتی اس نے کہا کہ پائی پر گھو! درولیش پائی پر پاؤں رکھ کر اس طرح گزرگیا جسے کوئی خشکی پر چاتا ہے؟ گاؤں کے پاس ندی تھی اس نے کہا کہ پائی پر چاو! درولیش پائی پر پاؤں رکھ کر اس طرح گزرگیا جسے کوئی خشکی پر چاتا ہے جب پار پہنچا تو کشتی طلب کی تا کہ واپس آ جا اے کہا گیا جس طرح گیا۔اس طرح گیا۔اس طرح واپس آ جا۔کہا نہیں نفس موٹا ہوجا تا ہا ورخیال کرتا ہے کہ میں پھے ہوگیا ہوں۔

### ذكرمراعات طعام ومهمان

پر کھانے اور مہمانوں کی خاطر تو اضع کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا: اس بارے میں بیر حدیث وارد ہے۔ من زار حیا
ولہ بلق منہ شیئا فکانما زار میتا۔ جس نے کی زندہ کی زیارت کی اور اس کی کوئی شےنہ چھی گویا اس نے مردہ کی زیارت کی اور اس کی کوئی شے نہ چھی گویا اس نے مردہ کی زیارت کی پہر چی بہا وَ الدین زُکریا بیسی کے متعلق فرمایا کہ آپ میں بی عادت نہ تھی۔ آپ کے پاس خلقت آتی تو بغیر کھائے بینے واپس چلی جاتی ایک نے آپ سے پوچھا کہ رسول خلافی کی صدیث ہے: من زار حیا ولم بیدق منہ شی ء فکانما زار میتا۔ شخ مایا: ہال اس نے پوچھا پھر آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے شخ صاحب نے فرمایا لوگ اس حدیث کے معنی نہیں جانے میں صاحب نے فرمایا: ہال اس نے پوچھا پھر آپ اس پر عمل کیوں نہیں کرتے شخ صاحب نے فرمایا لوگ اس حدیث کے معنی نہیں جانے ہیں لوگ دو تم کے ہیں ایک عوام اور دوسر سے خواص بجھے عوام سے پچھر وکار نہیں اور جو خواص ہیں وہ خود اس حدیث کے معنی جانے ہیں میں خدا اور رسول خالی اور اسلوک کے بارے ہیں ان سے با تیں کرتا ہوں ان کوفائدہ ہوتا ہے۔

خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب رسول خداطا ﷺ کی خدمت میں یار حاضر ہوتے تو کوئی نہ کوئی چیز کھاتے پھر واپس جاتے کھانے کی چیز خواہ مجورروٹی یا کچھاور ہوتا۔ بعدازاں فرمایا کہ بدرالدین غزنوی ﷺ کے پاس اگر پکھے نہ ہوتا تو فرماتے کہ یانی ہی لادو۔

پھر شیخ بہا وَالدین زکریا بھیلیہ کی بابت یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک خدا کا بیارا شیخ بہا وَالدین زکریا بھیلیہ کی خدمت میں آیا اور کہا: کہ میں نے ایک مرتبہ شیخ شہاب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں ساع سایا ہے شیخ بہا وَالدین نے فرمایا کہ چوتکہ شیخ شہاب الدین نے ساع سنا ہے ایک کچی سنتا ہے ہیں دکھارات ہوئی۔ تو ایک شخص کو کہا کہ عبداللہ کو جی سنتا ہے جو کہ ایک میں میں سے جلواور ایک اس کے یار کو تیسر المحض کوئی نہ تھا وہ آدمی وہ اور آپ یہ عبداللہ کہتا ہے کہ جمھے اور میرے یار کو عبداللہ کو جرے میں لے جلواور ایک اس کے یار کو تیسر المحض کوئی نہ تھا وہ آدمی وہ اور آپ یہ عبداللہ کہتا ہے کہ جمھے اور میرے یار کو

جرے میں لے گئے جب عشاء کی نماز اوا کی اور شیخ صاحب وردوں سے فارغ ہوئے تو تنہا جرے میں آئے۔ یا دوخض ہم تھے یا آپ۔ شیخ صاحب بیٹے گئے اور پھر ورد میں مشغول ہو گئے تقریباً آ دھ سیپارہ پڑھا۔ بعدازاں جرے کی زنجیر لگا دی اور جھے فرمایا کہ کچھ کہو میں نے ساع شروع کیا شیخ صاحب جنبش کرنے گئے اٹھ کرچراغ گل کیا۔ اندھیرا ہوگیا ہم ای طرح ساع کیے گئے صرف اس قدر معلوم ہوتا تھا کہ شیخ صاحب جنبش قدر معلوم ہوتا تھا کہ شیخ صاحب جنبش اور حمد کے میں اور حمد کے جو دامن دکھائی دیتا تھا اس سے معلوم ہوتا تھا کہ شیخ صاحب جنبش اور حمد کر دروازہ کھول دیا اور اپنے مقام پر آ بیٹھے میں اور میرایارو ہیں رہے ہم کو کھانا وغیرہ کچھ نہ دیا رات گزری اور دِن ہوا تو ایک خادم آیا اور ایک عمرہ کیڑ ااور بیں اشرفیاں لائے اور جھے دے کر کہا کہ شیخ صاحب نے کہددیا ہے یہ لے اور والی چلا جا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہی عبداللہ شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں آیا اور سہ حکایت بیان کی ۔ مدت بعد پھراس عبداللہ نے ماتان جانے کا اِرادہ کیا شخ الاسلام کی خدمت میں آیا اورعرض کیا کہ میں ملتان جانے کا اِرادہ رکتا ہوں۔ لیکن راستہ پرخطر ہے آپ دعا کریں تا کہ میں شخ سلامت پہنے جاؤں شخ صاحب نے فرمایا: یہاں سے فلال گاؤں تک جو اس قدر واصلے پر ہے دہاں پرایک حوض ہے وہاں تک میراعلاقہ ہے دہاں تک میراعلاقہ ہے دہاں تک قو سلامت جائے گا دہاں سے ملتان تک شخ بہا وَالدین کا علاقہ ہے بیع بداللہ کہتا ہے کہ یہ بات شخ صاحب سے من کر میں روانہ ہوا جب اس حوض کے فزد کی پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ راستہ کا علاقہ ہے ہے شخ صاحب کی بات یاد آگئ میں ہے دھڑک ہوا گیا اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکو کو اس راہ سے دور پھینک دیا دہ راستہ بھول گئے اور میں سے ملامت اس حوض تک پہنچا وہ ہاں بیٹھ کر وضوکر کے دوگانہ ادا کیا بعد ازاں شخ بہاؤالدین پھنٹے کو یاد کیا اور کہا کہ بہاں تک تو شخ فریدالدین کی حدتی سلامت بھن گیا ہوں اب آگے آپ کی حد ہاب آپ ذمہ دار ہیں جب میں حوض سے آگر میں اس قدر ڈی پہنچہ ہوئے تھا کہ جب میں حوض سے آگر میں نے ہوئے تھا کہ جب میں حوض سے آگر میں نے گورڈی پہنے ہوئے تھا کہ جب میں گئی ہوں اس قدر دناراض ہوتے ہیں شخ صاحب نے دیکھا کہ میں (عبداللہ) کیا بارگ آپ سے باہر ہو گیا ہوں۔ آگر میں نے گورڈی پہن کی تو کون اعیب کیا ہوگوں کے پاس اس قدر دنیاوی مال اورسونا چاندی ہے ہیں کی تھی ہو گیا ہوں۔ تو اگر میں نے گورڈی پہن کی تو کون اس قدر ناراض ہوتے ہیں شخ صاحب نے دیکھا کہ میں (عبداللہ) کیا بارگ آپ سے باہر ہو گیا ہوں۔ تو فرایا کیوں اس قدر ناراض ہوتے ہیں شخ صاحب نے دیکھا کہ میں (عبداللہ) کیا بارگ آپ سے باہر ہو گیا ہوں۔ تو فرایا کیوں اس قدر ناراض ہوتے ہیں شخ صاحب نے دیکھا کہ میں (عبداللہ) کیا بارگ آپ سے باہر ہو گیا ہوں۔ تو فرایا کیوں اس قدر ناراض ہوتے ہیں شخ صاحب نے دیکھا کہ میں (عبداللہ) کیا بارگ آپ سے باہر ہو گیا ہوں۔ تو فرایا کیوں اس قدر نارائی ہو دوض یا دکر کریا نے تیرے تو میکھا کیا دیک ہے۔

ذكرخثم وشهوت

بدھ کے وزسولہویں ماہ جمادی الآخرین نہ کور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہواغصے اور شہوت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا جس طرح بے موقعہ شہوب رانی کرنا حرام ہے ای طرح بے موقعہ ناراض ہونا بھی حرام ہے بعد از ال فر مایا کہ اگر کوئی شخص دوسرے پر ناراخ ، ہواور وہ برداشت کر جائے تو نیکی اسے حاصل ہوگی جو برداشت کرتا ہے نہ کہ اس کو جو ناراض ہوتا ہے۔

ذكركلاه لاطبيه وناشزه

پھراس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ اگر کوئی شخص کسی کونصیحت کرے تو برملا نہ کرے کیونکہ اس طرح اس کی رسوائی ہوتی ہے

ملامت یا تھیجت جو پچھ کرے۔خلوت میں کرے پھر فر مایا کہ ابو یوسف قاضی بھٹے تھے یاروں کو سبق پڑھا رہے تھے اورصوفیہ کلاہ مر پردگی تھی وہ کلاہ سفید نہ تھی ۔ اور لاطیہ نہ تھی بلکہ ناشزہ تھی لاطیہ کلاہ وہ ہوتی ہے جو سر کے ساتھ کی رہے ناشزہ وہ ہوتی ہے اور لاطیہ نہ تھی بلکہ ناشزہ تھی ایک تھی ہے؟ سے او پُی رہے الغرض اسی اثناء میں ایک تھی نے آکر ابو یوسف بھٹ سے سوال کیا کہ کیا پیغیر خدا ما پیشی نے ایک ٹو پی سر پر بھی ہے؟ ابو یوسف بھٹ نے فر مایا: لاطیہ سائل نے ابو یوسف بھڑ نے فر مایا: لاطیہ سائل نے بوچھا تو پھر آپ نے ناشزہ اور سیاہ ٹو پی سر پر بہن رکھی ہے اس صورت میں گویا آپ نے دو با تیں خلاف سنت کی ہیں پھر آپ عدیثیں کیوں بیان کرتے ہیں؟ قاضی صاحب نادم ہوئے اسے فر مایا کہ سے بات جوتو نے کی ہے دو حال سے خالی نہیں یا حق کیا طر ہے اس صورت میں چونکہ پر ملاقعیت کی ہاں لیے تھے اس کا ٹو اب نہیں ملے گا اگر میری تکلیف کے لیے ہے۔ تو تھے پر افسوں ہے ۔ آنہوں ہے انہوں ہے۔

### توبد کے بارے میں

یدہ کے روز ساتویں ماہ رجب من خدکور کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ توبہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی توبہ بین تم کی ہے۔ حال ماضی اور ستعقبل۔ حال وہ ہے کہ پشیمان ہواور کیے ہوئے گناہ سے شرمندگی حاصل ہو ماضی وہ ہے کہ دشمنوں کوخش کر ہے۔ اور اگر کئی سے ایک درم چھین لے اور ساتھ ہی ہی ہے کہ توبہ توبہ ایسی توبہ توبہ بی ہے کہ اس کا درم واپس کر دے۔ اور اسے خوش کرے بواس کی توبہ توبہ توبہ توبہ توب ہوگا۔ اور اگر کی کو برا بھلا کہا ہے تو معانی مانگے اور اسے خوش کرے اور اگر وہ شخص جے برا بھلا کہا ہے فوت ہوجائے تو اسے جتنا برا بھلا کہا ہے اس سے زیادہ نیکی کرے اگر کسی کو مارڈ اللا ہے اور اس کا کوئی رشتہ وار یا والی زندہ بھلا کہا ہا وہ تو غلام آزاد کرنا چا ہے جو شخص اس صورت میں غلام آزاد کرتا ہے وہ کو یا مردے کو زندہ کرتا ہے اور اس کی کی منکوحہ یا لونڈی کیسا تھ زنا کر ہے تو ان سے معانی نہ مانگے بلکہ خدا کی پناہ ڈھونڈے۔ اس کے عام دی اور شخشا پانی لوگوں کو پلائے ان معانی کے بیان سے مقصود ہے کہ توبہ کرتے وقت ہرگناہ کے مناسب معذرت کرنی چا ہے۔

مستقبل توبديد ہے كەنىت كرے كە كنده ايسا كناه بيس كرے گا۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب میں شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کامرید ہوااور کئی مرتبہ تو بہ کی تو کئی مرتبہ ذبان مبارک سے فرمایا کہ دشمنوں کو خوش کرنا چاہے اور صاحب تق کے راضی کرنے کے بارے میں نہایت غلوفر مایا: مجھے یاد آگیا کہ میں نے بیس مجتل دینے ہیں اور ایک کتاب کی سے متعادلی ہوئی تھی اور مجھ سے گم ہوگئی تھی جس وقت شیخ کیر قدس اللہ سرہ العزیز نے بیس نے دِل میں کہا نے دشمنوں کے خوش کرنے کے بارے میں ذکر بلیغ فرمایا تو میں بچھ گیا کہ مخدوم کو عالم اسرار کا کشف حاصل ہے میں نے دِل میں کہا کہ اب کی مرتبہ دبلی جاؤں گا تو انہیں خوش کروں گا جب میں اجور ہون سے دبلی آیا تو جس کے ہیں درم دینے ہیے وہ برازتھا جس سے کہا اس اخریز اخریدا تھا۔ نہیں جیتل جمج ہوتے نہ میں اداکر تا وہ معاش میں بھی بھی جیتل ہاتھ لگتے بھی دس ایک مرتبہ جب دس میتل ہیں نے دیئے ہیں دہ ایک وقت میں تو اوا معتل ہاتھ لگے تو میں براز کے گھر گیا اسے آواز دی باہر آیا تو اسے کہا کہ تیرے ہیں میتل ہیں نے دیئے ہیں وہ ایک وقت میں تو اوا

نہیں کرسکتا سودس لایا ہوں بیلو باقی دس بھی انشاء اللہ جلدی ادا کر دوں گا جب اس نے بیسنا تو کہا ہاں! تو مسلمانوں کے پاس سے آ رہا ہے بیہ کہہ کر مجھ سے دس جیتل لے لیے اور کہا کہ باقی کے دس میں نے تجھے بخشے بعد از اں میں دوسر مے شخص کے پاس گیا تو اس نے بوچھا تو کون ہے؟ میں نے کہا: جناب! آپ سے میں نے ایک کتاب مستعار کی تھی سوجھ سے کھوئی گئی ہے اب میں ولیک کتاب کھوا کر آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا جب اس نے بیہ بات نی تو کہا: ہاں! جہاں سے تو آ رہا ہے اس کا ثمرہ میں ہے چرکہا کہ وہ کتاب میں نے تجھے بخشی۔

پھرتوبہ کے بارے میں فرمایا کہ جو محض گناہ کرتا ہے اس کا رخ گناہ کی طرف ہوتا ہے اور پیٹے حق کی جانب اور جب اس وقت توبہ کرے تو جا ہے کہ اس کی پیٹے گناہ کی طرف ہواور اس کا چہرہ پورے طور پرخق کی طرف ہو۔

پھر فر مایا کہ جو تائب ہوتا ہے اسے طاعت سے پورا ذوق حاصل ہوتا ہے اور جو پھر گناہ میں مشغول ہو جاتا ہے اسے طاعت بے ذوق حاصل نہیں ہوتا۔

پھرخرچ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ امیر المؤمنین حضرت علی ڈھٹڑ فر ماتے ہیں کہ اپنے رفیقوں پر ایک درم خرج کرنا دس درم خرچ کرنے سے بہتر ہے۔اگر دس درم رفیقوں میں خرچ کیے جائیں تو سودرہم خرچ کرنے سے بہتر ہیں اگر رفیقوں میں سودرم خرچ کرے تو گویا اس نے غلام آزاد کیا۔

خلق کے بارے میں

بدھ کے روزستا کیسویں شعبان من ندکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا' معاملہ خلق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ نیک کون ہیں؟ فرمایا کہ ہمارے زمانے میں اگر کسی کو کہیں کہ برانہیں' تواہے ای قدر نیک کہد سکتے ہیں۔

پر فرمایا کداگر کوئی شخص کسی کی نیبت نه کرے اور نه کسی کو برا کہے اگر چدوہ بدیجی ہوتو بھی اے نیک کہیں گے بعدازاں میشعر

يزحا

کر با عبی و عیب نہ جوئی نیکی در بد باتی و بد نہ گوئی نیکی در بد باتی و بد نہ گوئی نیکی کرفر مایا کہ اگر کوئی شخص برا ہوا اور خلق خدا بھی اسے برا کہے۔ تو اس سے برائی کی کوئی حد نہیں پھر میری طرف نخاطب ہوکر پوچھا کہ چھاؤئی میں رہے ہو؟ میں نے عرض کی۔ چھاؤئی میں رہتا ہوں۔ بعد از ان فر مایا کہ شہر میں راحت نہیں رہی اور نہ ہی ہوگی پھر اس موقعہ کے مناسب بیہ حکایت بیان فر مائی کہ قدیم ایام میں میرا بھی ول شہر میں رہنے کوئیس چاہتا تھا ایک دن میں قتلغ خال کے حوض پر تھا ان دنوں قر آن شریف حفظ کیا تھا۔ وہاں پر ایک درویش دیکھا جو یا والی میں مشغول تھا انے جاکر پوچھا کہ آپ ای شہر کے دہنے والے ہیں۔ فر مایا: ہاں! میں نے پوچھا: کیا آپ کا ول شہر میں رہنے کو چاہتا ہے۔ فر مایا: ول نہیں چاہتا گئن مجبور ہوں۔ بعد از ان درویش نے یہ حکایت بیان کی۔ کہ ایک دفعہ میں نے ایک درویش کو دروازہ کمال کے باہراس قبرستان میں دیکھا جو خندق کے کہا کنارے واقع ہے اور دروازے کے قریب ہی واقع ہے اس قبرستان میں بہت سے شہید مدفون ہیں الغرض اس درویش نے جمحے کہا کہ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس شہر سے نکل جاؤ ای وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ اس شہرسے باہر چلا جاؤل لیکن ایسے کہ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس شہر سے نکل جاؤای وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ اس شہرسے باہر چلا جاؤل لیکن ایسے کہ اگر ایمان کی سلامتی چاہتے ہو تو اس شہر سے نکل جاؤای وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ اس شہرسے باہر چلا جاؤل لیکن ایسے

=مفوظات جعنرت خواجانظام الدين اولياء مواقعات پیش آتے رہے کہ میں جاند سکا۔اب اس بات کو پچیس سال کا عرصہ گزرا ہے۔اس عرصہ میں میرا إراده يہي ہے ليكن جا نہیں سکتا\_

خواجہ صاحب نے فر مایا کہ جب میں نے یہ بات درویش سے تی تو ول میں ٹھان لی کہ اب اس شہر میں نہیں رہوں گا کئ مقامات پر جانے کومیراول چاہتا بھی تو قصبہ پٹیالی میں جانے کو جی جاہاوہاں پرایک ترک رہتا تھااس ترک ہے آپ کی مرادامیر خسر و میشد بھی اور بھی بی حابتا کہ شفالے جاؤں جوایک منزہ مقام ہے چنانچہ میں وہاں تین دن رہا بھی کیکن کوئی مکان قیتاً یا کرائے پر نہ ملا بطورمہمان تین شخصوں کے ہاں تین دن گزارے پھرواپس چلا آیالیکن دِل یہی جاہتا تھا ایک مرتبہ باغ میں رانی کے حوض پر آیا تو بارگاہِ الٰہی میں دُعا کی (وقت خوش تھا) کہ میں اس شہرے جانا تو جا ہتا ہوں۔اب میں کوئی مقام تو مقرر نہیں کرتا جہاں تیری مرضی ہو بھیج دے ای اثناء میں میں نے غیاث پور کی آواز تی میں نے غیاث پور کا کھی نام بھی نہیں سنا تھا کہ کہاں ہے جب یہ آواز سی تو ایک دوست کے ہال گیا جونمیثاء پوری نقیب تھا تو وہال سے سنا کہ وہ غیاث پورگیا ہوا ہے میں نے اپنے ول میں کہا بیشا ید وہی غیاث پور ہالغرض میں غیاث پورآیا ان دونوں سیمقام چندال آباد نہ تھا ایک تامعلوم مقام تھا اور آبادی کم میں نے وہاں سکونت اختیار کی جب کیقباد آ کر کیلو کھری میں رہا تو ان دنوں یہاں بہت لوگ آباد ہوئے اور امراء وغیرہ آنے شروع ہوئے میں نے کہا: اب یہاں سے بھی چلنا جا ہے ای اثناء میں میرا استاد شہر میں فوت ہو گیا میں نے کہا: کل اس کا تیسرا ہے اس کی زیارت کے لیے جاؤنگا اور شہر ہی میں رہوں گئے یہ إراده كرليا تو اى روز ايك اور جوان آيا جونهايت خوبصورت كيكن خسته حال اور لاغر تھاو الله اعلم مردان غيب سے تھا ياكون تحاالغرض! جب وه آياتوسب سيلي مجهد سيبات كى

آل روز که مه شدی نمیدانتی کا گشت نمائے جہال خواہی شد

خواجه صاحب نے فرمایا کہ چنداور باتیں بھی اس نے کیں جو میں نے اور جگہ لکھ دی ہیں القصہ پھر اس نے بیہ کہا کہ پہلے ہی اتنا مشہور نہیں ہونا جا ہے اگر مشہور ہو جا کیں تو ایہا ہونا جا ہے کہ قیامت کے دِن رسول خدا تا پیل کے رو بروشرمندہ نہ ہونا پڑے پھر بیہ بات کمی کہ بدکیا قوت اور حوصلہ ہے کہ خلقت سے گوشہ شینی اختیار کرکے یا والی کی جائے۔

یعنی حوصلہ اور قوت اس قتم کی ہونی جا ہے کہ خلقت میں رہ کر یادِ اللی کی جائے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب وہ یہ باتیں ختم کر چکا تو میں تھوڑا سا کھانالایالیکن اس نے نہ کھایا میں نے ای وقت نیت کر لی کہ پہیں رہوں گا جب بیزیت کر لی تو اس نے تھوڑا کھایا اور چلاگیا پھراہے میں نے نہیں دیکھا۔ و اللہ اعلم بالصواب۔

### ذكر فضيلت سورة اخلاص

ہفتے کے روز دسویں ماہ مبارک رمضان من ندکور کو قدم بوی کی سعادت نصیب ہوئی سورہ اخلاص کی فضیات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ پنجبر خدا مُلْقِیْم فرماتے ہیں کہ سورۂ اخلاص قر آن شریف کا ثلث ہے۔ قر آن شریف ختم كرنے كے بعد جوتين مرتب سورة اخلاص براهى جاتى ہے اس ميں يہ حكمت ہے كدا گر قر آن شريف ختم كرتے وقت كوئى كى ره كئ موتو میرتین مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا اے کمل کر دے بعد ازال فر مایا کہ قرآن شریف ختم کرنے کے بعد سورہ الحمد پڑھتے ہیں اور چند آیتیں سورۂ بقرہ کی بھی یہ اس واسطے کہ ایک مرتبہ رسولِ خداطانیا ہے پوچھا گیا کہ آ دمیوں میں سے نیک کون ہے؟ فرمایا: الحال المرتحل ۔ حال اسے کہتے ہیں جو کسی مقام میں آ کرامزے اور مرتحل اس شخص کو کہتے ہیں۔

ذكرنماز برجنازه غائب

پھراس بارے میں گفتگوشر وع ہوئی کہ بعض لوگ غائب جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں یہ کس طرح ہے خواجہ صاحب نے فر مایا کہ جائز ہے حضرت رسالت پناہ سال نے نباشی پر بھی نماز ادا کی تھی ان کا انتقال کہیں اور ہوا تھا اور امام شافعی پڑھیئے نے بھی اس بات کو جائز قرار دیا ہے اگر مردے کا کوئی عضومل جائے تو اس پر نماز ادا کرے۔ پھر شخ جلال الدین تجریزی قدس اللہ مین کو ہندوستان حکایت بیان فر مائی جب شخ نجم الدین صغری پھٹے کو جو دلی کے شخ الاسلام تھان سے عداوت ہوئی تو شخ جلال الدین کو ہندوستان کی طرف روانہ کیا الغزض جب شخ جلال الدین نور اللہ مرقدہ بداؤں پنچے تو ایک روز دریائے سوتھ کے کنارے بیٹھے تھے اُٹھ کرتازہ وضو کیا اور حاضرین کو کہا کہ آؤ شخ الاسلام دبلی کی نماز جنازہ ادا کریں کیونکہ ای گھڑی ان کا اِنقال ہوا ہے واقعی ایسا ہی ہوا جیسا شخ جلال الدین پڑھنے نے فر مایا تھا نماز سے فارغ ہوکر حاضرین کوفر مایا کہا گرشخ الاسلام نے ہمیں دبلی سے نکالا ہے۔ تو ہمارے شخ نے اسے دُنیا ہے دکال دیا ہے۔

### ابل تحيرّ

پھران متحیروں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جو یادِ تق میں اسی طرح مشغول ہوتے ہیں کہ کی طرح کسی فردو بشرکی ان کو اطلاع نہیں ہوتی حاضرین میں سے ایک نے یہ حکایت بیان فر مائی کہ میں ایک مرتبہ ایسے مقام پر پہنچا جہاں پر ایسے ساتھ آٹھ متحیر سے جو آسان کی طرف محکی لگائے دِن رات حیرت میں کھڑے تھے۔ نماز کے وقت نماز ادا کر کے پھر متحیر ہوجاتے خواجہ صاحب نے فر مایا کہ ہاں! انبیا معصوم ہیں اور اولیائے محفوظ واقعی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسا کہ تو نے بیان کیا ہے اگر چہدِن رات متحیر رہتے ہیں لیکن نماز میں ناغہ نہیں ہوتا اس تحیر کی نبیت شیخ الاسلام حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی بابت سے حکایت بیان فر مائی کہ آپ چارروز تک اس عالم تحیر میں رہے اور نیز وفات کے وقت بھی یہ اس طرح پر ہوا کہ شیخ علی شخری بیست کی فانقاہ میں سائ تھا اور شیخ الاسلام قطب العالم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز حاضر سے قوال ایک قصیدہ کہ در ہاتھا جب اس شعر پر پہنچا ہے۔

کشتگان مخبر شلیم را هر زمال از غیب جان دیگراست

توشیخ الاسلام قطب العالم حضرت فواجہ قطب الدین نور الله مرقد ہ کو حالت ہوئی جب وہاں سے اپنے مقام پر آئے تو مدہوش اور متحیر سے فرمایا: یکی شعر پڑھو۔ چنانچہ یہی شعر پڑھا کے اور آپ ای طرح متحیر ہے جب نماز کا وقت ہوتا تو نمازادا کر لیتے اور پھر یہی شعر کہلواتے جس سے حالت اور حیرت بیدا ہوتی۔ چار دِن رات اسی حالت میں رہے۔ پانچویں رات رحلت فرمائی شیخ بدر الدین غزنوی مین فیرات میں کہ میں اس رات عاضرتھا جب حضرت قطب العالم کی رحلت کا وقت قریب پہنچا تو بھے کچھ غنودگی ی آئی۔خواب میں کیا دیکھا ہوں کہ گویا شخ الاسلام حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز خود اس مقام سے نکل کراوپر کی طرف جارہے ہیں اور مجھے فرمارہے ہیں کہ دیکھ اللہ تعالیٰ کے دوستوں کوموت نہیں آئی جب میں جاگا تو آپ رحلت فرما کھی متے رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

## صحبت مشائخ میں

سوموار کے روز پندرہویں ہاہ شوال من ذکورکو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی مشائخ کی خدمت میں لوگوں کے رفبت کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ جن دنوں کیلے کی لڑائی ہوری تھی میں چندروزاس شہر شیں رہا ہجد کے روز میں مجد سے نکا ہی تھا اور ایک کو ہے میں جار ہا تھا کہ ایک مرو نے پیچھے ہے آگر ہو جھا کیا تو شک خلقت میری مزاقم ہوئی۔ ایک روز میں مجد سے نکا ہی تھا اور ایک کو ہے میں جار ہا تھا کہ ایک مرو نے پیچھے ہے آگر ہو جھا کیا تو شک آگیا ہے؟ کہا: ہاں! بعدازاں اس مرد نے کہا کہ امیر خسر وشنخ الاسمام حضرت شنخ فریدالدین قدس الله مرو العزیز کا مرید تھا جن دنوں آگیا ہے؟ کہا: ہاں! بعدازاں اس مرد نے کہا کہ امیر خسر وشنخ الاسمام حضرت شنخ فریدالدین قدس الله مرو العزیز کا مرید تھا جن دنوں کہاں تک کہ خلقت کا بجوم ہو جاتا اور حلقہ سابن جاتا گئے صاحب اس حلقے ہے آگے بڑھتے تو پھر اور حلقہ بندھ جاتا ہے یہاں تک کہ خلقت کا بجوم ہو جاتا اور حلقہ سابن جاتا شنخ صاحب اس حلقے ہے آگے بڑھتے تو پھر اور حلقہ بندھ جاتا ہے یہاں تک کہ مبارک ہے فرمایا کہ جن دنوں سلطان ناصر الدین اوچ اور ملتان کی طرف روانہ ہوا تو اجو بھن پہنچ کر سارالشکر شنخ صاحب کی زیارت مبارک ہے فرمایا کہ جن دنوں سلطان ناصر الدین اوچ اور ملتان کی طرف روانہ ہوا تو اجو بھن پہنچ کر سارالشکر شنخ صاحب کی زیارت کے لیے دوانہ ہوا شخص ما تک کے لیے دوانہ ہوا شخص میں میں میں ایک ہوڑھا فراش آگر مریدوں کے حلقے سے گزر کر شخص صاحب کے قدموں پر گر جانوں مبارک کے بھو جا نمیں مریدوں نے ویہائی کی نعمت کا ایس ہے بھی اچھا شکر میدوں کے حلقے سے گزر کر شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش نے کہا: تو شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش کے کہا: تو شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش کے کہا: تو شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش کے کہا: تو شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش کے کہا: تو شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش کے کہا: تو شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش کے کہا: تو شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش کے کہا: تو شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش کے کہا: تو شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش کے کہا: تو شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش کے کہا: تو شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش کے کہا: تو شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش کے کہا: تو شخص صاحب نے نعر ہارا اور قراش کے کہا کے کو ان کہا کو اور کھا کو ان اس کے کھر کے اور کہا گوئی کے کہا کہ کو کہا کہ کہ کر کے اور کہا گو

پھراس بارے گفتگوشروع ہوئی کہ زم دِل ہونا چاہے اور خلقت کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہے پھر فر مایا کہ پینمبر خداس اللہ استفار اللہ ہونا ہے۔ اور خلقت کے ساتھ شفقت سے پیش آنا چاہے پھر فر مایا کہ بینمبر خداس اللہ ہونے کہتے ہیں جو جلدی رود ہے۔ پیر خوش خلقی اور تواضع کے بارے میں فر مایا کہ محرو بن عاص نے زمانہ جا لمیت میں رسولِ خداس اللہ کا بجو کی جب آنحضرت ساتھ کے نے میری جو کی میں شاعر تو نہیں ہوں میری طرف سے تو ہی اس کی جو کر ساتھ بارگاہ اللہ میں عرض کی اے پروردگار! عاص کے بیلے نے میری جو کی میں شاعر تو نہیں ہوں میری طرف سے تو ہی اس کی جو کر

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے نمز و بن عاص کی لفظ حریرہ سے پہلے جو کی ریرہ اس شخص کو کہتے ہیں جو مکار ہو یعنی عمر و بن عاص لوگوں میں مکارمشہور ہو گیا اگر چہوہ بعد میں ایمان لائے لیکن جو کی مکاری مین مشہور ہو گئے اور قیامت کے دِن تک رہیں گائیں جب کہ جو کرنا مراور مکاری ہے تو مدح کرنا خوش خلقی اور تواضع ہے۔ واللہ اعلم۔

#### مختلف معاملات میں

سوموار کے روز ستا کیسویں ماہ ذی قعد من ذکور کوقد مبوی کا شرف حاصل ہوا ایک عزیز کی کا بھیجا ہوا آیا تھا بی معافی ما نگنے کے
لیے کہ خواجہ صاحب نے کسی کی سفارش کیلئے فر مایا تھا اور اس میں دیر ہوگئی تھی جب اس آ دی نے بھیجے والے کی زبانی معافی ما نگی تو
خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے معاف فر ما دیا' اور زبان مبارک سے فر مایا کہ اگر چہ ناراض ہونے کا مقام ہے' لیکن میں ناراض
نہیں ہوتا بلکہ معاف کرتا ہوں بعد از ال فر مایا کہ جب کوئی شخص کی بیر کا مرید بنتا ہے تو اس فعل کو تحکیم کہتے ہیں' یعنی اپنے بیر کو
اپنا حاکم کہتے ہیں پس جو کچھ بیر کے اور مرید نہ نے وہ تحکیم نہ ہوئی چرفر مایا اگر چہ ناراضگی کا موقعہ ہے۔ لیکن میں نے (مؤلف کتاب
نے) عرض کی کہ بیراگر چہ بہ سبب اپنی عنایت کے مرید کی خطا معاف کرتا ہے لیکن اللہ تعالی تو اس بات کو پہند نہیں کرتا۔ وہ کس طرح
معاف کرسکتا ہے فرمایا بیر کا معاف کرنا حق تعالی کے فرمان سے ہوتا ہے پھرفر مایا کہ جو پچھ بیرفر مائے مرید کووہ بی کرنا چا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایسا ہی آیا ہے کہ اگر پیرنامشروع بات بھی فرمائے تو کیا کرنا چاہیے اس کا انکار کردے یا نہ فرمایا کہ پیر بھی ایسا ہونا چاہیے جوشر بعت طریقت اور حقیقت کے احکام کا عالم ہو۔ جب خود ایسا ہوگا تو کوئی نامشروع بات مرید کو کرنے کے لئے نہ کے گااگر کچھ کہے گا بھی تو مختلف فیہ ہوگی یعنی بعض کے مزد یک ناجائز پس مرید کو وہی کرنا چاہیے جو پیر کہے کیونکہ وہ بھی کسی قول کے موافق تھم کرتا ہے اگر چہ بعض اس سے مخالف رائے ہوں پھر بھی اسے پیر کا فرمان بجالانا چاہیے۔

پھرای بارے میں فرمایا کہ فرض کرواکی شخص دوسرے کو کوئی بات کے یا سفارش کرتا ہے اور وہ اسے مانتانہیں تو اس بات کو اس پر تتحمل کرنا جا ہے کہ دفت ندتھا فرمایا اپنی ہی خطا خیال کرنا جا ہے۔ شایداییا ہی ہو۔

پھر فرمایا کہ اجودھن میں ایک عامل تھا جے والی اجودھن تکلیف دیا کرتا تھا اس عامل نے شیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرو العزیز کی خدمت میں آکر سفارش کے لئے التماس کی شیخ نے کسی آدمی کو والی اجودھن کے پاس اس عامل کی بات کہلا بھیجی لیکن والی اجودھن اپنی بات پراڑار ہا بعد ازاں شیخ صاحب نے اس عامل کوفر مایا کہ میں نے تو کہا تھا گروہ نہیں مانتا شاید موقعہ مناسب نہ تھا یا تیرے پاس کسی نے سفارش کی اور تو نے نہ تی ہوت وہاں کے حاکم نے آکر معاف مائی تو شیخ صاحب نے معاف کردیا پھر معاف کر نے اور کئے ہوئے جرم کو نہ کیا ہوا خیال کرنے کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام حضرت فریدالدین قدس الله سرو العزیز کا ایک مرید میں نام ایک گاؤں میں رہا کرتا تھا۔ اس کی نبست کسی نے شیخ صاحب کو کہا کہوہ شراب خوری کرتا ہے جب وہ شیخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے یو چھا کہ میں نے سام تم شراب پینے ہواس نے کہا نہیں یہ کسی نے جھوٹی خبر دی گا دراس کا عذر قبول کرلیا۔

گے ادراس کا عذر قبول کرلیا۔

بعدازاں مشائ کے عمم کرنے اور مریدوں کے تبول کر لینے کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک بڑھیا آ کر کئی مرتبہ فی اللہ عبدابوالخیر رکھنے کی خالقہ میں جھاڑو دیتے۔ کئی مرتبہ جب ایسا کر چکی ۔ توشیخ صاحب نے اس سے پوچھا کہ اس خدمت سے

تیرا کیا مطلب ہے؟ بیان کر! تا کہ میں پورا کروں اس نے کہا مطلب تو ہے کین وقت پر بتاؤں گی القصدوہ بڑھیا یہ فدمت بیں عاضر ہوا تو اس بڑھیا نے آگر شخ صاحب کی فدمت میں عاضر ہوا تو اس بڑھیا نے آگر شخ صاحب کی فدمت میں عرض کی کہ اب مدعا کے اظہار کا وقت ہے فر مایا: بیان کر عرض کی ۔ اس جوان کو تھم کرو کہ بچھ سے شادی کر لے شخ صاحب سوج میں پڑ گئے اور ول میں کہنے گئے کہ بیعورت ایک برصورت اور بڑھیا ہوان کو جوان ہے۔ فلوت میں چلے گئے ۔ تین دن رات نہ بچھ کھایا نہ بیا اس کے بعد اس جوان اور بڑھیا دونوں کو بلا کر جوان سے مخاطب ہو کر فر ما یا کہ اس بڑھیا ہے نکاح کر سے اس جوان نے چارونا چار قبول کرلیا بعد از ان اس بڑھیا نے التماس کی کہ شخ صاحب تھم دیں تا کہ عورتوں کی طرح بچھے جلوہ دیں شخ صاحب نے فرمایا ایسا بی کروضیا فت کی رہم بجالا نے ۔ اور کھانا دو چند پکایا گیا ۔ پھر بڑھیا نے عرض کی کہ شخ اس جوان کو فر مانے کہ بچھے اپنے ہاتھ سے زمین سے دیں تا کہ عورتوں کو بڑھیا نے شخ صاحب کی فدمت میں التماس کی کہ اس جوان کو کہ ان کے مطابق اس جوان نے ایسا بی کیا پھر بڑھیا نے شخ صاحب کی فدمت میں التماس کی کہ اس جوان کو تھا جائے ۔ القصہ شخ صاحب نے مطابق اس کی کہ اس جوان کو کھا جائے ۔ القصہ شخ صاحب نے معملے کیا اور اس جوان کو تھا کے ۔ القصہ شخ صاحب کی فدمت میں حالی کہ اس جوان نے قبول کیا فرمایا دراصل میں جائے ۔ یعن اس کام میں وفادار رہے پیڑے نہ دکھا جائے ۔ القصہ شخ صاحب نے حکم کیا اور اس جوان نے قبول کیا فرمایا دراصل میں حکم کیا اور اس جوان نے قبول کیا فرمایا دراصل میں حکایت اس بارے میں ہے ۔ کہ مربیدا نے پیر کا تھم ما نیں ۔

پیر شیخ الاسلام حضرت شیخ فریدالدین قدس الله سره العزیز کے بارے میں فرمایا کہ میں تقریباً دس بارہ سال آپ کی خدمت میں رہ چکا ہوں نعت پڑھا کرتا تھا ایک شخص ابو بکر خراط نامی جے ابو بکر قوال بھی کہتے ہیں میرے استاد کی خدمت میں حاضر ہوا کہ وہ ملتان سے آیا تھا اس نے کہا کہ شیخ بہا وَالدین ذکریا کو میں ساع سایا کرتا تھا ایک مرتبہ بیشعر میں نے پڑھے۔

بِكُلِّ صُبْحٍ وَكُلِّ اِشْرَاقِ ثَبْكِيْكَ عَيْنَى بِدَعْمِ مُثْتَاقِ قَدْ لَسَعَتْ حَيَّةُ الْهَوَى كَبْدِى فَلَا طَبِيبَ لَهَا وَلَا رَاقَ دوممرع باتی کے جھے یادنہ تھے وی شُخ صاحب نے فرمایا: کہوہ یہ ہیں ۔

إِلَّا الْحَبِيْبُ الَّذِي شَغَفْتُ بِهِ فَعِنْدَهُ رُقْيَتَى وَ تِرْيَاقِ

از مار غمش گزیدہ دارم جگرے کو رانکند بھی فسونی اثرے جز دوست کہ من شیفة عشق ایم انسونِ علاج من چہ دائدد گرے

پھر شخ بہاؤالدین زکریا میشنے کے مناقب بیان کرنے شروع کیے کہ وہاں پر ذکر اس طرح ہوتا ہے اور عبادت اس طرح اور اور اور اور اور اس طرح کہ وہاں پر ذکر اس طرح کہ وہاں پر جولو عثریاں بہاریاں ہیں وہ بھی ذکر کرتی ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بہت ی با تیں کہیں لیکن ان باتوں کا میرے وِل پر اثر نہ ہوا پھر کہا کہ میں وہاں سے اجود ہن آیا۔ وہاں پر ان اوصاف ہے موصوف ایک بزرگ دیکھا' الغرض جب شخ الاسلام حضرت شخ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مناقب میں نے سے تو میرے وِل میں مجت ارادت اور صدق قائم ہو گئے چنا نچہ ہر نماز کے بعد دس مرتبہ شخ فریدالدین میں گئے کہا کرتا۔ پس وہ مجت بہت ہی بڑھ ٹی یاروں کو بھی معلوم ہو گیا۔ اگر جھے ہے کوئی بات پوچھتے یا شم دلانی چاہتے تو کہتے کہ شخ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی قتم کھا وُا

القصہ بعدازاں دہلی کا ارادہ کیا۔ ایک بوڑھاعوض نام میرے ہمراہ ہوا۔ اثنائے راہ میں اگر کہیں شیر دغیرہ یا چوروں کا ڈر ہوتا تو وہ کہتا یا پیر صاضر ہوجیجو۔ اے ہمارے پیر! ہم آپ کی پناہ میں ہیں میں نے پوچھا کہ اس پیرے کون سا پیرامراد ہے؟ کہا حضرت فرید اللہ بین نوراللہ مرقدہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس کے سننے ہاور ہی ذوق شوق پیدا ہو گیا اس راہ میں ایک اور مرد ہمارے ہمراہ ہو لیا۔ جے مولا ناحسین ہنس کھے کہتے تھے اور جو ایک نیک مرد تھا۔ جب ہم دہلی پہنچ ئو اتفا قاشیخ نجیب اللہ بین متوکل کے گھر کے پاس ہی اترے۔ اس حکایت سے مقصود یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو بیدولت دینی منظورتھی۔ اس واسطے ایسے اسباب مہیا کئے۔

پھر شیخ فریدالدین قدس الله سرہ العزیز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ آپ کوساع سے کمال درجہ کا حظ حاصل ہوتا تھا چنا نچہ ایک مرتبہ جب آپ نے ساع سننا چاہا تو قوال موجود نہ تھا۔ بدرالدین آخی علیہ الرحمة والرضوان کوفر مایا کہ قاضی حمیدالدین ناگوری (میشینہ) نے خط بھیجا ہے۔ اے لاؤ! آپ نے تمام خطوط جمع کر کے تھیلی میں ڈال رکھے تھے بدرالدین آخی نے جب تھیلی میں ہاتھ ڈالا تو وہی خطہا تھ آیا جو شیخ صاحب کی خدمت میں لایا گیا فرمایا: کھڑے ہوکر پڑھو! بدرالدین مُنظینہ نے پڑھنا شروع کیا کمتوب کی عبارت یہ تھی فقیر حقیز نحیف ضعیف محمد عطا کہ بندہ درویشان است داز سرودیدہ خاک قدم ایشاں۔ شیخ صاحب نے جب اس قدر سنا تو حالت اور ذوق طاری ہوئے پھرای کمتوب کی بیر باعی پڑھوائی۔

## زباعي

آں عقل کجا کہ در کمال تورسد وآں روح کجا کہ در جلال تو رسد گیرم کہ تو پردہ بر گرفتن زجمال آں دیدہ کجا کہ در جمال تورسد اس کمتو پکوخیال میں رکھ کریدفر مایا کہا یک مرتبہ شیخ بدرالدین غزنوی بھنڈ نے شیخ صاحب کی خدمت میں خط لکھا تھا جس میں پچھظم بھی درج بھی خواجہ صاحب نے دو جارشعر سنائے جس میں ہے مجھے (مؤلف کتاب) کوصرف دوشعریا درہے۔

### زباعي

فرید وین و ملت یار مهتر که بادش در کرامت زندگانی دریغا خاطرم گر جمع بودی بدخش کر دی شکر فشانی

پھراس بارے پیس گفتگوشروع ہوئی کہ شیخ قطب الدین اوثی اور شیخ جلال الدین تبریزی بھیلیا کی آبس میں ملاقات کس طرح ہوئی فر مایا کہ ایک دفعہ شیخ جلال الدین تبریزی بھیلیا گئی ہے الاسلام قطب العالم حضرت خواجہ قطب الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے ہاں بطور مہمان وار دہوئے ۔ تو چاہا کہ حضرت شیخ قطب الدین بھیلیا کریں۔ اپنے گھرے نکل آئے ۔ شیخ صاحب کا مکان کیلو کھری کے پاس تھا دہاں سے نکل کرنگ کو چوں میں چلنا شروع کیا۔ شارع عام کی راہ نہ گئے ۔ شیخ جلال الدین قدس اللہ سرہ العزیز بھی شاہراہ عام سے نہ آئے انہوں نے بھی شک کو چوں میں چلنا شروع کیا اس طرح دونوں بزرگوں کی باہم ملاقات ہوئی۔ نیز فر مایا کہ ایک مرجہ ملک عزیز الدین بختیار بھیلیا کی مجد میں جواس کے جام کے بالمقابل ہے بید دونوں بزرگوں کی باہم ملاقات ہوئی۔ نیز فر مایا

MATCHING THE STREET, S

# عيد بربارش كي حالت مين لوگون كا بھاگ جانا

اتوار کے روز پندر ہویں ماہ ذوالحجین فرکور کوایام تشریق میں شرف مصالحت حاصل ہوا۔ نماز کے حال کی بات پو چھا۔ اس عید پر بارش بخت ہوئی اور قدرے اولے بھی پڑے بہت ہے لوگ نماز میں بھی شامل نہ ہوئے۔ چنانچہ میں بھی شامل نہ ہو۔ کا۔

القصہ جب خواجہ صاحب کواس بات کی اطلاع دی گئی کہ میں نہیں گیا تھا فر مایا: ہاں! بہت لوگ نہیں آ سکے تھے پھر فر مایا کہ میں نے بھی الیے بھی رکعت ادا کی تھی دوسری رکعت کے وقت بارش ہونے لگی۔ جب نمازختم ہوئی تو خطیب اور میں رہ گئے۔ باقی سارے لوگ گھر وں کو واپس آ گئے میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ اگر اس عید کی نماز اس روز ادا نہ ہو سکے تو کیا دوسرے روز ادا کرنی جائز ہے۔ لیکن عید الفتی کی نماز تو دوسرے بلکہ تیسرے جائز ہے۔ لیکن عید الفتی کی نماز تو دوسرے بلکہ تیسرے روز بھی ادا کرنی جائز ہے۔)

پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ اس عید پرمیرے دِل میں خیال تھا کہ اگر یار بہت ہو جا کیں اور نماز ادانہ کی جائے تو دوسرے روز اداکریں لیکن چونکہ سب لوگ آئے ہوئے تھے اور خطیب نماز اداکر چکا تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ نمازاستخارہ جو ہرروزاداکی جاتی ہے۔ وہ ہرروزکی خیریت اور ہر جمعے کی خیریت کے لئے بھی اداکی جاتی ہے۔ نیز اس ہفتے اورعید کی خیریت کے لئے بھی اداکی جاتی ہے۔ نیز سارے سال کی خیریت کے لئے بھی۔ میں نے یو پھا عیدالانٹیٰ کے روزعیدالفطر کے دن؟ فرمایا: دونوں دن اداکرنی چاہیے۔

# بيج كے لئے تختى لكھنا

تفت کے روز سواہو یں محرم المائے بھری کوقد م بوی کا شرف حاصل ہوا۔ ہیں اس روز اپنے عزیزوں میں سے ایک چھوٹے لڑکے کو ہمراہ لایا تھا۔ عرض کی کہ اسے قر آن پڑھے کے لئے بھیجنا ہے۔ پہلے آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ تا کہ جناب کی برکت سے اللہ تعالیٰ قر آن شریف کا پڑھنا اس کے نصیب کرے۔ آپ نے دعاء کی۔ اور پھر تختی دست مبارک میں لے کر اس پر سے عبارت کاسمی۔ بیٹیے الله الوّ حُمیٰنِ الرّ حِیْمِ دب یسو و لا تعسو۔ اب ت ث ج۔ اور زبان مبارک سے میر وف اسے پڑھوائے۔ پھر فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گئ جن کو جرز تھینے کر بہشت میں لایا جائے گا۔ بعد اران فرمایا کہ اس حدیث کی فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوں گئ جن کو جرز اعلم کے پاس لائے جائے گا۔ بعد اران فرمایا کہ اس حدیث کی نسبت تمین تول مشہور ہیں۔ ایک ہے کہ وہ لوگ ہوں گے۔ جو جرز امعلم کے پاس لائے جائے ہیں جو بتدریخ حروف کے مین کو اس سے بہتے ہیں اور دوسرا قول سے ہے کہ وہ لوگ ہوں گے۔ جو بحران حق ہیں قیامت کے دن انہیں بہشت میں جائے کا حکم ہوگا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ بہت میں بورا ہوگا۔ دہاں چلو۔ وہ پھر بھی نہیں جائیں جائے کہ خوشوں کو تھی ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ کہیں وہ کہ بیٹ تیس بورا ہوگا۔ دہاں چلو۔ وہ پھر بھی نہیں جائیں وہ کہیں بھر سے بھر فرشتوں کو تھی ہوگا کہ واقعی ایسا ہی ہے۔ لیکن وہ بیٹ میں لے جاؤ۔

## ذكرطلب ؤنيا

منگل کے روز ماہ صفر من ذکور کو قد مہوی کا شرف حاصل ہوا قناعت کے بارے ہیں گفتگو شروع ہوئی و نیا کے طلب نہ کرنے کے بارے ہیں فتر مایا کہ مولا نا حافظ الدین نے جو کتابیں کافی اور شافی گئسی ہیں ان میں لکھا ہے کہ کتے کو شکار کرنا سکھایا جاتا ہے۔ جب تھی مرتبہ شکار پکڑ لیتا ہے اور مالک کو لا دیتا ہے۔ تو اے معلم کہتے ہیں۔ واقعی اے استاد پکڑ نا چاہے۔ چھتے کو بھی شکار پکڑ نا سکھایا جاتا ہے۔ لیکن چھتے کو اس وقت چھوڑ اجاتا ہے جب شکار بالکل نزدیک آجاتا ہے تو وہ اچھل کر اس پر جاپڑتا ہے اگر نہیں ملتا۔ تو اس کے چچھے نہیں بھاگتا بر خلاف اس کے کتا شکار کے چچھے مارا مارا پھرتا ہے القصد اس بزرگ نے یہاں پر بید بھی لکھا ہے کہ لوگوں کو چھتے نہیں بھاگتا بر خلاف اس کے کتا شکار کے چچھے مارا مارا پھرتا ہے القصد اس بزرگ نے یہاں پر بید بھی لکھا ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ چند خصلتیں چھتے سیکھیں ایک بید کر در ق کے چچھے کتے کی طرح مارے مارے نہ پھریں اگر پچھانہیں کرتا۔ ای طرح قابض ہوجا کیں دوسرے یہ کہ جب چیتا شکار پر تملد آور ہوتا ہے اگر شکار بل جاتا ہے۔ تو بہتر۔ ورنہ اس کا چیچھانہیں کرتا۔ ای طرح لوگوں کو بھی چاہے کہ اگر دنیا طلب کریں تو تھوڑی کریں نہ کہ اس کی خاطر پریشان خاطر رہیں تیسرے یہ کہ اگر چیتا شکار کر نے میں لوگوں کو بھی ایسے ہی کرنا چاہے کہ دوسروں کو دیکھ کے اس کی خاطر پریشان خاطر دہیں تیسرے یہ کہ اگر وہ کہ کہ کہ دوسروں کو دیکھ کو سے بھی کہ کہ کہ دوسروں کو دوسروں کو دوسروں کو دیکھ کے دوسروں کو دیکھ کو سے سے کہ اگر دوسروں کو دیکھ کو اس کے دوسروں کو دیکھ کو سے کہ دوسروں کو دیکھ کو دیس کے دوسروں کو دیکھ کو کر س

# ایک چھری والے کوچھڑایا اور سفرخرج دیا

ہفتے کے روز بیسویں ماہ رہے الا قرار الا پے ہجری کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ ایک آدی پڑا تھا جس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ واللہ اعسلم۔ وہ کون تھا جب ضدمت گارا ہے کو کر خواجہ صاحب کی خدمت میں لاے اور حال بیان کیا تو خواجہ صاحب نے اس بات کا اجراز کرد کہی مسلمان کو ضرر ندو گے اس بات کا اجراز کرد کہی مسلمان کو ضرر ندو گے اس بات کی اجازت نددی کہا ہے تکلیف پہنچائی جائے۔ پاس بلا کر فرمایا کہ آئندہ اس بات کا افر ارکرو کہی مسلمان کو خواجہ صاحب نے اسے چھوڑ ویا اور راستے کا خرج بھی دیا جب اس روز میں حاضر خدمت ہوا تو ای بارے میں گفتگو اس نے عہد کیا تو خواجہ صاحب نے اسے چھوڑ ویا اور راستے کا خرج بھی دیا جب اس روز میں حاضر خدمت ہوا تو ای بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا: ایک موز خواجہ صاحب نے اپنی میں مشخول ہتے۔ اس موز خواجہ اس موز کرد گار کی خواجہ کی خواجہ کوئی اور اس میر ہوئی اور اس میر ہوئی اور اس میر ہوئی اور اس میر موز کوئی اور اس خواجہ کوئی اور اس میر موز کوئی اور اس میر موز کوئی اور اس میر موز کہ کہ ہوئے اور پوستین اور چھر ہوئے فرایا کہ بیر خص جو آبا ہے۔ وہ ایک میانہ قد زر در درگ کا ترک ہیں نے عرض کی طرح زمین پر سرر کھے ہوئے اور پوستین اور جواب ہوئی کہ بال! ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے کان میں کوئی چیز ہے میں نے عرض کی اس کوئی میں ہوئی اور اس میں اور خواجہ اس موال و جواب ہا اس ترک کا رنگ متغیر ہوگیا شخص صاحب نے کہا کہ اس کی کان میں کوئی چیز ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی اور ایک اور دیکھا پھر آسان کی طرف دیکھا کھر آسان کی سے دونوں خواجہ اس کوئی کھر کی کوئی کے دونوں خواجہ کوئی کے دونوں خواجہ صاحب سے دونوں خواجہ سے دونوں خواجہ کوئی کے

ورہ ورد مست میں اور میں اور میں میں میں ہے جب اترے تو بہت لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور دست بوی کرنے لگے ان میں الدین ذاکر تھے ای دن تذکیر کر کے منبر سے جب الرع تو کوئی دم باقی تھا کی کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ وہ ضلعت مجھے ملی میں سے ایک نے چھری نکال کر آپ کوشہید کر دیا۔ جب گھر لائے گئے تو کوئی دم باقی تھا کی کے ہاتھ کہلا بھیجا کہ وہ ضلعت مجھے ملی

# ذكر بركات قرآن وحفظ قرآن

اتوار کے روز ستا کیسویں ماہ رہے الاوّل من نہ کورکو بھی قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا قرآن شریف کی برکت اور اس کے حفظ کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا بداؤں میں ایک شخص قرآن شریف سابوں طرح کی قرآت سے پڑھ سکتا تھا۔ اور نہایت صالح مردصاحب کرامت اور ایک ہندو کا غلام تھا جے شادی مقری کہتے ہیں۔ اس کی ایک کرامت تو بہی تھی کہ جو شخص اس سے قرآن شریف کا ایک ورق پڑھ لیتا۔ اللہ تعالیٰ اے ساراقرآن شریف نصیب کرتا میں نے بھی اس سے ایک سیبارہ پڑھا اس کی برکت سے ساراقرآن شریف خفظ ہوگیا الغرض اس شادی مقری کا ایک آقا تھا جو لا ہور میں رہتا تھا اور جے خواجگی مقری کہتے تھے۔ وہ بھی بہت ہی بزرگ تھا القصد ایک دفعہ کوئی شخص لا ہور سے آیا شادی مقری نے اس سے پوچھا کہ میرا آقا راضی خوشی تو ہاس کا آقا مر چکا تھا۔ لیکن اس شخص نے وفات کی خبر نہ کی اور کہا کہ ہاں سلامت ہے پھر لا ہور کے حالات بیان کرنے شروع کیے کہ برسات بڑے نہ دورکی تھی جس سے کی گھر جل کر را کھ ہو گئے۔ جب وہ شخص اتن برسات بڑے نہ دورکی تھی جس سے گئی گھر جل کر را کھ ہو گئے۔ جب وہ شخص اتن برسات بڑے نہ دورکی تھی جس سے گئی گھر جل کر را کھ ہو گئے۔ جب وہ شخص اتن بیان کر چکا تو شادی مقری نے کہا شاید میرا آقا زندہ نہیں۔ کہا: ہاں! وہ اس سے پہلے ہی انتقال کر گیا تھا۔ واللہ اعلم۔

# ذكرزيارت مكهمعظمه

اتوار کے روز بیبویں ماہ رہیج الآخرین فہ کور کو قدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی ست اعتقاد گروہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوگی۔ نیز ان لوگوں کے بارے میں جو کعبہ کی زیارت کو جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو پھر دنیادی کا موں میں مشغول ہو جاتے ہیں میں نے عرض کی کہ جھے تو ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو آپ کے مرید ہو کر پھر کسی طرف جا کیں جس وقت میں نے بیمرض کی کہ بندے نے ایک مرتبہ اس ملیج سے ایک بات نی جس نے میرے دِل پر کی۔ اس وقت میر ایار نہیج نام خدمت تھا۔ میں نے عرض کی کہ بندے نے ایک مرتبہ اس ملیج سے ایک بات نی جس نے میرے دِل پر بڑا گہرا اثر کیا وہ بات بول بیان کی کہ جج کو وہ شخص جائے جس کا پیرنہ ہو۔خواجہ صاحب نے جب بیہ بات نی تو آبدیدہ ہو کر بیر مصرع فرانا:

### مصرعه

#### آل ره بنوع کعبه برد و این بنوع دوست

بعدازاں فرمایا شخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز کی وفات کے بعد مجھے نج کا شوق عظیم پیدا ہوا۔ میں نے کہا: پہلے اجودھن جا کرشخ صاحب کی زیارت کروں جب زیارت کی تو میرامقصود حاصل ہو گیا اور کچھ اور بھی مل گیا' دوسری مرتبہ جب پھر حج کی خواہش پیدا ہوئی تو پھر بھی شخ کی زیارت کی اور مطلب حاصل ہو گیا۔

## رسول كريم الله كاخواب

اتوار کے روز گیارہویں ماہ جمادی الاقول من مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی حضرت رسالت بناہ ظافیہ کی بابت فر مایا کہ ایک رات رسول خدا طافیہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک نیا گھدا ہوا کنواں ہے اور اس پر ڈول پڑا ہے اس میں پائی تو تھالیکن اس کی عمارت تیار نہ تھی لیمنی اینٹوں وغیرہ سے تیار نہ کیا گیا تھا صرف گڑھے کی طرح تھا ایسے کنوئیں کو قلیت کہتے ہیں۔ اور جس کی عمارت وغیرہ ہر طرح سے تیار ہوا سے طوی کہتے ہیں۔ مختصر یہ کہ آنجناب تائیہ نے ڈول سے تھوڑا پائی کھینچا پھر دست مبارک اٹھالیا۔ است میں ابو بحرصد این ڈاٹھ نے اور انہوں نے دو تین ڈول کھینچے تو تھک گئے۔ پھر عمر خطاب ڈاٹھ نے آکر بارہ ڈول کھینچے تو وہ ڈول براہو گیا جس کے سبب بہت می زمین سیراب ہوئی۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس حکایت سے مقصودیہ ہے کہ کؤئیں سے اصل مراد پانی ہے خواہ کؤئیں پر عمارت بنائیں یا نہ بنائیں۔ تکلف کریں یا نہ کریں ہر حال اصلی مقصد تو پانی ہے یعنی ہر کام میں کوئی نہ کوئی علت نمائی ہوتی ہے۔

ای اثناء میں حاضرین ہے ایک نے محمد گوالپوری مرید کا سلام ہن پیایا خواجہ صاحب نے فرمایا: ہاں! میں جاسا ہوں وہ خدا کا پیارا ہے اس نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھاتھا کہ مجر در ہنا بہتر ہے یا شادی کر لینی بہتر ہے؟ میں نے کہا کہ بہتر تو تج ید ہے لیکن شادی کی بہتر ہے ہیں اس طرح مشغول ہو کہ اسے اس بات کی خبر نہ ہواور نہ ہی جانتا ہو کہ یہ بات کیا ہے تو اس بھی اجازت ہے اگر کوئی شخص یا والمی میں اس طرح مشغول ہو کہ اس بات کی خبر نہ ہواور نہ ہی جانتا ہو کہ یہ بات کیا ہے تو اس کے تمام اعضاء آنکھ زبان وغیرہ بے شک محفوظ رہیں گے ایسے شخص کو مجر در بہنا چاہیے لیکن جس کے ول میں اس بات کا خیال گزرے کا سے شادی کر لینی چاہیے، اس بارے میں اصل کا م نیت ہے جب نیت حق کی مشغولی ہوگی ۔ تو سارے اعضاء پر اس کا اثر پڑے گا۔ جب اس کا باطن اور طرح کا ہوجائے گا تو اس کے اعضاء پر بھی وہی اثر پڑے گا۔

پھر محر گوالپوری کی عمر کی بابت فر مایا کہ وہ اتنے سال کا ہے یہاں سے سلطان شمس الدین کی تاریخ وفات یاد آگئی توبیشعرز بان مبارک سے فر مایا:

> بال شصدوی چہار از ہجرت نماند شاہجہان شمس الدین عالمگیر بیرسے وداع ہوئے کے بعد

پھراس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ جب مرید پیرے وداع ہوت بیں تو پھر حاضر خدمت نہیں ہوتے مگراس کے بعد کہ جب کی مہم یا سفر سے والی آ جا کیں۔اس بارے میں بید حکایت بیان فر مائی کہ جب علی کی کوشنخ اااسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز نے وداع کیا تو دوسرے روز ہی اجودھن کے گروونواح میں آنے کا انقاق ہوا'ای روز پھر شخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا شخ صاحب نے پوچھا کہ کل تو ٹو رُخصت ہو کر چلا گیا تھا آئ پھر آ نکا عرض کی کہ آئ ساتھیوں نے یہیں مقام کیا ہے میں حاضر خدمت ہو گیا شخ صاحب نے فرمایا میرجا۔ جب رات ہوئی تو پھر جاکر قافلے میں رہا۔ تیمرے روز پھر مقام و ہیں تھا پھر شخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہواتو شخ صاحب نے ایک آدی کو تھم دیا کہ دورو ٹیاں لاکراہ وہ جب رخصت کیا تو پھر نہ آیا۔

پھرای علی تکی کے بارے میں فرمایا کہ وہ نیک اور بابرکت آدمی تھے بار ہادعاء کیا کرتے تھے کہ پروردگار! مجھے ایمی جگہ موت

آئے کہ میں اپنے شہر میں نہ ہوں لینی رائے میں جہاں مجھے کوئی پہچان نہ سکے کہ کون ہے۔بعد از ان خواجہ صاحب نے فر مایا کہ بدایوں کی طرف روانہ ہوئے تو اثنائے راہ میں بیار ہوئے جب قصبہ بجلا نہ سے باہر نکلے تو بیاری اور بھی بڑھ گئے تکی اینے رب سے جالے اور بدایوں نہ پہنچ سکے۔

# رقصِ درويش

پھرای کے بارے میں بید دکایت بیان فر مائی کہ میں نے اس سے سنا ہو وہ کہتا تھا کہ میں ایک مرتبہ کر مان میں ابطور مسافر وارو ہوا تھا کر مان میں ایک قاضی تھا جس نے ایک روز شہر کے بڑے بڑے روٹراء اور مشائخ کو بلایا اور مجلس آراستہ کی ایک اافر و نا تو ان نوان زرد کر و درو دیش بھی اس مجلس میں صافر تھا اگر چا سے بلایا نہیں گیا تھا لیکن اس نے شاتھا کہ آج قاضی کے ہاں وجوت ہے آ کر ایک کو نے میں بیٹھ رہا جب ساع شروع ہوا تو اس ورویش میں جبنش شروع ہوئی اٹھ کر قص کرنا چاہا قاضی اس بات سے نارانس ہوا وہ چاہتا تھا کہ پہلے صاحب صدر یا کوئی اور ہزرگ رقص کرے بیدرویش کیوں اُٹھ کھڑا ہوا اسے آواز دی کہ اس درویش! بیٹھ جائے ۔ درویش نمارائس ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک گھڑی بعد جب ساع شروع ہوا تو قاضی اٹھا اٹھتے ہی درویش نے کہا قاضی صاحب! بیٹھ جائے ۔ درویش نارائس ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک گھڑی بعد جب ساع شروع ہوا تو قاضی اٹھا اٹھتے ہی درویش نے کہا قاضی صاحب! بیٹھ جائے ۔ درویش نے بدالفاظ پچھا لیے لیج میں کہے کہ حاضرین دم نہ مار سکے ۔ قاضی اٹھا اٹھتے ہی درویش نے کہا قاضی صاحب! بیٹھ جائے ۔ درویش مو کہ بیٹھ کیا القصہ جب مجلس ہوئی تو اور لوگ بھی دائس تا بیٹ ہوئی تو تو تھا ہی کہ کارروائی کیا ہوئی ہے قاضی کو آ کر دیکھا کہ الاغر ہو کیا ہے باس مال اس مال بیا۔ بعد از ان قاضی نے آ دروں کو دوڑ ایا کہ اسے واپس الا نمیں کی مرتبہ کہا بھلا اس طرح مرجانا ہے کہہ کر چلا بنا۔ بعد از ان قاضی نے آ دروں کو دوڑ ایا کہ اسے واپس الا نمیں کیا تو نہ ملا اور قاضی صاحب بھرای حالت میں مرگے۔ میں حالت میں مرگے۔

بدھ کے روز اٹھائیسویں ماہ جمادی الاوّل سنہ مذکور کو قدم بوی کی سعادت نصیب ہوئی مجھ سے بوچھا کہ جمعہ کی نماز کہاں ادا کرتے ہو؟ عرض کی کیلو کھری کی جامع مجد میں' لیکن میں آنجنات کا مزاحم نہیں ہوتا اس واسطے کہ اس دنعوام کا جموم بہت ہوتا ہے' فرمایا: میں نے کہا ہوا ہے کہ جو خاص یار گھر پرمیر سے پاس آتے ہیں انہیں ضرورت نہیں کہ وہ انبوہ میں میر سے مزاتم ہوں۔

پھراس بارے میں کہ ایے موقعوں پر مزاحم نہیں ہونا چا ہے ایک حکایت بیان فرمائی کہ مولانا بر ہان الدین نفی عالم کامل تھے۔
اگر کوئی شخص آپ کی خدمت میں کچھ پڑھنے کے لئے آتا' تو آپ اے فرماتے کہ پہلے مجھ سے تین شرطیں کراو پھر میں پڑھاؤں گاوہ مشرائط یہ ہیں: اوّل ایک وقت کھانا کھانا جو کھانا مرغوب اور پہند طبع ہو صرف ایک دفعہ کھانا۔ تا کہ علم کے لئے بھی جگہ رہے ، وہر سے یہ ناخہ نہ کرنا اگر ایک روز بھی ناخہ کرو گے تو دوسر سے روز سبق نہیں دوں گا تیسر سے یہ کہ جب راہتے میں مجھے ملے تو سام کر کے گزر جانا۔ ہاتھ یاؤں پڑنے اور زیادہ تعظیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب یہ حکایت ختم ہوئی ۔ تو بعداز ان فرمایا کہ خلقت میر سے پاس آتی جاور سجدہ کرتی ہے چونکہ شخ الاسلام فرید الدین اور شخ قطب الدین قدس اللہ سرہ والحزیز نے منع نہیں فرمایا تھا میں بھی منع نہیں کرتا۔
ای اثناء میں بندے نے عرض کی کہ جب آکر جناب کو تعظیمی مجدہ کرتا ہوں ۔ تو ایسا کرنے میں مجھ سے بچھ زیاد تی ہو جاتی ہے اور

نفس محلی ہوتی ہے لیکن آپ کواللہ تعالیٰ ہی نے برائی عنایت کرر کھی ہے بچھ مریدوں کی خدمت پر مخصر نہیں۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے بید حکایت بیان فر مائی کہ انہیں گزشتہ دنوں میں ایک بزرگ مخص شام وروم کی سیر کر کے آئے۔ جب بیٹے تواشے میں وحید الدین قریش نے حسب معمول مجدہ کیا اس بزرگ نے اے منع کیا کہ مجدہ نہ کرو ہے دہ کرنا جائز نہیں۔ اس بارے میں جھے سے بحث کرنے لگے میں نے جواب دینانہ جاہا۔ لیکن جب صدے بڑھ گئے تو میں نے صرف اس قدر کہا کہ سنو! اتنا جوش نه دکھاؤ جب کوئی امر فرض اور بعد میں اس کی فرضیت جاتی رہے تو وہ متحب رہ جاتا ہے جیسا کہ ایام بیض اور ایام عاشورہ جو پہلی اُمتوں رِفرض منے مررسول اللہ عظام کے عہد مبارک میں ان کی فرضیت جاتی رہی۔صرف استجاب (مستحب ہونا) باتی رہ گیا اب رہا سجدہ سوپہلی امتوں کے لئے مستحب تھا۔ جیسے رعیت بادشاہ کو یا شاگرد اُستاد کو یا اُمت پیغبر کو تظیماً سجدہ کیا کرتے تھے یہ بات رسول اللہ مُعَافِيم کے عہد میں بالکل جاتی رہی صرف مباح رہ گیا ہے۔متحب نہیں سومباح کے لئے نفی اور منع کا کہاں ذكر مواج؟ ايك بحى الى مثال بتا دو! صرف بيا تكاركس كام كاجب من في اس قدركها توكوئي جواب ندد سكا فواجر صاحب جب بدحکایت ختم کر یکے تو فر مایا کہ میں بد کھد کر چیمان موا۔ ایک اس واسطے کہ کیوں اسے بد بات کبی جس سے وہ نادم موا۔ مجھے ابیانہیں کرنا جائے تھا میں دو وجہ سے پشمان ہوا ایک اس واسطے کہ کیوں اسے سے بات کھی جس سے وہ مزم بنا دوسرے چونکہ وہ مسافرتھا بھے جائے تھا کہ اے روپیدیا کیڑا ویتا۔ان باتوں سے مجھے بشیمانی ہوئی بعد ازاں پیش آنے کے بارے میں یہ حکایت بیان فر مائی کہ شیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سره العزیز فرمایا کرتے تھے کہ جو مخص میرے یاس آئے اے کچھ نہ کچھ دینا جا ہے ال مباحثه كي نسبت ميه حكايت بيان فرما كي كها يك د فعه كو كي بوژها شيخ الاسلام فريدالدين قدس الله سره العزيز كي خدمت مين آيا اور کہا کہ میں شیخ قطب الدین بختیار طیب الله ثراه کی خدمت میں تھا میں نے آپ کو دہاں دیکھا تھا شیخ صاحب نے اے نہ بچیانا' جب سارے نشان بتائے تو بہچان لیا الغرض وہ بوڑ ھا ایک چھوکر ابھی ہمراہ لایا تھا ای اثناء میں گفتگوشروع ہوئی تو لڑ کا بے ادبوں کی طرح بحث کرنے لگا چنانچہ اونچی آواز سے باتیں ہونے لگیں۔لیکن پینے صاحب بھی بلند آواز سے بولنے لگے خواجہ صاحب فر ماتے ہیں کہ میں اور مولانا شہاب الدین جو شیخ صاحب کے فرزند تھے باہر دروازے پر بیٹھے تھے جب غلبہ دیکھا تو ہم اندرآئے وہ لڑکا ای طرح گتا خانہ گفتگو کئے گیا مولا ناشہاب الدین نے اندرآ کرائے تھٹر مارا تو اس لڑکے نے بے ادبی کرنی جای میں نے اس لڑ کے کا ہاتھ پکڑلیا۔ای اثناء میں شیخ کبیر قدس اللہ سرہ العزیز نے فر مایا کہ باہم صفائی کرو۔مولانا شہاب الدین نے کچھ روپیہ لا کراس لڑ کے اور اس کے باپ کو دیا جے لے کر دونوں خوش ہو کر چلے گئے شیخ صاحب کی بیرعادت بھی کہ ہررات افطار کے بعد مجھے اور مولانا رکن الدین کو پاس بلاتے اور بھی بھی مولانا شہاب الدین بھی موجود ہوتے پھر گزشتہ روز کے واقعات کی نبست یو چھتے اس روز بھی حسب معمول مجھے اور مولا نا رکن الدین کو بلایا اور اس دن کا ماجرا یو چھا' اس بوڑھے کے آنے اور لڑ کے کے بحث کرنے اور مولا ناشہاب الدین کے اوب کرنے کے بارے میں گفتگوٹر وع ہوئی شخ کبیر بنے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی لدیس نے اس لاے کا ہاتھ بگڑا تھا جبداس نے مولانا شہاب الدین کی ہے اوبی کرنی جا بی تھی شخ صاحب نے ہس کر فرمایا کہ نیک نے نیک کام کیا۔

### پھوڑ ہے کھنسی کا علاج

بدھ کے روز چوبیہویں ماہ رجب سنہ فدکور کوقد م بوی کی دولت نصیب ہوئی گزشتہ دنوں میں میرے پاؤں کی انگلی ورد کرتی تھی اس لئے قدم بوی عاصل نہ کرسکا' اس روز جو آیا تو سب سے پہلے بیاری کی بابت سارا حال عرض کیا پوچھا ناروا تھا؟ یا کوئی اور بیاری؟ میں نے عرض کی ناروا تو نہ تھا یکا کی پاؤں کی انگلی میں ورم ہوگئی اور بخت درد کرنے گئی پوچھا کبھی ناروے کی بیاری ہوچگ ہے میں نے عرض کی: جناب! پہلے تو ہوچگی ہے لیکن پانچ سال سے نہیں ہوئی جب پہلے ہوئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی آپ نے فر مایا تھا چھوڑے پھندی کے دفعتے کے لئے آیا ہے کہ عصر کی سنتوں میں سورہ بروج کا فضل رہا ہے بھی پھوڑے پھندی یا روے کی شکارے کی شکار سے نہیں ہوئی۔ بعد از ال عرض کی کہ جناب کی زبان مبارک سے بھی سنا ہے کہ عصر کی سنتوں میں چارسور تیں پڑھئی علی رکھت میں حورہ بروج اور بعد از ال اذا ذکھ الارض اور جواس کے ساتھ بیں سوبندہ انہیں بھی پڑھتا ہے جب بیعرض کی کہ بہلی رکعت میں صورہ بروج اور بعد از ال اذا ذکھت میں چارم تبدوسری میں عرب بیاری میں دوم تبداور چوتھی میں ایک مرتبہ۔

# امام محلوق

بعدازاں پوچھا کہ کیا نماز با جماعت ادا کرتے ہو؟ میں نے عرض کی۔ جناب! با جماعت ادا کرتا ہوں۔ ایک خلص امام ل گیا ہے۔ جوآپ کا مرید ہے۔ اور صالح مرد ہے پوچھا: کیا محلوق ہے؟ میں نے عرض کی نہیں۔ فرمایا: محلوق بہتر ہوتا ہے اس واسطے کہ عشل جنابت میں جس کے بال ہوں وہ مشکل سے احتیاط رکھ سکتا ہے کیونکہ اگر ایک بال بھی خشک رہ جائے تو جنابت باتی رہتی ہے لیکن محلوق (منذا ہوا) بے شبخسل کر سکتا ہے۔

بعدازاں سرمنڈ انے کے فوائد کی بابت فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ تین چزیں ہیں' جوخود کرتی چاہئیں اور دوسروں کوئہیں سکھلائی چاہئیں یعنی ان کا فائدہ صرف ای شخص کو پہنچ سکتا ہے اوّل خود محلوق ہونا چاہئے' لیکن دوسرے کو محلوق ہونے کی بابت نہیں کہنا چاہیے۔ دوسرے کی سفتے سے پہلے شور بہ پینا۔ تیسرے پاؤں کے تلوے کو چرب کرنا' بعدازاں فرمایا کہ بیوہ ما تیں ہیں جولوگ کہتے ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے کہ خود بھی فائدہ اٹھا ئیں اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا ئیں۔

اس بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک اعرابی ہمیشہ یہ دعا کیا کرتا تھا۔ اے پروردگار! مجھ پر اور مجر (سالیقیا) پررتم کرلیکن ہمارے ساتھ کی اور پررتم نہ کر جب یہ خبر رسالت پناہ ساتھ کی اور پررتم نہ کر جب یہ خبر رسالت پناہ ساتھ کی اور پر رقم نہ کر جب یہ خبر رسالت پناہ ساتھ کی اپنا گھر بنائے تو اسے تجر کہتے ہیں لیعنی چند پھر بطور صدر کھے صاحب نے اس کی شرح یوں فرمائی کہ اگر کوئی شخص جنگل میں اپنے لئے اپنا گھر بنائے تو اسے تجر کہتے ہیں لیعنی چند پھر بطور صدر کھے کہ اس قدر میرے گھر کی صد ہے پس رسول خدا ساتھ کی نے اسے تمثیل کے ذریعے آگاہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے ایس دعاء کہ اس قدر میرے گھر کی صد ہے پس رسول خدا ساتھ کی اور کونہ بخش گویا تو تجر کرتا ہے۔ اور شک کرتا ہے یہ الفاظ کے زبان مبارک سے فرمائے۔قد تحجرت و اسعا۔

# وهوپ میں بیٹھنے کی ممانعت

سوموار کے روز انتیویں ماہ رجب ۱۱ ہجری کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت خواجہ صاحب دھوپ سے چھاؤں میں آئے تھے زبان مبارک سے فرمایا کدرسولِ خدا تالی اُنٹی نے حضرت عائشہ صدیقہ ڈھٹا کوفرمایا کددھوپ میں نہ بیٹھا کرو کیونکہ اس سے چہرے کی طراوت (تازگی) جاتی رہتی ہے۔

(1717) .

پرمٹس دبیری بابت گفتگو شرد ع ہوئی تو مجھ ہے پوچھا کیا تو نے مٹس دبیر کود یکھا تھا میں نے عرض کی جناب! میرارشتہ دارتھا فر مایا اس نے قاضی حمید الدین نا گوری کے سواخ شخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے پڑھے تھے وہ بڑا نیک آ دمی تھا'بعد از ال فر مایا کہ جب شخ کبیر (بابا فرید بھی ﷺ) افطار کرتے تو بعد از ال یا دِ اللّٰی میں مشغول ہوتے ۔ یہاں تک کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوجا تا شام سے عشاء تک شمس دبیر کھا تا تیار کرتا اور دو تین یاروں کو بلا کر افطار کراتا میں بھی اس وقت موجود ہوتا پھر فر مایا کہ اوائل حال میں وہ مفلس تھا جب دولت مند ہوا تو اس کی وہ حالت نہ رہی بعد از ال فرمایا کہ دنیاوی اقبال بھی ایک قشم کی آ ب ہے۔

پھر نماز تر اوت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو پوچھا کہ نماز معجد میں ادا کرتے ہویا گھر میں؟ میں نے عرض کی کہ گھر میں ادا کرتا ہوں ایک امام صالح مل گیا ہے بعد از ال پوچھا کہ جامع معجد میں اس سے پہلے تر واسح میں قرآن مجید ختم ہوا کرتا تھا عرض کہ مولانا شرف الدین ہر رات ایک سیپارہ پڑھا کرتے تھے خواجہ صاحب فریاتے ہیں لہ آیک رات میں نے بھی ان کے پیچھے نماز ادا کی تقی ہے۔ اگر چہاس رات بارش ہوئی تھی گلیاں کچڑ سے پُر تھیں لیکن پھر بھی میں گیا اور نماز ادا کی واقعی حروف کو ہڑی خوبی اور وضاحت سے کما حقہ ادا کرتا تھا۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ملک شام کارہے والا ایک عالم مولا نا دولت یار نامی بھی بہت عمدہ قرائت کرتا تھا' چنا نچہ ولی خوبی کی قرائت میں نے کسی سے بہیں سنی پھر فرمایا کہ میں نے شخ کی لیر رابا فرید گئے شکر ) قدس اللہ سرہ العزیز سے چھ سیپارے پڑھے ہیں اور تین کتابیں بھی۔ایک سنی ہے اور دو پڑھی ہیں' جس روز میں نے شخ کی خدمت میں التماس کی کہ میں آپ سے قرآن مجید پڑھنا چاہتا ہوں' اس روز فرمایا کہ پڑھو بعدازاں جعہ کے روزیا کی آور فرصت کے وقت میں پڑھتا الغرض چھ سیپارے خواجہ صاحب سے پڑھے جب میں نے قرآن شریف پڑھنا شروع کیا تو فرمایا کہ المحدمد اللہ پڑھو! جب میں والا المنظمال سن پر پہنچا تو فرمایا والا المنظمال طرح اداکروجس طرح کرتا ہوں۔

### لفظ "ضاد" كا تلفظ اور" رسول الضاد" على

خواجہ صاحب فرماتے ہیں سبحان اللہ! کیا ہی فصاحت اور بلاغت تھی جس طرح شیخ صاحب ولا الضالین کا تلفظ ادا فرماتے کوئی ادا نہ کرسکتا تھا پھر فرمایا کہ صاد خاص رسول خدا تا تھا پھر فرمایا کہ رسول خدا تا تھا کہ کو الضاد کہتے ہیں کچے نے مایا کہ رسول الضاد سے میرم ادکہ الضاد آنخضرت تا تھا پھر نازل ہوا۔

### تراوی کے بارے میں

اتوار کے روز دسویں ماہ رمضان من مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوائر اور کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ تراوی

سنت ہاورتراوح میں قرآن شریف ایک مرتبخم کرناسنت ہے۔

پھرزبان مبارک سے فرمایا کہ تراوت کو سنت ہے اور جماعت بھی سنت ہے اور تراوت میں ایک ختم بھی سنت ہے میں نے عرض کی کہ یہ رسول خدا طابی نے ایک روایت کے مطابق صرف ایک ون لیکن اس سنت کو ہمیشہ عمر خطاب والی نے مطابق صرف ایک وی سنت کو ہمیشہ عمر خطاب والی نے عظرت عمر خطاب والی نے عہد خلافت میں ایک شخص نے پوچھا کہ کیا سنت کو ہمیشہ عمر خطاب والی ہو جھا کہ کیا سنت صحابہ والی بھی سنت نبوی علی ہے؟ فرمایا: ہمارے ذہب (حنفی) میں تو ہے۔ لیکن امام شافعی میسٹ کے ذہب کے مطابق وہی سنت ہے جورسول اللہ مثافعی میسٹ کے کیا۔

پھر امام اعظم ابوصنیفہ کونی مین کے بارے میں فر مایا کہ آپ ماہ مبارک رمضان میں اکسٹھ مرتبہ قر آن مجید ختم کیا کرتے تھے ایک تراویج میں اور تمیں دنوں کو اور تمیں راتوں کو بعد از ال فر مایا کہ آپ نے چالیس سال عشاء کی نماز کے وضو ہے جب کی نماز ادا کی

پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ اس قدر عالم گزرے ہیں کوئی جانتا ہے کہ وہ کہاں گئے اور کون تھے بیشہرہ جو باتی رہ جاتا ہے بیہ ان کے حسن معاملہ کے سبب رہ جاتا ہے اور یکی معنوی زندگی ہے بیآ سانی سے حاصل نہیں ہو عتی ۔ ﷺ خسید شیخ جنید بیشنے کو گزرے کس قدر عرصہ ہوگیا ہے لیکن لوگ یہی جانتے ہیں کہ ابھی کل ان کا انتقال ہوا ہے۔ بیسب پھھان کے حسن معاملہ کی وجہ سے ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

## بيان كلمات حفرت خواجه صاحب

جمعہ کے روز پندرہویں ماہ مذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی جھے ہے یہ چھا کہ کیا وہ کلمات جو جھے ہوں میں نے عرض کی ہو؟ میں نے عرض کیا۔ جناب! لکھتا جاتا ہوں زبان مبارک ہے فرمایا کہ تمہاری یا دداشت کی نبست متعجب ہوں میں نے عرض کی سب کچھ یا درہتا ہے آگر نہیں رہتا تو جگہ خالی چھوڑ دیتا ہوں چر دوبارہ لکھ لیتا ہوں جیسا کہ جناب نے گزشتہ مجلس میں فرمایا تھا کہ ایک مرتبدر سول خدا طاق کے آئی رہتی ہے میں نے بید بات مرتبدر سول خدا طاق کے آئی رہتی ہے میں نے بید بات مرتبدر سول خدا طاق کی کہ جس کی است پوچھوں گا کہ یہ کس طرح ہے؟ زبان مبارک ہے فرمایا کہ میں نے بیکی کتاب میں کھی نہیں درگھی موالا نا علا کا الدین کے مناقب کی بابت گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ آپ بہت ہی ہزرگ وہ بہت ہزرگ اور کامل مرد تھے یہاں ہے موالا نا علا کو الدین کے مناقب کی بابت گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ آپ بہت ہی ہزرگ مرد تھے لیکن کی کی بیعت نہ کی تھی۔ اگر کسی کے مرید ہو جاتے تو کامل حال شیخ بن جاتے۔

بعد ازاں فرمایا کہ جس وقت آپ بچ تھے اور بدایوں کے ایک کو ہے میں پھر رہے تھے اور شیخ جلال الدین تبریزی دہلیز پر بیٹھے تھے جب شیخ صاحب کی نگاہ مولانا علاؤ الدین پر پڑی تو آپ کو بلایا اور جولباس خود پہنا ہوا تھا مولانا کو پہنایا خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مولانا علاؤالدین میں جواخلاق حمیدہ اور اوصاف ستودہ پائے جاتے ہیں وہ سب اسی لباس کی برکت سے ہیں۔ پھرید حکایت بیان فرمائی کہ مولانا علاؤالدین کی ایک لونڈی ٹو آوردہ بوڑھی مواس کی رہنے والی تھی جو بدایوں کے نزد یک ایک

CONTRACTOR OF THE PROPERTY AND ASSESSED.

گاؤں ہے جے کا نبحر کہتے ہیں ایک روزہ رورہی تھی آپ نے وجہ پوچھی کہا: ایک میرالڑکا ہے۔اس سے جدا ہو گئی ہوں۔مولانا نے

کہا: اگر تجھے دوض تک جوشہر سے ایک کوس کے فاصلے پر ہے اور وہاں سے کا نبحر کوراستہ جاتا ہے چھوڑ آؤں۔ تو پھراپنے گاؤں چلی
جائے گی کہا: ہاں اس سے آگے جھے رستہ معلوم ہے چلی جاؤں گی۔مولانا سحری کے وقت لے کراسے گھر سے نگلے اور دوض پر جاکر
اسے چھوڑ دیا۔خواجہ نے جب یہاں تک بات ختم کی تو آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ علاء ظاہراس بات کے منکر ہیں' لیکن میہ جان سکتے ہیں کہ
اس نے کیا گیا۔

پھر مولا ناعلا وَالدین کی علیت وانشمندی اور بحث میں انصاف کو مد نظر رکھنے کے بارے میں فر مایا کہ اگر کوئی مشکل لفت پیش آ جاتی ۔ یا کسی مشکل مسئلے کو کافی طور پر حل نہ کر سکتے تو فر ماتے کہ بھائی ! میرا خود اطمینان نہیں ہوا۔ اسے کی اور جگہ سے حل کرا وَ اور بحث کرو نے واجہ صاحب فر ماتے ہیں کہ دیکھو۔ کیا اعلی درجہ کا انصاف ہے نیز یہ بتایا کہ ایک دفعہ مولا ناعلا وَ الدین ایک کتاب کا مطالعہ کرر ہے تھے۔ ایک ننو آپ کے پاس تھا۔ اور ایک میرے پاس بھی آپ پڑھتے تو ہیں سنتا۔ اور بھی ہیں پڑھتا وہ سنتے۔ وہ کتاب ہوائی ہیں۔ پڑھتے پڑھتے ایک مصرعہ آیا جو ناموزوں اور بے معنی لکھا تھا۔ اس کی بابت دیر تک سوچتے رہے لیکن وہ مشکل حل نہ ہوئی اسے بیس مولا نا ملک یار آئے مولا نا علا وَ الدین نے فر مایا کہ اس مصرع کی صحت کی بابت مولا نا ملک یار سے پوچھیں گاس نے بیہ مصرعہ موزوں اور بامعنی پڑھا جس سے میرے ول کوشفی ہوئی۔ بعد از اس مول نا علاوَ الدین نے مجھے فر مایا: مولا نا ملک یار نے بیہ معنی دوق کے معنی معلوم ہوئے بیشتر اس کے ہیں ذوق کے معنی یہی متی دوق کے معنی معلوم ہوئے بیشتر اس کے ہیں ذوق کے معنی میں میں وقت کے لئے کرتا تھا اس روز مجھے معلوم ہوا کہ معنوی ذوق کیا چیز ہوتی ہے۔

پھر فر مایا کہ مولانا ملک یار کچھ پڑھے لکھے زیادہ نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص علم عنایت کر رکھا تھا بعد ازاں فر مایا کہ جب میں اللہ عارات کام کے لائق بھی ہیں یانہیں؟ جب میں جب مولانا ملک یارات کام کے لائق بھی ہیں یانہیں؟ جب میں خرمولانا علاؤالدین نے تی تو فر مایا کہ اگر اسے بغداد کی جامع مجد کی امامت بھی دی جائے۔ تو بھی کم ہے کیونکہ اس کی لیافت کہیں بڑھ کر ہے۔

### ذكرصدقه ومروت ووقابيه

بدھ کے روز چھیدویں ماہ ندکور کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا صدقے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہ تین چیزیں ہیں صدقہ مروت اور وقابیصدقہ بیہ کہ کہ کہ تاجوں کوکوئی چیز دی جائے مرقت اس بات کا نام ہے کہ کسی دوست کو کیڑا ایا ہدیہ یا کوئی چیز دے اور وہ بھی اس کے مقابلہ میں کچھودے۔ وقابیہ ہے کہ جولوگوں کی طعن وتشنیع سے بیچنے کے لئے خرچ کیا جائے یعنی اگر کسی کو کچھونہ دیا جائے تو وہ کمینگی سے پیش آنا چاہے تو اپنے بیچاؤ کے لئے اسے بچھودیا جائے رسول خدا تا گھڑا نے یہ تینوں کام کئے۔

پھر فر مایا کہ حضرت رسالت پناہ ظافیا شروع شروع میں تالیف قلوب کے لئے کچھے عنایت فر مایا کرتے تھے جب اسلام نے قوت پکڑی۔ تو پھر بند کر دیا۔ ان دنوں شکر کے کوچ کے افواہ گرم تھی' (مؤلف کتاب) نے عرض کیا کہ کیا لشکر میں مصحف مجید لے جا تکتے ہیں کیونکہ اس کی محافظت مشکل ہوتی ہے۔ فر مایا: لے جانا چاہیے۔

پھر فر مایا کہ اسلام کے شروع شروع میں جب پیغیبر خدا ما گھڑا قر آن شریف ہمراہ نہیں لے جایا کرتے تھے ایسا نہ ہو کہ شکست ہو جائے۔اور قر آن شریف کا فروں کے ہاتھ آئے لیکن جب اسلام نے زور پکڑ ااور لشکر کی تعداد میں اضافہ ہوا تو پھر قر آن شریف ہمراہ کے جاگیا کرتے میں نے عرض کی کہ خیے میں مصحف کے رکھنے میں وقت چیش آتی ہے۔ فر مایا: اسے سرکی طرف رکھنا جا ہیے۔

پھریہ دکایت بیان فرمائی کہ سلطان محود غزنوی کی وفات کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیما سلوک کیا۔ فرمایا: ایک رات میں ایے گھر میں تھا۔ جہاں ایک طاق میں قرآن مجیدر کھا تھا۔ میں نے اپنے ول میں کہا جہاں مصحف مجید ہے وہاں میں کس طرح سوسکتا ہوں۔ پھر ول میں کہا کہ اسے باہر بھیج دینا چاہیے۔ پھر خیال آیا کہ اسے اپنے آرام کی خاطر باہر مجیجوں۔ الغرض وہ رات بیٹھ کرکائی۔ جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن شریف کے (احرّام کے )عوض مجھے بیٹش دیا۔

پھر میں نے عرض کی کہ لوگ جب چڑھائی پر جاتے ہیں تو میرے ول میں خیال آتا ہے۔ کہ اگر میری قضا وہیں آجائے تو نوکروں کو وصیت کروں کہ جھے پہیں فن کردینا کیونکہ دور دراز فاصلے سے مردے کوشہر میں لانا اچھا معلوم نہیں ہوتا فر مایا کہ وہیں فن کرنا بہتر ہے جہاں فوت ہوا ہے یہ جوامانت رکھتے ہیں اور وہاں سے لاتے ہیں یہ ٹھیکے نہیں زمین اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے امانت کس طرح ہو کتی ہے ہاں! اگر دوسرے ملک میں مرجائے تو وہاں سے لانا جائز ہے لیکن جوشہر سے چھاؤنی میں مرجائے ۔ تو وہاں سے لانا جائز ہے لیکن جوشہر سے چھاؤنی میں جائے اور مسافت بہت ہو۔ تو بہتر ہے کہ جہاں فوت ہو وہیں دفن کیا جائے۔

پھر فرمایا کہ جوشخص سفر میں جائے اور خویش واقرباء سے دورغربت میں اسے موت آ جائے تو اسے وہیں دفن کر دینا چاہیے' کیونکہ جتنا فاصلہ وہاں سے اس کے گھر تک ہے اس قدر زمین اسے بہشت میں ملے گ۔

پھر خوش اعتقاد بادشاہوں اور نیک امراء کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ ایک صاحب کشف اور صالح باوشاہ ایک روز اپنے جمروکے میں بیضا تھا اور ساتھ اس کا حرم (بیوی ملکہ) بھی تھا وہاں سے اس کی نگاہ بینے بھی پڑ سی تھی۔ اس ا شاء میں بادشاہ میں آتاہ میں بادشاہ نے آسان کی طرف دیکھا اور دیر تک نگاہ جمائے رہا پھر بینے کی طرف دیکھا گھر آسان کی طرف دیکھا۔ پھر اپنے حرم کی طرف دیکھا کھر آسان کی طرف دیکھا در بیک تھا دہا پھر اپنے حرم کی طرف دیکھ کردو دیا۔ حرم نے پو تپھ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے تو دیر تک آسان کی طرف دیکھا رہا پھر نے کے کا طرف دیکھ کردو دیا۔ حرم نے پو تپھ کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلے تو دیر تک آسان کی طرف دیکھا رہا پھر نے کی طرف دیکھ کے دو دیا بادشاہ نے کہا: تو نے بہت منت ساجت کی ہا اس لئے کہد دیا ہوں سن اس وقت میری نگاہ لور محفوظ پر تھی میں دیکھ دہا تھا کہ میرا نام زندوں میں سے کٹ گیا ہے جمجے معلوم ہوگیا کہ اب میں دینا ہوں بیا سن کی جا سے اس کے کہا: میں اس کے کہا: میں اس کے کہا کہا تھی کہا کہا کہا ہوں جو کہا اور کیا کہ کہا کہا تھی دوں کھر میں کو بینے سے بلاکر اپنی پوشاک اسے دے دی اور کر سکتا ہوں 'جو کچھ اللہ تعالی نے تھم کہا ہو تی ہو کر دے گا ہیں راضی ہوں پھر مبشی کو نینے سے بلاکر اپنی پوشاک اسے دے دی اور کہا تھی دیایا پھر اس جو گھا دور اس کی ایک کیا کہ دیا دیا دور ام اور کواس کے اس کی خدمت میں حاضر ہوا ہی دور میں دور بادشاہ کی دار کر اس کا مال واسباب لوٹ کیا تھا تو لوگوں سے ایساسلوک کیا کہ سب کے دِل اس کی طفہ نائل ہو گئے دور سے دور بادشاہ فوت ہوگیا۔ جب دہ جشی چڑ ھائی پر گیا تھا تو لوگوں سے ایساسلوک کیا کہ سب کے دِل اس کی طف نائل ہو گئے

هيم فاراب

پیخ ہوئے تھاوہ ترک بچے تھااس وقت خلیفہ ہا کی من ہا تھا اس نے چنگ لے کر بجانا شروع کیااس عقیم نے ہاع کی تین قسمیں کی بیخ ہوئے تھاوہ ترک بچے تھااس وقت خلیفہ ہا کی من رہا تھااس نے چنگ لے کر بجانا شروع کیااس علیم نے ہاع کی تین قسمیں کی بین اوّل مسئوک یعنی بنیا نے والا الغرض جب اس نے چنگ بجانا شروع کیا تو بین اوّل مسئوک یعنی بنیا نے والا الغرض جب اس نے چنگ بجانا شروع کیا تو بہا سب اہل مجلس نے خوب تہتے والا کے بھر جب بجایا تو سب رو نے لگے پھر جب بجایا تو سب بیہوش ہو گئے اس وقت علیم نے بہلے سب اہل مجلس نے خوب تہتے والا گیا جب اہل مجلس ہوش میں آئے اور بیہ بات کسی ہوئی دیکھی تو کہا کہ بی علیم فاراب تھا ہمیں معلوم نہتھا۔

پھر فرمایا کہ یہی تھیم (دانا) تھاجس نے خلیفہ کو بداعتقاد کرنا چاہا کہ آسان کی حرکت ارادی ہے بیاہلِ سنت و جماعت کے فرہب کی طرف مائل ہے تو اپنی فرہب کے برخلاف ہے جب شخ شہاب الدین سہروردی بھتنہ کو یہ معلوم ہوا کہ خلیفہ اس تھیم کے فدہب کی طرف مائل ہے تو اپنی کرامت سے خلیفے اور حکیم کوفر شخے دکھا کر جو آسان کو پھراتا ہے اس فساد کو دور کیا الغرض خواجہ صاحب اس حکایت میں سے کہ ایک نے آکر عرض کی رات میرے ہال لڑکا پیدا ہوا ہے خواجہ صاحب نے فر مایا کہ اسکا نام عمر اور لقب شہاب الدین رکھنا' اس واسطے کہ شخ شہاب الدین عمر کا ذکر ہور ہا تھا' حاضرین میں سے ایک نے اے کہا: نام تو عمر رکھا ہے۔ لیکن اس نام کی تحقیر یا تفیز مذکر تا اس بارے میں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ شخ نجیب الدین متوکل کھنے کے دولڑ کے تھے۔ ایک گانام محمد اور دوسرے کا نام احمد نفا۔

بار ہا بجب شخ صاحب ان پر ناراض ہوتے تو عین غضب کے وقت اس طَرح فرماتے کہ اے خواجہ محد! تو نے ایسا کول کیا؟
اے خواجہ احمد! تو نے ایسا کول کیا؟ خواہ کیے ہی ناراض ہوتے ۔ ان کے نام اس طرح پکارتے نام پکار نے کے بارے میں فرمایا کہ رسول اللہ طابقی نے بہتوں کے نام تبدیل فرماتے چنا نچہ ایک مرتبہ کوئی شخص آنخضرت مرسول اللہ طابقی نے بہتوں کے نام تبدیل فرمائے اگر کی کا نام پر اسا ہوتا تو اسے تبدیل فرماتے چنا نچہ ایک مرتبہ کوئی شخص آنخضرت مرسول اللہ طابقی کی خدمت میں آیا نام پو چھاتو عرض کیا۔ قاضی ۔ فرمایا: میں تیرا نام طبح رکھتا ہوں ۔ ای طرح ایک اور آدمی آیا نام پو چھاتو عرض کیا، مضطبح (مضطبح اس شخص کو کہتے ہیں جو پہلو کے بل زمین پر بیٹھے ) فرمایا: میں تیرا نام منبعث رکھتا ہوں (منبعث اسے کہتے ہیں جو بہلو کے بل زمین پر بیٹھے ) فرمایا: میں تیرا نام منبعث رکھتا ہوں (منبعث اسے کہتے ہیں جو فرمایا نام بہلو کے بل زمین پر بیٹھے ) فرمایا: میں تیرا نام منبعث رکھتا ہوں (منبعث السول لہ (گراہی کی گھاٹی) فرمایا: تیرا نام شعب الهدئ (ہوایت کی گھاٹی) رکھتا ہوں اس طرح ہوا کہ وہ مرد چونکہ طاقتور تھا ایک مرتبہ لوگ ایک منزل سے دوسری منزل کو جارہ ہتے ایک نام جمل (اونٹ) رکھا اسے دیا کہ اسے منزل پر پہنچا دینا دوسرے نے آکر کپڑا دیا تیرے نے اور کوئی چیز ای طرح کئی آدمیوں نے چیز ہی دیں اس نے اسے اٹھا کہ دوسری منزل پر پہنچا دینا دوسرے نے آکر کپڑا دیا تیرے نے اس کانام جمل رکھا۔
سب اٹھا کہ دوسری منزل پر پہنچا دینا واسطے رسول اللہ شابھی نے اس کانام جمل رکھا۔

ذكرتسميه امير المؤمنين امام حسن وسين والفيا

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ جب امیر البومنین حسن واللط بیدا ہوئے تو آنخضرت ممار کیا، وی کے لئے تشریف لائے

اور حفزت علی کرم اللہ وجہدے پوچھا کہ نام کیار کھا ہے؟ عرض کی حزن فرمایا: نداس کا نام حسن رکھو پھر جب امیر المومنین حسین بڑھٹڑ پیدا ہوئے تو پھر مبار کباد دینے کے لئے تشریف لائے 'پوچھااس کا نام کیار کھا ہے عرض کی حرب فرمایا: نداس کا نام حسین رکھو!

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ بہت ہے لوگ پیروں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور جب مرید ہوکر چلے جاتے ہیں تو مزاج وہ نہیں رہتا ای موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک بزرگ فر مایا کرتے تھے کہ جس وفت کوئی میرے پاس آتا ہے اور جب واپس جاتا ہے توایک ستون کے حائل ہو جانے سے اس کا مزاج برقر ارنہیں رہتا۔

پھر فرمایا کہ ایک ہزرگ فرماتے ہیں کہ اگر جھے اس بات کا اختیار دیا جائے کہ یا تو تیری جان گھر کے دروازے کے اندر لے بی جائے یا بیرونی دروازے پرشہادت دے دی جائے 'خواجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ دروازہ جو گھر کے اندر ہوتا ہے اے باب البیت کہتے ہیں اور جو باہر ہوتا ہے' اے باب الدار کہتے ہیں تو میں یہی کہوں گا کہ باب البیت پر جان با ایمان قبض ہو' کیونکہ کون جانتا ہے کہ باب البیت سے باب الدار تک ایمان سلامت جائے گایا نہ۔

بعدازاں فرمایا کہ لوگوں کے مزاج میں جوتغیر واقع ہوتا ہے وہ ای زمانہ میں نہیں بلکہ قدیم الایام ہے ہی ایہا ہوتا چلا آیا ہے جب حضرت رسالت پناہ ظاہر نے اس و نیائے قائی سے رحلت فرمائی تو کئی ہزار مسلمان مرتد ہو گئے اور ابو بکر صدیت خاتی ہی خدمت میں پیغام بھیجا اگرتم مال کی ذکو ق نہ لو گئے تو ہم اسلام پر قائم رہیں گے ور نہیں آپ نے اس بارے میں یاروں سے مشورہ کیا بعض نے کہا:اگر آپ ان سے نری کریں تو شاید وہ ایمان سے برگشتہ نہ ہوں بہتر ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ ابو بکر مخاتی نے توار سونت کر فرمایا کہ جواللہ تعالی کاحق ہے اگر اس میں اونٹ کے کھٹے بائد ھنے والی رسی کے برابر بھی کم دیں تو میں اس تلوار سے ان کے ساتھ لاوں گا جب بی نجر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سی تو فرمایا کہ واقعی خلیفہ نے نیک تھم دیا ہے اگر وہ زکو ق نہ دینے کا تھم دیا تے اگر وہ زکو ق نہ دینے کا تھم دیا تے اگر وہ زکو ق نہ دینے کا تھم دیتے تو دومرے خلیفہ کے عہد میں نماز بھی معاف کرا لیتے اور اس طرح ہوتے ہوتے اسلام کے تمام احکام معاف کرا لیتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ ایک شخص میرا مرید ہوا جب وہ جھے سے دور چلاگیا تو جھے سے دور چلاگیا تو جھے سے دور چلاگیا تو اس کا مزاخ بدل کیا برقر ار نہ رہا ایک اور شخص میرا مرید ہوا جب وہ جھے سے دور چلاگیا تو اس کا دِل ای طرح تھا جیسے میر سے پاس تھا اگر چہدت تک وہ دور رہالیکن اس کے مزاح میں ذرا تبدیلی نہ آئی آخر کار عرصہ دراز کے بعدال کا مزاخ بھر میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ بیرم د جب سے میرا مرید ہوا ہے اس کا مزاخ ای طرح ہے اس میں کی فتم کا تغیر نہ ہوا۔

خواجہ صاحب اس بات پر پنچ تو آبریدہ ہو کر فرمایا کہ آج تک آپ کی مجت دِل میں برقر ارہے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ خواجہ شاہی موئے تاب کے بارے میں

ہفتے کے روز دسویں ماہ ذیقعر ۱۷ ہے ہوکو دست ہوی کی سعادت حاصل ہوئی خواجہ موئے تاب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو بدایوں میں رہتے تھے اس واسطے کہ ان دنوں آپ کو جو بدایوں میں رہتے تھے اس واسطے کہ ان دنوں آپ کو جو بدایوں میں رہتے تھے اس واسطے کہ ان دنوں آپ کو خرقہ دیا ہے کہ بادشاہ کو خرقہ دیا ہے کیا آپ اس بات پر راضی

ہیں شخ محمود موئے تاب نے فر مایا کہ جو کچھآپ نے کیا ہے۔

یہاں سے پھرآپ کے بھائی خواجہ ابو بکرموئے تاب کی بات گفتگوشروع ہوئی تو مولانا سراج الدین حافظ بدایونی نے جو کہ خاص مرید ہیں یوں تقریر فرمائی کہ ایک رات اٹھ کرتازہ وضوکیا اور رکعتیں اداکر کے وفات پائی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ما تعیشون و تمو تون جس طرح زندگی بسرکرتے ہیں اسی طرح انہیں موت آتی ہے۔

یہاں سے پھرخواجہ شاہی موئے تاب کی بابت ذکر ہوا کہ خلقت کا بڑا ججوم آپ کے گردر ہتا جہاں جاتے خلقت آپ کے گرد جمع ہو جاتی انہیں دنوں بدایوں میں ایک درولیش مسعود نخاس رہتا تھا جب وہ اس ججوم میں خواجہ شاہی موئے تاب کو دیکھتا تو کہتا کہ اے حبثی ( کیونکہ خواجہ شاہی موئے تاب سیہ فام تھے ) تو جمام گرم کر کے جل مرے گا خواجہ صاحب نے فر مایا کہ واقعی ایسا ہی ہوا جیسا اس درولیش نے کہا تھا یعنی عین جوانی ہی میں انتقال ہوا۔

پر اس بارے میں گفتگوشر وع ہوئی کہ کرامت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے فرمایا کہ کرامت پیدا کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں مسلمان راست رو اور پیچارہ گدا ہونا چاہیے پھر خواجہ ابوالحن نوری بھیلیاں پکڑو اگر میں صاحب ولایت اور کرامت ہوں تو اڑھائی سیر کی مجھلیاں پکڑنے والے کو دیکھا اسے فرمایا: جال دریا میں بھینکواور مجھلیاں پکڑو اگر میں صاحب ولایت اور کرامت ہوں تو اڑھائی سیر کی مجھلی سیر نگی نہ تیرے جال میں آئے گئ نہ اس ہے کم ہوگی نہ زیادہ اس نے جال پھینکا اور مجھلی پکڑی جب اس کا وزن کیا تو ٹھیک اڑھائی سیر نگلی نہ تیرے جال میں آئے گئ نہ اس ہے کم ہوگی نہ زیادہ اس خوالہ بھینکا اور مجھلی پکڑی جب اس کا وزن کیا تو ٹھیک اڑھائی سیر نگلی نہ دیا دو گئی نہ کوئی نہ کہا اللہ میں مجھلی کی بجائے ساہ سانپ ہوتا جو ابوائحن کو دُستا اور ہلاک کردیتا ہو چھا کیوں؟ فرمایا: اگر سانپ اسے ہلاک کرتا تو وہ شہید کی موت مرتا۔ اب چونکہ زندہ رہے گا معلوم نہیں ۔ اس کا خاتمہ بالخیر ہویا نہ ہو۔

یہاں ہے ایک درولیش کی بابت فر مایا: اگر کسی کو پیٹے میں درد ہوتا تو کہتا اے شکنبہ (اوجھڑی) دوتا کہ کھائے۔ جس کے
کھانے ہے وہ تندرست ہوجاتا 'کسی کے سرمیں درد ہوتا تو کہتا اے بھٹی ہوئی سری کھلا وُٹھیک ہوجائے گا۔ غرض جو پچھوہ کہتا تھاائی
طرح ہوجاتا تھا' شیخ علی شوریدہ نے اس کو کہا' ایسی باتیں نہ کیا کر دُ اس سے نقصان ہوگا آخر کا راہیا ہی ہوا' چنا نچہ وہ مصیبت میں
گرفتار ہوا تو شیخ علی شوریدہ نے آکر کہا: کیا میں نہیں کہتا تھا کہ ایسی باتیں نہ کیا کردُ نقصان دیں گی' تو نے میری بات نہ مانی تھی اس بلا
میں پھنسا اس درولیش نے کہا: میں نے برا کیا۔ اب دعا کروتا کہ میں شدرست ہوجاؤں شیخ علی شوریدہ نے دعامنی اور وہ اس بیاری
میں مرکبا

پھر شخ احمد نہروالی کی بابت فرمایا کہ اگر احمد نہروالی کی عبادت کا وزن کیا جائے تو وکھ صوفیوں کے برابر ہو بھی جب آپ جامع مجد جایا کرتے ایک اور درویش شخ علی شوریدہ نام احمعلی کوئع کیا کرتے کہ اتنا جوم ساتھ لے کرمجد نہ جایا کرو پھر ایک روز شخ احمالی یاروں کو لئے مجد میں آئے اثنائے راہ میں ایک خض دوسرے کو زدو کوب کرر ہاتھا 'شخ احمد میں آئے اثنائے راہ میں ایک خض دوسرے کو زدو کوب کرر ہاتھا 'شخ احمد مع یاروں کے جا پہنچ اور گرواگر دحلقہ باندھ لیا۔ اور اس مظلوم کو چھڑ ایا استے میں شخ علی شوریدہ آپہنچا 'شخ احمد نے جب اے دیکھا تو کہا کہ ایسے کا موں کے لئے یاروں کے ہمراہ گھرے باہر ٹھلتا ہوں۔

پراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ شیخ احمر نہروانی مرید ک تھے؟ فر مایا: واللہ اعلم کس کا مرید تھا کہتے ہیں کہ انہیں یہ نعت اجمیر کی جامع مبحد کے امام فقیہ مادھو سے حاصل ہوئی ایک روزشخ احمد ہنڈو لے گا (برسات کے گیت) رہے تھے۔ آواز بہت عمدہ تھی جب فقیہہ مادھونے تن تو کہا کہ ایسی آواز اور ہنڈو لے گانا بڑے افسوس کی بات ہوتو قر آن شریف یاد کرشخ احمد نے قر آن شریف یاد کرشخ احمد نے قر آن شریف یاد کیا 'خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس ساع میں شخ قطب الدین بختیار کھائے کا واقعہ ہوا شخ احمد بھی حاضر مجلس تھا اور شخ قطب الدین بختیار کھائے کا واقعہ ہوا شخ احمد بھی حاضر مجلس تھا اور شخ قطب الدین بختیار کا حال کھا جا چکا ہے۔

جہ میں ہے۔ پھر بدایوں کے درویتوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔فرمایا بدایوں میں ایک درویش عزیز بشیرنام رہتا تھا وہ بدایوں ہے دہلی آیا اور قاضی حمید الدین ناگوری کے لڑکے مولانا ناضح الدین کی خدمت سے خرقہ حاصل کرنا چاہا اس نیت سے بہت درویش جمع کئے اور سلطان کے حوض پرمجلس آراستہ کی ای اثناء میں ہرایک نے حوض کے پانی کی مٹھاس کا ذکر کیا عزیز بشیر نے جو خرقہ کی طلب میں آیا تھا کہا: بیروض تو معمولی ہے بدایوں میں اس سے بھی اچھا حوض ہے خواجہ محمد کیر بھی وہاں موجود تھے جب اس سے بھی اچھا حوض ہے خواجہ محمد کیر بھی وہاں موجود تھے جب اس سے بی بات نی تو مولانا ناضح الدین کو الدین نے ویسا میں کہا اسے خرقہ ندویا۔

بی جاسے رہ مربیہ ہے۔ کو توال نے خواجہ عزیز کی بابت فر مایا کہ وہ درویشوں کا خدمت گزاراورشخ ضیاءالدین ساکن بدایوں کا مرید تھا پھر بدایوں کے کوتوال نے خواجہ عزیز کی بابت فر مایا کہ وہ درویشوں کا خدمت گزاراورشخ ضیاءالدین ساکن بدایوں کا مرید تھا کہ بھی جھی درویشوں کو یاد کرتا اور بارگاہ میں بلاکر بات چیت سنتا وہ عین جوائی میں بدایوں میں شہید ہوا' اس کے بارے میں فر مایا کہ میں ایک روز بدایوں کی امریوں (آموں کے باغوں) جے کھی آلو کہتے ہیں گیا ہے عزیز کوتوال درخت تلے دستر خوان بچھائے ہیں تھا تھا' جب دور سے مجھے دیکھا تو کہا: مرحبا' آیئے تشریف لایئے' میں ڈرا کہ کہیں تکلیف نہ پہنچائے جب میں گیا تو مجھے بڑی تعظیم سے اپنے بیس بھایا کھانا کھا کر میں واپس چلاآیا مولانا سراج الدین حافظ بدایونی سلمہ تعالیٰ حاضر بھے' اس نے عرض کی۔

پی میں اور کریم کا گھا کی صدیث ہے خواجہ صاحب میں اس کا شیطان شیخ ہے۔ رسول کریم کا گھا کی صدیث ہے خواجہ صاحب نے فر مایا کہ یہ مشاکع کا قول ہے پھر مولا ناسراج الدین نے پوچھا کہ آیامن لم یو مفلحا لا یفلح ابدا جس نے کسی فلاح والے کوندو یکھاوہ بھی فلاح نہ یا گاحدیث ہے فر مایا: یہ بھی مشاکع کا قول ہے۔

پھرایک درویش کی بابت فر مایا کہ اگر وہ کی ایسے فخص کو دیکھتا جو کسی کا مرید نہ ہوتا تو وہ کہتا کہ وہ کسی کے پلڑے میں نہیں بیٹھا میں نے بوچھا' کیا اس سے یہ مطلب ہے کہ اس کا وزن پچھ نہیں فر مایا: نہیں بلکہ اس کا مطلب میہ ہے کہ جو فخص کسی کا مرید بندا ہے اس کے اعمال قیامت کے دن اس کے پیر کے پلڑے میں ڈالے جا ئیں گئ پس! جو شخص کسی کا مرید نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ وہ کسی کے پلڑے میں نہیں بیٹھا یعنی اس کا کوئی پیر نہیں۔ وَ الْحَدُمُدُ اللهِ رَبِّ الْعَلَمِیْنَ۔

منگل کے روز گیار ہویں ماہ ذوالحجہ بن ندکور کو قد مبوی کا شرف حاصل ہو چونکہ ایا م تشریق سے لوگوں کی آ مدور فت بہت تھی اس لئے گھڑی گھڑی کھانالا یا جاتا بطور خوش طبعی فر مایا کہ ایک درویش سے بوچھا گیا کہ بھیے کلام مجید کی کون می آیت بیند ہے؟ کہا: اکلھا دائسم ۔اسے ہمیشہ کھاتے رہو فر مایا پہلفظ چار طرح پر ہے آگٹ اور اُکُ لا اور اُکُ لَدَّ اور اُکُ لَدَّ بعد از ال ان چاروں لفظوں کا بیان بوں فرمایا کہ اُکُلُ مصدر ہے۔اور اُکُلُ جو چیز کھائی جائے۔اُکُلُوْ ایک مرتبہ کی خوراک اُکُلُدُّ ایک لقبہ اُست میں ایک اور درویش ایک چھوٹے لڑکے کولایا' اورایک تختی بھی اورعرض کی بیمیرالڑ کا ہے۔اوراس کی تختی پراپنے مبارک قلم سے تکھیں تا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرآن نثریف اس کے نصیب میں کرے۔

ملفوظات جضرت فواحاظام الدين اولهاء

خواجہ صاحب نے تختی دست مبارک میں لی' اور لکھا پھر فر مایا کہ جو تخص کسی کی کار برآ ری کے لئے لکھتا ہے اگر قلم آسانی سے پھر فر مایا چلے' اور قلم کی روانی میں دیر نہ لگے۔ تو وہ کام جلدی پورا ہو جاتا ہے اور قلم دفت سے چلے' تو اس کام میں بھی دیر پڑ جاتی ہے پھر فر مایا کہ بیے تقلی ڈھکو سلے ہیں جو پچھان سے از روئے عقل ظاہر ہواس کا ظاہر کر دینا جائز ہے۔

پھر خواجہ شاہی کی حکایت شروع ہوئی آپ کو بدایوں میں شہرت حاصل ہوئی تمام خلقت رجوع کرنے لگی جہاں کہیں جاتے مجمع ہوجا تا خواجہ شاہی ساہ رنگ کے آدمی تھے اس عہد میں ایک درولیش محمود خاس تھا اس نے ایک مرتبہ خواجہ شاہی کو کہا: اے جبشی! تونے حمام خوب گرم کیا ہے لیکن اس میں جل جائے گا' چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جوانی کے دنوں میں ہی فوت ہوگیا۔

پھرایک درویش کی بابت فرمایا کہ وہ گجرات گیا ہوا تھااس نے بیان کیا کہ میں نے گجرات میں ایک دیواند دیکھا جو واصل اور صاحب کشف تھا میں اور وہ دیواند ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور ایک ہی جرے میں لیٹا کرتے تھے ایک مرتبہ میں اس دوش کی طرف گیا جس میں کی کو پاؤں رکھنے نہیں دیتے تھے وہاں کے محافظ میرے واقف تھے انہوں نے اس دوش میں مجھے وضوکر نے کی اجازت دی بعض عورتیں جو پائی لینے آئی تھیں انہوں نے پاؤں ندر کھنے دیا ایک بڑھیا نے مجھے آکر کہا کہ میرا گھڑا بجر دو۔ میں نے گھڑا کھر دیا ایک بڑھیا نے مجھے آکر کہا کہ میرا گھڑا بجر دو۔ میں نے گھڑا تو دیا اس طرح میار اور عورتوں نے کے بعد دیگرے گھڑے کے اجازت کی جو کہا جو میں نے بھر دیئے میں ججرے کی طرف آیا تو دیوانہ ہواگہ پڑا اور کہنے لگا کیا شور مچار کھا ہے دیکھتا ہوں کہ دیوانہ سویا پڑا ہے نماز کا وقت قریب تھا میں نے بلند آواز سے تکبیر کہی تو دیوانہ جاگ پڑا اور کہنے لگا کیا شور مچار کھا ہے کام وہی تھا جو تم نے اس عورت کو گھڑا ہے کرکے دیا۔ آئے خمد یلڈ رَبّ الْعلمی نُن۔

مختلف گفتگو

جعرات کے روز بار ہویں ماہ شعبان کا کہ جری کو آٹھ ماہ بعد قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی اس کی وجہ پیتھی کہ میں دِلی گیر کی چھا دُنی گیا ہوا تھا' جب قدم ہوی کی تو نہایت مرحمت اور شفقت فر مائی اور رائے کی تکلیفوں کی بابت پوچھنا شروع کیا اور بہت بندہ نوازی فر مائی ملیح جومیرا پرانایار ہے اسے کچھ بیاری کی تکلیف تھی وہ اس طرح بیاری کی حالت میں میرے ہمراہ حاضر خدمت ہوا' اس کی بیاری کے سبب رائے میں ٹھیر گیا تھا فر مایا: کیا اچھا کیا یار کے ہمراہ ہوں' تو واجب ہے کہ بیاری کے مراہ رہیں اور اس کے ساتھ وفاسے پیش آئیں۔

پھراس بارے میں حکایت بیان فرمائی کہ ابراہیم خواص ہمیشہ سفر میں رہا کرتے کی شہر میں جالیس دن سے زیادہ نہ تھہرتے جہاں جاتے چالیس روز ہے کم قیام کرتے پھراور شہر میں چلے جاتے آپ کی عمرای طرح صرف ہوگئ ایک مرتبدایک جوان نے آپ کے ہمراہ رہنے کے لئے التماس کی فرمایا تو ہمارے ساتھ نہرہ سکے گامیں بھی اس شہر میں ہوتا ہون اور بھی دوسرے میں بھی بے سامان ہوتا ہوں اور بھی باسامان کیکن جوان اپنی بات پر اڑا رہا کہ میں ضرور آپ کے ہمراہ رہوں گا جب بہت منت ساجت کی تو آپ بھی راضی ہو گئے القصہ آپ اس کے ہمراہ شہر بھرتے رہے جہاں جاتے چالیس روز سے زیادہ نہ شہرتے ایک مقام پر وہ جوان بیار

ہوگیا جس کے سبب آپ کو تین مہینے وہاں تھہر نا پڑا' بعدازاں ایک روز اس جوان کو نان اور چھلی کی خواہش پیدا ہوئی جوآپ پر ظاہر کی آپ کے پاس ایک گدھا تھا جس پر بھی بھی سوار ہوا کرتے تھے' اس کے سواکوئی اور وجہ خرچ نہ تھی اسے چھکر کراس جوان کی خواہش پوری کی جب پچھ عرصہ گزرگیا تو جوان تندرست ہوگیا آپ نے پھر سفر کا ارادہ کیا تو اس جوان نے کہا کہ اپنا گدھا جھے دو تا کہ میں سوار ہو جاؤں آپ نے فر مایا کہ وہ تیری روٹی اور چھلی کی خاطر فروخت کر دیا تھا' القصد وہاں سے روانہ ہوئے اور تین دن آپ نے اس جوان کو گردن پر بٹھا کر سفر کیا اس حکایت کے بیان سے خواجہ صاحب کا مطلب بیتھا کہ جمیں سجنوں سے عمر گی کے ساتھ زندگی بسرکرنی چا جب یہ حکایت ختم ہوئی تو اپنی بیاری کی حکایت بیان فر مائی' میں نے آپ کی ناسازی طبع کی خبر چھاؤنی ہی میں نی تھی کہ کس نے وادو کیا ہے۔

میں نے پوچھا تو فرمایا ہاں دو مہینے تک بیار مہموں کھرایک شخص کو بلایا جوسح کو دور کرنے میں پوری طرح ماہر تھا وہ آکر گھر کے اور کرد کئی مرتبہ پھرا اور ہر مرتبہ تھوڑی می مٹی زمین سے اٹھا کر سوگھا جب ایک مقام کی مٹی سوگھی تو کہا کہ بیج گھو دو جب کھو دی گئی تو جاؤو کی علامات ظاہر ہو کیں اس اثناء میں اس مرد نے کہا کہ جھے اس قدر مہمارت ہا گر چاہوتو میں ساحر کا نام بھی بتا دوں؟ جب خواجہ صاحب نے سنا تو فرمایا خبردار! اس کا نام ظاہر نہ کرنا میں نے اسے معاف کیا پھر کس نے کہا کہ شیخ الاسلام فرید اللہ بن قدس اللہ من تا وہ سے نگل آیا اور جن لوگوں نے بیح کس کی تھی انہیں اجودھن کے حاکم نے شیخ الاسلام فرید اللہ بن قدس اللہ مرہ العزیز پر بھی کس نے جادو کیا تھا فرمایا: ہاں! وہ سے نگل آیا اور جن لوگوں نے بیح کست کی تھی انہیں اجودھن کے حاکم نے شیخ الاسلام فرید اللہ بن قدس اللہ مرہ العزیز کی خدمت میں بھیجا تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ لیکن شیخ الاسلام نے انہیں معاف کر دیا تھا۔

پھر فرمایا کہ رسولِ خداصلی للہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سحر کیا گیا تھا جب معوذ تین نازل ہو کیں تو نفا ثات کا شرر فع ہو گیا' امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے رسولِ کر یم مُلاقیم کی خدمت میں عرض کی کہ اگر تھم ہوتو جس عورت نے جادو کیا ہے' اسے قل کر دول آنخضرت مُلاقیم نے فرمایا کہ چونکہ اللہ تعالی نے جمعے صحت عطافر مائی ہے میں اسے معاف کرتا ہوں۔

### ذكرشهادت حفرت عمر الله

پر حفزت عرضاب والنو کے بارے میں فرمایا کہ آپ جمعہ کے روز منبر پر رونق افروز تھے اتنائے خطبہ فرمایا کہ تمہیں واضح رہے کہ میری موت اب نزد کی ہے ہیں ازروئے کرامت نہیں کہتا بلکہ خواب دیکھا ہے کہ ایک پرند نے آکر جھے دو دفعہ چونچ ماری ہے اور خواب میں پرند کا دیکھنا موت ہے اس دلیل کی روسے میں کہتا ہوں کہ میری موت قریب ہے چنا نچہ دوسرے ہی ہفتے آپ نے شہادت پائی مغرو غلام ابو لولونام نے آپ پر محراب میں تلوار کا وارکیا جب امیر الموثنین عمر والنو گر بڑے تو غلام باہر نکل گیا اور نو (۹) آدی اور قبل کئے بعد ازاں اپنے تیک قبل کیا امیر الموثنین عمر خطاب والنو کی دم باقی تھا کہ آپ کو بی خبر پنجی کہاں غلام نے نو آدمی قبل کے جیں اور بعد میں اپنے تیک قبل کیا امیر الموثنین والنو نے س کر فرمایا کہ المحد للہ! اس نے اپنے تیک خود قبل کیا میر کے ایک میں کہا گیا ہے۔

ذ کرشهادت حضرت علی کرم الله وجهه

مجرامير المؤمنين حضرت على اللفظ كى بابت فرمايا كرآب كوعبد الرحن ابن ملجم في شهيد كيا اوربيد واقعداس طرح مواكدوه سلح مو

کر حضرت علی کے پیچھے لگا کیکن امیر الموشین حضرت علی ڈاٹٹو کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا ور یا کے کنار ہے پر بھنے کر پایاب پانی پر چانا چاہا پاس ہی قبرستان تھا امیر الموشین علی کرم اللہ وجہ نے قبرستان کی طرف رخ کر کے آواز دی تو اس نام کے ستر آومیوں نے .

قبرستان ہے آواز دی پھر نام لے کر آواز دی تو پھر سات آومیوں نے آواز دی جب تیسری مرتبہ آواز دی تو صرف ایک آوی دی آواز دی امیر المؤسین حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بو پھا کہ پایاب (کم پانی ) کدھر ہے؟ کہا: جہاں آپ گھڑے یہ آپ آپ وہاں ہے گزر کے عبدالرحمٰن امن مجم بیسب پھوستار ہا وہ بھی پارگیا۔ اس نے بو پھا: اے علی (ڈاٹٹو)! کیا آپ کوسب مُر دوں کے نام اور ان کے عبدالرحمٰن امن مجم بیسب پھوستار ہا وہ بھی پارگیا۔ اس نے بو پھا: اے علی (ڈاٹٹو)! کیا آپ کوسب مُر دوں کے نام اور ان کے والد بن کے نام یاد تھے؟ فرمایا: ہاں! جانتا تو تھا کین جس نے چاہا کہ تو میرے حال سے واقف ہو جائے۔ القصدامیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہ نہ کہ ما اللہ وجہ کے آخری الفاظ تھے جس نے عوض کی کہ آیا عبدالرحمٰن صلمان تھا فرمایا: ہاں! لیکن معاویہ ڈاٹٹو کا طرف وار الموسنین علی کرم اللہ وجہہ کے آخری الفاظ تھے جس نے عوض کی کہ آیا عبدالرحمٰن صلمان تھا فرمایا: ہاں! لیکن معاویہ ڈاٹٹو کے تق جس کی ہا تھا تھر جس نے بو چھا کہ معاویہ ڈاٹٹو کے تق جس کی ما اعتقادر کھنا چاہے؟ فرمایا: وہ صلمان تھا فرمای کا ذکر کیا کیونکہ آٹھ مہینے بعد جس تھا اس کی بہن ام جبیہ ڈاٹٹو نام رسول خدا تا گھڑ کی ہوئی تھیں سے حکایت ختم کر کے اشتیاق اور فراق کا ذکر کیا کیونکہ آٹھ مہینے بعد جس حاضر خدمت ہوا۔ نیز اور بہت سے عزیز چھاؤٹی سے آرہے تھے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ شن الاسلام فرید اللہ ہیں قدس اللہ میں نے ایک مرتبہ شن الاسلام فرید اللہ ہیں قدس اللہ میں اللہ دین قدس اللہ میں المعزیز کی خدمت جوا۔ نیز اور بہت سے عزیز چھاؤٹی سے آرہے تھے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ شن الاسلام فرید اللہ ہیں قدس اللہ میں اللہ درج کی تھی۔

### زباعي

زال روز کہ بندہ کو خوامند مرا جر مرد مک دیدہ نشائند مرا لطف عامت عنایتی فرمود است ورنہ چہ کم خلق چہ دائند مرا العدازال جب شخ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا' تو اس رباعی کا ذکر کر کے فرمایا کہ میں نے وہ رباعی یاد کر لی تھی' واللہ العلم بالصواب۔

سوموار کے روز تیسری ماہ رمضان من مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی جناب کے ایک مرید نے بچھے شش کافی تین چیش و یہ جاب کی خدمت میں پہنچا دینا۔ میں نے وہ حاضر خدمت کئے اور سارا حال عرض کمیا جناب نے دست مبارک سے پکڑ کر پاس رکھ لئے پھر یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ شخ شہاب الدین سہرور دی قدس اللہ سرہ العزیز جج کے سفر سے والہ آئے تو اہل بغداد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہرایک پچھ نہ پچھ نفتہ شمل لایا ان میں ایک بڑھیا آئی جس نے پرانی چا در کے دامن سے ایک درم کھول کرشنے صاحب کے سامنے رکھا' آپ نے وہ درم لے کرتمام تحفوں اور بدیوں کے اوپر رکھا' پھر جو آدمی موجود سے آئییں فر مایا کہ جو چیز چا ہے ہو ۔ و ۔ ہرایک نے جو چا ہے لیا شخ جلال الدین تبریزی طیب اللہ ثر اہ بھی حاضر خدمت سے انہیں بھی اشارہ کیا تم بھی لے لو شخ جلال الدین نے جب و یکھا تو فر مایا کہ تو سب کے لیا شخ جلال الدین بیشنے کے مرید سے فر مایا جبین وہ شخ ابوسعید کے مرید سے فر مایا جبین وہ فر مایا جبین وہ فر مایا جبین وہ فر مایا جبین وہ فر میں سے تم بھی کے مرید سے فر مایا جبین وہ فر مایا جبین وہ شخ ابوسعید سے مرید سے فر مایا جبین وہ خوال الدین بیشنے کے مرید سے فر مایا جبین وہ فر میں ہیں تھو وہ خد مات بجالائے' جو کی کو میسر سے تم بھی کے مرید سے جب آپ کے پیر نے وفات بائی تو شخ شہاب الدین بیشنے کے مرید سے فر مایا جبالائے' جو کی کو میسر سے تھریزی کے مرید سے فر مایا خوات بائی تو قوف میں اللہ بین کی خدمت میں آئے تو وہ خد مات بجالائے' جو کی کو میسر سے تم بھی آئے کو وہ خد مات بجالائے' جو کی کو میسر

يبال سے شخ جلال الدين تريزي كے بير ابوسعيد تريزي مين كابت فرمايا كدآپ بزرگ سخ اور اعلى درج كے تارك الدنیا تھے چنا ٹچہ اکثر آپ پر قرض ہوجاتا۔ لیکن کی سے کوئی چیز نہ لیتے ایسا بھی ہوا کہ ایک مرتبہ آپ کی خانقاہ میں کھانا پکا۔ آپ اور آپ کے مار تربوز سے ہی افظار کرتے رہے اور گزارہ کرتے رہے جب بیخبر وہاں کے حاکم نے تی تو کہا کہ وہ ہماری کوئی چیز قبول نہیں کرتے نقذی لے جاؤ اور شخ کے خادم کو دے دواور خادم کو کہو کہ تھوڑ اٹھوڑ اکر کے خرچ کرلے اور شخ صاحب ہے اس کا ذکر تک نہ کرے چنانچہ شاہی نوکرنے آکر کچھ نفتری خادم کو دی اور کہا کہ مسلحت کے مطابق خرچ کرنا اور ﷺ صاحب کو نہ جتانا القصد جب روپیدلایا گیا اورخرچ کیا تواس روز شخ صاحب کوطاعت میں جوذ وق اورآ رام حاصل ہوا کرتا تھانہ ہوا خادم کو بلا کر پوچھا کہ رات کو جو کھانا تونے ہمیں دیاوہ کہاں ہے آیا تھا؟ خادم چھیا نہ سکا۔ سارا حال بیان کر دیا یو چھا' کون چخص لایا تھا اور کہاں کہاں قدم مرکھا تھا؟ وہاں ہے مٹی کھود کر پھینک دواوراس خادم کوبھی اس قصور کے عوض خانقاہ سے نکال دیا۔

پھر چیخ شہاب الدین کی نسبت فرمایا کہ آپ کوفتوح بہت حاصل ہوئی لیکن تقریباً سب خرچ کر دیتے۔ جب وفات کا وفت نزو کی آپیجیا تو آپ کے فرزند عماد سے اللے نے جس کا حال سے حال سے بالکل ندماتا تھا خادم سے جالی ما گی خادم نے ند دی اور کہا کہ واہ! اچھی بات ہے کہ پینے صاحب حالت نزع میں ہیں اور تو چالی مانگتا ہے جب سیخ صاحب نے یہ بات ی تو فر مایا کہ حالی اے وے دؤ جب اس نے خزانہ کھولاتو صرف چھ دینار نکلے سووہ بھی آپ کی جہیز و تکفین پرخرج ہو گئے۔ والله اعسام

جعرات کے روز چوتھی ماہ مبارک سن ججری ندکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' ایک طالب علم آیا جس سے آپ نے تعلیم کی حالت پوچھی عرض کی کہ میں نے تخصیل علم کر لی ہے اب سرائے سلطانی میں آیا جایا کرتا ہوں تا کہ مجھے روٹی بفراغت مل جایا کرے جبوه چلا گیاتو خواجه صاحب نے بیشعرزبال مبارک سے فر مایا

شعر در وصف حال بس سره ایت چول بخواهش رسید مسخره ایت

محرفر مایا کشعرایک لطیف چیز ہے کیکن جب تعریف میں کہا جائے اور کسی کے پاس لے جایا جائے تو سخت بے لطف ہوتا ہے اسی طرح علم بھی بنف بہت شریف ہے کیکن جب اسے حاصل کر کے در بدر پھریں تو اس کی عزت جاتی رہتی ہے استے میں ایک غلام مريدآيا' اور مندوى كو مراه لايا كه يديمرا بهائى ك ج جب دونول بيھ كے تو خواجه صاحب نے اس غلام سے يو چھا كه آيا يه تيرا بھائى مسلمانی سے کچھ رغبت رکھتا ہے عرض کی میں ای مطلب کے لئے اسے یہاں لایا ہوں کہ جناب کی نظر التفات سے بیمسلمان ہو جائے۔خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکرفر مایا اس قوم پرکسی کے کہنے کا اثر نہیں ہوتا ہاں! اگر کسی صالح مرد کی صحبت میں آیا جایا کریں تو شایداس کی برکت ہے مسلمان ہوجائیں۔

# بادشاه كى عقلمندى

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ جب خلافت امیر المؤمنین حضرت عمر رہائش کولی اور بادشابان عراق سے لڑائی حجری تو جنگ میں بادشاہ پکڑا گیا' اور حفزت عمر دلالٹوئے یاس لایا گیا' آپ نے فر مایا: اگر تو مسلمان ہوجائے گا' تو عراق کا ملک تجھے دیا جائے گا اس نے کہا: میں اسلام قبول نہیں کرتا آپ نے فرمایا: یا تو اسلام قبول کر لے۔ورنہ تحقیق تل کیا جائے گا' اس نے کہا: مجھے مار ڈالو' لیکن اسلام قبول نہیں کروں گا' حضرت عمر ملافظ نے فر مایا کہ تکوار لاؤ! اور جلا دکو بلاؤ! یہ بادشاہ بہت ہی دانا اور ند ہب کا یکا تھا جب اس نے سے حالت دیکھی تو آپ سے مخاطب موکر کہا کہ میں بیاسا مول۔ مجھے یانی پلاؤ! حضرت عمر داللفظ نے فرمایا کہ یہ بادشاہ ہاس کے لئے یانی سونے چاندی کے برتوں میں لانا چاہیے انہوں نے ویا ہی کیا کین اس نے پھر بھی نہ پیا اور کہا کہ میرے لئے مٹی کے برتن میں پانی لاؤ' چنانچیکوزہ بحرکراہے دیا گیا' پھراس نے حضرت عمر ڈاٹھٹا سے مخاطب ہو کر کہا کہ جھے سے عہد کرؤ' کہ جب تک میں یہ یانی نه پول گا قتل ند كيا جاؤل گا آپ نے فرمايا: اچھا ميں نے عهد كيا جب تك تو يانى نے يدي گا ميں مجھے قال نہيں كرول كا بادشاه نے کوزہ زمین پردے پڑکا کوزہ ٹوٹ گیا اور پائی گر گیا چرحضرت عمر دانٹی کوکہا میں نے بدیانی نہیں پیا اور آپ کا اقرار بدتھا کہ جب تک یہ پانی نہ پول گا'قل نہ کیا جاؤں گا اب میری جان بخش کی جائے' آپ اس کی عقمندی سے حیران رہ گئے' فر مایا اچھا' تیری جان بخشی کی بعدازاں اے ایک یار کے سپر دکر دیا جونہایت ہی صالح اور زاہر تھا جب پچھدت اس یار کے گھر میں رہا تو اس کی صلاحیت اور زہد نے بادشاہ میں اثر عمیا' پھراس نے حصرت عمر واللہ کی طرف پیغام بھیجا کہ مجھے اپنے پاس بلاؤ تا کہ ایمان لاؤل' آپ نے اے پاس بلایا اس نے اسلام قبول کیا ، پھرفر مایا کہ تجھے عراق کا ملک دیا اس نے کہا: مجھے ملک درکارٹیس مجھےعراق کا اجزا ہوا کوئی گاؤں دے دو جے میں آباد کرول' آپ نے چندآ دمی ملک عراق میں جیج انہوں نے بہت ڈھونڈا' لیکن کوئی اجزا ہوا گاؤں نہ پایا' والی آ کرسارا حال عرض کیا اور بادشاہ کو بھی مطلع کیا گیا'اس نے کہا: میرا مطلب بیتھا کہ میں عراق ای طرح آبادی کی حالت میں آپ كے سردكرتا موں اگركوئى كاون غيرآ باد موكيا، تو قيامت كدن اس كے جواب ده آپ موں كے خواجه صاحب اس دكايت ير آبدیده مونے اور بادشاه عراق کی عقلندی کی بہت تعریف کی۔

بعد ازاں اسلام اور اہلِ اسلام کی دیانت داری اور صدق کی نبت یہ حکایت بیان فر مائی کہ خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز کے پڑوس میں ایک یہودی کا گھرتھا جب بایزید علیہ الرحمة انقال کر گئے تو اس یہودی سے پوچھا گیا کہ تو کیوں مسلمان نہیں ہوتا؟ کہا: میں کیا مسلمان بنوں کیونکہ اگر اسلام وہ ہے جو بایزید کو حاصل تھا تو وہ بچھ سے حاصل نہیں ہوسکتا اور اگریہ اسلام ہے جو تجہیں حاصل ہے رجس کا تم نمونہ ہو) تو اس اسلام سے ججھے عاربوتی ہے۔

منگل کے روزستائیسو یں ماہ فہ کور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا۔ پہنے جومیرا پرانا یار ہے تھوڑی می مصری لایا' کیونکہ اس کی لڑی کا
تکاح ہوا تھا جب خواجہ صاحب کو معلوم ہوا کہ اس پلیج کے ہاں چارلڑکیاں ہیں الغرض مصری کو دیکھ کر پوچھا ہے ہیں ہے؟ میں نے عرض کی
کہ اس کی لڑکی کا تکاح ہوا ہے خواجہ صاحب نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ جس کے ہاں ایک لڑکی ہواس کے اور دوزخ کے مابین
حجاب ہوتا ہے تیری تو چارلڑکیاں ہیں پھر زبان مبارک سے فرمایا' کہ ابوالبنات نے مرزوق کو کہا کہ بیٹیوں کا رزق فراخ ہوتا ہے۔

پھر حفرت خضر علیہ السلام کی حکایت بیان فر مائی کہ جب آپ نے لڑ کے کوئل کیا تو حضرت مویٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے طعن کیا کہ تو نے کیوں پاک نفس کو مارڈ الا؟ حضرت خضر علیہ السلام کو اس کے انجام کی خبرتھی' اس کا جواب دیا القصہ اس لڑکے کے باپ کے ہاں اس لڑکے کے فتل کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوئی جس سے سات صاحب ولایت پیدا ہوئے۔

بعدازاں مجھ نے پوچھا کہ نماز تراوت کہاں اداکرتے ہو؟ میں نے عرض کی گھر میں اداکرتا ہوں ایک امام ہے کوچھا کیا پڑھتے ہیں میں نے عرض کی فاتحدادراخلاص فرمایا: اچھاہے۔

پھر فرمایا کہ حضرت شیخ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز بھی یہی پڑھا کرتے تھے شیخ صاحب چونکہ بوڑھے ہو گئے تھے اس لئے تراوح بیٹے کرادا کیا کرتے صرف فریفنہ نمازیں کھڑے ہو کرادا کرتے باتی سب بیٹے کر پھرا کیک بزرگ کا نام لیاوہ کہنا کرتا تھا کہ میں اگر ایک لقمہ کھا کرسو جاؤں تو اس سے بہتر ہے کہ پیٹ مجرلوں اور ساری رات کھڑے ہو کرگز اردوں 'بعدازاں فرمایا کہ شیخ کبیرا کڑکم افطار کیا کرتے اگرارادہ بھی کرتے تو تپ وغیرہ کی شکایت ہو جاتی گر ہاں! روزہ رکھتے۔

بعدازاں شیخ بہا والدین ذکریا ﷺ کے بارے میں فرمایا کہ آپ روزہ کم رکھا کرتے لیکن آپ طاعت اور عبادت بہت کیا کرتے ' پھر میہ آ یت پڑھی' کلوا من الطیبات و اعلموا صالحا۔ پاکھانا کھاؤاور نیک عمل کرو'اور فرمایا کہ شیخ شہاب الدین ان لوگوں میں سے تھے جن کے تی میں ہے آیت صادق آتی ہے۔

### ذكرمحبت اطفال

ہفتے یا جمعے کے روز چودھویں ماہ شوال من نہ کور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا' بچوں کی محبت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' فرمایا: رسول خدا تالیہ بچوب سے بڑی محبت کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ٹری اور محبت سے پیش آیا کرتے تھے پھر یہ دکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ تالیہ نے امام حسن بڑائٹ کو دیکھا کہ بچوں میں کھیل رہے ہیں ایک ہاتھ ٹھوڑی تلے اور ایک سر پررکھ کر پوسہ دیا' ای اثناء میں میں نے عرض کی کہ کہتے ہیں ایک مرتبہ رسول خدا تالیہ نے امیر المؤمنین حسن اور حسین بھی کی خاطر اونٹ کی کی آواز نکالی فرمایا: ہاں! بی تو عام شہور ہے اور کتابوں میں درج ہے۔ پھر فرمایا: بعم المجمل جملکھا۔

پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ حضرت امیر المؤمنین عمر بڑاٹنؤ نے اپنے عہد خلافت میں ایک یارکوکی ولایت کا حاکم مقرر کر کے وہاں کی حکومت کا حکم مارکر نے سکے وہاں کی حکومت کا حکم نامہ کلھ کراسے دیا' اثنائے راہ میں امیر المؤمنین بڑاٹنؤ نے ایک جھوٹے سے بچے کو گود میں لیا اور پیار کرنے سکے اس یار نے کہا میرے دس بچے میں لیکن مجھے ان سے الفت نہیں اور نہ میں انہیں پیار کرتا ہوں' حضرت عمر بڑاٹنؤ نے فرمایا کہ وہ حکم نامہ مجھے دو اس نے دیا' تو لیکر کھڑے کر دیا اور پھر فرمایا کہ جب مجھے چھوٹوں سے محبت نہیں تو بردوں سے کب ہوگ و اللہ اعلم۔

بدھ کے روز پانچویں ماہ ذوالح من مذکور کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی' ایک شخص آیا اسے بوچھا کہ کہاں ہے آ رہے ہو؟ عرض کی' دارالخلافہ سے کیکن وہ چھاؤٹی سے جوسری میں تھی آیا تھا کیونکہ دہاں کا نام اب دارالخلافت ہو گیا تھا' اس لئے اس نے کہہ دیا کہ میں دارالخلافت سے آیا ہوں۔

### ذكرتشميه بغداد به بغداد

یہاں سے بغداد کی حکایت شروع ہوئی فر مایا: بغداد کو پہلے منصور کہا کرتے تھے اس واسطے کہ اس شہر کوشروع شروع میں خلیفہ منصور نے آباد کیا تھا پھر فر مایا کہ بغداد کو مدینة الاسلام بھی کہتے ہیں۔

ای اثناء میں اولیائے تق اور ان کی محبت کے بارے میں گفتگوشر دع ہوئی۔ فرمایا جب قیامت کے دن معروف کرخی بھائیہ آئیں گے تو اس طرح مست ہوجا ئیں گے کہ خلقت جیران ہوگئ اور پوچھے گی کہ بیکون ہے؟ آواز آئے گی کہ بیہ ہماری محبت کی مستی ہے اسے معروف کرخی پھائیہ کتے ہیں چرمعروف کرخی پھائیہ کو تھم ہوگا کہ بہشت میں آؤ آپ کہیں گے نہیں میں نے تیری عباوت بہشت میں آؤ آپ کہیں گے نہیں میں نے تیری عباوت بہشت میں کے لئے نہیں کی پھر فرشتوں کو تھم ہوگا کہ نوری زنجیری ڈال کراسے بہشت میں لے جاؤ' پھر مھینچ کر بہشت میں لے جائیں گئے حاضرین میں سے ایک نے سوال کیا کہ اللہ تعالی تو نہایت عظیم اور پاک ہواور فرزند آدم اونی مقام میں ہے مجت اور قربت کی کیا نبیت ہے خواجہ صاحب نے فرمایا بیزبان ٹھیک ٹھیک ٹیس اوا کر سکتی ۔ یہ بحق مسئلہ نہیں میں نے عرض کی کہ اس کے مناسب جھے کیا شعریا واتیا ہے

عشق را بو حنیفه درس نه گفت جب میں نے بیمصرعہ پڑھا کو دوسرامصرعہ خواجہ صاحب نے فرمایا:
شافعی را در روایت عیست والداعلم

ذكر فضيلت علم وعاصم قاري

ہفتے کے روز اٹھارہویں ماہ رقیح الاقل ۱۸ ہے جھری کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی علم کی فضیلت کے بارے بیل افتگاوشروع ہوئی و رمایا ایک بزرگ صفت جلم ہے موصوف تھا' اے بو چھا کہ تو نے بیٹمت کہاں سے پائی ؟ کہا: بیس نے اپنے استاد عاصم قاری موٹی فرا میا ایک بزرگ صفت جلم ہے موصوف تھا' اے بو چھا کہ تو نے میں آپ سے ایک کینے نے کمینہ پن کو گھڑئے ہے۔ بو چھا کہ اپنے استاد عاصم کی بابت بچھ بیان کرو کہا: ایک مرتبہ آبادی سے باہر جھل بیس آپ کے کہ نہ کہا ہمال کہ گھر کے فرد کی آپنچ کی لئن وہ کمینہ اس طرح برا بھلا کہ گیا جب آوی آپنچ تو قاری نے کہا صاحب! جانے دو۔ یہاں میرے آشا بہت ہیں ایا نہ ہو کہ آپ کو تکلیف پنچ پھر آپ کے طم کی بابت ایک اور حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ بیس آپ کی خدمت بیس بیٹیا تھا چند شاگرد صدیث کا سبق پڑھر آپ کے گئوں بابت آپ کے گئوں کے سرار کھے کپڑا لینے بیٹھے تھے اس حالت بیل سبق پڑھا رہے کہ استے بیس ایک شخص نے آکر کہا کہ آپ کے لائے وقل کیا گیا بیس سرر کھے کپڑا لینے بیٹھے تھے اس حالت بیل سبق پڑھا نے بیٹوں نے شایدان بیس دشنی موگ کارائی بیس مارا گیا قاری صاحب نے کہا: جاؤ! فلال شخص کو کہو کہ اس کی نماز جنازہ اداکر ہے۔ اور فلال مقام پر دُن کر دوا تا کہ کہ پھر شاگردوں سے بو چھا کہ تم کیا پڑھا رہ بو نے اور جو کپڑا لیسے ہوئے تھے نہ اتارا اور نہ بی پڑھا وہ بزرگ کہتا ہے کہ قاضی صاحب کے چیرے پر کوئی تغیر کے آٹار نمودار نہ ہوئے اور جو کپڑا لیسے ہوئے تھے نہ اتارا اور نہ بی پڑھا وہ بزرگ کہتا ہے کہ قاضی صاحب کے چیرے پر کوئی تغیر کے آٹار نمودار نہ ہوئے اور جو کپڑا لیسے ہوئے تھے نہ اتارا اور نہ بی پرصافے میں مشخول رہے ن

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ صحابہ میں سے ابو بکر صدیق ڈھٹھ علم سے منسوب تھے ایک مرتبہ ایک فحش آ دمی نے آپ کو تہمت لگائی۔ فرمایا: صاحب! جس قدر مجھ میں عیب ہیں' ان میں سے صرف تھوڑا سا ظاہر ہوا ہے جب خواجہ صاحب نے یہ دکا بت بیان کی تو حاضر بن کے والیس جانے کا وقت ہو چکا تھا میں نے پوچھا کہ میں پیر کی خدمت میں کم کم حاضر ہوتا ہول ۔ زیادہ تر گھر میں پیر کی یاد میں رہتا ہوں یہ بہتر ہے یا ہے کہ ہرروز پیر کی خدمت میں حاضر ہوا کروں' فرمایا: یہی بہتر ہے کہ پیر کی یاد میں رہا جائے خواہ فلاہر میں دور ہے بعدازاں یہ معرعة زبان مبارک سے فرمایا۔

### مصرعه بيرون درون به كه درون بيرون

پهريه حكايت بيان فرماني كه يختخ الاسلام فريدالدين قدس الله سره العزيز بفتے دو ہفتے بعد قطب العالم حضرت يشخ قطب الدين نور الله مرقده کی خدمت میں بخلاف یشخ بدرالدین اور دوسرے عزیزوں کے جو ہرروز حاضر خدمت رہتے حاضر ہوا کرتے پھر فر مایا کہ جب حضرت قطب العالم يشخ قطب الدين كي رحلت كا وقت قريب پہنچا تو ايك بزرگ كا نام ليا جو شخخ قطب الدين كي يائتي ميں مدفون ہے اورائے تمناتھی کہ شخ صاحب کے بعد قائم مقام ہے۔ شخ بدرالدین کو بھی یہی آرز وتھی لیکن جس ساع میں شخ قطب الدین قدس الله سرہ العزیز کا انتقال ہوا ہے اس میں فرمایا کہ میرا جامہ عصا' مصلا اورلکڑی کے تعلین شیخ فرید الدین کو دے دینا' خواہیہ صاحب نے فر ما يا ميس نے وہ عصا اور جامد ديکھا تھا' جامہ سوزني دولائي تھي الغرض جس رات حضرت قطب العالم يشخ قطب الدين مجيئت<sup>ہ</sup> کا انتقال ہونے والا تھا' حضرت ﷺ فریدالدین ہانی میں تھے ای رات فریدالدین نے ایے پیر کوخواب میں دیکھا کہ اسے بارگاہ میں بلاتے ہیں' دوسرے روز شخخ صاحب ہانسی سے روانہ ہوئے چوتھے روزشہر میں پنچے' قاضی حمید الدین ناگوری پھنٹے'زندہ تھے وہ جامہ وغیرہ ﷺ الاسلام حضرت شخ فرید الدین طیب الله ثراه کی خدمت میں لائے آپ نے دوگاندادا کر کے جامہ پہن لیا اور جس گھر میں حضرت قطب العالم حضرت قطب الدين رئيسية رہا كرتے تھے تين دن ہے زيادہ قيام نہ كيا' ايك روايت كےمطابق سات روز قيام كيا پھر ہائی کی طرف چلے آئے آپ کے آنے کی وجہ سے ہوئی کہ جن دنوں آپ قطب العالم حضرت شیخ قطب الدین کے گھر میں رہے سر ہنگا نام ایک مخص ہائی ہے آپ کے دیدار کے لئے دو تین مرتبہ آیالیکن در بان نے اندر نہ جانے دیا ایک روز جب آپ گھرے باہر نکلے تو يكى سر بنگا آكرياؤل يرااوررونے لگا بيخ صاحب نے يو چھا كول روتے ہواس نے كہااس واسطے كہ جب آپ باكى يس تھے بم آسانی سے دیدار کر لیتے تھے اب تو آپ کا دیدارمشکل ہوگیا' آپ نے ای وقت یاروں کوفر مایا کہ میں پھر ہانی جاؤں گا' عاضرین نے کہا کہ شخ صاحب نے آپ کو پہیں گھرنے کے لئے فر مایا ہے آپ کیوں اور جگہ جاتے ہیں فر مایا: جونعت مجھے ملنی ہے وہ شہر وجنگل من يكال عوالله اعلم بالصواب

# مريدول كى خوش اعتقادى

ہفتے کے روز تیسری ماہ رکھ الآخرس نہ کورکو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا مریدوں کی خوش اعتقادی اور پیر کے فر مان کی تلہداشت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ قاضی حمیدالدین ناگوری کے پیرشرف الدین ساکن ناگور کے دِل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں شیخ الاسلام حضرت شیخ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا مرید بنوں بینیت کر کے ناگورے روانہ ہوئے ان کی ایک لونڈی تھی جس کی قیمت کم وہیش سواشر فی تھی اس نے کہا کہ جب آپ شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوں' تو میرا سلام عرض کر دینا' نیز ایک چھوٹی گیڑی کڑھی ہو گی تھی کہ بیشیخ صاحب کی خدمت میں پہنچا دینا۔

جب مولانا شرف الدین شخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے پہلے تو عرض کی کہ میرے گھر میں ایک لوغری ہے اُس نے آپ کوسلام عرض کیا ہے اور یہ پکڑی بھیجی ہے وہ تکال کر شخ صاحب کے رو برور کھ دی شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز نے زبانِ مبارک ہے فرمایا کہ اللہ تعالی اسے آزادی عطاء فرمائے جب مولانا شرف الدین سامنے سے اُٹھ کر کھڑے ہوئے تو دِل میں خیال کیا کہ چونکہ شخ صاحب کی زبان مبارک سے نکلا ہے کہ اللہ تعالی اسے آزادی عطا فرمائے ضرور ہے کہ وہ آزاد ہوجائے گی لیکن لوغری تیمتی ہے میں اسے آزاد تو نہیں کر سکتا البتہ بچوں گا، ممکن ہے کہ جو شخص اسے خریدے وہ آزاد کر دے بچر دِل میں خیال آیا کہ جس کے گھر جاکر لوغری آزاد ہوگی اسے تو میں بی کیوں نہ تو اب لوئ مینیت کر کے شخ صاحب کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ میں نے اس لوغری کر آزاد کیا۔ واللہ اعلم۔

## ونیا کی محبت وعداوت کے بارے میں

اتوار کے روز اٹھار ہویں ماہ ندکور کن ندکور کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا' دنیا کی محبت اور عدالت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ خلقت تین قتم کی ہوتی ہے ایک جو دنیا کوعزیز بچھتے ہیں اور دن رات ای کا ذکر کرتے ہیں اور طلب بھی ایسے لوگ بہت ہیں' دوسرے وہ جواسے دشن جانتے ہیں اور اسے برائی سے یاد کرتے ہیں اور بالکل اس کے مخالف ہوتے ہیں تیسرے وہ لوگ ہیں جو نداس سے دشنی کرتے ہیں ندوی ایسے لوگ پہلی دوقعموں کی نسبت استھے ہوتے ہیں۔

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی که ایک مردرابعہ بھری ﷺ کی خدمت میں آ کر بیٹھا اور دُنیا کو برا بھلا کہنا شروع کیا 'رابعہ ﷺ نے فرمایا کہ پھر میرے پاس نہ آنا کیونکہ تو دنیا کا دوست دار معلوم ہوتا ہے اس واسطے کہ اس کا ذکر کرتا ہے۔

نے فرمایا کہ پھر میرے پاس نہ آنا کیونکہ تو دنیا کا دوست دار معلوم ہوتا ہے اس داسطے کہ اس کا ذکر کرتا ہے۔

یہاں سے ترک دنیا کی نسبت ذکر چھیڑا تو ایک درویش کی بابت فرمایا کہ ایک درویش شیخ بدھنی نام کیمتل اور کہرام کے علاقے میں رہا کرتا تھا 'جونہایت ہی تارک الدنیا تھا 'چنا نچے کپڑے بھی نہیں پہنا کرتا تھا 'میں نے پوچھا کہ آیا اس کا کوئی پیر بھی تھا 'فرمایا نہیں ' پھر فرمایا' اگر اس کا پیر ہوتا تو پردہ کیوں نہ ڈھائیتا' اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیر نہ تھا پھر فرمایا کہ وہ نماز بہت ادا کیا کرتا تھا۔

میں نے عرض کی اگر پیر خود دنیا دار ہوتو کیا اس کے لئے مناسب ہے کہ مربیدوں کو دنیا کی محبت سے منع کرے فرمایا' اگر منع کرے گا

میں نے عرض کی اگر پیر خود دنیا دار ہوتو کیا اس کے لئے مناسب ہے کہ مربیدوں کو دنیا کی محبت سے منع کرے فرمایا' اگر منع کرے گا

ہمی تو اس کا اثر نہیں ہوگا' اس واسطے کہ زبان دوتتم کی ہوتی ہے۔ ایک زبان قال' دوسری زبان حال' پندونھیحت زبان حال سے ہی اثر اکرتی ہے' جب زبان حال نہ ہوتو زبان قال کا پچھاٹر نہیں ہوتا۔

' بشخ شہاب الدین سہروردی مونید کی بابت فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کو اپنے شخ صاحب سے پگڑی عطاء ہوئی' جے آپ اپنے پاس رکھتے اور برکمتیں حاصل کرتے ایک مرتبہ آپ سوئے تو وہ پگڑی پاؤں کی طرف ہوگئی اتفاقیہ پاؤں اس سے چھو گیا جب بیدار ہوئے تو نہایت قبل ہوااور یہاں تک گھبرا کرفرمایا کہ قیامت کے دن میں افسوسناک اور اندو پکین اٹھوں گا۔ پھر فرمایا کہ مجھے جوخرقہ چیخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز ہے حاصل ہوا' وہ گدڑی اب تک میرے پاس ہے جب میں اجودهن سے دہلی آر ہاتھا تو وہ خرقہ اپنے ہمراہ لایا'میرے ساتھ ایک اور ہمراہی تھا' راہتے میں ہم ایسے مقام پر پہنچے جہاں لٹیروں کا خطرہ تھا'اس نے میرا دامن پکڑ لیا اور ہم ایک درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے اتنے میں چند ڈاکو ہمارے مقابل آ کھڑے ہوئے میرے ول میں خیال آیا کہ یہ گدڑی جھے شخ صاحب نے عطافر مائی ہے یہ کی صورت بھی لے جانہیں سکتے پھر خیال آیا کہ اگر لے بھی گئے تو میں آبادی کی طرف نہیں جاؤں گاایک گھڑی بعدتمام ڈاکومتفرق ہو گئے اور ہمیں کچھ بھی نہ کہا' ہم سیح سلامت چلے گئے۔ مچر دنیا کے جمع وخرج کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا: دُنیا جمع نہیں کرنی چاہیے کیکن ہاں کپڑ ادغیرہ جس سے یردہ ڈھا نکا جائے جائز ہے لیکن زیادہ نہیں ہونا جا ہے جو پچھ ملے خرچ کردینا جا ہے اور جمع نہیں کرنا جا ہیے بھر پیشعرز بان مبارک سے فز مایا: زر از بهر دا دن بود اے بر زبر نمادن چه سنگ و چه زر

يرطاقا تى صاحب كايشعريرها:

چول خواجه نخوام راند از ستی زرکانی آل من کی او دارد ویدار که من دارم

اس اثناء میں ایک کومسواک عنایت فرمائی مجربید حکایت بیان فرمائی کدایک عالم نور ترک نام یہاں سے کعیے کی طرف گیا اور وہیں سکونت اختیار کی اور گھر کے دروازے پرلکھ دیا کہ جس کے پاس مسواک نہ ہوا سے میرے گھر آٹا حرام ہے۔

پھر درویشوں کے مکارم اخلاق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ شیخ ابوسعید ابوالخیر مینسیداور بوعلی سینا نے آپس میں ملاقات کی جب ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو بوعلی نے صوفی کو جوشخ صاحب کی خدمت میں رہا کرتا تھا کہا کہ جب میں شیخ صاحب کی خدمت سے واپس چلا آؤں گا' تو جو کچھ شخ صاحب میرے حق میں فرمائیں گے جھے لکھے بھیجنا' جب واپس چلا آیا تو شخ صاحب نے اس کے بارے میں نہ نیک نہ بد کچھ ذکر نہ کیا' جب اس صوفی نے شخ صاحب سے بوعلی مینا کی بابت کچھ نہ سنا تو ایک روزخود ہی چنخ صاحب سے پوچھا کہ بوعلی مینا کیسا آ دی ہے؟ فرمایا: حکیم طبیب اور عالم مخص ہے لیکن مکارم اخلاق نہیں رکھتا صوفی نے بدالفاظ بوعلی کولکھ بھیج بوعلی نے واپس خط لکھا کہ میں نے مکارم اخلاق میں اس قدر کتابیں لکھی ہیں پھر شیخ صاحب کیوں کہتے میں کہ مجھ میں نیک اخلاق نہیں؟ شخ صاحب نے مسرا کر فر مایا کہ میں نے بیتو نہیں کہا کہ وہ نیک اخلاق کی بابت کچھنہیں جانتا' میں نے تو یہ کہا ہے کہاس کے اخلاق نیک نہیں۔

مر قاضی منہاج الدین کے بارے میں مفتلو شروع ہوئی کو فرمایا کہ میں نے دونوں ہفتے اس کا ذکر کیا ایک روز اس کا ذکر كت كرت يدرباى يرعى:

و آمک سر زلف مثوّش کردن. لب بر لب ولبرال مہوش کر دن امروز خوش است لیک فرد اخوش نیست خود راچو نھے طعمہ آتش کردن

خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے بیشعر سناتو ازخودرفتہ ہو گیا' جب گھڑی بعد ہوش میں آیا تو پھراس کے احوال بیان کئے' کہ وہ صاحب ذوق مرد ہو گزرا ہے ایک مرتبہ اسے شخ بدرالدین غرنوی پھٹٹ کے گھر بلایا گیا وہ دن سوموار کا تھا' اس نے وعدہ کیا کہ میں تذکیر (وعظ) سے فارغ ہو کر آؤں گا جب تذکیر سے فارغ ہو کر حاضر ہوا اور ساع سننے لگا تو دستار اور جامہ وغیرہ سب کھڑے کو میں قذکیر (وعظ) سے فارغ ہو کر آؤں گا جب تذکیر سے فارغ ہو کر حاضر ہوا اور ساع سننے لگا تو دستار اور جامہ وغیرہ سب کھڑے کہا گئرے کر ڈالا' پھر شیخ بدر الدین غرنوی کی نظم کے دو تین شعر جس کی ردیف آتش گرفت ہے کہے' جن میں سے ایک شعریا ورہ گیا

> نوحه میکرد من توجه گر در مجمع آه ازین سوزم برآمد نوحه گر آتش گرفت

پھر فر مایا کہ قاضی منہاج الدین شیخ بدرالدین کوشیر سرخ کہا کرتے تھے پھر شیخ نظام الدین ابوالموید بھائی جارے میں گفتگو شروع ہوئی تو میں نے بعق کا اس لئے میں معنوں کواچھی طرح شروع ہوئی تو میں نے بھی اس لئے میں معنوں کواچھی طرح نہ بھی ساتھ کے اور فعلین اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیں اور پھر دوگا نہ اداکیا نہ بھی سکا ایک روز آپ کی تذکیر میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ مسجد میں آئے اور فعلین اتار کر ہاتھ میں پکڑ لیں اور پھر دوگا نہ اداکیا نہ بھی سکا ایک روز آپ کی شکل وصورت تھی وہ اور کسی دوگا نہ اداکر کے منبر پر چڑھے ایک شخص قاسم نام خوش خوان تھا اس نے ایک نماز میں جو آپ کی شکل وصورت تھی وہ اور کسی کی نہ تھی دوگا نہ اداکر کے منبر پر چڑھے ایک شخص قاسم نام خوش خوان تھا اس نے ایک آیے بیر بھی بعد از ان شیخ نظام الدین ابوالموید بھائے نے فر مایا کہ میں نے اپنے بابا کے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھا ہے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ سارے لوگ رونے گئے بھر بیشعر پڑھا۔

برعشق تو و بر تو نظر خواجم كرد جال درغم تو زير خواجم كرد

تو خلقت نعرے مارائھی۔ پھر دو تین مرتبہ بیشعر پڑھا' پھر فرمایا: اے مسلمانو! اس شعر کے ساتھ کا دوسراشعر مجھے یاونہیں آتا میں کیا کروں؟ یہ بات کچھا ہے بخز ہے کہی کہ سب میں اثر کر گئی' پھر قاسم نے دوسراشعر پڑھااور زباعی کمل ہوئی' شخ صاحب رباعی پڑھ کر نیچے اُٹر آئے۔

تو پھر آپ کی بزرگ کی نبت خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ بارش کی قلت ہوئی تو آپ کو مجور کیا گیا کہ
بارش کے لئے وُعا کریں منبر پر چڑھ کر بارش کی دعا کی بعد ازاں آ سان کی طرف منہ کر کے کہا پروردگار! اگر تو بارش نہیں بھیج گا تو
پھر میں آبادی میں نہیں رہوں گا 'یہ کہ کر منبر ہے اتر آئے 'اللہ تعالیٰ نے بارانِ رحمت بھیجا' بعد ازاں سیّد قطب الدین بھیلین نے آپ
پھر میں آبادی میں نہیں رہوں گا 'یہ کہ کر منبر ہے حق میں پکا اعتقاد ہے' اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہے کا لی نیاز حاصل ہے
سے ملاقات کی اور یہ کہا کہ ہمیں آپ کے حق میں پکا اعتقاد ہے' اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ہے کا لی نیاز حاصل ہے
پھر بیالفاظ کیوں کہے کہ اگر بارش نہیں بھیج گا تو میں آبادی میں نہیں رہوں گا' شخ نظام الدین آلی مرتبہ میراسیّد نوراللہ بی مبارک ٹوراللہ
ضرور بارش بھیج گا' پھر سیّد قطب الدین نے پوچھا کہ آپ کو کس طرح معلوم تھا؟ فر مایا: ایک مرتبہ میراسیّد نوراللہ بین مبارک ٹوراللہ
مرفدہ کے ملطان شمن الدین کے پاس شیخاو پر بیٹھنے کے بارے میں بھلا ابوا تو میں نے ایک بات کہدوئ جس ہے آپ (سیّد نور الدین) کا روضے مبارک پر گیا اور عرض کہ
مرفدہ کی دعا کے لئے کہا گیا ہے اور آپ بھی ہے ناراض ہیں آگر میرے ساتھ سلح کریں تو میں دعا کروں اگر نہ کریں تو میں دیا کروں اگر دعا کرو

#### نماز کے بارے میں

بدھ کے روز پانچویں ماہ جمادی الاقول من ندکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' نماز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' میں نے عرض کی کہ فرض اداکر کے جو جگہ تبدیل کرتے ہیں سیکس طرح پر ہے' فر مایا بہتر تو یہی ہے کہ جگہ تبدیل کرلیں' امام اگر جگہ نہ بدلے تو کوئی بات نہیں لیکن مقتدی کو ضرور بدل لینی چاہے' جگہ بدلتے وقت بائیں طرف کوسر کنا چاہیے اور روبقبلہ رہنا چاہیے واللہ اعسلم بالصواب۔

# ورویشوں کے ہاتھ کو بوسہ دینے کے بیان میں

جمعہ کے روز سیر ہویں ماہ ندکور کو قدمہوی کا شرف حاصل ہوا اور درویشوں کے ہاتھ کو بوسہ دینے اور اس سے برکت حاصل کرنے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فر مایا کہ درویش اور مشائخ جو ہاتھ کو بوسہ دینے کی اجازت دیتے ہیں تو ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ شایدان کے ہاتھ میں کسی مغفور کا ہاتھ آجائے۔

پھر درویشوں کی دُعاء کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا ایک مرتبہ خواجہ اجل شیرازی میشیڈ کے ایک مرید نے شیخ صاحب کی خدمت میں عوض کی کہ میراایک ہمسامیہ ہے جس کی نظر میرے گھر پر بڑتی ہے میں بہتیراا ہے منع کرتا ہوں لیکن وہ بازنہیں آتا اور مجھے تکلیف دیتا ہے خواجہ اجل بھیڈ نے پوچھا کیا اسے میں معلوم ہے کہ تو میرا مرید ہے عرض کی جناب! اسے معلوم ہے فرمایا: تو پھر اس کی گردن کا مہرہ ٹو ٹا ہوا دیکھا' پوچھا کیا اس کی گردن کا مہرہ کو نہیں ٹو ٹا ہوا دیکھا' پوچھا کہاں ہے گراہے کہاں ہے گراہے؟ کہا:کڑی کی جوتی پہنی ہوئی تھی' یا وُں پھل گیا اور گر پڑا جس سے گردن کا مہرہ وٹوٹ گیا۔

پھر مردانِ حق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ اسلا وقتوں میں چار آ دی بر ہان نامی ملک بالا سے دبلی میں آئے ان میں سے ایک بر ہان بلخی تھا' دوسرا بر ہان شانی اور دوسرے دو بر ہانوں کی بابت مجھے یاد نہیں الغرض ان میں از حدموافقت تھی کھا نا پینا اکٹھا کھایا پیا کرتے تھے اور تخصیل علم بھی ایک ہی جگہ کیا کرتے جن دنوں وہ دبلی آئے اس وقت شہر کا قاضی نصیر کا شانی تھا۔

اس نے برہان الدین کا شانی ہے ایک مجلس میں مسئلہ پوچھائیہ برہان کا شانی بست قد تھائجب اس نے جواب دینا شروع کیا تو طالب علموں نے کہا: ریزہ کیا جواب دے گا'اس کا عرف ہی ریزہ ہوگیا ہیں کراٹھ کھڑ اہوااس دن ہے اسے ریزہ بیکار نے لگئیدریزہ عجیب مردتھا آخر میں وہ ابدال بنا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اسے دیکھا ہے ہرروز ہی کے دقت پیادہ نکاتا باجود یکہ اس کے پاس دی گھوڑے سے اور نہ ہی کوئی غلام اپنے ہمراہ لے جاتا حالانکہ سوسے زیادہ خدمت گار تھے اس کا ایک لڑکا نورالدین محمہ نام تھا'اس نے ایک دوز باپ کو کہا کہ آپ ہرروز اسلے گھرسے باہر جاتے جیں'اور ہمارے دیشن بہت جیں'اگر آپ ایک غلام کو پانی کا کوزہ دے کر ہمراہ لے جا کی اور کا ریان کا مورہ کے جا دی سے کی اوائل تاریخوں میں نماز کا بیان

اتوار کے روز انتیویں ماہ جمادی الآخر کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی چونکہ ماہ رجب نزدیک تھا میں نے عرض کی کہ خواجہ

اولیں قرنی مُنظیٰ نے ماہ رجب کی تیسری چوتھی اور پانچویں تاریخوں میں نماز کے لئے کہا ہے میرے ول میں خیال آتا ہے کہ جس بزرگ نے کسی دعاء یا نماز کے لئے کہا ہے وہ یا تو حضرت رسالت پناہ مُنظیٰ سے بنی ہے یا صحابہ کرام ٹھکٹیزے خواجہ اولیں قرنی مِنظیٰ نے جن نمازوں کی بابت فرمایا ہے اور سورتیں مقرر کی ہیں 'یہ کہال سے بنی ہیں؟ خواجہ صاحب نے فرمایا: الہام ہوا تھا۔

پھر یہ حکایت بیان فر مائی کہ اس سے پہلے جب میں دہلی ہے اجودھن شیخ صاحب کی خدمت میں جایا کرتا تھا تو یہ تین اسم پڑھا کرتا تھایا حافظ یا ناصر یا معین حالانکہ مجھے یہ کسی نے نہیں بتائے تھے پھر مدت بعد ایک ہزرگ نے بیددعا مجھے ککھودئ دعا ویا سعین۔ ناصریا معین یا مالک یوم اللدین ایاك نعبدو ایاك نستعین۔

گھراحوال مشائے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ میں نے ایک بات تی ہے اور کہتے بھی ای طرح ہیں کہ خواجہ بایز ید بسطامی علیہ الرحمۃ نے یہ کلمات کے ہیں میں تو ان کلمات کی کوئی تاویل نہیں پاتا' اور نہ دِل مطمئن ہوتا ہے' پوچھا کون کے کلمات ہیں؟ میں نے عرض کی کہتے ہیں کہ وہ کلمات سے ہیں' محمد و من دو نه تحت لوائی یوم القیمة ''محمداوراس کے سواجتے ہیں سب قیامت کے دن میر سے جھنڈ ہے تلے ہوں گے فرمایا: نہیں' خواجہ بایز ید پھنٹ نے یہ کلمات نہیں کہ پھر فرمایا کہ بال ایک مرتبہ اثنا ضرور کہا تھا کہ بحائی ما اعظم شانی سو بعد میں آخری عمر میں آگر استعقاری تھی کہ میں نے یہ بات ٹھیک نہیں کہی تھی میں یہودی تھا اب میں زنار تو ڈکر مسلمان ہوتا ہوں اور کہتا ہوں' اشھد ان لا الملہ الا اللہ و حدہ لا شد یک لے و اشھد ان محمد عبدہ و رسولہ''۔

عرض کی اتفاق اختیار کروں گا اور سخاوت کروں گا۔ بعد ازاں امیر الموشین علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا، تو عرض کی کہ میں پردہ پوشی کروں گا اور ہندگان خدا کے عیب چھپاؤں گا، فرمایا، خرقہ لےلو جھے یہی فرمان تھا کہ جوصحالی یہ جواب دے گا اسے خرقہ دیزا۔

پھرامیرالمؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے مناقب کے بارے میں فرمایا کہ آپ کی زرہ جاتی رہی ایک دن ایک یہودی کے ہاتھ میں وہی زرّہ دیکھ کراہے بکڑلیا اور فرمایا کہ میری زرہ ہے یہودی نے کہا: دعویٰ کر کے ثابت کرو' اور لے لو'ان دنوں جناب ہی خلیفہ تھے' كہنے كے كہ ميں ہى خليفداور ميں ہى مدى ميدوى كس طرح ثابت ہوكا كہلے شرح والله كا عالى جانا جا ہے اور دعوى ممل كرنا جا ہے چنانچیو ہے ہی کیا'ان دنوں شرح بڑھنٹا آپ کا نائب تھا القصہ جب شرح بڑھنٹا کے پاس گئے اور زرہ کا دعویٰ کیا' تو شرح بڑھنٹا نے امیر المونين على والنفؤ كي طرف مخاطب موكر فرمايا اگرچه آپ مارے خليفه بين ليكن اس وقت ميں بحكم نيابت حاكم مول چنانچه آپ مدعى بن كرآئے ہيں اس لئے آپ يہودي كے ساتھ كھڑے ہوں'امير المونين على بناٹھؤنے وييا بى كيا' يبودي كے برابر كھڑے ہوئے اور کہا کہ زرہ میری ہے جو یہودی کے ہاتھ ناحق گلی ہے شریح دالٹنانے نے گواہ مانگا' آپ نے حسن ڈالٹنا اور تنبر دالٹنا بطور گواہ پیش کئے' شرح بناتلی نے کہا: حسن بناتلی آپ کا فرزند ہے اور قنیم بناتلی غلام اس لئے میں ان کی گواہی نہیں لیما جا ہتا آپ نے فر مایا کہ میں کوئی اور گواہ پیش نہیں کرسکتا شریح ڈٹاٹیؤنے یہودی کو کہا کہ زرہ اٹھا کر لے جاؤ' جب تک دوگواہ نہ ہوں گے زرہ نہ ملے گی جب یہودی نے بیہ معامله دیکھا تو حیران رہ گیا' دِل میں کہا کہ واہ! دین محمدی کیبا دین ہے فوراً إسلام قبول کیا اور امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ کوزرہ دے كركها كه ية بى كاحق اور ملك ہے امير المؤمنين الشخانے وہ زرہ بھی اور ايک گھوڑ ااے بخش ديا'ای مجلس میں آكر ايک مريدنے عرض كى كدميرے بال الكا بيدا ہوا ہے خواجہ صاحب نے يو چھا' نام كياركھا ہے' عرض كى خير (ليني ابھى تك كوئى نام نہيں ركھا) فرمايا: اچھا خیر ہی رہنے دو کھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ خیر نساح میں ایک دفعہ شہرے باہر تکلے تو ایک بدو نے پکڑ لیا اور کہا کہ تو میر ا غلام ہے خواجہ خیر نساج پھٹے نے کچھ نہ کہا' بلکہ شلیم کرلیا اور مدت تک اس کے گھر میں رہے اس بدو کا ایک باغ تھا جس کے مالی آپ ہے 'مت بعد جبوہ باغ میں آیا تو خواجہ خیرنساج مُنظیمہ کوکہا' ایک میٹھاانار لاؤ خواجہ صاحب نے ایک انار لاکراہے دیا جب اس نے چکھا تو کھٹا تھا' کہا: میں نے تو میٹھا انارلانے کے لئے تھے کہا تھا خواجہ صاحب نے ایک اور انارلا کر دیاوہ بھی ترش فکا' باغ کے ما لک نے کہا میں نے میٹھا انار تجھ سے مانگا تھا اور ترش لایا ہے خواجہ صاحب نے کہا مجھے کیا خبر کہ میٹھا انار کون سا ہے اور کھٹا کون سا' اس نے کہا کہ مت سے تو اس باغ کا مالی ہے مجھے کھٹے میٹھے انار کی بھی تمیز نہیں ، خواجہ صاحب نے کہا میں باغبان ہوں اور امین ہوں میں انار چکھتانہیں جو کھٹے میٹھے کی تمیز ہو باغ کے مالک کوجویہ بات معلوم ہوئی تو انہیں آزاد کردیا خواجہ نساج کا نام اس سے پہلے پچھاور تھا'ای آتانے آپ کانام خیرر کھا جب خیرنساج پھنٹہ آزاد ہوئے تو کہا کہ میرانام یمی رہے گا جواس مرونے رکھا ہے۔

ایک حدیث کابیان

ہفتے کے روز چھبیوی ماہ رجب من مذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی میرے دِل میں ایک مدیث تھی اس کی تحقیق پوچھی، دہ مدیث بیتی: ''زر عبًا تز در حبًا ''میں نے پوچھا کہ آیارسول خداط اللہ فلا کی مدیث ہے فرمایا: ہاں! ابو ہریرہ ڈاٹٹو کوفر مایا تھا کہ ناغہ کر کے حاضر ہوا کروتا کہ دوئی زیادہ ہوجائے کیونکہ آپ ہمیشہ آنخضرت منافیخ کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے خواجہ صاحب نے

فرمایا که اس کا مطلب سے ہے کہ ایک روز آنا اور ایک روز نہ آنا زرغباً کہلاتا ہے۔

پھران درویشوں کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی جوابل وعیال میں گرفتار ہوتے ہیں فر مایا: صبر تمن موقعوں پر کرنا چاہے۔
اوّل:المصبر عنهن ۔ دوم:المصبر علیهن وم:المصبر علی الناد ۔ پھر بیان فر مایا کہ اوّل عورتوں ہے سبر کرنا چاہیے کہ بالکل عورتوں کی طرف شش میں وابسة نہ ہو بی سبر سب ہے اچھا ہے بیالعجم جہاں کہ لاتا ہے الصبر علیہن کا بیہ مطلب ہے کہ اگر عورت نہ ہو تو خرج کرے اورلونڈی خرید ہے پھر اس کے سبب جو مصیبتیں پیش آئیں ان پرصبر کرے باقی رہا الصر علی النار سواس کا مطلب بیہ ہے کہ اگر ان سے گزر جائے اور خطاء کرے تو الصر علی النار کہ لاتا ہے بس صبر کی تین قسمیں ہوئیں اوّل المصبر عنهن وم المصبر علیہ نادار۔ واللہ اعلم بالصواب۔

#### ذكرمولانا نورترك

منگل کے روز تیر ہویں ماہ شعبان سن فہ کورکو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی مولانا نور ترک کی بابت گفتگوشروع ہوئی میں نے عرض کی کہ بعض علاء حضرات نے ان کے دین کے بارے میں کچھ کہا ہے فرمایا بنہیں آسان سے جو پائی برستا ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے پھر میں نے عرض کی کہ میں نے طبقات ناصری میں لکھا دیکھا ہے کہ اس نے علائے شریعت کو ناجی اور مرجی کہا ہے۔ فرمایا:
اسے علائے شہر سے بڑا تعصب تھا اس واسطے کہ وہ انہیں دنیا کی آلودگ سے آلودہ دیکھا تھا اور اس واسطے علاء بھی اسے ان چیزوں سے منسوب کرتے تھے پھر میں نے عرض کی کہ مرجی اور ناجی کون ہوتے جیں؟ فرمایا: مرجی رافضی کو کہتے جیں اور مرجی ان لوگوں کو کہتے جیں جو صرف رحمت کی بابت بھی کے اور عذا ب اور فرمایا کہ ناجی دو مرحمت کی بابت بھی کے اور عذا ب اور فرم ہی بابت بھی۔

بعدازاں مولانا نورترک کی بابت فرمایا کہ آپ پڑنگی حددرجہ کی تھی لیکن ہاتھ کی کے آگے نہیں پھیلایا جو کچھ کہتے علم اور مجاہدہ کی قوت ہے کہتے آپ کا ایک غلام تھا جو آپ کو ہرروز ایک درم دیا کرتا تھا' اور یہی آپ کی وجہ معاش تھی۔

پھر فر مایا کہ جب آپ مکہ گئو وہیں سکونت اختیار کی اس ولایت کا ایک آدمی وہاں گیا' اور دوسیر چاول آپ کو دیئے آپ نے دعاء کی ایک مرتبہ رضیہ سلطانہ نے کچھ سونا آپ کی خدمت میں بھیجا' آپ لکڑی اٹھا کر اس زر کو پیٹنے گے اور کہنے گئے کہ یہ کیا ہے اسے لے جاؤ' جب اس آدمی نے دوسیر چاول دیئے' آپ نے لے لئے تو اس کے دِل میں خیال آیا کہ ہونہ ہو یہ وہی بزرگ ہے جس نے دہلی میں اس قدر زرکور دکر دیا تھا اور اب دوسیر چاول قبول کرتا ہے مولا ناترک نے فرمایا کہ ملے کو دہلی جیسا قیاس نہ کرؤنیز میں ان دنوں جوان تھا اب وہ قوت اور تیزی کہال رہی ہے' اب بوڑھا ہوگیا ہوں یہاں کا دانہ دنکا ہی عزیز ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ مولا ناترک نے ہائی میں وعظ ونصیحت کی میں نے شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے بار ہا آپ کی وعظ ونصیحت سن جب آپ ہائی پہنچے تو میں نے جا کر آپ کی وعظ ونصیحت سنی جا ہی میں اس وقت چھٹے پرانے رنگین کپڑے ہوئے تھا بھی جھے پہلے ملا قات نہ ہوئی تھی جب میں مجد میں واخل ہوا تو مجھ پر نظر پڑتے ہی فرمایا کہ مسلمانو! اب خن کا صراف آگیا ہے بعدازاں اس قدر تعریف کی کہ باوشاہ کی بھی نہ کی ہوگ ۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میرے دِل میں بار ہاخیال آیا تھا کہ تعوید لکھنے کی اجازت مانگوں ایک مرتبہ بدرالدین آخق جو آپ کے تعوید لکھنے اجازت مانگوں ایک مرتبہ بدرالدین آخق جو آپ کے تعوید لکھنے شروع کئے لوگ جو آپ کے تعوید لکھنے شروع کئے لوگ بہت ہو گئے اس لئے جھے بہت کچھ کھنا پڑا اور خلقت کی مزاحمت زیادہ ہوئی آئی اثناء میں شخ صاحب نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تو ملول ہو گیا ہے؟ میں نے عرض کی: جناب کو معلوم ہے فرمایا: میں تجھے اجازت دیتا ہوں کہ تعوید لکھ کرد کے بعدازاں فرمایا کہ بزرگوں کا ہاتھ سے چھونا بھی کچھ کام رکھتا ہے۔

#### فالی ہاتھ آنے کے بیان میں

سوموار کے روز گیار ہویں ماہ رمضان من مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا' جوشخص حاضر خدمت ہوتا' وہ کوئی نہ کوئی چیز بطور سلامی لاتا' ایک شخص کچھ بھی نہ لایا جب وہ واپس چلنے لگا' تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اسے پچھودو۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام حفزت شخ فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ جو مخص میرے پاس آتا ہے پکھلاتا ہے اگر کوئی مسکین آئے اور پکھ نہ لائے تو جھے ضروراہے کچھ نہ پکھ دینا چاہیے۔

پھر فرمایا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب رسول مقبول علی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے تو علم اور احکام شرعی کی طلب کے لئے حاضر ہوا کرتے تھے اور جب واپس جاتے تو لوگوں کی رہنمائی کیا کرتے تھے لینی ان فوائد سے جو حاصل کیا کرتے خلقت کی رہنمائی کیا کرتے جب واپس جاتے تو جب تک کچھ کھائی نہ لیتے واپس نہ جاتے۔

کیر فر مایا کہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ و جہدنے ایک روز خطبے میں فر مایا کہ مجھے یادنہیں کہ شاید بھی رسول مقبول علی آئے شام تک کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہو ہوج ہے دو پہر تک جو کچھ ہوتا وہ رات تک سب دے کوئی چیز اپنے پاس رکھی ہوج جے دو پہر تک جو کچھ ہوتا وہ رات تک سب دے

۔ استے میں میں نے عرض کی کہ اسراف کیا ہے؟ اور اس کی حد کیا ہے؟ فر مایا: جو بغیر نیت دیا جائے اور خدا کے لئے نہ دیا جائے اگر ایک دائک بھی دائک بھی دویا اگر مارا جہان بھی دویا جائے تو اسراف کہلا تا ہے اور رضائے حق کی خاطر اگر سارا جہان بھی دویا جائے تو بھی اسراف نہیں۔

ب من المسلم المنظمة الوالخير مُوليَّة كاخرج بهت ها الكشخص في آب كى خدمت من به حديث برهم "لا حَيْدُ الْاسْرَاف" آپ في جواب ديا" "لا إسْرَافَ في الْحَيْدِ" يعني نيكي اور خيرات كواسراف نيس كهت -

یہاں ہے ہمت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا: ہمتیں مختلف ہیں ایک بزرگ تھا' جس کا ایک بیٹا تھا' اور ایک علام'

لیکن غلام زیادہ نیک تھا دونوں کو بلا کر پہلے بیٹے سے پوچھا کہ تیری ہمت کس کام کو چاہتی ہے اس نے کہا: میں بید چاہتا ہوں کہ میر سے غلام اور گھوڑ ہے ہوں تو پھر غلام سے پوچھا اس نے کہا: جتنے میر سے غلام ہوں' سب کو آزاد کر دوں اور آزادوں کو اپنا بندہ احسان بناؤں پھر فر مایا کہ بعض تو دُنیا کی خواہش کرتے ہیں اور بعض بید چاہتے ہیں کہ دنیاان کے پاس بھی نہ بعظے لیکن ان دونوں سے وہ لوگ اچھے ہیں جنہیں دنیا ملے تو بھی بہتر اور نہ طے تو بھی بہتر' اور دونوں حالتوں میں خوش رہیں' وہ شخص جو کہتا ہے کہ میر سے عوہ لوگ اچھے ہیں جنہیں دنیا ملے تو بھی بہتر اور نہ طے تو بھی بہتر' اور دونوں حالتوں میں خوش رہیں' وہ شخص جو کہتا ہے کہ میر سے پاس دنیا نہ ہواں کا بیخواہش کی جائے' اور اس پر خوش کی اور اس پر خوش کی مرضی کی خواہش کی جائے اور اس پر خوش کی اور اس پر خوش کی مرضی کی خواہش کی جائے اور اس پر خوش کی مرضی کی خواہش کی جائے اور اس پر خوش کی کہ جھے پر واجب ہے' دیا کرتا ہوں' فر مایا: اگر نصاب کا مل ہو جائے اور ضروریات مثلاً پہنے کا اسب گھوڑ ہے وغیرہ کے علادہ نفتہ کی کا نصاب کا مل ہو گو دینا چا ہے عرض کی نفتہ نہیں ہوتا' اس صورت میں کچھ نہ فر مایا' پھر فر مایا کہ اسب گھوڑ ہے وغیرہ کے علادہ نفتہ کی کا نصاب کا مل ہو' تو دینا چا ہے عرض کی نفتہ نہیں ہوتا' اس صورت میں کچھ نہ فر مایا' کے مرف کے دیا کرتا تھا جب میں نے سینا کہ ماہ اب تو میر ہے پال کرعرض کی میں نے مناور کیا گئیں نے آداب بجالا کرعرض کی میں نے منظور کیا کہ اب صدقہ فطر دیا کروں گافر مایا: اپنا صدقہ بھی و بینا اور چھوٹوں کا بھی۔

پر میں نے عرض کی میں دیو گیر میں تھا' تو میرے پرانے خدمت گار مینے نے ایک لونڈی خریدی جو پچہ ہی تھی اور اس کی قیت پانچ شکے (سکے کانام) اوا کی۔ جب لشکر شہر کی طرف واپس آنے لگا تو اس کنیز پکی کے والدین نے آکر بہت آہ وزاری کی اور منت ساجت کی کہ دس شکے لے لو' اور لاگی ہماری ہمارے حوالے کردو۔ جھے ان پر رتم آیا میں نے اپ پاس سے دس شکے ملیج کود کروہ بنگی خرید کی اور اس کے والدین کو واپس کردی اور اس کے والدین کو واپس کردی 'اور ان کے دس شکے بھی واپس کردی آپ میں بارے میں کیا فرماتے ہیں فرمایا: برنا اجھاکیا' پھر میس نے عرض کی کہ جب میں نے بیکام کیا تو میس نے موالا ناعلا والدین کے پاس ایک بر هیا لومل کی جن می کو دی تری خرایا کہ ہاں ای طرح تھا کہ موالا ناعلا والدین کے پاس ایک بر هیا لومل کی تھی جوئی ٹی خریدی گئی سے سن چکا ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں ای طرح تھا کہ موالا ناعلا والدین کے پاس ایک بر هیا لوملائی تی جوڑ آئی ان کے وجہ لوچھی تو کی گئی ہم میں ہی تھی اور روزی تھی موالا نائے وجہ لوچھی تو کیا کہ کہ موالا نائے وہ کہ ہوں موالا نائے فرمایا: اگر میں مجھے نماز گاہ تک جھوڑ آئی ان تو آگے اپنے گاؤں میں جب یہ کا تھی جاؤں گی آپ اے نماز گاہ (شاید عید گائی ہوں) تک چھوڑ آئے اور چندرو ٹیاں بھی وے دیں جب یہ جلی جائے گی؟ اس نے کہا: چلی جائوں گی آپ اے نماز گاہ (شاید عید گائی کی لاگی اسیر کی تو اس نے اپنے باپ کی حکایت ختم کی تو ایک عالم حاض خدمت تھا اس نے کہا کہ رسول مقبول خالیج نے عاتم طائی کی لاگی اسیر کی تو اس نے اپنے باپ کی خویران بیان کیں جنہیں می کرآخ خضرت خالیت نے اسے آزاد کردیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بدنی' مالی یا اخلاقی کوئی خدمت انسان کرے اگر ایک بھی قبول ہو جائے تو اس کے سارے کام اس کے عوض بن جاتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ سعادت کے تالے کی کن چابیاں ہیں بیمعلوم نہیں ہوسکتا کہ کس چابی سے کھل جائے اس لئے اسے تمام چابیوں سے کھولٹا چا ہے اگر ایک سے نہ کھلے تو شاید دوسری سے کھل جائے 'اگر اس سے بھی نہ کھلے تو شاید اور چابی سے کھل جائے۔

The state of the s

#### احتیاط وضوکے بارے میں

ہفتے کے روز اکیسویں ماہ نہ کور کو دست بوی کی سعادت نصیب ہوئی' احتیاط وضو کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ اس قدر احتیاط ضروری ہے کہ انسان کا دِل مطمئن ہو جائے' بعض نے چند قدم شار کئے ہیں بعض بار بار کرتے ہیں کیکن یہ ٹھیک نہیں پھر فر مایا کہ مولانا علیہ الرحمة فر ماتے ہیں کہ بات مکان کے متعلق نہیں بلکہ زمانے کے متعلق ہے' جو چند قدم شار کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں بہتر یہی ہے کہ جب دِل کی تبلی ہو جائے۔

بھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ اگر کسی کو پیشاب کا قطرہ جاری ہویا ناف یا اور اس قتم کی کوئی بیاری ہوئو کیا کرے؟ فرمایا کہ ایک عورت نے اپنا حال رسول مقبول تا لیکن کی خدمت میں عرض کیا کہ ہمیشہ خون جاری رہتا ہے ' آنخضرت تا کی کہ ہرنماز کے لئے وضوکر لیا کروئتواہ نماز اوا کرتے وقت مصلے پرخون بہد نگلے۔

پرنماز اور اس میں حضوری کی نبت گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی سنا گیا ہے کہ شیخ الاسلام فرید الدین قدس الله سره العزیز جس جگہ پر بیٹھے تھے نماز کے علاوہ بار بار سجدہ کرتے فر مایا: ٹھیک ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک شخ حجرے میں بیٹا تھا جس کا دروازہ بند کر رکھا تھا' میں نے دیکھا کہ بار بار اٹھ کر مجدہ کرتا اور سیمصرعہ پڑھتا۔

#### عرعه

#### از يرائے تو ميرم از برائے تو زيم

پران کی وفات کی بابت فر مایا کہ آپ پر پانچویں ماہ محرم کو بیاری نے غلبہ کیا عشاء کی نماز با جماعت اداکی بعد ازاں بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز اداکی ہے۔ کہا کی ہے فر مایا: ایک دفعہ اور اداکر لول کون جانتا ہے کل کیا ہوگا، پھر نماز اداکی اور پہلے کی نسبت زیادہ بہوش ہو گئے، پھر جب ہوش میں آئے، تو پوچھا کہ کیا میں نماز اداکر چکا ہوں؟ لوگوں نے کہا: دومر تبہ فر مایا ایک دفعہ اور بھی اداکر لول کون جانتا ہے کہ کیا ہوگا پھر تیسری مرتبہ جب نماز اداکر پچے تو جال بحق متسلیم ہوئے۔

# اصحاب شغل کے بارے میں

 کیوں کھڑا ہوتا ہے آپ پھر حیران رہ گئے حتی کہ تیسری مرتبہ ایساہی ہوا' اس وفعہ خواجہ حمید نے کہا کیوں نہ کھڑا ہوں میں تو اس کا نوکر ہوں۔ اور وہ میرا آقا ہے جھے تخواہ دیتا ہے میں کیوں نہ کھڑا ہوں' اس نے کہا: تو عالم ہے' اور وہ جائل ہے تو آزاد ہے' وہ تیرا غلام اور تو نیک مرد ہے اور وہ بدکار میہ کہ کرنظر سے غائب ہو گیا خواجہ حمید نے جب اس بات کا معائد کیا تو اپنے باوشاہ کو جا کر کہا کہ میرا حساب فیصل کر وو' میں آئندہ آپ کی نوکری نہیں کروں گا باوشاہ نے کہا: کیسی باتیس کرتے ہو کہیں دیوانے تو نہیں ہو گئے خواجہ صاحب نے جواب دیا دیوانہ تو نہیں لیکن نوکری نہیں کروں گا جھے قناعت نصیب ہوگئ ہے' جب خواجہ صاحب اس بات پر پہنچ تو میں نے پوچھا شاید وہ صورت مردانِ غیب ہوگئ و مایا: نہیں جب مرد کا باطن کدور توں سے صاف ہوتو الی الی صور تیں اکثر دکھائی دیا کرتی ہیں ہوتا تو ہر خص میں ہے لیکن بعض کو اندرونی کدور توں کے سب دکھائی نہیں دیتا جب باطن بالکل صاف ہوجوا تا ہے تو الی صور تیں دکھائی دیا کرتی ہیں بھوتا تو ہر خص میں ہے لیکن بعض کو اندرونی کدور توں کے سب دکھائی نہیں دیتا جب باطن بالکل صاف ہوجوا تا ہے تو الی صور تیل دیا کرتی ہیں' پھر یہ شعر زبان مبارک سے فر مایا

آل نافہ کہ مے جستی ہم باتو در گلیم است تو از سیہ گلیم بوئے ازال عداری

پھر اس خواجہ کی بابت فرمایا کہ جب آپ نے بادشاہ کی ملازمت چھوڑ دی تو شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کے مرید ہے میں مرید ہے میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ لائق آدمی ہے بھی بھی وعظ بھی کیا کرتے 'آپ متنقیم الاحوال ورویش اور طاعت میں بڑے خبر وار ہے پھر شخ الاسلام فرید اللہ بن فوراللہ مرقدہ نے آپ کوفر مایا کہ فلال گا وَل میں جا کر رہو 'کیونکہ ابتم ستارے کی طرح ہوگئے ہوا اور ستارہ چا ند کے مقابلے میں روشن نہیں دیتا 'خواجہ جمید نے جب بیا تو اس وقت تو مان لیا گرای رات سات آدمیوں نے جم کا ارادہ کیا خواجہ جمید نے آکر شخ صاحب کی خدمت میں عرض کی کہ میں ترک فرمان کرتا ہوں لیعنی آپ نے فلال گا وَل جانے کا حکم دیا ہے سومیں نے کئی مرتبہ دیکھا ہوا ہے لیکن میر اارادہ جج کو جانے کا ہے کیونکہ میرے یار جج کو جارہ جیں آپ اجازت عنایت فرما کیس آگران واس دولت سے شرف ہوکر واپس آگران واست ہی میں انتقال ہوگیا۔

ا کیک جوان نے ای روز بیعت کی شایداہے انہیں دنوں میں کسی سے تکلیف پینچی ہوگی اس بارے میں بیشعر فر مایا ۔ اے بساشیر کال نزا آہو است اے بسا درد کان ترا دار واست

### استقر ارتوبه واستقامت ببعت کے بارے میں

سوموار کے روز اکیسویں ماہ ذی القعد کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' تو استقر ارتوباوراستقامت بیعت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ جوشخص پیرکا ہاتھ پکڑتا ہے اور بیعت کرتا ہے' تو گویا اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے' اس لئے چاہیے کہ اس پر ثابت قدم رہے اگر ثابت قدم نہ رہ سکے تو بھر بیعت کی کیا ضرورت ہے جس طرح ہے۔ ای طرح رہے۔

پیرفر مایا کہ جب شیخ الاسلام فرید الدین قدس الله سرہ العزیز کا مرید بنا تو واپس آتے وقت رائے میں مجھے بیاس کا غلبہ ہوا گو چل رہی تھی اور پانی دور تھا 'اس اثناء میں راُہ میں نے ایک علوی کود یکھا جے میں پہچانتا تو نہ تھا 'اے سیّد عماد کہتے تھے وہ خوش طبع آدی تھے جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس سے پوچھا کہ کہیں پانی کا پتہ بتلاؤ کیونکہ مجھے خت بیاس ہے 'ایک مشکیزہ پاس تھا'اس نے کہا: بڑے اچھے موقعہ پر آئے اس مشکیزے کو کھول کر پی جاؤ شاید اس مشکیزے میں شراب تھی کیے اشار تا معلوم ہوا میں نے کہا: بڑے اپنی نہیں میں نے بھی پانی کے نہ ملنے کے سبب اُسے اٹھالیا ' کہا: میں تو ہر گز ہر گز اسے نہیں ہوں گا اس نے کہا: نز دیک نز دیک کہیں پانی نہیں میں نے بھی پانی کے نہ ملنے کے سبب اُسے اٹھالیا ' دور تک آگے پانی نہیں ماتا اگر اس کو نہ ہوگے تو مار نے پیاس کے مرجاؤ گے میں نے کہا: صاحب زیادہ تو یہی ہوگا کہ مرجاؤں گا ہے کہہ کرمیں آگے چل پڑا او تھوڑی دور جا کرمیں پانی کے کنارے جا پہنچا۔ الْحَمْدُ اللهِ ۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ حمید سوالی حضرت شیخ معین الدین کے مرید اور حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین کے مرید اور حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین کے مرید اور حضرت قطب العالم خواجہ قطب الدین میں جھیں اسلامی کے جھیل جس کے جم خرقہ تھے جب تائب ہوکر خرقہ حاصل کیا تو اقر با آئے کہ چلو چل کر تھی ہے ہوئے کہ بیاز اربند میں نے اس طرح مضبوط باندھا ہے کہ قیامت کے دن حوروں پر بھی نہیں کھلے گا واللہ اعلم بالصواب۔

### ایام تشریق کے روزہ کے بارے میں

ہفتے کے روز گیار ہویں ماہ ذوالج من خرکور کو دست ہوی کی سعادت نصیب ہوئی میں نے عرض کی کہ کیا اس مہنے کی تیر ہویں کو روزہ رکھا جاتا ہے ایام تشریق کی وجہ سے روزے کا کیا حال ہوگا۔ سولہویں کو روزہ رکھنا چا ہے فر مایا کہ امام شافعی مجالت نے ہمیشہ چودھویں پندر ہویں اور سولہویں کو روزہ رکھنے کے لئے فر مایا ہے سور کھنے چاہئیں ایام بیض کے روزے رکھنے چاہئیں اس مہنے میں اتفاق سے سولہویں کا روزہ رکھنا چا ہے اس اثناء میں کھانا لایا گیا چاول بھی پکائے گئے تھے میں نے عرض کی: کیا "اللا دذمنی" چاول میرے ہیں حدیث ہے فرمایا یہ اس طرح پر ہوا کہ ایک و فعد صحابہ کرام نے کھانا مہیا کرنا چاہا۔ ہرایک نے ایک ایک چیز لائی منظور کی میں نے کہا: اللحمد منی۔ یعنی گوشت میں لاؤں گا دوسرے نے کہا: میں طوالا وَں گا ای طرح رسول خدا سائی کے فرمایا: "اللا دذمنی" چاول میری طرف سے۔

### کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا

سوموار کے روز بیبویں ماہ ذوا تج من نہ کور کو دست بوی کی سعادت نصیب ہوئی کھانا لایا گیا جب کھانے سے فارغ ہوئے تو تھال اور لوٹا لایا گیا جو کھانے کے بعد ہاتھ دھلانے کی غرض سے لایا جاتا ہے عرب میں کھانا کھانے کے بعد لوٹا اور تھال ٰ لایا جاتا ہے اس لئے اسے ابوالیاس کہتے ہیں یعنی نا اُمیدی کا باپ اس واسطے کہ تھال اور لوٹا جانے کے بعد کی قتم کا کھانا نہیں لایا جاتا ' پھر خوش طبعی کے طور پر فرمایا کہ ہندوستان میں تمنول گویا ابوالیاس کا کام دیتا ہے اس کے بعد کوئی کھانا نہیں لایا جاتا ' بعد از ال فرمایا کہ عرب میں تمنیول کی کوئی رسم نہیں ' اس واسطے آخری لوٹے اور تھالی کو الیاس کہتے ہیں پھر فرمایا کہ نمک کو ابوالفتح (کھولئے شروع کرنے والی شے ) کہتے ہیں۔

# کھانا کھلانے کی فضیلت

سوموار کے روزستائیسویں ماہ نہ کورکوقدم بوی کی سعادت حاصل ہوئی کھانا کھانے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا

کدرسول مقبول سُلَیْمُ کی حدیث ہے جو کھانا کھلایا جائے وہ پاکیزہ ہونا چاہیے اور جے کھلایا جائے وہ بھی متقی ہونا چاہیے پھر فر مایا کہ کھانا پاکیزہ ہونا تو ممکن ہے کی حدیث آدمیوں کا کھانا لایا گیا کھانا پاکیزہ ہونا تو ممکن ہے کیکن جس کو کھلایا جائے۔اس کا متقی ہونا معلوم کرنا بہت مشکل ہے فرض کرو کہ دس آدمیوں کا کھانا لایا گیا ہے اب سیک طرح معلوم ہوسکتا ہے کہ فلاں متق ہے یا نہیں بعدازاں فر مایا کہ مشارق میں ایک حدیث کا ذکر ہے جس سے بہت پچھا اُمید ہو حتی ہے اس میں لکھا ہے کہ جو محض ہو خواہ اسے بہچانویا نہ بہچانو کھانا کھلا دو۔

پھر بیہ حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک شخص ہمیشہ روزہ رکھا کرتا اور افطار کے وقت گھر کے دروازے پر بیٹھ جاتا اور غلام کھانا لے کرآ جاتے' جو وہاں سے گزرتا اے اندر بلا کر کھانا کھلاتا۔

بعدازاں حضرت ابراہیم علی نینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بابت یہ حکایت بیان فرمائی کہ آپ مہمان کے ساتھ کھانا کھایا کرتے ایک روز ایک مشرک آپ کا مہمان بنا' آپ نے جب دیکھا کہ وہ برگانہ ہے تو اسے کھانا نہ دیا تھم اللی ہوا کہ اے ابراہیم! ہم اے جان دے سکتے ہیں اور تو روثی نہیں دے سکتا۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ اس سے پہلے میں ایک شہر میں تھا' ایک مرتبہ شخ بہاؤالدین بھاتیا کے پاس بازار سے چند درولیش آئے جن میں سعید قریشی بلی کھو کھری اور متعلقین سے مجلس عمدہ تھی' کھانا لایا گیا سب رغبت سے کھانے لگئ میر سے پڑوس میں ایک شخص تھا' جے اشرف بیادہ کہتے تھے' وہ بھی آ کر کھانے میں مشغول ہوا' لیکن اس اشرف بیاد سے کی چوٹی تھی' انہیں یہ بات ناگوار گزری اور اس کے ساتھ کھانا کھانا پہند نہ کیا' سعید قریش تو مجلس ہی سے باہر نکل آئے۔خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں جران رہ گیا کہ انہیں ہوا کیا ہے' کھانا چھوڑ کر نکل آئے ہیں' میں نے سب بوچھا تو کہا کہ بیمرد جس نے ان کے ہمراہ کھانا شروع کیا ہے سر پر چوٹی رکھتا ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیمن کر جھے ہئی آئی کہ کہاں لکھا ہے کہ چوٹی والے کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہے یہ بجیب چوٹی رکھتا ہے خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیمن کی کہ ہیں نے سعید قریش کو دیکھا اور اکٹر مل کرایک جگہ رہے ہیں جب میں نے قسم کی نفرت اور پر ہیز ہے' استے میں باتی ہاتی جاتی باتوں میں مبتلا ہوا اسے دیکھا تھا اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی۔ فرمایا: نہایت طلب (انہتا پہندی) کی خوست کی وجہ سے ایک باتوں میں مبتلا ہوا اسے دیکھا تھا اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی۔ فرمایا: نہایت طلب (انہتا پہندی) کی خوست کی وجہ سے ایک باتوں میں مبتلا ہوا اسے دیکھا تھا اس میں یہ بات نہیں پائی جاتی تھی۔ فرمایا: نہایت طلب (انہتا پہندی) کی خوست کی وجہ سے ایک باتوں میں مبتلا ہوا

پھرمعراج کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی ایک عزیز نے جو حاضر خدمت تھا عرض کی کہ معراج کس طرح ہوا تھا' فر مایا: کے سے بیت المقدس تک امراج تھا' سے بیت المقدس تک امراج تھا' میں ایک امراج تھا' پھر اس عزیز نے سوال کیا کہ کہتے ہیں قلب کو بھی معراج ہوا قالب کو بھی ہوا اور روح کو بھی ہرایک کو کیونکر ہوسکتا ہے خواجہ صاحب نے پھر یہ معروز بان مبارک سے فر مایا

#### فظن خيرًا ولا تسئل عن الخبر\_

لیمنی کمان نیک رکھ اور تحقیق نہ پوچھ ایک باتوں کا یقین کر لینا جا ہے لیکن ان کی تحقیق اور تفتیش نہیں کرنی جا ہے' پھریہ دوشعر پڑھے جو کبی نے ایک شخص کومع محبوب اور شراب دیکھ کر بنائے تھے۔

جانى فى قميص الليل مستترًا يقارب الخطؤ من خوف و من حلر

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

ترجمہ: رات کے کیڑے بہنے چھیا چھیا میرے پاس آیا ، حالیکہ خوف خطرہ اور ڈراس پرطاری تھا۔

فكان ما كان لم يكن كنت اظهره فيظن حيشراً ولا نسئل عن الخبر ترجمه: پي تهاجوتها من يظام نبيل كرول گائيك گمان كرانا اور حقيقت ند يو چهنا-

سوموار کے روز اٹھارہویں ماہ محرم 19 ہجری کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا اس روز بداؤں (بدایوں) ہے واپس آیا تھا'ان بزرگ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی جواس شہر کے گردونواح میں مدفون ہیں میں نے عرض کی کہ جوراحت اس شہر میں دیکھی گئی وہ صرف ان بزرگوں کی زیارت تھی مثلاً مولا ناعلاؤ الدین اصولی کے والد بزرگوار مولا نا سراج الدین تر فدی خواجہ شاہی موئے تاب خواجہ شاہی کھونوئی' اور خواجہ قاضی جمال ملتائی بجب ان بزرگوں کے نام لیے تو خواجہ صاحب رود یے' اور ہرائیک کا بخوبی نام لیا جب قاضی جمال کا ذکر کیا گیا تو فرمایا کہ اس بزرگ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ حضرت رسالت پناہ بدایوں کے گردونواح میں ایک مقام پر وضوفر مار ہے ہیں تو فورا اس مقام پر پنچ اور اس مقام کو گیلا یا کرکہا کہ میری قبریہیں بنان' جب وہ مر گئے' تو ای مقام پر بان کی قبر بنائی گئی۔

#### روزے کی فضیلت

ہفتے کے روز چھیسویں ماہ ندکور کودست ہوی کی دولت نصیب ہوئی روزے کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اور نیز اس صدیث کے بارے میں للمصائم فسر حتان فرحة عند الافطار و فرحة عند لقاء الملك المجبار روزه دار کودوخوشیال حاصل ہوتی ہیں ایک افطار کے وقت دوسری جبار بادشاہ (خدا) کے دیدار کے وقت ۔ تو فر مایا کہ کھانا پینا فرحت نہیں ہے تو روزہ ختم ہوئے اب میں لقاء ربانی کا امیدوار ہوں بیشک ہرایک روزے دار کولقاء ربانی کی موٹ کی امید سے فرحت حاصل ہوتی ہے پھراس حدیث کا ذکر ہوا۔ الصوم لی و انا اجزی بعدروزہ میرے لئے ہاور میں اس کی جزاء دوں گا حاضرین میں سے ایک نے عرض کی کہ یہ حدیث اس طرح سنے میں آئی ہے خواجہ صاحب نے مسکرا کر فر مایا کہ انسا اجزی له جا ہے پھراس بات کی اصلاح فر مائی کہ بہ ہمعنی لام آئی ہے۔

پھر صبر کے بارے میں فرمایا کہ صبر بمعنی عبس ہے جیہا کہ پیغیبر خدا تا گیا نے فرمایا ہے:اصب و و البصابو و اقتلو القاتل بعد ازاں فرمایا کہ بید حدیث یوں وقوع میں آئی کہ آنخضرت تا گیا کے زمانے میں ایک شخص نے تلوار سونت کر دوسرے کا تعاقب کیا وہ بھاگ نکلا رائے میں ایک تیسر فی خصرت تا گیا کے رو برو بھاگ نکلا رائے میں ایک تیسر فی خصرت تا گیا کے کو پکڑلیا پہلے نے آکر اسے قبل کیا جب یہ معاملہ آخضرت تا گیا کے رو برو پیش ہوا تو فرمایا جس نے مقتول کو پکڑا تھا اسے جس کر دو اور جس نے قبل کیا ہے اسے قبل کر دو ای تھم کو اس عبارت میں ظاہر کیا۔ اصبر و الصابر و اقتل القاتل۔

پھراس بارے میں گفتگوٹر وع ہوئی کہرسول اللہ تا ﷺ نے بہت دفعہ فرمایا ہے کہ جو مخص ایبا کام کرے گاوہ قیامت کومیرے ہمراہ بہشت میں ہوگا' اور بیرحدیث فرماتے دقت آنخضرت ملی نے دوالگلیوں سے اشارہ فرمایا ہے ایک انگشتِ شہادت' دوسری انكشت سباب خواجه صاحب نے فرمایا كه درج كا اشاره ب يعنى جمارا درجه اس طرح بوگاس واسطى كه عام لوگول كى بيانكليال چيونى برى موتى بيليكن آخضرت عَلَيْهُم كى يددونول الكشت مبارك برابر تعيل \_

# یاک دامنی اور توبہ کے بارے میں

ابوار کے روز آٹھویں ماہ صفرین مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' پاک دامنی اور توبہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ پیر ہری (حضرت عبداللہ انصاری) فرماتے ہیں کہ عنایت دو چیزوں سے ہے جو یہ ہیں کہ یا شروع میں پاک دامنی رہ جائے یا اخیر میں تو بہ کی جائے بہاں سے توبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا متقی وہ ہے جو کسی آلود گی ہے آلودہ نہ ہوا ہؤاور تائب وہ ہے جس نے گناہ کئے ہوں اور پھر توبہ کر لی ہواس بارے میں لوگ مختلف الرائے میں 'بعض کہتے ہیں کہ تائب اچھا ہے' بعض کہتے ہیں کہ متقی اور بعض کہتے ہیں کہ دونوں برابر ہیں پہلوں کی دلیل ہے ہے کہ چونکہ تائب نے پہلے گناہ کی لذت چکھی ہوتی ہے جو مخض لذت اور حظ اٹھا کر پھر تو بہ کرے وہ اس شخص ہے بہتر ہے جس نے مس بھی نہ کیا ہو پھراس بات کی صحت میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ دو پخصوں میں ای بات پر بحث ہوئی ایک کہتا تھا کہ تائب اچھا ہے دوسرا کہتا تھا کہ نہیں متقی اچھا ہے آخر دونوں پیغمبر وقت کے پاس گئے اور اس بارے میں دلیل طلب کی اس نے کہا میں خودتو کوئی فیصلہ نہیں کرسکتا میں وحی کا منتظر بہوں گا'جو تھم ہوا وہ ے دوں گا اتنے میں دحی نازل ہوئی کہان دونوں کو کہددو کہاب چلے جا 'میں' رات گز ارکرسویرے اٹھ کر پہلے جس شخص کوملیس اس ہے پوچھیں چنا نچہ دونوں چلے گئے سویرے اٹھے تو پہلے ہی شخص ہے انہوں نے اس بارے میں پوچھا' اس نے کہا: بھائی! میں عالم تو نہیں میں تو جولا ہا ہوں میں اس مشکل کوئس طرح حل کروں لیکن ہاں! اس قدر جانتا ہوں کہ جب میں کیڑ ابنتا ہوں کو جو تار ثو ثاہے میں ائے جوڑ دیتا ہوں' اور بیتاراک ٹوٹے ہوئے تار کی نسبت مضبوط ہوتا ہے' وہ دونوں پھر پیغیبر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا پیغبرصاحب نے جواب دیا کہ تہارا جواب یہی تھا یعنی تائب متقی کی نبت اچھا ہے۔

پھر دنیا کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی اور نیز اس بارے میں کہلوگ اس پرمغرور ہوجاتے ہیں تو یہ حکایت بیان فرمائی کہ ا یک مرتبه حضرت عیسی علیه السلام نے ایک عورت دیکھی جو بره صیاسیاہ رنگ اور بدشکل تھی اس سے یو چھا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہا: میں وُنیا ہوں' عیسیٰ علیہ السلام نے یو چھا: تونے کتنے شو ہر کئے ۔ کہا: بے حداور بے شار'اگر کوئی محدود چیز ہوتو بیان بھی کروں پھر پو چھا كدان شو ہرول ميں سے كى نے تجھے طلاق بھى دى كہا: نہيں سب كوميں نے مار ڈالا۔

پھر فر مایا کہ درویثی عین راحت ہے کام کا انجام ہی وہ درویش ہے جس میں رات کوفاقہ ہو جواس کامعراج ہے۔

پھر ان مالدار تخص کے بارے میں بات شروع ہوئی جواینے مال ہے محبت کرتے ہیں تو فرمایا: ایک شخص نے شیخ الاسلام فرید الدين قدس الله مره العزيز كي خدمت ميں بيان كيا كه اس زمانے ميں ايك ورويش كے ياس مال بہت تھا' ليكن وہ كہتا تھا كہ مجھے اس ئے خرچ کرنے کی اجازت نہیں' ﷺ الاسلام فر ہدالدین نے محرا کرفر مایا یہاس کا بہانہ ہے۔ پھر فمر مایا کہ اگروہ ﷺ اپ مال کا مجھے مخار کر دیے 'تو دو تین دن میں اس کا سارافز ؛ ندخالی کر دوں اور ایک درم بھی بغیر اذن نه دوں۔

پھر اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کردینے والا غدا ہے جب الله تعالی کی کوکوئی چیز دے تو کون مع کرسکتا ہے اس بارے

میں یہ حکایت بیان فر ہائی کہ سلطان میں الدین نے بدایوں میں ایک میدان بنا رکھا تھا جس میں گیند کھیلا کرتا تھا اور جس میں دو دروازے تھے ایک دروازے تھے ایک دروازے کے قریب پہنچا تو ایک بوڑھے کو کھڑے دیکھا اس بوڑھے نے سوال کیا: لیکن بادشاہ نے اسے کچھند دیا جب دوسرے دروازے پر پہنچا تو ایک ہے تھے جوان کود یکھا بادشاہ نے بغیر مانگے اس جوان کو جیب سے نکال کررو بے دیئے اور کہا کہ جس نے مانگا اسے نہ دیا اور جس نے نہ مانگا اسے دے دیا۔ دراصل اس میں اس کی مرضی نہ تھی بہاللہ تعالیٰ کی مرضی تھی اگر اس کی مرضی ہوتی ۔ تو بڑھے کو دیتا نیز ایک مرتبہ میں الدین کے پاس چندا م لائے گئے جو بداؤں میں بہت ہی اس کے موتی ہوتے ہیں جب کھائے تو یو چھا' اس پھل کا کمیانام ہے۔ کہا: آ نب۔ شاید ترکی زبان میں آ نب کے متی برے کے ہیں اس لئے اس نے کہا اسے آنب نہ کہو بلک نفز کے کہو۔ بعدازاں آ م کا نام نفزک پڑگیا۔

پھریہ دکایت بیان فرمائی کہ سلطان ٹمس الدین نے شیخ بہاؤالدین سپروردی اور شیخ اوحد کرمانی ﷺ کو دیکھا تھا ان میں سے ایک نے فرمایا تھا کہ توباد شاہ ہوگا۔

پھر دُنیا کے ترک کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو قرمایا کہ پینتل میں ایک مخص صوفی بدھنی نام رہتا تھا' جونہایت اعلی درج کا تارک الد نیا تھا یہاں تک کہ پردہ بھی نہیں ڈھائل تھا' پھر فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس قدر کھانا بھی نہ کھائے جو بھوک کوروک سکے' تو وہ ہلاک ہوجاتا ہے اور اس کے عوض اسے عذاب کیا جاتا ہے ای طرح اگر کوئی ستر نہ ڈھانے تو بھی اسے عذاب کیا جاتا ہے وہ اس

پیر خیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سرہ العزیز کے بارے میں فرمایا کہ آپ اس قدر تارک الدنیا تھے کہ جو پھے آپ کے پاس آتا سب خرچ کردیتے یہاں تک کہ جب آپ فوت ہو گئے تو تجہیز و تکفیق کے لئے پچھ بھی نہ نکلا

پنبہ حلاج را رہم کفن داری نبود خانہ بردوش فنا سامان داری ہم نداشت چنانچی قبر کے لئے کچھا بنیٹیں مطلوب تھیں وہ بھی نہ نظیں آخر کارگھر کے دردازے کو گرا کر جو کچی اینٹوں کا بناہوا تھا کھر میں خرج کیس۔

اتوار کے روز اٹھائیسویں ماہ رہے الاوّل سن فرکورکو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی' تو ان بادشاہوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جنہیں شعر ننے کا شوق ہوتا ہے فرمایا کہ سلطان شمس الدین نے ایک دفعہ عام اؤن دے رکھا تھا' اس وقت ناصری شاعر شعر پڑھ رہا تھا جس کامطلع بیتھا۔

اے نتنہ از نہیب توزنہار خواستہ تیخ تو مال و پیل زکفار خواستہ سیخ سی مصروف تھا' استے میں ناصری چندشعر پڑھ چکا تھا' پھر بادشاہ نے شعر سننے سلطان شمس الدین میشعر بڑھل میں مصروف تھا' استے میں ناصری چندشعر پڑھ چکا تھا' پھر بادشاہ نے شعر سینے سیاستہ میں مصروف تھا۔

اے فتنہ از نہیب تو زنہار خواستہ تیخ تو مال و پیل زکفار خواستہ فرمایا یہاں سے پھر پڑھو غرض بیکہ اس کی توت حافظہ بڑی طاقتور تھی باد جوداس قدراشغال کے مطلع یادر ہابعدازال اس کے

عقیدے کی بابت فرمایا کہ خودراتوں کو جاگار ہتا گردوسروں کونہ جگاتا۔

#### سحری کے بارے میں

بدھ کے روز رہے الآخری پہلی تاریخ من مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی 'دوزے اور سحری کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ ایک شخص نے جلال الدین تمریز کی میں شخص سے کہ اس خوراک سے جو قوت حاصل ہو۔ اسے اللہ کیا تھم ہے فر مایا سحری بھی کھاؤ شام کا کھانا بھی کھاؤ اور چاشت بھی پیضروری ہے کہ اس خوراک سے جو قوت حاصل ہو۔ اسے اللہ تعالی کی عبادت میں صرف کرے اور گناہ نہ کرے 'کے لموا واضر ہوا من درق اللہ من الطیبات و عملوا صالح ا کے موافق۔ عرض کی کہاصی ہونے کہ اس کے ان کا کیا مقصود تھا'فر مایا: وہ کھانا جس کی طرف طبع مائل ہو پھر فر مایا کہ بعض کے قول کے مطابق اس کھانے سے مراد چاول تھے۔

# مشغول باداللی کے بارے میں

ا توار کے روز بار ہویں جمادی الا وّل ۱۹کہ جری کوقدم ہوی کی سعادت نصیب ہوئی تو ان لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو ہمیشہ یا دِالْبی میں مشغول رہتے ہیں۔

پھر سے حکایت بیان فرمائی ایک شخص نے کی صاحب حال درولیش سے درخواست کی کہ جس وقت آپ یادِ اللّٰہی میں مشغول ہوں مجھے بھی یا در کھنا' اور میرے حق میں دعا کرنا' اس نے کہا کہ ایسے وقت پرافسوں ہے جب تو مجھے یاد آئے۔

بعدازاں خواجہ عزیز کرکی گوشی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا آپ بدایوں میں مدفون ہیں اس کی زندگی کے بارے میں بہت مبالغہ کیا' تو میں نے عرض کی کہتے ہیں کہ وہ چڑیوں کو زندہ ہی نگل جاتے اور پھر ایک ایک کر کے زندہ باہر تکا لئے' خواجہ صاحب نے فرمایا میں نے دیکھا تو نہیں لیکن سنا ہے پھر فرمایا کہتے ہیں کہ جاڑے کے موسم میں رات کوگرم تنور میں بیٹے جاتے اور شیح فلئے' پھر فرمایا کہ آپ کرک کے باشندے ہے شروع میں فیروزے بیچا کرتے ہے اور ایک زیور جو عور تمیں پہنا کرتی ہیں بیچا کرتے ہے اور ساتھ ہی یا دِ الّٰہی میں مشغول رہتے وہاں کے حاکم نے آپ کو تکلیف پہنچائی اور قید کر دیا جب وہاں کے حاکم سے کہا گیا کہ یہ جوان تو نیک مرد ہے اسے چھوڑ دو۔ جب آپ سے کہا گیا کہ آپ کوشہر کے حاکم نے چھوڑ دیا ہے' باہر آ یے' آپ نے فرمایا کہ جب تک میں اس کے خاندان کو برباد نہ کرلوں گا باہر نہیں نکلوں گا القصہ آخر اس حاکم پر خت مصیبت نازل ہوئی تو پھر آپ قید خانے سے نکلے سفر اور ذیا رہ تو کیو ہو

جعرات کے روز تیکویں ماہ جمادی الاقراس ندکورکوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی اور زیارت کعبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ جب لوگ زیارت مکہ سے واپس آتے ہیں تو اس کا ذکر ہرمقام پرکرتے ہیں اور زیادہ تر ای کی یاد میں رہتے ہیں لیکن یہ ٹیک نہیں حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ جج کو جاتے وقت راستے میں نماز کا وقت بھی بھی فوت ہو جاتا ہے کچھتو پانی کی سختی اور کچھ منزلوں کی مشقت کے سبب پھر خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ لا ہور میں ایک واعظ تھا نماز پڑھ کروہ وعظ کیا کرتا لوگوں کواس کی وعظ وقیحت سے فرحت حاصل ہوتی جب وہ جج سے واپس آیا تو اس کے کلام میں پہلی می راحت نہ رہی اس سے وجہ پوچھی تو کہا: ہاں! میں ہی وجہ جانتا ہوں جس کے سبب وہ چاشیٰ نہ رہی وہ یہ ہے کہ اس سفر میں مجھ سے کی نمازیں قضا ہوئیں۔ پیری اور مریدی کے بارے میں

جعرات کے روز ساتویں ماہ رجب من مذکور کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی پیری اور مریدی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا پیر کومرید سے کی قتم کا طبع نہیں کرنا چاہیے کچر سے حکایت بیان فر مائی ایک مرید پیر کی خدمت میں کھانا لایا پیر نے نہ لیا ، والیس کرویا ایک نے فر ایک کیوں کیا فر مایا جس طرح پیردینی کام میس مرید کا کی طرح کا محتاج نہیں ہوتا ای طرح دنیاوی کا موں میں بھی اسے مرید کامحتاج نہیں ہوتا ای طرح دنیاوی کا موں میں بھی اسے مرید کامحتاج نہیں ہوتا جا

پھراس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ مرید پیری خدمت میں حاضر ہوکر سر بھی وہوتے ہیں تو خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میں تو چاہتا تھا کہ لوگوں کو ایسا کرنے سے روکوں لیکن چونکہ میر ہے شخ نے منع نہیں فر مایا' اس لئے میں بھی منع نہیں کرتا پھر میں نے عرض کی جو مرید بینتے ہیں اس سے مراد پیری محبت اور عشق ہے وہاں سر بجدے میں رکھنا کوئی بڑی بات نہیں۔ خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میں نے شخ الاسلام شخ فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ شخ ابوالخیر الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ شخ ابوالخیر الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ شخ ابوالخیر الوسعید مُؤسِّس سوار جارہے تھے ایک پیدل مرید آیا اور آ کر شخ صاحب کے گھٹے پر بوسہ دیا گئے صاحب نے فرمایا ذرا نیچے مرید نے ورمایا درا نیچ مرید نے ورمایا کہ میں جو ہر بار تجھے کہتا تھا تو اس سے میری میرم ادنہ تھی کہتو بچھے چوے بلکہ تیرے در ہے کی ترتی مراد تھی۔ نے فرمایا کہ میں جو ہر بار تجھے کہتا تھا تو اس سے میری میرم ادنہ تھی کہتو بچھے چوے بلکہ تیرے در ہے کی ترتی مراد تھی۔ فرمایا کہ میں جو ہر بار تجھے کہتا تھا تو اس سے میری میری اللہ میں اللہ میں والعزیز

پھر ان درویشوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جن کے خلاف بیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز سے زبان مبارک سے فرمایا کہ انہیں میں ایک درویش عارف نام کوسیوستان کی طرف بھیجا' اور بیعت کی اجازت دی' وہ او چہ اور ملتان کے علاقے میں امام سے الغرض اس علاقے کے بادشاہ نے اس عارف کے ہاتھ سودینار شیخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہ العزیز کی علامت میں روانہ کے جن میں سے بچاس اس عارف نے اپ پاس رکھ لئے' اور پچاس شیخ الاسلام کو دیئے' شیخ صاحب نے مسکرا کر فرمایا کہ تو نے برادران تقسیم کی ہے' تب عارف نے شرمندہ ہوکروہ پچاس بھی حاضر خدمت کے اور بہت عذر ومعذرت کی اور بیعت کی درخواست کی آپ نے اسے مرید کیا اور وہ کلوق ہوا' بعدازاں خدمت میں ایسا پکا لکا کہ پوری بوری استقامت حاصل کی' آخر شیخ صاحب نے اے بیعت کی اجازت دے کرسیوستان کی طرف بھیجا۔

# اچھا كون اور بُر اكون؟

سوموار کے روز تنمیویں ماہ رجب المبارک من ندکور کو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی گمان اورغرور اور اہل غرور کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا: حضرت عا کشہ صدیقہ ڈاٹھ کے لوچھا گیا کہ انسان کب بڑا ہوتا ہے فرمایا: جب اپنے تنیک نیک خیال کرے برانی تبری مرمت

میرے دِل میں سے بات تھی کہ اگر تبر پرائی ہوجائے تو اس کی مرمت کرنی چاہئے یانہیں جب میں نے بیرع ض کی تو فر مایا کہ نہیں کرنی چاہیے جو جس قدرامید میں ہوگا'ای قدر زیادہ رحمت اس پر نازل ہوگ۔ (فرسودگی زیادہ ہوگی تو امیدر حمت بھی زیادہ ہوگی)
پھر ان ہزرگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جو اپنے تئیں ہزرگوں کی پائٹتی میں دفن کراتے ہیں'فر مایا: بدایوں میں ایک ہزرگ مولانا مراج تر خدی رہتے تھے' جب آپ کے کی طرف کے تو ٹھان کی کہ اگر وہیں اجل آ جائے تو وہیں مدفن ہے' جب زیارت کی اور واپس بداؤں میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ تو نمیت کرکے گئے تھے کہ آپکا مدفن وہیں ہے' فر مایا: ہاں! لیکن میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ اطراف و جوانب سے جنازے لائے جارہے ہیں' جن مردوں کے وہ جنازے اس الیکن میں زمین میں وفن کر رہے ہیں' اور جو وہاں پر مدفون ہیں آئیس کا کہ کہیں اور لے جارہے ہیں' میں نے پوچھا کہ کیا حالت ہے کہا: جن لوگوں میں اس امر کی قابلیت ہے خواوہ کتے ہی دور درواز فاصلے پر ہوں' ان کو پہیں ڈن کیا جا تا ہے اور جن میں اس مقام کی اہلیت نہیں ہوتی خواہ اس مقام کی اہلیت نہیں ہوتی خواہ اس مقام کی اہلیت نہیں ہوتی خواہ اس مقام کے لائق ہوں گا تو انشاء اللہ میں نے کہا کہ جب ججے یہ بات معلوم ہوئی تو میں بدایوں آگیا' اس واسطے کہ آگر میں اس مقام کے لائق ہوں گا تو انشاء اللہ میں نے کہا کہ جب ججے یہ بات معلوم ہوئی تو میں بدایوں آگیا' اس واسطے کہ آگر میں اس مقام کے لائق ہوں گا تو انشاء اللہ میں نے کہا کہ جب ججے یہ بات معلوم ہوئی تو میں بدایوں آگیا' اس واسطے کہ آگر میں اس مقام کے لائق ہوں گا تو انشاء اللہ میں نے کہا کہ جب ججے یہ بات معلوم ہوئی تو میں

خم شد این صحفه صدق و صفا که از و جان حسن راست طرب درسه شنبه دوم از ماه شوال مفصد و نوزده تاریخ عرب

جس روز سے ان کلمات کے بارٹ میں ہدایت ہوئی اس دن سے آج تک بارہ سال کا عرصہ گزرگیا ہے یہ بارہ سالہ نفذی جس کی ایک ایک کی بارہ بارہ مہینے کی ہے صرافانِ وقت کے سامنے پیش کی جاتی ہے اُمید ہے کہ دلوں کے سے کوایمان کی مہر کے مہرے سے عیار ( کھر اکھوٹا پن - سونا چا ندی تو لئے کا کا ٹا) کا مل اور پورارواج حاصل ہوگا۔

والله اعلم بالصواب فعنل الهي سے چوتی جلدختم ہوئی

# **فوائدالفواد** جلد پنجم

#### (اس حصه میں بتیں تاریخیں ہیں)

الله تعالیٰ کی بے صدحمہ بے شار تعریف ہے جس کے فضل کے فیض سے صاحب المکارم والجود منبط 'رموز الدقائق' منکشف کنوز الحقائق' سلطان الاولیاء' قطب العالم سلطان المشائخ والعارفین نظام الحق والشرع والدین (الله تعالیٰ آپ کو دیر تک زندہ رکھ کر مسلمانوں کومتفیض کرے) کے وجود کے سبب سلک سلوک میں عقائد کی گرہ لگائی گئی۔

کے از امت ختم النبین علی نشد جزوے کی ختم المثائخ

بندہ حسن علی خبری عرض پرداز ہے کہ جب توفیق از لی میرے حال کی رفیق بن اور سعادت ابدی نے میرے اوقات کی مساعدت کی تو الہام فطرت میری فکر کی رہنما بن اور آنجناب کے کلمات روح پرورجع کئے اس سے پہلے ایک جلد کھی جا جس مساعدت کی تو الہام فطرت میری فکر کی رہنما بن اور آنجناب کے کلمات روح پرورجع کئے اس سے پہلے ایک جلد کھی جا تھی ہے جس میں چار دیباہے ہیں اب دوسری جلد شروع کی جاتی ہے اللہ تعالی آنجناب کی ذات ملک صفات کو خصر کی عمر عطا فرمائے تا کہ اس میں چشمے سے جو میں الحیات ہے عوام وخواص سیراب ہول اُمید ہے کہ انشاء اللہ تعالی اس جام جال بخش کے ایک گھوٹ سے جوروخ کو راحت دینے والا ہے بیان کرنے والے شنے والے اور لکھنے والے کوراحت حاصل ہوگی۔

# جوعلم اور عالمول سے محبت رکھتا ہے اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے

ہفتے کے روز اکیسویں ماہ شعبان 19 ہجری کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی میرے دِل میں اس حدیث کا خیال تھا کہ مسن احب العلم و العلماء لم یکتب خطیئة ۔ جوعلم اور علاء ہے جب کرتا ہاں کے گناہ نہیں لکھتے جاتے میں نے اس حدیث کے بارے میں آپ سے پوچھا اُمید ہے کہ اس حدیث کے بموجب میرے گناہ نہیں لکھے جا کیں گے فرمایا ' تجی محبت متابعت ہے جب کوئی ان کا محب ہوگا تو ضرور ان کی پیروی کرے گااور ناشا کتہ افعال سے دور رہے گا ، جب ایسی حالت ہوگی تو ضرور اس کے گناہ نہیں لکھے جا کیں گالے ماک ہوگی ہوگی ہے گئاہ کہ بین کھے جا کیں گالے میں گے۔

پیر فرمایا کہ جب تک اللہ تعالی کی محبت قلب کے غلاف میں ہوتی ہے تب تک گناہ کا صادر ہونا ناممکن ہے کیکن جب قلب کے گردونواح میں آ جاتی ہے تو پیرممکن نہیں کہ گناہ صادر ہو پیر فر مایا کہ جوانی کے دنوں میں تو بہ کرنا سب سے اچھا ہے بڑھا پے میں تو بہ کی تو کیافا کدہ؟ پھر بیددوشعرز بان مبارک سے فرمائے۔

THE STRUMENT AND THE SERVE

# چوں پیر شدی و بر سر انجام آئی آئی سرِ حرف خوایش ناکام آئی

سازی حق راز تیره رائی معثوقه خود در بے نوائی

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے ہے اس کی جوانی کی بات ہو جھے گا۔ لیسسال المومن شبابه استے میں ایک عالم نے آ کرآپ کے قدموں میں سررکھ دیا۔ اور عرض کی کہ مرید ہونے کے ارادے ہے آیا ہوں' اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ایک دفعہ افغان پور میں دریا کے کنارے شام کی نماز میں مشغول تھا کہ جناب کی صورت پاک دیکھی مجھے جرت ہوئی کہ پہلے میں اس صورت ہے شنا نہیں' الغرض جب جناب کا ویدار ہوا' تو نماز میں ہی درہم ہونا چاہا آخر جب نماز سے فارغ ہوا تو ول میں کہا کہ جھے مخدوم عالمیاں کی خدمت میں جا کر مرید ہونا چاہے اب میں اس خاطر آیا ہوں جب اس نے یہ حکایت تم کی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ عالمیاں کی خدمت میں جا کر مرید ہونا چاہے اب میں اس خاطر آیا ہوں جب اس نے یہ حکایت تم کی تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی شخص دبلی ہے روانہ ہوا تا کہ اجود ھن میں شخ الاسلام فریدالدین کی خدمت میں پہنچ کر تو بہ کرے' اثنائے راہ میں ایک ریڈی اس کے ہمراہ ہوئی جو اس خیال میں تھی کہ کی نہ کی طرح اس مرد سے تعلق پیدا کرے' چونکہ اس مرد کی نیت صاف تھی اس کی طرف بالکل رغبت نہ کی آخر کار جب ایک منزل میں وہ مرداور ریڈی ایک ہی کچاوے میں بیسٹے' تو وہ اس کے پاس اس طرح بیش گئ ایک آدمی کو دیکھا جس نے آگر اس مرد کے چرے پرتھیٹر دے مارا اور کہا کہ فلال شخص کی خدمت میں تو ہی شیت کرے جارہ ہو پھرائی حرکتیں کرتا ہے وہ آئی وقت متنبہ ہوگیا اور پھر عورت کی طرف نہ دیکھا' القصہ' جب شخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو شخ پھرائی حرکتیں کرتا ہے وہ آئی وقت متنبہ ہوگیا اور پھر عورت کی طرف نہ دیکھا' القصہ' جب شخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو شخ

#### ذكر فصاحت رسول كريم ناها

### شیرخان وائی ملتان کے بارے میں

جمعرات کے روزنویں ماہ رمضان المبارک من ندکورکو دست بوی کا شرف حاصل ہوا' جاڑے کا موسم تھا' اطراف و جوانب سے مشوش خبریں آرہی تھیں عرض کی کہ ملعونوں کے سبب تشویش تھی' سواب کم ہے۔

. فرمایا شیرخان والی او چدو ملتان شیخ الاسلام فریدالدین قدس الله سره العزیز کا چندال مفتقد نه تھا بار ہا شیخ الاسلام نے اس کے بارے میں پیشعرفر مایا

### \_افسوس که از حال منت نیست خبر آنکه خبرت شود که افسوس خوری

بعدازاں فرمایا کہ جب شیخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کا انقال ہوا تو اس سال کا فروں نے اس ولایت پر تملہ کیا۔
پھر شیخ بہا والدین زکریا علیہ الرحمة کی بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ ایک شخص نہایت جید عالم بخارا سے شیخ بہا والدین زکریا علیہ الرحمة کی زیارت کے لئے آیا آپ نے جب دیکھا کہ اس نے دستار باندھی ہوئی ہے اور شملہ لاکایا ہوا ہے اور چوٹی رکھی ہوئی ہے تو پوچھا کہ آپ دویاروں کے ہمراہ کس طرح آئے ہوئی تا کیک شملہ دوسری چوٹی اس عالم نے آپ کے رو بروفور اسر منڈ واڈ الا اور مریدہ گیا۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ شخ بہاؤالدین غالب آجایا کرتے تھے پھر فرمایا کہ ملتان میں سلیمان نام ایک عبادت گذار تھا جس کا ذکر بار ہا شخ صاحب کے رو برو ہوا تو اس کے دیکھے کے لئے گئے اور فرمایا کہ اُٹھ کر میرے سامنے دور کعت نماز ادا کر و تاکہ میں دیکھوں کہ کس طرح ادا کرتے ہواس نے اُٹھ کر دوگانہ ادا کیا لیکن پاؤں کا درمیانی فاصلہ مقررہ فاصلے ہے کم و بیش رکھا آپ نے فرمایا: اس قدر ندر کھو بھر پہلی طرح ہی پاؤں میں فاصلہ مرکھا آپ نے فرمایا کہ اور چیس جا ہوں اور پھر دور کعت نماز ادا کروجب پھر ادا کی تو پھر پہلی طرح ہی پاؤں میں فاصلہ رکھا آپ نے فرمایا کہ اور چیس جاکر رہو چینا نے وہ اور چیس جاگیا۔

پیرشخ بہاؤالدین زکریا علیہ الرحمة کی وفات کے بارے میں گفتگوٹر وع ہوئی تو فرمایا کہ ایک روز ایک مرید نے خط لاکرشخ صدر الدین کے ہاتھ پر رکھ دیا' اور کہا کہ ایک مرد نے یہ خط دیا تھا اور کہا تھا کہ اے شخ صدر الدین گفتہ کے وسلے شخ بہاؤالدین رکھیا ہے اللہ میں کہ ایک مرد نے یہ خط دیا تھا اور کہا تھا کہ اے شخ صدر الدین بین بہاؤالدین رکھیا ہی خدمت میں بہنچا دیا شخ صدر الدین نے جب عنوان دیکھا تو متغیر ہوکر وہ خط شخ صاحب کے دست مبارک میں دیا شخ صاحب نے جب یہ خط پڑھا تو لیٹ کرنعرہ مارا' ای رات آپ نے انتقال فرمایا' سجان اللہ! وہ کیا ہی زمانہ تھا' جب یہ پانچ بزرگوار لیعنی شخ ابوالغیث یمنی' شخ سیف الدین باخرزی بھا تھے۔ تعدالدین حمویہ بھاتہ' شخ بہا الدین ذکریا بھاتہ' اور شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سرہم العزیز زعمہ تھے۔

چراپی وفات نے بارے ہی فرمایا کہ بخارایس ایک مل نے خواب میں دیکھا کہ جبانا ہوا سعلہ بخارا نے درواز سے سے باہر لے جارہ ہو بین جب دن چڑھا تو کسی بزرگ ہے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اس نے کہا: کوئی ولی صاحب نعمت بخارا سے انتقال کرےگا' چنانچہ انہیں دنوں شخخ سیف الدین باخرزی میں نیٹ کا انتقال ہوا۔

مجرفر مایا کہ شیخ سیف الدین میلید نے خواب میں اپنے بیر کود یکھا جوفر ماتے میں کہ اب اثنتیاق حدے زیادہ گزر گیا ہے آپ آ

memeranakan meng

جا کیں' جب بیخواب دیکھا تو اس ہفتے وعظ ونصیحت کی اور اس وعظ ونصیحت میں فراق اور وداع کا ذکرتھا' لوگ جیران تھے کہ سب کچھ فراق کے بارے میں بیان کرتے ہیں' پھر خیر باد کی رویف پر بیشعر پڑھا۔

رفتم اے یارال بامال خیر باد نیست آسال درد ہجرال خیر باد

منگل کے روز ستا کیسویں ماہ نہ کور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی ایک عزیز نے آگر کسی اور کی طرف سے سلام کیا آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ اس نے بیان کیا لیکن خواجہ صاحب بیشائی نے نہ مانا اور فرمایا کہ بیس بہت سے ایے آدمیوں کو جانتا ہوں کہ اگر انہیں دیکھ لوں تو پہچان لیتا ہوں لیکن ان کا نام وغیرہ مجھے یاد نہیں۔ اس موقعہ کے مناسب سے دکایت بیان فرمائی کہ شخ الاسلام فرید الدین قدس اللہ سر ہو العزیز کو اپنے فرزند نظام الدین سے تمام فرزندوں کی نبعت زیادہ محبت تھی ، جوجنگی سپاہی تھے اور شخ کی خدمت میں بڑے گئا تے تھے جو کچھ کہتے آپ ان سے ناراض ہوتے کیونکہ آپ کو بہت محبت تھی الغرض ایک مرتبہ جب نظام الدین سنر پر گئے تو کچھ مدت کے بعد کی کے ہاتھ شخ صاحب کوسلام کہلا بھیجا اپنے آگر عرض کی کہ مخدوم زادہ نظام الدین پھر پوچھا کس کا ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا مخدوم زادہ نظام الدین پھر پوچھا کس کا ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا مخدوم زادہ نظام الدین پھر پوچھا کس کا ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا مخدوم زادہ نظام الدین پھر پوچھا کس کا ذکر کرتے ہو؟ اس نے کہا صاحب بھر شخ صاحب بھر شخ صاحب بھر تھے کہا کہ بال بھائی! اس کا کیا حال ہے؟ سلامت تو ہے خواجہ صاحب بھر شنے اس مور نے کہا تھر کے کی نبعت آئی دفعہ پوچھا۔ سامت تو ہے خواجہ صاحب بھر شنے تو رایا کہ دیکھوئیا وحق میں کے متعزق تھے کہا نے لڑکے کی نبعت آئی دفعہ پوچھا۔

ذكر شيخ بها والدين زكريا

پھر شیخ بہاؤالدین ذکریاعلیہ الرحمۃ کے بارے میں فرمایا کہ کسی نے آگر آپ کو کسی کا سلام عرض کیا ' پوچھا: وہ کون ہے؟ اس مرد نے اس کی بہت تعریف کی۔ پھر بھی آپ کو معلوم نہ ہوا پھر اس نے بہت سے پتے بتائے۔ آخر شیخ صاحب بھر بھتے نے فرمایا کہ آئی نشانیاں بتانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بتا دو کہ اس نے جھے بھی دیکھا ہے۔ اس مرد نے کہا: جناب کی زیارت کی ہے۔ بلکہ آپ کا مرید ہے۔ پھر شیخ صاحب نے فرمایا کہ ہاں! ایسا شخص ہے۔

پیرش بہاؤالدین ذکر یاعلیہ الرحمة کے بارے میں فرمایا کہ اگر آپ کی کوکوئی چیز دیتے تو عدہ دیتے جومعلم آپ کے فرزندوں کو پڑھایا کرتے آپ ان پر بڑی عنایت کیا کرتے اور ان کے دامن سونے جاندی سے پُر کرتے۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ والی ملتان کو غلے کی ضرورت محسوں ہوئی۔ تو اس نے شخ صاحب سے التجا کی۔ آپ نے فرمایا کہ انبار سے دو والی ملتان نے نوکروں کو بھیجا'تا کہ غلہ انبار سے باہر تکالیں' غلے کے انبار کو ایک ایک روپے کے سکول سے مجرا ہوا پایا جس کی خبر والی ملتان کو گی گئی۔ اس نے کہا: شخ صاحب نے ہمیں غلے کا تھم دیا ہے روپوں کا نہیں دیا۔ یہ شخ صاحب میں ہے ہوا ہوا پایا جس کی خبر والی ملتان کو گی گئی۔ اس نے کہا: شخ صاحب نے بیسنا تو فرمایا کہ میں نے دیدہ دانستہ دیا ہے۔ لے لو۔

پھر دنیا کے ترک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو حکایت بیان فر مائی کہ ایک دفعہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام ایک سوئے ہوئے مخص کے پاس سے گزر نے تو اسے آواز دی کہ اٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر اس نے جواب دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کی ہے۔ جوسب سے بڑھ کر ہے عیمیٰ علیہ السلام نے پوچھاوہ کون می عبادت ہے۔ اس مرد نے کہا: تو کت اللہ نیا لاھلھا۔ میں نے دنیا

Direction of the Miles of

ونیاداروں کے لئے چھوڑ دی ہے۔ پھرفر مایا: من رضی اللہ عن اللہ تعالیٰ بقلیل من الرزق رضی اللہ تعالیٰ عنه بقلیل من العمل یعنی جوشخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑ ہے سے رزق پر راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑ کے عمل میں اس پر راضی ہوجاتا ہے۔ بعد ازاں فرمایا کہ جوشخص درہم دیناروغیرہ چھوڑ ہے بغیر دنیا سے سفر کرے وہ جنتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

### قرآن مجید کے بارے میں

ہفتے کے روز چوبیسویں ماہ شوال من ندکور کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا تو قرآن مجید کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ ایک کتاب میں بیدو فائدہ ایے دیکھے ہیں جو کہیں اور کم دیکھے ہیں ایک اس آیت میں اِذَا رَأَیْتَ ثُمَّ رَأَیْتَ نَعِیْمًا وَمُلْكًا کجینوًا۔امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ مُلِگًا کجینوًا پڑھا کرتے تھے دوسرے اس آیت میں: لَقَدُ جَآءَ کُمُ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ الْحُ اس کو بھی مِنْ اَنْفَسِکُمْ پڑھا ہے اور بیانفس نفیس کا افعل الفضیل کا صیغہ ہے۔

پھراس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ جو وردیا طاعت کی معتبد سے فوت ہو جائے۔ اس کی وجہ سے اس پر مصیبت نازل ہوتی ہے پھر فر مایا کہ جنگی آ دی شخ بہا وَالدین علیہ الرحمة کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ نماز میں مجھ سے ناغہ ہوگیا ہے فر مایا: تو عنقریب ہی مارا جائے گا۔ تو بہ کر جب وہ اٹھ کر چلا گیا تو ایک صوفی نے بھی خانقاہ سے آ کر یہی خواب سایا۔

شیخ صاحب حیران تھے کہ وہ تو سپاہی تھااس کا تو جنگ میں مارا جاناممکن تھالیکن میصوفی سلامت ہے اور بیاری کا کوئی نشان بھی اس میں نہیں اس کو میں کیا کہوں؟ ابھی میہ باتیں ہور ہی تھیں کہ کسی نے آ کر میے خبر دی کہ وہ سپاہی مارا گیا ہے اورصوفی کی ضبح کی نماز فوت ہوگئ خواجہ صاحب جب اس مقام پر پنچے تو فر مایا کہ نماز کے فوت ہوجانے کوموت کے برابر سجھتے ہیں۔

پھراوراد کی ملازمت کے بارے میں فرمایا کہ جو تحف اپنے اوپر کوئی ورد لازم کرے اگر بیاری کے سبب اس میں ناغہ ہو جائے تو اسے اس کے معاطے کے دفتر میں لکھ دیتے ہیں لیکن اگر وردمقرر نہ کریں صرف سے کہیں کہ جس قدر ہوگا پر مھالیا جائے گا تو اس صورت میں صاحب ورد پہلے کی نسبت اچھارے گا کیونکہ اگر اس میں کی وجہ سے ناغہ ہو جائے ۔ تو نہیں لکھتے ۔ کیونکہ اس نے جب مقرر ہی نہیں کیا تو اس کو کھیں گے کیا۔

#### مسبعات عشركي بركات

پھر مسبعات عشر کی فضیلت کے بارے میں فر مایا کہ ایک شخص ہمیشہ مسبعات عشر پڑھا کرتا تھا ایک دفعہ داستے میں اے لئیروں نے جان سے مارنا چاہا تو ای وقت دس سوار ہتھیارلگائے ظاہر ہوئے جنہوں نے اسے لئیروں سے بچایا 'یدرسوں سوار نظے سر تھے'اس مرد نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا: مسبعات عشر کی وس دعا کیں ہیں'جو ہر روزتم سات مرتبہ پڑھا کرتے ہو' پھر پوچھا کہ نظے سر کیوں ہو؟ کہا: وعا وَل کے شروع میں بم اللہ تم نہیں پڑھتے۔ پھر میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کہ بم اللہ کہاں پڑھتے ہیں؟ فرمایا: ہرسورة کے شروع میں۔

چر فرمایا کہ قاضی کمال الدین جعفری جو بدایوں کے حاکم تھے وہ باوجود قضا کے شغل اور بہت سے کاموں کے قرآن شریف

بہت پڑھا کرتے تھے الغرض جب بوڑھے ہو گئے اور قرآن پاک پڑھنے سے رہ گئے تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا حالت ہے؟ فرمایا 'مسبعات عشری پڑھ لیتا ہوں جو کہ جامع اوراد ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ابراہیم تمیمی بڑانیہ واصل حق تھے آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملے تو آپ سے بخشش طلب کی حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کومسبعات عشر سکھلائے اور فرمایا کہ میں حضرت رسالت پناہ مُنافیظ سے اس کی روایت کرتا ہوں۔

# تکلیف انسانوں کو کیوں ہوتی ہے؟

بدھ کے روز ستائیسویں ماہ شوال من نہ کور کوشرف قدم ہوی کا حاصل ہوا' بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ انسان کو جو تکلیف
یا مصیبت پنچے سمجھے کہ وہ کہاں ہے آئی ہے؟ اس آ دمی کی خیریت ای میں ہے کہ اس مصیبت اور رنج کے سبب سے متنبہ ہو جائے'
لیکن جو خص باطل ہے' اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچی 'جو اُسے اس سے رو کے۔ یہی اس کی خواری ہے' نعو ذ باللہ منھا' کہ اس کی ری
دراز کی جائے۔

اس بارے میں ایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک نیک عورت نے جو ہزرگوارتھی میں نے سناوہ کہتی تھی کہ اگر میرے پاؤں میں کا نٹا بھی چھتا ہے' تو معلوم کر لیتی ہوں کہ کیوں چھا ہے۔

پھر فر مایا کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ فی پار وہ تہت لگائی گئی جو عام شہور ہے تو بعد از ان آپ نے درگاہ الہی میں مناجات کی کہ پروردگار! مجھے معلوم ہے جس وجہ سے بہتہت مجھ پرلگائی گئی ہے اس وجہ سے لگائی گئی ہے کہ رسول اللہ طابی تیری محبت کا دعویٰ کرتے تھے اور ساتھ ہی مجھ سے بھی کی قدر محبت کیا کرتے تھے بہتہت اس وجہ سے مجھ پرلگائی گئی ہے۔

### و كرمديث حبب الى من دنيا كم ثلثه

ای اثناء میں ایک عزیز نے پوچھا کہ بیر صدیث نبوی ہے: حب المی من دنیا کم ثلث الطیب و النساء و قرة عینی فی المصلوة و فرة عینی نی المصلو و فرة الله المصلو و فره الله المصلو و فره الله المصلو و فره الله الله الله و فره و ف

### تنین بیندیده چیزیں

ُ پھر فر مایا کہ خلفائے راشدین ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹا عمر خطاب ڈاٹٹٹا 'عثمان غنی ڈاٹٹٹا اور علی ڈلٹٹٹا میں سے ہرایک نے رسول اللہ ٹاٹٹٹل کی موافقت سے فر مایا کہ ہم تمین باتوں کو پیند کرتے ہیں اسٹے میں جبرائیل علیہ السلام نے آکر فر مان البی سنایا کہ میں بھی تمین چیزوں کو دوست رکھتا ہوں تو بہ کرنے والا جوان رونے والی آٹکھ اور خشوع والا دل۔

# عیب گوئی کی مذمت

پھراس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہلوگ آپس میں ایک دوسرے کی عیب گوئی کرتے ہیں زبان مبارک ہے فرمایا کہ اگر کوئی

the management of

کی عیب کی وجہ ہے کسی کوطعن کرئے تو پہلے سوچنا چاہیے کہ آیا وہ عیب جھے میں بھی پایا جاتا ہے ٔ یانہیں' اگر پایا جائے تو شرم کرنی چاہیے کہ جوعیب اپنے آپ میں ہے' اس کے لئے دوسروں کو کیوں طعن کیا جائے' اور اگر وہ عیب اپنے میں نہیں پایا جاتا تو اس پر اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرنا چاہیے' جس نے اس عیب مے محفوظ رکھا ہے' دوسرے کوطعن نہیں کرنا چاہیے۔

پھر ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو حاضرین میں ہے ایک نے کہا کہ شاید آپ کو تھم ہوا ہے کہ جس وقت آپ چا ہیں ساع سنیں' آپ پر حلال ہے' خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو چیز حرام ہے وہ کی کے تھم سے حلال نہیں ہو سکتی۔اب ہم مسکہ مختلف فیے کا ذکر کرتے ہیں سو ساع ہی کو لو یہ امام شافعی رہے تھم کے موافق بر خلاف ہمارے علماء کے مباح بھے وف اور سارگی اس اختلاف میں حاکم جو تھم کرے ہوگا۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ انہیں دنوں میں بعض درویشوں نے چنگ و رباب اور بانسریوں کا استعمال مجمع میں کیا ہے' اور رقص کیا خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا نہیں کیا جو نامشر وع ہوہ ناپندیدہ ہے۔ بعداز ال ایک بانسریوں کا استعمال مجمع میں کیا ہے' اور رقص کیا خواجہ صاحب نے فرمایا اچھا نہیں کیا جو نامشر وع ہوہ ناپندیدہ ہے۔ بعداز ال ایک انہیں کہا کہ جب وہ اس مقام سے باہر نظر تو ان سے پوچھا گیا کہ اس مجلس میں تو بانسریاں بجائی گئیں تم نے ساع کس طرح سنا ہوگا ورقع ہوں دیا کہ ہم ساع میں ایے مستخرق سے کہ ہمیں معلوم ہی نہ تھا کہ یہاں بانسریاں ہیں بھی یا نہیں۔ جب خواجہ صاحب نے یہ سنا تو فرمایا: یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہی سب کچھ بطور زنا لکھا جائے گا۔اسے میں فرن (مؤلف کتاب) نے جب خواجہ صاحب نے یہ سنا تو فرمایا: یہ تو کوئی معقول بات نہیں ہی سب کچھ بطور زنا لکھا جائے گا۔اسے میں فیر (مؤلف کتاب) نے عرض کی مرصاد العباد والے نے اس بارے میں ایک تھم کھی ہم جس کا ایک شعر ہیں ہے۔

گفتی کہ بہ نزدمن حرام است ساع گر بر تو حرام است حرامت بادا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ پھر بیر باعی کھمل فرمائی۔

### زباعي

دنیا طلبا جہاں بکامت بادا و ایں جیفہ مُردار بدامت بادا گفتی کہ بزد من حرامت ساع گر برتو حرام است حرامت بادا

پھر میں نے عرض کی کہ اگر علاء اس بارے میں بحث کریں اور سائ کی نفی کے بارے میں گفتگو کریں تو بجا ہے لیکن جو فقر کے باس میں ہے وہ کس طرح نفی کر سکتا ہے اگر اس کے نزد یک بھی حرام ہو تو اس قدر کرے کہ خود نہ نے لیکن دوسروں کے ساتھ نہ جھڑ ہے کہ تم بھی نہ سنوا اوائی جھٹر اورویشوں کی صفت نہیں خواجہ صاحب نے مسکرا کر اس موقعہ کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ بہت سے علاء ہیں جو پچھ نہیں کہتے اور ایک شخص پچھ بھی نہیں جانتا اور وہ الا ائی کرتا ہے فر مایا: ایک طالب علم امامت کر دہا تھا جس کے مقدی بہت سے عالم تھے جن میں ایک عاصی بھی تھا چار رکعت تھی اس طالب علم سے پہلا قعدہ سہوا چھوٹ گیا۔ دوسری کے ساتھ تیری رکعت شروع کی وہ عالم تھا ، جانتا تھا کہ اب کس طرح نماز ختم کرنی چا ہے اور علماء جو چچھے کھڑ ہے تھے وہ بھی خاموش تھے اس تعری رکعت شروع کی وہ عالم تھا کہ اب کس طرح نماز کو باطل کیا جب امام نے سلام کہا اور نماز سے فارغ ہوا تو اس سے عاصی نے سیان اللہ اجم کے بیچھے اس قدر شور بچا کہ کہ کہا کو باخل کیا جب امام نے سلام کہا اور نماز سے فارغ ہوا تو اس سے تو سی نماز کو باطل کیا۔ پوچھا کہ آپ کو کیا ہوگیا کہ اپنی نماز کو باطل کیا۔

پھر میں نے عرض کی کہ میں ان لوگوں کو جوساع کے منکر ہیں'اچھا خیال کرتا ہوں'اوران کے مزاج ہے اچھی طرح واقف ہوں' غرض میہ کدوہ ساع نہیں سنتے اور کہتے ہیں ہم اس واسطے نہیں سنتے کہ ساع حرام ہے' میں قتم تو نہیں کھا سکتا'اور پچ کچ عرض کرتا ہوں کہ اگر ساع حلال بھی ہوتا' تو بھی وہ نہ سنتے خواجہ صاحب نے مسکرا کر فر مایا کہ ہاں! ٹھیک ہے' جب ان میں ذوق ہی نہیں تو وہ کیسے سنیں۔واللہ اعلم بالصواب۔

# بیاری کی حالت میں عبادت

سوموار کے روز دسویں ماہ ذی القعد من ندکور کو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی تو ان لوگوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی،
جواگر بیار ہو جا کیں، تو معہودہ طاعت کونہیں چھوڑتے اس بارے میں سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ کا مکان دریا کے کنار بے
تھا'ا سے بیاری لاحق ہوئی جتنی مرتبہ قضائے حاجت کے لئے جاتا' ہر مرتبہ قسل کرتا اور دوگا نہ ادا کرتا یہاں تک کہ بیاری کا زور ہوگیا
یعنی جب بیس تمیں مرتبہ قضائے حاجت کے لئے جاچکا اور ہر مرتبہ قسل کیا اور دوگا نہ ادا کیا' حتی کہ رات بھر میں ساٹھ مرتبہ گیا اور
ساٹھ ہی مرتبہ قسل کیا اور دوگا نہ ادا کیا آخری مرتبہ پانی ہی میں فوت ہوگیا' خواجہ صاحب سے بیان کر کے آب دیدہ ہوئے اور فرمایا کہ
سجان اللہ! کیا ہی عبادت میں رسوخ تھا' کہ آخری دم تک مقررہ قاعدے سے برگشتہ نہ ہوا۔

بعدازال فرمایا کہ جولوگ بیار پڑتے ہیں بیان کے نیک ہونے کی دلیل ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ ایک اعرابی فی حضرت رسالت پناہ منافظ کی خدمت میں آکر اسلام قبول کیا پھر پھے عرصے بعد آکرعرض کیا کہ جب سے میں ایمان لایا ہوں میرے مال میں بقصان اور اس کی جان بیاو ہوتو سمجھو میرے مال میں بقصان اور اس کی جان بیاو ہوتو سمجھو کہوہ اس کے ایمان کی صحت ہے۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ قیامت کے دن فقراً کووہ درجے عطاموں گے کہ تمام خلقت اس بات کی آرزوکر ہے گی کہ کاش! ہم دنیا میں فقیر ہوتے'اور جو دائم المریض ہوتے ہیں انہیں بھی قیامت کے دن ای قدر درج ملیں گے کہ خلقت اس بات کی آرزوکرے گی کہ کاش! ہم بھی دنیا میں بیار رہتے۔واللہ اعلم بالصواب۔

# نعمت كشكريه بين تكبيركهنا جابي

سوموار کے روز دوسری ماہ ذوالحبین ندکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ایک جوالقی درویش بیٹھا تھا اس نے اٹھتے وقت الله اکبر کہا میں نے بوچھا کہ درولیش لوگ جوتکبیر کہتے ہیں ہے کب سے شروع ہوئی ہے؟ فرمایا: کھانے کے بعد الله اکبر کہنا جائز ہے جو تحریف ہے شکران نعمت کے عض حمد کرتے ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ مُنَافِیْن نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کوفر مایا کہ مجھے اُمید ہے کہ چوتھائی حصہ تم میں سے اور باتی تین چوتھائی باتی اُمتوں کے لوگ بہشت میں داخل ہوں گے پاروں نے اس نعت کے شکریہ پراللہ اکبر کہا: پھر فرمایا کہ بہشت میں تیسرا حصہ نصیب تمہارا ہوگا اور باتی دو تہائی دو سری اُمتیں ہوں گی پھر اسحاب رضی اللہ عنہم نے اللہ اکبر کہا: پھر فرمایا کہ بہشت میں نصف تم ہو گے اور باتی نصف دوسری اُمتیں ہوں گی پھر اصحاب جھائے نے اللہ اکبر کہا: خواجہ صاحب نے کہا کہ ان موقعوں بہشت میں نصف تم ہو گے اور باتی نصف دوسری اُمتیں ہوں گی پھر اصحاب جھائے نے اللہ اکبر کہا: خواجہ صاحب نے کہا کہ ان موقعوں

پراللہ اکبر کہنا حمد کی بجائے ہے۔ لیکن درویش جو ہر مصلحت کے لئے تکبیر کہتے ہیں اس کا کہیں ذکر نہیں آیا 'بعد ازال میں نے پوچھا کہ ذکر جواو خی آواز سے کرتے ہیں اگر آہتہ آواز سے کیا جائے تو کیسا ہے فرمایا بہتر ہے پھر فرمایا کہ صحابہ جب قر آن شریف پڑھا کہ وہ کرتے تھے تو اس طرح پڑھا کرتے تھے کہ کسی کو معلوم نہ ہوتا تھا' جب بحدے کی آیت پر چھنچتے اور وہ محدہ کرتے تو معلوم ہوتا کہ وہ قر آن شریف پڑھ رہے ہیں۔

### ذكرسلام وجواب سلام

جمعرات چبیدویں ماہ فدکورکو دوست بوی کی دولت نصیب ہوئی۔سلام اور اس کے جواب کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو تھم ہوا کہ ملائکہ مقربین کوسلام کر داور سلام کا جواب سنوتا کہ تمہارے فرزندوں میں سلام کے جواب کا یمی طر پھندرائج ہو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشنوں کوسلام کیا۔السلام علیم! فرشنوں نے جواب دیا السلام علیک درجمۃ الله و برکانة و الله و برکانة تواس کا جواب بھی ای طرح دینا چا ہے وعلیک السلام ورجمۃ الله و برکانة۔

پھر بیہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک دفعہ صحابہ کرام جو آلار سول اللہ سالی کی خدمت میں حاضر منے کہ ایک نے آ کر سلام کیا 'السلام علیم ورحمۃ اللہ علیہ و برکانۃ ٹو حاضرین میں سے ایک نے یوں جواب دیا 'السلام علیک ورحمۃ اللہ و برکانۃ ومغفریۃ۔ ابن عباس بھی جھی حاضر منے فر مایا کہ ایسے نہیں کہنا جا ہے 'سلام کا جواب صرف برکانۃ تک ہے اس سے زیادہ نہیں کہنا جا ہے۔

پھر میں نے پوچھا کہ اگر کوئی نفلی نماز ادا کررہا ہواور کوئی بزرگ آجائے تو دہ نمازی نماز چھوڑ کراس میں مشغول ہوجائے یا نہ فرمایا: اے اپنی نماز ختم کرنی چاہے کھرانہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص نفلی نماز تو اب کے لئے ادا کررہا ہواوراس کا پیر آجائے تو اس نماز چھوڑ کرقدم ہوی کرنی چاہے کیونکہ پیرکی قدم ہوی میں سعادت زیادہ ہے میرا تو سے اعتقاد ہے کہ بید دولت اس ثواب سے سوگنا برھ کرہے۔ فرمایا: شری تھم بھی ہے کہ نماز نہ چھوڑ ہے۔

پھر مید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ شیخ بہاؤالدین زکر یا علیہ المرحمۃ دریا کے کنارے پہنچ جہاں پر آپ کے بہت ہم ید وضوکر رہے سے مربد وضوکر رہے سے جب بیٹ خور کو میصا تو وضوکوا دھورا ہی چھوڑ کر تعظیم کرنے گئے۔ گرایک مربد وضوکر کے حاضر خدمت ہوا اور تعظیم کی شیخ صاحب نے فرمایا کہتم میں درویش بہی ہے۔ جس نے وضو کے بعد ہیں میر ک تعظیم کی ہے۔ میں نے پوچھا کہ اگر کوئی نفلی نماز چھوڑ کر پیر کی تعظیم میں مشغول ہو جائے۔ تو کیا اس پر کفر کا فتو کی لگ سکتا ہے؟ فرمایا: نہیں۔ پھر میری اس عرض اور مربدوں کے اعتقاد کی بابت زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیخ کمیر فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز نے بدر الدین آگو کو آواز دی جو اس وقت نماز میں مشغول سے نماز ہی میں بلند آواز سے کہا: لبیك .

# فرمان شيخ مثل فرمان رسول است

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ رسول کریم ٹاٹیٹر کھانا تاول فرمارے تھے کہ ایک صحابی کو آواز دی وہ نماز میں مشغول تھااس واسطے دریر ہوئی جب حاضر خدمت ہوا تو پوچھا کہ دریر کیوں کی؟ عرض کی بندہ نماز میں مشغول تھا' فرمایا: جب رسول ( مَا الله الله عني الوقورا جواب دينا جا هيه بعدازال خواجه صاحب في فرمايا كه في كافر مان رسول خدام الله كافر مان ب-

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی شخص شخ شبلی میشانہ کی خدمت میں حاضر ہوا مرید ہونے کے لئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شرط پر مرید کرتا ہوں کہ جو بچھ میں کہوں وہی محرے عرض کی ویسا ہی کروں گا، پوچھا کلمہ طیب کس طرح پڑھا کرتے ہو۔ عرض کی لا الله الا الله محمد رسول الله فرمایا: اس طرح پڑھو۔ لا الله الا الله شبلی رسول الله ہمرید نے فوراً اس طرح پڑھا بعد ازاں شبلی بیشانیہ نے فرمایا کہ میں تو آنخضرت مالی کا ادنی غلام ہوں رسول مالی میں تیرے اعتقاد کو آزمانا جا ہتا تھا۔

پھر جمعہ کی نماز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ آیا جمعہ کی نماز ادا نہ کرنے والوں کے لئے کوئی تاویل بھی ہے یانہیں فرمایا: کوئی تاویل نہیں ۔ سوائے اس کے کہ کوئی غلام کی میض ہو لیکن جو جا سکتا ہے اور پھرنہیں جا تا 'وہ سخت سنگ دِل ہے۔

پھر فر مایا کہ اگر ایک جمعہ حاضر نہ ہوتو اس کے دِل پر ایک ساہ نقطہ ظاہر ہوتا ہے اگر دو جمعے نہ جا کیں تو دو نقطے اگر تین جمعے نہ جا کیں' تو سارا دِل ساہ ہوجا تا ہے۔ نعو ذہباللہ منھا۔

پھرسلطان غیاث الدین بلبن کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' فر مایا کہ پانچوں وقت اور جمعہ کی نماز وقت پرادا کیا کرتا تھا' اور عقیدہ کا بہت ہی اچھا تھا پھر فر مایا کہ ایک دفعہ اس نے قاضی لشکر کو کہا کہ گزشتہ رات کیسی ہی بزرگوار رات تھی قاضی لشکر نے کہا کہ آپ پر بھی روش ہی ہے۔ بادشاہ نے کہا: ہاں! میں نے پوچھا کہ شایدوہ شب قدرتھی فر مایا: ہاں! شب بزرگوارتھی جو آئیس ل گئ 'اور ایک دوسرے کے حال سے واقف ہوئے۔

### نمازيس بسم الله برصن كامسكه

منگل کے روز دوسری ماہ جمادی الاقل ۲۰ یہ جمری کو دست بوی کی سعادت نصیب ہوئی' نماز کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اور نیز اس بارے میں آیا کہ ہررکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنی چاہئے یا ہر سورۃ کے شروع میں فرمایا کہ امام اعظم ڈائٹون فرماتے ہیں کہ پہلی رکعت میں صرف ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھنی چاہے لیکن برخلاف اس کے دوسرے علماء اور امام ہررکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں' لیکن بعض ہر سورۃ کے شروع میں بھی۔

پھر فر مایا کہ امام اعظم میں سے سفیان ثوری میں نے اور ایک یار نے ایک مجمع میں سوال کیا' کہ نمازی کو ہم اللہ کب پڑھنی چاہیے؟ ہر رکعت کے شروع میں یا سورۃ کے شروع میں ان کا مقصود اصلی یہ تھا کہ اگر نفی کریں گے تو تسمیہ کے نفی میں ہیں ہم مواخذہ کریں گے لیکن آپ نے نگہداشت اوب اور کمالیت علمی سے جواب دیا کہ ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے خواجہ صاحب نے فر مایا کہ آپ کا اصلی مقصد تو وہی تھا اب جس طرح چاہیں خیال کرلیں خواہ ہر رکعت کے شروع میں خواہ ہر سورۃ کے شروع میں۔

پھرمٹائخ کی دُعااور بددعاء کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ شیخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کا ایک یار محمد شاہ غوری نام نہایت صادق مرد اور معتقد تھا' ایک دفعہ وہ گھبرایا ہوا اور حیران حاضر خدمت ہوا' آپ نے حال پوچھا' تو عرض کی کہ میرا بھائی بیار ہے اور اس میں کوئی دم باقی ہے اب میں حاضر خدمت ہول' کیا عجب ہے کہ وہ ابھی پورانہ ہوا ہو میں اس کی خاطر گھبرایا ہوا ہوں' شیخ الاسلام فریدالحق والدین نے فر مایا کہ جس طرح تیری حالت اب ہے میری حالت ساری عمر رہی ہے۔اور اب

بھی ہےلیکن میں کسی پر ظاہر نہیں کرتا بھرا سے فرمایا کہ جاؤ! تمہارا بھائی تندرست ہو جائے گا۔ جب واپس گھر آیا' تو دیکھا کہ بھائی بیٹھ کر کھانا کھار ہا ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔

# بإنى پينے كاايك مسئله

اتوار کے روز ساتو ہیں ماہ نہ کور کوقد م بوی کی دولت نصیب ہوئی میں نے پوچھا کہ ایک آدی جب پانی پیتا ہے' اور دوسرے نیچ ہاتھ رکھتے ہیں' آیا پیسنت ہے خواجہ صاحب پوچھنے گئے حاضرین میں سے ایک نے چند الفاظ پڑھے' اور کہا کہ بیر حدیث ہے کہ جو شخص دوسرے کے پانی چیتے وقت ہاتھ نیچے رکھے وہ بخشا جائے گاخواجہ صاحب نے فر مایا کہ اس حدیث کا ذکر حدیث کی مشہور کتابوں میں تو کہیں بھی نہیں شاید لوگوں کی سی سائی ہے ہے بھی نہیں کہہ سکتے شاید ہو بھی لیکن اتنا تو کہہ سکتا ہوں کہ بیر حدیث کی معتبر کتابوں میں نہیں ۔

#### ذكرحديث متواتر

یہاں سے حدیثوں کی بابت ذکر چھڑا۔ تو فرمایا کہ ایک دفعہ قاضی منہان الدین بُرات وعظ کررہے تھے اثناء وعظ میں فرمایا کہ چھ حدیثیں متواتر ہیں اوّل الغیبة اشد من الزناء غیبت زناء ہے بھی زیادہ تخت ہے دوسری من شم الور دولم یصل علی فقد جفانی ۔ جس نے گلاب کا پھول سونگھ کر مجھ پر درود نہیں بھیجا بے شک اس نے مجھ پر جفا کی تیسری البینة علی المدعی و الیمین عملی من انکو ۔ مرکی پر بیان اور انکاری پر تم واجب ہے خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ جب قاضی منہان الدین بیتین حدیثیں عملی من انگر ۔ مرکی پر بیان کر چکے تو فر مایا کہ بیان کی تین محمد یا دنہیں آگر کوئی طعن کرے کہ کیوں یا دنہیں تو میں کہوں گا کہ بیتین حدیثیں تو مجھ یا دنہیں ۔ کیا ماد بہیں۔ سے اور بہیں۔ کیا در بہیں۔

# ياركم الخصير المناسية

پر صدیث رسول الله مُلَا فَیْم کی فضیلت کے بارے میں بید کایت بیان فرمائی کدائیک دفعہ مولا نارضی الدین نیشا پوری مُولید بیار مولا مورے جوع صدیک بیاری میں رہائے بیٹھا اور بیصدیث بڑھی۔' قال النبی صلی الله علیه و آله وسلم الغیبة اشد من الزناء ''مولا نارضی الدین پراگر چیم ض غالب تھی مگراس پر بھی عالم سے اس حدیث کی توجیہ پوچھی کداس وقت نہتو غیبت کا ذکر تھا' نہزنا کا پھر بیصدیث پڑھنے کا کونسا موقعہ تھا'اس نے جواب دیا کہ میر امقصود توجیہ اور غیر توجیہ کا نہ تھا' بلکہ میں نے ساتھا کہ جوکوئی کی بیار کے سر بانے کوئی حدیث بچو ہو وہ بیار تندرست ہوجا تا ہے اس لئے میں نے بیصدیث جومتواتر اور سیح ہے آپ کی صحت کے لئے پڑھی ہے پھر مولا نارضی الدین نے پچھ جواب نہ دیا اور صحت یاب ہوئے۔

پی اس کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ ایک درولیش بیٹھا تھا ایک کھی آکر اس کی ناک پر بیٹھی اس نے اڑائی۔ پھر آ بیٹھی پھر کہا: اے خدایا میں چاہتا ہوں کہ کھی ناک پر نہ بیٹھے اور تو چاہتا ہے کہ بیٹھے میں نے اپٹی مرضی چھوڑ دی اور تیری رضا اختیار کی۔ اب میں ناک پر سے کھی نہیں اڑاؤں گا۔ جب بید کہا: تو پھر کھی ناک پر نہیٹھی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

Debate a later and a second as a second

ہفتہ کے روز بیسویں ماہ جمادی الاقل سن ذکور کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی' گفتگواس بارے میں شروع ہوئی کہ بعض تائب قوبہ کے بعد لغزش کھا جاتے ہیں' چونکہ سعادت باتی ہوتی ہے پھر توبہ کہ لیتے ہیں اس حال کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک گویا عورت قمر نام نہایت حسین تھی آخری عمر میں توبہ کی اور شخ الشیوخ شخ شہاب اللہ مین عمر محمد سہروردی پھٹے گئی جب والی آئی تو والی ہمدان نے اس کے آنے کی خبر سکر کسی کواس کے پاس بھیجا کہ آکرگانا ساؤے اس کورت نے جواب دیا کہ خبر سکر کسی کواس کے پاس بھیجا کہ آکرگانا ساؤے اس کورت نے جواب دیا کہ شن نے اس کام سے توبہ کرلی ہے اور کعبہ کی زیارت کرآئی ہوں' اب یہ کام نہیں کروں گی۔والی مندان نے ایک نہیں حاضر ہوئی۔اور حالت عرض کی ۔ شخ نے فر مایا کہ اس میں اس تیرے کام کی خاطر مشغول ہوں گا۔اور سے جواب دوں گا صبح کو جب عورت آئی تو فر مایا کہ ابھی اس تیرے خزانہ تفقد پر شن ایک مرتبہ اور گناہ ہوگئی۔ پہلے بادشاہ نے توبہ کی اور پھر سب نے۔واللہ اعلم بالصواب۔

توایک ایسا شعر آیا جس سے تمام سامعین کو حالت ہوگئی۔ پہلے بادشاہ نے توبہ کی اور پھر سب نے۔واللہ اعلم بالصواب۔

قاضي قطب الدين كاشاني كاعلم وديانت

سوموار کے روز ماہ رجب من فرکورکودست بوی کی سعادت نصیب ہوئی قاضی قطب الدین کا شانی کے علم ودیانت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ آپ ملتان میں رہتے تھے اور علیحدہ مدرسہ میں پڑھایا کرتے تھے شیخ بہاؤالدین بھی ہے۔ ہر روز وہاں جایا کرتے اور نماز اوا کیا کرتے ایک روز مولانا قطب الدین نے آپ سے پوچھا' اپنے مقام سے اس قدر دور کس لئے آتے ہیں اور مقدی بن کر نماز اوا کرتے ہیں فر مایا: میں اس صدیث پرعمل کرتا ہوں '' من صلی خلف عالم تقی فکانما صلی خلف نبی موسل ''جس نے پر بین گار کے بیچھے نماز اوا کی گویا اس نے نی مرسل کے بیچھے نماز اوا کی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ٹی نے ایسا ہی سا ہے کہ ایک روز شخ بہا وَالدین زکریا مُوشِدُ وہاں پرموجود سے قاضی قطب الدین امامت کررہے سے ایک رکعت اداکر بھے سے دوسری رکعت کے وقت شخ صاحب بھی جا پہنچ جب قاضی صاحب تشہد کے لئے بیٹے تو سلام کہنے سے پہلے ہی شخ صاحب نے اُٹھ کر نماز ختم کی جب نماز سے فارغ ہوئے تو قاضی صاحب نے شخ سے کے لئے بیٹے ہی نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ممکن امام سے پہلے ہی نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ممکن امام سے سے بہلے ہی نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ممکن امام سے سے بہلے ہی نماز کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے ممکن امام سے فلطی نہیں ہوئی تو اس کے لئے جائز ہے کہ اُٹھ کھڑا ہوقاضی صاحب نے فرمایا کہ جونور شرع کے موافق نہیں وہ تاریکی ہے۔ کہتے ہیں کہ بعدازاں پھر بھی شخ صاحب وہاں نہ گئے۔

ا میک مرتبہ قاضی قطب الدین سے پوچھا گیا کہ آپ درویشوں پر اعتقاد کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا: جن درویشوں کو میں نے د کیھا ہے۔ویسے اب دکھائی نہیں دیتے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ میں کاشغر میں تھا' اور میرے پاس ایک چھوٹی چھری تھی' وہ ٹوٹ گئی اے بازار لے جا کرچھری بنانے والے کوٹوکھایا کہ است کر دوسب نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہوسکتی' ضرور چھوٹی رہ جائے گی۔ کیونکہ جب نوک اور نکالی جائے گی' اور

کچھ دستے کی طرف استعال ہوگی تو ضرور ہے کہ چھوٹی ہوجائے گی میں نے کہا نہیں ویک ہی ہونی چاہیے جیسی پہلے تھی ان سے یہ کام نہ ہوسکا۔ کہا کہ فلاں دکان پر لے جاؤ۔ وہاں پرایک بڑا بزرگ صالح مردکاریگر ہے شاید وہ بناد نے قاضی قطب الدین فرمات ہیں کہ میں اس سے پر گیا اور کار دکی بابت کہا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلوں نے کہا تھا کہ کچھ کم ہوجائے گی میں نے کہا: نہیں جھے ویکی ہی چاہے۔ اس بوڑھے نے تھوڑی دیر سوچ کر کہا: آگھ بند کرو کیکن میں کن اٹھیوں سے ویکھا رہا کہ اس بوڑھ نے چھری چھری کے کہا گواڑھی کے پاس رکھی اور آسان کی طرف منہ کر کے کچھ پڑھا پھر جھے کہا کہ آکھ کھول جب میں نے کھولی تو چھری میرے آگے بھینک دی جوٹھیک پہلی حالت پر تھی۔

پھراکی اور حکایت بیان فرمائی کہ قاضی قطب الدین کا شانی جب وہلی آئے تو آپ کوایک و فعہ سرائے سلطانی بیس طلب کیا گیا جب آپ گئے تو اس وقت باوشاہ حرم گاہ میں بیٹھے تھے سیّد نور الدین مبارک علیہ الرحمۃ باوشاہ کی وائیں طرف اور قاضی فخر الائمہ دوسری طرف اور دونوں جرم گاہ کے باہر بیٹھے تھے جب قاضی قطب الدین صاحب آئے تو ان دونوں بزرگوں نے پوچھا کہ آپ کہاں بیٹھیں گے؟ فرمایا کہ علوم کے سامیہ کے نیچے القصہ جب باوشاہ کے قریب پہنچے اور سلام کہا: تو باوشاہ نے خود اٹھ کر آپ کا دست مبارک پکڑا حرم گاہ کے اندر لے جاکرا میٹے یاس بٹھایا۔

پھر شیخ جلال الدین تیریزی قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ آپ جب بدایوں پہنچے اور کچھ مدت وہاں سکونت اختیار کی تو ایک روز کسی کام کے لئے قاضی کمال الدین جعفری حاکم بدایوں کے پاس گئے تو خادموں نے کہا کہ قاضی صاحب اس وقت نماز میں مشغول ہیں ﷺ صاحب نے مسرا کر پوچھا کہ کیا قاضی صاحب کونماز پڑھنا آتی ہے یہ کہ کرآپ واپس علے آئے۔جب قاضی نے یہ بات تی تو دوسرے روز شیخ صاحب کی خدمت میں آ کرمعافی ما تکی اور بوچھا کہ آپ نے یہ بات کس طرح کی کہ قاضی کونماز پڑھنا آتی ہے' میں نے تو کئی ایک کتابیں نماز اور اس کے احکام کے متعلق لکھی ہیں شخ صاحب نے فرمایا بجا ہے لیکن عالموں کی نماز اور ہوتی ہے۔اور فقیروں کی اور قاضی صاحب نے پوچھا کہ رکوع وجود کی اور طرح کرتے ہیں یا قرآن شریف کی اورطرح پڑھتے ہیں؟ شخ صاحب نے فرمایا کنہیں علاء کی نماز اس طرح ہوتی ہے کہان کی نظر کعبہ پر رہتی ہے اور نماز ادا کرتے ہیں اورا گر کعبہ دکھائی نہ دے تو اس طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اورا گر کسی ایے مقام پر ہوں جہاں ست معلوم نہ ہوتو جس طرف چاہیں قیاساً اداکر لیتے ہیں علاء کی نماز انہیں تین اقسام کی ہوتی ہے لیکن فقیر جب تک عرش کونہیں دیکھ لیتے نماز ادانہیں کرتے قاضی کمال الدین کواگر چہ بیہ بات نا گوارگز ری لیکن کچھ نہ کہا اور واپس چلے آئے جب رات ہوئی تو خواب میں دیکھا کہ واقعی شیخ صاحب عرش پرمصلا بچھا کرنماز ادا کررہے ہیں دوسرے دن دونوں بزرگوار ایک مجلس میں آئے توشیخ صاحب نے فرمایا کہاہے فلاں! علاء کا کام اور مرتبه معلوم ہے ان کی ساری محنت اس پر صرف ہوتی ہے کہ علم حاصل کر کے مدرس بنیں یا قاضی بن جائیں یا صدر۔ جہان میں ان کا مرتبداس سے بڑھ کرنہیں ہوتا لیکن درویشوں کے بہت سے مرتبے ہیں ان کا پہلا مرتبہ یہ ہوتا ہے جو قاضی صاحب کوگز شتہ رات دکھایا گیا ہے جب بیہ بات کہی تو قاضی صاحب نے اُٹھ کرمعانی مانگی اور اپنے لڑکے بر ہان الدین کا اور اپنا سر شیخ صاحب کے قدموں پرر کھ دیا اور مرید بنایا اور شیخ صاحب سے کلاہ لے دی۔

THE RESERVE OF THE PERSON OF T

### ذكرمخل ومعاملات بإخلق

بدھ کے روز چودھویں من نہ کور کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی خمل کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہ لوگ آپس میں تین چارطرح کا سلوک کرتے ہیں اوّل وہ لوگ جن سے نہ کسی کو فائدہ پنجتا ہے اور نہ نقصان ایسے لوگ بمزلہ جمادات ہیں دوسرے وہ جن سے فائدہ پنجتا ہے لیکن نقصان نہیں پہنچتا ہے ہیں یون سے ایچھے ہیں لیون وہ لوگ جن سے لوگوں کو فائدہ بھی پہنچتا ہے اور اگر انہیں دوسروں کی طرف سے نقصان پہنچ تو وہ اس کا بدلہ نہیں لیتے۔ بلکہ برداشت کرتے ہیں جوصد یقوں کا کام ہے۔

#### اچھے ناموں کے بارے میں

پھرفر مایا کہ حب سے سچانام حارث اس واسطے ہے کہ وہ کھیتی کرتا ہے خواہ طاعت سے خواہ گنہ گاری سے۔ بعد از ال فر مایا کہ سب سے جھوٹا نام مالک اور خالد ہے اس واسطے کہ مالک اور خالد (ہمیشہ رہنے والا) اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

پانچویں ماہ مبارک رمضان من نہ کورکو دست بوی کی سعادت نصیب ہوئی صحبت کے اثر کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی فر مایا
کہ ایک مرتبہ ایک طالبعلم نصیر نام شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ وابعزیز کی خدمت میں تجارت کی نبیت سے عاضر ہوالیکن آ
کر مرید بنا اور سر منڈ اڈ الا ایک روز جوگی سے بو چھنے لگا کہ بال کس طرح بردھتے ہیں؟ خواجہ صاحب فر ماتے ہیں کہ جب میں نے
اس طالب کو جوگی سے بال بردھانے کی تجویز بو چھنے ساتو میں شخت ناراض ہوا اس واسطے کہ بیعت سے غرض تو سے کہ سرکے بال
منڈ انے سے غرور اور با تکپن جا تا رہے پھر بال بردھانے کی کیا ضرورت الغرض جب کچھ مدت گزرگی تو شیخ معین الحق والدین شجری
منڈ انے سے غرور اور با تکپن جا تا رہے پھر بال بردھانے کی کیا ضرورت الغرض جب کچھ مدت گزرگی تو شیخ معین الحق والدین شجری
منڈ ان سے غرور اور با تکپن جا تا رہے بھر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مرید بنے کی التجاء کی۔ شیخ صاحب نے فرمایا: مجھے یہ بات
آپ کے خانواد سے سے حاصل ہوئی ہے مجھے واجب نہیں کہ آپ کو مرید کروں خواجہ صاحب نے بہت منت و ساجت کی تو شیخ
صاحب نے مرید کرلیا اور فرمایا کہ سر منڈ وا دوجس روز خواجہ وحیدالدین نے سر منڈ ایا اسی روز خواجہ نصیر الدین نے بھی آپ کی موافقت سے سر منڈ ایا۔
موافقت سے سر منڈ ایا۔

پھر دُعائے اموات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ قبروں پر جوقر آنی آیتیں لکھتے ہیں'ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں۔فرمایا بہیں کھنی چاہئیں'اور کفن پر بھی نہیں کھنی چاہئیں۔

### بعض بزرك اورساع

بدھ کے روز اٹھار ہویں ماہ شوال من مذکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی مولا نا بر ہان الدین بلخی علیہ الرحمة کی بزرگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو کہا: مولا نا بر ہان الدین نے فر مایا کہ میں ابھی بچہ ہی تھا' تقریباً پانچ چھسال کا ہوں کا کہ اپنے والد

بررگوار کے ہمراہ چل رہا تھا اتنے میں مولانا برہان الدین مرغینانی صاحب ہدایہ نمودار ہوئے میرے والد بزرگ واراس سے الگ ہو
کر ایک کو ہے میں چلے گئے اور مجھے وہیں چھوڑ گئے جب مولانا برہان الدین مرغینانی کی سواری نزدیک آئیجی ہی ہے تھی نے آگے
بڑھ کر سلام کیا جھے غور سے دیکھ کر فرمایا کہ اس لڑکے میں جھے علم کا نور دکھائی دیتا ہے میں سیہ بات س کران کی سواری کے آگے آگ
چلا پھر فرمایا کہ مجھ سے اللہ تعالی ایسے ہی کہلوا تا ہے کہ پیاڑ کا اپنے زمانے میں علامہ عصر ہوگا مولانا برہان الدین بلخی فرماتے ہیں کہ
میں سے بات س کرای طرح آگے چلا گیا پھر فرمایا کہ اللہ تعالی جھ سے سے بات کہلوا تا ہے۔ کہ پیاڑ کا ایسا بزرگ ہوگا۔ کہ بادشاہ
میں سے بات کہ واڈے پرآئیں گے۔

خواجہ صاحب نے جب بیہ حکایت ختم کی تو فر مایا کہ مولا نا بر ہان الدین بلخی عالم تھے اور صالح بھی چنانچہ آپ بار ہا فر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کسی کبیرہ کی نسبت باز پرس نہیں کرے گا۔ صرف ایک کبیرہ گناہ کی نسبت کرے گا۔ مولا ناسے پوچھا گیا کہ وہ کون ساکبیرہ ہے۔ فر مایا: ساع جو بیس نے سنا بھی بہت ہے۔ اور اب بھی سنتا ہوں۔

یہاں سے ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فرمایا کہ اس شہر میں ساع کا سکہ قاضی حمید الدین نا گوری ہوئے نے جمایا تھا اور
نیز قاضی منہاج الدین نے جو قاضی وقت اور ساع کا دلدادہ تھا' ان دونوں کی کوششوں سے یہ کام سر انجام ہوا گومخالفوں نے مخالفت
کی لیکن قاضی صاحب اپنی بات پر بکے رہے چنانچہ ایک دفعہ بادشاہ کے مکان میں سفیدگل کے پاس دعوت کی جہاں شخ قطب الدین
بختیار قدس اللہ سرہ العزیز بھی موجود تھے دوسرے بزرگوں نے مولا نا رکن الدین سمر قندی کو اطلاع کی کہ یہاں ساع ہونے والا ہے
دہ ساع کے سخت مخالف تھے مع خدمت گاڑوں اور متعلقین کے گھر سے نکل کر روانہ ہوئے تا کہ جاکر ساع سے منع کریں۔

جب قاضی حمیدالدین ناگوری مین ناگوری مین نے ساکہ اس طرف آرہے ہیں تو گھر کے مالک کو کہا کہ تو کسی جگہ جا کرچھپ جاخواہ مختبے کتناہی بلائیس آنامت کھر کے مالک نے وہاہی کیا قاضی حمیدالدین مین تاشیہ نے فرمایا کہ دروازے کھول دواور ساع شروع کرو جب مولا نارکن الدین سم قدی آئے تو پوچھا کہ گھر کا مالک کون ہے؟ جواب ملایہاں موجوز نہیں ہمیں معلوم نہیں پھر پوچھا اور جب محقول کی لیکن پچھنہ بیت چلا۔ آخر واپس چلے گئے۔ خواجہ صاحب جب اس مقام پر پہنچ تو فرمایا کہ قاضی صاحب نے کیا اچھی تدبیر نکالی کہ مالک مکان کو عائب کر دیا یعنی بے اجازت گھر میں آنامنع ہے۔ اگر مولا نارکن الدین بغیر اجازت اندر چلے جاتے تو ان پر موافذہ موسکا تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ مولانا شرف الدین بحری پیشید بھی قاضی صاحب کے مخالف تھے۔ چنا نچہ ایک دفعہ جب مولانا شرف الدین بحری پیشید بیمار بری کے لئے آئے مولانا کواطلاع دی گئی فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کومعشوق کہتا ہوئی پیشید بیمار بری کے لئے آئے مولانا کواطلاع دی گئی فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کومعشوق کے میں اس کا چہرہ دیکھنا نہیں چاہتا ' غرض یہ کہ نہ بی آنے دیا۔ میں (مؤلف کتاب) نے عرض کی کیا اس معشوق سے مرادمجوب ہے۔ فیمایا کہ اس بارے میں بہت ی باتیں ہیں۔ جس قدرلوگوں کو واقفیت ہوتی ہے۔ دیسا بی اس کا جواب دیتے ہیں۔ لیکن جو گھر بیٹھے کوئی بات کہددے۔ اے کوئی کیا کرے۔

بعد ازاں فرمایا کہ ایک دفعہ قاضی حمید الدین تا گوری،قاضی کبیر اور مولا نا برہان الدین بکٹی متنوں بزرگوار پینخ کبیر کی مجلس میر

حاضر ہونے کی خاطر جارہے تھے قاضی صاحب فچر پر سوار تھے اور باقی دونوں قد آ ور گھوڑوں پرای اثناء میں مولانا کبیر نے قاضی حمید الدین کو کہا کہ مولانا آپ کی سواری کا ٹنو صغیر (جھوٹا) ہے۔ فرمایا: کبیر (بڑے) سے اچھا ہے خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ دیکھو۔ کیا عمدہ جواب ہے جس پرکوئی اعتراض نہیں ہوسکتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب قاضی حمیدالدین ناگوری بھتے کے ساع کا شہرہ ہوا تو بہت سے مخافین نے فتوے مانگے اور جواب لئے سب نے لکھا کہ ساع حرام ہے ایک فقیمہ نے جس سے قاضی صاحب کا میل جول تھا شاہداس فتوے میں کچھ لکھا تھا اس کی خبر جب قاضی صاحب کو بل آپ نے بھی اس کا جواب لکھا ہے قاضی صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے بھی اس کا جواب لکھا ہے وہ شرمندہ ہوا اور کہا کہ ہاں! لکھا ہے۔ اس بات پرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس روز قاضی صاحب نے اپنا بھید بچھا س فقی جہوں اور تو بیدا تو ہوا کیا اور فرمایا کہ تمام مفتی جنہوں نے جواب لکھے ہیں میرے مقابلے میں ابھی ماں کے شکم سے بیدا بھی نہیں ہوئے۔ اور تو پیدا تو ہوا ہے لیکن ابھی بچے ہے۔

یہاں سے قاضی حمیدالدین ماریکلی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فرمایا کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں قاضی حمیدالدین ناگوری
کی خاطر آیالیکن جبشہر پہنچا تو انقال ہو چکا تھا۔ایک روز قاضی حمیدالدین صاحب کے مجموعات اوروہ کتابیں جوسلوک کے بارے
میں کہ ہیں منگوا کر مطالعہ کیس مطالعہ کرنے کے بعد حاضرین کو کہا جو کچھتم نے پڑھا ہے وہ بھی ان کاغذات میں ہے اور جو پچھتم
نے نہیں پڑھاوہ بھی ان میں ہے اور جو پچھ میں نے پڑھا ہے۔وہ بھی ہے اور جو پچھ میں نے نہیں پڑھاوہ بھی ہے۔

### ابوالغياث قصاب كى حكايت

ہفتے کے روزستا کیسویں ماہ شوال سن مذکور کو قدّم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔اولیائے حق اور معاملہ طلق ان کی راسی اور ان کے ثمر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو یہ حکایت بیان فر مائی کہ نیٹا پور میں ایک بزرگ تھا جس نے بچھ بکریاں ابوالغیاث کے حوالے کمیں کہ ان کو ذرج کر کے ان کا گوشت فروخت کرنا اور روپیہ پیسہ جع رکھنا۔ جب تک کہ میں نہ وَں۔ جب بچھ مدت بعد والیس آیا تو ہدیں کا انبار و کھے کر ہوں کا انبار و کھے کر پوچھا کہ یہ کیسا ڈھیر ہے ابوالغیاث نے کہا: یہ ان بکریوں کی ہڈیاں ہیں جن کے بارے میں ذرج کر کے فروخت کرنے اور کھا تھا ہو میں نے ویسا ہی کیا۔ اس کے باپ نے پوچھا کہ ہڈیاں کیوں فروخت نہ کیں؟ کہا: لوگ جھے گوشت خرید نے آتے تھے نہ کی نے ہڈیاں پوچھی ہیں نہ میں نے بچی ہیں اس کا باپ یہ سن کر ہنس دیا اور کہا کہ تو نے میرا روپیہ ضائع کیا پوچھا کس قدر؟ کہا ہیں ہزار دینار ابوالغیاث نے دُعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو ایک تھیلی غیب سے اس کے ہاتھ میں آئی۔ جو اس نے بوچھا کہ کیا جلال قصاب باپ کے آگے رکھ دی۔ جب کھولی گئی تو اس میں ہیں ہزار دینار پائے جب یہ حکایت ختم کی۔ تو میں نے پوچھا کہ کیا جلال قصاب بین خارد کیا جا

فر مایا بنہیں۔جلال قصاب متاخرین میں سے تھا۔ میں نے پوچھا کہ بیشعر جلال قصاب کا ہے ہے۔ من پور قصابم تخنم پوست کشندہ است من پوست کشم ہر کہ بہ بازار من آید فر مایا: ہاں!ای کا ہے۔ پھر فر مایا کہ دیلی میں ایک قصاب ولی حق تھا جس سے لوگوں کو بہت کچھے حاصل ہوا تھا۔ قاضی فخر الدین

CONTRACTOR STANDARDS OF THE

نا قلہ اوائل میں اس کے پاس اکثر جایا کرتے تھے ایک وفعہ اس قصاب نے پوچھا کہتم کیا جا ہے ہو؟ کہا: میں جا ہتا ہوں کہ میں قاضی بن جاؤں کہا: اچھا! قاضی بن جاؤگے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مخص ای قصاب کے پاس جایا کرتا تھا اس سے پوچھا کہتو کیا جا ہتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں امیر داد بنتا جا ہتا ہوں۔کہا: جا وُا تم امیر داد ہو جا وُ گے۔ چتا نچہ وہ ہو گیا۔

پھر فرمایا کہ مولانا وجنہدالدین حسام بھی اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ انہیں پوچھا کہتم کیا بننا چاہتے ہو۔ کہا: مجھے علم چاہیے۔ چنانچہ آپ عالم بنے ایک اور آ دمی کی بھی اس قصاب سے آشنائی تھی اسے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا: مجھے حق تعالیٰ کی محبت چاہیے۔ چنانچہوہ بھی واصل ہوگیا۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میس نے اس قصاب کودیکھا تھا۔

علويول كيعظيم وتكريم

منگل کے روز بائیسویں ماہ ذیقعدی فدکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ علو بول کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ میرے ول میں مدت سے ایک بات تھی۔ جواب ظاہر کی وہ سے کبعض علو یوں سے میں نے سام کہ حضرت رسالت پناہ ساتھ نے ایک خط کھیا کہ میرے فرزندوں کو اجازت ہے کہ اگر وہ چاہیں تو مسلمان کو بچے لیں اور ابو بمرصد بی دائش یا عمر خطاب والتھ میں سے کی نے اس علم کو بچاڑ ڈالا میں نے اس بارے میں پوچھا کہ کیا ہے جے فر مایا جہیں 'یہ بات کی کتاب میں تو لکھی نہیں ویکھی ۔ البت رسول اللہ طالی خالی کے فرزندوں کی تعظیم و تکریم کرنی واجب ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جوآل رسول ہے اس ہے ناشائٹۃ حرکت بھی ظاہر نہیں ہوتی چھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ سمر قند میں ایک سیح النب سیّدا جل تھے جو کتاب'' نافع '' کے مصنف جیں آپ کی ایک لوغری تھی جس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جو پانچ چھ برس کا ہوگیا تو ایک روز سقہ پانی کی مشق بھر کر لایا جب پانی بھر کر باہر آیا اور پھر دوبارہ لایا تو مشک میں سوراخ تھا' جس سے تھوڑ اتھوڑ اپانی بہدرہا تھا سیّدا جل نے پوچھا کہ اس مشک کوکیا ہوا؟ سقے نے کہا: میں بھر کر لایا تھا۔ آپ کے لڑکے نے چھوٹی می تیر کمان بنائی ہوئی ہے۔ اس نے تیر مارا ہے جس سے مشک میں سوراخ ہوگیا ہے سیّدا جل نے جب یہ بات بی تو لوغڑی کے پاس آکر کموار سوئٹ لی۔ اور پوچھا کہ بچ بتا' یدر کا کا کس کا ہے؟ پہلے تو اس نے پوشیدہ رکھنا چاہا لیکن بعد میں کہد دیا کہ یدا یک غلام کا لڑکا ہے۔ سیّدا جل یہ ن کر باہر آئے۔ تو پہلے اس لڑک کی دوز فیس تھیں ایک کا ب دی۔ بات یہ ہے کہ جو آل رسول خلافی ہے۔ اس سے بھی ناشا کہ حرکت نہ ہوگیا۔

پھر ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ بدایوں میں ایک سیّد مرد تھے۔ ان کے ہاں اس روز لڑکا پیدا ہوا جب کہ چاند برج عقرب میں تھا جیسی کی عام رسم ہاس کی ولادت کو منوس خیال کیا اور وہ لڑکا ایک کناسی کو دے دیا جس نے اس کی پرورش کی چار پانچ سال بعداس لڑکے میں نور و جمال نمودار ہوا تو کسی نے آکر سیّد صاحب ہے کہا کہ اپنا فرزند دیکھا ہے کیا جسین ہے۔ اس کے والدین آکر اسے لئے ۔ اور قرآن پڑھایا اور علم وادب سکھایا القصہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے اس سیّد کو دیکھا تھا 'واقعی حسین تھا۔ پھر وہ عالم متحیر بنا چنانچے بدایوں کے بہت سے لوگ اس کے شاگر د بنے واقعی بڑے اعلیٰ درج کا ادیب اور صالح مرد تھا چنانچے جو شخص

اے دیکھا' یمی کہتا کہ واقعی آل رسول مالل ہے۔

پرمشغول درویشوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہ میں نے بدرالدین آخق سے شاہراس نے کہا کہ ایک صوفی پرمشغول درویشوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہ میں نے بدرالدین آخق سے شاہراس نے کہا کہ ایک صوفی شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جو بہت مردعزیز تھا دن رات یادی میں مشغول رہتا ، جب اس کے کپڑے میلے ہوگئے ۔ تو میں نے کہا کہ کپڑے کوئی شرے میلے ہوگئے ۔ تو میں نے کہا کہ کپڑے دور نہیں صاف کرتا؟ تو بڑی عاجزی سے جواب دیا کہ مجھے کپڑے دھونے کی فرصت نہیں۔ بدرالدین آخق فرماتے ہیں کہ جب کیوں نہیں صاف کرتا؟ تو بڑی عاجزی سے جواب دیا کہ مجھے کپڑے دھونے کی فرصت نہیں۔ بدرالدین آخق فرماتے ہیں کہ جب کبھی مجھے اس کا جواب یاد آتا ہے تو بھے پر بے ہوشی طاری ہوجاتی ہے۔

### ذكرذوق وشوق واشتياق سالكان

پھر ذوق وشوق اور سالکوں کے غلبۂ اشتیاق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو یہ حکایت بیان فرمائی کہ لا ہور میں ایک عالم تھا جس کا وعظ پُر اثر تھا ایک روز اس نے قاضی شہرے زیارت کعبہ کی آرزو کی اور اجازت ما تگی۔ اس نے کہا: مردخدا! کہاں جاؤگے۔ آپ کی وعظ ونصیحت سے لوگوں کوفائدہ پہنچتا ہے وہ قاضی کے کہنے پر رُک گیا۔ پھر دوسرے سال ایسا ہی کیا پھر قاضی نے وہی جواب دیا تیسرے سال جب پو چھا۔ تو قاضی نے کہا کہ صاحب اگر اشتیاق آپ کو غالب ہوتا۔ تو نہ ہی مشورہ کرتے اور نہ ہی اجازت طلب کرتے ہو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ عشق میں مشورہ نہیں۔

#### كثف وكرامت

اتوار کے روز گیار ہویں ماہ ذوالحبین ندکور کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ کشف وکرامات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہ اس سے پہلے فلاں گاؤں میں ایک عورت فی فی فاطمہ صام نام نہایت صالح بزرگ اور معمر ہوگزری ہے میں نے اے دیکھا تو واقعی بڑی بزرگ تھی ہر چیز کے حسب حال اسے شعریا دیتھے جن میں سے ایک شعر مجھے بھی یاد ہے

ہم عشق طلب کی وہم جال خواہی ہر دو طلبی و لے میسر نشود

پھر فرمایا کہ شخ نجیب الدین موکل کو اس عورت سے بطور بہن بھائی بڑی مجت تھی جس رات شخ صاحب کے ہاں فاقہ ہوتا دوسری صبح وہ سر بھر کی روٹی پکا کر کسی کے ہاتھ بھیج دیتی کہ جاؤ۔ رات ان کے ہاں فاقہ تھا جا کر دے آؤ۔ ایک مرتبہ روٹی اس نے بھیجی توشیخ صاحب نے خوش طبعی کے طور پر فرمایا کہ پروردگار! جس طرح تو نے اس عورت کو ہمارے حال سے واقف کیا ہے شہر کے بادشاہ کو بھی واقف کر۔ تاکہ کوئی باہر کت چیز بھیج پھر مسکر اکر فرمایا کہ بادشاہوں کو وہ صفائی کہاں نصیب ہے کہ واقف ہوں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیس ایک دفعہ اس عورت کے ہاں گیا۔ تو جھے مخاطب کر کے فرمایا کہ ایک مرد کے ہاں لڑی ہے۔ اگر تو اس سے نکاح کر لے فرمایا کہ بہتر ہوگا میں نے جواب دیا کہ ایک دفعہ بیس شخ الاسلام فرید الدین کی خدمت میں حاضر تھا۔ وہاں پر ایک جوگ بھی موجود تھا وہاں پر بات اس بارے میں شروع ہوئی کہ بعض بچ بے ذوق بیدا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ لوگوں کو مباشرت کرنے کا وقت یادئیس بعدا زاں جوگ نے کہا: مہیئے میں تین دن ہوتے ہیں ہردن کی الگ الگ خصوصیت ہے مثلاً اگر پہلے روز صحبت کی جائے تو اس قسم کا فرزند پیدا ہوتا ہے اگر دوسرے روز کی جائے تو اس قسم کا حتی کہ سارے دنوں کا اس نے حال بیان کیا۔ بعد از ان خواجہ وال سے حال بیان کیا۔ بعد از ان خواجہ

## مسائل ساع

سوموار کے روز انتیاوی ہاہ ندکورکو دست بوی کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان دنوں ایک مخالف دشمنی پرآ مادہ تھا۔ اور ساع کے بارے میں نا کہنے والی باتیں کہتا تھا۔ خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سخت دشنی کرنے والے کو دشمن جا نتا ہے۔

بعد از ان ساع کے بارے میں فرمایا کہ جب چند چیزیں موجود ہوں تو ساع سننا چاہیے وہ چیزیں یہ ہیں مسمع ، مسموع ، مستمع اور
آلات ساع ، پھر ان کا بول ذکر فرمایا کہ مسمع کہنے والے کو کہتے ہیں جو کہ بالغ اور مرد ہونہ کہ لڑکا یا عورت ، مسموع۔ جو پچھودہ گائے وہ

میں اور فنول نہیں ہونا چاہیے۔ مستمع وہ جو سے سنے والا بھی یا دحق سے گر ہو۔ اور اس وقت باطل خیال نہ ہوئ کے آلات چنگ اور
مواب وغیرہ ہیں۔ ریجلس میں نہیں ہونے چاہئیں۔ ایسا ساع حلال ہے پھر فرمایا کہ تم ایک موزوں آواز ہے بیرام کے وکر ہو کو حرام ہے۔

در ویشوں کے اخلاق

اتوار کے روز تیکویں ماہ محرم ۲۱ کے بجری کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ درویشوں کے اخلاق کے بارے ہیں گفتگو شروع ہوئی اور نیز جو معالمہ اٹل فساد سے کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ایک بادشاہ تارائی تام کوشورش ہیں قل کیا گیا جے شخ سیف الدین باخروی مختلف ہوئی جب وہ مارا گیا اور اس کی جگہ وہ بادشاہ بنایا گیا جس کا مقرب ایک جبفل خور بخو می بنا جصے شخ سیف الدین کو بھتا ہے۔ وہ مارا گیا اور اس کی جگہ وہ بادشاہ بنایا گیا جس کا مقرب ایک جبغلی خور بخو می بنا جصے شخ سیف الدین کا فیصلہ کردو۔ اللہ ین کو بھتا ہوں ہے وہ میں آئی ہیں بادشاہ کو کہا: اگر آپ ملک اپ قبضے میں رکھنا چاہتے ہیں۔ تو سیف الدین کا فیصلہ کردو۔ کیونکہ مکل تبدیم بلیاں ای سے وقوع میں آئی ہیں باورشاہ نے اس جبغلی ہو ہے شخ صاحب کو لے آؤ۔ اس نے جا کر اور اس نے جا کہ اور قدم چوے اور معانی ما گی اور ایک گوڑ ااور بہت می چیزیں بیش کیں القصہ جب شخ صاحب واپس چلے گئے تو دوسرے روز بادشاہ نے جبغلی مرکز میں باتھ پاؤں باتھ ہوئی ما گی اور ایک گوڑ ااور بہت می چیزیں بیش کیں القصہ جب شخ صاحب واپس چلے گئے تو دوسرے روز بادشاہ نے جبغلی مرکز کو یہ کہ ہیں ہے جبنائی اور قرامایا کہ آئے وعظ میں ہمارے ساتھ چلنا جب وہ صحبہ میں آیا' تو آپ نے اسے اپ ساتھ کول دیے۔ اپنی پوشاک اے بہنائی اور قرامایا کہ آئے وعظ میں ہمارے ساتھ چلنا جب وہ صحبہ میں آیا' تو آپ نے اسے اپ ساتھ میں اس کو آپ کے باتھ یا وہ مراکز اگر کے بہتھ میں میں جب آپ نے جبئائی اور قرامایا کہ آئے وعظ میں ہمارے ساتھ چلنا جب وہ صحبہ میں آیا' تو آپ نے اسے اپ ساتھ منہ میں آگا کو اس کے بہتھ میں عالے ساتھ میں اس کو آگر کے بہتھ میں عالے ساتھ میں اس کو آگر کے بہتھ میں عالے ساتھ میں اس کو آگر کے بہتھ میں عالے ساتھ میں اس کو آگر کے بہتھ میں عالے ساتھ میں ہمار کے باتھ میں کو ساتھ کو اس کے بہتھ میں میں میں ہمار کی ہمار کو باتھ کو اس کے باتھ میں ہمار کے باتھ میں اس کو اس کو اس کے باتھ میں کو ساتھ کو اس کے باتھ میں کو باتھ کو باتھ کی کی میں کو باتھ کو باتھ کی کھیں کو باتھ کی کھیں کو باتھ کو باتھ کو باتھ کو باتھ کو باتھ کی کھیں کو باتھ کو باتھ کی کھیں کو باتھ کی کھیں کو باتھ کی کھیں کو باتھ کی کھیں کو باتھ کے باتھ کی کھیں کو باتھ کو باتھ کی کھیں کو باتھ کی کھیں کو باتھ کی کھی کو باتھ کی کھی کو باتھ کی کھی کو باتھ کی کھیں کی کھی کو باتھ کو باتھ کی کھی کو باتھ کے

ی کا تا کلہ بجائے من بدیہا کر دند گروست دہد بجو نیکوئی عکنم سے حکایت ختم کرنے کے بعد فرمایا کہ جوفعل بندے سے سرزو ہوتا ہے خواہ وہ نیک ہویا بدا کا پیدا کرنے والا ہے

پس جو کھ لائق ہوتا ہے وہیں سے ہوتا ہے کی سے تاراض کیوں ہونا جا ہے۔

ذكرشخ ابوسعيدابوالخيريه

پھراس موقعہ کے مناسب یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک دفعہ شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس اللہ مرہ العزیز راستہ چل رہے تھے۔ کہ ایک کمینے نے پیچھے ہے آکر گدی پر دھیڑ مارا۔ آپ نے مڑکر دیکھا تو اس نے کہا: مڑکر کیا دیکھتے ہو بہتم ہی نہیں کہتے تھے کہ جو پچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے شیخ صاحب نے فر مایا کہ واقعی بات تو یوں ہی ہے۔ لیکن میں دیکھتا تھا کہ کس بد بخت کو اس کام کے لئے نامزد کیا ہے۔

ذ کررویت حق

جمعرات کے روزستر ہویں ماہ رہے الاقال من فدکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ رویت حق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی میں نے پوچھا کہ مومن الی مومن الی میں نے پوچھا کہ مومن الی فعت و کھنے کے بعد دوسری نعتوں کو نہیں دیکھیں گے۔ فر مایا: آیا ہے کہ جب اس نعمت کا مشاہدہ کریں گے تو کئی ہزار سال محوجیرت رہیں گے۔ پھر زبان مبارک نے فر مایا کہ رہنے کو تاہ نظری ہے جو بی نعمت و کھنے کے بعد اور کی چیز کو دیکھیں۔ میں نے عرض کی کہ شخص شیرازی رہنے فر ماتے ہیں

افسوس برآل دیدہ کہ روئے تو ندیدہ است معدی یا دیدہ وبعد از تو بروی گریدہ است خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہاں!واقعی اس نے بہت اچھا کہا ہے۔

## حضرت عمر كا فيصله اور حضرت على ( رفط فيا) كامشوره

"لولا علمي لهلك " اگرعلي الله المان موجودنه وت تو عمر بلاك موجاتا-

پھرایک حکایت بیان فرمائی کہ ایک عورت نے حاضر خدمت ہو کرعرض کی کہ میرے پیٹ میں حرامی بچہ ہے۔ آپ نے فرمایا: اسے سنگ ارکرو۔ اس وقت بھی امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ مجلس میں موجود تھے فرمایا: اس علم کی بابت سوچنا جا ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا: اگر گناہ کیا ہے تو اس عورت نے کیا ہے نہ کہ بچے نے جو پیٹ میں ہے پھرامیر المؤمنین نے تکم دیا کہ اچھاوضع حمل تک

اے محفوظ رکھو۔اور نیز بیکلمات زبان مبارک سے فرمائے۔''لو لا علی لھلك عمر ''۔اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو چكا ہوتا۔ اشعار کے متعلق گفتگو

بعدازاں اس رعایت اسلامی کی نسبت جو حضرت عمر ڈالٹوئے ول میں تھی۔ یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کوئی شاعر جناب کی مدح میں شعر کھہ کر لایا جس میں بطور وعظ دفعیحت بہت کچھ کہا' جس کا ایک مصرعہ یہ ہے۔

#### مصرعه

#### كفى الشيب والاسلام للمرناهيا

یعنی بر حایا اور اسلام انسان کو گناہ ہے روکنے کے لئے کافی ہے۔ جب شاعر نے یہ پڑھا تو آپ نے اے کوئی صلہ عطاء نہ فرمایا۔ شاعر نے پوچھا کہ میں نے مرح کی ہے۔ آپ صلہ کیوں نہیں دیتے۔ فرمایا: تو نے بڑھا پے کو اسلام پر مقدم رکھا ہے۔ اگر اسلام کومقدم رکھتے تو میں کچھودیتا۔

یہاں سے شعر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی میں نے عرض کی کہ جناب کی زبانی بار ہا میں نے سنا ہے کہ قر آن شریف کا پڑھنا شعر کہنے پرغالب آتا ہے۔ سومیں ای اُمید پر ہرروز قر آن شریف پڑھتا ہوں اور جو کچھ کہہ چکا ہوں۔ اس کی نسبت تو بہ کرتا ہوں میری پرعض آپ کو بہت پسند آئی پھر میں نے عرض کی والشعر اء یتبعہم المغاءُ ون کے بیم بین کہ جوشاع ہیں ان کے تابعین گراہ ہوتے ہیں۔ اور بار ہا جناب کی زبان مبارک سے بی حدیث نی ہے: الشعبر لحکمہ لیس جس صورت میں شاعر اہل مکمت ہیں ان کے تابعین کی طرح گراہ ہو سکتے ہیں۔

فر مایا جوشاع ہزل (متسخرانہ نظم وغیرہ) حشو (بیہودہ کلام وغیرہ) اور جوگوہوتے ہیں۔ان کی متابعت کے لئے بی تھم ہے ویسے تو صحابہ کرام نے بھی شعر کیے ہیں۔مثلاً امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجبہ اور دوسروں نے بھی پھر امیر المؤمنین علی جائے کے دوشعر زبان مبارک سے فر مائے جن کا مطلب بیہ ہے کہ جب عورتیں گھوڑے پر سوار ہوتی ہیں تو دجال کے نگلنے کا خوف ہوتا ہے۔ایک قافیہ سروج تھا۔ وصرا خروج تیمرام وج پہلام صرعہ بیتھا۔

#### مصرعه

#### اذا ركب الفروج على السروج

پھر میں نے بوچھا کشعر میں جومبالغہ کیا جاتا ہے۔اس کے بارے میں آپ کی کیارائے ہے؟ فر مایا کہ ایک مشہور کتاب میں الکھاد یکھا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے کیکن شعر میں جرجھوٹ کہا جائے۔اس میں گناہ نہیں۔

#### ذ کر حسد ورشک

سوموار کے روزستر ہویں ماہ جمادی الاوّل من فرکور کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی حمد کے بارے پس گفتگوشروع ہوئی تو فرمایا: پغیر خدائی ای ہے دعاء کی ہے۔الملهم اجعلنی محسودًا ولا تجعلنی حاسدًا۔بارِخدایا! مجھے محسود بنانا عاسدنہ بنانا پھر

NEW THE PROPERTY OF THE PERSON

فر مایا کہ ایک حسد ہوتا ہے ایک رشک حسد تو ہے کہ کوئی شخص دوسرے کی نعمت کود کھے کر اس کا زوال چاہے اور رشک ہیہ ہے کہ خود بھی دوسرے کی طرح بننے کی کوشش کی جائے اور رشک جائز ہے۔

#### حیدرزاویہ کے بارے میں

بدھ کے روز ساتویں ماہ مبارک رمضان من ندکورکوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ حیدرزاویہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا۔ کہسوسال بعداس پر دروازہ کھلاتو سرز مین پر رکھ دیا۔اور کہا۔ میں ایک بات کا امیدوار ہوں۔فرمایا: ہاں۔

پھر حضرت قطب العالم شخ قطب الحق والشرع والدین قدس الله سر و العزیز کے بارے میں زبان مبارک سے فرمایا عید کا روز تھا کہ شخ قطب الدین علیہ الرحمۃ نمازگاہ سے والیس آئے۔ تو اس مقام پر جہاں آپ کا روزہ مبارک ہے۔ ٹھیرے اور کچھ سوچنے لگے ان دنوں وہاں جنگل تھا اور قبر کا نام ونشان نہ تھا۔ یاروں نے کہا: آج عید کا دن ہے۔ اور خلقت منتظر ہے کہ جناب گھر میں تشریف لا کرکھانا تناول فرمائیس آپ اس جگہ کیوں دیر کررہے ہیں؟ فرمایا: بچھے اس زمین سے دلوں کی اور آتی ہے۔ ای وقت اس زمین کے مالک کو بلاکر اس سے زمین خریدی اور اپنے لئے وہاں مذفن بنانے کے لئے کہا: خواجہ صاحب اس بات پر پہنچنے تو آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ جہاں ولوں کی ہوآتی ہے سوچو: وہاں کس قتم کے لوگ مدفون ہوں گے۔

## ذكريتخ محمودمومكينه دوز عظية

پھر شخ محمود مو کنے دوز میں ان کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہ آپ کے زمانے میں جس کا غلام بھاگ جاتا وہ آپ کے پاس آ کر کہتا کہ میرا غلام بھاگ گیا آپ اس غلام کا نام پوچھتے اور تھوڑی دیر سوچ کرفر ماتے کہ بختے مل جائے گا۔لیکن جب آ جائے۔ تو جھے اطلاع دینا الغرض ایک روز ایک آدمی نے آکر کہا کہ میرا غلام بھاگ گیا ہے آپ نے تھوڑی دیر سوچ کرفر مایا بختے مل جائے گالیکن جب آئے۔تو جھے اطلاع ضرور دینا چندروز بعد غلام تو آگیا۔لیکن اس مرد نے خبر نہ کی تھوڑے دنوں بعد پھر وہ غلام بھاگ گیا اس کے مالک نے آکر سارا حال عرض کیا۔فر مایا میں جو کہتا تھا کہ جھے اطلاع دینا۔ بیاس واسطے کہتا ہوں کہ میرے وہ غلام بھاگ گیا اس کے مالک نے آکر سارا حال عرض کیا۔فر مایا میں جو کہتا تھا کہ جھے اطلاع دینا۔ بیاس واسطے کہتا ہوں کہ میرے ول سے بوجھا تر جائے۔خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ شخ محمود میں تھا کہ جب تھے غلام مل گیا اور تو شرط بجا نہاں کی مرتبہ بچے خبیں ملے گا۔

پھر شخ الاسلام فریدالدین قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا ایک مرتبہ پانچ درولیش آپ کی خدمت میں آئے جو درشت مزاج سے ۔وہ یہ کہہ کر چلتے ہے کہ ہم اس قدر پھر لے لیکن کہیں درولیش نہ پایا آپ نے فر مایا بیٹھ جاؤ تا کہ شہیں درولیش نہ پایا آپ نے فر مایا بیٹھ جاؤ تا کہ شہیں درولیش دکھا کی انہوں نے چھے توجہ نہ کی اور چل پڑے۔آپ نے فر مایا جاتے تو ہو لیکن بیابان کی راہ نہ جانا دوسر راست جانا انہوں نے آپ کے برخلاف کیا اور جنگل کی راہ روانہ ہوئے آپ نے ایک آدمی ان کے پیچھے بھیجا کہ دیکھو کس راہ گئے ہیں۔ جب خبر لائے کہ دہ جنگل کی راہ گئے ہیں تو بیمن کر آپ زار زار روئے جیسے کوئی کی کا ماتم کرتا ہے القصہ بعداز ال فر مایا کہ ان میں سے چار تو بادسمور فوگ ہیں۔ اور پانچواں کویں پر پہنچا جوزیادہ پانی پی کی کر مر گیا۔

خواجہ صاحب کے پاؤں میں کچھ بیاری تھی اس لئے پاؤں پھیلا کر بیٹے تھے۔ حاضرین سے معافی ما تک رہے تھے کہ چونکہ

میرے پاؤں میں تکلیف ہے اس لئے میں پاؤں کھیلا کر بیٹھتا ہوں تمام حاضرین نے دُعاء کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کوزیدہ رکھے ہماری زندگی آپ کی زندگی سے وابستہ ہے۔ مجھے بیشعر یاد آیا۔جوعرض کیا گیا۔

جان جہانیاں توئی رشمن جان بود کے اے ہمہ دشمنان تو رشمن جان خویشتن خواجہ صاحب کواس تصیدے کامطلع یادتھا۔ زبان مبارک سے فرمایا ۔ دوش صبوحی بردبلبل مست درچن ازخوشی صبوعیش کل بدرید پیرین

### ذكريشخ فريدالدين عطار

پرخواجہ شیخ فرید الدین عطار کیا ہے۔ بارے میں فرمایا کہ جلال الدین تمریزی طیب اللہ ثراؤ نے خواجہ فرید الدین عطار کو نیشا پور میں دیکھا تھا شاید کی موقعہ پرشخ بہا کا الدین ذکریا علیہ الرحمة ہے ذکر کیا کہ میں نے خواجہ فرید الدین عطار کو نیشا پور میں دیکھا تھا۔ آپ مجھ سے پوچھتے تھے کہ کسی مرد خدا کا پند بتلاؤ۔ میں تو بتلا نہ سکا۔ شخ بہا کا الدین نے جب بیسنا تو فرمایا کہ ایے موقعہ پرشخ شہاب الدین کا پند نہ دیا شخ جال الدین نے فرمایا کہ میں نے جو مشخولی شخ فرید الدین عطار میں دیکھی ہے اس کے مقابلے میں دومری مصروفیات سب بمزلہ بیکاری ہیں اس اثناء میں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے ایک پیرکودیکھا تھا۔ جو کہتا تھا کہ میں نے خواجہ فرید الدین عطار کودیکھا تھا۔ جو کہتا تھا کہ میں نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کی عنایت شاملِ خواجہ فرید الدین عطار کودیکھا تھا شروع میں وہ بہت پریشان قدم تھا پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی کی عنایت شاملِ عال ہوتی ہے۔ سب بچھ نیکیوں میں تبدیل ہوجا تا ہے۔

بعدازاں خواجہ عطار کی وفات کا بول ذکر فر مایا کہ آب اس طرح شہید ہوئے تھے کہ کافروں نے نیٹا پور پرحملہ کیا تھا تو آپ سترہ یاروں کے ہمراہ روبقبلہ ہو بیٹھے۔اور کافروں کے آنے اور شہید کرنے کے منتظر تھے کہ اتنے میں کافروں نے آکر آپ کے یاروں کوشہید کرنا شروع کیا اس حالت میں آپ فر ماتے تھے کہ یہ کسی قہاری کی تلوار ہے؟ اور یہ کسی جباری کی تلوار ہے جب آپ کو شہید کرنے گئے تو آپ میلیا نے فر مایا کہ یہ کسی احسان وکرامت اور بخشش کی تلوار ہے۔

## حكيم سنائى كاقصيدة

پر کیم سائی مینی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ شیخ سیف الدین باخرزی نور اللہ مرقدہ بار ہا فر مایا کرتے تھے کہ مجھے تو کیم سائی کے ایک قصیدے نے مسلمان کیا حاضرین میں سے ایک نے اس تصیدے کا ایک شعر پڑھا ہر سر طور ہوا طبور شہوت میزنی عشق مرد لن ترانی رابدیں خواری مجو بعدازاں خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فر مایا کہ بیٹ عمراس شعر کے ساتھ ہی ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فر مایا کہ بیٹ عمراس شعر کے ساتھ ہی ہے۔

خار بائے راہ عماران این درگاہ را

ور کف وست عرون مہد عماری مجو

و کرعماری

میں نے پوچھا کہ بیٹماری کیا چیز ہوتی ہے۔فرمایا: وہی جے عام طور برعمّاری (ہاتھی کا ہودا - ہودج) کہتے ہیں پہلے پہل عمار

نام مخف نے بنایا تھا۔لوگ عمارے کوعماری کہتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ شخ سیف الدین باخر زی سینے ار ہا فر مایا کرتے کہ کاش جھے کوئی وہاں لے چلے۔ جہاں عکیم سنائی کی خاک ہے یا اس کی خاک کوئی لاوے تو میں سرمہ بناؤں۔

#### وعظ قاضي منهاج الدين وين

بدھ کے روز چودھویں ماہ رمضان المبارک من نہ کورکوفتدم بوی کی دولت نصیب ہوئی قاضی منہاج الدین سراج بھیلیہ اور آپ کے دعظ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی فر مایا کہ ہفتے کے روز بلا ناغہ وعظ سننے جاپا کرتا تھا سجان اللہ! آپ کی وعظ وقسیحت اور گفتگو سے کیالذت حاصل ہوا کرتی تھی۔

پھر فر مایا کہ ایک روز آپ کی وعظ ونصیحت من کر میں بیہوش ہو گیا گویا میں مردہ ہوں اس سے پہلے میں نے بھی اپنے تین کسی ساع یا حال میں بھی نہیں پایا تھااور یہ بات مرید ہونے سے پہلے کی تھی۔

پھر فرمایا کہ ایک عزیز نے قاضی منہاج الدین کو کہا کہ آپ قضاء کے لائق نہیں بلکہ شیخ الاسلام ہونے کے لائق ہیں۔

بعد ازاں اولیاء ابدال اور اوتاد کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی میں نے عرض کی کہ میں نے ابھی ابھی ایک صوفی مرد سے بات تی ہے جو دِل پرشاق گزری ہے پوچھا۔ کیابات ہے؟ عرض کی: وہ کہتا ہے کہ جہان چار قطب اور اوتاد ہو چالیس ابدال اور چارسو اولیاء کی برکت سے قائم ہے قاعدہ تو سے ہے کہ جب کوئی قطب فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس کی بجائے اوتاد میں سے مقرر ہوتا ہے اور ابدال بجائے اوتاد اور چارسو میں سے ایک ولی اس ابدال کی جگہ مقرر ہوتا ہے۔ اور عام لوگوں میں سے ایک ولی مقرر ہوتا ہے وہ کہتا تھا کہ اس طرح تھم ہے کہ جب ان چارسو میں سے ایک کم ہوجا تا ہے تو اور کوئی داخل نہیں کیا جاتا بلکہ تین سونا نوے رہ جاتے ہیں اور پھر جب ایک اور کم ہوتا ہے تو تین سواٹھانوے رہ جاتے ہیں میمکن ہی نہیں کہ عامہ خلائق سے کوئی ان کا قائم مقام مقرر ہو۔ اس فیصل کے دولایت کا دروازہ بند ہے۔

جب خواجہ صاحب نے ساتو فرمایا کہنیں ولایت دوقتم کی ہے۔ایک ولایت ایمان۔ دوسری ولایت ولایت ولایت احمان ایمان کی ولایت تو ہرایک مومن کو حاصل ہو علمتی ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا:اللہ ولی السذین المنوا۔ولایت احمان یہ ہے کہ کی کو کشف و کرامت یا اورکوئی اعلیٰ مرتبہ حاصل ہو۔

## ذكرسيدي احدمنصور حلاج منتة

ہفتے کے روز چوشی ماہ صفر ۲۱ ہجری کو دست بوی کا شرف حاصل ہوا۔ مشائخ کا ذکر شروع ہوا تو میں نے پوچھا کہ سیّدی احمد کس قتم کے آ دمی تھے؟ فرمایا: بزرگ آ دمی تھے اور عرب کے رہنے والے تھے۔ عرب میں دستور ہے کہ جو بزرگ ہوتا ہے۔ اس کو سیّدی کہتے ہیں۔ نیز فرمایا کہ آپ شیخ حسین مصور طلاح میں شیخ جب حسین مصور میں تھے جب حسین مصور میں گئے تو خاکتر دریائے دجلہ میں بہائی گئی تو سیّدی احمد میں تی اس پانی میں سے تھوڑا سابطور تیرک پی لیا۔ آپ کو دہ سب برکتیں اس پانی کے سبب حاصل موسکس۔

MENTER PROPERTY AND A SECOND PROPERTY OF THE PARTY OF THE

چور برعنایت

ہفتے کے روز انتیبویں ماہ رہے الاقراس ندکور کو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی دردیشوں کے حسن اخلاق اوران کے مکارم ہفتے کے روز انتیبویں ماہ رہے الاقراس ندکور کو دست بوی کی دولت نصیب ہوئی دردیشوں کے حسن اخلاق اگر پچھ نہ پایا آخر اخلاق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی فر مایا کہ ایک رات کوئی چور شخ احمد نہر والی مجھنے گھر آیا۔ بہت دھونڈ اگر پچھ نہ پایا آخر جب واپس جانے لگا تو شخ احمد نے اور قسم دی۔ کہ ذر اٹھیر جاؤ۔ پھر اپنے کر گہ سے سات گز کپڑا (آپ جولا ہے تھے) پھاڑ کو جو جنا ہوا جب واپس جانے لگا تو شخ احمد نے اور قسم دی۔ کہ ذر اٹھیر جاؤ۔ پھر اپنے کر گہ سے سات گز کپڑا (آپ جولا ہے تھے) تا۔ چور کی طرف پچیزکا۔ کہ لے جاؤ دوسرے روز مع والدین آگر چور نے سرشخ صاحب کے قدموں پر رکھ دیا اور اس کام سے تو بہ کی۔

جن بری کا آسیب

اتوار کے روز دسویں ماہ رئیج الآخرین فرکورکو پائے بوی کی سعادت نصیب ہوئی اس روز میں اپنے رشتہ داروں میں سے ایک چھوٹے لڑکے کو ہمراہ لے گیا تھا اس واصلے کہ اس لڑکے کو بھی بھی کوئی خیال تکلیف دیا کرتا تھا' واللہ اعلم پری کا آسیب تھا۔ یا پچھاور میں نے اس کی ساری حالت عرض کی خواجہ صاحب نے نظر رحمت کی۔اور فر مایا کہ ٹھیک ہوجائے گا۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ بخارا میں ایک لڑکا تھا جے جن و پری تکلیف ویا کرتے تھے ہر روز شام کے وقت جہاں کہیں ہوتا اے درخت پر جواس لڑکے کے گھر کے صن میں تھالا بٹھاتے اورخود چلے جاتے لڑکے کے والدین نے اس کی تھا ظت کے لئے اے جرے میں بند کر کے تالا لگا دیا لیکن جب شام ہوئی تو لڑکا درخت پر تھا جب عاجز اور بہت تگ آگئے تو اسے شخ سیف الدین بخری پھوٹیے کی خدمت میں لے گئے۔اور حالت عرض کی شخ صاحب نے فرمایا کہ اس کا سرمنڈ وا دو۔کلاہ رکھ دو۔پھراس لڑک کو فرمایا کہ اس کا سرمنڈ وا دو۔کلاہ دکھ دو۔پھراس لڑک کو گھر فرمایا کہ جب جن و پری پھر آئیں تو کہنا کہ میں شخ کا مرید ہو گیا ہوں دیکھ لو۔سرمنڈ ایا ہے۔اور کلاہ دکھا دینا جب اس لڑک کو گھر لائے اور جن پری پھر آئے۔ تو اس لڑک نے ویسا ہی کیا۔انہوں نے آپس میں کہا کہ کون بد بخت اسے شخ صاحب کے پاس لے گیا لائے اور جن پری پھر آئے۔ تو اس لڑک نے ویسا ہی کیا۔انہوں نے آپس میں کہا کہ کون بد بخت اسے شخ صاحب کے پاس لے گیا ہے۔ یہ کہ کر چلے گئے خواجہ صاحب جب اس بات پر پہنچ تو بہت رو بے اور حاضرین بھی رود دیئے کیونکہ وقت خوش تھا۔اَلْحَمُدُ الله یا اللہ بین اور شخ بخم اللہ بین کبر کی پھر تھا۔

کیر شخ سیف الدین باخرزی موسید کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ جوان سخ تو آپ مشاکخ اور اہل فقر کے سخت مخالف سے آپ وعظ کیا کرتے وعظ میں اس گروہ کو بہت یُرا بھلا کہا کرتے ۔ جب بیخرشخ نجم الدین کبری بیسید نے ٹی فو فرمایا کہ مجھے وعظ میں لے چلو خدمت گاروں نے عرض کی کہ وہاں جانا خلاف مصلحت ہے وہ درویشوں کو کرا بھلا کہتا ہے۔ایہا نہ ہو کہ بے اور بی کرے۔ بہتیراانہوں نے کہالیکن آپ نے ایک نہ بی آخر جب تشریف لے گئے تو شخ سیف الدین بیسید نے آپ کود کھی کر

روانہ ہوئے۔ جب دروازے پر پہنچ تو چھے مر کرفر مایا کہ ابھی پیصوفی نہیں آیا ای وقت شیخ سیف الدین پین کیڑے پھاڑتے

THE WILLIAM TO SERVICE A CONTRACT OF THE SERVICE ASSESSMENT OF THE SER

١٨٣) \_\_\_\_ المان ادلياء ہوئے اور نعرہ مارتے ہوئے بھیڑکو چیر کریٹن جھم الدین صاحب کے قدموں پر آگرے شخ شہاب الدین سپروردی مین بھی اس مجمع میں عاضر تھے وہ بھی آ کر شخ مجم الدین صاحب کے قدموں پر گریڑے۔القصہ۔ دونوں مرید ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ جب شخ مجم الدين قدس الله سره العزيز معجد سے گھر آئے تو دائيں طرف شخ سيف الدين مُؤلفية اور بائيں طرف شخ شهاب الدين مُريسة يا پياده تھے غرض کہ اس دن دونوں پینخ صاحب کے مرید ہوئے اور محلوق بے۔اس وقت پینخ مجم الدین سیکھیٹے نے پینخ سیف الدین کوفر مایا کہ تخجے دنیا بھی ملے گی اور عاقبت اس ہے بھی زیادہ اور شخ شہاب الدین میشیہ کوفر مایا کہ تخجے بھی دنیا اور عاقبت دونوں میں راحت نصیب ہو گی خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب شخ نجم الدین مجد سے گھر کی طرف روانہ ہوئے تو شخ سیف الدین باخرزی میکاید دائيں طرف تنے اور يتن شهاب الدين مين الله باكيل طرف شخ سيف الدين داكيں طرف كا موزه اتار رہے تنے اور شخ شهاب المدين والمناب الي ياؤل عديد مشائع كااشاره بـ

بعد ازاں شخ عجم الدین پینے نے شخ سیف الدین سکے کوفر مایا کہتم جا کر بخارا میں رہو' وہاں کا علاقہ تنہیں دیا۔ شخ سیف الدین ﷺ نے عرض کیا کہ وہاں علماء بہت ہیں اور ان کا غلبہ اور تعصب اہل معرفت اور فقر سے جناب کومعلوم ہے میرا حال وہاں کیسا ہوگا؟ شیخ بنم الدین نے فر مایا کہ جاناتمہارا کام ہے باقی ہم سجھ لیں گے۔

ذكرابواتحق كازروني ﷺ

ہفتے کے روز چھبیسویں ماہ ربیج الآخرین نمکور کودست بوی کی دولت نصیب ہوئی شیخ احمد ابوا محق گازرونی مین اے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔فرمایا کہ آپ کا اصلی نام شہریارتھا اور کنیت ابوا کی تھی مجرفر مایا کہ آپ ذات کے جولا ہے تھے اور ایک گاؤں میں ر ہا کرتے تھے۔ایک مرتبہ آپ تار جوڑ رہے تھے کہ شیخ عبداللہ خفیف قدس اللہ سرہ العزیز جا نکلے خدامعلوم' آپ کی بیشانی میں کیا لکھا و یکھا تھا آپ کوکہا کہ تو میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھاور کہہ میں تیرام ید ہوا۔ پوچھا میں کیا کروں؟ پینخ عبداللہ بھلانے فر مایا جو کچھ تو خوو کھائے۔اس میں سے دوسروں کوبھی کھلانا آپ نے بیہ بات منظور کی بعدازاں جب بھی کھانا کھاتے اس میں ہے تھوڑا سااللہ کی راہ میں بھی دیتے ایک روز تین درویش اس گاؤں میں آئے جو بغیر مفہرے چلے گئے آپ کے دل میں خیال آیا کہ مجھے ان کی خدمت کرنی چاہیے۔ای وقت تین روٹیاں لے کر دوڑے اور پیچھے سے بلا کر نہ دیں کیونکہ 'یا کرنے میں ہے ادبی تھی۔آگے ہے آ کر دیں وہ تینوں اہل دِل تھے روٹیاں لے کرکھا کیں اور آپس میں کہنے لگے کہ اس چھوٹے نے اپنا کام تو کیا اب ہمیں اپنا کام کرنا جا ہے۔ ایک نے کہا اسے دُنیا دینی جاہے۔ دوسرے نے کہا: نہیں۔ دنیا موجب فساد ہے اسے آخرت دینی جاہیے۔ تیسرے نے کہا: ورویش جوان مرد ہوتے ہیں اسے دین اور دنیا دونوں بخشی جائیں۔ پھر خواجہ صاحب نے فر مایا کہ ابوا کی کامل حال ﷺ گزرے ہیں جن کی صفت نہیں ہو علق۔ جب سے آپ فوت ہوئے ہیں اب تک آپ کے روضہ میں اس قدر نعت اور راحت ہے۔ جس کی کوئی حد نہیں جعیت بھی ہے اور طرح طرح کی تعمیں اور سونا جا تدی بھی۔

ذكرشخ احرمعثوق النه

پھر شیخ احرمعثوق کے بارے میں گفتگوٹر وع ہوئی ۔ تو فر مایا کہ ایک مرتبہ آ پ موسم مر مامیں جلد کرتے وقت آ دھی رات کو اپنے

منگل کے روز گیار ہویں ماہ رجب بن خدکور کو قدم ہوی کی سعادت حاصل ہوئی ان دنوں بارش کی قلت تھی۔ یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ دبلی میں قبط پڑا۔ تولوگوں نے منفق ہوکر شخ نظام الدین ابوالمؤید بھولئے کو دعائے بارال پڑھنے کے لئے کہا۔ تمام خلقت باہرنگلی شخفے منبر پر چڑھ کرا ثنائے وعظ میں آسٹین سے کپڑا نکالا اور آسان کی طرف منہ کر کے لب ہلائے شروع کیے۔ تو بارش کے قطرے گرنے گئے پھر وعظ و نصیحت شروع کی تو بارش بند ہوگئ پھر کپڑا نکال کر آسان کی طرف منہ کیا تو بارش تیز ہونے گئی جب گھر آئے تو آپ سے پوچھا گیا۔ کہ وہ کپڑا کیسا تھافر مایا: میری والدہ ہزرگوار کا دامن تھا پھر آپ کی بزرگ کے بارے میں یہ ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ آپ کے پچازاد یا دور نزد کی کے رشتے کے بھائی بامزاح تھے آپ بھی بھی صلدتم کی گہداشت کے طور پر ان کیا ہر تا جا کہ کی بھی صلدتم کی گہداشت کے طور پر ان کیا ہر تا جا گئے دور زدیک کے رشیے تھے ایک مرتبہ آپ سے شخصے تول کی با تیں کرنے گئے تو فرمایا کہ یا تو جھے اپنی باس جایا کرتے وہ ہرگی سے شخصا تول کیا کرتے تھے ایک مرتبہ آپ سے شخصے تول کی با تیں کرنے گئے تو فرمایا کہ یا تو جھے اپنی باس دیے گئی دور دنہ میں پُر مزاح اور روسیہ ہو کر جاؤں گا 'پر کھما ت آپ نے ایک عاجزی سے کے کہ سب کے سب رونے گئے۔

بدھ کے روز انتیوی ماہ شعبان من مذکور کوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔آپ سے ایک مرتبہ شخ احمد معثوق ایشانہ کی حکایت شی ہوئی تھی۔ بہت سے لوگوں سے سنا گیا تھا کہ احمد معثوق میشانہ کو تحمد معثوق میشانہ بھی کہتے ہیں سواس دن پوچھا کہ آیا محمد معثوق ٹھیک ہے؟ یا احمد معثوق فر مایا: احمد محمد معثوق میشانہ اس واسطے کہ آپ کے دالد ہزرگوار کا نام محمد تھا اور آپ کا احمد تھا۔

یہ تھی روحانیوں کی مشک مشام جو تین سال کے عرصے میں جمع کی گئی پہلے نوا کد الفواد جو بارہ سال کے عرصے میں جمع کئے گئے ان سے ملا کرکل پندرہ سال کے فوائد ہیں اگر زندگی باتی ہے تو انشاء اللہ اس دریائے رحمت سے اور موتی حاصل کر کے اس لڑی میں پروؤں گا اور ان موتیوں کی بدولت دولت مند ہو جاؤں گا۔

CONTRACTOR OF STREET, STREET,

= (IAY) =

چیل بیفت صد فرود بست و دو سال بیستم روز از مه شعبان از اشارات خواجه جمع آمد این بشارت و فتوح جهان شخخ ماچو محمد آمد نام حسن اعدر ثنائے او اصان

الحمدالله رب العلمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين

نهام شد



لعني

# ملفوظات

سلطان المشائخ والاولياء حضرت محبوب الهي خواجه محمد نظام الدين اولياء بدايوني ومشاشة



حضرت الميرخسرو رحمة الله عليه



نيد منوزو كالخل ال بحر الدوار الدوار المارد كالمارد كا

# فهرست

| 4    | منت ولايت اور أسرار كلاه                                                                                                                                                                                                         |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨    | نضيلت عاشوره                                                                                                                                                                                                                     |
|      | ملم کی فضیات اور شناخت<br>ملم می فضیات اور شناخت                                                                                                                                                                                 |
| 1+   | اوشوال کے چھروزے                                                                                                                                                                                                                 |
| 99   | بي و التعلق ا                                                                                                                  |
| H    | عمادٍ شب عيدالفطر                                                                                                                                                                                                                |
| . 10 | ن المراقب على المراقب ا<br>مناقب المراقب |
|      | مولا تا نخرالدین زاہد کی بزرگی                                                                                                                                                                                                   |
| 11"  | سولا با حرامانه ی کردن<br>نماز با جماعت کی فضیلت                                                                                                                                                                                 |
| 10   | مراربا جماعت ن صیلت<br>خواجه فضیل عیاض کا تائب ہونا                                                                                                                                                                              |
| 11   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10   |                                                                                                                                                                                                                                  |
| 11   | نماز روز شنبه (مفته )                                                                                                                                                                                                            |
| 14   | •                                                                                                                                                                                                                                |
|      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | دورکعت نماز بروز سه شنبه (منگل)<br>دورکعت نماز چهارشنبه (بدهه)                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | دورکعت نماز نخخ شنبه (جمعرات)                                                                                                                                                                                                    |
|      | دورکعت نماز جمعه                                                                                                                                                                                                                 |
|      | مثانِخ أمت كے چراغ ہيں.                                                                                                                                                                                                          |
|      | مشائخ اور علماء کی موت پر رونا                                                                                                                                                                                                   |
| IA.  | غلامول اورِ مأتحو ل کے قصور معاف کرنا                                                                                                                                                                                            |
| 11   | پور طول کي تعظيم                                                                                                                                                                                                                 |
| 19.  | ق بما يكي                                                                                                                                                                                                                        |
| r.   | قاضي كامقام                                                                                                                                                                                                                      |
| rı . | تقوى                                                                                                                                                                                                                             |

| مفوظات حضرت فواج نظام الدين اولياء      | افغل الغوائد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| rr                                      | نماز میں حضورِ قلب                                |
| н                                       | ياريُري                                           |
| rr                                      | یار بُری<br>نزول بلا کاسب                         |
| ra                                      |                                                   |
| ٣٧                                      |                                                   |
| rA                                      |                                                   |
| r9                                      |                                                   |
| r•                                      |                                                   |
|                                         |                                                   |
| rr                                      | اذیت رسانی کی نرمت                                |
| mr                                      | حق تعالی کا دروازه                                |
| rrrs                                    | عثق کی کمالیت                                     |
| ٣١                                      | أمت ومحمصلي الله عليه وسلم كي فضيلت               |
| rr                                      | فضيلت واورجب                                      |
| н                                       | معجزات دسول اكرم صلى الله عليه وسلم               |
| " ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° | نیکی اور بدی کی میں است                           |
| ۵۱                                      | خوابشات نفس                                       |
| ۵۳                                      | الل تخير                                          |
| or                                      | ذکر بهشت                                          |
| ۵۷                                      | ديدارالهي                                         |
| ۵۸                                      | امام اعظم اورامام شافعی رحمة الله علیجا           |
| ŶI                                      | حفظ قرآن                                          |
|                                         | بددعاء نیس کری چاہیے                              |
| ٦٣                                      | حسن سلوک<br>ه از                                  |
| 11                                      | صيح فريدار رحمة الله عليه كامقام                  |
| 75                                      | ذ کرتو حیداور و یدار حق تعالیٰ                    |
| 72                                      | امحاب کرام کی بزرگی                               |
| \A\\A\                                  |                                                   |
| 41                                      | ز مین و آسان کی تخلیق                             |

| ملفوظات جفنرت خواجه نظام الدين اولياء | الضل الغوائد                                      |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 114                                   | حفرت ابراجيم خليل الله عليه السلام                |
| Ir-                                   | مېر نبوت                                          |
| Iri                                   | پغیرول کا ذکر                                     |
| irr                                   | ماهِ رمضان کی نضیات                               |
| irr                                   | حفزت يوسف عليه السلام                             |
| IrZ                                   | حفرت اساعيل عليه السلام كي فضيلت                  |
| Irq                                   | حفزت داؤ دعليه السلام                             |
| Ir*                                   | حضرت موي عليه السلام                              |
| IPP                                   | حفرت عيسلي عليه السلام                            |
| ira                                   | حضرت لوط عليه السلام                              |
| IPY                                   | راوسلوك مين كشف كي ممانعت                         |
| "                                     | حفرت جرائیل علیہ السلام کی تخلیق کا فور سے ہوئی   |
| n                                     | پھول سونگھ کر درود تجیمیخے والے کا اجر            |
| 12                                    | حضورصلی الله علیه وسلم کی اس دنیا میں جلوہ افروزی |
| IF9                                   | سيّدنا ابوبكرصد بقّ رضي الله عنه                  |
| 100                                   | سيّدنا عمر بن خطاب رضي الله عنه                   |
| IFT                                   | سيّدنا عثان غني رمني الله عنه                     |
| 1 mm                                  | سيّد ناعلى مرتقنلي رضى الله عنه                   |
| Iro                                   | والدين کې بزرگ                                    |
|                                       | سلوک کے درجے اور کشف و کرامت                      |
| IMY                                   | عظمت فقر                                          |
| 10+                                   | ماوشعيان                                          |
| n                                     | عارفوں کے تین نفس اور حیار خاصیتیں                |
| 161                                   | انصاف                                             |
|                                       | ماورمغمان کی نضیلت                                |
| 10"                                   | كرامات اولياء الله                                |
|                                       | الله کے دوست کا نام                               |
|                                       | خاتونِ جنت سيّده فاطممة الز هرارضي اللّه عنها     |
| н                                     | سيّده فاطمه رضي الله عنها كي كرم نوازي            |

# بسم الله الرحمن الرحيم

علو م غیبی کے خزانے کے بیموتی اور لار پی زواہر کے آٹار کے بیعل خواجہ راستان ملک المشائخ والارضین قطب الوقت مجمع
الا ساد والارشاد مجمت الله علی العباد مبین الفرع والاصول الجامع العقول والمنقول علم البلاغة نظام الحق والشرع والدین شخ الاسلام
والسلمین وارث الانبیاء والمسلمین (الله تعالی سیّدنا محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی حرمت سے آپ کو دیر تک زندہ رکھ
ر مسلمانوں کو آپ کے اسلاف کوعزت اکرام اور
رضوان سے مخصوص کرے۔) کے ولی خزانے سے جمع کیے جیں اور جو پھھ آپ کی زبان گوہر فشاں سے سنا ہے لفظاً یا اس کے
معانی اپنی سمجھ کے مطابق اس مجموعے میں لکھ کر اس کا نام '' افضل الفوائد' رکھا ہے جس میں مختلف تاریخیں جیں جن میں آپ کی
قدم بوی حاصل ہوئی۔

الم ماہ ذوالحبہ ۱۳ عبری کو بندہ ضعیف و خیف خسر و ولد حسین جناب کے بندگانِ درگاہ سے ہے اور جوان معانی کا جمع کرنے والا ہے۔ قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی تو ای وقت چہارتر کی کلاہ ممرے سر پر رکھ کر شرف بیعت سے مشرف فرمایا۔

ٱلْحَمْدُ اللهِ عَلَى ذَٰلِكَ

جس روز میں حاضرِ خدمت ہوا' میرے دل میں بینت تھی کہ پہلے میں آپ کے آستان پر بیٹے جاؤں گا آگر خواجہ صاحب نے جھے خود کیا یا تو پھر میں بیعت کروں گا۔الغرض جب میں آستان پر جا بیٹھا تو آپ کے خدمت گاربشیر نام نے باہر آ کرسلام کیا اور کہا' جناب فرماتے ہیں کہ باہر ایک ترک بیٹھا ہے' اے اندر کیا لو۔ میں فورا اُٹھ کر اس کے ہمراہ اندر گیا اور سرز مین پر رکھ دیا۔فرمایا' سراٹھا وُلِ سراٹھا وَلِ برائھا تو زبان مبارک سے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا ہے۔عمدہ موقع پر آیا ہے' خوش آیا ہے اور پھر نہایت عنایت وشفقت سے میرے حال پر دعا فرمائی اور شرف بیعت سے مشرف فرمایا۔خاص بارانی اور چہارترکی کلاہ عنایت فرمائی اس روز جناب کی میں نے یہ کرامت دیکھی تھی جواو پر بیان کی گئے۔

نعمت ولايت اورأسرار كلاه

پھر پیری خدمت میں مرید ہونے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز میں شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ والعزیز کا مرید ہوا تو فرمایا کہ مولا نافظام الدین! میں کسی اور کو ولایت ہندوستان کا سجادہ دینا چاہتا تھا کیکن غیب سے آ واز آئی کہ بینعت ہم نے نظام الدین بدایونی کے لیے رکھی ہے بیای کو ملے گی رہنے دو تا کہ اسے ملے پھر نہایت مرحمت وشفقت میرے حال پرفرمائی اور چارترکی کلاہ میرے سر پررکھی اور بید حکایت بیان فرمائی کہ طاقیہ (ایک قسم کا کلاہ) کے چار خانے ہوتے ہیں۔ پہلا شریعت کا' دوسرا طریقت کا' تیسرا معرفت کا اور چوتھا حقیقت کا ہوتا ہے ہیں جو ان میں

استقامت سے کام لے اس کے لیے سر پر طاقیہ رکھنا واجب ہے اور آپ یہ حکایت بیان فرمائی رہے تھے کہ مولانا مش الدین کی مولانا برہان الدین غریب اور مولانا فخر الدین نے آ کر سرز مین پر رکھ دیے اور بیٹھ گئے پھر خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ایک ٹو پی کیک ٹرکی ہوتی ہے دوسری دوترکی تیسری سے فرمایا کہ ایک ٹو پی کیک ٹرکی ہوتی ہے دوسری دوترکی تیسری سے ترکی اور چوتھی چہارترکی۔

پھر کلاہ کی اصل کے بارے میں فر مایا کہ میں نے شخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبانِ
مبارک سے سنا ہے کہ خواجہ امام ابواللیث سمر قدی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کھا ہے کہ
ایک روز رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور گروا گرواصحاب بیٹھے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چار
پرکا لے آنخضرت کے آگے رکھے اور عرض کی کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم حکم اللی یوں ہے کہ بیہ چار پرکا لے بہشتی
جین ان کو آب سرمبارک پر کھیں۔

اور بعدازاں اصحاب میں ہے جے چاہیں عنایت فرمادیں اور اپنا خلیفہ بنا کیں۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کے کرسر مبارک پرر کھے اور پھر ایک ترکی کلاہ اُتار کر امیر الموثین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر رکھا اور فرمایا کہ یہ آپ کا کلاہ ہے اور دوسرا دوترکی کلاہ امیر الموثین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کا کلاہ ہے۔ اور چوتھا جو چارترکی تھا 'شاہِ اولیاء ترکی امیر الموثین علی رنسی کر مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کا کلاہ ہے۔ اور چوتھا جو چارترکی تھا 'شاہِ اولیاء امیر الموثین علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کے سر مبارک پر رکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کا کلاہ ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ مثائخ طبقات اور طبقہ جنیدیہ رحمۃ الله علیم فرماتے ہیں کہ ہمیں اس طرح معلوم ہوا کہ کلاہ کی اصل حضرت الوہیت سے ہے کیونکہ پہلے پہل بارگاہ الله سے حضرت محمصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوعطا ہوا اور آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کوملا جیسا کہ خرقہ معراج کی رات عطا ہوا تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک ترکی کا وہ جو امیر المونین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرمبارک پررکھا'وہ ابدال اور صدیق سر پررکھا کرتے ہیں اس کا وہ سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سواکس اور کا خیال دل ہیں نہ ہواور تمام و نیاوی کا موں سے وُور رجی تو بھراس کا وہ کے متحق ہوتے ہیں نہیں تو دروغ گواور خائن ہوں گے اس کا والاہ کا حق ان کے بارے ہیں یہ ہے کہ ان کے باطن ازلی ارادت کی وجہ سے نور معرفت سے منور ہوتے ہیں اور انہیں ظاہری اور باطنی مقصود حاصل ہوتے ہیں جب صاحب طاقید دنیا اور دنیا کا طالب ہوجاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے باز رہ جاتا ہے اس وقت وہ کا ذب ہوجاتا ہے نہ کہ صادق۔ وہ ترکی کا وہ جو امیر المونین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پر کیا۔ اسے عابد اوتا داور بعض منصوری سر پر کرتے ہیں اس سے مقصود ہے کہ جب انسان اسے سر پر رکھے تو دنیا کو ترک کر دے اور ذاکر بن جائے۔ سوائے یا واللی کے کسی اور چیز ہیں مشخول نہ ہو۔ نیز یہ کہ اگر صادال چیز اسے لی جائے تو شام تک اسے بچاندر کے سب کھے خرج کر دے اور خلقت اور دنیا کے پاس بھی نہ بھی ان سے الگ رہا ایگ رہے ایے دون کی کا وہ جو امیر الموثین عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پر کیا۔ وہ زام راہل خیز اسے لی خلال دنیا کو ترک کر میں اللہ تعالیٰ عنہ نے در نہ کہ اور اکثر عشل مندلوگ پہنچ ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ اول دنیا کو ترک کر کے اس کی کی اور چیز میں کہ اور کی کا اور دنیا کے بیان رضی اللہ تعالیٰ حدے نہ مر پر کیا۔ وہ زام راہل تی خرائی طرف کے متاب اور اکثر عشل مندلوگ پہنچ ہیں اس سے مقصود یہ ہے کہ اول دنیا کو ترک کر ک

اور تمام لذتوں شہوتوں اور حرص و ہوا کو چھوڑ دے دوسرے دل کو حسد کینۂ بغض مخش اور ریا وغیرہ بُرے اوصاف سے پاک کرے تیسرے خلقت سے قطع تعلق کرے اور حق تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے جب اس کی بیرحالت ہوگی تو اسے اس کلاہ کا سر پر رکھنا جائز ہے ور نہ وہ طبقہ جنید بیر میں جھوٹا تھہرے گا۔

چہارتری کلاہ جو جناب ولایت مآب امیرالمونین امام الانجھین علی مرتفظی کرم اللہ وجہہ کے سر مبارک پر رکھا' وہ صوفی ساوات اور مشاکئے کبار پہنتے ہیں اس سے مراد دولتِ سعادت ہے اور جو کچھاٹھارہ ہزارعالم میں ہے سب اس میں رکھا گیا ہے لیکن اس کو سر پر رکھاکر چار چیزوں کو دُوررکھنا چا ہے تا کہ اس چارتری کلاہ کا سر پر رکھنا درست ہواور صوفی ہے نہیں تو قیامت کے دن مقلدوں اور حریفوں میں اس کا حشر ہوگا اور خائن ٹھہرایا جائے گا'وہ چار با تیں سے ہیں۔ اوّل دنیا اور صحبت اغنیاء کوترک کرے دوسرے ترک اللمان عن مخمرہ التزامہ بذکر اللہ تعالی کی یاد کے سوا اور کوئی بات نہ کرے۔ تیسرے ''ترک المھرہ من غیر الکرامة'' غیری طرف نظر کرنے ہے دُوررہ اور غیر کا نہ رہے تا کہ نابینا نہ ہوجائے جب خواجہ صاحب اس بات پر پہنچ تو اس قدرروئے کہ حاضرین پر بھی اس کریے کا اثر ہوا اور بیشعرز بان مبارک ہے فرمایا

اگر بغیررخت دیده ام بکس بیند کشم برون بانگشت چول سزاش ای است

چوتھے یہ کہ طہارت القلب من حب الدنیا یعنی ول کو دنیاوی محبت سے صاف کر دینا۔ پس جب دنیاوی محبت کا زنگار آئینہ ول سے صاف کر کے اللہ تعالیٰ سے موافقت کرے گاتو غیر درمیان سے اُٹھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے یگانہ ہو جائے گا اور لوگوں اسے بے گانہ اس وقت یہ چارترکی کلا ہ سر پر رکھنا اس کا حق ہوگا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر فر مایا کہ کیا ہی اچھا ہواگر جاب درمیان سے اُٹھ جائے اور بھید ظاہر کردیں اور غیریت دور ہوجائے اور بیآ واز دیں کہ'بی یبصروا وہی یبصروا ویسم وہی ینطق" مجھی سے دیکھا ہے مجھی سے سنتا ہے اور مجھی سے بولتا ہے جب ان مقامات پر پہنچتا ہے تو مجاہدہ اور مکا شفہ کی لذت حاصل ہوتی ہے۔ پس بیکلاہ سر پر رکھنا ایسے ہی لوگوں کا حق ہے۔ اَلْحَمْدُ اِللهِ عَلٰی ذَٰلِكَ

#### فضيلت عاشوره

روز بدھ المحرم ۱۳ اے بھری کو قدم ہوسی کا شرف حاصل ہوا۔ مولا تا وجیہہ الدین با بلی مولا تا بر ہان الدین غریب اور دیگر اصاب حاضر خدمت ہے۔ عاشورہ مبارک کی فضیلت میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ محرم سے بڑھ کرکوئی مہینہ افضل نہیں اس واسطے کہ رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے امیر الموثین شاہ اولیاء علی کرم اللہ و جہ کوفر مایا کہ اسے علی! (رضی اللہ تعالی عنہ) اگر فریضہ روز وں سے کم گر افضل روز ہے رکھنا چاہتے ہوتو ماہ محرم میں رکھو کیونکہ اللہ تعالی نے اسی مہینے میں آدم علیہ السلام کی تو بہ قبول فر مائی تھی اور جو محف اس مہینے میں تو بہ کرتا ہے اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول کرتا ہے بھر فر مایا کہ میں نے اللہ تعالی اس کی تو بہ قبول کرتا ہے بھر فر مایا کہ میں نے اللہ اللہ عالی میں بیا گوری رحمۃ اللہ شخ الاسلام خواجہ فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان دُرَّ ربار کہ نثار سے سنا ہے کہ قاضی حمید الدین تا گوری رحمۃ اللہ علیہ والہ وسلم نے فرُ مایا ہے کہ جو محض میں تین روزے لگا تا م

بدے جعرات اور جعہ کے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ تھم کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں نوسوسال کی عبادت کا ثو اب تکھا جائے اور اسی قدر بدیاں اس کے نامہ اعمال سے دُور کی جاتی ہیں۔

بعدازاں اس موقع کے مناسب فرمایا کہ شیخ الاسلام بہاؤ الدین ذکریا قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا ہے کہ جوشخص عاشورہ کے روز روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی میں لکھا جائے جس عاشورہ کے روز روزہ رکھتا ہے اللہ تعالی میں لکھا جائے جس میں دن کوروزے رکھے اور رات کو جاگتا رہے جوشخص عاشورہ کے روز روزہ رکھتا ہے اسے دس ہزار فرشتوں اور دس ہزار حاجیوں اور دس ہزار حاجیوں اور دس ہزار حاجیوں اور دس ہزار حاجیوں کا ثواب عنایت ہوتا ہے جوشخص عاشورہ کے روز روزہ رکھتا ہے یا کسی مومن کا روزہ افطار کراتا ہے۔ گویا دہ تمام اُمت جمدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پیٹ بحر کھانا کھلاتا ہے جوشخص عاشورہ کے دن روزہ رکھے اور یہتم کے سر پر پیار سے ہاتھ بھیرے تو اس یتیم کے سر کے بالوں کی تعداد کے موافق اسے بہشت میں در ہے ملتے ہیں۔

پھرزبانِ مبارک سے فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دلیل السالکین میں لکھتے ہیں ٔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص عاشورے کے روز اپنے عیال کا خرج زیادہ کرئے اللہ تعالی دوسرے سال تک اس کی روزی فراخ کر دیتا ہے۔

## علم كى فضيلت اور شناخت

پھرتھوڑی در کے لیے علم اوراس کی فضیلت کے بارے ہیں گفتگو ہوئی۔ مولا نا بر ہان الدین حاضر خدمت سے انہوں نے آواب بجالا کرعرض کی کہ علم بڑی بھاری نعمت ہے۔ فرمایا ہاں! میں نے آٹار تابعین میں لکھا دیکھا ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ملم کی دوشنا ختیں ہیں اگر اہلِ علم پہلے پچھ بُرا اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ملم کی دوشنا ختیں ہیں اگر اہلِ علم پہلے پچھ بُرا ہوتو شریف بن جاتا ہے اورا گر بخیل ہوتو تخی بن جاتا ہے اورا گر درویش ہوتو دولت مندا گر خوار ہوتو عزیز اگر دُور ہوتو اللہ تعالی کے نزد یک اگر تندخو ہوتو نرم اگر بدگو ہوتو شریب گفتار اگر ضعیف ہوتو تو می اگر بیشرم ہوتو حیا والا اگر مجہول ہوتو معروف اورا گر بیائی ہے تو خدائی بن جاتا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اہلی علم بندے قیامت کے دن جودہویں کے جاند کی طرح چکیں گے۔

پھر اسی موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے ابو معاذ سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق کتاب العارفین میں تکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالی نے آسان وزمین پیدا کرنے سے بچاس ہزار سال پہلے اپنے بندوں کی روزی ان کی نقد ہر میں لکھ دی ہے بلکہ عرش یانی پرتھا اور قرار نہیں پکڑتا تھا' حلال روزی کی طلب کرواور حرام سے ہاتھ اُٹھالو۔

پھر فرمایا کہ حذیفہ سے نیجیٰ معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پیمبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت کے علماء والدین سے بھی زیادہ مہربان ہیں اس واسطے کہ والدین تو بچوں کو دنیاوی ڈراور خوف اور آگ سے بچاتے ہیں اور اُمت مجمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علماء آنہیں دوزخ کی آگ اور قیامت کے خوف سے محفوظ رکھتے ہیں۔ بعدازاں فرمایا کہ علماء سے ل بیشنا اوران کی می خوبیاں اپنے میں پیدا کرنا ہدارہ اللی ہے تمام جہان کی ساری چیزیں چھوڈ کر پہلے علم حاصل کرنا چاہیے۔

پھراس موقع کے مناسب فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام فریدالحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جرائیل علیہ السلام سے سنا اور جرائیل علیہ السلام نے اسرافیل علیہ السلام سے اور اسرافیل علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی سے کہ جو خص علم کی طلب میں دوقدم چلے اور عالم کے پاس بیٹھے اور اس سے دوبا تیں سے تو اللہ تعالیٰ اسے بہشت عطافر ماتا ہے۔ آل تحمّدُ اللهِ علیٰ ذیلکَ

ماوشوال کے چھروزے اور روزہ ایام بیض

جعرات کے روز دسویں ماویحرم من ندکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولا ناشس الدین کیجیٰ مولا نافخر الدین اورمولا نا ورمولا نا میں اور دسویں ماویحرم من ندکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولا ناشس الدین باہلی حاضر خدمت تھے۔ ماوشوال کے چھروزوں کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی ڈبان مبارک سے فر مایا کہ جو شخص چھروزے رکھتا ہے اللہ تعالی نے آٹھ بہشت پیدا کیے ہیں تھی دیتا ہے کہ ہرایک کے دروازے پراس کے لیے ہزار کل یا قوت سرخ کے بناؤ اور ہرگل میں ایسی چیر پیرپیدا ہوتی ہیں جمن کو کسی آٹھ نے نہیں دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا ہے۔ رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھے اس خدا کی تم اجس نے جھے بحق بندگی بھیجا ہے کہ جو شخص ماوشوال میں چھروزے رکھے گا فرشتہ اے آسان سے آواز دے گا کہ اے بندے! اللہ تعالی نے تیرے بچھلے سارے گناہ بخش دیے ہیں اب تو کام از سرنو شروع کر۔

پھرایام بیض اور ایام بیض کے دوروزوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جب آ دم علیہ السلام کو بہشت سے دنیا میں بھیجا گیا تو آپ کے سارے اعضاء سیاہ ہوگئے جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کی تو تھم ہوا کہ تیر ہویں چود ہویں اور پندر ہویں کوروزہ رکھنے سے جسم کا تیسرا حصہ سفید ہوگیا اور چود ہویں کا روزہ رکھنے سے جسم کا دوسرا تہائی حصہ اور جب پندر ہویں کا روزہ رکھا تو ساراجسم سفید ہوگیا۔

بعدازاں میں نے آ داب بجالا کرعرض کی کہ میں نے مخدوم کی زبانی سنا ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے رسول اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ ایباروز ہتا کیں جس کا ثواب مجھے بہت ملے۔ آمخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے۔ فرمایا کے شک ایبا ہی ہے۔ فرمایا کہ جس کے۔ فرمایا کے شک ایبا ہی ہے۔

روی مرار اس موقع کے مناب فر مایا کہ شخ الثیوخ شہاب الدین سپروردی کے اوراد میں لکھا ہے کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ جو شخص ہر مہینے میں تین روزے رکھتا ہے۔ گویا وہ صائم الد ہر ہے اور قیامت کے ون (المنا وصد قنا) اس کی سفارش سے اس کے گھر کے سر (۵۰) آ دی بخشے جا کیں گے اور جب قبر سے اُٹے گا تو اس کا چہرہ چود ہویں کے جا ندگی طرح روشن ہوگا۔

نماز شب عيدالاضحل

بعدازاں عیداللہ کی رات کی نماز کی نضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبانِ مبارک سے فرمایا کہ پنجمبر خداصلی

الله تعالی علیه وآله وسلم فرماتے ہیں کہ جو محض عیدالاضحیٰ کی رات دس رکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سور ہ اخلاص دس مرتبہ پڑھے اور اس نمازے فارغ ہوکر سوم تبہ درود بھیجے اور سوم تبہ استغفار کرے اور سوم تبہ کلمہ سجان اللہ اوّل تا آخر پڑھے بھر اگر وہ محض میری ساری اُمت کے لیے دعا کرے گا تو اللہ تعالی قبول فرمائے گا اور اس نماز کی برکت سے اسے دیوار نصیب ہوگا۔

#### نماز شب عيدالفطر

پھرائ موقع کے مناسب فر مایا کہ شخ سیف الدین باخوری رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد میں لکھادیکھا ہے کہ جو شخص عیرالفطری رات بارہ رکعت نماز تین سلاموں ہے اس طرح اداکرے کہ ہررکعت میں الحمد ایک مرتبہ اورا خلاص پانچ مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اسے دوسرے سال تک ہررات اور ہردن کو ایک سال کی عبادت کا اثواب دے گا اورا گرائ سال میں فوت ہو جائے تو شہیدوں کی موت مرے گا اور ہررکعت کے بدلے اے نو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا اس کی دعا متجاب ہوگی اس کا دل فارغ ہوگا عذاب قبرے بے خوف ہوجائے گا اور قیامت کے دن عرش کے پنچ سائے تلے ہوگا پھراسے اپنے اہل وعیال کے ہمراہ بہشت عذاب قبرے بخوف ہوجائے گا اور قیامت کے دن عرش کے پنچ سائے تلے ہوگا پھراسے اپنے اہل وعیال کے ہمراہ بہشت علی جانے کا تھی ہوگا۔ الْحَمْ ہوگا۔ الْحَمْ ہوگا۔ الْحَمْ ہوگا۔ الْحَمْ ہوگا۔ الْحَمْ ہوگا۔ الْحَمْ ہوگا۔ اللّٰ علی ذالِكَ

#### فضيلت ماوشعبان

بدھ کے روز بارہویں ماو محرم الحرام من مذکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا شہاب الدین میرشی نے جو حاضر خدمت تھے آ داب بجالا کرعرض کی کہ ماوشعبان میں بہت ی نمازیں اداکرنی آئی ہیں فرمایا تھیک ہے پھر فرمایا کہ جوشف ماوشعبان کی پہلی رات بارہ رکعت نماز اس طرح اداکرے کہ ہر رکعت میں المحمد ایک مرتبہ اور قل ھو اللّٰہ احد پندرہ مرتبہ پڑھے تو اللّٰہ تعالیٰ اے بارہ ہزار غازی کا تو اب عطافر ماتا ہے اور گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے گویا ابھی مال کے شکم سے نکلا ہے اور اگراس سال مرجائے تو شہید کا مرتبہ پاتا ہے۔

پھراس موقع کے مناسب میہ حکایت بیان فرمائی کہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت فرماتے ہیں کہ آنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے بہت گناہ کیے ہوں اور ان سے پشیمان ہو کر توبہ کرنی چاہے تو اسے چاہیے کہ ماوشعبان میں اتوار کے روز عسل کرے اور جب سوموار کی رات آئے تو عشا کی نماز سے فارغ ہو کرستر (۵۰) باراستغفار کے تواس کی توبہ قبول ہوجائے گی اور اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ' حقائق' میں میں نے لکھادیکھا ہے کہ خواجہ ٹبلی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق پیفیبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ماوشعبان کی پہلی رات حضرت جرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ اے محمہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس بزرگ رات کو اُٹھ کر نماز اوا کرو میں نے پوچھا' یہ کیسی رات ہے۔ کہا' اے محمہ! صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم آج کی رات تمام مومنوں کو سوائے جادوگروں وغیرہ کے رات اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے بین سو دروازے کھول رکھے ہیں' آج کی رات تمام مومنوں کو سوائے جادوگروں وغیرہ کے

بخش دے گا پھر میں باہر نکل کر خالی جگہ میں بیٹے گیا اور اللہ تعالیٰ کی ثناء اور اس کے حضور دعا کی۔ چار گھڑی رات گزری جہرائیل علیہ السلام پھر آئے اور کہا کہ اے محمہ اصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سجدے سے سراُٹھا کہ اور آسان کی طرف دیکھو جب میں نے سراُٹھا کہ روائھ کی تو آسان کے دروازے کھلے پائے ورسرے آسان کے دروازے پر فرشتہ کہدر ہاتھا کہ وہ محض خوش نفییب ہے جس نے آج کی رات اپنے پروردگار کو سجدہ کیا۔ تیسرے آسان کے دروازے پر فرشتہ کہدر ہاتھا کہ وہ محض خوش نفییب ہے جس نے آج کی رات دعا کی۔ چوتے آسان کے دروازے پر فرشتہ کہدر ہاتھا کہ وہ محض خوش نفییب ہے جس نے آج کی رات دعا کی۔ چوتے آسان کے دروازے پر فرشتہ کہدر ہاتھا کہ وہ محض خوش نفییب ہے جس نے آج کی رات اللہ کی ثناء کی چھٹے آسان کے دروازے پر فرشتہ کہدر ہاتھا کہ وہ محض خوش نفییب ہے جس نے آج کی رات اللہ کی ثناء کی جھٹے آسان کے دروازے پر فرشتہ کہدر ہاتھا کہ وہ محض خوش نفییب ہے جو آج کی رات اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اور ساتویں آسان کے دروازے پر فرشتہ ہدر ہاتھا کہ کیا کوئی ہے جو آج کی رات اللہ تعالیٰ کو عادت پوری کریں یا کوئی بخشش دروازے پر فرشتہ ہم اسے بخش دیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فر مایا کہ ماہ شعبان کی پہلی رات بندے کے فعل اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کے جاتے ہیں اس رات بندوں کی روزی تقیم ہوتی ہے۔ پس انسان کواس رات غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ نماز تبیج اور تلاوت میں مشغول ہونا چاہیے تا کہ اس سعادت سے محروم نہ رہے۔ خواجہ صاحب فوائد بیان فرما ہی رہے تھے کہ ملک محم غیاث پوری مع تین اور اشخاص کے حاضر خدمت ہوا اور آ داب بجالایا ' محم ہوا بیٹھ جاؤ! جب بیٹھ گئے تو آپ نے اقبال نام خادم کو بکلایا اور فرمایا کہ تھوڑ اخر ہوزہ پڑا ہے لاؤ اور ملک محمد کے سامنے رکھ دو وہ لاکر رکھ دیا گیا پھر فرمایا کہ تھوڑی مصری اور مجبوری ہیں وہ بھی لا دو کا کئیں تو فرمایا کہ یہ تینوں عزیز وں کود سے دو جب دی گئیں تو چاروں نے سرآپ کے قدموں پر رکھ دیے کہ جو پچھ ہم چاہتے تھے ' ہم نے یالیا' ہم نے دل میں یہی سوچا تھا جو آپ نے کردیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے اس موقع کے مناسب فر مایا کہ ایک مرتبہ میں شخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس الله سره العزیز کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اسنے میں سات درولیش آئے مرایک نے دل میں الگ الگ کھانا سوچ رکھا تھا 'آپ نے ان کے موافق ان کے روبرو کھانے رکھوا دیئے سب مان گئے کہ ہم میں سال سے مردِ خدا کی طلب میں تھے۔ سوآپ کے سواکسی کو حب منشاء مردِ خدانہ یا یا۔

مولا نا فخرالدين زامد كي بزرگي

بعدازاں مولانا فخرالدین زاہد کی بزرگی کے بارے میں گفتگوٹروغ ہوئی کہ آپ چالیس سال تک گیہوں خود پیسا کرتے تھے اور کسی کو نہ فرمایا کرتے تھے جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کے اس قدر خادم ہیں' آپ ان کو کیوں نہیں فرماتے؟ فرمایا کہ بیٹواب کیوں ان کو دوں' خود ہی کیوں نہ حاصل کروں۔

پھرآپ کی بزرگ کی نبت سے حکایت بیان فر مائی کدایک مرتبد دبلی میں بارش ندموئی تو آپ نے منبر بر چڑھ کرآسین

AND SECURITION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY

ے کوزہ نکالا اور ہاتھ میں پکڑ کر ہوا میں رکھا اور آسان کی طرف منہ کر کے عرض کی کہ اے پروردگار! جب تک بید کوزہ پُر نہ ہوگا' میں نیچ نمیں اُتروں گا۔ بید کہتے ہی اس قدر بارش ہوئی کہ دبلی میں تین دن رات پانی نہ تھا۔

### نماز باجماعت كى فضيلت

بعدازاں ایک عزیز نے عرض کی کہ ایک مرتبہ میں مولانا شہاب الدین اوٹی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھا' آپ اکثر خلوت میں تنہا نماز ادا کیا کرتے تھے' با جماعت نماز نہیں ادا کرتے تھے' زبان مبارک سے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس سے پہلے جب تک نماز باجماعت ندادا کی جاتی تھی' جائز ند ہوتی تھی۔ نماز باجماعت میں ثواب بہت ہے۔

پھرائی موقع کے مناسب فرمایا کہ جو مخص ظہری نماز باجماعت اداکرے گا'اللہ تعالی قیامت کے دن روئے زمین کے تمام پہاڑ' دریا اور چو پائے اور آسان کے ستارے ایک بلڑے میں رکھے گا اور اس نماز کا ثواب دوسرے بلڑے میں تو بھی ثواب والا بلڑا بھاری ہوگا اور جو مخص عصر کی نماز باجماعت اداکرے گا اور شام کی نماز تک و ہیں جائے نماز پر بیٹھا رہے گا تو اللہ تعالیٰ تعکم کرے گا' قیامت کے دن تو عرش وکری' لوح وقلم اور تمام فرشتوں اور پینجبروں کو لاکر ایک بلڑے میں رکھا جائے گا اور دوسرے بلڑے میں ان دونوں نمازوں کا ثواب تو ثواب والا پلڑا بھاری ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ جو شخص عشا کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے۔اللہ تعالیٰ تھم کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ہر رکعت کو ہزار رکعت کر کے لکھا جائے اور وہ شخص شب بیداروں سے ہوگا۔

بعدازاں اسی موقع کے مناسب ہے دکایت بیان فر مائی کہ چوخف شح کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے اور سورج نگلے تک و ہیں بیٹھایا والئی ہیں مشغول رہتا ہے اور پھراشراق کی نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالی حکم کرتا ہے اور آسان ہے دل ہزار فرضتے یعنی کل ستر (۵۰) ہزار فرضتے نور کے تعالی ہاتھوں ہیں لیے آتے ہیں پھر اللہ تعالی حکم کرتا ہے کہ میر ہے اس خاص بندے نے میرے لیے یہ نماز ادا کی ہے جوگناہ اس نے کیے ہیں ہیں ان سے درگز رکرتا ہوں۔ از سرٹوکام شردع کرے۔ خواجہ صاحب انہیں فوائد کو بیان فرمار ہے تھے کہ استے میں شخ عثان سیاح شخ جمال اللہ ین ہائنوی مولانا برہان اللہ ین غریب اور حسن میمندی مع اسپنے یاروں کے آئے اور آداب بجالائے فرمایا بیٹھ جاؤ! بیٹھ گئے وہ و دن بڑا ہی باراحت تھا۔ اصحاب سلوک کے بارے ہیں گفتگوشروع کی آئے اور آداب بجالائے فرمایا کہ جب خواجہ ذوالنون مصری رحمتہ اللہ تائب ہوئے تو ایک دن شق پرسوار تھے جس میں سودا گر بھی سودا گر بھی اور تھے اور آداب کی اور تو کی خواجہ دوالنون مصری رحمتہ اللہ تائب ہوئے تو ایک دن شقی پرسوار تھے جس میں سودا گر بھی سوار تھے اتفاقا کمشی ڈو جنے گلی۔ خواجہ دوالنون موری رحمتہ اللہ تائب ہوئے تو ایک دن شور بھی تو ایک دین اور تو کی کا مراہ کی کا مرسی کا گئے ہو گیا ہوگیا کہا کہ اور تو کسی نے بالا نفاق کہا کہ اور تو کسی نے دوار کی اس کی طرف منہ کر کے کہا اے پروردگار! اگر میری تو بہول ہو تو آئیں دینار ل جائے تا کہ میری خلاصی ہو فوراً دریا کی میں وجو ہو ہوں نے دیکھا تو سب نے معافی ما گئی کہ ہم نے خطا میں کہ خواجہ صاحب نے ایک میری خلاصی ہو فوراً دریا کی عرف میں اگر کی جو جو سرف کے دیا اور آپ چلے گئے۔

# خواجه فضيل عياض كاتائب مونا

پھر خواجہ صاحب نے اسی موقع پر فر مایا کہ جس روز خواجہ فضیل عیاض رحمۃ اللہ علیہ تا ئب ہوئے تو لوگوں کے مال واسباب
کی بابت جو آپ نے لوٹا تھا' ذکر کیا کہ جن دنوں تائب ہوا۔ ہر ایک کو کلا کر اس کا مال واپس کیا اور اسے خوش کیا' ان میں ایک
یہودی تفا جو کسی طرح خوش نہیں ہوتا تھا۔ خواجہ صاحب نے بہت منت ساجت کی لیکن وہ کسی طرح راضی نہ ہوا۔ الغرض اس
یہودی نے کہا اگر اپنے پاؤں تلے ہے مضی بھرز تر نکال دے تو میں تجھ سے خوش ہو جاؤں گا آپ نے نکال کرفورا اسے دیا اسی روز
وہ یہودی فورا مسلمان ہو گیا اور کہا' میں نے توریت میں لکھا دیکھا ہے کہ جس کی توبہ قبول ہوتی ہے اگر وہ مٹی کو بھی ہاتھ میں
کیڑے تو سونا ہو جاتی ہے اب جھے تحقیق سے معلوم ہو گیا کہ تیری توبہ قبول ہوگی ہے۔ مشت خاک مقصود نہ تھا' مقصود تو یہ دیکھنا

ع مدیرو مبدوی مدی ہے۔ اور شخ خواجہ صاحب نے حسن قوال کو فرمایا کہ عزیز حاضر ہیں' کچھ کہو جب حسن نے ساع کا آغاز کیا تو خواجہ عثان سیاح اور شخ جمال الدین ہانسوی اُٹھ کر رقص کرنے لگئے چاشت سے ظہرتک رقص کرتے رہے جب فارغ ہوئے تو ہرایک کو جامہ عطافر مایا' مجھے بھی سفید کلاہ عنایت ہوا۔ قوال نے جو لظم سائی' وہ حسب ذیل ہے۔

نظم

الل اصلاح رابقدج نوشی آورد سوئے جبیں گرفتہ بجاروشی آورد آل واردام بدہ کہ فراموشی آورد

عشقت خبرز عالم بے ہوتی آورد عشق نو شحنہ ایت کہ سلطان عقل را من ناتواں زبادہ کشی گشتم اے طبیب!

الله الله عالي الله

پھر آبدیدہ ہوکرفر مایا کہ خواجہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کی وفات کے بعدلوگوں نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ تعالی کے آبدیدہ ہوکرفر مایا کہ خواجہ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ سے کیما سلوک کیا فر مایا جیما دوستوں سے کرتا ہے مگر ایک سخت عمّاب ہوا جس میں اب تک غرق ہوں۔ وہ بید کہ ایک روز میں کسی کے ہاں گیا میرے سامنے گیہوں کا ڈھیر تھا میں نے ایک دانہ اُٹھا کر اس فخص کی اجازت کے بغیر دانتوں سے دو مگڑے کر دیا تو تھم الہی ہوا کہ اے شبل ! اجازت طلب کیے بغیر لوگوں کی گیہوں دو پارہ کرتا ہے لیں اس معاملے میں میں جیران ہوں کہ قیامت کے دن کیا جواب دوں گا۔ آلکے مُلُولِ علی ذالِک

نمازشبيج اوربعض ديكرنمازون كابيان

اتوار کے روز بیسویں ماہ محرم من مذکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا' نمازِ جاشت اور اس کے ثواب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ آٹا یا اولیاء ٹیس آیا ہے کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص عمر مجر میں ایک مرتبہ بینماز اداکر کے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ستر سال کی عبادت لکھتا ہے اور ستر سال کے اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور بہت سا ثواب عنایت فرما تا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے بینخ الاسلام فریدالحق والشرع والدین قدس الله سره العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو تحف مرمینے میں بینماز اداکرتا ہے اسے بہشت میں بڑے اعلی درج ملتے ہیں۔ نماز کی ترکیب سے کہ جار رکعت نماز ایک سلام سے ادا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ ایک بار اور سورۃ جو اسے یاد ہؤ پڑھے اور پندرہ مرتبہ سبحان الله اور تین مرتبہ دبی العظيم اور پندره مرتبه سبحان الله تا آخر كم اورسر أشائ اور سمع الله لمن حمدة كم اور پندره مرتبه سبحان الله والحمد لله تا آخر يرص اور پر حده كرے اور پر سبحان ربى الاعلى دى مرتبه كے اور دوسرے تحدے ميل بھى دى مرتبه کلمہ سجان اللہ پڑھے اس طرح جار رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں ۷۵مر تبہ سجان اللہ تا آخر پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے سوائے اس کی خوش نو دی کے اور کچھ نہ طلب کرے بہشت وغیرہ کی طلب نہ کرے کیونکہ مینماز بہت ہی بزرگ ہے۔

#### نماز روز شنبه ( ہفتہ )

پر فر مایا کہ میں نے شیخ الاسلام عثمان ہارؤنی قدس الله سره العزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی الله عندكى روايت كے مطابق جو محص ہفتے كے روز چار ركعت نماز اس طرح اداكرے كه جر ركعت ميں الحمد ايك مرتبداور قان یا ایھا الکافدون تین مرتبہ پڑھے اور جب نمازے فارغ ہوتو ایک مرتبہ آیت الکری پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہر یہودی اور یہودن کی تعداد کے موافق ایک سال کی الی عبادت لکھتا ہے جس میں دن کوروزہ رکھا ہواور رات کو کھڑے ہو كرالله كى عبادت كى مو \_ كوياس نے تمام أمت محمدى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كوآ زاد كيا اور توريت أنجيل اور زبور اور فرقان پڑھے اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے مگلے میں ہزار گلوبند پہنا کر پیغیبروں اور شہیدوں کے ہمراہ بے حساب بہشت میں بھیج

## مماز جارر كعت روزيك شنبه (اتوار)

بعدازاں اسی نماز کے بارے میں فرمایا کہ انہیں اوراد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق لکھا و یکھا ہے کہ جو تخص اتوار کے روز جا رکعت نماز اس طرح اداکرے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد ایک مرتبداور انھن الرسول ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں ہرایک یہودی اور یہودن کی تعداد کے موافق ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب اور نیز ہزار غازی ہزار پنیمبراور ہزار شہید کا تو اب لکھتا ہے اور قیامت کے دن اس کے اور دوزخ کے مابین اس قدر فاصلہ ہو جائے گا کہ ہزار خندق چے میں ہوگی جن میں سے ہراکی کی چوڑائی یا کچے سوسالہ راہ کے برابر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے آ مھوں بہشت کھول دےگا۔

بعدازال فرمایا که ایک بدکار محض خواجه عبدالله مهل تستری رحمة الله علیه کے زمانے میں تھاجب وہ مرحمیا تو اسے خواب میں

و یکھا کہ وہ بہشت میں ٹبل رہا ہے اس سے پوچھا گیا کہ تُو تو بد کار اور گناہ گارتھا' پید دولت کہاں سے پائی؟ کہا' میں اتو ارکو جار رکعت نماز ادا کیا کرتا تھا۔ سوتھم ہوا کہ تجھے ہم نے اس نماز کے عوض بخش دیا۔

#### نمازروز دوشنبه (پیر)

بعدازاں فر مایا کہ شخ بہاؤالدین ذکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے کہ امیر المومین عررضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص سوموار کے روز دورکعت نماز اداکرتا ہے کہ ہررکعت میں الحمد ایک مرتبہ آیت الکری ایک مرتبہ اورسورہ افلاص ایک مرتبہ پڑھے اور نماز سے فارغ ہوکردس مرتبہ والدین کے لیے بخش طلب کرے اور دس مرتبہ درود بھیج تو اللہ تعالیٰ اخلاص ایک مرتبہ پڑھے اور نماز سے فارغ ہوکردس مرتبہ والدین کے لیے بخش طلب کرے اور دس مرتبہ درود بھیج تو اللہ تعالیٰ اسے سفید مردارید کا بنا ہوا گل عنایت کرے گا جس میں سات کو تحریان ہوں گی۔ ہرایک کو تحری کی فراخی سات سو ہاتھ ہوگی پہلی فالص جاندی کی بنی ہوگی دوسری سونے کی تیسری مروارید کی چوتی زیرجد کی پانچویں یا قوت کی چھٹی موتیوں کی اور ساتویں نور بک فالص جاندی کو تحری ایک تحدید ہوگی اور زانوں سے سینے تک اور ہرایک کو تحری میں ایک تخت پرایک حور ہوگی جو پاؤں سے لے کر زانوں تک زعفران سے تر ہوگی اور زانوں سے سینے تک مشک سے اور سینے سے گردن تک عزراشہ ہ سے اور گردن سے سرتک کا فور سے سفید آراستہ و پیراستہ ہوگی۔

### دورکعت نماز بروز سه شنبه (منگل)

پھرفر مایا کہ شخ قطب الدین بختیاراؤی قدس اللہ سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو محض منگل کے روز جس روز اللہ تعالیٰ نے بارش بنائی اور البیس روئے زمین پر آیا اور اس کے لیے دوز خ کے درواز ہے کھلے پھر ملک الموت علیہ السلام بندگانِ خداکی جانیں قبض کرنے پر مسلط ہوا اور اس روز قابیل نے بائیل کو مارا اور اس روز ایوب پیٹیبر علیہ السلام بیاری میں مبتلا ہوئے دورکھت نماز اس طرح اوا کرے کہ ہررکھت میں المحمد للہ ایک بار والتین ایک بار اور اخلاص ایک بار اور معوذ تین ایک آیک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ قطرات کرے کہ ہررکھت میں المحمد للہ ایک بار وار بہشت میں ایک سنہری محل عنایت فرمائے گا اور دوزخ کے ساتوں دروازے اس پر کھلے ہوں بر بند ہوں گے اور اسے آدم موکن ہارون اور ایوب علیہم السلام کا تو اب ملے گا اور بہشت کے ساتوں دروازے اس پر کھلے ہوں کے اور نمام مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ اور بے خوف رہے گا۔

#### دوركعت نماز چهارشنبه (بده)

پھر فرمایا کہ شخ بدرالدین غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے سیاق اوراق میں لکھا ویکھا ہے کہ حفزت معاذ جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمایا کہ جوشخص بدھ کے روز جس روز اللہ تعالی نے تاریکی اور روایت فرمایا کہ جوشخص بدھ کے روز جس روز اللہ تعالی نے تاریکی اور روشی ای دورگفت نمیں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ ادا ور سورہ کا ایک مرتبہ اور سورہ کا ایک مرتبہ اور سورہ کا ایک مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالی قیامت اور قبر کی تاریکی اس سے دُورکر دےگا۔ ایک سال کی عبادت کا تو اب اس کے نامہ اعمال میں کھا جائے گا۔

پر اکوت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت پیدا کیا جو مخص اس دن دورکعت نماز اس طرح ادا کرے کہ ہر رکعت میں المحد ایک مرتبہ اور 'اذاجاء'' پانچ مرتبہ پڑھے جب عصر کی نماز ادا کرے تو چالیس مرتبہ قل ھو اللّٰه احداور استغفار پڑھے تو اللّٰہ تعالٰی اے بہشت میں ایک محل عنایت کرے گا جس میں ستر حوریں ہوں گی اور فرشتوں کی تعداد کے برابر ایک ایک سال کی عبادت کا تواب مطاہوگا۔

#### دوركعت نماز جمعه

بعدازاں فرمایا کہ حضرت معاذ جبل رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ پیفیبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز دورکعت نماز اس طرح اداکرے کہ ہررکعت میں ایک مرتبہ الجمدُ سومرتبہ آیت الکری سومرتبہ قبل ہواللہ احد بڑھے اور نمازے فارغ ہوکر بیٹھ کریہ سات مرتبہ پڑھے:

يانور النور ياالله يارحيم يارحمن ياحى ياقيوم افتح ابواب رجمتك مغفرتك ومن على يدخل الجنة الحتقى من النار .

## مشائخ اُمت کے چراغ ہیں

توالله تعالیٰ اس کے ستر گناہ کبیرہ بخش دے گا اور بہشت میں چھیا نوے درجے عطا فرمائے گا۔

پھر مشائخ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہ ایک مرتبہ رسول الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جرائیل علیہ السلام سے مشائخ کے بارے میں پوچھا تو عرض کی کہ یارسول الله! صلی الله تعالی علیک وسلم مشائخ آپ کی اُمت کے جراغ ہیں السلام سے مشائخ آپ کی اُمت کے جراغ ہیں وہ خض نہایت ہی خوش قسمت ہے جو ان کاحق پہچانتا ہے اور انہیں دوستِ حق سمجھے۔ تو ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ بہتی ہے اور جو انہیں دشمن سمجھے وہ دوزخی۔

## مشائخ اورعلاء كى موت پررونا

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فریدالحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو خض مشائخ کی وفات پڑ ممکین نہیں ہوتا' وہ منافق ہے۔ دنیا میں مشائخ وعلاء کی موت سے بڑھ کر بڑا عاد شداور کوئی نہیں جب مشائخ یا علاء میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو آسان اور زمین اور جو کچھان میں ہے سب روتے ہیں اور ہراکی فرشتہ ستر دن تک ان کے لیے روتا ہے' وہ مخض مومن ہی نہیں جو ان کی موت پڑ ممکنین نہ ہو جو ممکنین ہوتا ہے' اللہ تعالی اسے ہزار مشائخ اور علاء کا تو اب عطا

، بعدازاں فرمایا کہ جو مخص کسی شخ یا عالم کی بےعزتی کرے تو دنیا وآخرت میں منافق اور لعنتی ہے۔ نعوذ باللہ منھا بدھ کے روز چودھویں ماہ صفرت نہ کور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ غلاموں اور ماتخوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خبر میں ہے کہ ایک روز کئی نے حاضر خدمت ہوکر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بوچھا کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم میرے کئی ایک غلام ہیں' میں ہر روز ان کے کتنے قصور معاف کروں؟ فرمایا ہر روزستر گناہ معاف کرواگر اکہتر ہوجا کیں تو تقرارک کرو۔

پھرائ موقع کے مناسب زبانِ مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ مولانا کیتنلی میرے یاس آئے کھانا موجودتھا۔ بشیر کو کہا کہ
لاؤاس نے لانے میں دیر کردی میرے پاس چھوٹی چھڑی تھی اس کی چیٹے پر ماری۔ مولانا کیتنلی نے اس طرح آہ کی کہ گویا آئیں
کی چیٹے پر گل ہے۔ میں نے پوچھا آپ نے آہ کیوں بھری؟ فوراً پیٹ سے کرتا اُٹھایا اور مجھے دکھایا جب میں نے نگاہ کی تو دیکھا
کہ اس چھڑی کا اثر آپ کی پیٹے پر موجود ہے پھر فرمایا کہ ان کو اپنے سے عزیز سمجھنا جا ہے کیونکہ ان میں اس بات کی قدرت نہیں
کہ وہ کچھ کہ کہ سکیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے''اسرارالا ولیاء'' میں لکھا دیکھا ہے کہ مشاکخ طبقات لکھتے ہیں کہ زیر دستوں کو وہ کی کھانا دینا چاہیے جس میں سے آپ کھا کیں اور وہ کی کھانا دینا چاہیے جوخود پہنے اس واسطے کو وہ بمنز لہ گوشت پوست کے ہیں۔
بعدازاں ای موقع کے مناسب بیہ حکایت بیان فرمائی کہ سلطان شمس الدین انا اللہ برہانہ کی بیعادت تھی کہ آ دھی رات کے وقت عبادت ہیں مشغول ہوتا اور جب جاگتا تو خود پانی لے کروضو کرتا' غلاموں میں سے کسی کو نہ جگاتا جب اس سے وجہ پوچھی گئ وقت عبادت ہیں مشغول ہوتا اور جب جاگتا تو خود پانی لے کروضو کرتا' غلاموں میں سے کسی کو نہ جگاتا جب اس سے وجہ پوچھی گئ تو کہا کہ آئی تکلیف اور وں کو کیوں دوں؟ کہ انہیں نیند سے جگاؤں۔ '

بوزهون كانعظيم

بعدازاں بوڑھوں کی تعظیم کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو فر مایا کہرسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں جو چھوٹوں پرمہر بانی نہیں کرتا اور بروں کا شکوہ کرتا ہے وہ ہم سے نہیں۔

پھر فر مایا کہ جب بھی رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم راستے میں کسی بڑے بوڑھے کو دیکھے لیتے خواہ وہ یہودی ہوتا یا مسلمان اس کے سفید بالوں کی تعظیم کے سبب اس کے آ گے نہ چلتے اور فر ماتے کہ جس میں نور خدا (البیشب نوری) کا نشان ہواس کے آ گے آ گے آ گے نہیں چلا جاسکا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے کی تعظیم واجب کی ہے جومسلمانی کی حالت میں سفید بال والا ہوگیا اس واسطے کہ تو ریت میں فرمان ہوا ہے کہ اے موٹی! (علیہ السلام) بوڑھوں کی عزت کیا کرواور جب وہ آئیں تو ان کی تعظیم نے لیے کھڑے ہوا کرواور جب ویکھوکہ جوان بوڑھوں کے آگے آگے چلتے ہیں یا ان سے پہلے پانی پیتے ہیں تو سمجھ لوکہ خلقت سے راحت دُور ہو چکی ہے اس واسطے کہ جب بیحالت ہوتی ہے تو اس شہر میں خیریت نہیں ہوتی۔

پھر فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام فرید الحق والشرع والدین قدس الله سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ میں اپنے شخ خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں بیٹیا تھا تو خواجہ صاحب بار بار باہر دیکھتے اور اُٹھ کھڑے ہوتے۔ چنانچہ چھسات مرتبہ آپ نے ایسا ہی کیا' میں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ دروازے کے باہر ایک بوڑھا بیٹیا ہوا ہے جب اس برنگاہ پڑتی تھی تو مجھے اُٹھنا واجب تھا سومیں سفید بالوں کی عزت کے لیے اُٹھ کھڑا ہوتا تھا۔

بعدازاں سے حکایت بیان فرمائی کے سلطان معز الدین محمد بن سام انایاللہ برہانہ کی سے عادت بھی کہ جو بوڑھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اس کی تعظیم کے لیے اُٹھ کھڑ ہے ہوتے اور جس کام کے لیے وہ آتا سے پورا کرتے وزراء نے عرض کی کہ ایسا کرنا آپ کے شایانِ شان نہیں ۔ فرمایا 'کیاتم اس کا سبب جانعے ہو؟ عرض کی نہیں! فرمایا 'میں اس واسط تعظیم کے لیے اُٹھتا ہوں کہ شاید قیامت کوان میں میراحشر ہواوران کی طفیل دوزخ کی آگ سے بی جاؤں اور اس نور کی برکت سے کہ تی تعالیٰ نے سفید بالوں کے نور کوایے نور سے اضافت دی ہے 'نجات یا جاؤں۔

فق ہمسائیگی

بعدازاں مسائیگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا که رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم فرماتے جیں کہ جرائیل علیہ السلام نے مجھے حق مسائیگی اس قدر بتایا کہ مجھے اس بات کا گمان ہوا کہ بمسامیکو مال وراثت سے شاید حصہ ملے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے '' تذکرۃ الاولیاء'' میں لکھادیکھا ہے کہ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمۃ کا ایک یہودی ہمسایہ تھا'
وہ سنرکو گیا ہوا تھا اس کی عورت حاملہ تھی جس نے بچہ جنا اس کے پاس اتن چیز بھی نہتھی کہ چراغ ہی لاکرروشن کر نے وہ بچہ تاریکی
کے سبب روتا رہتا' یے خبر خواجہ صاحب نے سنی تو ہرروز بینے کی دُکان سے تیل خرید کر اس یہودی عورت کو دے جاتے' مدت بعد
جب یہودی آیا تو عورت نے ساری کیفیت بیان کی' وہ شرمندہ ہوا اور خواجہ صاحب کی خدمت میں آ کرعرض کی کہ آپ نے
بودی عنایت فرمائی فرمایا: ہمسائیگی کاحق تھا اور بیری بہت برا ہوتا ہے' یہ سن کروہ یہودی فوراْ مسلمان ہوگیا۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمة کا ایک مسایہ یہودی تھا جب اس سے پوچھا گیا کہتم مسلمان کیوں نہیں ہوجاتے؟ تو اس نے کہااگر مسلمانی وہ ہے جو بایزید کو حاصل ہے تو جھے سے ہونہیں سکتی اوراگریہ ہے جو تہمیں حاصل ہے تو اس سے جھے شرم آتی ہے۔

بعدازاں فرمایا که رسول خداصلی الله تعالی علیه وآله وسلم فرماتے ہیں که جب تک بمسابیہ بے خوف نه ہوتب تک ایمان درست نبیں ہوتا۔

بعدازاں فرمایا کہ ہمسایہ کاحق ہے ہے کہ جب ہمسایہ قرض مانکے تو اسے قرض دے اور اگر اسے کوئی ضرورت ہوتو بوری کرے اور جب بیار ہوتو بیار پُری کرے اگر مصیبت میں گرفتار ہوتو اسے تیلی دے اور جب مرجائے تو اس کی نمایہ جنازہ ادا

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کر رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو محض اللہ تعالیٰ اور قیامت پر ایمان لایا ہے اسے ہمسائے کو تکلیف نہیں دین چاہیے کیونکہ ہمسائے کا حق والدین کا ساہے۔ آلْ سَحَمْ فَدُ اللهِ عَلیٰ ذیلکَ وَلِیْ اللهِ عَلیٰ اللهِ عَلیٰ خیلکَ مَا اللهِ عَلیٰ اللهِ عَلیٰ خیلکَ مَا اللهِ عَلیٰ اللهِ عَلیٰ اللهِ عَلیٰ خیلکَ مَا اللهِ عَلیٰ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیٰ اللهُ عَلیٰ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیٰ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیٰ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیٰ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهِ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهِ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلِیْ اللهُ عَلیْ عَلیْ اللهُ عَلیْ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلیْ عَلیْ اللهُ عَلیْ عَلیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلِیْ اللهُ عَلِيْ عَلِیْ اللّهُ عَلِيْ عَلیْ عَلِیْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلِيْ عَلَیْ اللّهُ عَلِيْ عَلِي

### قاضى كامقام

سوموار کے روزسولہویں ماہ صفرس ندکورکوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' قاضوں کے بارے میں میں گفتگو ہور بی تھی' زبان مبارک سے فرمایا کہ قاضی اور قضا اچھی چیز ہے بشرطیکہ قضا کاحق ادا کرنا آتا ہو کیونکہ بید حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قائم مقامی ہے۔

بعدازاں فر مایا کہ میں نے ہدایہ فقہ میں کھاد یکھا ہے کہ حضرت عبداللہ مسعودرضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا (من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین) یعنی جوقاضی بنایا گیا' وہ گویا بغیر چھری ذرج کیا گیا۔ بیحدیث اس موقع پر فرمائی جب حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس آئے اور فرمایا کہ جب دوزخ میرے سامنے لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ آگ کی چکی میں بہت سے سروں کا ڈھیر مع دستاروں کے بہا جا رہا ہے۔ دوزخ میرے سامنے لایا گیا تو میں نے دیکھا کہ آگ کی چکی میں بہت سے سروں کا ڈھیر مع دستاروں کے بہا جا رہا ہے۔ بوچھا' اے جرائیل! (علیہ السلام) یہ کن کے سر ہیں؟ کہا' یہ ان قاضیوں کے ہیں جنہوں نے ریا اور رشوت ستانی سے کام لیا پھر سرور کا کنات نے بیحدیث فرمائی:

من جعل قاضيا فقد ذبح بغيرسكين .

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ امام اعظم کوئی رحمۃ الله علیہ کو قضاء کا عہدہ ملتا تھالیکن آپ نے قبول نہ کیا اور فرمایا کہ میں اس عہدے کے لائق نہیں تو خلیفہ وفت نے آپ کوقید کر دیا۔ ایک مہینہ قید میں رہاس عرصے میں ہر روز پیغام پہنچتا کہ قضا کا عہدہ قبول کرولیکن آپ نہ مانے اور یہی فرماتے کہ میں سیکام کربی نہیں سکتا۔ بعدازاں خلیفہ کے روبرو لائے گئے تو خلیفہ نے کا عہدہ قبول کرولیکن آپ نہ مانے اور یہی فرماتے کہ میں سیکام کربی نہیں جے بیعہدہ دیا جائے آپ اسے قبول فرمائیس۔ فرمایا کہا کہ آپ مسلمانوں کے امام ہیں آپ سے بہتر اور اچھا آدی کوئی نہیں جے بیعہدہ دیا جائے آپ اسے قبول فرمائیس۔ فرمایا کہ کے حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ میں حدیث کو کس طرح رو کرسکتا ہوں جو رسولی خداصلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے اسے ردنہیں کیا جاسکتا کیونکہ نافر مانی پائی جاتی ہے اور نافر مان عبدہ قضا کے لائق نہیں۔ حدیث ہیہ ہے:

من جعل قاضيا فقد ذبح بغير سكين .

لیعنی جو قاضی بنایا گیا'وہ بغیر چری ذیح کیا گیا۔ پس آپ ہی فرمائیں کہ میں کیا کروں؟ جب بیصدیث منی تو فورا آپ کو پاکر دیا۔ بعدازان خواجہ صاحب آبدیدہ ہوئے اور آ نجناب کی دیانت کی بہت تعریف کی پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ امام احمد خبر ارحمة اللہ علیہ جو صاحب فد جہب سے ہمیشہ خمیری روٹی کھایا کرتے ہے۔ ایک روز آپ کے باور چی خانے میں خمیر ندرہا 'بہیرا دُھویڈ اور طلب کیا لیکن نہ ملا 'یفہرامام صاحب کو بھی دی گئی آ خرآپ کے فرزند کے گھر سے خمیر ملا جس سے روٹی بنا کرامام صاحب کے پیش کی گئی۔ آپ نے پوچھا کہ خمیر کہاں سے ملا؟ خادم نے عرض کی جناب کے صاحب زادے کے گھر سے فرمایا اس کھانے کو سمیٹ کر و جلے میں پھینک آؤ۔ خادم نے سارا کھانا باندھ کر و جلے میں پھینک دیا جب مجھلیوں نے سونگھا تو بغیر کھائے دریا ہیں چلی کو اس کے میں بانی کی روآئی اور روٹیوں کو کنارے پر پھینک دیا۔ خادم نے میساری کیفیت آ کر عرض کر دی امام صاحب نے مسکرا کر فرمایا 'اے عزیز! تو وہ کھانا جمیں کھلانا چا جتا ہے جے مجھلیوں نے بھی نہ کھایا اور پانی نے بھی قبول منہیں کھلانا چا جاتا ہے جے مجھلیوں نے بھی نہ کھایا اور پانی نے بھی قبول منہیں کیا۔ اس کا سب بیتھا کہ اس سے پہلے کی وقت آپ کا فرزند قاضی رہ چکا تھا اس خمیر کی بنیاداس وقت کی گئی تھی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیڈہ ہو کریے فرمایا کہ ان کی بیہ حالت تھی جو فرمانِ خدا اور تھم برحق سے ذرّہ بحر تجاوز نہیں کرتے تھے تو ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جوتمام احکام میں عدول تھمی کرتے ہیں۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ داؤد طائی قدس اللہ سرہ العزیز بھی بھی قاضی یوسف کی ملاقات کو نہ جایا کرتے۔ یاروں نے بوچھا کہ وہ آپ کے اعلیٰ یاروں میں سے جین آپ ان کی ملاقات کو کیوں نہیں جاتے۔ فرمایا جو شخص اپنے ہیرومرشد کے برخلاف کرے (بعنی اس کے پیرنے قضا کا عہدہ نہیں لیا 'ہم اس کی ملاقات کونہیں جاتے )

سے بریاف وسے وسے وسے کی بڑرگی اور صدق کی بابت یہ حکایت بیان فرمائی کہ آپ نے مند کے اوپر دوکیسریں تلے اوپر کھنی رکھی تھیں جب مند ہے اُٹھتے تو کھڑے ہوکر اوپر ہاتھ کرتے اگر ان کا ہاتھ اوپر والی کیسر تک پہنچ جاتا تو معلوم کرتے کہ تمام احکام برحق کیے ہیں اگر نہ پہنچا تو پھر سارے احکام از سرنو جاری کرتے۔

تقويل

بعدازاں تقویٰ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک نے فرمایا کہ ایک وفعہ خواجہ بشرحافی رحمۃ اللہ علیہ کی ہمشیرہ صاحبہ نے امام احمضبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر سوال کیا کہ یاامام! میں ایک مسئلہ آپ سے بوچھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا کہو! عرض کی کہ میں بھی بھی بھی بھی جا ندئی میں اور بھی کسی او پر کے چراغ کی روشنی میں چرخہ کا تی ہوں کیا یہ درست ہے؟ امام صاحب نے بوچھا کہ آپ کس خاندان سے ہیں؟ عرض کی کہ میں خواجہ بشرکی بہن ہوں۔ امام صاحب نے فرمایا جس خاندان سے آپ ہیں اس کے لیے جا تزخیس کہ کسی اور کے چراغ کی روشنی میں کاتے لیکن دوسرے کے لیے جا تزخیس کہ کسی اور کے چراغ کی روشنی میں کاتے لیکن دوسرے کے لیے جا تزخیس کہ کسی اور کے چراغ کی روشنی میں کاتے لیکن دوسرے کے لیے جا تزخیب کہ اسے نے فرمایا کہ ایک دوز امام صاحب راستے سے گزرر ہے تھے کہ آپ در کے کہ ان دوز امام صاحب راستے سے گزرر ہے تھے کہ آپ دے

بعدازاں ای موقع کے مناسب زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز امام صاحب رائے سے گزررہے تھے کہ آب کے کپڑے پر فررای پلیدی لگ گئی فوراْ اسے دھو ڈالا ۔ لوگوں نے پوچھا کہ اوروں کے کپڑے پر شرعی درم کے ہرا ہر جائز قر ۔ دیتے ہیں اور اپنے لیے تھوڑی می پلیدی کو بھی ناجائز سجھتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ فرمایا' ایک درم پلیدی شرع میں جائز ہے لیکن

نماز میں حضور قلب

افضل الفوائد 🕳

بعدازاں فرمایا کہ شریعت میں خواہ دل حاضر ہویا نہ ہو' نماز درست ہوتی ہے مگر طریقت میں اصحاب سلوک کہتے ہیں کہ جب دل حاضر نہ ہواور حق تعالیٰ کے سواکسی اور کا خیال دل میں آئے نماز جائز نہیں ہوتی 'اسے پھر پڑھنا چاہیے کیونکہ خیالات کا آئانماز کا فاسدے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ زنکا لا ہوری بھی جمعہ کی نماز کو حاضر نہیں ہوا کرتے تھے جب تمام اماموں اور بڑے برخے آئے۔ پہلی رکعت ہی ادا کر کے فرقہ کندھے پر ڈال گھر آگے۔ لوگوں نے خطیب کو بلا یا اور آپ ہجمہ کے روز نماز کے لیے آئے۔ پہلی رکعت ادا کر رہا تھا تو تیرے دل میں کیا آگے۔ لوگوں نے خطیب کو بلا یا اور آپ کو بھی۔ آپ نے خطیب کو بوچھا کہ جب تو پہلی رکعت ادا کر رہا تھا تو تیرے دل میں کیا خیالات تھے؟ کہا کہ میری گھوڑی نے بچھڑا جنا تھا' میرا خیال تھا کہ کہیں بچھڑا کو یں میں نہ گر پڑے۔ شخ صاحب نے لوگوں کو خاطب کر کے فرمایا کہ جس دل میں ایسے خیالات گزرتے ہوں بھلا اس کی نماز کیسی ہوگی؟ اس نے خود اقر ارکر لیا ہے کہ میرے گھر میں کنواں ہے' میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے کوں محافظت نہ کی۔

پھر اقرباء کی حق رسی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے رحم پیدا کیا تو فر مایا' اے رحم! میں رحیم ہوں اور رحم کو اس اپنے نام سے مشتق کیا ہے۔ پس جو تجھ سے قطع تعلق کرےگا' میں اس سے قطع تعلق کروں گا اور جو تجھ سے تعلق پیدا کرے گامیں اس سے تعلق پیدا کروں گا۔

بعدازاں فرمایا کہ شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں سی ہے جورتم سے تعلق پیدا کرتا ہے ووزخ اس سے دُوراور بہشت اس کے قریب ہوجا تا ہے۔

بعدازاں فر مایا کہ میں نے تفیر کشاف میں اس آیت "یہ حواللّٰہ مایشآء ویثبت مایشاء" کے بیان میں لکھادیکھا کے کہ جب کوئی شخص اپنوں پر رحم کرتا ہے اگر اس کی عمر کے تین سال باتی ہوں تو اللّٰہ تعالیٰ تھم دیتا ہے کہ لوبِ محفوظ سے اس کا نام مٹادیا جائے اور اس کی عمر کے سال واپس کیے جائیں۔

## بيار پُرسي

بعدازاں بیار پُری کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک ہے فر مایا کہ بیار پُری کی شرط میہ ہے کہ جب کوئی بیار ہوتو تین دن بعداس کی بیار پُری کو جانا چاہیے جب اس کے پاس جائے تواسے نصیحت کرنی چاہیے کہ جس بندے سے اللہ تعالی محبت نہیں کرتا' اسے بیار کی لاحق نہیں ہوتی ۔ بیسعادت صرف اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جسے بیار کی میں مبتلا کرتا ہے میہ بیار ک

بعدازاں فرمایا کہ میں نے صلوۃ معودی میں تکھا دیکھا ہے کہ جو مخص کی بیار کی بیار پری کے لیے جاتا ہے اللہ تعالیٰ علم

کرتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں ستر ہزار نیکیاں کھی جائیں اور ستر ہزار بدیاں وُور کی جائیں اور ہرقدم کے بدلے ایک سال
کی ایسی عبادت کا ثواب لکھا جائے جس میں دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت کرے۔ بعدازاں خواجہ صاحب
نے فرمایا کہ جب بیمار کے پاس جائیں تو اسے صدقہ دینے کی ترغیب دیں اس واسطے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے
مطابق حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ دینے سے صاحب صدقہ سے بلائل جاتی
ہے اور ثواب میں بھی کی نہیں آتی ۔ صدقہ دینے سے غضب اللی فرو ہو جاتا ہے اور گنا ہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے اس کا عوض بھی
اللہ تعالی دے دیتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللدسر والعزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ مال زکو ۃ دے کر جمع کرواور بیاری کوصدقہ دے کررد کرو کیونکہ صدقہ ہے بہتر اور کوئی علاج نہیں۔

بعدازال عشق کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے بیشعرفر مایا

فلولاكم ماعرفنا الهوى لولا الهوى ماغرقنالكم

ترجمہ: پھراگرتم ندہوتے تو ہمیں عشق کی پہپان ندہوتی اگر عشق ندہوتا تو ہم تہہیں ند پہپانے۔ پھر غلبات شوق اور اشتیاق میں بیر باعی زبان مبارک سے فرمائی

رباعي

گرعشق نبود سے وزغم عشق نبودے چندین نخن لغزکہ گفتے کہ شنودے دربار نبودے زبرز لفش کہ ربودے دربارہ معثوق بعاشق کہ نمودے

بعدازاں فرمایا کہ شیخ الثیوخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ العزیز مونس العثاق میں لکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز
جو اللہ تعالی نے پیدا کی اس کا نام عقل رکھا۔ "اوّل ما خلق اللّٰه العقل" اور اس گوہر کو تین صفات عنایت کیں۔ اوّل
شناخت حق دوم شناخت خود سوم اس کی شناخت جو نہ تھا اپس ہوا اس کی تمثیل ہوں بیان فرمائی کہ دہ صفت جے حق تعالیٰ کی شناخت
عاصل تھی وہ حسن کی صورت میں نمودار ہوئی جے نیکی بھی کہتے ہیں اور دہ صفت جے اپنی شناخت حاصل تھی وہ عشق کی صورت میں
ظاہر ہوئی جے بہتر بھی کہتے ہیں اور تیسری صفت جو نہ تھا سونہ تھا سے تعلق رکھتی ہے وہ خون کی صورت میں ہو بیدا ہوئی جے اندوہ
کہتے ہیں پھریہ تینوں جسم سے پیدا ہوئیں۔

تجرفر مایا کہ جب محسن نے اپنے آپ کود یکھا تو اپنے تنیک بہت ہی عمدہ پایا اس لیے اسے خوشی ہوئی اور مسکرایا۔

پھر خواجہ صاحب نے ای موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب آ دم صفی اللہ نے چالیسویں صبح کے آ غاز میں آ کھے کھولی اور آپ کی نگاہ عشق پر پڑی توعشق ہی کی جنبش ہے بہشت کولات مارکراس دیرانے میں آئے۔

پرخواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر فر مایا کہ ہاں! ٹھیک ہے بہتی باغ ومحلات میں عشق کا سبق نہیں پڑھایا جاتا' عشق جمی ٹابت ہوتا ہے جب کہ ویرانے میں وحشت کا آوازہ بن جائے۔

نزول بلاكاسبب

بعدازاں فرمایا کہ جو بلالوگوں پر نازل ہوتی ہے آئھ کے سبب سے ہوتی ہے نعمت ومصیبت دونوں آئھ میں رکھی گئی ہیں۔
پھر اس موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ قصص الانبیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو پچھ دیکھا' سودیکھا آخر کاراس قدرروئے کر رخسار مبارک کا گوشت و پوست گل گیا' وجہ پوچھی گئی تو فرمایا' کیا کروں؟ آنکھوں ہی نے نا قابل دید چیز دیکھائی ہے سوانہیں آنکھوں کے ذریعے مغفرت کالباس پہننا چاہتا ہوں تا کہ میری وہ ذات دُور کر دیں اور حق تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بخش دے جب خواجہ صاحب نے یہ حکایت ختم کی تو حس علی سنجری نے جو حاضر مجلس سے عوض کی کہ اس حکایت نے مناسب ایک ربائی مجھے یا دہے آگر تھم ہوتو عرض کروں؟ فرمایا' پڑھو! ربائی ہے۔

رياعي

چول من آل مت و آل لپ خونخوار رادیدم ز گریه چیم من خول شد پشیانم چرا دیدم ازیں چیم پریشال بیس بمیشه ایل بلادیدم مرا گفتند سوئے روبیس رادیدم بلا دیدم

بعدازاں خواجہ صاحب نے بہت تعریف کی اور وقع کے مناسب ایک اور حکایت بیان فرمائی کہ امیر المونین حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی یہ وجہ ہوئی کہ آئینہ محبت آپ کے روبرور کھا گیا آپ نے اس میں الی صورت رکھی جس کی تعریف نہیں ہو حتی۔ پوچھا کہ ایسی خوب صورت چیز کیا ہے؟ اس صورت نے کہا میں حق تعالیٰ کی محبت ہوں۔ پوچھا، مجھے کب ملے گی؟ کہا جب تو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے روبرو طا پر اپنی خطاؤں کا خرقہ پھاڑ ڈالے گا اور اسلام قبول کرے گا پھر میں تیرے نصیب ہوں گی۔

پھر خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ عشق کا سرمہ ایسا ہے کہ جس آنکھ میں ڈالا جاتا ہے وہ عرش سے فرش تک سب کچھ دیکھتی ہے اور پھر موقع کے مناسب بیشعرز بان مبارک سے فرمایا

ے عشق آئینہ است کا عدر زکھے نیست نامرادال را ازیں گل رکھے نیست

سوموار کے روز تیسویں ماوصفر سن ذکورکو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ پہلی اُمتوں کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی جن کی صورت شامت و اعمال کے سبب سنخ ہوگئ زبان مبارک سے فرمایا کہ تھائق میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ صاحب جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز کی روایت کے مطابق رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح پہلی اُمتوں کی صورتیں سنخ ہوئیں میری اُمتوں کی اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک قیامت نہ آئے گی۔

پھر زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلی اُمتوں کے پچیس گروہ تھے۔ بندر خوک سوسار ہاتھی ، پچھو کتا 'زبور' (بھڑ) ستارہ زہرہ ' ستارہ سہیل سانپ اور مجھلی نیولا طوطی جنگلی چوہا عقعق (جنگلی کوا) مکڑی جوہے پکڑنے والا سفید لومڑی چڑیا الو کوا کاسہ پشت گھر یلوچوہے ریچھ کفلیل پھران کی تفصیل یوں بیان فرمائی کہ پہلا گروہ جو بندر کی صورت بن گیا 'وہ قوم تھی جے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے روز مچھلی پکڑنے سے منع کیا تھا' انہوں نے نافرمانی کی سواللہ تعالیٰ نے ان کی صورت منح کردی۔

خواجہ صاحب نے آبدیدہ موکر فرمایا کہ دیکھواس اُمت میں کئی چیزیں منع ہیں اور یہ برابرانہیں کرتے ہیں دوسرا گروہ جوسور كى صورت بن كيا و وحضرت عيسى كى قوم تھى جو مائده كى محر موئى \_الله تعالى نے اس كفران نعت كے سبب انہيں اس صورت كابرا دیا تنیسرا گروہ جوسوسار (گوہ) بنا 'وہ کفن چور تھے اس زمانے کے پینمبر نے دعا کی الله تعالیٰ نے اسے سوسار بنا دیا 'چوتھا گروہ جو ریچے بنااس میں وہ لوگ شامل تھے جو ہمیشہ پغیرونت ریخن چینی کرتے تھاس وقت جرجیس علیہ السلام پغیر تھے تھم ہوا کہ اے جرجیں! (علیہ السلام) ہمارا تھم انہیں پہنچا دو کہ اس تخن چینی سے باز آئیں اور توبر کریں جب جرجیس علیہ السلام نے تھم سایا تو انہوں نے پروانہ کی ۔ سواللہ تعالیٰ نے انہیں ریچھ بنا دیا۔ یانچواں گروہ جو ہاتھی بنا' وہ لوگ ہمیشہ جاریا یوں پر سوار پھرتے اور نماز میں زمین پر ناک ندر کھتے' اللہ تعالیٰ نے انہیں ہاتھی بنایا کہ ان کی ناک زمین پر جھاڑ وکرتی رہتی ہے۔ چھٹا گروہ جو بچھو بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو ہمیشہ لوگوں سے لڑا جھگڑا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے منع فر مایا گر باز نہ آئے اس لیے بچھو بنا دیئے گئے۔ ساتوال گروہ بھر بنائے اس میں وہ لوگ شامل تھے جنہوں نے ہاروت ماروت کوراہ راست سے بہکایا۔نوال گروہ جوز ہرہ بنااس میں وہ زانی شامل تھے جوز نا کرتے اورکسی کی وعظ ونصیحت کا خیال نہ کرتے ۔ دسواں گروہ سہیل ستارہ بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے تھے اور بدز بانی کیا کرتے تھے۔اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو پروانہ کی بلکہ پہلے ہے بھی سو کنا بدزبانی کرنے لگے اس لیے ان کی بیصورت ہوئی۔ گیار ہواں گروہ مجھلی بنا اس میں کم تو لئے والے لوگ شامل تنے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس صورت کا بنا دیا اور بیقوم ہود علیہ السلام سے تھے۔ بارہواں گروہ نیولا تھا اس میں وہ قصاب شامل تھے جو ستم کیا کرتے اور کم تولا کرتے تھے اللہ تعالی نے انہیں نیولا بنا دیا۔ تیرہوال گروہ طوطی بنا 'بیلوگ خائن تھے'تمام کامول میں خیانت کیا کرتے اور حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم سے تھے۔ چود ہوال گروہ جو چوہا بنا' بیلوگ چوری کیا کرتے۔ پندر ہوال گروہ جو عقعتی ( جنگلی کوا ) بنا' یہ بے ہودہ کو تھے۔ سولہواں گروہ مکڑی بنا اس میں وہ عورتیں شامل تھیں جوشو ہروں کی نافر مانی کیا کرتی تھیں۔ستر ہواں گروہ چوہے بکڑنے والا بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو بے دھڑک لوگوں برحسد کیا کرتے۔اٹھار ہواں گروہ سفیدلومڑی بنااس میں وہ لوگ شامل تھے جو بے دھڑک حماموں میں جاتے اور شرم نہ کرتے۔انیسواں گروہ چڑیا بنااس میں وہ لوگ شامل تھے جو نا جا کرتے تھے اور عورتوں کی طرح بناؤ سنگھار کیا کرتے اور لوگوں کے روبرو نا جا کرتے تھے اس لیے غضب البی نازل ہوا اورسب چڑیا کی صورت بن گئے۔ بیسوال گروہ ألو بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جولوگوں کے روبروایے تین پارسا ظاہر کرتے اور پیٹے پیچےان کا اسباب جرا کرلے جاتے۔ اکیسواں گروہ کو ابنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو کر کیا کرتے۔

ہائیسواں گروہ کاسہ پشت بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جولوگوں کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ تیسواں گروہ گھریلو چو ہے کی صورت
بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو باور چی کا کام کیا کرتے اور اس میں اور اور چیزیں ڈال کر پیچے جب فساد ہر پا ہوتا تو نیکوں کو

نصیحت کرتے اور خبر کرتے اور جب فساد کی آگ بھڑک اُٹھتی تو خود الگ ہو جاتے۔ چو بیسواں گروہ ریچھ بنا اس میں وہ لوگ
شامل تھے جو بہت جھوٹ بولا کرتے تھے۔ پیسواں گروہ گفلیل (آبی جانور) بنا اس میں وہ لوگ شامل تھے جو لواطت کیا کرتے '

پیلوط علیہ السلام کی قوم تھی۔

جب خواجہ صاحب نے ان فوائد کو ختم کیا تو زار زار روئے اور فر مایا کہ اس اُمت میں ایے گروہ بھی شامل ہیں جنہوں نے ٹماز کو بھی خیر باد کہد دی۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ اس اُمت میں ایسا گروہ بھی ہوگا کہ عورت عور سے جمعے کافی سمجھے گی جب بیرحالت ہوگی توسمجھ لینا کہ قیامت نزدیک ہے۔ اَلْحَمْدُ اللهِ عَلَیٰ ذٰلِكَ

بدھ کے روز پانچویں ماہ رہیج الاقل من مذکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ابلیس علیہ العنة کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرما یا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس علیہ العنة نے تمیں ہزار سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور سجدہ کرتا رہا' ایک سجدے کے نہ کرنے سے مردود ہوگیا اور ساری طاعت اس کی ردہوگئی اور سارے اعمال ذائل ہوگئے اور فرشتوں کی صورت سے شیطان کی صورت بنا۔ بیاس کی حالت ہے جس پرایک لعنت ہوئی تو ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جن پراللہ تعالیٰ ہرروز تین مرتبہ لعنت کرتا ہے اور فرشتے آمین کہتے ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیگروہ زانیوں کا ہے اور لوطیوں کا ہے ان کی حالت پر ہزار افسوس جو بیغل کرتے

بي \_

بعدازاں خواجہ صاحب نے اس موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ حقائق میں آیا ہے کہ رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت تک قیامت نہ آئے گی جب تک کہ آسان سے بچھوؤں کی بارش نہ ہوگی جو آ دمی کوایک علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت ہوگا جب لواطت کی کثرت ہوجائے گی۔
گھڑی میں اس طرح ہے مرڈ الیس کے جیسے پانی نمک کواوریداس وقت ہوگا جب لواطت کی کثرت ہوجائے گی۔

کیر فرمایا که رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم فرماتے ہیں که اگر لوطی اپنے تئین سات دریا ہے بھی دھوئے تو بھی پاک

بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ میں مولا ناشم الدین ترک علیہ الرحمۃ کے وعظ میں حاضرتھا 'آپ نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن دونوں فاعل اور مفعول کیجا اُٹھیں گے اور کتے کتیا کی طرح جفتی کرتے ہوئے لوگوں کو دِکھائی دیں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ آیک روزکی آ دی نے ایک بزرگ کو کہا کہ میں اکیس میل کا فاصلہ طے کر کے آیا ہوں' آپ مجھے سات باتوں کا جواب دین وہ یہ ہیں۔ کہ آسان سے بزرگ آگ سے تیز زمہریہ سے سرد زمین سے فراخ ' پھر سے بخت دریا سے زیادہ ا ساوا ہر اللہ اللہ میں ہو کہ خوار کون ی چیز ہے؟ اس بزرگ نے فرمایا کہ آسان سے بڑا بہتان اور جھوٹ ہے۔ زمین سے فراخ کی بات ہے دریا سے بڑھ کر دو گئی ہے۔ زمین سے فراخ کی بات ہے دریا سے بڑھ کر تو اگر دا تا کا دل ہے آگ سے گرم حریص کا دل ہے زمہر رہے زیادہ سردوہ شخص ہے جوخویش واقر باء اور دوستوں سے موافقت نہ کرے اور آڑے وقت ان کے کام نہ آئے 'چھر سے سخت کا فرکا دل ہے اور بیتم سے بڑھ کرخوار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں چین ہے کہ جب اس کی بات ظاہر ہو جاتی ہے تو شرمندہ ہوتا ہے اور بیتم سے بڑھ کرخوار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں

بہتان اور بے ہودہ گوئی

واجتنبو الرجس من الاوثان واجتنبو الرزور .

یعنی بہتان لگانے سے پر بیز کرواور دُورر ہو۔اس واسطے کہ جب بندہ گناہ کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اعتقاد کو دیکھتا ہے کہ آیا اس نے توبہ کی ہے تو اسے بخش دیتا ہے مگر بہتان لگانے کونہیں بخشا۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ شبلی علیہ الرحمة ایک مرتبہ اپنے یاروں کونفیحت فرمار ہے تھے کہ اے یارو! تمہیں واضح رہے کہ سب سے بڑھ کر گناہ بہتان ہے اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے بہتان کو کفر کے برابر فرمایا ہے۔

بعدازاں ہے ہودہ گوئی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک ہے فرمایا کہ میں نے آ ثاراولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نے فرمایا کہ میں رہے بن ہاشم رحمۃ الله علیہ کے ہمراہ میں سال رہا اس عرصے میں آپ سے سوائے دو با توں کے کچھ نہ سنا وہ یہ کہ ایک روز مجھے پوچھا کہ آیا تیرا باپ زندہ ہے؟ اور دوسرے روز پوچھا کہ تمہارے گاؤں سے مجد کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ دو با تیں کہہ کے زبان کو اس قدر دانتوں تلے دبایا کہ خون آلود ہوگئی اور کہا' اے رہے! مجھے ایسی ہے ہودہ گوئی سے کیا واسط؟ پھر میں سال تک کسی سے گفتگونہ کی۔

بعدازاں موقع کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ مالک دیناررحمۃ اللّه علیہ نے عہد کرلیا کہ جو مخص یاروں میں سے بعددہ گوئی کرئے وہ درویش کو آ دھا دینار لبطور جرمانہ دے جب دیکھا کہ اس کے تحمل ہوگئے ہیں تو ایک دینار کر دیا پھر بے مودہ گوئی مالکل ترک کردی۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب بید حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ حسان ابن البی سفیان رحمۃ الله علیہ کی کو پے سے گزررہے س تھے ایک بلند محل دیکھ کر پوچھا کہ بیکس نے بنایا ہے؟ پھر دل میں سوچا کہ اے حسان! مجھے اس سے کیا واسطہ؟ اس بے ہودگی کے سبب ایک سال تک کسی سے بات نہ کی۔

بعدازاں توبہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فر مایا کہ تو بہ قبول ہونے کی بیدعلامت ہے کہ اگر تائب مٹی کو ہاتھ لگائے توسونا ہوجائے۔ اس موقع کے مناسب میہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ سلطان ابراہیم ادہم کا لکڑیوں کا گٹھا بازار میں رکھا ہوا تھا' ایک آشنا نے دکھے کرطعن کی کہ صاحب! جو کام آپ کرتے ہیں ایباکس نے کیا ہے بینی پلخ کا ملک چھوڑ کر ایندھن بیچے ہو ملک چھوڑ نے سے آپ میں کون می زیادتی ہوگئی۔ یہ سنتے ہی آپ نے اس کٹھے پر ہاتھ رکھا اور فر مایا کہ دکھے جب اس نے نگاہ کی تو کیا دکھیا ہوئی ہے۔ در کھتا ہے کہ سارا ایندھن سونا بن گیا ہے۔ فر مایا کہ بلخ کی حکومت چھوڑ نے پر سب سے ادنی بات جو مجھے حاصل ہوئی ہے ہیہ ہے۔

بعدازاں انہی معنوں کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ خواجہ ابراہیم ادہم دجلہ کے کنارے بیٹھے فرقہ می رہے تھے ایک شخص نے جو پاس سے گزرا' طعن کی کہ بلخ کی حکومت چھوڑ کر تیرے ہاتھ کیا آیا؟ خواجہ صاحب نے اس وقت سوئی دجلہ میں کھینک دی اور اشارہ کیا تو تمام مجھلیاں منہ میں سنہری سوئیاں لیے نمودار ہوئیں۔خواجہ صاحب نے فر مایا کہ میری سوئی لاؤ' پیچھے سے ایک اور مجھلی نے سر نکالا اور وہی سوئی آپ کولا دی اور دریا میں چلی گئی۔خواجہ صاحب نے فر مایا کہ دیکھی ابلخ کی حکومت چھوڑ نے پر بیرسب سے ادنی درجہ مجھے حاصل ہوا ہے۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ الله علیہ نے ایک کنویں میں ڈول ڈالاتو پہلی مرتبہ جواجرات سے بھرا ہوا آیا۔ دوسری مرتبہ سونے سے بھراہوا تیسری مرتبہ پانی سے بھرآپ نے وضو کیا اور نماز میں مشغول ہوگئے۔

بعدازاں آپ کی بزرگی کی نسبت سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ آپ بلخ کے کسی مقبرہ میں بیٹھے تھے نوبت کی آواز آئی' آپ کے دل میں خیال آیا کہ بھی میرے نام بھی اسی طرح نوبت بجا کرتی تھی اسی وقت فرشتوں کو تھم ہوا کہ پہلے آسان میں سنہری ڈھول خواجہ کے سر پر بجا کیس جب ہوا میں نوبت بجارہ میں سنہری ڈھول خواجہ کے سر پر بجا کیس جب ہوا میں نوبت بجا گی تو خواجہ صاحب نے دیکھا کہ فرشتے ہوا میں نوبت بجا کرتی تھی اسی میں۔ پوچھا' یہ کس کی نوبت ہے؟ کہا' ہمیں تھم ہوا ہے کہ جس طرح ملک بلخ میں آپ کے نام پانچ وقت نوبت بجا کرتی تھی اسی طرح ساتویں آسان پر آپ کے نام کی نوبت بجا کیں۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی۔ایک مرتبہ خواجہ صاحب نے جج کا ارادہ توکل کی نیت سے کیا جب روانہ ہوکر جنگل میں پنچ تو دیکھا کہ ستر برقع پوش کھڑے ہیں جن کے سرتن سے جدا ہیں ان میں سے ایک سسک رہا تھا اس نے کہا اے ابراہیم! فزد یک نہ آن نہیں تو ہلاک ہو جاؤ گے اور دُور بھی نہ رہنا کہیں جھ جیسا نہ ہو جائے۔ آپ اسے زندہ دیکھ کر پاس گئے اور پوچھا کہ یہ جا لیا ہے؟ کہا اے ابراہیم! ہم ستر کے ستر ابدال ہیں بچ کی نیت سے روانہ ہوئے تھے اور ٹھان کی کہ جب تک خانہ کعبہ کی زیارت نہ کرلیں گئے کسی سے بات نہ کریں گے جب یہاں پنچ تو خصر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہم سب اپنے عہد کو بھول گئے اور ان سے گفتگو میں مشغول ہوئے غیب سے آ واز آئی کہ اے جھوٹو! کیا تم نے بہی عہد کیا تھا؟ است میں ہوا میں سے ایک تھوار نمودار ہوئی جس سے ہم سب کے سرتن سے جدا ہوگے اور جھے میں جوکوئی دَم باتی تھا سواسی لیے

تھا کہ بچھے کہدووں کہ جس نے اس راہ میں قدم رکھا پہلے اس نے جان دی۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہوکر پیشعر زبان مبارك سےفرمایا

داری سر ماوگر نه دوراز بر ما مادوست کشیم و تو نداری سر ما

پھر نیک بخت اور بد بخت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ جو نیک بخت ہیں' وہ مال کے شکم سے بی نیک بخت پیدا ہوتے ہیں اور جو بدبخت ہیں وہ بھی مال کے شکم سے ہی بدبخت نکلتے ہیں۔

پھرخواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ جس کو نیک بخت پیدا کیا گیا ہے اسے دونوں جہان کی نعمت دی گئی ہے جو مچھاس کے دل میں گزرتا ہے وہ اس کے سامنے موجود ہوتا ہے اور جے بد بخت پیدا کیا گیا ہے وہ ان سعادتوں سے محروم ہے اس میں کسی قتم کی نعمت نہیں اگر لا کھوں قصد بھی کرے تو جونکہ وہ بیدائثی بدنصیب ہے 'ہرگز اس کے ارادے پورے نہ ہوں گے۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہوکر قاضی حمیدالدین ناگوری کی بیرباعی پردھی۔

كوشم بمه امرار جهال بشنود است تابخت نباشد ہمہ ایں بیہود است يابم بمه اطراف جهال بيوداست از دانش دل ہے کے ناسود است جھوٹی فتم' زنااورمومن سے شرارت

بعدازاں جھوٹ بولنے والوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے شیخ فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ شمس الدین دبیر قاضی حمید الدین نا گوری کی لوا یک پیجنح کبیر کے روبرو پڑھ رہے تھے توشیخ صاحب نے فرمایا کہ رسول الله تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فرشتہ پیدا کیا ہے جس كاسرعرش كے ينج ہاور ياؤں ساتويں زمين كے تلے اور الله تعالى كو يا كيزگى سے يادكرتا ہے اے نداكرتے ہيں اور وحي جمیح تا کہاہے میرے فرشے! میری بزرگ اور بزرگواری کی خبر اس تحض کو کیا ہے جومیری جموثی قتم کھاتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالی کی کتاب ہے جس سورة کی قتم کھا تا ہے ہرحرف کے بدلے اتنی بدیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبدایک بزرگ نے شیطان سے بوچھا کہ تیرے نزدیک کون ساکام سب سے اچھا ہے اس نے کہا' میں تین کاموں کو بہت عزیز سمجھتا ہوں۔اوّل جھوٹی قتم کھانا' دوسرے زنا' تیسرے مومن سے شرارت کرنا۔نعوذ بالله منھا بعدازاں فرمایا که رسول الله صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے فرمایا که معراج کی رات دوزخ میں ایسے لوگ بھی دیکھے جو ناخنوں سے ہاتھ یاؤں چھیل رہے تھے میں نے جمرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ بیکون ہیں؟ کہا بیعیب چینی کیا کرتے تھے۔ نعوذ بالله منها ہفتہ کے روز ماہ رہیج الا وّل سن ندكوركوقدم بوى كاشرف حاصل موا۔

## خواجه بايزيد بسطامي رحمة اللهعليه كاتذكره

خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز کی بزرگ کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی 'زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ صاحب مادرزادولی تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ آپ ابھی والدہ کے شکم ہی میں بتھے کہ آپ کی والدہ صاحبہ نے مشتبرلقمہ کھایا تو آپ نے اس قدرسر مارا کہ آپ کی والدہ کوتے کرنی پڑی جب وہ لقمہ نکل گیا تو خواجہ صاحب نے قرار لیا۔

کھر آپ کی بزرگ کی نسبت سے دکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ آپ نے بسطام کے جنگل میں دیکھا کہ تمام جنگل میں عشق برسا ہوا ہے بہت جاہا کہ آپ کا پاؤں برف میں نیچے جائے کیکن عشق میں نیچے دھنتا گیا۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ آپ سے پوچھا گیا کہ مرد کی کمالیت کس طرح معلوم ہو مکتی ہے؟ فرمایا کہ جب وہ اٹھارہ ہزار عالم کواپنی دواٹگلیوں کے مابین دکھیے جسیبا کہ میں دیکھا ہوں۔

بعدازاں فر مایا کہ ایک روزخواجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ اپنے مجاہدہ کی کوئی حکایت سنا کیں فر مایا جومجاہدہ میں نے کیا ہے اگر میں بیان کروں تو تم سُن نہیں سکو گے لیکن ہاں! پھھ تھوڑا سابیان کرتا ہوں جونفس سے میں نے کیا ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ آدھی رات کو میرے دل میں خیال آیا کہ باقی آدھی رات جا گنا جا ہے نفس نے میری مخالفت کی اور میرا ہم خیال نہ ہوا' میں نے قتم کھالی کہ اےنفس! تو نے میری رہزنی تو کی ہے اور میرے ساتھ عبادت میں مشغول نہیں ہوا اب میں بھی تجھے سال بحر تک یانی نہ دوں گا۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا سال بحر تک یائی نہ دیا۔

پی بعدازاں اس موقع کے مناسب فر مایا کہ ایک مرتبہ آپ سرپاؤں سے نگے تھے اور چٹم مبارک سے فون جاری تھا 'خادم بعد اس موقع کے مناسب فر مایا کہ اس وقت میں عالم ملکوت میں تھا۔ پہلے قدم میں ہی میں عوش کے پاس جا پہنچا تو کیا د کھتا ہوں کہ عوش بھو کے بھیڑ ہے کی طرح منہ پھاڑے کھڑا ہے'اسے میں نے کہا'''السو حسان علمی العوش استولی " یعنی کہتے ہیں کہ اے عرش رحمٰن! عرش پرقائم ہے جب اس نے ساتو کہا'اے بایزید! یہ بات کہنے کا کون ساموقع ہے' جھے کہتے ہیں کہ رحمٰن تیرے دل میں رہتا ہے یعنی اگر تو جھے طلب کرنا چاہتا ہے تو بایزید کے دل میں دکھی'آ سان کے رہنے والے زمین کے رہنے والے زمین کے رہنے والے زمین سے والوں سے طلب کرتے ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک روز خواجہ یکی معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی دوروٹیاں پکا کرخواجہ بایزید قدی اللہ مرہ العزیز کی خدمت میں بھیجیں کہ میں نے آ بے زمزم میں گوندھ کر پکائی ہیں جب خادم نے یہ پیغام دیا تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ روٹیاں لے جاو اور کہنا کہ یہ تو بتاؤ کہ یہ آ ب زمزم سے گندھی ہیں لیکن مینہ بتایا کہ کس وجہ سے حاصل ہوئیں یا کس کھیت سے حاصل کیں چونکہ ان کی حیثیت معلوم نہیں اس لیے ہم نہیں کھاتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ اگر آٹھوں پہشت ہماری جھونپڑی میں آئیں اور دونوں جہان کی نعمتیں

والمفوظات حضرت خواج نظام الدين اولياء بطور جا گیر میں ملیں ہم حرکی ایک آ ہ جواس کے شوق سے کی جائے بلکہ ایک دَم کے بدلے بھی جواس کی یاد میں آتا ہے اٹھارہ

بزارعالم كونه خريدي-

بعدازاں سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی 'زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز سجدے میں بیفر مارہے تھے کہ اگر قیامت کے دن مجھے تو دوزخ میں جیمجے گا تو تیرے شوق کی وجہ سے اس قد رفریا د کروں گا کہ میرے نالہ وفریاد سے اہلِ دوزخ اپنے عذاب کوفراموش کردیں گے۔ بعدازاں پیجمی کہا کہ ہم سے پہلے جولوگ گزر چکے ہیں وہ کی نہ کی کے آ گے سر جھکاتے تھے اور یک بارگی اپنے آپ کو دوست پر فدا کرتے تھے اور اپنے آپ کو اپنے واسطے ہیں جائے تھے۔

پرغلبات شوق کی وجہ سے فرمایا کہ اگر دوست کی صفت کا ذرّہ مجر جنگل میں آپڑے تو تمام آسان اور زمینیں درہم ہو

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک روز خواجہ بایزید بسطامی علیہ الرحمة مناجات میں بارگاہ الٰہی میں عرض کرر ہے تھے کہ اے پروردگار! اگر تو جھے سے ستر سال کی نیکیاں پوچھے گا تو میں ستر ہزار سال کی پوچھوں گا کیونکہ اس بات کوستر ہزار سال گزر گئے ہیں کہ تو نے "الست بربکم" یعنی کیا میں تمہارا پروردگارنہیں ہوں؟ کہا تھا اور "بلی" ہے۔ کے کہنے سے تمام مخلوقات كوشعور من لاياتها-

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آسان اور زمین میں جوشور ہے سب "الست" کے شوق سے ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ قاضی حمید الدین نا گوری رحمة الله علیہ کے سوائح میں لکھا ہے کہ انسان کے تمام اعضاء کی سرشت عشق سے كى كئى ہے اس ليے جوعاشقوں اورمجتوں ميں ولولہ ہے وہ ازل ہے ابدتك رہے گا وہ ہروقت ادنى انظر عليك ہى كہتے رہتے

امت محدرسول التنصلي التدعليه وسلم كي فضيلت

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ جب موی علیہ السلام نور بجلی کی دولت سے مشرف ہوئے تو اپنے تیس نگاہ کر کے اس بات كاغروركيا كه مير ب سواكوكي عاشق نبين اى وقت حضرت جبرائيل عليه السلام في آكر فرمانِ اللي سنايا كه اب موى! ذراكوه مینا کے بنچ دیکھو جب نگاہ کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ای سال کے بوڑھے اور اٹھارہ سال کے جوان عالم تخیر میں عرش پرنگاہ جمائے كورے بيں اور ادنى انظد بكارتے بيں۔آپ بيد كھ كرفورا سربيجو دہوئے اور پوچھا'اے پروردگار! بيكون لوگ بيں؟ فرمايا' یہ پغیر آخرالز مان کی اُمت ہے۔

بعدازان فرمایا که میں نے آ ثاراولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ محبت ودوتی وہ تھی جوحضرت ابراہیم خلیل الله علیه السلام کو حاصل

محمی که دوی کی خاطرای بیشے کو قربان کرنا چاہای وقت تھم ہوا کہ اے ابراہیم! (علیہ السلام) ہمیں تحقیق ہوگیا کہ تو ہماری دوی اور محبت میں ثابت ندم ہے اب لڑ کے کو قربان نہ کراس وقت بہشت ہے ایک وُ نبہ بیمیج بیں تو اسے قربانی کر۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا اس بچے کا صدق اور عقیدہ دیکھو کہ جب اے (اسلیم السلام کو) کجے کے پرنا لے سلے لٹا کر طلق پر چھری چلائی گئی اور کارگر نہ ہوئی تو باپ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے اس طرح لٹاؤ کہ آپ کو میراچہرہ دیکھلائی نہ دے تاکہ پدری مہر وشفقت جوش میں نہ آ جائے اور چھری نہ چل سکے۔ بیٹھن تا فرمانی ہے میرے ہاتھ پاؤں مفبوط باندھ دو تاکہ چھری چلتے وقت پاؤں نہ ہلاؤں کیونکہ ایسا کرنے میں دوست کی رضافہیں اور کہیں میں گناہ گارنہ ہوجاؤں۔

بعدازاں خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کوخواب میں ایک شخص نے دیکھ کر پوچھا کہ آپ کومنکر کیر ہے کس طرح خلاصی ہوئی؟ فرمایا کہ جب دونوں فرشخے آئے اور مجھے پوچھا کہ تیرارب کون ہے؟ تو میں ان کی طرف دیکھ کرہنس دیا اور کہا جس روز اس نے ''الست بد بحد" پوچھا تھا اس روز میں نے ''بلی '' کہد دیا تھا اب تم پوچھنے آئے ہو کہ تمہارا خدا کون ہے؟ جس نے بادش' کر جواب دیا ہوں' یہن کر چلے گئے اور کہا' ابھی یہ بادش' کر جواب دیا ہوں' یہن کر چلے گئے اور کہا' ابھی یہ عاشق محبت کے نشے میں ہے۔

بعدازاں امام احمضبل رحمة الشعليه كى وفات كے بارے ميں زبان مبارك سے فرمايا كه آپ كوميں سال تك كى نے بنتے

ندد کھاجب موت کا وقت آیا تو آپ ہنے۔خادم نے وجہ پوچھی تو فر مایا شیطان پاس کھڑا ہے اور مرغ بہل کی طرح تڑپ رہا ہے اور افسوس کر کے کہتا ہے کہ اے امام احمر صنبل! تو بڑی عمر گل سے میرے ہاتھ سے ایمان بچا کر لے چلا ہے میں اس خوش کے مارے ہنتا ہوں کہ الحمد مللہ! ایمان تو سلامت لے چلا ہوں۔ اَلْحَمْدُ اللهِ عَلَى ذٰلِكَ

۱۱ر بیج الآخرین ندکورکوقدم بوی کاشرف حاصل ہوا۔شریف اور کمینے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ یجی خالد برکی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ جبشریف پارسا ہوجاتا ہے تو وہ متواضع ہوجاتا ہے اور جب کمینہ پارسا بنتا ہے تو وہ متواضع ہوجاتا ہے اور جب کمینہ پارسا بنتا ہے تو وہ مکبر کرتا ہے۔

پھر فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ آخری زمانے میں قوم کے سر دارا بیے لوگ ہوں گے جنہیں نہ خدا کا ڈر ہوگا اور نہ جھے یاد کریں گے۔ ہمیشہ مسلمانوں کوان کی زبان اور ہاتھ سے تکلیف پہنچا کرے گی اور ہمیشہ ان کی جان کو تکلیف دینے کے دریے رہیں گے۔

### اذیت رسانی کی ندمت

بعدازاں میہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ عمر برگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز مکہ میں صفا مروہ کے نزدیک ایک شخص کواونٹ پر سوار دیکھا جس کے آگے بیچھے غلام تھے جولوگوں کو دکھ دیتے تھے۔ مدت بعد جب میں بغداد آیا کہ ایک روز بل پر کھڑا تھا کہ ایک شخص کوسر اور پاؤں سے نگاد کھے کر جب غور سے نگاہ کی تو سوچ میں پڑگیا کہ میہ کون ہے اس نے کہا میاں! مجھے کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا تو مجھے ایسے شخص کا ہم شکل دیکھائی دیتا ہے جسے میں نے مکہ میں اونٹ پر سوار دیکھا تھا اور اس کے آگے بیچھے اس کے غلاموں کو جولوگوں کو دکھ دیتے تھے۔ دیکھا' اس نے کہا میں وہی آ دئی ہوں۔ میں نے پوچھا' میہ کیا حالت ہوئی ؟ کہا' میں تو امیہ کریں گے لیکن اللہ تعالی نے جھے خوار و بے عزت کیا۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے تخفۃ العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ بشرعانی کلھتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان کسی اہل دنیا کو سلام کرتا ہے تو ایمان کا تیسرا حصہ کم ہوجاتا ہے چھر میں نے سید حکایت بیان کی کہ میں نے انیس الا رواح میں لکھا دیکھا ہے کہ امیر المونین علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص دوزخی کو دیکھنا چاہے وہ اس شخص کو دیکھے جو اہل دنیا کو یا مسلمانوں کے علاوہ کسی اورکوآگے بڑھے کے بہلام کرے۔

پھر فر مایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر ماتے ہیں کہ پیغیبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ہم سے بڑھ کرکوئی دوست نہ تھالیکن جب انہیں دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے کیونکہ اسے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ناپند فر ملیا

ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا جس کی طاعتیں پہاڑ کے برابر ہوں گی کیکن اسے ظالم مؤکل پکڑ لیں گے اور انہیں علم ہوگا کہ بیدو ہخص ہے جس نے مسلمانوں کو بُر ابھلا کہا تھا اور زبردتی ان کا مال چھین لیا تھا اور لوگوں کو ناحق

aren reaman de la composición de la co

' من المرائد و کافتی اس لیے اِس کی تمام نیکیاں اُنہیں اور اُن کی تعکم مرائیاں اِسے دو۔ پھر فرشتے عرض کریں گے کہ پروردگار! اب اس کے پاس کوئی نیکی نہ رہی سب اس کے مدی لے گئے تو تھم ہوگا کہ اچھا اسے دوزخ میں ڈال دؤوہ دوسروں کی بدیوں کے عوض ہلاک ہوگا۔

بعدازاں بید حکایت خواجہ صاحب نے بیان فرمائی کہ ایک روز ماعراصحابی نے حضرت رسول کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یارسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم میں نے بیرگناہ کیا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس گناہ سے پاک کریں' میں گناہ کا مرتکب ہوا ہوں' دو تین مرتبہ اس نے ایسا بی عرض کیا تو فرمایا کہ گڑھا کھود کراسے سنگ سار کرو' اسے سنگ سار کیا گیا اور ایک روایت کے مطابق اسے ہلاک کیا گیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فر مایا کہ جو محض گناہ کرے اور بیر چاہے کہ گئی ہوئی عقل پھر واپس آ ئے تو ب ہرگزنہیں ہوسکتا۔

بعدازاں منافق اورموکن کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہموکن کا ول ایک گھڑی میں ستر مرتبہ پھرتا ہے کیکن منافق کا دل ایک ہی حالت پر رہتا ہے۔

#### حق تعالی کا دروازه

بعدازاں سلوک کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے تذکرۃ الاولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ سارے ہاتھوں سے حق تعالیٰ کا دروازہ کھنگھٹایا آخر جب مصیبت کے ہاتھ سے کھنگھٹایا تو کھلا میں ہروقت بازیابی جا ہتا لیکن میسر نہ ہوئی 'سارے قدموں راہ طے کی آخر جب دل کے قدم سے چلا تو عشرت گاہ میں بیٹھ گیا۔

۔ بعدازاں فرمایا کہ قیامت کے دن جب آٹھوں بہشت بنا سنواراولیاءاللہ کے پیش کیے جا کیں گے تو بہشت سے ایسی ہی فریاد کریں گے جیسی اہل دوزخ' دوزخ سے ۔

کیر فرمایا کہ ملتان سے ہمارے پاس ایک بزرگ آیا اس نے بیان کیا کہ ایک روز میں شیخ بہاؤ الدین ذکریا قدس الله سره العزیز کی خدمت میں حاضرتھا' آپ غلبات شوق میں بار ہا سر بھو دہوکر یہ فرماتے سے کہ عشق اندرآیا اور اس نے اس کے سواباتی سب کو نکال دیا اور ہمارا بھی نشان منادیا' میں نے گنا تو ٹھیک سومر شہ بجدہ کیا اور یہی فرمایا۔

بعدازاں مصاحبت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فر مایا کہ نیک لوگوں کی صحبت نیک کام کرنے کی نبت اچھی ہاور یُروں کی صحبت یُرے کام کرنے سے بدتر۔

برازاں فرمایا کہ شیخ جلال الدین تبریزی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ نیک کی محبت سوسال کی طاعت ہے افضل ہے وہ پیس جو شخص نیکوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ ہونوں جہاں کی مرادیں حاصل کر لیتا ہے اور جو بدوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے وہ ان تمام سعادتوں سے محروم رہ جاتا ہے۔

ATMINISTRATION AND A STREET

بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ اگر صحبت ہے تو یہی نیک لوگوں اور اولیائے اللہ کی ہے پھریہ رہائی زبان مبارک سے فرمائی۔

رياعي

بدال کم نشیں کہ صحبت بد گرچہ پاکی ترا پلید کند آقابے بدیں بزرگی را قطرة ابر ناپدید کند

بعدازاں مولانا وجیہدالدین بابلی اور مولانا بر ہان الدین غریب نے پوچھا کہ محبت کا پہلا مقام کون سا ہے۔خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ پہلا مقام محبت کا عاجزی سے تحیر میں ہوتا ہے اس کے بعدا تصال سے سرور کا حاصل ہونا اس کے بعدا غتاہ سے افسر دہ ہونا پھر انتظار سے بقاء کا حاصل ہونا اس سے اعلیٰ مرتبہ کی بشرکوحاصل نہیں ہوسکتا۔

بعدازان خواجه صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا:

### عشق كى كماليت

العبد ان رجع الى الله وتعلق بالله وسكر بقرب الله فنسى نفسه ماسواء الله فلو قلت له ما عين انت واين تريدلم يكن له جواب غيرالله .

یعنی بندہ حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس سے تعلق پیدا کرتا ہے اور اس کے قرب میں مست ہوتا ہے تو ماسوائے اللہ اور اپنے تیئی بھی بھول جاتا ہے اگر اس وقت اس سے پوچھا جائے کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ کیا جا ہتا ہے؟ تو اس سے زیادہ جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مقام تو یہ ہے پھر فرمایا کہ مجت کے سارے مقامات سات سو ہیں۔ کامل وہی ہے جو جب تک سات سومقامات طے نہیں کر لیتا بھید ظاہر نہیں کرتا لیکن جو تنگ حوصلہ ہیں' وہ مقام تخیر میں ہی بھید ظاہر کر دیتے ہیں اور اپنے تئیں دیوانہ بنا لیتے ہیں اگر اس اثناء میں بھید کھل جائے تو مارا جاتا ہے۔

بعدازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ خواجہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر آیا اور کہا کیا تم جانتے ہو کہ یکس کا روضہ ہے؟ اس کے سارے ہمراہیوں نے کہا، نہیں! فرمایا ، پیمنصور دیوانے کا روضہ ہے جو ایک ہی گھونٹ میں بدمست ہوگیا اور بحید ظاہر کر دیا اور مارا گیا ہیں اے یارو! جو بادشاہ کا بحید ظاہر کر دیتا ہے اس کی سزایمی ہوتی ہے جو منصور نے پائی۔

محرخواجه صاحب فرمايا:

اطلعنا علی سرمن اسرار نا فافشی سرنا و هو جزاء من افشی سرالملوك . لین ہم نے اسے اپنا بھید بتایا جے اس نے ظاہر کر دیا سواس کی اسے وہی سزا کمی جو اس شخص کو کمتی ہے جو بادشا ہوں کا مجید ظاہر کرتا ہے۔ ملفوظات حضرت فواح نظام الدين ادلياء

بعدازاں فرمایا کہ منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ نے انالحق کہا تو آپ کوتین دن قید خانے میں غائب یا یا جب لوگوں نے یو چھا' كهال تنهي فرمايا ً بارگاهِ اللي مين جب به بات خواجه جنيدرهمة الله عليه ني تو فرمايا كهاس كاعلم جلدي تمام كرنا جا ہي كهيں ايسا نہ ہو کہ اور فساد ہریا کرے اور خلقت اس سے غافل رہے۔

بعدازاں خواجہ منصور رحمة الله عليه كو بازار ميں لا كرسولى برچ مانے كا عكم ہوا' آپ ہنى خوشى رقص كرتے ہوئے سُولى پر جڑھ گئے اورلوگوں کومخاطب کر کے فرمایا کھشق بازی کی دور کعتیں ہیں جن کا وضوایئے خون کے سواکسی چیز سے جائز نہیں اور وہ

ركعتان في العشق لايصح وضوها الابالدم.

بعدازان خواجه شبلی رحمة الله علیه نے آپ سے سوال کیا کہ کیاعشق کی کمالیت اس سُولی میں ہے؟ پھر یو چھا،عشق میں صبر کا كيا مطلب؟ فرمايا ' ہاتھ ياؤں كاك كرئولى پر چڑھا كيں توصدق دل ہے ئولى چڑ سے اور سرخروئى حاصل كرے پھر يوچھا 'مقام کیا ہے؟ فرمایا' یہ کہاہے اس کے خدا کے لیے قُل کریں اور وہ اُف تک نہ کرے اور دوسرے روز اسے جلا کیں اور خاکت بنا دیں اورتیسر بروز بہتے یانی میں وہ خاکسر ڈال دیں۔ پس جس مخف کی بیانت ہؤوہ عشق میں صادق ہوتا ہے۔

بعدازاں جب خواجہ منصور رحمة الله عليه كوسنگ ساركيا كيا تو وہ جوقطرة خون آپ نےجم مبارك سے زمين برگرتااس سے "اناالله زمين يكهاجاتا-

بعدازاں خواجہ صاحب ذکر اللہ بالخیرنے آبدیدہ ہو کرخواجہ منصور کے صدق محبت کی بہت تعریف کی اور فرمایا کہ زہے صادق جو پہلے روز قتل کیا گیا، دوسرے روز جلایا گیا، تیسرے روز پانی میں بہایا گیا پھراس حال کے مناسب بدر باعی زبان مبارک سے فرمائی۔

آل روز مبارک ز تو بیزار شوم یابددگرے دریں جہال یارشوم گر بر سرکوئے تو مرا دار کنند من رقص کنال برسر آل دارشوم

بعدازال فرمایا کہ جب ابو بمرشلی رحمة الله علیہ نے خواجہ منصور رحمة الله علیہ کو پھول مارا تو چلا اُٹھے۔خواجہ شلی متعجب ہوئے اور یو چھا کہ لوگوں نے اتنے پھر مارے اور اُف تک نہیں کی اور میں نے پھول مارا تو چلانے لگے اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے تنبلی! (رحمة الله علیه) به لوگ میرے درد سے غافل ہیں اس لیے ان کے پھروں کی طرف میرا خیال بھی نہیں لیکن تو تو میرے درد ے واقف تھااس کیے تیرا پھول ان کے پھروں سے بڑھ کر ہے۔ بعدازاں بیرباعی زبان مبارک سے فرمائی۔

باای کرو بامیاں جانی بارے کہ تو دردل منی میرانی سرگردانم تو کردهٔ میرانی گر خلق نداند که درین ول چه غم است

افضل الغوائد 🖚

پھر مناسبوموقع یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ منصور قدس اللہ سرہ العزیز نے خواجہ جنید بغدادی علیہ الرحمة سے بہت سے سوال کیے اور جواب سے پھر محبت ومعرفت کے بارے بیں سوال کیا تو عالم سکر (ہے ہوشی) بیں ہوئے۔خواجہ جنید رحمة اللہ علیہ نے حاضرین سے فرمایا 'بیلڑکا ضرور لکڑی کا سر سرخ کرےگا (یعنی سولی چڑھےگا) ای وقت منصور حلاج رحمة اللہ علیہ نے اُٹھ کر سرقد موں میں رکھ دیا اور عرض کی کہ میرا مطلب بھی تھا پھر پوچھا کہ محبت کیا ہے؟ زبان مبارک سے فرمایا کہ صحت و بیاری میں دوست کے نام کے سوا کچھا ور زبان سے نہ بولے۔

پھرفر مایا کدایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری قدس الله سر والعزیز بیار ہوئے۔ بار بار سربیجو دہوتے اور بیشعر پڑھتے ۔ م یالی مرضت قلعہ بعدنی عاید منکم مرض فارعولی

لينى جب بمار دوست كانام سنتا بي توفورا شفاياب موجاتا ب- ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَى ذلك

اتوار کے روز بیسویں ماہ جمادی الاقراس ندکورکوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا 'سلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ مولانا شہاب الدین میر تھی اور شیخ ضیاء الدین پانی پتی حاضر تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ' افعین شرح الله صدرہ للاسلام '' کا کیا مطلب ہے؟ خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب عالم وحدانیت اور الوہیت پر نگاہ پڑتی ہے تو ماسوائے اللہ برنگاہ پڑتے ہی نابینا ہوجا تا ہے۔

پھراس موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ سنون محب قدس اللہ سرہ العزیز معجد میں وعظ کر رہے تھے محبت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی سننے والے متوجہ نہ تھے اس لیے معجد کی قندیلوں کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے قندیلو! آخر محبت کی بات تم بی سنو! یہ کہنا تھا کہ سب قندیلیں آپس میں کلراکر ریزہ ریزہ ہوگئیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیرحالت زمانہ ماضی کی ہے جب کہ سارے لوگ صاحبِ درد تھے اِس وقت خواہ لاکھوں وعظ ونصیحت کرواور احادیث بیان کروذر ؓ ہجرا شرنہیں ہوتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب آ دم علیہ السلام کے قالب میں جان ڈالی گئ تو سب فرشتوں کو تھم ہوا کہ بحدہ کرؤسب نے بحدہ کیا گر شیطان نے نہ کیا کیونکہ دہ سرکش نافر مان اور ریاء کارتھا اس نے آ دی کا بھید پالیا تھا اس لیے اے معلوم تھا کہ میر ہے سوا اور کوئی آ دم علیہ السلام کے بھید ہے کوئی واقف نہیں اور میرے بھید ہے بھی کوئی واقف نہیں ای واسطے بحدہ نہ کیا اور بحدہ نہ کرنے کے سبب مردود ہوا کیونکہ اس کی آ تھوں پرخز اندرکھا گیا تھا اور تھم تھا کہ ہم نے مٹی میں خز اندرکھا ہے اور اس خز انے کی شرط یہ ہے کہ جو اسے دکھے لے اس کا سرکا نے دیا جائے تا کہ غمازی نہ کر سکے۔ یہ س کر شیطان نے دہائی دی کہ جھے مہلت دی جائے ہے مواکہ اچھا 'ہم نے بھیے مہلت دی تا کہ اہل جہان کو معلوم ہو سکے کہ شیطان جھوٹا اور لعنتی ہے جیسا کہ کلام مجید میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَسَعِقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ -

وہ جن کی قشم تھا اور اس نے اپنے پرورد گار کی تھم عدو کی کی تھی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے کتاب محبت میں لکھا دیکھا ہے کہ شیخ شہاب الدین سپروردی قدس الله سرہ العزیز لکھتے ہیں ایک

دفعہ پوچھا گیا کہ عارف کوگریہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا اس واسطے کہ وہ ابھی راہ میں ہوتا ہے جب حقائق اور وصال اسے حاصل ہو جاتے ہیں توگریہ زائل ہو جاتا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ سعدالدین حمویہ قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ کتاب محبت اللہ سرہ العزیز نے زبان مبارک سے فرمایا کہ شخ سعدالدین حمویہ قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا کہ اگر مجھے خلقت کے بدلے ہیں دوزخ بھیجا جائے گاتو بھی میں صبر کروں گا کیونکہ مجھے اس کی محبت کا دعویٰ ہے اگر ایسا میں کروں تو بھی کچھ نہیں کیا ہوگا اور اگر اللہ تعالی میرے اور تمام خلقت کے گناہ بخش دے تو یہ اس کی رحمت کی صفت ہے کہ بھی کوئی بڑا کا منہیں ہوگا۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کی جاتی ہے لیکن طاعت سے ہزار مرتبہ یعنی طاعت گناہ سے بھی زیادہ عجیب ہے۔

پھر فر مایا کہ میں نے آپ خواجہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ زبد دنیا کے ترک کرنے میں ہے اگر تو ایثار نہیں کرسکتا تو اس کی بےعزتی ہی کیا کر اس واسطے کہ راحت اس کی محبت اور اخلاص میں ہے اور نفسانی آرزوؤں کے ترک کرنے میں۔ بعد از اس خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جب تو کسی اہل محبت کو کوشش کرتے ہوئے اور دنیا کا خیال دل میں لاتے ہوئے دیکھے تو اس کا چہرہ نہ دکھے کیونکہ دہ مرید طریق نہیں۔

بعدازاں مولانا برہان الدین غریب سلمہ اللہ تعالی نے پوچھا کہ محبت کی اصلیت کیا ہے؟ فرمایا ووق کی صفائی ہے اس واسطے کہ مجانِ حق دنیا اور آخرت حاصل کرنے کو اپنا شرف نہیں جمعتے بلکہ وہ حق کو پالینے میں اپنا شرف جانتے ہیں۔ ' المدء مع احبیہ " میں نے پوچھا کہ محبت میں مصیبت کیوں ہوتی ہے۔ فرمایا کہ ہرایک کمینداس کا دعویٰ نہ کرے اور جب اس پر مصیبت یوے تو پیچے دکھا جائے۔

پر فرمایا که بدهی نام ایک بزرگ نے ایک مرتبہ عالم سکر میں فرمایا:

ليس في سواك كيف مايلت فاخذني ـ

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ منون محب قدس اللہ سرہ العزیز ایک روز محبت کے بارے میں بات کررہے تھے کہ اتنے میں ایک پرندہ آگر آپ کے سر پر بیٹھا وہاں سے اُڑ کر ہاتھ میں پھر بغل میں اس کے بعدز مین پر آئی مرتبہ چو کچ ماری کہ چو کچ سے خون بہہ لکلا اور وہیں گر کر جان دے دی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کوآگ میں ڈالا گیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کرسلام کیا اور عرض کیا' صاحب! آپ کو کیا کی چیز کی ضرورت ہے؟ فرمایا' جھے سے نہیں۔ کیونکہ اس وقت آپ تن تعالیٰ میں متغزق مے غیر کوئیں دکھے تھے اس لیے فرمایا کہ جب دوست خود دیکھ رہا ہے تو پھر کیا ضرورت ہے کہ میں تجھ سے خواستگار

بعدازان خواجه صاحب في فرمايا كه يشخ بدرالدين غزنوى رحمة الله عليه فرمات بي كمين في خواجه قطب الدين بختياراوشي

COLUMN DESCRIPTION OF THE PARTY OF THE PARTY

اس القدسرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا کہ مجت میں رضا کا بیمطلب ہے کہ اگر اس کے دائیں ہاتھ پر دوز خ رکھ دیں تو بہ کے کہ ہائیں۔ چائید خود کے کہ ہائیں ہاتھ پر بھی رکھنا چاہیے کیونکہ انسان پرسب سے پہلے جو بات فرض قرار دی گئ وہ معرفت اور رضائھی۔ چنا نچہ خود فرمانا ہے:

وَمَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ .

لعن الله تعالى نے اپني حكمت كالمه ميں چيزوں كو چيزوں ميں چھيار كھا ہے۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن عاشقوں کونور کی زنجیروں ہے جکڑ کرلائیں گے کیونکہ اگر انہیں کھول دیا جائے تو تمام قیامت کو اشتیاق حق کی وجہ سے درہم برہم کردیں۔

بعدازاں فرمایا کے عشق میں صبراس بات کا نام ہے کہ نفس کے رنج وآ رام وراحت کے درمیان کچھ فرق نہ آ سکے یعنی دونوں حالتوں میں صبر کرے اس واسطے کہ وہی صوفی محبت میں صادق ہے کہ صفا و ہوا میں صوف پہنے جفائے دنیا کا طعمہ چکھے اور دنیا کو ترک کر دے اگر ایسا کرے گا تو محبت میں ثابت قدم ہے در نہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جو شخص مردانِ خدا کا دامن چھوڑ دیتا ہے وہ برباد ہوجاتا ہے پھر آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ اہلیس لعین اور ادریس علیہ السلام نبی علم باطن میں تھے۔ پس ظاہر ہو گیا کہ اہلیس جھوٹ پرتھا اور ادریس علیہ السلام حق وعدل پر جو شخص صدق اور عدل ہے تعلق رکھے گااس سے قیامت کے عدل اور صدق کی بابت یو چھا جائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ معین الدین خری رحمۃ اللہ علیہ اپنے اوراد میں بیاشارہ فرماتے ہیں کہ تفویٰ ایک خوب صورت چیز ہے جواندوہ گین دل کے سوا اور کہیں مقام نہیں کرتی اور بنسی اور غفلت کا مقام اہلِ نشاط کے دل کے سوا اور کہیں نہیں لیکن عاشق ان دونوں سے فارغ ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ بارضاء محب روئے زمین پراللہ تعالی کے امین ہیں اور اللہ تعالی اور اس کے بندوں کے لیے جمت ہیں ان کی برکت سے خلقت سے بلائیں ٹتی ہیں۔ چنانچ حضرت موئی علیہ السلام کوفر مان ہوا تھا کہ اے موئی علیہ السلام! اگر ہمارے درویش تیراتخذاور ہدیے قبول نہ کرتے تو سب کوزمین نگل جاتی۔

بعدازاں فرمایا کہ کتاب محبت میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ شلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کا دعویٰ اس شخص کو زیبا ہے جو اپنی مرادات سے فانی ہو جائے اور مراد حق سے باقی ۔ پھر اس کا نام دوست رکھا جاتا ہے اور اسے دوست کا لقب شایان ہے اور بید کہ وہ بندگی سے جواب دے اس واسطے کہ اہلِ محبت کی بیرہم ہے۔ نہ رسم اور نہ جواب اہلِ محبت دوست کے سوا کی اور چیز میں مشغول ہوتا ہے وہ اندوہ کے قریب کسی اور چیز میں مشغول ہوتا ہے وہ اندوہ کے قریب ہوجاتا ہے جو محض دوست کی طرف مائل نہیں کرتا وہ وحشت کے فرد کی جا پہنچتا ہے جس کا دل دوست کی طرف مائل نہیں وہ الکل ہی ہے۔

عید ، الله میں اللہ میں اللہ

at with the Name of the Line

پھر فر مایا کہ دانا اور عقل مند فہی شخص ہے جو پیش آنے والے سفریعنی موت کے لیے تیاری کرے اور اپنے ساتھ پھھ توشہ لے۔

بعدازاں فرمایا کہ خوف ہے اوب بندوں کے لیے تازیانہ ہے جس سے ان کی دری کی جاتی ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ جب اہلِ محبت کوکوئی چیز بطورِ فقوح ملتی ہے تو کہتے ہیں کہ آئی ہم سے بکا لی گئی ہےاور عاقبت ہمیں دی گئی ہے اس لیے وہ اس بات سے فارغ ہیں۔

بعدازاں فر مایا کہ شخ الثیوخ شہاب الدین سمروردی قدس اللّدسرہ العزیز کو جب کوئی چیز بطورِ فتوح حاصل ہوتی تو فورا خلق خدا کودے دیتے اور فرماتے کہ آج ہم سے بکل لی گئی ہے اور ہمیں عاقبت میں مشغول کیا گیا ہے۔

پھرخواجہ صاحب نے آبدیدہ موکر فرمایا کہ اہل جنت وہ لوگ ہیں کہ ان کے اور حق کے مابین کوئی حجاب نہیں۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز کوئی درویش شیخ الاسلام بہاؤالدین زکریار حمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کرشرف بیعت ہے مشرف ہوا تو اس نے التماس کی کہ مخدوم! مجھے ایمی نعت عطافر مائیں کہ ملتان سے دہلی تک میری آنکھوں کے سامنے کوئی حجاب ندر ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا ، جاؤا یہ چلہ کروجب وہ چلہ پورا کیا تو دہلی ہے ملتان تک اس کی نظروں میں کوئی حجاب ندر ہے۔ شیخ کوئی حجاب ندر ہا جب نے فرمایا ، ایک چلہ اور پورا کروجب پورا کیا تو کوئی حجاب ندر ہاجب آ کر حال عرض کیا تو فرمایا کہ بس کرو! اتنا کافی ہے ساحب نے فرمایا ، ایک چلہ اور پورا کروجب پورا کیا تو کوئی حجاب ندر ہاجب آ کر حال عرض کیا تو فرمایا کہ بس کرو! اتنا کافی ہے لیکن پھراس نے التماس کی اب میں چاہتا ہوں کہ حجاب عظمت کا مکاشفہ حاصل ہو۔ شیخ صاحب نے ناراض ہوکر فرمایا ' بینہ کہہ ورنہ تو ہلاک ہوجائے گا جو نہی آ پ نے بیفر مایا ' ورنع و مار کر گر پڑا اور جان خدا کے حوالے گی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر فر مایا کہ جب شخ بہاؤالدین نے دیکھا کہ وہ کمال کو پہنچ گیا ہے اور کون جانتا ہے شایدوہ اس اقدام سے پھر جائے اس لیے ای مقام میں اس کا کام تمام کر دیا۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ والایت ای کا نام ہے جوشخ جلال الدین تبرین قد س اللہ برہ والعزیز کو حاصل تھی۔ چنانچہ آپ نے ہندوستان جانے کا ارادہ کیا تو آپ ایک ایے شہریں پنچے جہاں دیو ہررات ایک آدی کو کھا جایا کرتا تھا' آپ نے اس دیو کو کوزے میں ہند کر دیا اس شہر کے باشندے سب سے سب ہندو تھے جب انہوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی تو سب مسلمان ہوگئے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھی تو سب مسلمان ہوگئے۔ آپ کچھ مدت وہاں رہے اور تھم دیا کہ خانقاہ بناؤ' خانقاہ تیار ہوگئی تو ہرروز ایک گدا کر کو لا کر اس کا سر مونڈ تے اور اس کا ہر کو کر خدار سیدہ بنا دیتے ای طرح آپ نے پچاس آدمیوں کو صاحب سجادہ اور صاحب کرامت کیا اور پھر ان کو وہاں قائم کر کے آپ آگے چل دیے۔

بعدازاں شیخ علی کھو کھر وی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ بزرگ آ دمی سے جب آپ مرید ہوئے تو شیخ بہاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایک غارمیں جاکر رہنے لگے جب کچھ عرصہ بعد شیخ صاحب آپ کو

و کھنے گئے تو عصر کا وقت تھا جب گفتگو میں مشغول ہوئے تو آپ کے ہاتھ میں گھا پڑتھی۔عرض کی کہ میں نے جناب کی برکت ہے اس قدرتر قی کر لی ہے کہ اگر اس گھاس کو کہہ دوں کہ سونا بن جاتو سونا بن جائے۔ چنانچہ بیہ کہا تو گھاس سونا بن گئی۔ شیخ صاحب بدد کھے کرناراض ہو گئے اور والیس حلے آئے جب دوسری مرتبہ آپ کود کھنے گئے تو شام کا وقت تھا' آپ نے جراغ کی طرف رجوع کر کے فرمایا کہ حکم البی سے روثن ہو جاائ وقت روثن ہوگیا۔ شیخ صاحب برداشت نہ کر سکے اُٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے علی! ہم نے تحقید دعا بھی دی اور شکم بھی ۔ شیخ علی وہاں ہے اُٹھ کر گلی کو چوں اور بازاروں میں پھرنے لگے کھانے کھاتے اور دعا ئیں دیتے پھرتے تھے لیکن پیٹ نہ بھرتا تھا' مت بغد جب ننگ آ گئے تو ارادہ کرلیا کہ شیخ جلال الدین تبریزی کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کروں شاید وہ دعا کریں تو خلائمی ہو۔ روانہ ہوئے اور اکھنوتی میں جا کر حاضر خدمت ہوئے اور آ داب بجالائے۔ شیخ صاحب بشاشت ہے بیش آئے اور فرمایا اچھے موقع پر آیا ہے بعدازاں کھانا حاضرتھا ' آپ کے سامنے رکھا'آپ سارا کھا گئے اور پھر وض کی کہ میرے حق میں آپ دعا فرمائیں شاید اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت ہے جھے بخش دے فرمایا جب تک مجھے اپنے بھائی بہاؤ الدین زکریا کی اجازت نہ ہؤمیں دعانہیں کرسکتا علی کھوکھر وی کو سے بات دشوار معلوم ہوئی کہاتنے دور دراز فاصلے پرکون جائے۔ بعداز ال شیخ جلال الدین رحمۃ الله علیہ نے ایک خط لکھا کہ شیخ علی کھوکھر وی آ ہے کا رد کیا ہوا ہے اور ہمارے پاس آ گیا ہے اگر اجازت ہوتو اس کے حق میں دعا کروں؟ اتنا لکھ کرمصلے کے یتیچے رکھا اور دور کعت نماز اداک \_ مکتوب کی پشت پرلکھا تھا کہ ہم اجازت دیتے ہیں۔ آپ دعا کریں تا کدوہ آپ کی دعا ہے بخشا جائے۔ شیخ جاال الدين تبريزى رحمة الله عليه نے دعاكى تو الله تعالى في الله على كھوكھر دى كو پھرويا بى كرديا۔ ٱلْحَمَّدُ لِللهِ عَلَى ذَلِكَ

أمت محصلي الله عليه وسلم كي فضيلت

سوموار کے روزستا کیسویں ماہ جمادی الاقول سنہ نمکورکو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ اُمت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی چند درولیش اوپر کے ملک سے آئے ہوئے تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جدیت المریدین میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت کے مطابق لکھا ہے کہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بوچھا گیا کہ یارسول اللہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کے بارے میں کچھفر ما کمیں۔ نیز یہ کہ قیامت کوآپ کی اُمت کے کتئے گروہ ہوں گے؟ فرمایا کہ میری اُمت کو دوسری اُمتوں پر وہی فضیلت ہے جو مجھے دوسرے پیغیبروں کی خاصال ہوا تا مان ہوں گئے ہوں گئے دوسرا گروہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا اس میں شہید شامل ہوں گئے تیسر کروہ پر اللہ تعالیٰ حساب آسان مضائخ ہوں گئے دوسرا گروہ بغیر حساب جنت میں داخل ہوگا اس میں شہید شامل ہوں گئے تیسر کروہ کی اور دہ لوگ گناہ گار ہوں کر کے بہشت میں بھیج دے گا میں مفتی لوگ ہوں گئے چوٹھا گروہ دہ ہوگا جن کی سفارش میں کروں گا اور دہ لوگ گناہ گار ہوں گئے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ امیر المونین علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ ایک روز رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلبہ

المفوظات حضرت خواج نظام الدين اولياء وسلم بیٹھے تھے کہ بہت سے یہودی آئے اور کہا یا محمصطفیٰ (صلی الله تعالیٰ علیه وآلبه وسلم)! آج ہم آپ سے چند ایک باتیں پوچیں کے کیونکہ ہم نے توریت میں لکھا دیکھا ہے کہ جومرتبہ آپ (صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کوعطا کیا گیا ہے وہ کسی پنجبر، مرسل يا فرشته مقرب کوعطانهيں ہوا۔ فرمايا' پوچھو! عرض کی کہ جناب (صلی الله تعالیٰ عليه وآله وسلم)! کی اُمت پر يانچ نمازيں کیوں فرض کی گئی ہیں؟ فرمایا کہظہر کی نماز اس واسطے فرض کی گئی ہے کہ اس وقت کوئی چیزیادِ الٰہی سے غافل نہیں ہوتی اس وقت میری اُمرت کو بینماز ادا کرنے کا حکم ہوا جب آ دم علیہ السلام پیدا ہوئے اور بہشت میں گیہوں کا دانہ کھایا اور بہشت سے نکالے گئے اور پھرآپ کی توبہ کی قبولیت کا وقت عصر بنز دیک شام تھا اس وقت شکرانے کے طور پر تین رکعت نماز ادا کی اورعشا کے وقت ہرا یک پیٹیبراللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا آیا ہے صبح کے وقت کا فرلوگ اللہ تعالیٰ کے سواا پیے معبود وں کی پرستش کرتے آئے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں اس وقت میری اُمت کو صبح کی نماز ادا کرنے کا حکم ہوا ہے۔عرض کی بالکل بجاہے پھرعرض کی کہ ان لوگوں کو تواب کیا ملے گا جونمازیں ادا کریں گے؟ فرمایا جوظبری نماز ادا کرے گا'اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ اس برحرام کر دے گا کیونکہ اس وقت دوزخ کوتیانا شروع کرتے ہیں جوعصر کی نماز اداکرے گا'وہ تمام گناہوں سے اس طرح یاک ہوجائے گا کہ گویا ابھی مال کے شکم سے پیدا ہوا ہے کیونکہ آ دم علیہ السلام اس وقت مغفور ہوئے تھے اور شام کے وقت ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ پس جو شام کی نماز اداکر کے اللہ تعالی سے جومراد جائے مل جاتی ہے۔عشا کے وقت جومومن جتنے قدم اُٹھا کے مجد میں جاتا ہے ہرقدم کے بدلے اسے نورعطا ہوتا ہے جس نور کے سبب وہ بل صراط اور قبر کی تاریکی اور خوف قیامت سے ایمن ہوجا تا ہے جو مخص صبح کی چالیس نمازیں باجماعت ادا کرتا ہے وہ عذاب دوزخ ہے آ زاد ہوجاتا ہے۔عرض کی بالکل بجا فرمایا ہے پھرعرض کی یارسول الله (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم) بم نے توریت میں لکھا دیکھا ہے کہ آپ کی اُمت پرتمیں روز ےفرض کیے گئے ہیں؟ فرمایا میفیک ہے بیاس طرح پر ہوا ہے کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام نے بہشت میں گیہوں کا دانا کھایا ، وہمیں روز تک آ ب عظم میں رہاجس کی وجہ سے اللہ تعالی نے تمیں روزے آپ پر فرض کیے اور اپنے فضل وکرم سے گیہوں کا کھانا حلال کیا۔عرض کیا' بجا

پھر پوچھایار سول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! ان تمیں روزوں کا ثواب کیا ہے؟ فرمایا جوتمیں روزے رکھتا ہے اوّل جنتا حرام گوشت اس کے بدن پر ہوتا ہے 'سب کم ہوجاتا ہے' دوسرے اسے اپنی رحمت کے نزدیک کرتا ہے' تیسرے اسے ایبا نور عطا فرماتا ہے جس سے وہ قیامت کے دن بل صراط ہے بکل کی طرح گزرجائے گا' چوشتے بغیر حماب اور بغیر عذاب دوزخ میں جائے گا۔ پانچوال اسے حوریں ملیس گی' چھٹے اس قدر تواب ملے گا جس کا اندازہ وہم وقیاس سے نہیں ہوسکتا۔ چنانچے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ آجُرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

لعنی روزه دارول کواس قدر ثواب دول گاجس کا حساب نہیں ہو سکے گا۔

پھر پوچھا کہ بارسول الله (صلی الله تعالی علیه وآله وسلم)! جناب کو دوسرے پیفیبروں پرکون می بزرگ حاصل ہے؟ به فرمایا

Management of the Control of the Con

کہ ہرایک پیغمبراپنے لیے التجاکرتا آیا ہے کیکن میں اپنے لیے کچھنیں چاہتا صرف قیامت کے دن اپنی اُمت کی شفاعت جاہتا ہوں۔عرض کی' سچ ہے'اللّٰہ تعالیٰ برحق ہےاور آپ (صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ) اس کے رسول برحق ہیں۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے آٹارِ تابعین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موئی علیہ السلام توریت
پڑھ رہے تھے تو وہاں پرسومر تبہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) لکھا دیکھا۔ پوچھا یا اللی ! یہ کون محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) ہے۔ تھم ہوا کہ اے موئی (علیہ السلام)! وہ میرا دوست ہے ساتوں آسان اور ساتوں زمینیں پیدا کرنے سے ہزار سال
پہلے ان کا نام عرش پرلکھا تھا۔ پس اے موئی (علیہ السلام)! ای دوئی میں زندگی بسر کر اور ای کی دوئی میں مرتا کہ قیامت کے
ون میں اسی کے ہمراہ تیراحشر کروں پھر موئی (علیہ السلام) نے عرض کی اے پروردگار! جب کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)
تیراسب سے پیارا دوست ہے تو کیا اس کی امت میری اُمت سے افضل ہے؟ فرمایا 'اے موئی (علیہ السلام)! اُمت محمدی صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو باقی اُمتوں پر ایسی ہی فضیلت عاصل ہے جیسی مجھے بندوں پر۔

بعداز ال خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ تمام اہلِ بہشت کی ایک سوہیں صفیں ہول گی جن میں ستر صفیں امت وحمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہول گی اور باتی دوسرے پنج برول کی ۔

بعدازاں فرمایا کہ اخبار میں آیا ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام نے کو وِطور پر جناب باری ہے عرض کی کہ میں توریت میں دیکتا ہوں کہ تیا مت کے دن وہ (محرصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم) سفارش بھی کریں گے اور جے چاہیں گئے تھے ہے بخشوالیس گئے خواہ وہ دوزخ کے لائق ہی کیوں نہ ہوان لوگوں کو تو میری اُمت بنا۔ فرمایا 'وہ محمدرسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت سے ہوں گے بھرعض کی کہ توریت میں تو ایسی اُمت کا حال دیکھتا ہوں جو سارا دن گناہ کرے گی اور دن رات میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرے گی تو اس کے سارے گناہ ایک نماز ہے دوسری نماز تک بخشے جائیں گے ایسے لوگوں کو میری اُمت بنا۔ عظم ہوا کہ وہ اُمت محمدی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) میں سے ہوں گے۔

پھر عرض کی کہ توریت میں ایسی اُمت کا حال بھی دیکھتا ہوں کہ جو قربانی کریں گۓ خود بھی کھا کیں گے اور اوروں کو بھی کھلا کیں گۓ آئبیں اس قدر رثواب ملے گا کہ جس کا حساب نہیں ہوسکتا' ان کو میری اُمت بنا ہے تھم ہوا کہ وہ اُمت محمدی (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ) سے ہیں۔

پھرعرض کی کہ توریت میں لکھا دیکھا ہے کہ جب انہیں کوئی غسل کی ضرورت در پیش ہوگی تو پانی نہ ملنے کی صورت میں مٹی سے تیم کرلیں گئے انہیں میری اُمت بنا حکم ہوا کہ وہ اُمت مجمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ دسلم میں سے ہیں۔

پھرعرض کی کہ توریت میں دیکھا ہوں کہ وہ امر نہی ومنکر بجالا کیں گئے انہیں میری اُمت بنا۔ تھم ہوا کہ وہ اُمت بحری (صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) سے ہول گے۔

پیرعرض کی بارخدایا! توریت میں دیکھا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جوروزے رکھیں گے اور ایک روزے کا ثواب انہیں ایک سوسال کے روزوں کے برابر ملے گا'انہیں میری اُمت بنا۔ فرمایا' اے مویٰ (علیہ السلام)! وہ اُمت وخمری صلی اللہ

تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوں گے۔

پھرموی علیہ السلام نے آرزو کی کہ کاش میں حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اُمت سے ہوتا۔ آلے ملی قلی علی ف

#### فضيلت ماورجب

جمعرات کے روز بیسویں ماہ رجب سنہ مذکور کوقد م ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہِ معظم رجب کی نضیات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ اس مہینے میں جو محض ایک نیکی کرئے اسے ہزار نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ پچرفر مایا کہ جس فتم کی عبادت کی جائے اس کاعوض و لیمی ہی ہزار سالہ عبادت کا ثواب ملے گا۔

پھر فرمایا کے ستائیسویں ماہ رجب کو چارر کعت نماز اس طرح اداکی جاتی ہے کہ ہر رکعت میں جوسورۃ یاد ہوئر پڑھیں جو مخص سے نماز ادا کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عمر دراز کرتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللّه سرہ العزیز کے اوراد میں لکھا دیکھا ہے کہ جوشخص ماہ رجب میں ہر رات سوم تبہ سورۂ اخلاص پڑھئے اللّٰہ تعالیٰ اے مُنْ اس کے اقرباء قیامت کے دن بغیر حساب بہشت میں واخل کرے گا۔

## معجزات رسول اكرم صلى الله عليه وسلم

بعدازاں سرور کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ ہرایک پیغیبر کو خاص خاص معجز ے عطا ہوئے لیکن آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کے معجز ہے دیۓ گئے جو باقی پیغیبروں کو حاصل نہ تھے۔

پھر فر مایا کہ آ نجناب سلی القد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا سرمبارک اس قتم کا تھا کہ جس شخص کے ساتھ آپ کھڑے ہوتے خواہ وہ دراز قد کا ہی ہوتا اُ آپ اس سے بالشت بھراو نچے دکھائی دیتے اور جہاں کہیں تشریف لے جاتے بادل کا سامیہ سرمبارک پر ہوتا۔
بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس القد سرہ العزیز بیٹھے تھے اور رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان ہور ہی تھی تو فر مایا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چشم مبارک اس قتم کی تھی کہ جس طرح جناب کو آگے گی چیزیں دکھائی ویت تھیں۔

پھر فرمایا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم نے یاروں کوفر مایا کہ اے یارو!صفیں سیدھی کروجس طرح میں آگے کی طرف و کھتا ہوں اسی طرح پیچھے کی چیزیں بھی دکھائی دیتی ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب رسول الشصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پردے میں بیٹھے ہوتے تو پردے کے اندر باہر کی سب چیزیں آپ کو دِکھائی دیتیں۔ چنانچہ اخبار تا بعین میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ جناب رسول الند صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک عورت سے نکاح کرنا چاہا تو اسے عائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیجا کہ دیکھو۔ جب آپ نے دیکھا تو عرض کی یارسول الله صلی الله تعالی علیک وسلم! پینوب صورت نہیں؟ فر مایا'تم کیے کہتی ہو کہ خوب صورت نہیں؟ جبتم نے اس کے بائیں رخسار پر خال و یکھا تو کیا تمہارے رو نگٹے نہیں کھڑے ہوئے تھے عرض کی یارسول الله صلی الله تعالی علیک وسلم! آپ سے کوئی چز یوشیدہ نہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایر عادت تھی کہ جو بیداری کی حالت میں سنے ' وہی خواب میں سنتے۔ چنا نچہ ایک روز ایک یہودی نے آ کرعرض کی کہ میں ایک سوال پوچھوں گا اگر آپ جواب دیں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ فر مایا 'پوچھوعرض کیا یارسول اللہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم)! پیغمبری کی کیا علامت ہوتی ہے؟ فر مایا کہ جب پیغمبروں کی آ کھ سو جاتی ہے اس وقت جو کچھاورلوگ کہیں وہ سُن لیتے ہیں کیونکہ ان کا دل اس وقت بیداری کی حالت میں ہوتا ہے اس نے آز مایا تو ٹھیک ویسا ہی پایا پھروہ مسلمان ہوگیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک روز حسین نامی شخص کو آپ نے بت کو بجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر فرمایا کہ ایمان لاؤ اس نے کہا' میں ایمان نہیں لاتا فرمایا کہ اگر تیرا بت مجھ سے باتیں کرے تو بھر تو مجھے پینیبر مانو گے؟ کہا' اے محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیک وسلم )! پچاس سال سے اس بت کی پرستش کر رہا ہوں' مجھ سے تو کسی وقت نہ بولا' ہاں! اگر آپ (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ) سے گفتگو کرے تو بے شک میں ایمان لاؤں گا۔ آئے ضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بوچھا' اسے بت! میں کون ہوں؟ عرض کی' یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم! آپ اللہ تعالیٰ کے رسولِ برحق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں اسی وقت حسین

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ ایک روز اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک سے پینہ یو نچھ کرشیشی میں ڈال کر حفاظت سے رکھ دیا۔ ایک روز ایک لڑک کی شادی تھی جب اسے اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس لائے تو آپ نے تھوڑا سا پینہ مبارک اس لڑکی کے بدن پر لگایا جب تک وہ لڑکی زندہ رہی 'خوشبواس کے بدن عنہا کے پاس لائے تو آپ نے تھوڑا سا پینہ مبارک اس لڑکی میں بھی وہی خوشبوتھی حتی کہ اس کی ساری اولا دمیں بیخوشبوتا تم تھی اس لیے اس خاندان کا نام عطار پڑگیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ اُٹس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ ایک روز میں رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ سفر ہیں تھا' عصر کا وقت تھا اور پانی کہیں نہیں ملتا تھا آخر بوی علاش کے بعد صرف اس قدر پانی ملاکہ جس ہے آخو من اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی طہارت فرما سکتے تھے۔ جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں طہارت فرما سکتے تھے۔ جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن ہیں دست مبارک ڈالا اور فرمایا کہ اس میں ہے پانی لے کر طہارت کرتے جاؤجب آخری آ دمی نے اس میں ہاتھ ڈالا تو برتن ہیں اتناہی پانی موجود تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنه فرمایت ہیں کہ میں نے رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگرت مبارک ہے بانی بہتے ہوئے دیکھا' وہ دست مبارک ابن خطب کے سر مبارک پر ملا اور دعا کی تو انہوں نے ایک سونمیں سال کی عمریائی جب فوت ہوئے ڈو اُن کے سرکے صرف چندا کیک بال فید تھے۔

(٢٦) من الدين اولياء بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ ایک مرتبہ محمد شاہ نام مخض نے بیٹنج بہاؤ الدین زکریا قدس اللہ سرہ العزيز كى بابت بيان كيا كه آپ نے بيه حكايت بيان فر مائي كه ايك روز رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وآلېه وسلم بييٹھے تھے۔ جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عند نے آ کرز مین پرسرر کے دیا اورعرض کی کہ میں نے ایک کنوال کھودا ہے جس کا یانی سخت کھاری ہے اور ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا' تھال میں تھوڑا یانی لاؤ۔ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یائے مبارک اس میں دھوئے اور فر مایا کہ اس یانی کو اس کنویں میں ڈال دو۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فر ماتے ہیں کہ جب وہ مانی کنویں میں ڈالا گیا تو کھاری بین جاتار ہااور نہایت میٹھایائی ہو گیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے یہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک روز پیغمبر خداصلی اللّٰد تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں صدقہ دینے کی ترغیب دے رہے تھے اتفا قا ایک بدو ہاتھ میں اونٹ کی مہار پکڑے مجد میں آیا اور عرض کی یارسول الله صلی الله تعالی علیک وسلم! میں اسے نشرصدقد کرتا ہوں۔ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وآل سلم نے دعا دی۔حضرت عمر رضی الله تعالی عند کو فرمایا کهاس کی قیمت کاتخمینه کروتا که میں اس کی قیمت دے دول۔ آپ رضی الله تعالی عند نے تخمینه کیا اور رسولِ خداصلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ اونٹ خرید لیا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزا (جہاد) کے لیے جاتے تو اس پر سوار ہوتے۔ ایک مرتبه غزاسے واپس آ کراونٹ کو دروازے پر باندھ دیا جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہرتشریف لائے تو اونٹ نے کہا' السلام علیک یا زین قیامت! آنخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے سنا تو فرمایا' علیک السلام! اونٹ نے عرض کی' یار سول الله صلی الله تعالی علیک وسلم! میں ایک مسافر کا اونٹ تھا' ایک دفعہ رات کو میں اس کے گھر ہے بھاگ آیا' جنگل میں چرر ہا تھا' بھیٹریئے میرے کھانے کوآئے' دیر بعد آپس میں کہنے لگے کہ لا دُاس کا فیصلہ کریں۔بعض نے کہا کہ اے نہ ستاؤ' بیزین قیامت کی سواری ہے جو بہترین خلائق محمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیں۔ پس اونٹ نے عرض کی یارسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم! میری دوآ رزوئیں ہیں ایک بیر کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں کہ میں بہشت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بنوں اور دوسری میہ کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میں زندہ ر ہوں تو مجھ پر سوار کوئی نہ ہو۔ جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی دونوں آرز و کیس قبول فرمائیں' دعامجھی کی اور وصیت بھی فرمائی۔ جناب فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیائے فانی ہے انقال فرمایا تومیں اس اونٹ کی پرورش کرتی رہی۔ ایک روز جب اسے جارہ دینے کے لیے باہر نکلی تو اونٹ نے آواز دی ویاجت رسول (صلى الله تعالى عليه وآله وسلم)! السلام عليك! آپ نے جواب ديا عليك السلام! بھراونث نے عرض كى جب سے رسول الله صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم انتقال فرما گئے عياره ميرے علن ہے نہيں اُتر تا اب وہ وقت آگيا ہے كه ميں بھي و نيا ہے سفر كروں اگرآپ رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كي طرف پيغام دينا جامتي بين تو فرمائيس حضرت جنابه فاطمة الزمرارضي الله تعالى عنہانے اس کا سربغل میں لے کررونا شروع کر دیا' اتنے میں اونٹ نے جان دے دی۔ آپ نے اونٹ کے لیے جگہ کھدوائی اور کیڑے میں لپیٹ کر فن کروا دیا' سات روز بعد جب کھود کر دیکھا تو نہ اونٹ تھا اور نہ کیڑا۔ بعدازاں خواجرصا حب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز رسول کر یم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور گرداگرد اصحاب حلقہ کیے تھے کہ اسے بین ایک بھیٹریالہیں ہلاتا ہوا آیا۔ جناب نے دیکھ کرفر مایا کہ اسے راہ دوئید درندوں کا قاصد ہاور میرے پاس آیا ہے اسے راہ دی تو آلہ وسلم کیا اور عرض کی کہ یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ہوئے ہیں اور مجھے بطورِ قاصد جناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیجا ہے تا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کوفر یا کیں کہ ڈھور ڈیگر جو کام ہے رہ چکے ہیں وہ ہمیں دے تا کہ ہم ان کے موٹے تازے چو پایوں کو نہ کھا کیں کہ ونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری خوراک ہی گوشت بنایا ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم ا تنا بھی نہ کرتے جناب نے یاروں کوفر مایا 'یاروں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیڑ یکے کوفر مایا کہ شن لیا۔ پھرعوض کی یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سے دعا نہ کریں۔ فرمایا 'میں بدوعا نہ کریں۔ فرمایا 'میں بددعا نے جمیں رسولی خداصلی علیہ وآلہ وسلم کی بددعا سے تو بچالیا۔

بعدازاں خوبہ صاحب نے فرمایا کہ جس روز خواجہ ابراہیم ادہم قدس اللہ سرہ العزیز نے تو بہ کی اس روز تخت پر بیٹھے تھے اور قرآن شریف کی تلاوت کررہے تھے۔ایک آ دی کو دیکھا کہ کل پر کسی چیز کی تلاش کررہا ہے۔ پوچھا، تم کون ہواور کیا ڈھونڈ تے ہو؟ کہا میرا اوٹ کھویا گیا ہے میں اے ڈھونڈ تا ہوں۔ فرمایا: اوٹ کا کل پر کیا کام؟ کہا: یہ تو کوئی تجب کی بات نہیں تعجب کی بات نہیں تعجب کی بات نہیں کو ڈھونڈ تے ہیں؟ جب دن کو شکار پر گئے اور گھوڑ اادھرادھر دوڑ ایا تو غیب سے آ واز آئی کہ اے ابراہیم! تو اس سے پہلے بیدار ہو جا کہ تجھے بذر بعد موت جگایا جائے۔ یہ سن کر جب آگے بڑھے تو ایک ہرن نمودار ہوا۔ اس کے پیچھے گھوڑ اڈ الا۔اس نے مڑکر کہا کہ اے ابراہیم! تجھے شکار اور کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ عبادت کے لیے پیدا اس کے پیچھے گھوڑ اڈ الا۔اس نے مڑکر کہا کہ اے ابراہیم! تجھے شکار اور کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ عبادت کے لیے پیدا اس کے ایک تو اس کے بیدا نہیں کیا گیا بلکہ عبادت کے لیے پیدا اور اس کے اون کی گڑے ہے۔ اس کے جب ہرن سے یہ بات سنی تو اسی وقت گھوڑ ہے۔ اُر پڑے اور بادشاہی لباس اُ تار کر پاس کھڑے گھرے کی راہ لی۔

بعدازان خواجه صاحب نے آب دیدہ ہوکریہ شعرزبان مبارک سے فرمایا ہے شاہ ابراہیم دریک جرعہ شد مست آنچنال لاہدی در برکشیدہ گرچہ اطلس پوش بود

بعدازاں فر مایا کہ قاضی حمیدالدین ناگوری رحمۃ الله علیہ راحت الا رواح میں لکھتے ہیں کہ عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنبما فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسفیان رضی الله عنہ سے سنا جو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں قیصر روم کے پاس گیا جب وہاں سے آیا تو جس گھوڑے پر میں سوارتھا وہ فصیح زبان سے لا الہ الا الله محمد رسول الله پڑھتا تھا مجھے تعجب ہوا تو گھوڑے نے سراُ ٹھا کر کہا اس سے بھی زیادہ عجب بات ہے کہ اللہ تعالی نے مجھے پیدا کیا اور مجھے روزی دیتا ہے اور پھر تو کلم نہیں جا سا اور لا المہ الا الله محمد رسول الله نہیں پڑھتا۔ میں نے پوچھا 'یہ رسول کون ہے؟ اور محمد (صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم) کون ہے؟ کہاں 'محمسلی الله تعالی رسول الله نہیں پڑھتا۔ میں نے پوچھا 'یہ رسول کون ہے؟ کہاں 'محمسلی الله تعالی

یعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ جوامع الحکایات میں میں نے یہ حکایت کھی دیکھی ہے کہ ایک روز سید الرسلین خواجہ قابق سین جم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیٹھے تھے اور بارگرداگر دبیٹھے تھے کہ استے میں ایک بدو دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے محر! (صلی اللہ تعالی علیہ وسلم) میں مجھے لات اور بڑی گئی قتم! آسان اور زمین میں تجھ جیسا میرا کوئی دشمن نمیں کوئی ہو جہ راکھاں نہیں لاؤں گا جب تک بیسوسار (گوہ) جو میرے کیونکہ تو محر (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ) ہے میں اس وقت تک تجھ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک بیسوسار (گوہ) جو میرے پاس ہے جھ پر ایمان نہ لائے۔ یہ کہ کرآسین سے صوسار نکالی اور کہا' اے پور کر تیرے پاس لایا ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے سوسار۔ اس نے جواب دیا' لبیک یا آرائش قیامت وشرف قیامت! فرمایا تو کس کی پرسش کرتی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے سوسار۔ اس نے جواب دیا' لبیک یا آرائش قیامت وشرف قیامت! فرمایا تو کس کی پرسش کرتی ہوں جس کے سواز میں اور آسان میں کوئی مجبورہ میں پھر فرمایا' میں کون موں؟ عرض کی آ ہے مجمورہ میں پھر فرمایا' میں کون موں؟ عرض کی آ ہے مجمورہ میں اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اور جوآ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اور جوآ ہوں کہا کہ مجھے آسان وز مین کے خدا کی قتم! جب بین پہلے جناب کی خدمت میں حاضر ہوا تو جناب سے بڑھ کرروئے زمین میں آرک کی ہوں جس کے موالے بیاں کہ خوالی علیہ وآلہ وسلم میں اور بین میں آپ ہے بڑھ کر میرا کوئی دوست نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ایک ہے اور آپ اس کے رسول برق صلی اللہ تعالی ایک ہے اور آپ اس کے رسول برق سے مسلی اللہ تعالی ایک ہو اس میں میرا کوئی دوست نہیں اور میں گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی ایک ہور آپ اس کے رسول برق میں ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مجزات کے بارے میں سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک
روز رسول خداصلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے اور جناب کی پشت ابارک کی طرف کھجور کا سوکھا ہوا ورخت تھا۔
آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے تکیہ لگا کر بیٹے گئے اور لوگوں کوعلم وین کے بارے میں پچھ فرمار ہے تھے یاروں کی طرف
مخاطب ہوکر فرمایا اے یارو! اب میں بہت بوڑھا ہوگیا ہوں اور کمزور ہوگیا ہوں اب میں کھڑا نہیں ہوسکتا میرے واسطے کوئی
جگہ بناؤ تا کہ میں تمہیں بیٹے کر دیکھ سکوں اور باتیں کرسکوں جناب کی خاطر یاروں نے تین پایوں کا منبر بنایا اور تیار کر کے سجد میں
رکھ دیا۔ آپ صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر خطبہ دیا اور روئے۔ اس کلڑی ہو دون ای طرح رویا کی ۔ آخر جب
رائی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر سے اُمر بی تو اس کلڑی کو بغل میں لیا تب اس کا رونا تھا۔ آ نجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ
وسلم نے یو چھا اے لکڑی! اب میں بوڑھا اور کمزور ہوگیا ہوں 'کھڑ انہیں ہوسکتا اب تو اپنی آ رزوظا ہر کرتا کہ میں تیرے تی میں
وسلم نے یو چھا اے لکڑی! اب میں بوڑھا اور کمزور ہوگیا ہوں 'کھڑ انہیں ہوسکتا اب تو اپنی آرزوظا ہر کرتا کہ میں تیرے تی میں
وسلم نے بوچھا کہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ میں بوڑھا اور کمزور ہوگیا ہوں 'کھڑ انہیں ہوسکتا اب تو اپنی آرزوظا ہر کرتا کہ میں تیرے تی میں
وسلم نے بوچھا کہ اور قیامت تک ہری بھری رہ ہو گیا ہوں 'کھڑ انہیں ہوسکتا اب تو اپنی آرزوظا ہر کرتا کہ میں تیرے تی میں

بناد نے بھی بتااس نے عرض کی کہ میں دنیا میں درخت نہیں بنتا جنت میں درخت بنتا چاہتی ہوں تا کہ اللہ تعالیٰ کے دوست میرا پھل کھائیں پھر آنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کراس کے حق میں زعا فرمائی اور فرمایا'اے یارو! دیکھو اس درخت کو نہ عذاب ہے نہ ثواب پھر دنیا ہے بھاگتا ہے اس لیے تنہیں بدرجہ اولیٰ مناسب ہے کہ اُس جہان کو اِس جہان پر ترجیح دو۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے بیان کرنے لگوں تو ایک سوہیں سال تک بھی ایک صفت بیان نہیں کی جا سکتی اس لیے اشخے پر ہی اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اور تمام مسلمانوں کو آنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے زیر سامیر کھے۔ اَلْحَمْدُ بِللهِ عَلیٰ ذٰلِكَ

### نیکی اور بدی

ہفتے کے روز دسویں ماہ شعبان کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا نیکی اور بدی کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی اور مولا نامحمود کھا ہی مولا نا علاؤ الدین اندین فی عضر خدمت ہے زبان کھا ہی مولا نا علاؤ الدین اندین فی عضر خدمت ہے زبان مبارک سے فرمایا کہ نیکی اور بدی دونوں التد تعالیٰ کی طرف سے قسمت میں کھی ہوتی ہیں لیکن نیکی کوالقد تعالیٰ نے اپنی طرف الگاؤ دیا ہے اور بدی میں اس کی رضانہیں۔انسان کو چاہیے کہ جب اس سے بدی ظہور میں آئے تو اسے اپنافعل سمجھے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضانہیں لیکن قسمت میں ایسا ہی تکھا ہے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا گہتخفۃ الاخبار میں آیا ہے کہ عزیر پیغیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ ہے پوچھا' بار خدایا! جب کہ تو نید ک سرطرح تقدیر ہے پھر سکتے ہیں اور جب وہ گناہ کرتے ہیں تو پھر تو انہیں عذات کیوں دیتا ہے اس میں کیا حکمت ہے فورا ان پر وحی نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اے عزیر (علیہ السلام)! اگر پھر تو انہیں عذات کیوں دیتا ہے اس میں کیا حکمت ہے فورا ان پر وحی نازل ہوئی اور کہا گیا کہ اے عزیر (علیہ السلام)! اگر پھر تو جھے گا تو تیرا نام پنجیبروں کے دفتر ہے کاٹ دیا جائے گا کیونکہ میں بادشاہ ہوں' ابنی سلطنت میں جس طرح جا ہوں' کروں' کوئی مجھ سے یہ چھے کے چھے بیں سکتا اور نہ میری سلطنت میں چوں و چرا جائز ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ ایک مرتبہ کی کینے نے خواجہ ابو سعید ابوالخیر رحمۃ القد علیہ کی گردن پر مکا مارا' آپ نے مر کر دیکھا تو اس نے کہا' مر کر کیا دیکھتے ہو؟ کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ نیکی اور بدی القد تعالٰ کی طرف سے ہے۔ فر مایا' ٹھیک ایسا ہی ہے کیا تو یہ ہے کہ کس بد بخت کو اس کام کے لیے مقرر کیا گیا ہے اور کس کا منہ کالا کیا گیا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ قاضی حیدالدین نا گوری رحمۃ القدعلیہ ابدالوں کے ہمراہ عالم تحیر میں ہے مسئدر کنارے پہنے کر عالم تفکر میں کھڑے تھے کہ استے میں سوداگروں کے اسباب سے بھرا ہوا جہاز وَ و بنے لگا۔ قاضی صاحب کے دل میں خیال آ گیا آسان کی طرف منہ کر مے عرض کی یا الہی! اسے بچالے۔ چنانچہ جہاز نے گیا۔ ابدالوں نے جب سنا تو قاضی صاحب کوفر مایا کہ آپ ہمارے ہمراہ رہنے کے قابل نہیں' آپ کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے بچھ داسط نہیں۔ آپ نے تقدیر کے برخلاف کام کیا ہے

یں جو ہمارے برخلاف ہؤوہ ہماری صحبت کے لائق نہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ قاضی صاحب نے صرف آئی بات ان کی رضا کے بغیر کی تو بیس سال ان کی صحبت سے ۔ ورر ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا که رسولِ خداصلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم یاروں کوفر مایا کرتے تھے کہ جب میں تقدیر کے معاطے میں گفتگو کر رہا ہوں تو دُور جاکر کھڑے رہا کرواور مجھے کوئی سوال نہ کیا کرو۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان سے سنا ہے کہ ایک مرتبہ مغلوں نے نیشا پور پر حملہ کیا تو اس شہر کے خلیفہ نے کسی کوخواجہ فرید الدین عطار رحمة الله علیہ کی خدمت میں بھیجا کہ دعا کریں ۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اب دعا کا وقت گزر چکا ہے اب تقدیم اللہی پرشا کررہ کر بلائے اللہی کے لیے مستعدر ہو۔

بعدازاں درویشوں کی دعاکے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کددرویشوں کے پاس آ گ بھی ہے۔ اوریانی بھی (لیمنی رحم بھی اور قبر بھی)

بعدازاں فر مایا کہ ایک مرتبہ مصر میں کوئی گورڈی پوش درویش آیا، تین دن تک اس شہر میں بھیک مانگار ہالیکن کچھ نہ ملا آخر
تین دن کے بعد دریائے نیل کے کنارے جا بیٹا ایک مجھلی دریا کے کنارے پر جا پڑئی اے پکڑ کرشہر میں لایا جس ہے آگ
مانگا کوئی تہیں دیتا تھا، شہر کے نیچ میں کھڑے ہو کر آسان کی طرف منہ کر کے کہا کہ اے پروردگار! اگر تین دن کے بعد مجھلی دی
ہو آگ گئی دے اتنا کہنا ہی تھا کہ شہر کے کنارے پر آگ لگ گئی شور پچھ گیا، ساری خلقت شہر سے نکل گئی خلیفہ شہر بھی باہم
نکل گیا، تین دن تک آگ بھڑ کی رہی ۔ خلیفہ نے اولیائے طریقت خواجہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آدی روالہ
کے کہ خلقت عاجز آگئی ہے دعا کریں کہ بیآ گ بچھ جائے ۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے دعا کی ہے بید نیاوی آگ نیمی کی درویش کے دل ہے گئی ہے اے ڈھونڈ و! شایداس کی دعا ہے بچھ جائے جب شہر میں تلاش کی تو آگ کے اندر درویش کو ہے اور چپلی بھو نتے ہوئے دیکھا جب یہ خیلفہ نے شن کی تا ہو کہ اور کھا بھو ہو اور کھی بھو ہو اور کھی بھو جائے جب شہر میں تلاش کی تو آگ کے اندر درویش کہ اور دیش اور دیش کو تو آگ کے اندر درویش کہا کہا گیا تھی کئی نے نہ دی ہے تو اپنی آگ کی میں درویش نے خواجہ صاحب نے فرمایا پھر شہر آگ میں کہا تا آئی ہیں درویش نے آگ میا تا کی طرف منہ کر کے کہا یا آئی ایمی کی نے نہ دی ۔خواجہ صاحب نے فرمایا پھر شہر آگ میں دوقت آگ بچھ گئی ہی نہ تھی۔
کہا جا دہ کہا یا آئی ایمی گئی ہی نہ تھی۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ کی شہر میں جمعہ کی رات ستر مرتبہ زنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو عکم دیا کہ دن نکلنے سے پہلے اس شہر کو اُکھیٹر کر بھینک دو فرشتے جب آ مادہ ہوئے کہ اس میں آگ لگا کیں تو قضا کارای شہر سے ستر اذانوں کی آ واز آئی اللہ تعالیٰ نے فوراً فرمایا کہ ایسا نہ کرنا 'شہر کو تباہ نہ کرنا۔ عرض کی کیوں؟ کہا کیں نے ستر اذانوں کی آ واز شنی ہے اور ستر زنا کوان کے عوض معاف کرویا ہے۔ اَلْحَمْدُ بِللهُ عَلَى ذلِكَ

پھر آرز وئے نفس کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ٔ زبان مبارک سے فرمایا کہ حق تعالیٰ کے اولیاءاور دوستوں نے کئی کئ سال نفس کی آرز وکو پورانہیں کیا اور اسے بُری طرح مارا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ بیان لوگوں کا حال ہے جو نئے کوزے اور سرد پانی کی خواہش کرتے تھے' ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی جو سربسر دنیاوی لذتوں کے در پے رہتے ہیں! پے لوگوں کوآخری نعمت سے پچھ حصہ حاصل نہیں اور نہ ہوگا۔

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ جامع الحکایات بیس لکھادیکھا ہے کہ خواجہ ابور آب بخشی زاہد قدس القد سرہ العزیز بارہ سال تک سفیدروٹی اور مرفی کے انڈے کی آرزو کرتے رہے اور نفس کو وعدہ دیتے رہے۔ ایک روز عصر کی نماز کے وقت وضو کرنے کے باہر نکلے تو ایک لڑکے نے اُٹھ کر آپ کا دامن پکڑ لیا اور شور بچایا کہ بہی چور ہے جس نے کل میر ااسباب زبردی لے لیا تھا۔ آخ پھر آیا ہے کہ پچھاور چرالے جائے ۔ لوگ جع ہوگئ است میں لڑک کے باپ نے آ کر آپ کی گردن پر مکا مارا اور کہا کہ جو اسباب کل لے گئے تھے لاؤاور گئتے رہے فیک ساٹھ کے لگے۔ است میں ایک آدمی نے آ کر آپ کی گردن پر مکا بارا اور کہا دیا اور پر کھا اسباب کل لے گئے تھے لاؤاور گئتے رہے فیک ساٹھ کے لگے۔ است میں ایک آدمی نے آ کر آپ کی پچوا نا اور ہو تی دور اتفاق و دیا اور پر لوگوں کو کہنے گئے کہ تم غلطی پر ہوئیہ چور نہیں 'یو تو خواجہ ابور آب زاہد ہیں۔ لوگ معافی ما نگنے لگے تو فرمایا کہ جب تم مارتے تھے ساتھ ہی میں معاف کے جاتا تھا۔ الغرض وہ خص خواجہ صاحب کو گھر لے گیا' شام کے وقت جو کھانا آیا تو وہ اتفاق نا نان سفید اور مرفی کا انڈہ دکھر کھانے ہو انہ کا انٹرہ دکھر کھانے کا صرف خیال ہی میرے دل تان سفید اور مرفی کا انڈہ دکھر کھانے کا صرف خیال ہی میرے دل میں آیا تھا جس کی وجہ سے میری یہ درگت ہوئی آگر میں اسے کھالوں تو معلوم نہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا کر تا پڑے بغیر کھائے گئے۔ میری یہ درگت ہوئی آگر میں اسے کھالوں تو معلوم نہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا کر تا پڑے بغیر کھائے۔ میری یہ درگت ہوئی آگر میں اسے کھالوں تو معلوم نہیں کن کن مصیبتوں کا سامنا کر تا پڑے بغیر کھائے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے ای موقع کے مناسب فرمایا کہ خواجہ حبیب بجی قدس الله سرہ العزیز بیس سال تک بریانی کی

THE PARTY OF THE P

الدين اولياء عضرية واجد نظام الدين اولياء

خواہش کرتے رہے اورنفس کی مراد پوری نہ ہوئی۔ایک روز بازار سے کزررہے تھے کہ بریانی فروخت ہوتی دیکھی دو پییوں کی خرید کرآ سین میں رکھ کرروانہ ہوئے۔اثنائے راہ میں لا کے کھیل رہے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ حبیب مجمی کا دوست مول مجھے آج ساتواں فاقد ہے جب آپ نے میہ بات کی تواسی وقت بریانی آسٹین سے نکال کراہے دے دی اور خود چلے گئے اورنفس کی بیس ساله آرزو بوری نه ہوئی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ ذوالنون مصری قدیں اللہ سروالعزیز کو بارہ سال تک سکبا (ایک فتم كى آش جو كيبول سرك مصرى كوشت اور تشمش سے تيارى جاتى ہے )كى آرزور بى ليكن ہر بارنفس كو وعدول يربى ٹالتے رہے۔ایک دفعہ جب عید کے دن نماز پڑھ کر گھر آئے اور ایک شخص چندروٹیاں اور سکبالایا خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ ا نفس! تو آج خوش ہوگا کہ آج سکیا کھاؤں گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کے جلال کی قتم! مجھے نہیں دوں گا' میہ کر ان عزیزوں کو جو حاضر خدمت تنفئ كلا ديا اورخود نه كهايا اى رات رسول التدسلي التدتعالي عليه وآليه وسلم كوخواب مين ديكها جوفر مات جين كه سكبا كو میری خاطر (جورسولِ خداصلی الله تعالیٰ علیه وآله و کلم میں) کھالے۔ مجھے تھم ہوا ہے کہ جا کر ذوالنون مصری (رحمة الله علیه) کو کہدود کیفس کی مراد بوری کرے کیونکہ میری رضاای میں ہے جب خواجہ صاحب بیدار ہوئے تو رو کرفر مایا کہ میں کیا کروں؟اگر شفع المذنبين صلى القدعليه وسلم سفارش نه فرماتے تو سارى عمر بى سكبا نه كھا تاليكن كيا كروں اب مجبور ہوں استے ميں ايك اور مخص كجهرزوشار اورسكبالايا آپ في تحوز اسا كهايا-

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ خواجہ ابراہیم رحمة الله علیہ نے جالیس سال تک میوه ند کھایا۔ لوگوں نے کہا اس زمین کے میوے کا کچھ مضا نَقتہ نہیں پھر آ پے کیوں نہیں کھائے؟ فرمایا مسلمانو! اس کے دوسب ہیں ایک بد کہ جس زمین میں بیمیوہ ہوتا ہے وہ زمین نشکر کے قبضہ میں ہے دوسر عفس سے میری ضد ہے کہ بیمیوہ مخفی نہیں دوں گا۔

پھر خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے سلوک اولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ ابراہیم خواص رحمة الله علیہ بارہ سال تک میٹھے انار کی خواہش کرتے رہے۔ ایک روز آپ کے روبرولا یا گیا کہ یہ آپ کی آرزو تھی بارہ سال بعد اگراہے استعال کرلوتو بہتر ہوگا۔خواجہ صاحب نے مسکرا کرفر مایا کہ جس روز میں زندہ تھا اور زندگی کی پچھامیر تھی میں نے نہ کھایا اب جبکہ علنے کا وقت آ عما ہے میں ہر گرنہیں کھاؤں گا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ طریقت میں عارف وہی شخص ہے جوآپ (خواجہ ابراہیم خواص رحمة الله عليه) سا ہواور واقعی آ دمی کی کمالیت بھی الی ہی ہونی جا ہے جیسی کہ خواجہ ابراہیم خواص رحمة الله علیه کو حاصل تھی کہ مرتے وقت بھی اتار نہ کھایا۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فر مایا کہ میں نے تھنة العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ مولا نا علاؤ الدین بدایونی قدس الله سرہ العزيز لکھتے ہيں كہ خواجہ بايز يد بسطا مي قدس القدسرہ العزيز تميں سال ، تك سيب كي آرز و كرتے رہے ليكن نفس كي سيآرز و يوري نه کی۔ چنانچہ ایک مرد نے جب کچھ بیب لاکر آپ کو دیئے تو آپ نے ہاتھ میں لے کرمسکرا کر فر مایا کہ اگر میں نفس کی بیآ رزو

پوری کروں تو وہ مجھ پر غالب آ جائے گا پھرتو میں کچھ بھی نہ ہوا اور جو مخص ایسا کرتا ہے ُوہ اہلِ معنی کے نز دیک بچھ ہے اور اس کے عمل میں سستی واقع ہو جاتی ہے۔ یہ کہہ کر حاضرین کوسیب دے دیئے اورخود نہ کھائے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب زبان مبارک ہے فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ مرہ العزیز انگور کو بہت
پند فرمایا کرتے تھے۔ چنا نچہ ایک روزنفس نے تقاضا کیا کہ انگور ضرور کھانے چاہئیں۔خواجہ صاحب تفکر کی حالت میں تھے وتم
کھائی کہ بقیۃ العمر انگور نہیں کھاؤں گا اور اے نفس! میں یہ تیری آرز و بھی پوری نہیں کروں گا۔مولا نا بدر الدین اسحاق رحمۃ اللہ
علیہ جودن رات آپ کی صحبت میں رہتے وقتم کھا کر فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے باقی عمر میں بھی انگور نہیں کھائے تا کہ نفس
عالیہ جودن رات آپ کی صحبت میں رہتے وقتم کھا کر فرماتے ہیں کہ خواجہ صاحب نے باقی عمر میں بھی انگور نہیں کھائے تا کہ نفس

## ا اللي تخير

اتوار کے روز پانچویں ماہ شوال سنہ ندکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولا نامٹس الدین کی 'مولا نانصیرالدین گیاہی' مولانا وجیہدالدین بابلی اور مولان بربان الدین غریب حاضر خدمت تھے۔ اہلِ تخیر کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ طریقت میں عارف وہ شخص ہے جو ہر لحظ عالم تفکر میں رہے اور کسی آنے جانے والے یا خلق کی اے خبرند ہو اور عالم غیب سے ہرة م اس پرایک خاص حالت طاری ہو۔

ای موقع پرفر مایا کہ ایک روزشیخ الاسلام قطب الدین اوٹی قدس اللہ مر دالعزیز بیٹھے تھے' گر داگر د درولیش بیٹھے تھے' سلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی کہ شیخ صاحب پر حالت طاری ہوئی۔ چنانچے سات دن رات تک عالم تخیر میں رہے کہ اپنے آپ کی مطلق خبرنے تھی' نماز کے دفت نماز اداکر کے عالم تخیر میں محو ہوجاتے۔

بعدازاں ایک عزیز نے جو حاضر خدمت تھا' آ داب بجالا یا کرعرض کی کہ میرے ایک یار نے جو داصل حق تھا' یہ سے یت بیان کی کہ ایک دفعہ میں نے بدخشاں میں چند سیاحوں کو دیکھا جو صاحب ِ نعمت تھے۔ ایک مہینے تک وہ عالم تیم میں رہے اور آسان کی طرف تکٹکی جمائے رہے' کسی آنے جانے والے کی مطلق خبر انہیں نے تھی لیکن نماز وقت پرادا کر لیتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فر مایا کہ شخ الاسلام فرید الحق والدین رحمة التدعلیہ کی عادت تھی کہ جب بھی عالم تخرمیں مشغول ہوتے تو ہرروز ہزار بار بحدہ کرتے جب آپ کی آنکھول ہے خون بہد نکلتا تو عالم صور (ہوشمندی) میں آتے۔
بعدازاں انہی معنوں کے موافق سے حکایت بیان فر مائی کہ خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ وہ العزیز نے بیس س ان تک سے مفتلونہ کی اور آپ کومعلوم نہ ہوا کہ کون سادن مہینہ یا سال ہے جب عالم تخیر میں ہوتے و دس دن رات کھڑے رہے اور آپ کے یاور آپ کے اور آپ

پھر کرامات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ ایک مرتبہ مولا نا مجم الدین اصفہانی مجاور خانہ کعبہ قدس اللّٰد مرو العزیز خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس شاگردوں کو پڑھارہے تھے اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی کہ

THE THE PERSON AND PARTY.

، من و المست المست المسترين اور عالم سكر مين محو موكر مستم مستم (مين مست مون مين مست مون) پكار أعض آ واز آئى كه الم جم الدين! بيكيما شور ہے؟ خاموش رہ تا كەمستول كى حدز اكل نه ہو۔

بعدازاں آپ کی بزرگ کے بارے میں بید حکایت بیان فر مائی کدایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے تھے اور گرداگرد صوفی بیٹھے تھے اتنے میں آپ نے سراو پر اُٹھا کر دیکھا پھر سر نیچا کر کے اس طرح زار زار روئے کہ حاضرین پر بھی اس کا اثر ہوا پھر فر مایا کہ جب میں نے آسان کی طرف نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ آسان کے دروازے کھلے ہیں اور مقرب فرشتے ہاتھوں میں نور کے تھال لیے منتظر کھڑے ہیں بار بار فرشتوں کو تھم ہوتا ہے کہ بینوری تھال بھم الدین (رحمة الله علیہ) اور اس کے اصحاب (رحمة الله علیہ ) کے سروں پر نگار کروجب فرشتے اس کام سے فارغ ہوئے تو لب ہلاتے تھے میں نے بارگا والہی میں عرض کی کہ بارخد ایا! بیہ کہتے ہیں؟ آواز آئی کہ اے جم الدین (رحمة الله علیہ)! بیہ کہتے ہیں کہ اے پروردگار! تو ہمیں مولانا جم الدین (رحمة الله علیہ ) کے علم و تقوی کی حرمت سے بخش اور رویا میں اس لیے تھا کہ دیکھواس مشت خاک نے حق میں الله تعالی کیا کیا فضل و کرم کرتا ہے۔

بعدازاں اسی موقع کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ سیدنور الدین نور اللہ مرقدہ جعرات کو وعظ کر رہے تھے۔ مولانا کر مائی علیہ الرحمۃ بھی حاضر تھے جب سیدصاحب نے وعظ ختم کیا تو حاضرین کو فر مایا کہ اے عزیز وا بیس آئندہ جعرات کواس جہانِ فانی سے سفر کر جاؤں گا صرف یہی ہفتہ آپ کا مہمان ہوں۔ اٹنے میں مولانا علاؤ الدین کر مائی نے اُٹھ کر فر مایا کہ واقعی ایسا ہی ہے جبیا کہ سیدصاحب فر ماتے ہیں۔ جعرات کو آپ سفر کریں گے اور جعہ کے روز میں۔ بیسن کرمجلس سے نعروں کی آواز آئی آخر وید ہی ہوا جبیا کہ سیدصاحب اور مولانا کر مائی رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا تھا۔

بعدازاں اس موقع کے مناسب سے حکایت بیان فرمائی کہ ایک روزشخ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز بیٹھے تھے کہ ایک آدمی آیا اور آ داب بجالا کر بیٹھ گیا۔ شخ صاحب پر حالت طاری ہوئی تو آپ بار بار پاؤں پھیلاتے اور پھر سکیڑ لیتے اس آدمی نے بھی پاؤں پھیلائے لیکن جب سکیڑنے چاہے تو سکیڑ نہ سکا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تجھے ان گتا خیوں سے کیا واسطہ ہم جانیں یا ہمارا دوست جس نے ہمیں فرمایا کہ پاؤں سکیڑ لے جب سے الفاظ آپ کی زبان مبارک سے نکلے تو اس نے پاؤں سکیڑ

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ مجد میں چوکڑی لگائے بیٹھے تھے فرشتہ غیبی نے آواز دی کہ اے ابراہیم! کیا بادشاہوں کے روبرواس طرح بیٹھا کرتے ہیں؟ کہا' آئندہ اس طرح نہ بیٹھوں گا۔ چنانچہ آخری دَم تک پھر آپ کواس طرح بیٹھا کی نے نہ دیکھا۔

ذكر بهشت

بعدازاں بہشت کی صفت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی وان مبارک سے فرمایا کدامام زاہدی رحمة الله عليه کی تفسیر میں

المرين اولياء المرين اولياء میں نے لکھادیکھا ہے کہ حق تعالیٰ نے آٹھ بہشت پیدا کیے ہیں اور آٹھ دروازے جن میں سے ایک دروازہ خالیس سالہ راہ کے برابر فراخ ہے جب مومنوں کو بہشت میں لے جانے کا حکم ہوگا تو یکبارگ اس قدر ضلقت داخل ہوگی کہ در دازے گریزیں گے۔ مچرفر مایا که ناصر بصری رحمة الله علیه کی تغییر میں تکھا دیکھا ہے کہ الله تعالی نے جار بہشت عدن خلد و نعیم اور فردوس بیدا کیے ہیں مچران میں سے ہرایک کے اس قدر بہشت بنائے ہیں کہ اگر ساتوں آ سانوں اور ساتوں زمینوں کو نکڑے نکڑے کر دیں اور ہرایک فکڑا دانتہ اسپند ( کالا دانہ ہرل) کے برابر ہوتو ان فکڑوں کی تعداد کے برابر پہشتوں کی تعداد ہےاوران بہشتوں میں سے ہر ایک اس قدروسیج ہے کہ جس قدر ساتوں آ سان اور ساتوں زمینیں ہیں۔ قیامت کے دن جس کوتھوڑ ہے ہےتھوڑ احصہ بہشت کا ملے گا' وہ مجی اس دنیا سے سات گنا ہوگا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے امام مجاہد رحمة الله علیه کی تفیر میں لکھا دیکھا ہے کہ الله تعالى نے بہشت میں اليے درخت پيدا كيے ہيں جن كے سے سونے ك جزيں جاندى كى شاخيس زبرجدكى ہيں اوران كے ميوے دودھ سے سفيد انكبين (شہد) سے مٹھے اور مکھن سے زم ہیں اور ان میووں کے تھلکنہیں اگر بہتی ان میووں کی آرز وکریں گے اور درخت کے نزد یک آئیں گے تو خود بخو دمیوے بھری شاخیں ان کے پاس جھک آئیں گی اور جب کھا چکیں گے تو پھر بلند محصائیں گی اور اللہ کی قدرتے ان میں کی نہ آئے گی۔

بجرخواجه صاحب نے فر مایا کہ اس وقت انسان بیٹھے' اُٹھتے اور سوتے جس چیز کی خواہش کرے گا'بن مائے سب پھے مہیا

بعدازال فرمایا کہ ان درختوں کا سابیاس قدر ہوگا کہ اگر گھوڑے کا سوار سوسال گھوڑا دوڑائے جائے تو بھی ایک درخت كے مايہ تلے سے نبيل گزر سكے گا۔

محرفر مایا کہ امام ابواللیث سمرقندی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہشت میں ایک سیب اس قتم کا پیدا کیا ہے کہ جب موم محف اس کے دو مکڑے کرے گا تو اس میں سے الی حور فکلے گی جس کی صفت کا بیان نہیں ہو سکے گا۔

مچرفر مایا کہ بہشت میں طونی نام ایک درخت ہے جس کی شاخیں بہشت کے ہرایک کمرے میں موجود ہوں گی اور جس کی جر رسولِ خداصلی الله تعالی علیه وآلبه وسلم کے کمرے میں ہوگی اس درخت میں اس قدرتاج اورلباس موجود ہیں کہ جن کی تعداد وہم وہم من بیس آستی۔

مچرخواجه صاحب نے فرمایا کہاس درخت پر جانور مختلف آوازوں سے طرح طرح کے گیت گائیں کے اور جب بہشتیوں کوضرورت ہوگی تو آ دھا بھنا بھنایا اور آ دھا پکا پکایا پرنداان کے پاس آ جائے گا اور جب حب خواہش کھا چکیں گے تو پھر فرمانِ اللی سے وہ پرندا اُڑ کر درخت پر جا بیٹھے گا۔

مجرمولانا وجيبهالدين بابلي رحمة التدعليه في عوش كى كديس في امام ابوالليث سمرقدى رحمة التدعليه كي تفيير ميس لكها ويكها ہے آپ جَنّاتِ عَدْنِ يَدْخُدُونَهَا كَاتغير مِن لِكِية مِن كه بهشت مِن الله تعالى نے الى حوريں پيداكى مِن جو ياؤں سے

' ن اور تک زعفران کی اور زانوں سے سینے تک کستوری کی اور سینے سے گردن تک عبر کی اور گردن سے سرتک سفید کافور کی بنی ہیں اگران میں سے ہرایک سرتک سفید کافور کی بنی ہیں اگران میں سے ہرایک سرتباس پہنے ہوئے ہوگی جن میں سے ہرایک سرتباس پہنے ہوئے ہوگی جن میں سے ہرایک لباس کا نور آفاب کی روشنی کے برابر ہوگا اور ان کی پنڈلیوں کا مغز اس طرح صاف شفاف ہے جیے شیشہ۔ ہرایک کے سرتا کیسو تھالوں میں رکھے ہوئے ہیں جن پر لکھا ہے کہ جس کواس تم کی حور در کار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے جب ان سے صحبت کی جائے گی تو ہر مرتبہ باکرہ ہوں گی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شاہ صاحب شجاع کرمانی قدس اللہ سرہ العزیز نے خواب میں دیکھا کہ ایک بہش حور آپ کے گھر آئی ہے۔خواجہ صاحب اس سے لیٹنے گئے تو اس نے کہا کہ میرا دامن وہ شخص پکڑسکتا ہے جودن کودن اور رات کورات نہ بھے کر مروقت یا دِ الہٰی میں رہے اور سوائے عبادتِ الہٰی کے اور کسی کام میں مشغول نہ ہو۔ یہ کہہ کرنظر سے غائب ہوگئی جب شاہ شجاع بیدار ہوئے تو پھر چالیس سال تک زندہ رہے لیکن اس عرصے میں ہرگز نہ سوئے۔

بعدازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں زبان مبارک سے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بھوک کتی تو جھرت یوسف (علیہ السلام) کے نام کا ورد کرتے اور جب بیاس گئی تو بھی الیا ہی کرتے اس طرح بھوک بیاس جاتی رہتی۔ چنا نچے حکم الہی ہوا کہ اگر یوسف علیہ السلام کا نام لو گے تو تمہارا نام پیجبروں کے دفتر سے کاٹ دیا جائے گا۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ بیتازیانہ ادب اس روز سے مارنا چاہیے تھا جب یوسف علیہ السلام کی مجبت میں دل کم شدہ ہوا تھا اسی روز کہد دیا ہوتا کہ یوسف علیہ السلام سے دل نہ لگانا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی بہنوں سے ہوا تھا اسی روز کہد دیا ہوتا کہ یوسف علیہ السلام سے دل نہ لگانا پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی بہنوں سے کہا کہ تم یوسف علیہ السلام کا نام لیا کرواور میں سنا کروں چنا نچہ ایسا ہی کرتے رہے اور دل کو تنلی دیتے رہے ۔

گہا کہ تم یوسف علیہ السلام کا نام لیا کرواور میں سنا کروں چنا نچہ ایسا ہی کرتے رہے اور دل کو تنلی دیتے رہے ۔

گہا کہ تم یوسف علیہ السلام کا نام لیا کرواور میں سنا کروں چنا نچہ ایسا ہی کرتے رہے اور دل کو تنلی دیتے رہے ۔

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ جب حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہاالسلام کی ملاقات ہوئی اور فراق وصال سے بدل گیا اور بغل گیر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے آپ کو لاغر پاکر فرمایا کہ اے جانِ پدر! میں تو تیرے فراق میں لاغر ہوگیا گرتو تو تاز ونعت میں تھا تو کیوں لاغر ہوگیا؟ عرض کی اباجان! جب نعتوں کا دستر خوان میرے سامنے لایا جاتا اور میں کھانا چاہتا تو فوراً جرائیل آکر طعنہ مارتا کہ یعقوب (علیہ السلام) نے کی سالوں سے تیرے فراق میں کھانا نبیں کھایا " بیرادل کس طرح جا ہتا ہے کہ رنگارنگ کی نعتیں کھائے۔ بیسُن کروہ فعتیں زہر ہوجا تیں اور میں ایک ایک دو دوروز کا فاقد کرتا۔

پہ مداذاں میں (مؤلف کتاب) نے آداب بجالاً کرعرض کی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مرسل تھے۔ آپ کے فرزند کیول پیغیر نہ ہوئے۔خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ اس کا سب بیہ ہے کہ جب باپ بیٹوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت یع بیٹیر نہ ہوئے۔خواجہ صاحب نے زبانِ مبارک سے فرمایا کہ اس کا سب بیہ ہے کہ جب باپ بیٹوں کی ملاقات ہوئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس حالت میں آپ کو بغل میں لیا فورا فرمانِ الہی ہوا کہ اے یوسف (علیہ السلام)! تو نے جو یعقوب (علیہ السلام) کی بے ادبی کی ہے یعنی گھوڑے پر سے نہیں اُترا اس کی یاداش میں جو تیرا فرزند ہوگا'وہ پیغیر نہیں بنایا جائے گا۔

Applicate of the safe Transfer the

بعدازاں خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فر مایا کہ ایک روز لوگوں نے شیطان کوخواجہ صاحب کے محلے میں سولی پردیکھا اور خواجہ صاحب نے اس کا ذکر کیا فر مایا کہ اس نے عہد کر لیا تھا کہ جب تک آپ زندہ رہیں گے میں بسطام میں نہیں آؤں گا اس نے وعدہ خلافی کی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تھم کیا ہے کہ فرشتے لاکر اسے سولی پر چڑھا کیں اب بھی اسے جاکر کہہ دو کہ اب کی مرتبہ ہم تمہیں چھوڑ دیتے ہیں لیکن اگر پھر آئے گا تو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ چنا نچہ جب ابلیس کور ہاکیا گیا تو پھر آپ کی زندگی تک بھی بسطام میں آنے کا نام بھی نہ لیا۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ بولوں نے پوچھا کہ آپ اپنے مجاہدے کا عال بیان فرما کیں فرمایا کہ آگر میں بیان کروں تو تم سنے کی تاب نہیں لاسکو گے لیکن تھوڑا سابیان کرتا ہوں جو میں نے نفس سے کیا۔ وہ یہ کہ ایک روز میں نے میں بیان کروں تو تم سنے کی تاب نہیں لاسکو گے لیکن تھوڑا سابیان کرتا ہوں جو میں نے نفس سے کیا۔ وہ یہ کہ ایک روز میں نے دس سال تک اسے مجور کر کے طاعت پرلگانا چاہا کہ آج کی رات ہزار رکعت نماز ادا کروں لیکن اس نے مخالفت کی ۔ سومیں نے دس سال تک اسے کھانا نہ دیا اور پھرا ہے مٹی کھلاتا رہاتا کہ اہلِ جہان کو معلوم ہو جائے کہ جب تک نفس کو اس طرح نہیں مارا جاتا 'اللہ تعالیٰ کی مجب کا دعویٰ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آل تحمٰدُ اللہِ عَلیٰ ذالِکَ

# ويدارالبي

بدھ کے روز پانچویں ماہ ذیقعدسنہ ھندکور کو قدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ روایت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی اللہ ہوں کے دولت نصیب ہوئی۔ روایت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کا مولانا وجیہدالدین بابلی مولانا فخر الدین حاضر خدمت تھے زبانِ مبارک سے فر مایا خبر میں آیا ہے کہ جب بندے اللہ تعالیٰ کا دیدار دیکھیں گے تو ویکھتے ہی دس بزار سال تک بے ہوش پڑے رہیں گے چرتھم ہوگا کہ سر اُٹھاؤ جب دوسری مرتبہ بخل ہوگی تو چودہ بزار سال تک بے ہوش پڑے رہیں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت موی علیہ السلام عرش کے کنگرے پر ہاتھ مارکر اس قدر فریاد کریں گے کہ

سا کنانِ عرش اپنے تئیں بھول جا ئیں گے پھر تھم ہوگا کہ اے مویٰ (علیہ السلام)! واپس چلے جاؤ' دیدار کا وعدہ بہشت میں ہے اور جب تک مجمر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اُمتی مجھے نہ دیکھے لیس کے میں کسی کو دیدار نہ دوں گا۔ عوظ میں میں فیصر سے ایمان

امام اعظم اورامام شافعي رحمة الله عليها

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے عرضی رحمۃ اللہ علیہ کے فتویٰ میں لکھادیکھا ہے کہ ایک مرتبہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ محلے میں ہے گزررہے تھے جہاں پر پچھاڑکے کھیل رہے تھے ایک نے ان میں ہے کہا کھم جا! امام اعظم آرہے ہیں اور آج کل یہ ہردات پانچ سور کعت نماز اداکرتے ہیں اور آپ یہ سن کر جب گھر آئے تو فرمایا کہ ان لڑکوں سے اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہے کہ امام پانچ سور کعت نماز اداکرتا ہے سوان کے گمان کو درست کرنا چاہیے۔ آپ نے اس دات پانچ سور کعت نماز اداکی دوسرے روز جب اس محلے ہے گزر ہوا تو انہوں نے کہا کہ دُور ہو جاؤ' امام اعظم آرہے ہیں جو ہردات ہزار رکعت نماز اداکرتے ہیں جب آپ گھر آئے تو ہزار رکعت نماز اداکی پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس قدر ترقی کی کہمیں سال کرتے ہیں جب آپ گھر آئے تو ہزار رکعت نماز اداکی پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ آپ نے اس قدر ترقی کی کہمیں سال

۔ پھر جناب کی زندگی کے بارے میں یہ حکایت بیان فر مائی کدائیک مرتبہ ماہِ رمضان میں آپ نے ایک سوہیں مرتبہ قر آن شریف ختم کیا' ہرروز جار مرتبہ قر آن مجید ختم کیا کرتے تھے۔

بعدازاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے سا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ دن میں چار مرتبہ قرآن شریف ختم کرتے ہیں تو فرمایا کہ چونکہ ہم بھی آپ کے دن آپ کے روبروشر مندہ نہ ہونا پڑے۔ پھر حاضرین کو خاطب کر کے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی امام بن کر قرآن شریف ختم کر سکتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی اس کا متکفل نہ ہوا۔ خواجہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز نے وظیفہ مقرر کر لیا کہ دس مرتبہ قرآن شریف ختم کر کے پھر کسی طاعت میں مشغول ہوتے۔

بعدازاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگ کے بارے میں گفتگوشروع ہون 'زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ ابھی بچے ہی سے۔امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر آ بیٹے اور جوفتو کی اندر سے آتا اسے لے کر پڑھتے اوراس شخص کوفر ماتے کہ واپس جا کرامام صاحب ہے کہ وکہ کتاب میں دیکھیں کیونکہ یہ مسئلہ موافق نہیں جب وہ شخص واپس جا کرامام صاحب کی خدمت میں عرض کرتا اورامام صاحب اچھی طرح مسئلہ تلاش کرتے تو واقعی ویسا ہی ہوتا جیسا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے پھر فرماتے کہ یہ لڑکا علامہ کروزگار ہوگا اور اس سے خلقِ خدا کو بہت فائدہ پنچے گا۔

بعدازاں امام شافعی رحمۃ الشعلیہ کی بزرگی کے بارے میں بید حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبہ بغداد میں قیمر روم کے قاصد آئے اور ہارون الرشید ہے کہا کہ ہم بحث کرنا چاہتے ہیں اور وعدہ بیہے کہ جو عالم غالب رہے گا اسے بیرمال دیں گے۔ ہارون الرشید نے امام شافعی کوکہلا بھیجا کہ آپ ان سے بحث کریں۔ آپ نے منظور فرمایا اور کہلا بھیجا کہ انہیں کہددو کل وجلہ کے کنارے ان سے بحث کی جائے گی۔ ہارون الرشید نے ویا ہی کیا جیسا اما شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا۔ روم کے قاصد تخت

کے پاس بیٹے بار بار بحث کے لیے تقاضا کرتے تھے۔ ہارون الرشید کہتا تھا کہ اما صاحب آ کرمباحثہ کریں گئا استے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ پہنچ مسلمانوں کوسلام کرکے پاؤل دریا میں رکھا اور منجد ھار میں مصلی بچھا کر دوگا نہ ادا کیا اور مصلے پر بیٹھے ہی قاصدوں کوفر مایا کہ جو ہم سے بحث کرنی چاہتا ہے یہاں آ کر کرلے جب انہوں نے آپ کی یہ کر امت دیکھی تو اُٹھ کراپی گڑیاں گلے میں ڈالیس اور کہا کہ آپ ہی یہاں تشریف لے آپس تاکہ ہم معافی مانگیں۔ آپ تشریف لے آپ اور سب نے قدموں پر سر رکھ دیئے جب یہ خبر قیصر روم نے سنی تو کہا الحمد للہ! اگر امام صاحب یہاں تشریف لاتے تو روم کے سب لوگ مسلمان ہوجاتے پھر اس قدر مال واسباب بھیجا جس کا کوئی شار نہ تھا۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب امام شافعی رحمۃ الشعلیہ کے علم کا شہرہ سارے جہان میں ہوگیا تو اوگوں نے کہا کہ آپ صاحب ندجب ہونے کے لائق ہوگئے ہیں' کس واسطے ندجب کی بنیاد نہیں ڈالتے ۔ فرمایا' میری کیا بجال ہے کہ فدجب کی بنیاد کھوں کیونکہ امام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے فدجب میں اور سب چھ کرسکتا ہوں لیکن پنہیں کرسکتا۔ چنا نچے ایک مرتبہ شخ عبدالگریم خاتی رحمۃ الشعلیہ نے کہا یا ابا عبداللہ! آپ فدجب کی وجہ سے کیوں لوگوں کو تعصب میں ڈالتے ہیں؟ فرمایا' میں امام اعظم رحمۃ الشعلیہ کے فدجب میں ہوں' میر سے اصل ونسب میں کی نے ایبانہیں کیا' میں نے خواہ نخواہ نخواہ فعی رحمۃ الشعلیہ صاحب فی محمۃ لوکل کرتا ہوں جیسا ہوگا' دیکھا جائے گا پھر (مصنف کتاب ) نے عرض کی کہ جب امام شافعی رحمۃ الشعلیہ صاحب فی جب کی بنیاد رکھنے سے انگار کرتے ہے تو پھر یہ فیج ہر یہ فیج ہوگا ؟ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ الشعلیہ امام محمد صن کے خواہ کی ایک کہ جب امام شافعی رحمۃ الشعلیہ امام محمد صن کے خواہ کی کہ جب امام محمد صن کے خواہ کی کہ جب امام محمد صن کے استاد کے مائل سے اختلاف کیا ہے ہیں بھی ان کے ممائل نے اختلاف کروں گا جب بینجر شخ عبدالکر یم نے نہیں تو کہا کہ خلاف وہ محض کرتا ہے جس نے استاد سے اجازت حاصل کر کی ہو۔ بعدازال امام صاحب نے امری وہ کو بیا کہ اور میں کے خواہ کی کہ بیات کی اس بارہ میں سے نہیں لیکن کی میں ان بارہ میں سے نہیں لیکن میں ان بارہ میں سے نہیں لیکن میں ان بارہ میں سے نہیں لیکن میں ان بارہ میں جو امری ہونے کی وجہ سے مختار ہوں۔ چنا نچ فرمایا ہے ''خلاف اُمتی رحمۃ ' نیز اس خلاف سے میرا اُمس کو تیں ہی استاد سے میا کا باعث ہو۔ اُمری کو اُمری کے دیمرانام باتی رہے اور میر سے بعد میر سے دیا کو بیا کہ خلاف اُمری کی جو سے مختار ہوں۔ چنا نچ فرمایا ہے ''خلاف اُمتی رحمۃ ' نیز اس خلاف سے میرا اُمری کے دیمرانام باتی رہے اور میر سے بعد میر سے کہ کو اُمری کے دیم کو اُمری کے دیمرانام باتی رہے وہ کو کہ کے دیم کو اُمری کے کو بیا کہ بھر کے دیم کو اُمری کے کہ کو بیا کہ کو بیا کہ بعد کی کو بیا کہ بیار کو کو بیا کہ بیار کو بیا کہ بیار کو بیا کہ بیار کو کے کو بیار کی کو بیار کے کو بیار کے کو بیار کے کو بیار کی کو بیار کے کو

بعدازاں اللہ تعالیٰ کے غضب کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی 'زبانِ مبارک سے فرمایا کہ جس روز جگ احدیمیں جناب رسولِ مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دندانِ مبارک اور کی اصحاب رضوان اللہ اجمعین شہید ہوئے تو جناب سرور کا مُنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وہ کم کہ دندانِ مبارک اور کھتے تھے اسے میں جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اُٹھے گا 'پوچھااس میں کیا حکمت تھی جہ کہا اس وقت تک خصب الہی فرونہیں ہوا تھا گر آپ نہ لیٹتے تو شاید شہید ہوجاتے۔

پھرقاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ کی موت کا وقت آپہنچا اور یار بیار پُری کے لیے آئے تو بیر حالت دکی کر قم ناک ہوئے۔ پوچھا' کیا سئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ آگے بڑھ کر مسئلہ پوچھا' یار خوش ہو کر باہر نکلے ابھی دروازے يربى تھ كەقاضى صاحب كاانقال موكيا - ٱلْحَمْدُ للهِ عَلَى ذلك

بعدازاں امام حن رحمۃ اللہ علیہ کے مناقب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبانِ مبارک سے فرمایا کہ آپ امیر المومنین اور امیر زادہ تھے۔ آپ نے اس قدر کتابیں تصنیف فرمائی ہیں کہ بہت سے قاضوں کوان کتابوں کے نام بھی معلوم نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب ''حیض' تیار کرنے کے لیے سات سولونڈیاں فرید کی تھیں' دوسو ہندی سیقلانی جن کا مزاح سرد تھا' دوسوروی جن کا مزاج سرد خلک تھا اور دوسو والانی جن کا مزاج گرم خٹک تھا' کسی سے صحبت نہ کی صرف ان کے خون کی رفتوں کود کی تھے رہے تب کہیں کتاب ''حیض' تصنیف ہوئی۔

بعدازاں فرمایا کہ قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون الرشید کے داماد ہے تو آپ کی بیشان ہوئی کہ مطلا لباس پہنچ 'ہزار غلام سہری اور روپہلی چوہیں ہاتھوں میں لیے آپ کے آگے آگے چلتے۔ایک روز اسی شان میں جارہے تھے تو محمد بن حسن رحمۃ اللہ علیہ خرقہ پہنے سامنے آئے اور قاضی صاحب کوسلام کیا اور جواب حسب مراونہ پاکر بمقتصائے بشریت فرمایا۔اے یوسف! تو ونیائے بے وفا پرفخر کرتا ہے جو کہ پائیدار ہی نہیں اور بیشعر پڑھے

بدر شره یا بدہمہ رنگ وبوئے الاتاتوانی نہ چی سراز علم چو خواہی کہ از علم خودبہریابی سوائے عمل نیست حاصل تراز علم

پھر قاضی صاحب گھوڑ ہے ہے اُڑ کر آپ نے بغل گیر ہوئے اور معافی ما گلی کہ میں ورد کر رہا تھا اس واسطے میں نے بلند
آ واز ہے جواب نہیں دیا اور جھے سے بیٹ طاہوئی لیکن آپ پر واضح رہے کہ میری نظروں میں دنیا کی کچھ وقعت نہیں۔ ذرا میری
رکابوں کی طرف دیکھو ایک سونے کی ہے اور ایک لکڑی کی ہے اس لیے کہ جب کوئی سنہری رکاب دیکھے تو علم کی امید پر قدم
بوھائے اور جب لکڑی کی رکاب پرنگاہ پڑے تو سمجھے کہ دنیا عالم کودھو کہ نیس دے تھی اور یہ کہ عالم شخص دنیا کی پچھ قد رنہیں کرتا۔
بوھائے اور جب لکڑی کی رکاب پرنگاہ پڑے تو سمجھے کہ دنیا عالم کودھو کہ نیس دے تھی اور یہ کہ عالم شخص دنیا کی پچھ قد رنہیں کرتا۔
بعدازاں فرمایا کہ ایک روز قاضی ابو بوسف گھوڑ ہے پر سوار جا رہے تھے ایک مست علوی کندھے پر دھو بیوں کی طرح
کپڑے ڈالے سامنے آیا اور آ واز دی کہ قاضی صاحب! میں آپ سے ایک مسئلہ بوچھنا چا ہتا ہوں 'شہر جا وُ! اس کا جواب دیے
جاوً' آپ کھم کے اور فرمایا' پوچھیئے ۔ کہا: آپ نے ایسا کون ساکام کیا جس کے سبب آپ کو یہ دولت نصیب ہوئی اور میں نے
بایا کون سافعل کیا جس کی وجہ سے اس طرح پریشان ہوں؟ فرمایا' میں نے وہ کیا جو آپ کے آباؤ اجداد نے فرمایا اور آپ نے
ایسا کون سافعل کیا جس کی وجہ سے اس طرح پریشان ہوں؟ فرمایا' میں نے وہ کیا جو آپ کے آباؤ اجداد نے فرمایا اور آپ نے

بكر والذين اوتوا العلم درجات "-

بعدازاں فرمایا کہ قاضی القصناۃ فرمائے ہیں کہ ابوصنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قر آن اور حدیث سے فقہ نکالی۔ چنانچہ سورہ بقر سے اور احادیث سے نومسکے نکالے پھر ہرمسکے میں بہت سے مسائل بیان کیے تب خلق خدا کوعلم سکھنے کی تحریص وترغیب دی۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے مولانا شہاب الدین میرشی کومخاطب کرکے فرمایا کہ آپ (امام اعظم) علم کی جڑ تھے اور آپ

کے یاراس کی شاخیں جن بارہ کو آپ نے مخصوص کیا'ان کو خاص خاص کاموں کے لیے مخصوص کیا۔ چنانچہ ابو یوسف اور محمد رحمة الله علیها کوفتوی دینے کے لیے مخصوص کیا پھر فرمایا کہ فتوی کی صورت انہیں کے قول اور اجتباد پھی کیونکہ اصل مفتی نے انہیں اجازت دى تقى اس داسطے كه ابو يوسف رحمة الله عليه كوتكم بدرجه كمال حاصل تفااور محمد خود يكانئه روزگار تنھے اور بميشة تصنيف و تاليف میں مشغول رہے۔ چنانچہ ابوصنیفہ رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ محمد بن حسن نے آسان کے ستاروں کی تعداد کے برابرا پی ذات مے مسلے پیدا کیے جن کے جواب قاضی ابو پوسف رحمة الله علیہ نے دیئے۔ داؤد طائی رحمة الله علیہ نے عبادت کا رُخ اختیار کیا اور ایک روز بحرمتی کی جس کی وجدے آپ کا نام روش نه جوااور ابوسلیمان رحمة الله علید نے زمداختیار کیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فر مایا کہ داؤر طائی رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ خدااور رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ادب سكيهنا جابيئا ہے استاد ابوعنيفه رحمة الله عليه كي طرف نہيں ديجيج كه جيل دغيره كي مصبتيں قبول كيں ليكن حاكم بنا منظور نه

بعدازاں متدعیوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک روز خواجہ حسن بھری رحمۃ الله علیہ ا کے متدی (استدعا کرنے والا خواہشمند وغیرہ) کی مجلس میں گئے اس سے متدعیانہ بات من کرہیں سال اس بات کی کوشش كرتے رہے مراس كے دل سے وہ بات ندكى چرخواجد حن بقرى رحمة الله عليه نے فرمايا كه ميں بہتيرى كوشش كرتا ہوں كه اس ك ول سے يہ بات نكل جائے ليكن نہيں نكتي اب مجھے ڈر ہے كہ يہ بات قبر ميں ميرے ساتھ نہ جائے كھر خواجہ صاحب نے فرمايا كەبداس داسطے كەمتدىيوں كوتكليف نددى جائے۔

بدھ کے روز بیسویں ماہ ذوالج کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔مولانا وجیہدالدین باہلی مولانا برہان الدین غریب اور دوس بے وزیز حاضر خدمت تھے۔قرآن شریف حفظ کرنے کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی زبانِ مبارک سے فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجدامام حدادر حمة الله عليه مدر عين بيشي تھے كدامير احد مغزى رحمة الله عليه نے آكر سرز مين پرركه ديا اورعرض كى كدآپ دعا كرين تاكه مجهة رآن شريف اس طرح حفظ موجائ جس طرح كه "قل هو الله احد" حفظ ب-خواجه صاحب فرماياكه دعاتواچھی ہے میں منون ہوں گا اگرتم قرآن شریف کواس طرح پڑھوجس طرح قل ھوالله احد پڑھے ہو۔ چنانچد دعا کی گئ اوروپیا بی جوااس سے مطلب میتھا کہ بار بار پڑھنا جا ہے تا کہم کی قدر معلوم ہو کیونکہ علم سب سے بڑھیا نعت ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ امام اعظم رحمۃ الله علیہ کے علم کا شہرہ تمام جہان میں ہوگیا اور علم کی ساری لذتیں آپ نے چکھیں۔ چنانچے حضرت آ دم صفی اللہ سے لے کر انبیاء علیہم السلام اور اصحاب رضوان الله عنهم اجمعین کے بعدلی کواس قدر یا ذہیں کیا جاتا جتنا کہ آپ کو یاد کیا جاتا ہے بیصرف رسول علیہ السلام کی قوت سے علم پھیلانے کا متیجہ ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی قدس اللہ سرہ العزیز کوقر آن شریف حفظ نہ تھا' آ خری عمر میں اپنے بیر کو

خواب میں دیکھاجنہوں نے فرمایا کہ ہرروزقل هوالله احد ہزار بار پڑھا کر وجب بیدار ہوئے تو ہزار بارسورہ اخلاص پڑھنی

# بددعاء نبيس كرني جائي

ہوتو کے روز پچیویں ماہ ذوالح کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ بات اس بارے میں ہور ہی تھی کہ جب کسی پرظلم ہوتو اسے بددعا نہیں کرنی چاہیے نہیں تو مظلوم ظالم ہو جائے گا پھر فرمایا کہ جب مظلوم نے بددعا کی ہے تو عوض معاوضہ گلہ ندارد کا معاملہ ہو جاتا ہے لیکن اگر اس وقت خاموش رہے تو ضرور انصاف ہو جا گائٹے۔

پھریہ دکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی عورت حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئی اورعرض کی کہ امام صاحب! میرے ہاں ایک مرفی تھی جس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے کسی نے وہ مرفی کیڑئی ہے جس کے سب وہ بچے بے قرار ہیں آپ میری دادری کریں۔ پوچھا'کوئی بددعا تو نہیں گی؟ عرض کی نہیں! فرمایا' خبردار! بددعا نہ کرنا' دروازے پر بیٹھو تھوڑی دیے بھی تخت دردہوری ہے۔ دیر بعدآ نا' تجھے مرفی ال جائے گی۔ است میں ایک عورت آئی اور کہا کہ میرا چھوٹا بچہ ہے جس کے بیٹ میں شخت دردہوری ہے۔ فرمایا' بچکولا او۔ پوچھا'لا کے! بچ بتا تو نے آئ کیا گھایا ہے۔ عرض کی فلاں محلے میں مرفی تھی اے کو کو کر دن کیا اور کھایا ہے۔ فرمایا اس کی قیمت دے دو جب اس لا ہے کی مال نے مرفی کی قیمت دے دی تو فرمایا' جاؤ! تندرست ہو جائے گا مجر مرفی والی فرمایا اس کی قیمت دے دو دو جب اس لا ہے کی مال نے مرفی کی قیمت دے دی اور فرمایا کہ اس خوات کی اس کے مرفی کی تیت دے دی اور فرمایا کہ اسے معاف کردو۔ آئی اس سے پوچھا کھے مرفی لگی ہو مرفی لا کہ جب انسان کوکوئی شخص تکیف دے یا کوئی چیز زیر دہی چھین لے اسے بددعا تہیں کر نی بندوں بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب انسان کوکوئی شخص تکیف دے یا کوئی چیز زیر دہی چھین لے اسے بددعا تہیں کر نی بندوں کے بندوں کی بندوں کی بندوں کے بندوں کے بندوں کے بندوں کوئی کی تھی کر دو جاتا ہے۔ بندوں کے اقبال کو بڑی اچھی طرح جانتا ہے۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ سلطان محود غروی اناء اللہ برہانہ کے زمانے میں دوکافر مع مال واساب غرفی آئے دہزنوں نے مال کوٹ لیا' وہ روتے ہوئے بت خانے میں آئے اور آسان کی طرف منہ کر کے کہا' اے پروردگار! اگر چہ ہم مسلمان تو نہیں لیکن پھر بھی تیرے پیدا کے ہوئے تو ہیں اور سب کا خالی تو ہی ہے جب تک تو ہماری داوری نہیں کرے گا' ہم یہاں سے نہیں تکلیں گے اور نہ ایک دوسرے سات کریں گے اس وقت وہ ایک دوسرے کا دامن باندھ کر بیٹے گئے ای روز سلطان محود کے پیٹ میں درداُ تھا اور ایسا بقر ار ہوا کہ زمین سے تخت پراور تخت سے زمین پر پڑتا ہے اور تمام اولیاء اور حکماء نے دعا اور دوا کی لیکن پچھ کارگر نہ ہوا بلکہ مرض پہلے کی نبست دو چند ہوگئی جب سب عاجز آگئے تیں اب معاملہ خدا سے ہے۔ خواجہ بہلول تھا' حسن میمندی کو نکا یا اور کہا کہ اے حسن! اب لوگ میرے علاج سے عاجز آگئے تیں اب معاملہ خدا سے ہے۔ خواجہ بہلول دیوانے کے پاس جا کر دعا کے لیے کہو' التماس کر و جب حسن میمندی خواجہ بہلول کے پاس آئے تو خواجہ صاحب نے مسکرا کر فر مایا کہ کہو کہوں کر ورت پیش آئی ہے جو تختے ہمارے پاس بھیجا ہے۔ حسن میمندی نے دردشم کا حال سایا' فر مایا' علی پر چڑھ کر

افسل الفوائد المسلسلة المنائد المسلسلة المسلسلة

آل دل آل دومه آزرده مرد يرتن محود نكرتا چه كرد

### حسن سلوك

پھرفر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ذوالنون مصری قدس اللہ سر ہ العزیز گلی میں جارہے تھے دومسلمانوں کوشطرنج کھیلتے ہوئے دکھے کر فرمایا کہ اگر یہی وقت یا دالہی یا تلاوتِ قرآن میں بسر کیا جائے تو کیسا اچھا ہوگا؟ انہوں نے توجہ ہی نہ کی۔ آپ چند قدم آگے بور انہوں نے توجہ ہی نہ کی۔ آپ چند قدم آگے بور انہوں کے ہور انہوں نے توجہ ہیں واپس آکران سے معافی برجھے و دل میں خیال آیا کہ کہیں اس بات سے وہ ناراض نہ ہوگئے ہور انہوں کا دل دُ کھانا ٹھیک نہیں واپس آکران سے معافی ماگلی کہ صاحبان! جھے معاف فرماوی میں نے دیوانہ بن سے کچھ کہد دیا تھا 'آپ ناراض تو نہیں ہوئے جب خواجہ صاحب نے معافی مائی تو وہ جوان شرمندہ ہوئے اور ساری چیزوں سے تو ہی ۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز ایک محلے میں سے جارہ ہے آگے ایک مست جوان ہاتھ میں رباب کیے سامنے سے ملا۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ازروئے شفقت اسے نصیحت فرمائی چونکہ وہ مست تھا اس نے وہی رباب خواجہ صاحب کے سر پردے ماری جس سے دہ کلڑے ہوگئ آپ شرمندہ ہوئے کہ میں نے یہ کسی حرکت کی کہ اس کی رباب توڑ ڈالی الغرض جب گھر آئے تو دوسرے روز پانچ کی اور تھوڑ اسا علوہ لے کراس کے گھر گئے اور قروڑ اسا علوہ لے کراس کے گھر گئے اور فرمایا کہ بیاس رباب کی قیمت ہے اور بیعلوہ اس واسلے ہے کہ رباب ٹوٹے سے تیراطلق کر واہو گیا ہوگا سواس کو کھا کراس تی کی کورور کروجب جوان نے بیسلوک دیکھا تو آپ کے قدموں پرسر رکھ دیا اور تو ہی ۔

## يتنخ فريدرحمة الله عليه كامقام

جعرات کے روز ماہ محرم ۱۵ اے بھری کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز کاعرس تھا۔ مولا تا وجیہدالدین بابلی مولا تا تشمس الدین کچی مولا تا بر ہان الدین غریب شیخ عثان سیاح ، شیخ حسین نواسته شیخ قطب الدین بختیاراوثی قدس الله سره العزیز مولا تا فخر الدین مولان شہاب الدین بمیر تھی مولا تا نصیرالدین گیاہی مستعلی سنجری اورعزیز حاضر خدمت تھے اور صاحب ذکر الله بالخیر شیخ فرید الحق کی بزرگی اور اخلاق حمیدہ بیان فرما رہے تھے جس کا اثر

CONTRACTOR OF THE PERSON

حاضرین پربھی ہوا۔ بعدازاں فرمایا کہ خواجہ فریدالدین قدس الله سرہ العزیز نے پانچویں محرم کوانتقال فرمایا اور بیاس طرح ہوا کہ رات انتقال ہونے والا تھا' مجھے یاد فرمایا کہ مولانا نظام الدین موجو ذہیں اور بیبھی فرمایا کہ میں بھی اپنے خواجہ قطب الدین کے انتقال کے وقت موجود نہ تھا' وہ بھی موجود نہیں گھر فرمایا کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو اُٹھ کر کھڑے ہوئے اور مہم ہے دس بجے تک پانچ مرتبہ قر آن ٹریف پڑھا گھر ذکر الہی میں ایسے مشغول ہوئے کہ آپ کے ہر بُن مُوسے خون جاری ہوا اور جوقطرہ خون زمین پر بنا اور بیر باعی پڑھ کر مجدہ کرتے اور پھر سراُٹھا لیتے۔

رباعي

ہوئے خوش توز پیراہن مثینوم شرح غم تو نہ خویشتن ہے شنوم گر بیچ نباشد کہ کے بنشانم تانام تو میگویدمن ہے شنوم

جب ذکرے فارغ ہوئے تو لوگ نزدیک آ جیٹے آپ نے انہیں فرمایا کہتم باہر جا کر بیٹھوجس وقت میں بُلاؤں گا' اندر آ جانا۔ دیر بعد آواز آئی کہ اب دوست دوست سے ملے گا'وہ سب اندر آئے تو خواجہ صاحب کوسی اور ہی عالم میں مشغول پایا جب عشا کا وقت ہوا تو آپ نے جارم تبعثا کی نماز ادا کی اور پھر تجدے میں مررکھ کر جان خدا کے حوالے کی پھر بیآ واز آئی جے اجود ہن کے سارے باشندوں نے سنا کہ روئے زمین پرامانت تھی سوخدا کے سپر دہوئی۔ جب خواجہ صاحب رحمۃ اللّٰدعليہ نے بيہ حکایت ختم کی تو مجلس سے نعرے گونج اُٹھے اور ایسی رقت طاری ہوئی جو بھی نہ ہوئی تھی پھر ملک یمین الملک مع چندامراء کے حاضر خدمت ہوئے فر مایا' بیٹھ جاؤ' بیٹھ گئے'اتنے میں مولا ناعلاؤ الدین اور مولا نا کمال الدین آئے' فر مایا' بیٹھ جاؤ' بیٹھ گئے پھر سیخ کبیر کی طرف ہے ہیں درویش اور حاضر خدمت ہوئے اور مرحبا کہا۔خواجہ صاحب نے چند قدم ان کا استقبال کیا اور بڑی بثاشت فرمائی وہ آپ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ایک ان میں سے واصلِ حق تھا اس نے خواجہ صاحب کی خدمت میں یہ حکایت بیان کی۔ایک روز میں شیخ کبیر کی پائتی میں معتکف تھا' خواب میں دکھے کر سر قدموں پر رکھ دیا اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے کیسا سلوک کیا؟ فرمایا'وئی جواینے دوستوں سے کرتا ہے پھر میں نے بوچھا کہ کس طرح؟ فرمایا جب میری روح عرش کے پنچے لے گئے تو حکم ہوا کہ بحدہ کرو میں نے مجدہ کیا جب مجدے سے سر اُٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواجہ معین الدین سنجری رحمة الله علیهٔ خواجہ قطب الدین بختیار رحمۃ اللہ علیہ اور اولیاء اللہ عرش کے نیچے کھڑے ہیں۔ حکم ہوا کہ تاج لا کر فرید الدین اجودھنی کے سریر رکھواور مغفرت کالباس پہنا کر سارے ملکوت میں اس کا جلوس نکالو کہ ہم نے شیخ فرید الدین کو بخش دیا ہے کیونکہ اس نے ہماری خدمت میں کسی قتم کی کوتا ہی نہ کی اور نہ ہی کی کی جب خواجہ صاحب رحمة الله علیہ نے سید حکایت ختم کی تو زار زارروئے اور خدا کا شکر بجالا کے اور پھر درویش نے عرض کی کہ شخ تبیر نے مجھے پیغام دیا تھا کہ مولا نا نظام الدین کو جا کر کہنا کہ یہ کلمہ بکثر ت بڑھا كري كيونكه جو كجه فضل وكرم كيا كيا ہے اى كلے كى فضيلت كے سب كيا كيا ہے وہ كلمه يہ ہے:

بسم الله الرحمن الرحيم . يادائم العزيز والبقايا ذاالجلال والجود والعطا ياالله يارحمن يارحمن يارحمن الرحمن المراك نعبد واياك مستعين .

AMENIA OF STREET STREET, STREET

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس دعا کو اپنا وردمقرر کیا اور فر مایا کہ اس کلے میں ایک فرمان ہے جے میں ہی جانا ہوں پھر خواجہ صاحب نے سنرصوف کا خرقہ اس درولیش کوعنایت فر مایا جو قبول ہوا پھر طعام اور خلوہ موجود تھا۔ حضرت شخ بحیر کی روح کو ثواب پہنچانے کی خاطر لایا گیا جب دستر خوان بچھایا گیا تو خواجہ صاحب نے ہرایک سے معذرت می جب کھانا کھا بھی تو آپ نے حاضرین سے فر مایا کہ شخ بمیر رحمۃ اللہ علیہ کی روح موجود ہے آگر کہوتو قوال پچھ کہیں؟ سب نے آ داب بجالا کر عرض کی کہ زہے سعادت! قوالوں نے بیکام شروع کیا

چنایت دوست میدارم که گر روزے فراق افتد تو صبر از من توانی کر دوکن صبر از تونتو انم

اس کے شروع ہوتے ہی خواجہ صاحب اور حاضرین مجلس پرایسی حالت طاری ہوئی کہ سب اپنے شکن زمین پروے دے مارتے تھے۔ شیخ عثان رحمۃ اللہ علیہ نواسہ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ مولا نا فخر الدین اور وہ درویش جوشیخ کبیر کی پائمتی معتلف ہوا تھا' قص کرنے گئے اس قدر قص کیا کہ پاؤں کے تلووں کا چرا ذرّہ ہوگیا لیکن انہیں اپنے آپی ذرّہ ہر خرجہ تھی معتلف ہوا تھا' قص کرنے گئے اس قدر قص کیا کہ پاؤں کے تلووں کا چرا اور وی فاض بارانی شیخ عثان کوعطا فر مائی اس طرح اوروں کو جب سماع ختم ہوا تو ہرایک نے اپنے مقام پرقر اربکڑا۔خواجہ صاحب نے خاص بارانی شیخ عثان کوعطا فر مائی اس طرح اوروں کو بھی خاص خاص چیزیں عنایت فرما کمیں' وہ دن بہت ہی باراحت تھا' ہر ایک آ داب بجا لا کر واپس چلا گیا اور خواجہ صاحب معذرت کرتے رہے۔ ہرایک بہی کہتا تھا کہ اللہ تعالی کی امان کی کوشش کرواور اس روز قوالوں نے بیغزل گائی۔

زن

عشق خواهی بعافیت آه زن تر تراز کائنات خرگه زن لیس فی جبنی سوی الله زن نیمهٔ اعتکاف درچه ذن

عاشقان خیزدگام درره زن جان درانداز وراه جانال گیر جان بکو جان بکو جان بخش جان بخش کرده در سراچه عشق معر خوابی چو ایوسف کنعان

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذَٰلِكَ

ذكرتو حيداور ديداري تعالى

ہفتے کے روز تئیبویں ماہ محرم من ندکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا' توحید کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کوایک کہنا ہے اور معرفت سے مراداس کی شناخت ہے۔

سے حرمایا کہ وحید سے کہ اللہ مال والیاء میں لکھا دیکھا ہے۔ شخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ۔ یک روایت کے مطابق رسولِ خدائشی اللہ عجر فرمایا کہ میں نے سلوک اولیاء میں لکھا دیکھا ہے۔ شخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ۔ یک روایت کے مطابق رسولِ خدائشی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب مخلوق کا حشر کرے گا اور فرشتوں بوان کے جمع کرنے کا حکم کرے گا پھر آئہیں گا پھر فرمان کے مطابق ہرائیک گروہ اپنے معبود کے پاس جائے گا، صرف اہلِ معرفت وتو حید کا گروہ و ہیں کھڑ ارہے گا پھر آئہیں گا پھر فرمان کے مطابق ہرائیک گروہ و ہیں کھڑے دنیا میں بغیر آ واز آئے گی تم یہاں کیوں کھڑے ہیں کیونکہ دنیا میں بغیر آ واز آئے گی تم یہاں کیوں کھڑے ہیں کیونکہ دنیا میں بغیر

د کھے تیری پرسٹش کی ہے جب تک تیراتکم نہ ہوگا' ہم کہاں جاسکتے ہیں پھر اللہ تعالی اپنے نور کی بخلی کرے گا' سب مجدہ کریں گے پھر آواز آئے گی کداد مجھے ایک کہنے والو! سر اُٹھاؤ۔ چونکہ تم نے مجھے واحد جانا ہے اس لیے میں تم سب کو بخشا ہوں اور بہشت تم پر واجب کرتا ہوں اور تمہارے وض یہودی اور آتش پرست دوزخ میں بھیجتا ہوں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فر مایا کہ قیامت کے دن عرش تلے سے بیمنادی کی جائے گی کہ اے مجھے معبودِ واحد (وحقیق) کہنے والوا میں نے تمہیں بخشا' بہشت میں آؤ تا کہ میں تمہیں اپنا دیدار دوں۔

بعدازان خواجه صاحب رحمة الله عليه ف آبديده جوكرية عمرزبان مبارك سے فرمايا

ينسيون النعيم اذا راه فليست نعمه مما سواه .

ترجمہ: جب مومن ویدار اللی دیکھیں گے تو بہشت کی ساری نعتیں بھول جا ئیں گے۔

کیونکہ رویت کی نعمت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں پھرخواجہ صاحب نے فر مایا' کیوں نہ بھولیں جب کہ وصل الحبیب الی الحبیب سے مشرف ہوں۔

بعدازال معراج کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ معراج کے بارے میں راوی روایت کرتے ہیں ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حالت بیداری میں معراج ہوائین اہل سنت والجماعت روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دومعراج ہوئے۔ ایک بحالتِ خواب دوم بحالت بیداری۔ بیداری۔ بیدگان اس واسطے کیا گیا ہے تاکہ احادیث میں موافقت ہوجائے پھر خواجہ صاحب نے فر مایا کہ جناب رسول کریم روئف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام پیفیمروں سے افضل ہیں اور رسالت میں مقتداء اور اُمتوں میں شفیع ہیں پھر فر مایا کہ جب آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تاکہ اور کو جناب کی شریعت قیامت تک قائم رہے گی جوکسی پینیمر کی شریعت کی طرح نہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک ہے فرمایا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی شاخت فرض ہے ای طرح جب تک اس کی تفدیق دل ہے اور اس کا اقرار زبان ہے نہ کیا جائے 'ایمان درست نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ انبیاء کی عصمت میں وہی ہے پہلے کی قشد یق دل ہے اور اس کا اقرار زبان ہے نہ کیا جائے 'ایمان درست نہیں ہوتا پھر فرمایا کہ انبیاء کی عصمت میں وہی ہے کہ وہ کا شک و شبہیں اور وہی کے بعد ان میں کچھ لغزش ہوگئی ہوگر ان کے حق میں منتم کا شک و شبہیں اور وہی کے بعد بالکل ثابت ہے لیکن ممکن ہے کہ وہ کو شخص اور خیال کرتا ہے وہ کا فرمطلق سے پھر میں نے (مصنف ہمیشہ یہی اعتقاد رکھنا چاہے کہ وہ چنج ہر تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ روایت سے کے مطابق میں نے لکھا دیکھا ہے کہ وہ پنج ہر نہ تھے بلکہ ولی اللہ اور نیک بندے شے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان سے موسے کہ

پھر فر کے سکندرکو جو ذوالقر نین کہتے ہیں اس بارے میں کی اقوال ہیں۔بعض تو کہتے ہیں کہ اس کے سر پر دوگیسو تھے اس واسطے ذوالقر نین کہتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ وہ زمین کے دونوں کناروں تک پہنچ گیا تھا اس لیے ذوالقر نین کہتے ہیں۔بعض کہتے ہیں کہ اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ وہ آ فاب کے نزدیک پہنچ گیا ہے اور آ فاب کی دونوں طرفیں یعنی مشرق اور مغرب مر کے دونوں طرف تلوار کے وار کیے گئے بہت سے لوگ ای وجہ سے اسے ذوالقر نین کہتے ہیں۔

اصحاب کرام کی بزرگی

بعدازاں اس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ امیرالموشین صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ آخضرت صلیٰ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے تمام یاروں میں سے افضل تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہنے کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات واپس تشریف معدیق کہنے کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا آپ نے اس کی تصدیق کی۔ دوسرے بیرکر آپ کا صدق اعلیٰ درجے کا تحااس واسطے صدیق نام ہوا۔

پھران عزیزوں میں ہے ایک نے جو عاضر خدمت سے پوچھا کہ امیر الموضین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق کی سبب سے کہتے ہیں؟ فرمایا آپ حق وباطل میں فرق کیا کرتے سے اور امیر الموشین عثان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین اس واسطے کہتے ہیں کہ آپ نے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دو دختر ان فرخندہ اختر سے نکاح کیا جب پہلی انتقال فرما گئیں تو دوسری سے نکاح کیا پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو امیر المونین عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی وامادی پر فخر تھا۔ چنانچہ بار ہا فرمایا کرتے سے کہ اگر میری ستر الرکیاں بھی ہوتیں اور ایک مرجاتی تو دوسری کا نکاح عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیتا اور امیر المونین علی رضی اللہ عنہ کو اسد اللہ اس واسطے کہتے ہیں کہ آپ کو خطاب آسان سے حاصل ہوا یعنی اللہ تعالی نے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ میر اشیر ہے۔

مچر فرمایا کہ جب امیر المونین علی رضی اللہ تعالی عنه نعرہ مارتے تو اس نعرے کی ہیبت سے چرند' پرند اور درند ہلاک ہو باتے۔

پھرای موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ رسول کریم رؤف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت داؤد علیہ السلام کی بابت بیان ہور ہاتھا کہ آپ کے ہاتھ میں لوہا موم ہو جاتا اور پھراس سے زرہ تیار کرتے۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ مر ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥٠ - ١٥

علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فر مایا کہ جب داؤ دعلیہ السلام ہاتھ میں لوہالیا کرتے تو امیر المونین علی کرم اللہ وجہدرضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کرتے اور لوہا آپ کے ہاتھ میں موم ہوجا تا۔

ا کے مصد کا یت بیان فرمائی کدایک مرتبدامیر المونین علی رضی الله تعالی عند نے شام کی طرف چڑھائی کی وہاں پھرعاجز آ کر پھر یہ حکایت بیان فرمائی کدایک مرتبدامیر المونین علی رضی الله تعالی عند کے بارگاوالہی میں التجاکی کدالہی! بیکسی آ واز ہے کہ ہم سے نعرہ مارا جس سے تمام ملکوت میں تہلکہ مجے گیا اور فرشتے تنبیع بھول گئے۔ بارگاوالہی میں التجاکی کدارہ کے بارگاوالہی میں التجافی عند) کا نعرہ ہے جو ہم سے امداد طلب کرتا ہے جا کر اس کی امداد

### عارفول كامقام

بعدازاں معرفت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی 'زبانِ مبارک سے فر مایا کہ عارف کی علامت سے کہ وہ خاموش رہتا ہے اگر بات کرتا بھی ہے تو حب ضرورت۔

پر فر مایا کہ میں نے ایک بزرگ سے سنا ہے کہ جو مخص اپنے نفس کا عاشق بنآ ہے اس پرخود پیندی حسد اور خواری عاشق ہو ت

ب یں اور اور ہایا کہ تمام چیزوں کی چابی صبر ہے ارادت میں صبر سے کام بنتا ہے جب ارادت درست ہوجاتی ہے تو برکتوں کے دروازے کل جاتے ہیں۔

وروارے ں بات ایں۔ پھرای موقع کے مناسب فرمایا کہ خواجہ جنید بغدادی قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ مراقبہ اس شخص کوکرنا جا ہے جس کی نظروں سے کوئی چیز غائب نہ ہواورشکر اس شخص کوکرنا جا ہے جواللہ تعالیٰ کی سلطنت سے قدم باہر نہ رکھے۔

رسی اور بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ الشعلیہ نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ وہ لوگ کیے اچھے ہیں جو پہلے روز ہی باخبر ہوجاتے ہیں اور دوسرے تیسرے روز ان کا نشان بھی نہیں رہتا ایسے مخص آسان ہیں کامل وہ ہے جوعشق کے آغاز اور انجام میں قائم رہے اور ھل من میزید ہی پکارتارہے۔

کی معافہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ بایزید بسطامی کہ ایک مرتبہ خواجہ کی معافہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے پچھوا بھیجا کہ آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جو محبت کے ایک ہی پیالے میں مست ہو جائے خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہلا بھیجا یہاں وہ مرد ہیں کہ ازل سے ابد تک پیالے پر پیالہ پڑھائے جاتے ہیں اور پھر بھی ہیں مدن میزید پیارتے ہیں جو آپ نے لکھا ہے کہ حوصلوں کا حال ہے۔

سی سویات کی سویات ہے۔ پھرخواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ جو شخص راہ محبت اور معرفت میں کامل ہے اس سے ظاہر و باطن میں کوئی چیز پوسیدہ نہیں اور نہ ہی پوشیدہ رہتی ہے۔

یں ارت می پیان مال کے اور آپ کا شہرہ پھر اس موقع کے مناسب بید حکایت ہو گئی گئے اور آپ کا شہرہ پھر اس موقع کے مناسب بید حکایت بیان فر مائی کہ خواجہ ذوالنون مصری رحمة اللّٰه علیه کمالیت کو پہنچ گئے اور آپ کا شہرہ

THE THE PARTY OF T

اطراف وجوانب میں ہوگیا تو جب آسان کی طرف نگاہ کرتے تو عرش سے فرش تک اور فرش سے حجابِ عظمت تک کی کوئی چیز آپ سے پوشیدہ نہ رہتی اور جب زمین کی طرف دیکھتے تو روئے زمین سے لے کر تحت الثریٰ تک کی ساری چیزیں وِکھائی دیتس۔

کی خواجہ صاحب سے پوچھا گیا کہ لوگ اس مرتبے پر کس طرح پہنچتے ہیں؟ فر مایا کہ جب سب سے قطع تعلق کر لیتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہور ہتے ہیں تو چھر ساری مملکت اور جو کچھ اس میں ہے' ان پر ایٹار کیا جاتا ہے اور کوئی چیز ان سے چھپائی نہیں جاتی چھر جس طرف دیکھتے ہیں' کوئی چیز ان کی نظر سے پوشیدہ نہیں رہتی۔

بعدازاں ساع کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی خانوادہ چشت کا ایک درویش حاضر خدمت تھا اس نے عرض کی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ پہلے تو لوگ آ رام میں ہوتے ہیں جب ساع سنتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ فرمایا 'جب حق تعالیٰ نے آ دم علیہ السلام سے خدمت کرنے کا وعدہ لیا یعنی ارواح سے پوچھا کہ الست بر بم یعنی کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح معنفرق ہوئیں سووہی حالت ساع میں ہوتی ہے کہ پہلے بالکل آ رام کی حالت میں ہوتے ہیں جب ساع سنتے ہیں تو مضطرب ہو جاتے ہیں پھراسی عزیز نے پوچھا کہ مراقبت اور حیا میں کیا فرق ہے؟ فرمایا مراقبت انظار کی غایت اور حیا مشاہدہ سے شرمندگی کا حاصل ہونا ہے۔

پھر پوچھا کہ صوفی کے کہتے ہیں؟ فرمایا: جس کا دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح سلیم ہو یعنی دنیاوی محبت ہے بُری اور فرمانِ خدا کو بجالانے والا ہواور جس کی تشکیم اسمعیل علیہ السلام کی ہی ہوجس کا اندوہ داؤ دعلیہ السلام کے اندوہ جسیا ہواور جس کا فقر علیہ السلام کے فقر کا سااور جس کا صبر کا سااور جس کا شوق موکی علیہ السلام کے شوق کا سااور جس کا اخلاص محرمصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاص کا ساہو۔

بعدازال مولا نابر ہان الدین غریب نے بوچھا کے تصوف کے کہتے ہیں؟

فرمایا کہ ظاہر حال کونہ لے اور آتش پرتی نہ کرے کیونکہ یہ گویا اس پرظلم کرتا ہے اس واسطے کہ اہلِ سلوک کہتے ہیں کہ کن بلاوصف تدرک الاوصف لہ تینی بے وصف ہو جاتو تختجے وصف مل جائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ عارف کے ستر مقام ہوتے ہیں ان میں سے ایک اس جہان میں مرادوں کا ندملنا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب آبدیدہ ہوئے اور فر مایا کہ جو تخص دوست کی محبت کا دَم بھرے اور آخر وہ عورت کرلے یاعلم سیکھے تو سمجھو کہ وہ کچھ بھی نہیں اور اس سے بچھ تعلق نہیں ہو سکے گا'وہ بالکل جھوٹا مدعی ہے۔ بعدازاں غلبات شوق میں فر مایا کہ تمام علاء کا علم ابھی دو باتوں کو بھی نہیں پہنچا۔اوّل تھمچے ملت' دوم تجدید خدمت

ا ہو جاتے کہ جو کہ کی میں نے بار ہا شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے جو کہہ کر ہے ہوش ہو جاتے کہ جو کچھ بھی نہیں اس سے مردہ بہتر ۔ جو آگھ حق تعالیٰ کے بغیر کسی اور میں مشغول ہواس کا اندھا ہونا بہتر ہے اور جو زبان اس کے ذکر میں متعزق نہیں وہ گوگی بہتر ہے جو کان حق کے سننے سے ست نہیں ہوتا 'وہ بہرہ بہتر ہے اور جو بدن اس کی بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے شخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سر والعزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ایک روز شخ الاسلام قطب الدین بختیاراوشی قدس اللہ سرہ العزیز عالم سکر میں بیفر ماتے سے کہ جوشخص بغیر قدموں کے راوحق میں چلائوہ منزلِ مقصود پر پہنچ گیا اور جس نے بغیر زبان اس کا ذکر کیا' اسے نعمت وصال حاصل ہوگئی اور جس نے بے آنکھ دوست کا جمال دیکھا' وہ ہمیشہ کے لیے بینا ہوگیا اور جس نے بغیر منہ کے اس کی محبت کی شراب بی وہ کامل مرد ہوگیا۔خواجہ صاحب اس بات پر پہنچ تو زار زار روئے اور فرمایا کہ مردِ کامل خواہ خلوت میں ہو'کوئی قرم ایسانہیں گزرتا کہ وہ عرش کے ستون کوئیں ہلاتا اور اس کا شور عالم ملکوت میں ہریانہیں ہوتا۔

پھر میں (مصنف) نے عرض کی کہ اگر ارشاد ہوتو خواجہ نظامی رحمۃ اللہ علیہ کی نظم یاد ہے۔عرض کروں؟ فرمایا 'پڑھو۔

چومت خلوش فلک راخیم برہم زن ستون عرش درجنبال طناب آسال درکش طریقش بیقدم میرو صدیثش بے زبان میگو جابش بیدہال درکش جابش بیدہال درکش

بعدازال خواجه صاحب رحمة الله عليه فرمايا كهجب تك ايسانه مؤوه مردكامل نبيس موسكا

بعدازاں اس موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ خواج علی سہبل رحمۃ الله علیہ نے خواجہ جینیدر حمۃ الله علیہ کی طرف خط لکھا جس سے مقصود سے بازر ہے وہ یہ کہ داؤ دعلیہ السلام پر وحی نازل ہوئی کہ وہ خض جاری محبت کے دعویٰ میں جموٹا ہے جورات کو سوتا ہے۔خواجہ جینیدر حمۃ الله علیہ نے یہ خط د کیے کر اس کی پشت پر جواب لکھ دیا کہ جماری بیداری راوح ق میں جمارا معاملہ ہاور جمارا خواب بھی فعل حق ہے یعنی محبت میں دونوں کیساں ہیں۔ والنوم مو هدیة الله علی المحسنین لیعنی ینام عینی ولاینام قلبی نیک لوگوں کو میشی نینر بھی الله تعالی کی بخشش ہے یعنی میری آئے سوتی ہے لیکن دل نہیں سوتا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ کی اور بزرگ نے خواجہ جنید رحمۃ الله علیہ کی طرف لکھا کہ محب وہ لوگ ہیں کہ اگر حق تعالی انہیں اختیار دے کہ بہشت اور دوزخ میں ہے جے چاہیں پیند کریں تو وہ دوزخ کو اختیار کریں کیونکہ بہشت ان کی مراد ہے اور دوزخ دوست کی مراد ہے جو دوست کے اختیار کو اپنے اختیار پر ترجیح دے محب وہی ہے۔خواجہ جنید نے فرمایا نہیں! جو ایسا کرتے ہیں وہ گویا بچوں کا سافعل کرتے ہیں بھے اختیار دیا جائے تو میں کچھ بھی پیند نہ کروں بلکہ یہی عرض کروں کہ بندے کو اختیار ہے کہ اختیار ہے کیا واسطہ؟ جہاں تو بھیج دے میں وہیں جانے کو تیار ہوں میرا کوئی اختیار نہیں میرا اختیار وہی ہے جو تو جا ہتا ہے۔

پھر خواجہ جنیدرجمۃ اللہ علیہ کی بزرگ کے بارے میں فر مایا کہ ایک بزرگ نے آپ کی وفات کے بعد سے حکایت بیان کی کہ ایک روز میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت رسول کریم رؤف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہیں اور خواجہ جنیدرجمۃ اللہ

Approximate Approximation

الم الموارد الله تعالی علیه وآله وسلم کے پاس کھڑے ہیں ایک شخص فتوی لاکر جناب سرور کا کنات صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کو دکھانا چاہتا ہے لیکن آمخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کو دکھانا چاہتا ہے لیکن آمخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم فرماتے ہیں کہ جنیدر حمۃ الله علیہ کو دکھانا جاہد کا کہ وہ جواب دے۔ شخ جنیدر حمۃ الله علیہ عرض کرتے ہیں کہ یارسول الله صلی الله تعالی علیک وسلم! آپ کے حضور میں مجھے کس طرح اختیار ہے؟ فرمایا مجھے تھھا کیلے پرا تنافخر ہے جتناباتی تمام انبیاء کواپی اُمت پر۔

بعدازاں اس موقع کے مناسب فر مایا کہ خواجہ جنیدر حمة الله علیہ کی بیعادت تھی کررات بحرالله الله کرتے اور بیشعر پڑھتے من لم یکن الموصال اهلا لکل احسان له ذنوب

بعدازاں خرقے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ محض خرقہ قابلِ اعتبار نہیں اگر معتبر ہوتا تو ساری دنیا خرقہ پہنتی' اعتبار اس خرقہ پیش کا ہوتا ہے جوخرقہ پہن کر اس کا حق ادا کرے اور اگر کام میں کوتا ہی کرے تو ماخوذ (گرفتار بازیُس میں مبتلا) ہوگا اور اس کے خرقہ کی کچھ قدرومنزلت نہ ہوگی' خرقہ پہناان بزرگوں کی نقل کرنا ہے جنہوں نے خرقہ پیشی کی کوتا ہی نہیں گی۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ جنید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آیا خرقہ قابلِ اعتبار ہے یا نہیں؟ فرمایا نہیں! بوچھا کیوں؟ فرمایا اس واسطے کہ بہت سے خرقہ پوش ایسے ہیں جن سے افعال قبیحہ سرز دہوتے ہیں اور قیامت کے دن وہی خرقہ ان کا مدگی ہے گا۔ ایسے اشخاص دوزخ کے مستوجب ہوں گے اور بہت سے قبا پوش ایسے ہیں کہ وہ سارے نیک کام کرتے ہیں ایسے لوگ خرقہ پوشوں سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔ پس معلوم ہوا کہ محض خرقہ معتر نہیں بلکہ خرقہ اس خرقہ پوش کی وجہ سے قابلِ اعتبار ہوتا ہے جواسے بہن کراس کی حق ادائی کرے ایسے خوص کے خرقے کی عزت ہوتی ہے۔

بعدازان فرمايا كهامير المونين على رضى الله تعالى عنفرمات بي كه "لا اعتباد في الحدقة" يعنى خرقه معترنبيل-

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ میں نے تحفۃ العارفین میں لکھاد یکھا ہے کہ ایک دفعہ خواجہ کی معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور اصحاب گرداگر دحاضر تھے اسے میں ایک قبا پوش آیا اور آداب بجالا کر بیٹھ گیا' آپ اس کی طرف د کھے کرمسکراتے جب دو تین دفعہ آپ نے ایسا کیا تو حاضرین نے وجہ پوچھی ۔ فرمایا کہ جو بات میں خرقہ پوش میں تلاش کرتا تھا' وہ اس قبا پوش میں باتا ہوں 'وہ خض اُٹھ کر آداب بجالایا۔خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تو ایک ایسا مرد ہے جو اس لباس میں ہو کرخرقہ پوشوں سے سبقت لے گیا ہے اور منزل مقصود پر پہنچ گیا ہے۔ اَلْ تحمُدُ اللہ علیٰ ذلاک

زمین وآسان کی تخلیق

جعرات کے روز دسویں ماہ صفر من دندکور میں قدم بوی کا شرف حاصل ہوا' آسان اور زمین کی پیدائش کے بارے میں عظم موری تھی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین اور آسان اور جو کچھان میں ہے چھروز میں پیدا کیا جیسا کہ امام جاہد کی تغییر میں لکھا ہے:

قوله تعالى: هُوَالَّذِي خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ آيَّامٍ .

وہ ایسی ذات ہے جس نے آسان اور زمین چھدن میں پیدا کیے۔

بعداز اُں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ اُس جہان کا ایک دن اِس جہان کے ہزار سال کے برابر ہے۔ وَ اَنا يُوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَالُفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ .

تیرے پروردگار کے نزد یک ایک دن ہزار سال کے برابر ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے لوح پیدا کی اور جو پچھاس جہان کی ابتدا سے اس جہان کی انتہا تک ہونے والا تھا، قلم کو لکھنے کا بھم ہوا جب اس نے لکھا تو پھرع ش پیدا کیا اور اس کے بعد کری اور پھر آسان اور زمینیں۔

پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ پیدائش کی ابتدااتوار کے روز ہوئی اور جمعہ کے روزختم ہوئی اور ہفتے کے روز کوئی چیز پیدانہ ال

پھر فر مایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک لحظہ بھر میں یہ کیا بلکہ اس جیسی لاکھوں پیدا کر دیتا کیونکہ ہر چیز پر قادر ہے بلکہ اسے بندوں کو یہ دِکھلا نامنظور تھا کہ کام آ ہنگی ہے کرنے چاہئیں نہ کہ جلدی۔

بعدازال خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ امام زاہد کی تغییر میں لکھا دیکھا ہے کہ جب بیآیت حضرت رسولِ

کر بیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو یہودی عالموں نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے آسان اور زمین اور جو پچھاں میں ہے پیدا کیا گیا اور جو پچھان میں ہے پیدا کیا گیا اور جو پچھان میں ہے بیدا کیا گیا منگل کے روز پہاڑ اور جو پچھان میں ہے بدھ کے روز درخت اور انسانی ضروریات جعرات کے روز آسان اور جو پچھان میں ہے جمعہ کے روز سورج و پیدا کیا تو ہفتے کے ہوتوں میں پیدا کر لیس اور جہان آراستہ ہو گیا تو ہفتے کے روز جس کی مدت ہزار سال ہوتے ہیں۔

، روں ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ میں نے حقائق میں خواجہ صن بھری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے لکھا ہے کہ گردش افلاک سے لے کر جناب سرورِ کا ئنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت تک چھ ہزار سال گزرے۔

ولا دت رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

بعدازاں پیغیبرخداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولا دت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ جب آن مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں مبارک کندھوں پر نور کے قلم سے لا الہ الا اللہ مجمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا اور ان دونوں کے بیچ میں مہر نبوت تھی ۔

بعدازان فرمایا که جب آنخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کی ولادت بهوئی تو حجره منور بهو گیا که گویالا کھوں مشعلیں وہاں

روں یں اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچا ابوطالب نے پھر فرمایا کہ جس راہت آ نجناب کی پیدائش ہونے والی تھی ای رات جناب ملی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچا ابوطالب نے خواب میں دیکھا کہ فرشتے آسان سے روش مشعل لے کرعبداللہ (والد بزرگوار رسول علیہ الصلوٰ قو والسلام ) کے گھر آئے ہیں اور قبیلہ قریش کے آدی اور پڑوی جن کی قسمت میں اسلام تھا اس مشعل سے اپنا جراغ روش کر رہے ہیں اور اپنے اپنا جراغ اس مشعل سے روش کرنے کی بہت کوشش کی گرمشعل مجھ سے دُور ہُتی گئی اور گھروں میں لے جارہ ہیں بیدار ہوا تو سنا کہ عبداللہ کے ہاں لڑکا پیدا ہوا ہے۔

کے چرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ ابوطالب نے جو کچھمکن تھا کیالیکن چونکہ ان کی قسمت میں اسلام نہ تھا اس کیے اس نعمت

بعدازاں فرمایا کہ ابتدامیں جناب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہتیری کوشش کی کہ ابوطالب اسلام لائیں لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہتی وہ کوشش ہے فائدہ گئے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک روز آنجناب کی طلاقات ایک کو چہ میں ابوطالب سے ہوئی تو فرمایا کہ اے چپا آپ ایک مرتبہ میری پیغیبری کا اقرار کریں تا کہ قیامت کے دن دوز خے آپ کی رہائی کی دلیل میرے پاس ہوجائے۔ ابوطالب نے بہتیری کوشش کی کہ کہیں لیکن نہ کہ سکے اور کہا کہ اے جانِ عم! میں کلمہ طیب کہنا چاہتا ہوں تو لا کھوں تالے میرے منہ پرلگ جاتے ہیں جن کی گرانی کی وجہ سے میں نہیں کہ سکتا۔

ولادت امير المومنين على كرم اللدوجهه

بعدازاں امیرالمومنین علی کرم اللہ وجہہ کی ولادت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ جب آنجناب پیدا ہوئے تو جناب رسول کر میں اللہ تعالی علیہ وآلہ دسلم کی گود مبارک میں رکھے گئے کہ آپ اپنے دستِ مبارک سے عنسل دیں جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آب کوشسل دیں جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آب کوشسل دیا اور ابوطالب کی گود میں رکھا تو رو دیئے۔ ابوطالب نے کہا کہ یہ وقت ہنسی کا ہے نہ کہ رونے کا فرمایا 'چچا جان! علی (رضی اللہ تعالی عنہ ) کو پہلا شسل میں نے دیا ہے لیکن آخری عسل مجھے علی (رضی اللہ تعالی عنہ ) دیا ہے گئی روتا ہوں۔

### خواجه جنيد بغدادي رحمة الله عليه

پھر شخ جنید بغدادی علیہ الرحمة کی بزرگی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک دفعہ خواجہ جنید رحمة اللہ علیہ درگاہ البہ میں یہ کہ رہے تھے کہ کوئی زمانہ وہ بھی تھا کہ مجھ پراہل آسان اور اہل زمین روتے تھے اور پھر وہ بھی زمانہ گزرا کہ میں ان پر روتا تھا اب بیرحالت ہے کہ نہ مجھے اپنی خبر ہے نہ ان کی پھر کہا کہ دس سال میں بیابان میں پھر تا رہا اور دل کی تکہداشت کرتا رہا اب بیرسال سے مجھے کی کی خرنہیں پھر کہا کہ بیرسال حق تعالی جنید (رحمة اللہ علیہ) کی زبان سے بات کرتا رہا لیکن جنید (رحمة اللہ علیہ) کا نتی میں کوئی دخل نہ تھا اور نہ بی کسی کو خدا کے سوااس بات کی خبر تھی۔

پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب محبوں کے دل میں نماز کے وقت دنیا کا خیال آئے تو نماز ازسرنوشروع کرتے ہیں اور عاقبت کا خیال آئے تو محبدہ مہو بجالاتے ہیں۔

پھر فر مایا ایک مرتبہ خواجہ جنید قدس اللہ سرہ العزیز سے عرض کی گئی کہ اے پیر طریقت! کیا ہی اچھا ہو کہ اگر آپ ہماری خاطر گودڑی پہن لیس۔ فر مایا اگر مجھے بیہ معلوم ہوتا کہ صرف گودڑی سے کام نکل آتا ہے تو میں لوہے اور آگ کی گودڑی بھی پہن لیتا لیکن معاملہ بیہے کہ ہر روز ہمارے باطن میں بینداکی جاتی ہے کہ:

ليس الاعتبار بالخرقة انما الاعتبار بالخرقة .

یعی خرقے کا کوئی اعتبار نہیں صرف کام کرنامعتر ہے۔

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کدایک دفعہ خواجہ ذوالنون مصری رحمة الله علیه سفر پر جارہے تھے کدایک آدی نے سامنے آ کرسوال کیا کہ محبت کی انتہا بھی ہے یانہیں؟ فرمایا ٔ اوجھوٹے! محبت کی کوئی انتہانہیں۔

### رابعه بصرى رحمة اللهعليها

بعدازاں رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی ٔ زبان مبارک سے فرمایا کہ قیامت کے دن جب ندا ہوگی دجال الله خدا کے مردو! تو سب سے پہلے رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہااس صف میں قدم رکھیں گی۔

پھرفر مایا کہ اس زمانے میں آپ محبت کے کام میں بے مثل تھیں۔ چنانچہ خواجہ حسن بھری رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک دن ایک رات رابعہ بھری رحمۃ الله علیہا کی خدمت مین رہا اور محبت کے بارے میں گفتگو ہوتی رہی نہ میرے دل میں بی خیال آیا کہ میں مرد ہوں نہ ان کے دل میں خیال آیا کہ وہ عورت ہیں آخر جب میں اُٹھا تو اپنے تیئی مفلس اور انہیں مخلص پایا۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے عقیدہ اور صدق کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز درگاہ اللی میں مناجات کر رہی تھیں کہ بار خدایا! اگر تو قیامت کے دن جھے دوزخ میں بھیجے گا تو میں تیری محبت کا ایک بھید بھو آئدر ہے اس سے بیان کروں گی جس کے سبب دوزخ ہزار سالہ راہ کے ہرا ہر جھے ہے دور بھاگ جائے گی چرعرض کی کہ اے پروردگار! اگر میں دوزخ کے خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں تو بھے دوزخ میں جلانا اور اگر بہشت کی امید پر تیری پرستش کرتی ہوں تو اپنا جمال ضرور دکھانا۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک دفعہ کعبے نے رابعہ بھری رحمۃ الله علیما کا استقبال کیا تو پکار اُٹھیں کہ من تقرب الی بشریقرب اللّٰه قرداعًا جومیری طرف ایک بالشت بھر بڑھتا ہے میں اس کی طرف گز بھر بڑھتا ہوں اور بارگا و الٰہی میں دعا کی کہ مجھے کعبہ درکار نہیں 'مجھے اس کے دیدار سے خوشی نہیں میں کعبہ کے مالک کا دیدار جا ہتی ہوں۔

پھرید حکایت بیان فرمائی کہ شخ علی ترندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہانے جنگل کا زخ کیا اور سات سال تک پہلو کے بل اڑھک اڑھک کرعرفات میں پہنچیں تو غیب ہے آواز آئی کہ اے مرعی! یہ کیسی خواہش تیرے رامن گیرہوئی ہے اگر تو ہمیں طلب کرتی ہے تو ہم ایک ہی جی سے تیرا کام سنوار دیتے۔ عرض کی یارب العزت! جھے اس درا ہے کامر ہایہ عاصل نہیں میں فظ فقر جا ہتی ہوں۔ آواز آئی کہ اے رابعہ! سر جھکا لے کوئکہ یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ جولوگ ہمارا وصال جا جے ہیں اس فقد فقر جا ہتی ہوں۔ آواز آئی کہ اے رابعہ! سر جھکا لے کوئکہ یہاں پر یہ معاملہ ہے کہ جولوگ ہمارا وصال جا جے ہیں اس فقد قریب ہوجاتے ہیں کہ بال کافر ق نہیں رہتا تو پھر کام دگرگوں ہوجاتا ہے اور وصال فراق ہے بدل جا تا ہے اور وصال فراق ہے گئ فقر حاصل نہیں کر جاتا ہے تو تو بھی سر پر دوں میں ہے جب تک ان سارے پر دوں کو بھاڈ کر ہماری راہ میں فقد م نہیں رکھے گئ فقر حاصل نہیں کر سے گی ۔ ذرا نگاہ اُٹھا کراہ پر کی طرف دیکھ جب نگاہ کی تو دیکھا کہ ہوا میں خون کا دریا بہد رہا ہے آواز آئی اے رابعہ! بیہ ہمارے میں ان کا نام ونشان تک نہیں پایا جاتا ۔ عرض کی یارب العزت! ان کی ایک صفت بھے بھی دیکھا' یہ ہمانا ہی تھا کہ آپ کو تورتوں والا میں مونوں ہوگیا اور غیب ہے آواز آئی کہ اے رابعہ! بیان کا پہلا مقام ہے۔ خواجہ صاحب اس بات پر بہنج کر زار زار روے اور خوان جاری ہوگی اس علت کی خواجہ صاحب اس بات پر بہنج کر زار زار روے اور خواجہ صاحب سال بہلو کے بل لیٹ لیٹ کے دو ڈھیلوں کی زیارت کی خاطر گئیں اور جب قریب ہوئی اس علت کی دیا ہوت کے اللہ تو بال پہلو کے بل لیٹ لیٹ کے دو ڈھیلوں کی زیارت کی خاطر گئیں اور جب قریب پر بھی اس علت کی دو جو اجد عزیز بیک کوفر مایا کہ بیٹے جاؤاجب بیٹھ گئے تو خواجہ عزیز بیک کوفر مایا کہ کوئی غرال پڑھئی مورع کی تو خواجہ عزیز اور علی ہوئی کے مقل و گل میں نہیں آ سے خواجہ صاحب اور برادرم حسن کو خاص جامہ عنایت فرمایا وور بہار روخواجہ عزیز نے پر بھی ہو ہو کہ تھے۔ وہ غرال ہوخواجہ عزیز نے پڑھی ہے۔

نز-ل

روش شود برابل نظر حال خوب وزشت جمله نگارخانه فردوس خشت خشت حال ول خراب مجوجوس توال نوشت مگرار کشت زار که راز است کشت کشت مهلت اگر گست ازیس تن سرشت زشت

گر پرده برکشائی ازال روئے دربہشت رضوال اگر به بیند خشت درت کند کاغذ زگریه ترشد خامه ز آه سوخت کشت امید کشتم و تو ابر رحمتی چندیں حسن برشتہ جال دل چه بست

ٱلْحَمْدُ لِلهِ عَلَى ذَٰلِكَ

فضيلت سورة مزمل

اتوار کے روز بیسویں ماہ صفر کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ امام زاہدی کی تفییر پاس پڑی تھی اور سورہ مزل کی فضیلت کے بارے بیس گفتگو ہور ہی تھی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ امام شافعی رحمۃ الله علیہ امیر المونین علی رضی الله تعالی عنہ سے اور آنجناب حضرت رسالت پناہ صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم سائیسویں ماہ

رمضان المبارک کومبحد مدینہ میں مع اصحاب بیٹھے تھے اور گزشتہ پیغیبروں کی حکایات بیان فرمار ہے تھے کہ جبرائیل اور میکا کیل علیما السلام مع چوہیں ہزار مقرب فرشتوں کے جوعرش کے گرداگر درجتے ہیں' سورہ مزل کوریشی کا غذیر قلم نور سے لکھا ہوا لے کر آئے۔ آنخصرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اُٹھ کر ہوئی تعظیم و تکریم سے ہاتھ میں لے کر بوسہ دیا اور سر پررکھی اور پوچھا کہ بھائی جبرائیل! (علیہ السلام) فرمانِ الٰہی کیا ہے؟ عرض کی' اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر میں اس سورۃ کو پہلے پیغیبروں کے عہد میں بھیجتا تو اس کی برکت سے ان میں سے ایک بھی گناہ گار نہ ہوتا اور اس کی برکت سے میں سب کو بخش دیتا۔ پس جو بندہ خدا اور تیری اُمت میں ہے جو شخص اس کوفر یصنہ نماز کے بعد پڑھے گا' اسے ہر حرف کے بدلے میں ایک لاکھ نیک عطا ہوں گی اور تیری اُمت میں ہے جمراہ بہشت میں واخل ہوگا اسے مرحرف کے بدلے میں ایک لاکھ نیک عطا ہوں گی اور سی قدر بدیاں اس کے نامہ اعمال سے منائی جا کیں گی اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ بہشت میں واخل ہوگا اس سورۃ کے پڑھنے والے وبہشت میں ہزار ہزار چھوٹے میں اس سورۃ کے پڑھنے والے کو بہشت میں ہزار ہزار چھوٹے میں اس سورۃ کے پڑھنے والے میں ہزار ہزار چھوٹے میل سے مرایک میں ہزار ہزار ہوں گی۔

بعدازاں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہو کر فر مایا کہ اے میرے اُمتو! تم اس سورۃ کو اپنا وردمقرر کرو اور اسے ہرروز دس مرتبہ پڑھا کرو جو ہرروز اسے دس مرتبہ پڑھے گا'اللہ تعالیٰ اسے بُرے آدمیوں اور آفات کے شرے محفوظ رکھے گا اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بناہ میں ہوگا اور اس سورۃ کی برکت سے اسے کسی تم کی تکلیف نہیں پہنچے گی جوشخص کسی مہم کے لیے اسے پڑھے گا'وہ مہم سرانجام ہوگی اور سورۃ کا ثواب اگر اہلِ آسان اور اہلِ زمین لکھنے گئیں تو بھی نہیں لکھ کتے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب میں شخ الاسلام فریدالحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کا مرید ہوا تو شروع میں مجھے فرمایا کہ سورۂ مزمل بکشرت پڑھا کرو آخر جب تفییر میں اس سورۃ کی فضیلت دیکھی تو سمجھا کہ آپ مجھے جواس سورۃ کے پڑھنے کے لیے فرمایا کرتے تھے تو اس سے یہ مقصد تھا کہ میں اس سعادت سے محروم نہ رہ جاؤں۔

بعدازاں فرمایا کہ رسول کریم علیہ الصلوة والسلام فرماتے ہیں کہ پروردگار اس سورة کو جمعہ کی رات بے کام و بے زبان پڑھتا ہے۔ پس جوشخص اس رات اس سورة کو پڑھے۔ گویا وہ حق تعالی سے ہم کلام ہوتا ہے۔

بعدازاں سے حکایت بیان فرمائی کہ امام شعمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت نے مجھ پرظلم کیا اور مجھے ہلاک کرنا چاہا۔ ایک روز میں بیٹھا تھا تو ایک شخص مجھے لینے کے لیے آیا کہ خلیفہ وقت بُلاتے ہیں میں نے سورۃ مزمل پڑھ کر ایپ بھونگی جب خلیفہ کے پاس پہنچا تو اس کا چرہ زرد پڑ گیا اور تخت سے بنچے اُر کر میرے قدموں پر گر پڑا اور جھے خلعت سے مشرف کیا اور کہا اے استاد! جب تو اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ دوا ژد ہا منہ کھولے تیرے پہلوؤں سے ممودار ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خلیفہ!شعبی کو چھوڑ دوتو بہتر ورنہ حکم الہی سے تجھے پارہ پارہ کر دیں گئے جمھے یہ بتاؤ کہ سے کرامت کہاں سے

نصیب ہوئی؟ میں نے کہا' سورہُ مزل کے پڑھنے سے اللہ تعالی نے مجھے بید درجہ عنایت فر مایا ہے پھر خلیفہ نے اس سورۃ کو ہر روز پڑھنا شرّدع کیا تو جو بادشاہ خراج نہیں دیا کرتے تھے اور سرکش تھے سب باجگزار اور مطبع ہو گئے۔

بعدازاں فرمایا کہ امام مفضل رحمۃ الله علیہ نے اس سورۃ کے جھے فائدے لکھے ہیں۔اقال میر کہ جواس سورۃ کو متواتر پڑھے گا'
وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رہے گا اور کوئی مصیبت اس کے نزد یک نہیں بھٹکے گی اور دینی اور دنیاوی آفات سے محفوظ رہے گا اور
ہادشاہوں اور بزرگوں کی نظر میں عزیز ہوگا۔ دوسرے میر کہ جوشخص اس سورۃ کودن کے وقت یارات کے وقت ایک مرتبہ پڑھے گا'
اللہ تعالیٰ فرشتوں کوفر مائے گا کہ گواہ رہنا میں اس بندے کو بخشا ہوں اور اپنا ولی بنا تا ہوں اور تمام وشمنوں پر اسے مظفر ومنصور بنا تا
ہوں۔ تیسرے میر کہ جوشخص اس سورۃ کو پڑھے گا اور پھر پر دَم کرے گا تو عجب نہیں کہ وہ سونا بن جائے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک دفعہ شیخ عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو کسی خطا کے بدلے بغداد میں قید کر دیا گیا' مدت بعد جب خلیفہ کے روبرولائے گئے تو خلیفہ نے کہا کہ اگر تو واقعی درویش ہے تو جو پھر تیرے روبرو پر اے دعا کر کہ بیسو نے کا موجائے پھر میں مجھے رہا کروں گا۔ آپ نے کہیں تفہیر میں تکھا دیکھا تھا فورا سورہ مزمل پڑھ کر پھر پر پر اے دعا کر کہ بیسو نے کا موجائے پھر میں مجھے رہا کروں گا۔ آپ نے کہیں تفہیر میں تکھا دیکھا تھا فورا سورہ مزمل پڑھ کر پھر پر پھونک ماری جوفر مانِ اللہی سے سونا بن گیا۔ خلیفہ بیرکرامت و کھے کرتا ئب ہوا پھر خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ شخصی صاحب جومجوں رہے تو اس کی وجہ یہی تھی کہ خلیفہ آپ کے سبب تا ئب ہو۔

بعدازاں فرمایا کہ چوتھے جواس سورۃ کو پڑھے گا اور اپنے پاس رکھے گا اس پرکوئی مصیبت نازل نہ ہوگی اور لوگوں اور درگاہِ
الہی میں معزز ہوگا۔ پانچویں اس سورۃ کے پڑھنے والے پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا اور تمام بلاؤں سے اس میں رہے گا چھنے
جو شخص اس کو سبتے پانی پر پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ہے وہ پانی پر کھڑا ہو جائے گا اور اگر پہاڑ پر دَم کرے گا تو وہ پہاڑ کھڑے
کھڑے ہوجائے گا اگر مردہ پر پڑھ کردَم کرے گا تو فرمانِ الہی سے وہ زندہ ہوجائے گا اگر قیدیوں کی رہائی کے لیے پڑھے گا تو
قیدی قیدسے رہا ہوجائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ مولانا بدرالدین الحق علیہ الرحمۃ یہ حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله مرد العزیز سفر کرتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچ جہال دریا عبور کرنے کے لیے شتی موجود نہتی ۔ شخ صاحب نے فرمایا کہ میری اور اپن تعلین ہاتھ میں پکڑلے۔ جب ہم پانی کے قریب پہنچ تو فرمایا آٹکھیں بند کروجب میں نے آٹکھیں بند کروجب میں نے آٹکھیں بند کیو ہم پانی ہے گزر گئے۔ آپ کی ہیت جھ پر طاری ہوئی وجہ نہ پوچھ سکا جب ایک منزل پر پہنچ تو عمدہ موقع پا کرمیں نے اس حالت کی بابت عرض کی تو فرمایا کہ میں نے سورہ مزل پر چھی تھی اور اپنے پر اور تجھ پر دَم کی تھی تو راستہ بن گیا تھا۔

بی میں میں بات میں ایک میٹی میں میں میں میں میں میں میں میں اللہ علیہ بڑے براگ تھے آپ کو جاج بن ایوسف نے ایک مرتبہ قید کر دیا اور سرے پاؤں تک آئی فرزا پڑھنی شروع کی دیا اور سرے پاؤں تک آئی فرزا پڑھنی شروع کی ایور سرے پاؤں تک آئی میں جگڑ دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ مزل کی فضیلت یاد آئی فورا پڑھنی شروع کی ایجی ختم نہ کرنے پایا تھا کہ تمام تھکڑ یاں بیڑیاں اور طوق گر پڑے اور لوگ آ کر مجھے رہا کر کے لے گئے۔ آخر معلوم ہوا کہ فرشتگان عذاب اسے ہلاک کرنا جا جے تھے۔

افتل النوائد \_\_\_\_لفوائد ورائعة من الدين اولياء بعدازاں ای موقع کے مناسب بیان فرمایا کہ امیر المونین حضرت علی رضی الله تعالیٰ عندنے اس سورة کی برکت سے ایک سوستر میدان مارے اور خیبر کے دروازے کواسی کی برکت ہے اُکھیر پھینکا۔ امیر الموشین ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنه فرماتے ہیں کہ آتخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم کی وفات کے بعد جناب کی زیارت خواب میں ای سورۃ کی برکت ہے ہوا کرتی تھی پھر فر مایا کہ امام بچیٰ رازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں کہ اس سورة کے پڑھنے والے کو قیامت کے دن اس قدر ثواب ملے گا جے د کھے کر ساری خلقت حیران ہوگی اس کا چیرہ چودہویں کے جاند کی طرح روش ہوگا اور نوری براق پرسوار کر کے بہشت میں لے جائیں

پھرای موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فرمائی کہ خواجہ بلخی رحمۃ الله علیہ کی تفییر میں میں نے تکھا ویکھا ہے کہ میں نے سات سواستادوں کی شاگردی کی ای قدر فضیلت اس سورۃ کے پڑھنے کی انہوں نے بیان کی۔ مجھے گمان ہوا کہ اگر ساری عمر اس ك فضيلت اوراس كالواب كهول توجهي لكهانه جائ - ٱلْحَمْدُ لِلهِ عَلَى وَلِكَ

### علامات قرب قيامت

بدھ کے روز پانچویں ماہ رہیج الاخر کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔مولانا وجیہدالدین با بلی مولانا نصیرالدین گیاہی اور مولا نا بر ہان الدین غریب حاضر خدمت تھے۔ آخری زمانے کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ بیہ علامات جوز مانے میں دم بدم نمودار ہور ہی ہیں میسب آخری زمانے کی علامات ہیں لیکن عوام ان علامتوں سے غافل ہیں۔

پھر فر مایا که رسولِ خداصلی الله تعالی علیه وآله وسلم فر ماتے ہیں که آخری زمانے میں فرزند آوم بہت کم مول عے عورتیں مردوں کے ساتھ شراب پئیں گی اوران پرسوار ہو کر کو چہ بکو چہ پھریں گی دف بجانے والے بکثرت ہوں گئے بے عمل علماء زیادہ ہو جائیں گے اور بادشاہ محلم کھلاظلم کریں گے۔

بعدازاں فرمایا کہ امیرالمونین علی رضی الله تعالیٰ عنه فرمائتے ہیں کہ جبعورتیں گھوڑوں پرسوار ہوکر بازاروں میں پھریں گی تو سمجھ لینا کہ یہ قیامت کی غلامت ہے۔

پھر فر مایا کہ خواجہ حسن بھری رحمة الله عليه آخری زمانے کی علامت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب رسول کر یم صلى الله تعالى عليه وآليه وسلم بينھے تھے امير المؤمنين ابو بمرصديق اورعلى كرم الله وجهدرضي الله تعالى عنهمانے بوجها كه دنيا كب تك ہے؟ فرمایا ٔ سات روز۔ بیٹن کر اصحاب تک ول ہوئے۔ فرمایا ، بیسات دن آخرت کے سات دنوں کے برابر ہیں جس میں آخرت کا ہردن يبال كے ہزارسال كے براير موگا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا که رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرمانتے ہیں که میرى أمت كى ناخوش زندگاني میری وفات کے بعد ہوگی ان میں ہے اس کی زندگی خوش ہوگی جود نیا ہے قطع تعلق کرے گا۔

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ امیر المونین علی رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی الله تعالی علیہ

بعدازاں خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں عالم تو بہت ہوں گے لیکن برکت کم ہوگی اور درویشوں کو بیت المال سے کچھ نہ ملے گا اور عورتیں گھروں میں سوداگری شروع کریں گی اور کھلم کھلا مطربوں اور بھانڈوں کو مال دیا جائے گا'عورتیں کھلم کھلا مصیبتیں برپاکریں گی' بادشاہ ولا بیتیں فتح کریں گے اور فیاد برپاکریں گے اور پارساؤں کو عذاب کریں گے اور زاہدوں کو مار ڈالیس گے' شراب خوروں کو پیند کریں گے جہان کو ویران کریں گے اور تمام خلقت ان کے ہاتھوں درویش ہو جائے گی' بے گانی عورتوں سے عیش کریں گے اور اپنے آ دمیوں سے لڑائی جھڑے ہے میں گزرے گی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ آخری زمانے میں ایسا وقت بھی آئے گا جب کہ ریڈیال مطرب کو ایر اور آئی نظروں میں عزیز ہوں گے اور عالموں اور قرآن خانوں کی کچھ قدر دمنزلت نہ ہوگی اور لوگ تمام رنگین کپڑے پہنیں گے اور مردعورت اسم کھے گھاٹا کھا ئیں گے اور لواطت کو پیشہ قرار دیں گئے حاکم تھم کو بچیں گے اور لوگوں میں بددیا نتی بیدا ہو جائے گئ و نیاوی مال کی خاطر حق کو ناحق قرار دیں گئے عدل وانصاف اُٹھ جائے گا موداگر لین دین میں جھوٹ بولیس گے۔ پانچ درہم لے کر جھوٹی گواہی دیں گئے نباتات میں برکت نہیں رہے گئ آسان سے مینہ کم برسے گا اگر برسے گا بھی تو بے وقت جب بیعلامتیں نمودار ہوں تو سجھے لینا کہ قیامت بالکل نزدیک ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جس روز دجال فکے گا اس سال سخت قط ہوگا' بارش نہیں ہوگی' نباتات کم أسے گی' بیر

۔ منہ وریہ مستقبل اس ملعون کے نمودار ہونے کی ہیں چرفر مایا کہ وہ نمودار ہو کر پیفیبری کا دعویٰ کرے گا اس کی علامت یہ ہوگی کہ اس کی پیشانی میں لکھا ہوگا:

هو الكافر با لله العظيم.

گدھے پرسوار ہوگا جس کی لگام سونے کی ہوگی پس جواہلِ عذاب ہوں گے وہ اس کی پیروی کریں گے اور خضر علیہ السلام اس کے ہمراہ ہوں گے اور فرماتے جائیں گے کہ بیجھوٹا ہے ٔ ملعون ہے ، وہ مسلمانوں کوسیدھی راہ سے بھٹکائے گا اور کا فرکرے گا اور تمام جہان میں ایک ہی ہفتے میں پھرےگا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں غافل نہ رہنا جوں جوں اس کی علامتیں ظاہر ہوں گئم عاجز ہوتے جاؤ گے اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرواور تو بہ کرو۔

بعدازاں بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے اور گرداگر داصحاب حاضر خدمت تھے۔ امیر المومنین ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آنجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بوچھا کہ آیا سورج اسی زمین سے نکلنا ہے؟ فرمایا' ہاں! اس کی گردش آگ پر ہے اگر دن رات میں ایک مرتبہ بھی اس کا گزر پانی پر نہ ہوتا تو بہت سے لوگ جل جاتے اور یہ ستارے جو آسان میں وکھائی ویتے ہیں' اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں خاص کر بیر آفناب جو ہر روز اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ بارخدایا! مجھے تھم دے تا کہ میں سارے کافروں اور نافر مانوں کو جلا دوں۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ آخری زمانے میں ایسا وقت بھی آئے گا کہ اس وقت کا سال اب کے صبنے کے برابر ہوگا اور مہینہ ہفتہ کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن اس قدر چھوٹا ہوگا کہ ایک نماز بھی پوری اوانہیں ہو سکے گی اور عمریں بھی برائے نام رہ جائیں گی جب خواجہ صاحب اس بات پر پہنچ تو آب دیدہ ہوکر فر مایا کہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فر ماتے ہیں کہ میری ہجرت کے بعد اُمت کے پانچ طبقے ہوں گے اور ہرایک سوسال رہ گا پھر خواجہ صاحب نے اس کی تفصیل یوں بیان فر مائی کہ پہلا طبقہ صاحب تقوی اور عمل صالح کا ہوگا' دوسر ااہل تواضع اور تر اتم کا' تیسراایک دوسر سے کے ساتھ جنگ و جدال کا ہوگا' چوتھا صلہ رقم چھوڑ کر ایک دوسر سے سے روگر دانی کرے گا اور عاجز وں کی مدنہیں کرے گا' بیہ پاپنے سوسال تک رہے گا۔ پانچواں طبقہ طالم' عاصی اور نافر مان ہوگا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب سات سوسال گزر چکیں گے تو زلز لے بہت آئیں گئ باعل علاء فوت ہو جائیں گئ امر معروف اور نہی عن المئر کیسال ہو جائیں گے۔ کو چہ بکو چہ خول ریزیاں ہوں گئ بیکام سات سوہیں سال تک ہوگا پھر حیوانات کی کثرت ہوگی اور انسان ان میں سے مشکل ہے گزر سکیں گئ زمین کی پیداوار کم ہوگئ زراعت مختلف آفتوں کے سبب برباد ہو جائے گئ مسلمانی نہیں رہے گئ لوگ ایک دوسرے کی غیبت اور بدگوئی کریں گئ کرے کام کریں گئ بے شری بڑھ جائے گئ مشاکخ ناحق جائے گئ ہے گا اور فساد ہر یا ہوگا مشاکخ ناحق قبل ہوں گئ برکت اُٹھ جائے گئ بیکام سات سوٹیس سال تک ہوگا پھر جنگی درندے شہروں میں آگھیں گے اور دوز روش میں قبل ہوں گئی برکت اُٹھ جائے گئ بیکام سات سوٹیس سال تک ہوگا پھر جنگی درندے شہروں میں آگھیں گے اور دوز روش میں

مسلمانوں کے بچوں کو لے جائیں گئے امراءاور بادشاہ ظالم ہوجائیں گئان کے ظلم سے شہر برباد ہوجائیں گے اورمسلمانوں کو يري طرح فل كريس مح شهرول مين اسلام بهت كم ره جائ كار بعمل علاء بهت مول كاس زماني مين جوفساد بريا موكا وه علمائے بے عمل اور مشائخ کی ریائی کی وجہ ہے ہوگا۔ ہرشہر کا جدا جدا بادشاہ ہوگا۔شہروں میں اسلام اورمسلمانوں کی حالت بہت ردی ہو جائے گی' دوست دشمن بن جائیں گے جو دنیاوی چیز دیکھے گااس کی دُھن میں محو ہو جائے گا۔مسلمان مفلس ہو جائیں گے' درویثی کے سواان کے پاس کچھ ندر ہے گا' تھلم کھاظلم ہوگالیکن خلقت فساد کا کچھ خیال نہ کر کے رات دن غیبت ٔ حسر' فخش' لہوو لعب مار بازی مطربی اور کرے کاموں میں مشغول رہے گی۔ بیاکام سات سو حالیس سال تک رہے گا پھرعورتوں میں شہوت زیادہ ہو جائے گی حتیٰ کہ ایک عورت ایک خاوند پر قناعت نہیں کرے گی بلکہ سوسے بھی زیادہ کی خواست گار ہوں گی اورعور تیں بےشرم ہو جائیں گی اور گلی بازاروں میں فساد بریا کرتی پھریں گی اور مردوں کی خاطر ایک دوسرے کوتل کریں گی' ولایتیں آباد نہیں رہیں گی'تمام شہر برباد ہوجائیں گے'ایک شہرہے دوسرے شہرتک بڑی مشکل ہے جایا جائے گا'اہلِ علم قتل ہوں گے'مشائخ اور درویش کی کچھےعزت نہ ہوگی نہ کوئی ان کا برسانِ حال ہوگا' میٹیم اور بیوہ خوار ہوں گے اور بھوک کے مارے ہلاک ہو جا نمیں ك ولايت ستمرو موجائ كي سادات عالم ورويش مصحف كو بيجين جائيس ك اوركوني نبيس خريد ع كا قط اورتكي دم بدم برهتي جائے گی شراب خوروں کی کثرت ہوگی شراب خوری اور بدافعالی کولوگ فخر سمجھیں گئے اہلِ فساد اور سمخروں کی عزت ہوگی اہل صلاح بے غیرت ہوں گئے دوتی زبانی ہوگی مسلمان بغیر ہاتھ زبان دل اور کان کے ہوں گے ( یعنی ان سے کام نہ لے تکیس کے ) خیانت بہت ہوگی ٔ راہزن اور دشمنوں کی تعداد بڑھ جائے گی اور تمام جہان میں فساد کچ جائے گا' بیرحال سات سوسال تک رہے گا چرجب آ فآب نکلے گا تو اس کامطلع خون آلود ہوگا اور آسان کے کنارے قریب دو نیزے کے خون کی طرح ہول گے اس روز تین روز تک آفاب کے مطلع میں خون رہے گا ای روز آ و تھے جن اور انسان مرجا کیں گئے ہوا سخت چلے گی مرگ زیادہ ہوگی طوفان آئیں گے شہروں میں آگ لگ جائے گی بیدهالت سات سوساٹھ سال تک رہے گی پھر بارش ہوگی جس کے قطرے مرغی کے انڈوں کے برابر ہوں گے اس سال کئی ہزار مویثی اور کھیتیاں برباد ہوں گن بیر حالت سات سوسترہ سال تک رے کی پھر قرآن شریف اُٹھالیا جائے گا اور آفاب مغرب سے نکے گا توب کا درواز ہند ہوجائے گا جس روز آفاب مغرب سے فكے كا زوال تك بقر ارر ہے كا پھراى طرح غروب ہوجائے گا۔ بيرحالت سات سواى سال تك رہے گى پھر د جال لعين نمودار ہوگا۔جس کی بیشانی میں ایمان کانقش ہوگا' مومن ہوگا اور جومنافق ہوگا اس کی بیشانی میں کفر کی علامت ہوگی۔نعوذ بالله منصاجب خواجہ صاحب اس بات پر مینیج تو زارزارروئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی کومعلوم ہے کہ اس کے بعد کیا کیا پیدا ہوگا اور قیامت کب آئے گی۔ اَلْحَمْدُ اللهِ عَلَى ذَلِكَ

اولیاءالله کی بزرگ

ہفتے کے روز ماہ جمادی الا خرکو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔ اولیاء کی بزرگ کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی نبان

مبارک سے فرمایا کہ ذکر الاولیاء منزل الراحت یعنی اولیاء کا ذکر کرنے سے راحت نازل ہوتی ہے۔

پھر فرمایا کہ میں نے شخ مجم الدین صغری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ امیر المونین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ذکر الاولیاءعبادتا بیعنی اولیاء کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور جو ذکر کرتا ہے اس کے نامۂ اعمال میں عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ عقل مند کون ہے؟ فرمایا جونیک اور بدمیں تمیز کر سکے۔امام جعفر صادق نے فرمایا کہ چوپائے بھی نیک وبد میں تمیز کر سکتے ہیں یعنی جوانہیں مارتا ہے یا کھلا تا پلاتا ہے اس میں تمیز کر سکتے ہیں۔ابوصنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بوچھا کہ پھر آپ کی رائے میں عقل مندکی کیا پہچان ہے؟ فرمایا جودونیکیوں میں سے ایک اچھی نیکی اختیار کرے اور دوبدیوں میں سے بُری سے بچ۔

مقام خواجه اوليس قرني رضى الله عنه

پھرخواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب رسول خداصلی اللہ تعالیٰ عليه وآلبه وسلم كا انتقال ہونے والا تھا تو صحابہ رضوان الله عليم اجمعين نے عرض كى كه پارسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم! جناب كا خرقه کس کودیا جائے؟ فرمایا' اویس قرنی رضی الله عنه کو۔ بعدازاں جب امیرالمومنین عمر رضی الله تعالیٰ عنه خلیفه بے تو کو فے میں منبر پر خطبہ پڑھااور پھر پوچھا کہاے اہلِ مسجد! تم میں ہے کوئی قرن کا رہنے والا ہے؟ عرض کی ہے! فرمایا' میرے پاس جھیج دو جب قرنی لوگ آپ کے پاس آئے تو آپ نے اولیل رحمۃ الله علیہ کی بابت یو چھا' انہوں نے کہا' اے ہم نہیں جانتے۔ امیرالمومنین رضی الله تعالی عند نے فرمایا' رسول خداصلی الله تعالی علیه وآله وسلم نے ان کا پیتہ بتایا ہے ان کی بات خلاف نہیں ہوتی پھران میں سے ایک نے عرض کی کہ وہ اس سے تو حقیر ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے وہ تو دیوانہ اور احمق ہے خلقت سے دُور ہی رہتا ہے اور آبادی میں نہیں آتا اور نہ کی سے مل میشتا ہے جو پھھ لوگ کھاتے ہیں وہنیں کھاتا اورغم اور خوثی اے پھھ بھی نہیں جب لوگ روتے ہیں تو وہ بنتا ہے اور جب لوگ ہنتے ہیں تو وہ روتا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا' وہ کہاں ہے؟ عرض کی وادی عرف میں اونٹ چرایا کرتا ہے پھر امیرالمونین عمر اورعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہما وادی میں گئے اور اسے نماز میں مشغول دیکھا۔حق تعالیٰ نے فرشح مقرر کر رکھے تھے جو اس کے اونٹوں کی رکھوالی کیا کرتے تھے جب اویس قرنی رضی اللہ عنہ نے آ دمیوں کی آ ہٹ سنی تو نماز کوتاہ کی پھر عمر رضی اللہ تعالی عند نے سلام کیا 'جواب دیا پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عند نے نام بوجھا' کہا' عبداللہ فرمایا' ہم بھی عبداللہ یعنی اللہ کے بندے ہیں خاص نام بناؤ؟ کہا' اولیں! فرمایا' ہاتھ دیکھاؤ' دیکھایا تو وہی نشان موجود تھا جورسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا پھر امیرالمونین نے فرمایا 'اے اولیں! رسولِ خداصلی اللہ علیہ وسلم نے سلام بھیجا ہے اور فر مایا کدمیری اُمت کے لیے دعا کرنا۔عرض کی یاعمر (رضی الله تعالیٰ عنه)! آپ انچھی طرح دعا کر سکتے ہیں كدونيا ميس آب سے برھ كركوئى عزيز نبيں فرمايا ميں بھى يہى كام كرتا مول كيكن رسول خداصلى الله عليه وسلم نے وصيت فرمائى تنى \_عرض كى ياعمر (رضى الله تعالى عنه )! ذرا بها زيس اورجيتو كرلوشايد كوئى اوراوليس نه مو\_فرمايا نبيس! آپ ہى كاپية بتلايا

تھا۔ کہا تو پہلے جھے خرقہ دوتا کہ میں اُمت کے لیے دعا کرلوں۔امیرالمونین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرقہ دیا اور فرمایا کہ پہن کر دعا کرو۔خرقہ لے کرکہا کہ مبرکرو جھے ذرا کام ہے پھر دور جا کروہ خرقہ رکھ دیا اور اللہ تعالیٰ سے اُمت جھری صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا کی تو آ واز آئی کہ اے اولیں! خرقہ پہن لے۔عرض کی جب تک ساری اُمت نہ بخشی جائے گی میں نہیں پہنوں گا کیونکہ پنجمبر خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عمرضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کام کیا ہے اب میرا کام باتی رہ گیا ہے۔آ واز آئی کہ اسے خرار اُمت تیری خاطر بخشی کہن لے۔عرض کی جب تک ساری اُمت نہ بخشی جائے گی میں نہیں پہنوں گا است علیہ مرتضیٰ علی شیر خدارضی اللہ تعالیٰ عنہ آپنچے۔اویس رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا اگر آپ نہ آتے تو میں میخرقہ نہ پہنیں پہنوں گا اُست نہ بخشوالیتا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیان لوگوں کی حکایت ہے جو جہاں جاتے ہیں'ان کوکوئی نہیں پوچھتا اور جب وہاں سے چلے جاتے ہیں توان کا نشان کوئی نہیں بتلاتا۔

پھر فرمایا کہ امیرالموشین عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اویس کو اونٹ کی پیٹم کی گودڑی پہنے ہوئے سر اور پاؤل سے نگا دیکھا کہ اس گودڑی میں اٹھارہ ہزار عالم موجود تھے اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں خیال آیا کہ کوئی مجھ سے بیخلافت لے لے اور مجھے رہائی دے۔ کہا'اے عمر (رضی اللہ تعالی عنہ )! بیغا فلوں کا قول ہے یہاں خود فروثی نہیں اس کو پھینک دے جو چاہے گا'لے لے گا۔ خرید وفروخت کا کیا تعلق؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہت روئے اور خلافت چھوڑنی چاہی۔ صحابہ رضوان اللہ علیم الجمعین نے جمع ہو کرعرض کی کہ جو چیز صدیق اکبررضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فر مائی ہے'اسے نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ ایک روز کا عدل ساٹھ سال کی عبادت سے بڑھ کر ہے۔

بعدازاں امیرالموشین عمر رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ یا اولیس (رحمۃ اللہ علیہ)! آپ میرے حق میں دعا کریں۔ فرمایا میں نماز کے وقت دعا کروں گا اگر آپ دنیا ہے ایمان سلامت لے گئے توسمجھنا کہ میری دعا کارگر ہوئی ورنہ میری دعا ضائع گئے۔
پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کوئی سال کی نے بہتے نہ دیکھالیکن جب انتقال کا وقت قریب آگیا تو مسکرائے ۔ حاضرین نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ المیس تعین میرے سامنے کھڑا ہے اور کف افسوس ملتا ہے۔ میں نے پوچھا کیوں افسوس کرتے ہو؟ تو کہا آپ بڑی اچھی طرح میرے ہاتھوں سے ایمان بچاتے چلے آئے ہوئیں ایمان کی خوشی میں مسکرایا ہوں کہ المحمد للہ اس سے ایمان تو بچا کرلے چلا ہوں۔

پھر اسی موقع کے مناسب فر مایا کہ ایک مرتبہ امیر المونین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ اولیس قرنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔خواجہ صاحب نے پوچھا کہ آپ خدا کو پہچانتے ہیں؟ فر مایا' پہچانتا ہوں۔خواجہ صاحب نے فر مایا اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتو آپ کے حق میں یہی بہتر ہے۔

بعدازاں امیر المونین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پچھودینا چاہا مگرخواجہ صاحب نے جیب میں سے پچھروپے نکال کرفر مایا کہ بیر میں نے اونٹ چرا کر جمع کیے ہیں اگر آپ اس بات کے ذمہ دار ہوتے ہیں کہ جتنے روپ آپ دیتے ہیں 'یہ کھا کرکسی اور کامختاج نہ ہوں گا تو پھر میں آپ سے لے لیتا ہوں۔

پ رخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے میکھی فر مایا کہ ناراض نہ ہونا' واپس جاؤ اور اپنے کام میں مشغول ہو جاؤ کیونکہ قیامت نزویک ہے پھر قیامت کو ملاقات ہوگی جس کے بعد پھر بھی جدائی نہ ہوگی اب میں قیامت کے لیے تیاری کر رہا ہوں پھر امیر الموشین حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہما واپس چلے آئے۔

رص الله عند کو وضوکرتے ہوئے و کی اور صفات سے پہچان کر سلام کیا۔خواجہ صاحب نے فرایا کون الدا ہے ہم خرای اے ہم مر رضی الله عند کو وضوکرتے ہوئے و کی اور صفات سے پہچان کر سلام کیا۔خواجہ صاحب نے فر مایا 'حیاک ہم مزبن برخیا! ہے ہم مر برخیا کے بیٹے! اللہ تعالی تجھے زندہ رکھے اور پوچھا تو نے جھے کس طرح پہچان لیا؟ اور تجھے یہاں کون لایا ہے؟ ہم مزنے پوچھا آپ کو میر ااور میرے باپ کا نام کس نے بتایا؟ فر مایا 'اللہ تعالیٰ نے جو علیم و نبیر ہے' بتایا جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میں نے تیزی دوس کے بیتا جس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں۔ میں نے تیزی دوس کی آشنا ہوتی ہیں۔ ہم مزنے عرض کی کہ آپ رسول نے تیزی دوس کے کہ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چھے دوایت فرما ئیں۔فرمایا 'ظاہر میں تو میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چھے دوایت فرمائیں۔فرمایا 'ظاہر میں تو میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے مشرف نہیں ہوائین اوروں کی زبانی بہت سے اوصاف حمیدہ اور اقوال پہندیدہ سے جیں تاکہ محدث ہو جاؤں چونکہ میں اپندہ میں مشغول ہوں اس لیے ان کی طرف آئی توجہ نہیں کرتا پھر ہم مزنے عرض کی کے قرآن شریف کی کوئی آبیت پڑھے گا تاکہ بعدہ میں مشغول ہوں اس لیے ان کی طرف آئی توجہ نہیں کرتا پھر ہم مزنے عرض کی کے قرآن شریف کی کوئی آبیت پڑھے گا تاکہ بعدہ سے ۔فرمایا:

آعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ .

مجرزارزارروع\_

# جن و إنس كي تخليق كامقصد

پر فرمایا کہ حق تعالیٰ فرما تاہے:

وَمَا خَلَقُتُ الْحِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونَ ٥ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُونِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الآعِبِيْنَ ٥ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَلِكِنَّ اكْتُوَهُمُ لا يَعْلَمُونَ ٥ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ مِيْقَاتُهُمْ آجْمَعِيْنَ ٥ يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلِّي عَنْ مَّوْلِّي شَيْنًا وَّلا هُمْ يُنصَرُونَ ٥ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ اللَّهُ \* إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ٥

میں نے جنوں اور انسانوں کوعبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے اور ہم نے زمین وآسان اور جو کچھان کے مابین ہے صرف کھیل ہی نہیں بنایا بلکحق پر پیدا کیا ہے گران میں سے بہت سے سے اس بات کونہیں جانتے۔ قیامت کا دن ان کا وعدہ ب وہ ایک ایبا دن ہے جب کہ نہ کوئی کسی کو مدود سے سکے گا۔ بے شک اللہ تعالی غالب اور رحم کرنے

بعدازاں نعرہ مارکراس طرح بے ہوش ہو کر گریڑے ہم تو سمجھے کہ شاید ابٹھنڈے ہو گئے لیکن جب ہوش میں آئے تو پوچھا؛ بیٹا! کس واسطے آئے ہو؟ میں نے عرض کی اس واسطے کہ آپ سے محبت کروں اور مجھے آ رام وسکین حاصل ہو۔فر مایا میں نے ایب محض کوئی نہیں دیکھا کہ جس نے خدا کو پہچان لیا ہواور پھراس کے غیرے اُلفت کرے اور اس کے غیرے اے تسلی یا اطمینان ہو۔ بعدازاں ہرمزنے یوں عرض کی کہ مجھے کوئی وصیت فرمائیں۔فرمایا کہ سوتے جا گئے' اُٹھتے ہیٹھتے موت کا خیال رکھوٴ گناہ کو چھوٹا نہ مجھو بلکہ اسے بڑا ہی مجھنا اگرتم گناہ کو چھوٹا خیال کرو گے تو گویاتم اللّٰد تعالیٰ کو چھوٹا خیال کرو گے پھر ہرمزنے یو چھا کہ میں کہاں مقام کروں؟ فرمایا' ملک شام میں عرض کی یہاں روزی کا کیا بندوبست ہوگا؟ فرمایا کہ اے برخیا کے بیٹے! چونکہ آ دم وحوا' نوح' ابراہیم' داؤ د اور محمیلیم السلام انتقال فرما گئے اور ہم تم بھی آخر کومر ہی جائیں گے اس لیے میری وصیت یہی ہے كه صالح مردوں كے پاس الله كى كتاب ہے۔ موت سے ايك گھڑى بھى غافل ند ہونا اور جب تو اپنی قوم كے پاس جائے تو اسے وعظ ونصیحت کرنا اورخلق خدا کونصیحت کرنا اوراس اُمت کی موافقت ہے ایک قدم بھی پیچیے نہ ہمنا تا کہ تو بے دین نہ ہو جائے اور اس کے سبب دوزخ میں نہ جائے پھر بیدها دے کرفر مایا کہ دالیں چلے جاؤ اور مبرے حق میں دعا کرنا' میں بھی تیرے حق میں دعا کرول گا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ راحة الارواح میں بن کے لکھا دیکھا ہے کہ رہیج حثام علیہ الرحمة فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہاولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی زیارت کے لیے گیا اس وقت آپ نے صبح کی نماز ادا کی تھی اور ورد و وظائف میں مشغول تھے میں نے ول سے کہا کہ صبر کر ذراانہیں فارغ ہو لینے دے لیکن آپ ایک نماز کے وقت سے دوسری نماز کے وقت تک برابر ما دِالٰہی میں مشغول رہے حتی کہ تین دن گزر گئے اس عرصے میں کچھ نہ کھایا اور نہ ہی سوئے۔ چوتھی رات آئکھ

لگ تمي تو فورا بيدار موكر فرمانے لك الله تعالى إيس بهت سونے والى آئكھ اور بہت كھانے والے پيك سے تيرى بناہ جا ہتا مول -میں نے اینے دل میں کہا کہ بس میرے لیے آئ ہی نصیحت کافی ہے میں واپس چلا آیا اور آپ کو تکلیف ندوی۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے بیجی ساہے کہ آپ عمر مجر بھی نہیں سوئے۔ کسی رات رکوع کرتے اور کسی رات بجود شام سے مجبع تک رکوع یا بجود میں رہتے۔ آپ سے بوچھا گیا کہ آپ شام سے مجبع تک مجدے میں کس طرح بسر کرتے ہیں؟ فرمایا سجدے میں تین بارسحان رئی الاعلیٰ پڑھتا ہوں میں ابھی ایک بار ہی پڑھنے یا تا ہوں کہ سورج فکل آتا ہے۔ نیز فرمایا که بین ایسااس واسطے کرتا ہوں کہ میں بھی فرشتوں کی سی عبادت کروں۔

بعدازاں ایک عزیز حاضر خدمت تھا اس نے پوچھا کہ نماز میں خشوع کے کیامعنی ہیں؟ فرمایا 'پیر کہ اس وقت تیرے پہلو میں تیربھی ماریں تو بھی کھیے خبر نہ ہو۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فرمایا کہ شخ سعدالدین حموبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بوچھا گیا کہ آپ کی کیا حالت ہے؟ فر مایا' اس محض کی حالت کیا یو چھتے ہو جو مج اُٹھے اور اسے نہ معلوم ہو کہ شام تک کیونکر زندگی بسر کرے گا اور آیا زندہ بھی رہے گایا نہیں۔ پھر فرمایا کہ آپ کا کام کس طرح بنا؟ فرمایا آہ وزاری ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے آ بديدہ موكر زبان مبارك سے فرمايا كه أكر كوئى مخض خدا يرست بوتو وہ ايل ز مین وآ سان کی سعادت بھی قبول نہیں کرتا۔ کیا تو اس پر یقین نہیں کرتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ ہم کیونکریقین کریں؟ فرمایا' جو کچھ تھھ سے قبول کرلیا گیا ہے اس کے سب تو بے کھنگے ہوجائے گا اور اپنے تین پرستش میں فارغ و کیھے گا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے ای موقع کے مناسب بیفر مایا کہ جو مخص تین باتوں کوعزیز جانے گا' دوزخ اس کی شاہ رگ ہے بھی زیادہ نزدیک ہوگی۔اوّل اچھا کھانا' دوم اچھا کپڑا بہننا' سوم دولت مندوں کے ساتھ مل کر بیٹھنا۔

بعدازاں فر مایا کہ ایک دن خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لوگوں نے کہا کہ ایک مخص تمیں سال سے قبر میں یا وَ لِ لِنَكَائِ بِیشَا ہے اور قبر میں کفن لاکا رکھا ہے کفن اور گور میں مشغول ہے اور انہیں دو کے سبب یا دِ الہی سے رہ گیا ہے اور ہمیشہ روتار بتا ہے۔خوابہ صاحب نے فر مایا مجھے اس کے پاس لے چلو جب آپ نے اس کواس حالت میں ویکھا تو فر مایا کہتو تمیں سال سے کفن اور گور کے سبب یا دِ الٰہی ہے رہ گیا ہے اور ان دونوں بتوں کو آ راستہ کیا ہے جب اس نے خواجہ صاحب کو دیکھا تو اصل حال اس پرمنکشف ہوا۔نعرہ مار کر جان خدا کے حوالے کی اور قبر میں گر پڑا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ اگر کفن اور گور حجاب ہے تو دوسری چیزوں کا کیا شمکانا۔

بعدازان خواجه صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ خواجه ابور اب بخشی رحمة الله علیه کا ایک مرید تھا جب اس نے کام كماليت كو پہنچاليا تو پھر جب بھى وہ خواجہ صاحب رحمة الله عليه كى خدمت ميں حاضر ہوتا' آپ بھى فر ماتے كه تخيے خواجه بايز يدرحمة الله تعالی عبید کی خدمت میں جانا جا ہے تا کہ باتی نعمت ان سے تھھ پر منکشف ہو چونکہ وہ مرید بدرجه کمال ترقی کرچکا تھا اس کیے وه خواجه بايزيدرجمة الله عليه الله عليه كي خدمت من حاضر نبيل مونا جابتا تحا آخر جب بهت تفتكو موكى تو فرمايا باتين نبيل بناني

اس القوائد و المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد الله عليه على الله عليه الله عليه المستحد الله عليه المستحد المس

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ بایزید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا ہی کامل مرد تھے کہ کامل لوگ بھی آپ کے دیدار کی تاب نہ لا کتے تھے پھریہ بھی فرمایا کہ جب انسان بدرجہ کمال ترقی کرجاتا ہے توحق داری کے تمام اوصاف اس میں مرکب ہوجاتے ہیں کہ اچھاد ہی ہے جس میں باری تعالیٰ اپنے اوصاف یکا گئت پیدا کردے۔

بعدازاں اسی موقع کے مناسب فرمایا کہ ایک بزرگ نے تین دن رات کچھ نہ کھایا 'چو تھے روز ایک اشر فی دیکھی تو اسے نہ اُٹھایا بلکہ یہی کہا کہ شاید کسی گر پڑی ہو چھر دیکھا کہ ایک بکری منہ میں روٹی لیے آ رہی ہے وہ بھی نہ لی اس واسطے کہ شاید کسی ک اُٹھا کر لے آئی ہو پھر اس بکری نے کہا 'مجھے معلوم ہے کہ تو اس کا بندہ ہے بیروٹی لے لئے بیرطال کی روزی ہے جب اس بزرگ نے ہاتھ بیرھا کر روٹی لینی چاہی تو وہ بکری غائب ہوگئ۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ ابوالقاسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے اس پرکوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ نیزیہ کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ہی سے پہچان سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آبدیدہ ہو کر فر مایا کہ انسان کی سلامتی تنہائی میں ہے اور تنہائی کا مطلب سے ہے کہ اس کی وصدت میں فروہویعنی غیر کا خیال تک اس کے دل میں نہ آئے تا کہ سلامت رہ سکے اگر ظاہر کو دیکھے گا تو ٹھ کے نہیں ہوگا۔ بعدازاں فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کا پُرتَو تیرے دل میں ہروقت رہنا چاہیے۔ یعنی ہردَم دل حاضر رہے تا کہ غیر کا خیال اس میں داخل نہ ہو سکے جیسا کہ خواجہ اویس قرنی رضی اللہ عند فرماتے ہیں:

طلبه الرفعة فوجدته في التواضع وطلبت الرياسة فوجدته في الصحة وطلبت المروة فوجدته في الصدق وطلبت الشوف فوجدته في التقوى وطلبت الشوف فوجدته في القناعة وطلب الراحة فوجدته في الزهد.

میں نے بلندی طلب کی تو اے تواضع میں پایا اور ریاست طلب کی تو اصصت میں پایا' مروت کوطلب کیا تو اسے صدق میں پایا' فخر کوطلب کیا تو اسے صدق میں پایا' فخر کوطلب کیا تو اسے فقر میں پایا' الله تعالی کوطلب کیا تو اسے میں پایا' راحت کوطلب کیا تو اسے زید میں پایا۔ اَلْحَمْدُ لِلْهِ دَبِّ الْعَلَمَدُنَ۔

ستائیسویں ماہ جمادی الاُخرکوقدم بوی کا شرف حاصل ہوااس روز میں نے چند خبریں جن میں خواجہ راستان کے الفاظ وُ رّبار کھے تنے حاضر خدمت کیے اور عرض کی آج تک جو کچھ بندہ نے جناب کی زبان مبارک سے سنا' اپنی سمجھ کے مطابق قلم بند کرتا رہا اور اس کا نام افضل الفوائد رکھا۔ جناب نے بیٹن کراس جز دان کا مطالعہ کر کے فرمایا کہ اچھا کھا ہے اور عمدہ نام رکھا ہے اور

are a common de la common della common della common de la common della common della

جہاں کہیں مجھ سے کوئی بات رہ گئی تھی خود دست مبارک سے لکھ دی۔

بہت میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہروقت بعدازاں حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ خسر دورجمۃ اللہ علیہ ہے جو بیفوائد قلم بند کیے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہروقت دریائے معانی میں سرسے پاؤں تک غرق رہتا ہے اللہ تعالی نے خسر دورجمۃ اللہ علیہ کے سارے اعضاء اپنے فضل وکرم اورعقل و بزرگی سے بنائے ہیں کیونکہ وہ سارا دن بحرمعانی میں شناوری کر کے معانی کے موتی نکال کرککھتا رہتا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے کمال بندہ پروری اور ذرّہ نوازی فرمائی۔ میں اُٹھ کر آ داب بجالا یا اور عرض کی کہ بیہ معانی جولکھتا ہوں نیسب کچھ جناب ہی کی قوت واکرام کی برکت سے ہے کہ آپ اپنی نظر خاص سے میری پرورش فرماتے ہیں۔ آلْ۔ تحمّهُ مِلْفِ عَلٰی ذٰلِكَ

بعدازاں خواجہ صَاحب رحمة الله عليہ نے كلا وِ خاص اور پيرائن خَاص بندے كوعطا فر مايا۔

بعد الله على الدين قدس الله من الله مره العزيز كى بزرگى كے بارے ميں گفتگوشروع ہوئى تو زبان مبارک سے فرمايا كه جس اور شيخ معين الدين قدس الله مره العزيز نے خواجہ عثان ہارو نى رحمة الله عليه كى خدمت ميں بيعت كى تو آپ بھى جوفوا كه شيخ صاحب رحمة الله عليه كى زبائى كى بيد حكايت آپ كے صاحب رحمة الله عليه كى بزرگى كى بيد حكايت آپ كے صاحب رحمة الله عليه كى بزرگى كى بيد حكايت آپ كے فواكه ميں ميں نے كسى ديجھى كہ خواجہ حسن بھرى رحمة الله عليه كى والدہ أم سلمہ رضى الله عنها كى لوغلى تحسيس جب بھى آپ كام ميں مشخول ہوتيں اور خواجہ صاحب روتے تو أم سلمہ رضى الله تعالى عنها اپنے بہتان مبارك سے چند قطرے دودھ كے خواجہ حسن بھرى رحمة الله عليه كو بلا ديتيں۔

پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فر مایا کہ تمام برکات جوخواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کو حاصل تھیں وہ سب ای دودھ کی برکت سے تھیں۔

فرموداتِ پیرکاسننا ٔ قلمبند کرنا اوران برعمل کرنا

پھر اسی موقع کے مناسب بیفر مایا کہ جب مرید پیرکی خدمت میں حاضر ہوتو جو کچھاپنے پیرکی زبائی سنے اسے قلم بند کرتا رہے اور نیز اس پڑمل کر سے یعنی عبادت کے بارے میں جو پچھ پیرفر مائے اے عملی صورت میں لائے اور جو وعظ ونصیحت سنے اسے قلم بند کرتا رہے اللہ تعالیٰ اسے ہرحرف کے بدلے پہشت میں ایک محل عطافر مائے گا۔

بعدازاں فر مایا کہ مریدوں کو جونعت حاصل ہوتی ہے وہ سب پیری برکت سے حاصل ہوتی ہے اس واسطے جو پچھے پیر سے نے تو ہمہ تن گوش ہوکر نے اور اس پڑمل کرے تا کہ نعمت اس سے ضائع نہ ہوجائے۔

عدد ازاں فر مایا کہ جب شیخ الاسلام فریدالحق والدین قدس الله سرہ العزیز نے سنا کہ میں جو پھیشخ صاحب کی زبان مبارک بعد ازاں فر مایا کہ جب شیخ الاسلام فریدالحق والدین قدس الله سرہ العزیز نے سنا ہوں قلم بند کر لیتا ہوں تو پھر میہ حالت ہوگئ کہ جب بھی میں مجلس سے عائب ہوتا اور پھر حاضر خدمت ہوتا تو آپ ہے سنتا ہوں گام بند کر لیتا ہوں تو پھر میں خلت کا اثر دیکھتے تو جھے ہوتے کہ میاں! کہاں تھے؟ اور جونوائد آپ نے پہلے بیان کیے ہوتے پھر اعادہ فرماتے اور اگر جھے میں خفلت کا اثر دیکھتے تو جھے

خاص طور برمخاطب كرك فرمات كه حاضر مو-

بعدازاں خواجہ سن بھری رحمۃ اللہ علیہ کے برکت عاصل کرنے کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ ساحب ابھی بچے ہی تھے کہ جناب سرور کا تنات سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کوزے سے پانی پی لیا۔ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اس کوزے ہے کس نے پانی پیا ہے؟ عرض کی گئ حسن نے فرمایا ، چونکہ اس نے اس کوزے سے پانی پیا ہے اس کے علم اس میں اثر کرے گا اس اثناء میں اُم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حسن کو آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی۔ پس جونعت خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کو ملی وہ اس کوزے کے پانی اور آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہی۔

بعدازاں ان درویشوں کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی جوساع کے وقت نعرے مارتے ہیں اور قص کے وقت طرح طرح کی آ وازیں نکالتے ہیں۔خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ایسے لوگ جوالی حرکتیں کرتے ہیں بہت ہُراکرتے ہیں اہل ساع ایسانہیں کرتے اور یہ کہ بید کام کاملوں کانہیں جہاں فضول بوالہوں ہوتے ہیں ان سے الی حرکات سرز دہوتی ہیں۔ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص ساع کے وقت آ ہ و فریاد کرئے سجھ لو کہ یہ شیطانی کام ہاور جو روحانی ہے وہ مالم ملکوت میں ہے۔ جس میں ساع کے وقت آ ہ و فریاد کرئے سجھ لو کہ یہ شیطانی کام ہاور جو روحانی ہے وہ اٹھارہ ہزار عالم کی بھی مطلق خرنہیں ہوتی جس طرح سونا کھالی میں پھلتا ہے ای طرح اہلِ ساع تیجر میں گداز ہوتے ہیں۔ اٹھارہ ہزار عالم کی بھی مطلق خرنہیں ہوتی جس طرح سونا کھالی میں پھلتا ہے ای طرح اہلِ ساع تیجر میں گداز ہوتے ہیں۔

حجاج بن يوسف كا انجام

بعدازاں ای موقع کے مناسب بید حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرجہ خواجہ سن بھری رحمۃ اللہ علیہ ایک مجلس میں وعظ کررہے سے کہ استے میں جہاج شاہی رعب و داب کے ساتھ سوار لیے آ پہنچا کشکر نے تلوار یں سونتی ہوئی تھیں وہاں پر ایک بزرگ موجود تھا اس نے کہا آج حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نا امتحان کروں گا جہاج آ کر بیٹھ گیا۔خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آنے کی ذرہ بھر پروانہ کی اور اس طرح اس کام میں مشغول رہے جب مجلس برخواست ہوئی تو اس بزرگ نے کہا اسے حسن! تو راسی پر کی ذرہ بھر پروانہ کی اور اس طرح اس کام میں مشغول رہے جب مجلس برخواست ہوئی تو اس بزرگ نے کہا اے حسن! تو راسی پر ہے۔ جہاج نے آگے بڑھ کرخواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا باز و پکڑ کر حاضرین کو کہا کہ اگرتم کی مردکود کھنا چا ہے ہوتو خواجہ حسن بھری (رحمۃ اللہ علیہ ) کود کھو۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس کی یہ بات اس وجہ سے تھی کہ اس نے حالت نزع میں بارگا واللی میں یہ مناجات کی

و الماء الدين اولياء (٩٠) تھی کہاہے پروردگار! مجھے تو ایبامعلوم ہوتا ہے کہ تو غفار اور اکرم الا کرمین ہے اور بیسارے اس بات پرمتفق ہیں کہ تو مجھے نہیں بخشے گا اور مجھ سے درگز رہیں کرے گا اور ان کی خصلت کے مطابق میری آ برونہیں دکھائے گا۔ "فانت قیومی فعال لایوید" پس تو قیوم ہے اور جو جا ہتا ہے کرتا ہے۔ جب خواجہ صاحب اس حکایت پر پہنچے تو آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ حجاج کاظلم جہال بھر کو معلوم ہے کہ کس درجے کا تھا اس قتم کا ظالم مخص معافی کا امیدوار ہے تو وہ مخص جودن رات "سبحان رہی العظیم" کا ورد کرتا ہے وہ کیونکراپی معافی کا امیدوار نہ ہوگا پھر فر مایا کہ جب اللہ تعالی نے حجاج کومصیبت میں گرفتار کرنا جیا ہاتو اس سے خواجہ ابوسعید ابوالخیرقدس اللَّدسرہ العزیز کے بھائی کومروایا جس کی وجہ ہے تھوڑے دنوں کے بعد دردشکم میں مبتلا ہوا اور سات دن رات اسی درد ہے ایبا بکل رہ کر تخت ہے زمین پر اور زمین ہے تخت پر لوٹنا تھا ای طرح راہی ملک عدم ہوا۔ بعدازاں اے خواب میں و کمھے کر لوگوں نے بوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کیا سلوک کیا؟ کہا کہ ہرایک نفر کے بدلے مجھے ایک دفعہ جان سے مارا گیالیکن ابوسعیدابوالخیرقدس اللدسرہ العزیز کے بھائی کے بدلے میں بی سم ہوا کداسے قیامت تک مارتے اور زندہ کرتے رہو۔ خواجہ حسن بھری رحمة الله عليه كا امير المؤمنين على رضى الله عنه سے وضو كا طريقه سيكھنا

پھر اسی موقع کے مناسب بید حکایت بیان فر مائی کہ امیر المونین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ میں آئے 'اونٹ کی مہار درمیان بانده کرتین دن رات منبروں کو ڈھانے اور تذکروں کومنع کرنے میں صرف کیے جب خواجہ حسن بھری رحمۃ الله علیہ کی مجلس میں آئے تو آپ سے سوال کیا کہ آپ عالم ہیں یا متعلم؟ خواجہ صاحب نے عرض کی میں دونوں میں سے چھے بھی نہیں صرف جو بات جناب رسول کریم صلی الله تعالی علیه وآله وسلم سے مجھے پینچی ہے میں اسے بیان کرتا ہوں۔ آنجناب رضی الله تعالی عنہ نے آپ کو منع نه فرمایا بلکه فرمایا که آپ نے بہت عمرہ جواب دیا بھرعلی مرتضی رضی الله تعالی عنة تشریف لے مسئے جب خواجه صاحب کومعلوم ہوا کہ بیامیرالمومنین رضی اللہ تعالی عنہ تھے تو آنجناب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے روانہ ہوئے اور حاضر خدمت ہوکر آرز د کی کہ آپ وضو کا طریق سکھائیں۔حضرت علی کرم اللہ و جہہ نے پانی منگا کرخواجہ صاحب کو وضو کا طریق سکھایا اور واپس چلے گئے۔ اس اثناء میں بارش کی قلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ بھرے میں قحط سالی شروع ہوئی تو تقریباً دولا کھ آ دمیوں نے خواجہ حسن بھری رحمة الله علیه کی خدمت میں عرض کی کہ آپ دعا کریں فر مایا اگرتم بارانِ رحمت چاہتے ہوتو مجھے بھرہ سے نکال دو۔

خوف اللى اورتوبه

بعدازاں خوف کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک ہے حسب موقع یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک بزرگ ایسا تھا کہ جب بھی خون الٰہی اس پر طاری ہوتا تو کہتا کہ میں اس وقت جلاد کے روبر و بیٹھا ہوں پھر فر مایا کہ اسے کسی نے مسکراتے

بعدازاں ای موقع کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک روز لوگوں نے ایک شخص کوروتے ہوئے دیکھا تو وجہ بوچھی

اس نے کہا کہ میں محد قطبی (رحمة الله علیہ) کی مجلس میں گیا تو آپ نے فر مایا کہ ایک موکن ایسا بھی ہوگا جو دوزخ میں ایک ہزار سال سال تک رہے گا سواس سبب سے روتا ہوں۔خواجہ حسن بھری رحمة الله علیہ نے فر مایا' کاش! وہ مومن میں ہی ہوتا کہ ہزار سال بعد خلاصی ہوجاتی۔

مفوظات حضرت خواجه نظام الدين اولياء

منقول ہے کہ ایک روز خواجہ حسن بھری رحمة الله عليه اس حدیث کو بار بار پڑھتے تھے:

انه قال انحو الزمان خوجت من امتى سبعين الف سنة .

یعنی میری اُمت میں سب سے در بعد جو شخص دوزخ سے نکلے گائستر ہزار سال بعد نکلے گا۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ رات کے وقت شخ سیف الدین باخزری قدس اللہ سرہ العزیز اپنے گھر میں زار زار رور ہے تھے صبح
لوگوں نے بوچھا کہ آپ کل رات کیوں رور ہے تھے؟ فر مایا 'ڈرتا ہوں کہ ہیں میری لاعلمی سے کوئی تابسندیدہ کام ہوگیا ہویا کہیں
الی جگہ قدم رکھا گیا ہوجوحق کو نامنظور ہواور یہ کہد دیں کہ جاؤ' ہماری درگاہ میں تمہاری گنجائش نہیں اور تیری کوئی طاعت قبول نہ
ہوگی اس وقت میں کیا کروں گا۔

پھر ہنمی کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فر مایا کہ قبقہہ بھی ایک قتم کا کبیرہ گناہ ہے پھریہ حکایت بیان فر مائی کہ ایک روزشخ قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز ایے آ دمیوں کے پاس سے گزرے جو آپس میں ہنس رہے تھے فر مایا تمہاری ہنمی سے مجھے تعجب آتا ہے شایدتم موت سے بے خبر ہو۔

پھر سیرحکایت بیان فرمائی کہ ایک شخص قبرستان میں روٹی کھار ہاتھا' ایک بزرگ نے جو پاس سے گزرا' فرمایا تو منافق ہے۔ پوچھا' کیوں؟ فرمایا' مُر دوں کے پاس بیٹھ کرکھانا کھانا اور ہنسی میں آخرت اور موت کوبھی بھول جانا' منافق کی علامت ہے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب یہ حکایت بیان فر مائی کہ جب خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت نزد یک آئی پینچا تو پنے حالا نکہ زندگی میں آپ کوکس نے ہنتے نہیں دیکھا' موت کے قریب آپ ہنتے ہوئے پوچھ رہے تھے کہ کون ساگناہ کیا؟ استے میں جان دے دی چھرا یک بزرگ نے آپ کوخواب میں دیکھااور پوچھا کہ زندگی میں تو جناب کومسکراتے ہوئے نہ دیکھا' حالتِ نزع میں آپ کے ہننے کا کیا سب تھا؟ فر مایا جب ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے آیا تو کہتا تھا کہ ابھی ایک گناہ اور رہ گیا ہے' مجھے اس خوشی کے مارے ہنی آئی اور جان نکل گئی۔

بعدازاں ای موقع پرشیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کے بارے میں بید حکایت بیان فرمائی کہ جس رات آپ کا وصال ہونے والا تھا'ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ آسان کے دروازے کھلے ہیں اور بیندا آرہی ہے کہ خواجہ فرید الحق رحمۃ الله علیہ خداے جاللے اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے۔ آلم حَمْدُ بِللّهِ عَلَیٰ ذٰلِكَ

بدھ کے روزچ ماہ رجب سندھ نہ کور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں گفتگو شروع م ہوئی' زبن مبارک سے فر مایا کہ آپ کو مالک دیناراس وجہ سے کہتے ہیں کہ آپ شتی میں عوار تھے جب شتی منجدھار میں پہنچی تو آپ ہے محصول طلب کیا گیا۔ فر مایا' میرے پاس کچھنیس' کہا' اسے پاؤں سے پیٹر کر دریا میں گرا دو۔ دریا کی مجھیلوں کو تھم ہوا تو اسل اندائد المسالدائد المسلم الدولية المسلم الدولية المسلم الدولية المسلم المس

، بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ آپ نے توبہ یوں کی کہ ایک رات تماشہ دیکھنے گئے مطرب گاتا بجاتا رہا جب اور یار سو گئے تو رباب ہے آواز آئی کہ توبہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ای وفت توبہ کر کے مجد میں آئے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ مالک دینار نے اس درجہ ترقی کی کہ ایک روز آپ دیوار کے سبائے میں آرام کیے ہوئے تھے تو سانپ منہ میں زگس کی شاخ لے کر مگس رانی (کھیاں اُڑانا) کررہا تھا۔

پھراسی موقع پر فرمایا کہ مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ کی کئی سال تک یہی آرزورہی کہ کسی طرح تمازی ہوں۔سوانفاق سے عین جنگ کے روز آپ کو بخار ہو گیا' خواب میں غیب ہے آواز سُنی کہ اگرتم آج لڑائی میں جاتے تو اسیر ہو جاتے اور تم کوسور کا گوشت کھلایا جاتا جس کے سبب تم کا فر ہو جاتے ۔ بعداز ال خواب سے بیدار ہوکر شکر الہی بجالائے اور فرمایا کہ الحمداللہ! مجھے آج سے ہوا' یہ واقعی بڑا بھاری تخذ تھا۔

پھر ہزرگوں کی دست ہوت کی برکت کے بارے میں گفتگوٹر وع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ کی بزرگ کا کھر بزرگوں کی دست ہوت کی برکت کے بارے میں گفتگوٹر وع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ کی بزرگ کا ہاتھ میں دہرئے سے مناظرہ ہوا جب بات حد تک پہنچ گئی تو آخر بیقرار پایا کہ دونوں کے ہاتھ بائدھ کرآگ میں ڈالوجس کا ہاتھ بھی نہ جلا۔ کہا دونوں سپے ہیں وہ بزرگ ناراض ہوکر گھر آیا جل جائے گا وہ جھے دہرئے سے ملا دیا۔ غیب سے آواز آئی کہ تجھے معلوم نہیں کہ تیرااور دہر کے کا ہاتھ اکٹھے تھے اگر صرف اس کا ہی ہاتھ ہوتا تو پھر تماشد دیکھ ا۔

پھر فر مایا کہ کئی سال ہے مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی کھٹی یا میٹھی چیز نہیں کھائی تھی ہررات نانبائی ہے روثی خرید کر روز ہ افطار کرتے جب آپ بیمار ہوئے تو گوشت کی آرزو کی میچھ مدت صبر کیا ادرا یک روز کچھ گوشت خریدا اور آسٹین میں رکھ کر ایک خاص مقام پر پہنچ گوشت نکال کرفر مایا۔انفس!اگر تو ایسی خواہشوں سے باز آئے گا تو میں مجھے کچھے دوں گا ورنہیں۔ یہ کہہ کرفی الفور وہ گوشت دوست کو دے دیا اورخود نہ کھایا۔

۔ پھریہ حکایت بیان فرمائی کہایک درولیش کہا کرتا تھا کہ جوشخص چالیس روز تک گوشت نہیں کھا تا اس کی عقل میں فتورآ جاتا ہےلیکن مجھے گوشت کھائے ہیں سال کاعرصہ ہو گیا' میری عقل تو ترتی پر ہے۔

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ بھرے میں آگ گئی مالک دینار رحمۃ اللہ علیہ نعلین اُٹھا کرکو شحے پر چڑھ کر دیکھنے لگے بعض لوگ جل رہے تھے' بعض بھا گا بھاگ میں تھے غرضیکہ خلقت سخت اضطراب کی حالت میں تھی' میے حالت دیکھ کرفر مایا کہ قیامت کے دن بھی یہی کیفیت ہوگی۔

ر رہیں ہیں۔ پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز کوئی بزرگ کسی آدی کی بیار پُری کے لیے گیا' نگاہ کی تو معلوم ہوا کہ اس کی اُجل قریب آگئی ہے۔ فرمایا' کلمہ پڑھو! وہ نہ پڑھ سکا صرف بہی کہتا تھا' دس اور گیارہ اور بارہ اس بزرگ نے اس کی حالت بوچھی تو

de la company de la company

افضل الفوائد 🖚 عرض کی کہ جب میں کلمہ برد هنا جا ہتا ہوں تو آگ کا بہاڑ دکھلا کر کہتے ہیں کہ اگر تو کلمہ بڑھے گا تو تخفی اس میں جلایا جائے گا۔ نعوذ بالثدمنحا

## خواجگان چشت کی بزرگی

جعرات کے روز ۵ ماہ شعبان سنہ ھەند کور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللّه سرہ العزيزكي بزرگى كے بارے ميں تفتكو مورى تھى ميں نے عرض كى كەخواجەصاحب رحمة الله عليه كوقطب الدين بختيار كاكى رحمة الله عليه كيوں كہتے ہيں؟ فرمايا' ايك مرتبه آپ مع ياروں كے سلطان كے حوض پر تنے وقت باراحت تھا' ياروں نے عرض كى اگر ايسے وقت میں گرم کاک (روٹی کی قتم) ہوتو کیا بی اچھا ہو۔ آپ نے مسکرا کر فرمایا' اچھا! اگر مل جائے تو کیا کرو گے؟ عرض کی کھائیں گے۔آپ وہاں سے اُٹھ کر پانی میں گئے پانی میں ہاتھ ڈال کرگر ماگرم کاک نکال کریاروں کودیے آس سبب سے آپ كو بختيار كاكى كہتے ہيں۔

بعدازاں بيد كايت بيان فرمائى كراك مرتبدايك فاسق مخص خواجه قطب الدين بختيار كاكى رحمة الله عليه كى پائتى ميس وفن كيا میاای رات لوگوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ مخص بہشت میں نہل رہا ہے۔ لوگوں نے تعجب سے یو چھا کہ یار! بدرُ تبد کہال ہے ملا؟ كہاكة بوگ مجھے فن كر كے كئے اور عذاب كے فرشتے آئے تو وہاں پر خواجہ صاحب موجود سے آپ كا دل پريشان ہوا' فرشتوں کوفورا تھم ہوا کہاس بندے ہے ہاتھ اُٹھا لو کیونکہ اس کومیرے دوست شیخ قطب الدین کی پائٹتی میں جگہ کمی ہے اور اس کادل ہماری طرف لگا ہوا ہے ہم نے اس کی خاطر بخشا اور اس کے قصور معاف کیے۔

بعدازاں شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی بزرگی کے بارے میں میہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ چند مسافر حاضر خدمت ہوئے آپ ہے جوسوال کرتے 'بطورِ امتحان کرتے' آپ کے سامنے لکڑیوں کا ایک گٹھا رکھا تھا' ان میں ہے ایک نے سوال کیا کہ درولیش کی ذات میں کس قدرروحانی قوت ہو عتی ہے؟ آپ نے فوراْ دونوں ہاتھ لکڑیوں کے گٹھے پر مار كر فر مايا كه أكر اس كشي كو كي تو يدسونے كابن جائے ابھى يوكلمات شيخ صاحب كى زبان مبارك سے نطخ بھى ند بائے تھے كه لكر يول كالمحاسونے كابن كيا۔

مچرای موقع کے مناسب سے حکایت بیان فر مائی کہ ایک مرتبہ شیخ عثان ہارؤنی رحمة الله علیه مع اپنے یاروں کے جماعت خانے میں بیٹھے تھے چند درویشوں نے آ کرسلام کیا۔ فرمایا بیٹھ جاؤجب بیٹھ گئے تو سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ اہلِ سلوک ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ عالم تخیر میں متعزق ہوں تو اس وقت خواہ تکوار کالا کھ واران پر کیا جائے انہیں خبر تک نہیں ہوتی پرخواجہ صاحب نے آبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جس وقت وہ لوگ عالم تخیر میں اپنے دوست کی محبت میں متحیر ہوتے ہیں اگر لا کھ مقرب فرشتے ایک کان میں داخل ہو کر دوسرے سے نگل جائیں انہیں خبر تک نہیں ہوتی پھران درویشوں نے التماس کی کہ کچھ بطور زادِ راول جائے تا کہ ہم چلتے بنیں اس روز آپ کے جماعت خانے میں کوئی چیز دینے کے لیے موجود نہ تھی۔ شیخ

ساحب نے مٹھی مجرمٹی اُٹھا کر انہیں دی اور فر مایا کہ اسے باندھ لو جہاں ضرورت خرج پیدا ہؤاسے استعمال کرنا۔وہ آ داب بجالا کر باہر نکلے اور گرہ کھول کر دیکھا تو وہ ٹی سونا بن گئی۔

خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ جو محض کامل ہے مٹی تو کیا خواہ کوئی چیز ہو سونا ہو جاتی ہے۔ آلمسحہ فی اللہ ن ذلک

## حضرت بونس عليه السلام

بدھ کے روز پانچویں ہاہ رمضان المبارک کوقدم ہوی کی دولت نصیب ہوئی۔ مولانا فخر الدین اور مولانا وجیبہ الدین بابلی حاصر خدمت تھے۔ حضرت یؤس علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا کہ جب آپ پر اللہ تعالیٰ کا عمّاب ہوااور آپ کو پچلی کے پیٹے میں ڈالا گیا تو چلیس دن رات وہاں رکھا گیا' مچھلی نے منہ کھول کر حضرت یؤس علیہ السلام کونگل لیا اس وقت اس مچھلی پروی نازل ہوئی کہ اے مجھلی! یؤس (علیہ السلام) ہمارا برگزیدہ ہے' ہم نے اسے تیری روزی نہیں بنایا کیونکہ جانوروں پر پیٹے ہما گوشت حرام ہے صرف تیرے پیٹے کواس کا جیل خانہ مقرر کیا ہے اس کی ہٹریوں کو تکلیف نہ پہنچانا اور نہ ہی اس کے گوشت و پوست کو خراب کرنا جب مجھلی نے بیہ آ واز سُنی تو چالیس دن رات بچھ نہ کھایا اور نہ ہی اپنچوں کو جہ ہم ہوتی کے گوشت و پوست کو خراب کرنا جب مجھلی نے بیہ آ واز سُنی تو چالیس دن رات بچھ نہ کھایا اور نہ ہی اس کے جگر کواپنا قبلہ قرار دے کر فماز اوا کرتے' مجھلی دریا کی گھرائی میں جاتی اور اپنے ساتھ یؤس علیہ السلام کو بھی لے جاتی ۔ اللہ تو اللی نے راسی جھلی السلام کو بھی لے جاتی ۔ اللہ تو رائی کی حمورتا کرتے رہے۔ آپ کی آ واز آسان تک پہنچی فر شرح یارگوا اپنی میں عرض کرتے کو ہمیں بی آ واز اور کے تو اور اللہ تو اللہ کی حمورتا کرتے رہے۔ آپ کی آ واز آسان تک پہنچی فر شرح یارگوا اپنی میں عرض کرتے کو ہمیں بی آ واز کرتے رہے اور اور ہوئی کی حمورتا کرتے رہے۔ آپ کی آ واز آسان تک پہنچی فر شرح یارگوا اپنی میں عرض کرتے کو ہمیں بی آ واز یک کیا اللہ تو الی نے منظور فر مائی اور پھلی علیہ السلام کی معلوم ہوتی ہو ہو وہ وہ وہ وہ دریا کے کار کرساعت اپنی میں مشغول ہوئے۔ آئے حمہ نہ یہ بیا اور آ ہوئی اور وہ وریا کے کار کرساعت الی میں مشغول ہوئے۔ آئے حمہ نہ یہ المقال الم میا کہ اللہ ہوئی اور وہ دریا کے کنارے آئی تو حضرت یونس علیہ السلام باہر آ کر طاعت الیہ میں مشغول ہوئے۔ آئے حمہ نہ یہ المؤل وہ المؤل الم

### حضرت جرجيس عليه السلام

منگل کے روز آٹھویں ماہ شوال سنہ ھے ندکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت جرجیس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ جرجیس علیہ السلام کا قصہ ہے تو عجب لیکن بہت طویل ہے پھر فر مایا کہ آپ کے عہد میں ایک بادشاہ نہایت جابر' ظالم اور بت پرست تھا اس کے پاس اقلون نام ایک بت تھا جے جواہرات سے آ راستہ کر کے لوگوں کو اسے بجدہ کرنے پر مجبور کرتا جو اس کی پرستش کرتا' اسے رہا کر دیتا تھا ورنہ اسے مارڈ التا تھا۔ ایک روز وہ جنگل میں آیا اور لوگوں کو

کچھاوگ پوشیدہ طور پر اور کچھ کھلا اللہ تعالی کی وحدانیت کے قائل ہو گئے۔ بعدازاں اس بادشاہ کے خاصوں نے عرض کی کہ بادشاہ سلامت! اب کام ہاتھ سے گیا اور ایبا فتنہ پیدا ہو گیا جسے ہم دُور نہیں کر سکتے اگر آپ تھم دیں تو اسے جیل خانے میں قید کر دیا جائے تا کہ اسے کوئی نہ دیکھے اور بیرو ہیں مرجائے۔ چنانچہ آپ کو جیل میں لے جاکرآپ کی پشت پر بھاری پھرر کھ دیا۔ آپ علیہ السلام دن رات پھر تلے شکر اللی بجالاتے۔اللہ تعالی نے فرشتہ بھیجاجس نے آپ علیدالسلام کو پھر کے تلے سے نکال کر صحیح سلامت باہر پہنچادیا اور آپ علیدالسلام کو بیکہا کہ اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کوسلام بھیجا ہے اور پیغیبری عنایت فرمائی ہے اور ساتھ ہی ہے بھی فرمایا ہے کد دنیا کی رنج ومصیبت میں صبر کر اور میرے و شمنوں کومیری پرستش کی دعوت دے اور کسی قتم کا خوف نہ کر۔ تجھے جا رمرتبہ جان سے مار ڈالیس گے اور میں جاروں مرتبہ تجھے زندہ کروں گا پھراس شہادت کے بعد مجھے بہشت میں لایا جائے گا۔ آپ علیہ السلام نے بیس کر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کیا جب بادشاہ نے دربارعام کیا تو آپ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے بادشاہ نے کہا کہ میں نے تو بھیے جیل میں ڈالا تھا وہاں سے كس نے رہائى دى؟ فرمايا جس كے تلم سے زمين وآسان قائم ہيں۔

تا كدد ماغ بكمل كربابرنكل جائے كير بھى بفعل خدا آپ صحح سلامت رہے جب لوگوں نے آپ عليه السلام كى بيرحالت ديمهى تو

بعدازاں بادشاہ نے تھم دیا کہ آرالا کر آپ علیہ السلام کوپُرزے پُرزے کیا جائے۔ بادشاہ کے پاس سات شیر بھو کے آیک بى كوفرى ميں بند تھے جب آپ كواس كوفرى ميں بھيجا كيا توشيروں نے آپ عليه السلام كو بجائے بھاڑ ڈالنے كے سجدہ كيا جب رات ہوئی تو اللہ تعالی نے فرشتہ بھیجا جس نے آپ علیہ السلام کو وہاں سے نکالا اور کھانا کھلایا اور کہا کہ دنیاوی رنج ومصیبت پرصبر کروجب دن ہوا تو بادشاہ نے لوگوں کوجمع کیا اور کہا کہ خوشی کرو۔

بعدازاں جرجیس علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے بادشاہ نے پوچھا کہ تو جرجیس (علیہ السلام) ہے؟ فرمایا ہاں! کہا میں نے تھے مار ڈالا تھا؟ فرمایا' اپنے مارنے کی طرف کیا دیکھتے ہو؟ الله تعالیٰ کی طرف دیکھو کہ مجھے کس طرح زندہ کیا' مجھے کیا وہ ساری خلقت کوزندہ کرے گا۔ بیئن کرسارے جیران رہ گئے۔ایک نے کہا اے جرجیس (علیہ السلام)! جاری التجاہے اگروہ تو پوری کرے تو ہم تیرے خدا کی پرستش کریں گے۔ فر مایا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے اس نے کہا کہ ہم جا دمخص کرسیوں پر بیٹھے جیں اور جمارے سامنے مختلف فتم کے لکڑی کے بے ہوئے تھال ہیں تو اپنے اللہ تعالیٰ کو کہد کدید لکڑیاں ہری مجری اور بارآ ور ہو جائیں۔ آپ نے دعاکی اللہ تعالی نے ان سو کھی لکڑیوں کو سنر بنایا ، جڑیں شاخیں ہے ، پھل پھول وغیرہ سب کچھ نکل آیا بید دیکھ كر التى نے كہا ، مخص جادوگر ہے اس كوميرے حوالے كروتا كه ميں اسے سخت عذاب دوں اس مرد نے ايك بت اندر سے خالى بنوایا اورآ پ علیہ السلام کوائ میں رکھ کراس کا منہ بند کر کے چندروز جلتی آگ میں رکھا جب آپ جلے تو غضب اللی جوش میں آیا تمام جہاں تیروتار ہوگیا اورآگ برنے لگی ممام لوگ بے ہوش ہوگئے۔ آپ جب اس بت سے نظرتو قبر خداکی وجہ سے خاموش رہے چندروز بعدوی آئی کہ بادشاہ کے پاس جاؤاوراہے میرے عذاب سے ڈراؤ۔ آپ علیہ السلام پھر بادشاہ کی بارگاہ میں آئے اور نصیحت کرنی شروع کی اس بادشاہ کے وزراء کیل سے ایک نے کہا کداب ہمارے اور تمہارے درمیان ایک بات رہ گئی ہے اگر تیرا خدا مردوں کوزندہ کردی تو ہم اس کی پرسش کریں گے۔ پاس ہی ایک پرانا قبرستان تھا' آپ نے دعا کی توسترہ آ دی الله تعالی کے علم سے زندہ ہو گئے جن میں سے نوآ دی یا نچ عورتیں اور تین بچے تھے۔ان میں ایک بوڑھا بھی تھا'آپ نے اس سے بوچھا' بوڑھے! تہارا کیا نام ہے؟ کہا' تو مائیل۔ بوچھا کب مرے تھے؟ کہا' فلال زمانے میں۔حساب لگایا گیا تو معلوم ہوا کہ چارسوسال کاعرصہ گزر چکا ہے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ وزیر نے کہا کہ بیمرد جادوگر نہیں جادوگر مردے کوزندہ نہیں کر سکتا'ہم نے اس پراتی بختی کی لیکن اسے کسی تھے گئے تکا نے کہا ہے اس کو چھنے والے مرد نے کہا اب میں جرجیس کے خدا کی پہتش کروں گا اور یہ کدان بتوں سے بے وار بول۔ بیٹن کر بادشاہ ناراض ہو گیا اور اس کے مکڑے مکڑے کروا دیئے۔ بادشاہ نے وزراء سے پوچھا کہ اب کیا کرنا جا ہے تاکہ اس مرد کے (نعوذ باللہ) شرے رہائی ہو۔ ایک نے کہا' اسے درویش کے گھر میں رکھوتا کہ بھوک کے سبب ہلاک ہوجائے۔ چنانچہ ایک مفلس برحما کے گھر میں رکھا گیا جس کا ایک بیٹا جو بیار اندهاادرمعیوب تھااوراس بڑھیا ہے بڑھ کرمفلس شہر میں اورکوئی نہ تھااور دروازے پر پہرہ بٹھا دیا تا کہ کوئی مخف ان کوروٹی یانی نددے اور وہ (علیہ السلام) بھوک پیاس کے سبب ہلاک ہوجائیں۔آپ علیہ السلام ایک کونے میں نماز میں مشغول ہوئے ون كوروز وركھتے جب شام كا وقت ہوا تو بره ميا ہے ہو چھا كه بره ميا! حيرے كھر بيس كوئى چيز كھانے كى ہے؟ اس نے كها اے جوان! میں مفلس بڑھیا ہوں اور میرابیٹا بیار اور اندھائے میرے گھر میں کوئی بھی کھانے پینے کی چیز نہیں اس بڑھیا کے گھر میں ایک ستون تھا جس پر چھت قائم تھی' آپ نے اس پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالی کی حمد وثنا کی تو فی الفور وہ درخت ہرا بحرا ہو گیا اور ہار آور ہوا اورايا كھل لگا جو بھى كى نے نه ويكھا تھا۔ آپ عليه السلام نے كھل كھايا اور برد هيا كوكها كه الله تعالى كو بجيان! بہلے وہ برد هيا بت یرست بھی اب مسلمان ہوگئی پھراس بڑھیانے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تیری ایسی قدرومنزلت ہے تو میرے بیٹے کے لیے دعاکر

كه وه بحى تندرست بوجائے - آپ عليه السلام نے لڑ كے كى آئكھ پرةم كيا تو بحلا چنگا بوگيا - بوھيانے بہت منت اجت كى بعدازاں چندروز اور آپ علیہ السلام اس کے گھر میں مہمان رہے۔ ایک روز بادشاہ ادھرے گزرااور سبز درخت و کمچر کہنے لگا کہ میں نے تو یہاں بھی سز درخت نہیں دیکھا۔لوگوں نے کہااس جادوگر کواس عورت کے گھر میں رکھا تھا جس نے بید درخت لگایا ہے۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ اس درخت کو اُ کھاڑ دواور گھر پر باد کر دو۔ حکم البی سے وہ درخت پھرستون بن گیا' بادشاہ نے تھم دیا کہ جرجيس كولا وُاوراكِ البني مِين حين برلاكرياره ياره كردواورجلا دو ايها كيا كيا اورخاكستركوبوركراس پرمهر لكائي كئي پھراپ معتدوں کو کہا کہاسے لے جاکر ذر ہ ذرہ کر کے دریا میں کھینکو تا کہ نیست و نابود ہو جائے اور ہم اس کے شر سے محفوظ رہیں جب اس خا تستركولا كرتھوڑ اتھوڑ اكر كے دريا ميں ڈالا گيا تو آواز آئى كەامے ہوا' زمين وآسان كا باوشاہ تھم ديتا ہے كەان سب ذروں کوجمع کر کیونکہ ہم پھراسے زندہ کریں گے۔ ہوانے اکٹھا کر کے پانی پر ڈھیر لگا دیا۔ چنانچہ اسے بادشاہ کے معتمدوں نے دیکھا تھوڑی در بعد وہ جنبش کرنے لگا اور چ میں سے جرجیس علیہ السلام پیغیبرنمودار ہوئے جواللہ تعالیٰ کی حمد وثناء بیان کر رہے تھے جب وہ لوگ شہرواپس آئے تو آپ ان سے پہلے ہی بادشاہ کی کچہری میں موجود تھے۔ بادشاہ نے یوچھا تُو تو مرگیا تھا؟ خاکستر ہو گیا تھا کچر کیے زندہ ہو گیا؟ واقعی تو سچا ہے اور تیرا خدا قادر ہے اور ہمارے بت عاجز ہیں لیکن اگر اب میں تیرے خدا کی پرستش کروں تو لوگ مجھے ملامت کریں گے اور کہیں گے کہ ایک آ دی کا بھی مقابلہ نہ کر سکا اب ایک کام اور ہے جس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے وہ یہ کہ تو ایک مرتبدان بتوں کو بجدہ کرے تا کہ لوگوں کی قبل قال درمیان سے اُٹھ جائے پھر میں تیرے خداکی پرستش کروں گااور بتوں سے بےزار ہو جاؤں گااور انہیں توڑ ڈالوں گا۔ آپ نے چاہا کہ محبت خدا ظاہر کریں۔ فرمایا اچھامنظور ہے بادشاہ خوش ہوااور آپ کے سروچشم کو بوسد یا اور کہا کہ آج کی رات اور کل کا دن میرے پاس رہوتا کہ لوگوں کومعلوم ہوجائے کہ ہمارے مابین صلح ہے پھر ہم دونوں بت خانے میں جائیں گے اور ایک دفعہ بت کو بجدہ کرنا' بعد میں جو پچھ تو کہے گا' مجھے منظور۔ آپرات کونماز میں مشغول ہوئے ایک عورت بھی آپ کے بیچھے نماز میں مشغول ہوئی جب آپ نے دیکھا تواہے اسلام سکھایا اور وہ عورت مسلمان ہوگئ مسلمان غم ناک تھے اور بہودی خوش تھے۔لوگ بت خانے کی طرف روانہ ہوئے 'بادشاہ اور آپ علیہ السلام بھی اس بت خانے کی طرف آئے جس میں ستر بت تھے جوم وارید اور جواہرات سے آ راستہ تھے۔ آپ وریک ان کی طرف دیکھتے رہے کہ اتنے میں وہی عورت بچے کو اُٹھائے ہوئے آئی' آپ علیہ السلام نے اس بچے کو آواز دی کہ اے فلال! الا کے نے ای وقت کہا'لیک یا نبی اللہ! فرمایا' گردن سے نیچ اُتر آ'وہ اُتر کر پاؤں چلنے لگا اور آپ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ فرمایا' اندر جاکر بتوں کو کہددے کہ جرجیں پغیر (علیہ السلام) بکاتے ہیں جب اس بچے نے اندر جاکر پیغام دیا تو سارے بت سرکے بل لا حكتے ہوئے باہرآئے أب عليه السلام نے زمين پر پاؤل مارا تو سب زمين ميں نابود ہو گئے۔ بادشاہ نے كہا تو نے مجھے فریفتہ کیا اور میرے دیوتا وُں کو ہلاک کیا۔فر مایا' پیٹس نے اس واسطے کیا تا کہ مختجے معلوم ہوجائے کہ وہ خدانہیں اور بیا کہ وہ پچھ مجمی نہیں کر سکتے اور پھران میں سے شیطان کو پکڑلیا اور کہا اے ملعون! یہ کیا بات نے جوتو کرر ہائے خود بھی ہلاک ہوا اور خلقت كوبھى بلاك كرر ما ہے تو خودتو دوزخ ميں كيا ہے اب خلق خدا كوبھى دوزخ ميں لے جاتا ہے؟ شيطان نے كہا كيا آپ (عليه

السلام) کومعلوم نہیں کہ میرے نزدیک ایک آ دمی کو راہ راست سے بھٹکانا تمام چیزوں سے پیارا ہے۔ نیز کہا' یہ آپ (علیہ السلام) کومعلوم نہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تجدے کا تھم دیا تو سب نے آدم علیہ السلام کو تجدہ کیا' میں نے نہ کیا' میں نے در خ کومنظور کرایا' پر سجدہ نہ کیا۔
نے دوزخ کومنظور کرایا' پر سجدہ نہ کیا۔

پھر بادشاہ کی عورت نے بادشاہ کی طرف و یکھا اور کہا اب اللہ تعالی کے عذابوں میں سے باتی اور کون سارہ گیا ہے یا کون سارہ گیا ہے یا کون سارہ گیا ہے یا کون سارہ گیا ہے ہا کہ سے اور مصیبت ہے جوتو نے نہیں کی اب یہ کہو کہ وہ دعا کرے تا کہ تم غرق ہوجاؤ۔ بادشاہ نے ناراض ہوکر کہا کہ تو اس کے جادو پر فریفتہ ہوگئ ہے۔ بیس سال سے وہ مجھے کہدر ہا ہے اور مجھے فریفتہ نہیں کر سکا نیس کر بادشاہ کی عورت مسلمان ہوگئ اور بادشاہ نے فریفتہ ہوگئ ہے۔ بیس سال سے وہ مجھے کہدر ہا ہے اور مجھے فریفتہ نہیں کر سکا نیس کر بادشاہ کی عورت مسلمان ہوگئ اور بادشاہ نے مرواڈ الا اس عورت نے جرجیس علیہ السلام سے کہا کہ آپ وعا کریں۔ آپ نے دعا کی تو فرشتے بہتی صلے لے کر اس کی روح لے جانے کے منتظر ہوئے۔

روں کے بات اس اسلام نے دعا کی کہ پروردگار! تو جب تک انہیں میرے روبروز مین میں غرق نہ کرے مجھے نہ بعدازاں جب آپ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار! تو جب تک انہیں میرے روبروز مین میں خرق نہ کرے مجھے نہ اُٹھانا۔ بید دعا کرتے ہی بجلی چکی پھر جہان تاریک ہوگیا اور زلزلہ شروع ہوا جس سے زمین پھٹ گئی اور وہ بادشاہ مع لشکر زمین میں غایب ہوگیا جس کا بھرنام ونشان تک نہ رہا۔ آلْحَمْدُ اِللّہِ عَلَیٰ ذٰلِكَ

یں عاب ہو میں اور بیسویں ماہ جمادی الاقل سنہ ھو ندکور کو قدم ہوئی کی دولت نصیب ہوئی۔ اولیاء اور مشائخ کی فضیلت کے منگل کے روز بیسویں ماہ جمادی الاقل سنہ ھو ندکور کو قدم ہوئی دولت نصیب ہوئی۔ اولیاء اور مشائخ کی فضیلت کے بارے بیل گفتگو ہور ہی تھی۔مولا نام مسالدین کچی مولا نام ہوا کہ بیٹھ جاؤ 'بیٹھ گئے۔

### والده كامرتنبه

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ ایک دفعہ کی بزرگ نے جج کی نیت کی کہ خانہ کعبہ کی زیارت کرے جب بغداد پہنچا تو ایک رات پیغیبر خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوخواب میں دیکھا جوفر ماتے ہیں کہ واپس چلا جا! تیرے گھر میں جج ہے بعنی تیری ماں زندہ ہے جا کر اس کی خدمت کرؤوہ تیرے حق میں جج جے بعنی ہے اس کی رضامندی طلب کرو۔ وہ بزرگ واپس چلا گیا اور اپنی والدہ کی خدمت کوئیمت سمجھا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کوگردن پر اُٹھا کر ساری عمر حج کرائے تو بھی ایک رات کاحق اوانہیں کرسکتا جوانہوں نے اس کی خاطر تکنی میں گزاری ہو۔

### حضرت رابعه بصرى رحمة الله عليها

بعدازاں رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی و بان مبارک سے فرمایا کہ رابعہ بھری خواجہ حسن بعدازاں رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں گفتگونہ کرتیں۔ بھری کی س میں خاموش رہتیں اور کی تنمی گفتگونہ کرتیں۔

بعدازان فرمایا که جس روز رابعه بصری رحمة الله علیها پیدا موئین گھر میں کیڑا موجود نه تھا اور گھر میں اس قدر سامان بھی

موجود نہ تھا کہ چراغ جلا سیس ۔ آپ کو آپ کی والدہ کے دامن میں لیبٹ کر آپ کے والد کو کہا کہ ہمسائے کے گھر سے تیل لے آٹ میں ۔ آپ کے والد بزرگوار ہمسائے کے گھر کے کواڑ کو ہاتھ لگا کر چپ چاپ واپس چلے آئے اور کہا کہ وہ سوئے ہوئے ہیں ۔ انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اس طرح ملول خاطر ہوکر سور ہے اس رات خواب میں ویکھا کہ رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملول نہ ہوئیہ تبجہ تمہارے حق میں نیک ہوگا کیونکہ اس کی خاطر میری اُمت کے ستر ہزار آ دی بخشے جا میں گے پھر فرماتے ہیں کہ ملول نہ ہوئیہ تبجہ تمہارے حق میں نیک ہوگا کیونکہ اس کی خاطر میری اُمت کے ستر ہزار آ دی بخشے جا میں گے پھر فرمایا کہ عیسیٰ بن واؤ دامیر بھرہ ورجہ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور اے کہو کہ ہررات تم سومر تبد درود بھیجا کرتے تھے اور جمعرات کو نہیں بھیجا اور چارسور کعت نماز اوا کیا کرتے تھے اس کا کفارہ سود بنار مجھے دو جب بریدار ہوئے تو زار زار روئے اور خواب کو کاغذ فرمایا ہے۔ نیز یہ بھی کہا کہ آئندہ جس بات کی ضرورت ہو مجھے کہا کرو میں انشاء اللہ پوری کروں گا۔

بعدازاں رابعہ بھری رحمۃ الدُعلیہا کی بزرگی کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ کھے بڑی ہو کیں تو آپ کے والدین کا انتقال ہو گیا اور جب بھرے میں قبط پڑا اور آپ کی بہنیں جدا جدا ہو گئیں تو آپ ایک ظالم کے ہاتھ آ کیں جس نے آپ کو چند درہم لے کر فروخت کر دیا۔ ایک روز بدبخت نامحرم نے آپ کا ہتھ کرفر ناچاہا' آپ نے سرز مین پررکھ کر بارگا و الہی میں عرض کی کہ میں غریب ہوں' میتیم ہوں اور اسیر ہوں' مجھے دوسری مصیبتوں کی پروائییں' میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں' آیا تو بچھ سے راضی ہے یائییں'؟ آواز آئی کہ غم نہ کر قیامت کے دن مجھے وہ مرتبہ عنایت کروں گا کہ مقربانِ درگاہ بھی تجھ پرفخ کریں گاس رون ہے اس دوز سے آپ گھر میں داخل ہو کیں' ہر روز مناجات کیا کریٹس کہ اے پروردگار! میں دن کو روزہ رکھتی ہوں اور رات جا گئی ربتی ہوں' اپنے آ قا کی بھی ضدمت کرتی ہوں اور تیری بھی۔ ایک رات آ قا کی آ کھ کھی تو کیا دیکتا ہے کہ رابعہ بھری رحمت الدُعلیبا مربح وہوکر بارگا والہی میں عرض کر رہی ہیں کہ پروردگار! بھی اور کم معلوم ہے کہ میرے دل کی خواہش میں تیری مرضی کے مربح وہوکر بارگا والہی میں عرض کر رہی ہیں گیں بارگاہ کی خدمت گزار ہوں اور کی قرم جملی تھے سے عافل نہیں لیکن میں کیا کروں؟ اس آ قانے ایک نورائی قند بل دیکھی جو آپ کے مربر پر لئک رہی ہے اور جس سے سارا گھر دن کی طرح منور ہورہا ہے۔ آ قانے رابعہ بھری رحمت آپ کی ای کھی ہیں ہو آپ کے برائی ویا ہیں آپ کے ایک مرضی ۔ آپ وہاں سے چلی گئیں اور مطر پی شروع کی گئین بھد میں اس سے تو بہ کر کے جنگل میں مقام کیا' مدت تک و ہیں آپ کی مرضی۔ آپ وہاں سے چلی گئیں اور مطر پی شروع کی گئین بعد میں اس سے تو بہ کر کے جنگل میں مقام کیا' مدت تک و ہیں آپ کی دیں۔

پھرخواجہ صاحب نے فرمایا کہ رابعہ بھری رحمۃ الله علیہادن رات میں ہزار رکعت نماز ادا کرتیں اورخواجہ حسن بھری رحمۃ الله علیہ کی مجلس میں آیا جایا کرتیں اور جو کچھ آپ سے سنتیں اس پڑسل کرتیں پھر جنگل میں کچھ مدت عبادت کر کے جج کا ارادہ کیا اور ایک گلاھے پر اسباب لا دکر جج کوروانہ ہوئیں 'جنگل میں پہنچ کر گدھا مرگیا۔ اہلِ قافلہ نے کہا کہ لاؤ ہم آپ کا اسباب اُٹھالیس۔ ایک گلاھے پر اسباب لا دکر جج کوروانہ ہوئیں 'جنگل میں بہنچ کر گدھا مرگیا۔ اہلِ قافلہ نے کہا کہ لاؤ ہم آپ کا اسباب اُٹھالیس۔ فرمایا' جاؤ! میں توکل بخدا ہوں' قافلہ چلاگیا اور آپ تن تنہا جنگل میں رہ گئیں۔ بارگاہِ اللہ جنگل میں تنہارہ گئی ہوں۔ یہ کہتے عورت سے کیا کررہا ہے خود ہی تو مجھے اپنے گھر بُلا یا اورخود ہی راستے میں میرا گدھا مار ڈالا اب جنگل میں تنہارہ گئی ہوں۔ یہ کہتے

ہی گدھازندہ ہوگیا اوراس پراسباب لا دکر پھرروانہ ہوئیں۔ مت کے بعدد یکھا گیا کہای گدھے کوفروخت کررہی ہیں۔

بعدازاں اس موقع پرفر مایا کہ جب رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہا عراق پنچیں تو کہا'اے پروردگار! میرادل ملول ہے' میں کہاں جاؤں؟ میں ڈھلے کو کیا کروں وہ تو ایک پھر ہے' مجھے تیرا دیدار چاہیے۔اللہ تعالیٰ نے بغیر وسلہ خود فر مایا کہ اے رابعہ (رحمۃ اللہ علیہا)! تو اٹھارہ ہزار عالم کی جبتو میں جارہی ہے' کیا تو نہیں جانتی؟ کہ موئ (علیہ السلام) نے میرے دیدار کی ورخواست کی اور جب ذرہ مجر تجلی پہاڑ پر کی تو اس کے چالیس کلڑے ہوگئے۔ یہ بات جو تو کہتی ہے اس کا کون ساموقع ہے؟

بعدازاں فر مایا کہ جب پھرایک دفعہ آپ کے روانہ ہو کی تھی ہیں کہ جنگل ہی میں خود کعبہ آپ کے استقبال کو آ رہا ہے۔ فرمایا جھے کعبے کی ضرورت نہیں' مجھے کعبد کھے کر کیا خوثی ہو عمق ہے؟ میں تو کعبدوالے کا دیدار چاہتی ہوں' مجھے کعبد در کار نہیں۔ آلُحَمُدُ لللهِ عَلَی ذٰلِكَ

## ساع اورابل ساع

جعرات کے روز ساتویں ماہ شوال سندھ فدکور کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا' ساع اور اہلِ ساع کے بارے میں گفتگو شروع موئی استے میں ایک شخص نے آ کر اطلاع دی کہ آپ کے یاروں کی ایک جماعت اسمنی ہوئی ہوئی ہوار بانسریاں بھی لائی گئی ہیں۔خواجہ صاحب نے بیسُن کر فر مایا کہ میں نے تو منع کیا تھا کہ بانسریاں اور نیز حرام چیزیں جو ہیں بی میں بوئی چاہئیں جو ہیں خواجہ میں کیا اس بارے میں آپ نے فر مایا کہ ہاتھ پر ہاتھ مارنا بھی نہیں جا ہے کیونکہ میں گئیل میں شامل ہے جبکہ تالی بجانے کی ممانعت ہوئی جا ہے۔

بعدازان فرمایا کداگرکوئی مخص گرے تو شرع میں گرے کیونکداگر شرع ہے گرگیا تو پھراس کا ٹھکا تانہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ مشائخ کہار نے ساع سا ہے جو اہلِ ساع ہے اور صاحب ذوق اور درد ہے اسے قوال سے صرف ایک ہی شعرسُن کر رفت طاری ہو جاتی ہے خواہ بانسری ہویا نہ ہولیکن جو صاحب ذوق اور در زنہیں اس کے پاس خواہ گائیں اورخواہ کتنی ہی بانسریاں بھی ہوں تو بچھ اڑنہیں ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ بیکام درد کے متعلق ہے نہ کہ بانسری وغیرہ کے متعلق۔

بعدازاں فرمایا کہ لوگوں کو ہر وقت حضوری حاصل نہیں ہو علی اگر دن بھر میں کوئی ایک وقت بھی خوش ہوتو سارے تفرقہ انداز وقت اس میں آ جاتے ہیں اسی طرح اگر کسی مجمع میں ایک شخص صاحب ذوق اور در دہوتو تمام اشخاص اس کی پناہ میں ہوتے میں

بعدازاں فرمایا کہ بچھلے دنوں اجودھن میں ایک قاضی تھا جو ہمیشہ شیخ الاسلام فریدالحق کے برخلاف رہتا تھا یہاں تک کہ ایک مرتبہ وہ ملتان گیا اور بڑے بڑے علاء کو کہا کہ کیا ہے جائز ہے؟ کہ ایک شخص تھلم کھلام جد میں ساع سنے اور بھی بھی رقص کرے۔ انہوں نے بوچھا' وہ کون ہے؟ کہا' بھی اللہ علیہ )! انہوں نے کہا' ہم ان کا بچھ بیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا' ہم ان کا بچھ بیں کر سکتے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرمایا کہ جب بھی میں نے ساع سنا' مجھے خرقۂ شیخ کی متم! ان سب باتوں کو شیخ

انا) --- الفوظات جضرت خواجه نظام الدين اولياء صاحب رحمة الله عليه كے اوصاف برمحمول كيا يهال تك كه ايك مرتبه آپ كي حين حيات ميں توالوں نے بيشعر براها ے مخرام بدیں صفت مبادا کرچھ بدت رسد گزندے

بيسُن كريشخ صاحب رحمة الله عليه كے اوصاف حميدہ اور اخلاق پسنديدہ ياد آئے بمجھے بيشعرايا پسند آيا كہ مجھ كہانہيں جاتا۔قوال نے بہتیرا جاہا کہاور کچھ پڑھے لیکن میں اس سے بار باریہی شعر پڑھوائے گیا۔خواجہ صاحب جب اپنی بات کر چکے تو روئے اور فرمایا کہاس کے بعد بہت مدت نہ گزری کہ جناب شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے۔

پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک سے پوچھا جائے گا کہ ہمارے اوصاف حادث ہیں اور ہم قدیم ہیں۔ حادث قدیم سے كونكر جائز ہوسكتا كئ كي خداوند! من نے فرط محبت سے اليا كيا، حكم ہوگا كدا چھا! تونے فرط محبت سے اليا كيا، ہم فرط رحمت ہے تھوسے اچھاسلوک کرتے ہیں۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے فرمايا كہ جو مخص اس كى محبت ميں متفزق ہے اس پر بيعنايت ہے تو دوسروں سے كياكيا يوچها جائے گا؟ پهرفر ماياكه ايك مرتبه خواجه ابرائيم ادہم رحمة الله عليه سے سوال كيا گيا كه كيا آپ كواسم اعظم ياد ہے؟ فر مائے کون سا ہے؟ فر مایا کدمعدے کولقمہ حرام سے پاک رکھواور دل کو دنیاوی محبت سے خالی تو پھر جواسم پڑھو گے وہی اسم اعظم ب- الحمد اله على ذلك

سوموار کے روز پانچویں ماہ ذیقعد سنہ ھے ندکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا' نماز اور دعاؤں کے بارے میں گفتگو ہورہی تتحى \_مولا نامش الدين يحيٰ مولانا وجيههالدين بابلي اورمولا نانصيرالدين گياہى رحمهم الله عليهم حاضر خدمت تتھ\_زبان مبارك ے فرمایا کدرسولِ خداصلی الله تعالی علیه وآله وسلم مهمات کے لیے صلو ة السعادة ادا کیا کرتے تھے اور وہ مہمات سرانجام ہو جایا كرتى تحيى \_ ميں (مصنف كتاب) نے عرض كى كه كيا اس نماز كا كوئى مقرره وفت ہے؟ فرمايا ُ بال! جب نمازِ عشا كے فرض اوا كرنے كے بعد دوركعت نماز سنت اداكر چكے تو پھر چار ركعت نماز ايك سلام كے بينيت صلو ة السعادت اس طرح اداكرے كه ہر رکعت میں الحمد ایک مرتبہ ا بت الکری ایک مرتبہ اٹا انزلنا تین مرتبہ سورہ اخلاص پندرہ مرتبہ پھرسلام کے بعد سر سجدے میں رکھ کر تين مرتبه يدكم ياحى ياقيوم ثبتني على الايمان .

بعدازاں اولیاء کی بزرگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ خواجہ ابراہیم ادہم رحمة الله علیہ نے نیت کی کہ اور لوگ تو پاؤں کے بل کعبہ پہنچتے ہیں میں آنکھوں کے بل جاؤں گا۔ چنانچہ ہر قدم پر دوگانہ ادا کرتے گئے جب چودہ سال بعد خانہ کعبہ پہنچے تو کعبہ کواینے مقام پر نہ دیکھ کر حیران ہوئے۔غیب سے آواز آئی کہ اے ابراہیم (رحمة الله علیہ) کعبدابعہ بصری رحمۃ الله علیہا کی زیارت کے لیے گیا ہے۔عرض کی پروردگار! اب میں کہاں جاؤں؟ آ واز آئی کہیں مت جاوُ الجمي آجائے گا۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے فرمايا كه شخ صاحب سے كى نے كچھ لينا تھا اس نے بازو سے پكر ليا كه مجھے ميرا روپیددو۔ شخ صاحب نے فرمایا' خاموش رہ۔ کہا' نہیں رہتا۔ شخ صاحب رحمۃ الله علیہ نے ناراض ہوکر کندھے سے جا دراُ تارکر زمین پردے ماری تو تمام بازارسونے سے پُر ہوگیا۔ فرمایا اپناحق لے لے اگر زیادہ اُٹھائے گا تو تیرا ہاتھ خشک ہوجائے گااس مرد نے اپناحق اُٹھالیا جب زیادہ اُٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو ہاتھ سوکھ گیا۔ بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللّٰدعلیہ نے فرمایا کہ جوفض درویشوں سے ألجتا ہے اس کی جڑ أ كمر جاتى ہے فعوذ بالله منعا

اتوار کے روز دسویں ماہ و یقعدسندھ ندکورکوقدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔مولا ناشمس الدین رحمة الله علیه مولانا بربان الدين غريب رحمة الله عليه مولا نا فخر الدين مولا ناشهاب الدين ميرهي رحمة الله عليه فيخ عثمان سياح رحمة الله عليه فيخ ضياء الدين ياني يتى رحمة الله عليه مولاتا وجيهدالدين بابلى رحمة الله عليداور اورعزيز حاضر خدمت تعدوه دن نهايت بى بارحت تفا مولانا شرف الدين اورنجم الدين سنامي اسى روز آواب بجالائے اور جاربركى كلاه سے مشرف موئے اور مجھے (مصنف كتاب) كوبھى اسی روز کلاه نصیب موئی اور مرایک کواپناا پنا نصیبه ملا-

بعدازاں خواجہ صاحب نے حاضرین سے مخاطب ہو کرفر مایا کہ جس طرح آج دنیا میں ہم اکٹھے ہیں قیامت میں بھی جارا حشر اکٹھا ہوگا جب خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے يور مايا تو ميں نے اور اورعزيزوں نے عرض كى كمولانا شہاب الدين ميرظى انصاری رحمة الله عليه جناب كے خادم ہیں۔انہوں نے ایک شعر لکھا ہے اگر حكم ہوتو عرض كروں؟ فرمایا ، كہو من از تو ہے مرادے درکے نے خواہم میں قدر کنی کز خودم جدا کئی تمام شدحصه اوّل

یعنی ا راحت الحبین

حصهدوم

بسم الله الرحمن الرحيم

بیالی اَسرار و اَنوار اور بید لامتنای آثار و اخبار خواجہ راستان صاحب الکلام فی الارضین جُتم المشائخ والا ولیاء وارث اہلِ سلوک والا نبیاء تاج انتقالین 'برہان العاشقین نظام الحق والشرع والدین ادام الله تقواهٔ کے انفائِ متبرکہ سے تاریخ وارجبکہ حاضر خدمت ہوا' جمع کیے گئے۔

تخليق آ دم عليه السلام

سوموارک روزبیتوی ماہ رجب ۱۹ یہ جری کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہور ہاتھا' بندہ گناہ گار امیدوار رحمت پروردگار خسر وخوشہ چین نے جوسلطان المشائخ والاولیاء کا ایک غلام ہے۔ تاریخ نہ کورہ کوقدم بوق کا شرف حاصل کیا اورعزیز بھی حاضر خدمت ہے۔ انبیاء گزشتہ کے بارے میں گفتگو ہورہ کتھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ وہ دن کیا ہی المجھے تھے جب کہ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر پنچ تو میں نے کھڑے ہورہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر پنچ تو میں نے کھڑے ہورہ خواجہ فطب الدین رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر پنچ تو میں نے کھڑے ہورہ خواجہ کے کہ ہمیں دوبارہ آداب بجالایا۔ فرمایا' کہو میں نے عرض کی کہ اس سے پیشتر میں نے جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے سااسے قلم بندگرتا رہا اور اس مجموعے کا نام'' افضل الفوائد' رکھا جومنظورِ نظر عالی ہو چکا اب مجمی اگر فرمان ہوتو جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے سنا جائے' وہ قلم بندگیا جائے تا کہ دوسری جلد مرتب ہو جائے لیکن اس جلد میں زیادہ تر انبیاء اور سلوک کی حکایات درج ہوں تا کہ میرے دل کو اطمینان ہو۔ آپ نے فرمایا' بہتر! مسکرا کر فرمایا کہ چونکہ شہارے دل میں ایس تمناحی اس لیے میں نے نماز کے بعد انبیاء کا ذکر شروع کیا ہے۔

بعدازاں فر مایا کہاہے درویش عزیز سنو! جب الله تعالی نے مصیبتوں کا خزانہ پیدا کیا تو خاص کر انبیاء اور اولیاء کے لیے پیدا کیا۔ فرشتوں نے جب اس خزانے کو دیکھا تو سب مارے ہیبت کے سر بھجو دہو گئے کہ الہی! بیکس کے لیے ہے؟ فرمایا فرشتو! تم اس نعمت سے فارغ ہوئی نعت ہم اپنے خلیفہ کو دیں گے جسے ہم روئے زمین پر پیدا کریں گے بعنی آ دم صلوٰ ۃ اللہ علیہ اور اس کے فرزند جومیر ے محتِ ہیں اور انہیں ان مصیبتوں کے ذریعے امتحان کیا جائے گا جو جاری محبت میں ثابت قدم ہوگا اس پر ہم بلا نازل کریں مے اور جب نہ نازل کریں گے تو وہ اس کے نازل ہونے کی آرزوکریں گے۔

پھر فر مایا کہ اے درولیش! جولوگ دوست کے عشق میں متغزق ہیں' وہ صبح سے شام تک بڑی آ رزو سے بلا کے خواستگار ہوتے ہیں کیونکہ جومصیب دوست کی طرف سے ہوا وہ مصیبت نہیں ہوتی اوہ عین نعت ہے جو دوست سے دوست کوملتی ہے۔

بعدازاں میہ حکایت بیان ہوئی۔ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک عاشق جب منح اُٹھتا تو یہی فریاد کرتا کہ یروردگار! میرارزق بھی تیری بلا ہےاس سے یو چھا گیا کہ یہ کیا کہتے ہو؟ کہا جب دوست مصیبت میں ممنون ہوتو پھر اگر ہم اس کی آرزونہ کریں تو ہم اہلِ سلوک میں ثابت نہیں پھرخواجه صاحب نے آبدیدہ ہوکر بیر باعی برجی

چو در رضائے تست برجانم باد آں جملہ بلائے تت برجانم باد

ہر جا کہ بلائے تست برجانم باد مر برم عاشقال بلالم باشد

بعدازال فرمایا که جب حضرت آدم علیه السلام کوعالم وجود میں پیدا کیا گیا اور روح قالب میں داخل ہوئی قالب اُٹھ کر بيناى تفاكه جِعينك آئى اورالحمدلله كها حضرت جرائيل عليه السلام پاس بى كورے تف انہوں نے كہا "يو حمكم الله"!اس وقت فرشتوں کواللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ملائکہ آسان! تم تو کہتے تھے کہ وہ دنیا میں فساد ہریا کریں گے اور خوں ریزیاں کریں گے۔ دیکھا ابھی اچھی طرح اُٹھا بھی نہ تھا کہ میری حمدوثنا کہی۔قولہ تعالیٰ:

وَيَسْفِكُ اللِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ .

پر فرشتے سر بعجو د جوئے اور عرض کی۔ قولہ تعالی:

إِنِّي أَعْلَمُ مَا لا تَعْلَمُونَ .

یعنی جو کچھ تحقیے معلوم ہے ہم نہیں جانے۔ جبرائیل میکائیل اور اسرافیل علیم السلام کو تکم ہوا کہتم سب بہشت میں جاؤ۔ جرائيل عليه السلام بہشتی لباس لائے ميكائيل عليه السلام براق اور اسرافيل عليه السلام تاج جب لائے تو تحكم ہوا كه لباس پہناؤ اور تاج سر برر كدكر براق بربها كربهشت ميل لا وُجب آ دم عليه السلام تخت بربيشي تو تمام ملائك وهكم مواكه جاكرآ دم كو مجده كرو - قوله

. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلْنِكَةِ السُجُدُوُا لِادَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيْسَ . اَبِني وَاسْتَكَبُرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِيْنَ .

شیطان کے سواسب فرشتوں نے سجدہ کیا جب شیطان مردود ہوا تو سب فرشتوں نے با آوازِ بلند کہا کہ شیطان پرلعنت ہو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پرلعنت کی ہے اس وقت سے شیطان مردود ہو گیا اب فی زمانہ ایسے مسلمان بھی ہیں جن پر ہرروز ہزاروں مرجبہ اللہ تعالیٰ کی لعنت نازل ہوتی ہے لیکن انہیں اس کی خبرنہیں وہ غافل ہیں۔

پھر فر مایا کہ جب آ دم علیہ السلام نے بہشت میں قرار پکڑا اور فرشتوں اور اہلِ بہشت نے آپ کا اعز از واکرام دیکھا تو سب آپ کی طرف رجوع ہوئے پھر فرشتوں کو تھم ہوا کہ آ دم علیہ السلام سے فضل وکرامت کاسبق سیکھیں۔

پر فر مایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کو اختیار دیا گیا کہ بہشت کے تمام میووں کو کھاؤ کیکن گیہوں منہ کھانا چونکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہی الی تھی وہ گندم کا دانہ کھانے کے سبب بہشت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے محبت کی آگ آپ کے سینے میں بھائی کی مرضی ہی الیک تھی اس کے آئے میں اس کے اللہ میں بھیجے گئے محبت کی آگ آپ کے سینے میں بھڑک اُٹھی اُلیک دانہ کھاتے ہی تاج سر سے اُز گیا کہا س وور ہو گیا جب آپ برہنہ کھڑے رہ گئے تو درخت سے آ واز آئی ۔ تولہ تعالیٰ :

فَاكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاتُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفْنِ عَلَيْهِمَامِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ ز وَعَصَى ادَّمُ رَبَّهُ فَعَوى

پس اے عاصی! باہر نکال جا! یہ تیرا مقام ہیں۔ پس آ دم علیہ السلام جس درخت ہے یہ مانگئے ' بہی ہنے کہ تو نافر مان ہوگیا ہے میں سنجے پہنیں دوں گا۔ آخرا نجیر کے درخت کے پاس گئے تواس نے پے دیے۔ ہم ہوا کہ تو نے پے کیوں دیے ؟ عرض کی کہ جس عزت کی نگاہوں سے اسے پہلے دیکھا تھا اب بھی ای نگاہ ہے دیکھا ہوں اس واسطے میں نے اپنے پے دیے۔ پس فر مان ہوا کہ اے انجیر! جس طرح تو نے ہمارے آ دم علیہ السلام کو معزز کیا 'ہم نے بچھے طبق میں عزیز کیا جب آ دم علیہ السلام کی ہم زرکیا 'ہم نے بچھے طبق میں عزیز کیا جب آ دم علیہ السلام بہشت سے نظرتو کو ہراندیپ گئے میں سوستر سال اگر کیا اور کے ایوں نے ان میں گھونسلے بنائے جن کی آپ کو خبر تک نہ ہوئی جس وقت آپ بحدہ کرتے ' کوئی ندد کھت و پوست سارا اُر گیا اور کڑا یوں نے ان میں گھونسلے بنائے جن کی آپ کو خبر تک نہ ہوئی جس وقت آپ بحدہ کرتے ' کوئی ندد کھتا کھی تو اُن کی نگاہ جمال عشق پر بڑی تھی سوآ خرای شعلے نے اثر کیا اور انہیں بہشت کے شارستان میں قرار نددیا' آخر و نیا کے خواب اور ویرا نے میں لا ڈالا تا کہ اس قول اشد البلاء فی الاولیاء واشدہ فی الانبیاء کی تصدیق کرے پھر خوابہ صاحب رحمت خوابہ صاحب رحمت کی آرزو کے مطابق ہزار ہا طرح کی منت وزاری الشرعلیہ نے آب ویدہ ہو کرفر مایا کہ بے شک عاشق لوگ مصیتوں کو دوست کی آرزو کے مطابق ہزار ہا طرح کی منت وزاری سے طلب کرتے ہیں پھر کہیں واصل زمان ختے ہیں۔ الحج فی آخیون

بدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ وہ محض جس نے سب سے پہلے عشق کیا اور عشق کی بلاؤں کو قبول کیا وہ آ دم صفیٰ اللہ میں اس واسطے کہ آ دم علیہ السلام کو بہشت کی خاک سے بنایا گیا اگر اس خاک میں عشق کی جیاشیٰ نہ ہوتی تو اہلِ سلوک میں عشق نہ موتا چونکہ ان سے عشق کی ابتدا کی اس لیے ان کے فرزندوں میں بھی عشق پایا گیا۔

پھر فر مایا کہ اولیائے کرام میں اثنتیاق اور شوق کا جو ولولہ پایا جاتا ہے وہ بھی آ دم صفی اللہ سے ہے جب آپ اس بات پر پنچ تو آب دیدہ ہوکر بیر باعی زبان مبارک سے فر مائی۔ رباعی

از بہر رخ تو بتلاے باشم وندر غم عشق تو بلاے باشم دریار جمال تو چناں مہوشم کر خود خبرے نیست کیا ہے باشم

بعدازاں فرمایا کہ جب آ دم علیہ السلام کی توبہ قبول ہونے کا وقت آیا تو تھم ہوا کہ اے آ دم! ہرایک مہینے کی تیرہویں' چودہویں اور پندرہویں کوروزہ رکھا کروتا کہ میں تمہاری توبہ قبول کروں' تین سوسالِ بعد آ دم علیہ السلام کی توبہ قبول کی گئ۔

بہ مراد کی ہے۔ ایک ایک است بعد جب آ دم علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ بھی آپ نے اپنے تئیں اپنی مراد کے موافق بھی پایا ہے یانہیں؟ فرمایا اس وقت نہیں بلکہ ان تین سوسال میں جبکہ میں مصیبت میں گرفتارتھا وہ تین سوسال اس طرح گزرے کہ ہرروز مجھ پرایک ولایت منکشف ہوتی۔

خواجه صاحب كاحسن خلق

خواجہ صاحب یہی فوائد بیان فرمارہے تھے کہ اتنے میں چھ جوالقی (ملنگ) درویش آئے کمی نے سلام وغیرہ نہ کیا بلکہ صحن میں ساع ورقص کیا' دیر بعد جب فارغ ہوئے تو زبان درازی شروع کی۔خواجہصاحب نے اپنی خوش خلقی کے سبب مولا نا فخر الدین کواور مجھے ئلا یا کہان کو جا کر کھانا دو پھر جو کچھاور مانگیں گئے ہم دیں گے اور ساتھ ہی معافی مانگنا جب ہم کھانا لے کر گئے تو انہوں نے پیند نہ کیا بلکہ اُلٹا ڈانٹنے گئے جو پچھان کے دل میں آیا زبان سے کہد دیا۔ ہم حیران کھڑے تھے کہ خواجہ صاحب (رحمة الله عليه) كوكيا جا كركهيں كے الغرض جب خواجه صاحب كوييمعلوم جواتو أثھ كررونى كا ايك فكر اليا اور جا در لے کران درویشوں کے پاس آئے اور سلام کیالیکن ان میں ہے کی نے بھی خواجہ صاحب کی طرف توجہ نہ کی۔خواجہ صاحب کھڑے منت وساجت کرتے رہے اور وہ بُرا بھلا کہتے رہے ویر بعد خواجہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) نے انہیں مخاطب کر کے فر مایا که صاحبو! بیکھانا کیوں نہیں کھاتے؟ آخر بیکھانا اس کھانے سے تو بدرجہا بہتر ہے جوتم نے قرن میں کھانا تھا۔ ان درویثوں نے اُٹھ کر کلاہ زمین پر رکھ دیئے اور ایک پاؤل پر کھڑے ہو گئے اور معافی ما نگنے لگے کہ آپ بیٹھیں ہم کھا لیتے ہیں۔ ہم نے واقعی آپ کومر و خدایایا ہے جیسا کہ ہم جا ہے تھے۔ بعدازاں خواجہ صاحب واپس چلے گئے تو میں نے اور مولانا فخر الدین نے کھانا کھانے کے بعد ان درویشوں سے سوال کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ کہا' صاحبو! ہم قربن کی طرف بطورِ مسافر وارد تھے جب ہم وہاں پہنچے تو تین دن رات ہمیں کھانے کے لیے پچھ نہ ملا دن کوجنگل میں پھرتے پھرتے وہاں پہنچے جہاں خواجداویس قرنی رضی اللہ عندنے این بیس وانت نکال کرزمین میں وفن کیے تھے وہاں کی زیارت کر کے جب آ گے بو ھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اونٹ مرایز اے اور کل سر گیا ہے صرف بٹریاں اور گوشت رہ گیا ہے باقی سب خاک ہو گیا ہے۔ ہم نے آ پس میں کہا کہ ہم تین دن کے بھوکے ہیں' ہلاک ہو جا کیں گے سواس مردار میں سے تھوڑا سا گوشت ہم نے لیا اور بھون کر كهايا-آج خواجه نظام الدين رحمة الله عليه في مكاففه ساس بات كومعلوم كرليا باس ليے بم كہتے بي كه واقعي دروكي اس

## A CALL LAND WING TO LAND

بات كانام م جوذواجما حب كوعاصل م-

تمام انسان بم شكل كيون نبيس ....؟

بعدازاں فرمایا کہ میں نے خواجہ صاحب یعنی شیخ فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے ساہے کہ ایک مرتبہ میں بغداد کی طرف بطور مسافر وارد تھا، مہرکف میں شیخ او حد کرمانی کی خدمت میں اور عزیز بھی حاضر خدمت سے اور بات اس بارے میں موربی تھی کہ یہ کیا وجہ ہے کہ لوگ شکل وصورت طبیعت اور اوضاع واطوار میں آپس میں نہیں ملتے ۔ شیخ صاحب نے فرمایا گہ ہم الالاولیا ہیں میں نہیں ملتے ۔ شیخ صاحب نے فرمایا گہ ہم الالاولیا ہیں میں نے لکھا ویکھا ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسولی خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آدم صنی اللہ علیہ السلام کو کس طرح پیدا کیا ان کے فرزندا یک دوسرے سے نہیں مطبح جلتے ؟ فرمایا اے عبداللہ بن عباس! حق سجانہ نے آدم علیہ السلام کے چبرے کو ملے کی زمین سے بنایا اور سرکو بیت المقدس کی خاک سے اور موثوں پاؤں کو ہندوستان کی زمین سے اور اعضاء کو جزیرہ سراندیپ کی خاک سے اور کمرکومشہد کی زمین سے دوراعضاء کو جزیرہ سراندیپ کی خاک سے اور کمرکومشہد کی زمین سے دوراعضاء کو جزیرہ سراندیپ کی خاک سے اور کمرکومشہد کی زمین سے بہن اے عبداللہ! اگر آدم کی خاک ایک جگہ سے کی جاتی تو آپ کے فرزندوں میں سے ایک دوسرے کو پیچایا نہ جاتا سب ایک بی شکل کے ہوئے۔

گرای موقع کے مناسب فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آکرکوہ سراندیپ کی چوٹی پر بیٹھے اور بہشت کے غم میں رونے لگے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یا توت سرخ کا گھر آپ کے لیے لایا جائے جہاں آج کل خانہ کعبہ ہے وہاں رکھا گیا اس گھر کے دودروازے تھے۔ ایک مشرق کی طرف دوسرا مغرب کی طرف اس گھر میں تین سنہری قندیلیں تھیں جن کی روشی سے سارا گھر جگ گ جگ کرتا تھا اور فرشتے اس گھر کے گردا گردصف باندھ کر کھڑے تھے اور قندیلیں اس مقام پڑھیں جہاں کی زیارت آج کل کی جاتی ہے۔ پس اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو تھم دیا کہ وہاں جاکر اس گھر کی زیارت کرے۔ فرشتوں نے آپ کو ج کرنا سکھایا۔ آپ ہرسال ایک سرتبہ اس گھر کی زیارت کیا کرتے تھے اب وہ گھر کعبہ کی سیدھ میں چو تھے آسان پر ہے جس کا طواف فرشتے کرتے ہیں اور ہر روز ستر ہزار فرشتے وہاں آتے ہیں اور طواف کرتے ہیں جو قیامت تک اسی طرح کے جا کمیں گے۔

# مصائب كابرداشت كرنا

بعدازاں فرمایا کہ جب درولیش اپنا کام بدرجہ کمال پہنچالیتا ہے تو جہاں کہیں مصیبتوں کا فزانہ ہوتا ہے اس کے نام پر نامزد کیا جاتا ہے تا کہ فقیراس بات پر ثابت رہ سکے بعنی کہ آیا وہ مصیبتوں کو برداشت کرسکتا ہے یا نہیں اگر کامل ہوگا توسب برداشت کرے گا بلکہ اور مصیبتوں کی بھی خواہش کرے گا۔

کیر فر مایا کہ ایک کامل شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز کی خدمت میں حاضر تھا۔ انہوں نے فر مایا کہ ایک روز میں نے بخارا کے علاقہ میں غار کے اندرایک بزرگ کوعبادت کرتے ہوئے دیکھا جواز حد بزرگ صاف ول اور صاحب پھر فرمایا کہانے فرید! سچے لوگوں کی راہ تو یہ ہے کہ اس میں صدق سے قدم رکھا جائے اور دوست کی محبت کا دعویٰ کیا جائے تو جہاں کہیں کوئی مصیبت ہو وہ اس پرنازل ہوتی ہے ایس حالت میں صادق اور صابر رہنا چاہیے جب خواجہ صاحب (رحمۃ اللہ علیہ) نے یہ حکایت ختم کی تو روئے اور زبان مبارک سے بیر باعی پڑھی۔

رياعي

در عشق ممه درد و جفال باشد اندر راه عاشقی بلال باشد پس مرد مموست که در ره عشق در جفال باشد

بعدازاں اس موقع کے مناسب بیزبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ بایزید بسطامی قدس اللہ سرہ العزیز سے بوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے دنیا میں کیساسلوک کرتا ہے؟ فرمایا:

بفعل الله باعدائه في الدار الاخرة العقبي .

یعنی اللہ تعالیٰ اپ اولیاء سے دنیا میں ایسا سلوک کرتا ہے جیسا کہ وہ آخرت میں اپنے دشمنوں سے کرے گا یعنی بلا و عذاب تن رافتا ہے۔

# رويت شيطان مومن كوستانا اورغيبت

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو شیطان و کیھنے کی آرز و ہوئی۔ ایک رات جب اسے ویکھا تو آپ ڈر گئے۔ شیطان نے کہا کہ ڈرومت میں ہی شیطان ہوں۔خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے بڑے بڑے بجیب سوال کئے ان میں سے ایک میر بھی تھا کہ تو نے بھی اولیاء پر بھی دسترس پائی ہے؟ کہا 'نہیں! صرف اس وقت جب کہ وہ سائ میں ہوتے ہیں اس وقت ان کا دل بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ بے دل ہو جاتے ہیں اس وقت ان تک میری رسائی ہو جاتی

بعدازاں اس موقع کے مناسب زبان مبارک ہے فر مایا کہ مومن کا دل ستانا گویا اللہ تعالیٰ کا ستانا ہے۔ پس اے درولیش! مومن و چھن ہے کہ اگر وہ مشرق میں ہواور مومن کے یاؤں میں مغرب کا کا نٹا چھے تو اس کے درد کومحسوں کرے۔

پھر فرمایا کہ ایک بزرگ نے حضرت خضر علیہ السلام ہے بوچھا کہ مومن کے دل کوستانا کیسا ہے؟ فرمایا مومن کے دل کو ستانا گویا اللہ تعالیٰ کوستانا ہے۔ ایک مرتبہ میں رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا، جناب صلی اللہ تعالیٰ

Proposition of the Company of the Co

بعدازاں چغلی کے بارے میں فرمایا کہ سب سے بُراکام چغلی کرنا ہے پھر فرمایا کہ جس روز حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کے بعا تیوں نے کویں میں ڈالا اور بھیڑئے کو پکڑ کر حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لائے کہ اس بھیڑئے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ہلاک کیا ہے تو اس نے عرض کی نہیں! فرمایا کیا بچھے معلوم ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے؟ عرض کی اللہ (علیہ السلام)! اگر چہ ہم درندے ہیں اورخوں خواری ہمارا پیشہ ہے کین ہم کسی کی چغلی نہیں کرتے۔

پھر فر مایا کہ جس رات حضرت رسالت پناہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کو گئے اور نگاہ مبارک دوزخ پر پڑی تو وہاں ایک گروہ دیکھا جن کی زبانوں میں سوراخ ہیں اور دوزخ کی زنجیروں سے لئکے ہوئے ہیں۔ بوچھا' بھائی جرائیل (علیہ السلام)! بیکون ہیں؟ عرض کی'یارسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم! بیچغل خور ہیں۔

# تجر اسود

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمائی کہ خانہ کعبہ میں حجرالاسود نام جو پقر ہے اس پرایک مرتبہ جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بوسہ دیا تھا الغرض روایت ہے کہ جس شخص نے آنجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روئے مبارک کو دیکھا ہے اللہ تعالی نے اس کے ستر سالہ گناہ معاف کیے ہیں۔ آنجناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد جواُمتی اس پھر کودیکھا ہے اس کے ستر سالہ گناہ معاف ہوتے ہیں وہ پھر خانہ کعبہ میں اس غرض سے رکھا گیا ہے۔

رویا ہے۔ اس روز اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے عزیز! ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا گیا کہ تیرے مردود ہونے کی دجہ کیا ہے؟ کہا جس روز اللہ تعالیٰ نے دوزخ پیدا کی میں ستر ہزار فرشتے لے کرا سے دیکھنے جایا کرتا تھا' دوزخ میں ایک منبرتھا' مالک (داروغہ دوزخ) سے میں نے پوچھا کہ مینبرکس کے لیے ہے؟ کہا'''اس' کے لیے جومردود ہوگا' میں اُٹھ کراس منبر پر جا بیٹھا کہ شایدوہ''میں' ہی ہوں۔اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے مجھے مردود کیا اور وہ میرامنبر بنا' میرے مردود ہونے کی ایک وجہ سے بھی ہے۔

## طلب بال

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرجبہ حضرت ایوب علیہ السلام نے مناجات میں کہا' پروردگار! مجھے بارہ ہزار زبانیں عنایت کرتا کہ میں ساری ڈبانوں سے تیری تبیع کروں' اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور کیڑوں کی بیاری میں مبتلا کیا۔ پس آپ بارہ ہزار کیڑوں کی زبانوں سے اللہ تعالیٰ کی تبیع کرتے رہے۔

، ر سار الله الله عليه الله عليه نع آب ديده موكر فرمايا كه انبياء اور اولياء نے خواہش بلاطلب كى ہے تب كہيں بارگا و الله عليه نع آب ديده موكر فرمايا كه انبياء اور اولياء نے خواہش بلاطلب كى ہے تب كہيں بارگا و الله عليه على عن الله عليه نع آب ديده موكر فرمايا كه انبياء اور اولياء نے خواہش بلاطلب كى ہے تب كہيں بارگا و الله عليه على عن الله عليه نع الله نع الله عليه نع الله عليه نع الله عليه نع الله نع الله عليه نع الله نع ال

بعدازان فرمایا کہایک مرتبدز کر یاصلو ہ الله علیہ نے مناجات میں عرض کی کہ پروردگار! تیری بارگاہ میں مصیبت کے قدم

ے سوانہیں پہنچا جاتا فوراً تھم ہوا کہ لوہم جیجتے ہیں وہ بیتھا کہ آپ علیه السلام کے سر پر ہزار دندانے والا آ را چلایا گیا پھر آپ مقام قرب کو بہنچے۔

ای طرح حفرت ابراہیم علیہ السلام نے مناجات میں عرض کی کہ اللی! طعام کے مہمان تو بہت ہیں ' جان کا مہمان کون ہے؟ حکم ہوا کہ اے ابراہیم (علیہ السلام)! جب تک تو مصیبت کی ڈھینگلی (منجنیق) پرنہیں بیٹھے گا' میں مجھے محن خیال نہیں کروں گا۔ پس اے درویش! اس راہ میں سراسر بلا ومصیبت اور رنج ہے مردکو چاہیے کہ جومصیبت دوست کی طرف ہے آئے اس میں ثابت قدم رہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ ایک واصل مصیبت کے لیے رور ہا تھا۔ تھم ہوا کہ تچھ میں اس نعمت کے برداشت کرنے کی طاقت نہیں اس سے ہاتھ اُٹھا لے تا کہ اے دوسرے کے گلے ڈالا جائے تُو اس سے محروم ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ الله عليہ نے آب ديدہ جو كرفر مايا كه بيشعريس نے ايك بزرگ كى زبانى سنا ہے دارى مرا وارى مرا وگرنا دوراز مرا ما دوست كشيم تو ندارى مرا ما

پھر فر مایا کہ اعرابی مع چار بھو کے بچوں کے جن کے پیٹ پیٹھ سے ال گئے تھے دامن میں پھر لیے ہوئے آیا اور کہا کہ میں تو کعبے کو ویران کروں گانہیں تو مجھے اور میر ہے بچوں کو پچھ کھانے کے لیے دوائ وقت کعبہ کی حجت سے ایک ہاتھ نمودار ہوا جس نے دو ہزار دینار باہر پھینک ویئے۔ کہا' میں دیناروں کو کیا کروں؟ اسی وقت دوروٹیاں نمودار ہو کیں جنہیں لے کراس نے خود بھی کھایا اور بچوں کو بھی کھلایا پھراس سے پوچھا گیا کہ تونے دینار کیوں نہ لیے۔ کہا' میرامقصود بینہ تھا' میں تو ٹمک یعنی روٹی چاہتا تھا تا کہ اس کا حق ادا کروں۔

پھرخواجدصا حب رحمة الله عليه نے فرمايا كەنمك كاحق بهت برائ لوگول كوچا سے كداس حق كومفوظ ركيس-

# برده پوشی

بعدازاں پردہ پوشی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے عہد میں کا گدھا گم ہوگیا' وہ آپ کی خدمت میں دعا کے لیے آیا' آپ سات دن تک دعا کرتے رہے لیکن اس گدھے کا پہتہ نہ ملااسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا' تھم الہی یوں ہے کہ ہم پردہ پوش ہیں ہم پردہ دری نہیں کریں گے اس بارے میں دعا نہ کرنا' یہ قبول نہ ہوگی۔

پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ درویش کو بھی پردہ پوش ہونا چاہیے کیونکہ پردہ پوشی سب عبادتوں سے افضل ہے خواہ کوئی اپنی آنکھوں سے کسی کا عیب دیکھے پھر بھی اسے چھپانا چاہیے کیونکہ بیاللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔

بعدازاں اس بارے میں گفتگوشروع ہوئی کہ چاندگر ہن اور سورج گر ہن کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق لکھا دیکھا ہے کہ جس رات جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج کوتشریف

esonos autilizadente anos

کے گئو آ سان کے گنبد تلے دو خصوں کو اُمت کا گلہ کرتے ہوئے دیکھا کہ ہم ان کے گناہ کرنے ہے عاجز آ گئے ہیں۔ تھم ہوا کہ ہم ہوا کہ ہم ہماری نبیت انہیں اچھی طرح دیکھتے اور جانتے ہیں ان کا کوئی گناہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہم خفار ہیں تہمیں اس سے کیا واسطہ؟ جونمی آ نجتاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطاب سنا ، چاند اور سورج کے بال پکڑ لیے اور ہیب کی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا تو ان کے چہرے سیاہ ہوگئے۔ مالک وہاں پر حاضر تھا۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وہ کہ وہ کوئکہ رہم ہے کہ جو خص چغلی کرے اس کا چہرہ سیاہ کر دونوں کواس کے سپر دکیا اور کہا کہ انہیں لے جاکر آ سان کے گرد پھراؤ کیونکہ رہم ہے کہ جو خص چغلی کرے اس کا چہرہ سیاہ کر کے اس کی تشہیر کریں جب جناب رسول کریم معراج سے واپس تھر بیف لانے گئے تو دونوں آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن گیرہوئے کہ آپ ہمارے جن ہیں دعا کریں کہ پھر روشی ہمیں مل جائے ہم تو بہ کرتے ہیں پھر اس حرکہ تنہیں کریں گے۔ آخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کہ بیکھر وہ کی اور تہمارا چہرہ سیاہ ہو کا تاکہ اہلی جہان کو معلوم ہو جائے کہ جو خص چفل خوری کرتا ہاں کا چہرہ قیامت کے دن اس کی طرح سیاہ ہوگا جب جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں گئے تاکہ اہلی جہان کو معلوم ہو جائے کہ جو خص چفل خوری کرتا ہاں کا چہرہ قیامت کے دن اس کی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نیم مایا تو دونوں نے سر بھی دہوکر عرض کی کہ جب جناب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوں دعا کرے گا؟ فر مایا 'میری اُمتی۔ میرے اہلی بیت چھتوں پر چ'ھر کر جھے پر درود بھیجیں گے اور حق تعالی اس درود کی پر کہ سے تہاری روشی پھر تہمیں عنا ہے کرے گا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں نے حدیث میں لکھا دیکھا کہ جو شخص آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اسے باخبر بنا تا ہے اور اسے نور عنایت کرتا ہے جس کے سبب بل صراط سے آسانی کے ساتھ گزر جائے گا۔ فرشنول کا سیجدہ نور مجدی کو تھے ا۔

بعدازال ای موقع کے مناسب فر مایا کہ جس روز حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا 'آخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو آپ کی پشت مبارک میں ظاہر کیا اور فرشتوں کو تھم دیا کہ نماز میں اس کے مقتدی بنیں اس بارے میں مفسر کہتے ہیں کہ فرشتوں نے جو بحدہ کیا تو ای نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کیا۔ الغرض آدم علیہ السلام نے مناجات کی کہ اللی ! میں اس نور کو دیکھنے چی غرض سے دن رات آدم علیہ السلام کے پاس بیٹی رئیس۔ بعدازاں حضرت آدم علیہ السلام نے پھر بید وعا کی کہ پروردگار! اس نور کو ایک جگہ ہو بدا کر کہ میں بھی دیکھی سکول پھر آپ کی مجہ انگلی میں ظاہر کیا گیا' کچھ مرصے بعد جب کی کہ پروردگار! اس نور کو ایک جگہ ہو بدا کر کہ میں بھی دیکھی سے تو اس نور مبارک کو نہ دیکھ کر بے بھین سے ہو گئے' بہشت میں آدم علیہ السلام سوگئے تو وہ نور گم ہوگیا جب آب بیدار ہوئے تو اس نور مبارک کو نہ دیکھ کر بے بھین سے ہو گئے' بہشت میں اس کی تلاش میں مارے مارے کو ۔ آداز آئی کہ تو نے اپنی مقصود کو پالیا اب دنیا میں جا'وہ تیرا دوست و بیں پیدا ہوگا پھر آدم پائی جان وہ تیرا دوست و بیں پیدا ہوگا پھر آدم علیہ السلام دنیا میں آئے۔

مفرول نے لکھا ہے کہ آپ کے بہشت سے نگلنے کا سبب ایک بیمی تھا، جولکھا گیا۔ اَلْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذٰلِكَ

ستائیسویں ماہ رجب سندھ ندکورکوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔حضرت نوح علیہ السلام اور انبیاء وغیرہ اور ماہ رجب کے فوا کد وفضیات کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔مولا نافخر الدین مولا نا بر ہان الدین غریب اور دوسرے عزیز حاضر خدمت تھے زبان مبارک سے فرمایا کہ جب حضرت آ دم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور ہزار سال کی عمر آپ کو عنایت ہوئی اس ہزارسال کے عرصے میں صرف ستر آ دمی مسلمان ہوئے قصول میں لکھا ہے کہ ایک روز آپ قوم کے ہاتھوں بھاگ کھڑے ہوئے اس قوم نے اس قدر پھروں اور اینوں کی بوچھاڑ کی کہ آپ علیہ السلام کی ساق مبارک لہولہان ہوگئی۔ آپ بارگاہ اللی میں روئے حضرت جرائیل علیہ السلام نے سے پیغام اللی سایا کہ جہان میں جو دُ کھ اور تکلیف ہے وہ میں نے انبیاءاوراولیاء کے لیے پیدا کی ہا گر جھ میں برداشت کی طاقت ہے توقدم آگے برحاورند وُورجو جا۔ ہم کسی اور کودے دیں گے۔خواجہ صاحب رحمۃ الله عليہ نے زبان مبارک سے فر مايا روايت كرتے ہيں كہ جب سے نوح عليه السلام نے بيسنا پھرة م نہ مارا بکد هل من مزید بکارتے رہے۔ وریا ول کی اصل طوقان نوزج سے بے۔

بعدازاں ای موقع کے مناسب فر مایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیرعادت تھی کہ ہررات ہزار رکعت نماز ادا کیا کرتے ستے پھر فارغ ہو کر سر بہجو د ہو کر سے کہتے کہ پروردگار! میں نے کوئی ایسی طاعت نہیں کی جو تیری بارگاہ کے لائق ہواورکوئی ایسا سجدہ نہیں کیا جو تھے پندیدہ ہو۔ مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کے دن میری کیا حالت ہوگی جب اس مناجات سے فارغ ہوتے تو اس قدرروکر یادالہی کرتے کہ آپ کے بدن کے جرو تکٹے سے خون جاری ہوتا اور جوقطرہ خون زمین پرگرتا اس سے بیج کانقش بن جاتا۔ دن کوآپ علیہ السلام لوگوں کو وعظ ونصیحت کرتے اور رات طاعت وعبادت میں بسر کرتے ای طریق پرآپ کی ساری عمر بسر ہوئی پھرایک عزیز نے جو حاضر خدمت تھا' پوچھا کہ دریاؤں کی اصل کہاں سے ہے؟ فرمایا' طوفانِ نوح علیہ السلام سے اور سے واقعداس طرح ہوا كه جب قوم نوح برقبراللي نازل ہواتو سب غرق ہو گئے قول تعالى:

فَفَتَحْنَا اَبُوَابَ السَّمَآءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ٥ وَفَجَّرْنَا الْآرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى آمْرٍ قَدْ قُدِرَ ٥ يس زمين على عيش بهوث فكرجيها كه كلام مجيد مي لكها ب:

وَ لَجُرُنَا الْأَرْضَ عُيُونًا .

اور بیاس طرح ہوا کہ زمین اور پہاڑوں سے بھی پانی نکلنے لگا اور آسان سے بارش ہونے گی جب جالیس روز بارش ہوتی رہی اور زمین سے بھی پانی نکلتا رہاتو بہاڑوں کی چوٹیوں سے تقریباً چالیس نیزے پانی اوپر چڑھ گیا جب چالیس روز پورے ہوئے تو آسان کو حکم ہوا کہ اپنا یائی واپس لے قولہ تعالی:

وَقِيْلَ يَآرُضُ ابْلَعِيْ مَآءَ كِ وَيسَسَمَآءُ ٱقْلِعِيْ وَغِيْضَ الْمَآءُ وَقُضِىَ الْآمُرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُوْدِيِّ وَقِيْلَ

بُعُدًا لِلْقَوْمِ الطَّلِمِينَ ٥ پس زمین نے اپنا پانی نگل لیا اور جو پانی آسان سے برساتھا' وہ بھی برابر ندر ہا اور وہ تھم خدا کے سبب تلخ ہو گیا' زمین اے نگل نہیں سکتی تھی بلکہ جہاں لگتا تھا' زخم کر دیتا تھا۔ سودریا کی اصل طوفان نوح علیہ السلام سے ہے۔

پھرفر مایا کہ جب آپ علیه السلام کی قوم نافر مان ہوگئ تو مناجات کی انھم معصونی بیاوگ نافر ماں بردارلوگ ہو گئے ا ایس - داہتغوا من لمدیزدہ مالله ودلدہ الاخسارہ اور وہ ان لوگوں کی متابعت کرتے ہیں جو ان کے مال و دولت اور فرزندوں کوزیادہ نہیں کر سکتے بلکہ نقصان ہی پہنچاتے ہیں۔ پس ان کے ہاتھوں شک آ کرآپ علیه السلام نے بیدعا کی -وَلا تَذِدِ الظّالِمِیْنَ اِلّا ضَلَالًا لِعِنی وہ لوگ کافر اور ظالم ہو گئے ہیں ، مجھ میں سدھارنے کی طاقت نہیں۔

مفسر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے ان پرطوفان بھیجنا جا ہا تو حضرت نوح علیہ السلام کو حکم کیا کہ ہم انہیں پانی میں غرق كريں كے تواپنے ليے كشتى بنا۔ عرض كى ياالهي! ميں كيا جانوں كشتى كس طرح بناتے ہيں؟ حكم ہوا كہ جرائيل عليه السلام سكھا دیں گے۔ایک سوچوبیں شختے ہر پغیر کے نام کے بناؤ، عرض کی کہ مجھے پیغیروں کے نامنہیں آئے عم ہوا کہ تو لکڑی تیارکر، نام خودلکھلوں گا۔ بعدازاں جب پہلاتختہ تیار ہوا تو اس پرحضرت آ دم علیہ السلام کا نام ظاہر ہوا دوسرے پرحضرت شعیب عليه السلام كا تيسر ب يرحضرت نوح عليه السلام كا ، جو تھے پر حضرت ادريس عليه السلام كا اى طرح ہرايك تختے پر ايك ايك پنیم کا نام لکھا گیا آخر جب ایک تختے پر حضرت محمصلی الله تعالی علیه وآله وسلم کا اسم مبارک لکھا گیا تو فوراً حضرت جبرائیل عليه السلام نے آ كركہاكداب آپ كاكام اختام كو پہنچا كيونكد آپ پغير آخرالز مان جي اور جراغ اولياء اور انبياء آپ بى ہیں پھرایک لاکھ چوہیں ہزارمیخیں لائی گئیں اور ہرمیخ پرایک ایک پیغبر کا نام لکھا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا' اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ تختے مکمل ہو جائیں تو چار تختے اور تیار کرنا تا کہ پیکشتی مکمل ہو جائے۔عرض کی پروردگار! حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تو پغير آخرالز مان بي اور جار شخة كيم تيار كرون؟ جرائيل عليه السلام نے پيغام پہنچايا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حیار بار ہیں جن کے اساء کے بغیر کشتی مکمل نہ ہوگی۔عرض کی'ان کے اساء مبارک؟ فرمایا' ابو بمرصدیق رضی الله تعالی عنهٔ عمر رضی الله تعالی عنهٔ عثمان رضی الله تعالی عنه الله تعالی عنه کے نام عار تختے تیار کر کیونکہ یہ جاروں دنیا اور آخرت کے مختم ہیں تا کہ کشی کمل ہو جائے اگر حضرت محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آمخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جاروں یاروں کے اساء مبارک کشتی میں نہ ہوں گے تو طوفان سے نہ

بعدازاں فرمایا کہ جب طوفان کا وقت نزد یک آپہنچاس وقت آدم علیہ السلام صفا ومروہ کے مابین مدفون تھے۔ جرائیل علیہ السلام نے کہا'ا نوح (علیہ السلام)! فرمانِ اللی یوں ہے کہ تابوت بنا اور اس میں حضرت آدم علیہ السلام کی لاش مبارک رکھ کرکشتی میں رکھو ویسائی کیا جب آپ سوار ہوئے تو اللہ تعالی نے زمین سے پائی ظاہر کیا۔ کہتے ہیں کہ چھتیں نیزے پائی چڑھ کیا یہاں تک کہ سب کوغرق کیا' صرف وہی لوگ بچ جوکشتی میں سوار تھے اور جن کے حق میں آپ نے دعا کی اور بعض یوں روایت کرتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے:

رَبِّ اغْفِرْلِيْ وَلِوَالِدَيَّ .

لین اے پروردگار! تو مجھے اور میرے والدین کو بخش یعنی آ دم اور حوا کو۔

وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا .

اور جولوگ میرے دین میں ہیں یعنی جوکشتی میں ہیں 'یہ دعاہے جس نے آپ کی قوم کو ہلاک کیا اور مومنوں کو بچایا۔ نیز اس ہے ہمخضرت صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کی اُمت کے مومن قیامت تک عذاب دوزخ مے محفوظ رو کربہشت میں پہنچیں گے۔ پھر فر مایا کہ میں نے تفسیر میں لکھا دیکھا ہے جب طوفان آیا اور کشتی تیرنے لگی تو اس میں شیطان بھی آ بیٹھا۔حضرت نوح عليه السلام نے اسے باہر تكالنا جا با حكم اللي موااسے نه نكالو جب تك دنيا قائم بے اسے زندگى دى گئى ہے۔ آپ كى غرض يتحى كه پر دشمن ہے اسے بھی غرق کرنا جا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی میں تھی کہ وہ ہلاک نہ ہو۔

ابوطالب دوزخ میں ہیں جا تیں گے

بعدازاں آنخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کے چیا ابوطالب کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو فرمایا کہتے ہیں کہ قیامت کے دن دوزخ میں نہیں جائیں گے۔ایک مرتبہ خواجہ شفق بلخی رحمة الله علیه کی ملاقات حضرت خضر علیه السلام سے موئی، آپ نے عجیب وغریب سوال کیے۔ منجملہ ایک سیجی ہے میں نے سا ہے کہ قیامت کے دن ابوطالب دوزخ میں نہیں جا کیں مے فرمایا کھیک ہے میں نے خواجہ عالم سرور کا تنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا ہے جوفر ماتے ہیں کہ ابوطالب قیامت کے دن بہشت میں جائیں گے۔

خواجة فق بلخى رحمة الله عليه نے بوچھا وليل؟ فرمايا ايك وليل توبيه كرة بجب فوت موسى ميں اور دنيا سے باايمان کئے ہیں اس روز سے شیطان فم ناک ہے جب اس کی قوم نے فم ناکی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا اس واسطے کہ وہ دنیا سے باایمان گیا ہے۔ وہ قیامت کے دن ایمان لا کر بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ دوسرے سے کہ ایک مرتبہ میں نے جناب رسول کر یم رؤف الرحيم صلى الله تعالى عليه وآلم وسلم سے سناتھا كه جب آخرى زمانے ميں حضرت عيسىٰ عليه السلام ونيا ميں أتريں محتوحق تعالی انہیں می مجزہ عطاکرے گا کہ جس مردے کو قبر پر جاکر آواز دیں گئے وہ فوراز ندہ ہوجائے گا۔پس آپ میرے چیا ابوطالب ك قبريرة كرة وازدي كي وه فورازنده موجائ كاليس آپ ميرے چاابوطالب كى قبريرة كرة وازدي كي حق تعالى انہيں زندہ کرے گا اور وہ مشرف بداسلام ہوں کے اور کہیں گے:

آشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَآشَرِيْكَ لَهُ وَآشُهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ .

اس کی برکت ہے وہ بہشت میں داخل ہوجا کیں گے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جناب رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں بہت کوشش کی جس کی برکت ہے آپ کوزندہ کر کے بہشت میں باایمان بیجیں گے۔

يُّمت 'نور نماز'نوافلِ رجب

بعدازاں قیامت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کوئی مخص نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی'

کی نے اس کی شرح نہیں کی لیکن ایک روایت بیہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خضر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ نے پانچوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ پوچھا کہ آپ کا اس سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا' پانچ سال رہ گئے ہیں۔

پھر فر مایا کہ ایک روز میں نے جناب رسول خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو فر مایا کہ میری عمر میں سے پانچ سال اور ہیں جب میں مرجاؤں گا تو سمجھ لینا کہ قیامت آگئ اس واسطے کہ میں نے شب معراج میں نا تھا کہ جوفض مرجا تا ہے اس کے لیے قیامت آجاتی ہے۔ 'المعوت قیام القیامیہ 'پس اے یارو! بیموت ہی قیامت ہے جے کوئی نہیں بتلاسکتا کہ کب آئے گی لیکن ہاں! ھپ معراج میں صرف اس قدر سنا تھا کہ اے محمد! صلی اللہ تعالیٰ علیک وسلم تو ہزار سال سے زیادہ دنیا میں نہیں رہے گا سوجب میں وفات یا جاؤں گا'بیاس بات کی دلیل ہوگی کہ اب دنیا ختم ہونے کو ہے۔

ای موقع پرایک عزیز نے سوال کیا کہ لوگ جب نماز اداکرتے ہیں تو بھولی بسری باتیں یاد آجاتی ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا' حدیث ہے'الصلوة نور لیعنی نماز روشن ہے جس میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ پس لوگ جب نماز میں ہوتے ہیں تو فراموش شدہ باتیں اس روشن میں یاد آجاتی ہیں' بی تفاوت نماز کی روشن کی وجہ سے ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ الصلوة نور کا مطلب خواجہ شفیق بلنی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، فرمایا نماز ایک ایسی روشی ہے کہ جس میں شرق سے غرب تک کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں تو نماز کی روشن کے سبب کوئی چیز جھے پر پوشیدہ نہیں رہتی۔

پرفرمایا کہ ماہ رجب کی تیرہویں پودہویں پندرہویں اورستاکیسویں کوخواجہ اولیں قرنی رضی اللہ عنہ کی نماز اداکرئی آئی ہے جو خص مہینے کے شروع میں ادانہ کرسکے وہ آخیر میں اداکر ہتو بھی جائز ہاں نماز میں بارہ رکعت تین سلام ہے اس طرح اداکی جاتی ہے کہ پہلی چار رکعتوں میں جو چاہئے پڑھے۔ ان سے فارغ ہو کرستر مرتبہ لا الله الا الله الدلك المحق پڑھے۔ دوسری چار رکعتوں میں فاتحہ ایک مرتبہ افوی معین واهدی دوسری چار رکعتوں میں فاتحہ ایک مرتبہ اور اخلاص تین مرتبہ اداکہ بعد وایاك نستعین پڑھے اور الله الدا کرے۔ ان میں فاتحہ ایک مرتبہ اور اخلاص تین مرتبہ والیل بعق ایاك نعبد وایاك نستعین پڑھے ہو کرستر مرتبہ اور اخلاص تین مرتبہ ورفارغ ہو كرستر مرتبہ اور اخلاص تین مرتبہ اور فارغ ہو كرستر مرتبہ سورة الم نشرح مع بہم اللہ الرحمٰن الرحمٰ پڑھے اور سینے پر ہاتھ پھیم كرجو دعا مائے 'انشاء اللہ قبول ہوگی۔

بعدازال فرمایا کہ میں نے شیخ المشائخ قطب الاسلام فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو شخص ستا کیسویں ماہ رجب کو بارہ رکعت نماز اوا کرے اور روزہ رکھے جو حاجت اللہ تعالیٰ سے مائے گا 'پوری ہوگی۔ ایک اور روایت ہے کہ روز نہ کورکوظہر کی نماز اوا کر کے پھر چار نفل اوا کرے اور ہر رکعت میں فاتحہ ایک مرجبہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ایک ایک مرجبہ انا انزلناہ تین مرجبہ اور قل مواللہ احد پیاس مرجبہ پڑھے اور سلام کے بعد قبلہ رُخ ہو کر عصر تک بیشار ہے جو پچھ اللہ تعالیٰ سے مائے گا'یائے گا۔

بعدازان فرمایا که میں نے شیخ الاسلام فرید الملت والدین قدس الله سره العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ ریاحین میں

الفوظات حضرت خواج اظام الدين اولياء

اس کا مصنف لکھتا ہے کہ جو شخص ستائیسویں ماہ رجب کو بارہ رکعت نماز آگی سلام سے ادا کرے اور جتنا قر آن شریف حفظ ہو اس میں پڑھے اور فارغ ہوکر سوم تبہ سجان اللہ تا آخر (تیسراکلمہ) سومرتبہ استغفار اور سومرتبہ درود پڑھے جو پچھ بھی اللہ تعالی ے اللے گا ال جائے گا۔

بعدازاں فرمایا کہاولیاءاس رات کو خاص کر اللہ تعالیٰ کی خوش نو دی کی خاطر بیدار رہتے ہیں صرف اس واسطے ممکن ہے کہ معراج ہو جائے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کواس رات معراج ہوا تھا۔ اے درویش! اس قدر اولیاء اللہ کو جو بیہ رات ملی ہے اس کی برکت سے انہیں معراج نصیب ہوا ہے۔ پس لوگوں کو چا ہیے کہ اس سعادت کوغنیمت جانیں ممکن ہے کہ اس رات کی سعادت انہیں حاصل ہو جائے۔

بھرای موقع کے مناسب فر مایا کہ کسی زمانے میں ایک واصل ہرسال اس رات جاگا کرتا اس امیدے کہ شاید اے اس رات کی سعادت حاصل ہو جائے' کئی سال وہ اس طرح کرتا رہا جب نعمت کا وقت آیا تو ایک رات جبکہ وہ جاگ رہا تھا' دروازہ کھل گیا ' حجاب دُور ہو گیا اور عرش سے تحت النر کیٰ تک کی چیزوں کا مکاشفہ حاصل ہوااس نے اُٹھ کر ہارگا و الٰہی میں عرض کی کہ جب مجھے ایسی نعمت دکھائی گئی ہے اور اس رات کی دولت عنایت فر مائی ہے تو مجھے اس ویرانے میں نہ چھوڑ ابھی اچھی طرح پیر بات كين بعلى نه بايا تفاكدروح يرواز كرمى-

پر فر مایا کہ جب مرد کمالیت کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اے اس دنیا میں نہیں چھوڑتے پھر آبدیدہ ہو کریٹ معرز بان مبارک ہے

چوں جان محبان رحميرند تنجا ملك الموت كابا يدجائے

بعدازاں فرمایا کہ جب اہل تحیراللہ کی قدرت و حکمت کے عائبات دیکھتے ہیں توان کی زبان سے عالم میں موجود چیزوں کی بابت ایک لفظ بھی نہیں نکاتا اور نہ ان کووہ بھولے سے بھی یاد کرتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ نزشتہ زمانے میں ایک واصل کلام مجید بڑھ رہا تھا جب سورہ نوح (علیہ السلام) بڑھتے بڑھتے اس آیت بر

مَالَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلَّهِ وَقَارًا .

اس آیت میں فرمان ہوتا ہے کہ جو پھیم کو پہنچا ہے تم اے نہیں جانے اور اللہ تعالیٰ کی بزرگواری کونہیں بہچانے ۔ پس اللہ تعالی کی ہیت سے کیوں نہیں ورتے۔وَقَدْ خَلَقَکُمْ اَطُوَارًا حالانکہ اس نے مہیں ایک حال سے پیدا کیا ہے یعنی گندے پانی سے جے تمہاری پشتوں میں نطف بنایا پھر نطفے سے حلقہ طقے ہے گوشت کالقھ ااور پھر لوٹھ رے سے بڑیاں اعضاء گوشت بوست اور پھے اور خون پیدا کیا۔

أَلُّمْ تَرَكُّيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمُواتٍ .

كياتم نبيس و يجية كه الله تعالى في آمانول كوكس طرح بيداكيا اورزيين سيسزى أكاتا ب- وَجَعَلَ الْقَبَرَ فِيهُ فَ

افعنل الفوائد الدرجاند کوآسان میں منور کیا اور اس سے تاریک چیزوں کوروش کیا۔ وَجَعَلَ الشّنسَ سِرَاجًا اور آقاب کو بمزلہ چراغ نُورًا اور چاند کوآسان کوروشی دے۔واللّٰهُ آنْبَتَکُمْ مِینَ الْادُض نَبَاتًا اور اللّٰد تعالیٰ نے تہاری خاطر زمین سے سبزی اُگائی۔ بنایا تاکہ سارے جہان کوروشی دے۔واللّٰهُ آنْبَتَکُمْ مِینَ الّادُض نَبَاتًا اور اللّٰد تعالیٰ نے تہاری خاطر زمین سے سبزی اُگائی۔ ثُمَّ یُومِدُکُمُ فِیْهَا۔ پُورِ تہمیں زمین میں لے جائے گا۔ ویُٹ کُورُ جُکُمُ اَخْدَ اجًا اور پُر قیامت کے دن تہمیں اس میں سے نکالے گاجو نہی واصل اس مقام پر پہنچا نعرہ مارکرایک دن رات بے ہوش پڑارہا جب ہوش میں آیا تو پھر عالم تحریم میں ہی جان کہتے جیں کہ جب اس واصل کی موت کا وقت قریب آگیا تو بھی کی نے اس کو عالم صحویمی ندو یکھا اس تیرکی حالت میں ہی جان دے دی مورد کے ایس ایک غار میں سر بسجو دیایا پھر خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہوکر مشتم رہنے ما

## چوں جان محبان زجہاں گرند آ نجا ملک الموت کجایا بدجائے

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! جے ہم اپنا عاش بناتے ہیں اے ملک غیب کے بجائب وغرائب دِکھاتے ہیں اورعش سے تحت العریٰ تک کی ساری چیزیں اس پر منکشف کردیتے ہیں تا کہ اس کی مجت اور بھی زیادہ ہوجائے۔ بعدازاں اس کے ساتھ وہ ی معاملہ ہوتا ہے جو اس درویش سے ہوا۔ تاریخ نہ کورکوخواجہ صاحب عالم سکر میں تھے جب اس بات پر پہنچ تو کھڑے ہوگئے۔ میں اور اور لوگ واپس علی آئے۔ اُلْحَمُدُ اللهِ عَلیٰ ذیلکَ

حضرت ابراجيم خليل الله عليه السلام

جعرات کے روز دوسری ماہ شعبان کوقدم ہوتی کا شرف حاصل ہوا۔حضرت ابراہیم خلیل الله علیه السلام کے بارے میں ذکر شروع ہوا۔مولا تا بر ہان الدین غریب مولا ناشم الدین یجی اور اورعزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ الله تعالیٰ نے جوسعاد تیں ہمیں عنایت کی ہیں وہ کسی اور کونہیں کیں ۔یعنی اوّل تو ہمیں حضرت رسالت پناہ سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اُمت بنایا ووسرے ابراہیم علیہ السلام خلیل الله کی ملت میں تیسرے امام اعظم ابوصنیفہ کوئی رحمة الله علیہ کے فد جب میں چوتھے مسلمان پیدا کیا اور کلمہ لا الدالا الله محمد رسول الله کہنے والا بنایا۔

بعدازاں فر مایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو نمر ورفعین سے ڈرکر آپ کے والد غار میں ڈال آئے۔اللہ
تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کا ملہ ہے آپ کے انگوٹھ سے دودھ پیدا کیا جب آپ چودہ سال کے ہوئے تو ایک رات غار سے باہر
نکلے جب چاند پرنگاہ پڑی تو خیال کیا کہ شایدای نے مجھے پیدا کیا ہے اسے بحدہ کرنا چاہا جب تھوڑی دیر بعدا ہے گردش کرتے
ہوئے دیکھا تو کہا جو خود پھر رہا ہے وہ خدائی کے لائق نہیں۔ مجھے ایک چیز تلاش کرنی چاہیے جس نے مجھے بیدا کیا ہے۔ شبح کو
جب سورج نکلا تو دیکھ کردل میں خیال کیا کہ ہونہ ہوئی میر اپیدا کرنے والا ہے لیکن جب اسے بھی گردش میں پایا تو کہا کہ یہ بھی
خدائی کے لائق نہیں جب سب سے مبرا ہوئے تو کہا کہ ہم ایسی چیز کی پسٹش کرنا چاہتے ہیں جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے پھر
آپ اللہ تعالیٰ کی پرسٹش میں مشغول ہوئے اور نیز اپنے والد کے گھر آئے مدت تک و ہیں رہے۔ عبداللہ این عباس رضی اللہ عنہما
کسے ہیں کہ جب آ ذر بت تر اش کر بت بنا کر آپ علیہ السلام کوفروخت کرنے کے لیے دیے تو آپ علیہ السلام اس کام کو پسند

بعدازاں اللہ تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام کو بھیجا جس نے رسالت کی جادر آپ علیہ السلام کو پہنائی اور حکم الہٰی سنایا کہ نمرود کو میری طرف بُلا وُ اور کہو کہ ایمان لائے جب آپ علیہ السلام نمرود کے پاس پنچے اور اپنی رسالت ظاہر کی تو کافروں میں تہلکہ مج گیا اور کہنے گئے کہ اے نمرود! اب فساد کھڑا ہوگیا' ہمیں تمہیں ضروراس فحص سے نقصان پنچے گا۔

بعدازان فرمایا کہ جب مسلمانی ظاہر ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام قوت پکڑ گئے تو پھر نمرود نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام )! اگر تو میجزہ و کھائے تو ہم ایمان لا کیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کر اور میرے اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت دیکھے۔ کہا چار پرندے لے کران کو کاٹو تا کہ مرجا کیں پھراگر زندہ ہوجا کیں تو ہم مسلمان ہوجا کیں گے۔ آپ علیہ السلام نے جاروں پرندا کھے کر نے نمرود کے کہنے کے مطابق کیا اور پہاڑ پر رکھ ویئے اللہ تعالیٰ نے ان چاروں کو زندہ کیا اور وہ پہلی حالت پرآگے۔ نمرود نے کہا اے ابراہیم (علیہ السلام)! واقعی تو نے اچھا جادو سیما ہے جو کافر پھے بچھ دار تیے وہ مسلمان ہوگے۔ الغرض جب نمرود نے کہا اے ابراہیم (علیہ السلام)! واقعی تو نے اچھا جادو سیما مشیروں نے کہا کہ اے کی طرح مار ڈالنا چاہے۔ مشیروں نے کہا کہ اے کی طرح مار ڈالنا چاہے۔ رادی روایت کرتا ہے اس قدر آگ جلائی گئی کہ آٹھ آٹھ کوئ تک کے چند ریند سب جل کے پھر آپ علیہ السلام کوڈھینگی (منجنیق) میں رکھ کرآگ کی طرف پھیکا گیا کہا ہم اہلی زمین وآسمان میں تھا ہے دکھو یہ عاشق صادق ہے۔ جرائیل علیہ السلام نے آگر پوچھا کہ کیا کی تھر کی مردوت ہے؟ فرمایا جی حضرت جرائیل علیہ السلام نے آگر پوچھا کہ کیا کی تھر کہ کیا گھو وہ صادق اور داست ہے۔ عرض کی کہ واقعی میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساصادق کی کوئیں دیکھا۔ مجبت میں واقعی وہ صادق اور داست ہے۔ الغرض جب آپ نے یہ کہا تو حکم اللی ہوا:

يَانَارُ كُونِيْ بَرُدًا وَسَلامًا عَلَى إِبْرَاهِيْمَ .

لیعنی اے آگ! ابراہیم علیہ السلام پرسردہ و جا اور اے سلامت رکھ فور أو و سارا مقام باغ بن میا

voites auditabilities (fig.)

ے باز از وے باغ و بستاں تازہ شد اس باغ میں ایک تخت نمودار ہوا جس پر آپ بیٹھ گئے' نمرود کی لڑکی نے آ کر اسلام قبول کیا اور آپ علیہ السلام سے اس نے نکاح کرلیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللّٰہ علیہ نے آب دیدہ ہو کر فرمایا کہ جب آگ کو بیتھم ہوا تھا کہ اگر سلامتی کا فرمان نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مارے سردی کے ہلاک ہوجاتے۔

پھر فر مایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے باہر نکلے تو نمرودلعین نے کہا کہ تو نے بہت اچھا جادوسیکھا ہے کہ ہلاک نہیں ہوتا۔ بعدازاں کچھ مدت گزری تو اللہ تعالی نے نمرودلعین کو چھر کی مصیبت میں گرفتار کیا اور اس سے اسے ہلاک کروا ڈالا۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فریدالحق والدین رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جس روز نمر ودلعین کے الشکر پر مچھر متعین ہوئے تو جس کی پیشانی پر ڈنگ مارتے اسے ہلاک کر دیتے 'سب کے سب ہلاک ہوئے۔اے درویش! میہ اس لیے ہے تا کہ اہلِ جہان کومعلوم ہوجائے کہ ذر ترہ بحرقہر اللی مشرق سے مغرب تک کی چوٹیوں کوریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے فقص الانبیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ جس مجھر نے نمرودلعین کو ہلاک کیا اس کے پراورایک پاؤں نہ تھا جواس روزکی آگ میں جل گئے تھے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس میں ڈالا گیا تھا اس نے بارگاہِ الہٰی میں عرض کی تھی اورا سے تھم ہوا تھا کہ مت رؤمیں تیرے ہاتھوں نمرود کو ہلاک کروں گا۔

پھر فرایا اے درویش! کسی کو نہ ستانا تا کہ تو ستایا نہ جائے اور کسی کو نہ مارنا تا کہ تو مارا نہ جائے اور کسی کو نہ جلا یا نہ جائے اور کسی کی نہ جائے اور کسی کی ہلاکت میں کوشش نہ کرنا تا کہ تو ہلاک نہ کیا جائے۔ دیکھانمر ودلعین نے جیسا کیا تھا' ویسا پالیا۔ سج ہے جیسا بوؤ گے ویسا کا ٹو گے۔

بعدازاں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تکمیل کر لی تو تھم ہوا کہ تیرے نزدیک جوسب سے عزیز چیز ہے تو اسے میری راہ میں قربان کرای رات خواب میں دیکھا کہ اسمعیل علیہ الہلام سے بڑھ کراور کوئی عزیز نہیں جب بیدار ہوئے تو وضو کر کے اسمعیل علیہ السلام کو بکلا یا اور چھری آشین میں رکھ کرخانہ کعبہ کے پرنا لے کے پاس پہنچے۔ اسمعیل علیہ السلام کو لا کر قربان کرنا چاہا فور اُجرائیل علیہ السلام بہشت سے ایک وُنہ لے کر آئے اور کہا فرمانِ الہی ہے کہ ہم نے مجھے اپنی محبت میں صادق یا یا اور تو نے حق محبت ادا کیا اب اسمعیل کی بجائے اس وُنے کو قربان کر۔

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر الحق علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ بہت خوش ہوئے اورشکر الہی
بجالائے کہ لڑکا تو پیدا ہوا ہے اب دیکھیے کیا تھم ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کرسلام پہنچایا اور بٹارت دی کہ اللہ تعالی
فرماتا نے کہ پہلاکا پنجیبر ہوگا اور اس کی نسل سے سرتر ہزار پنجیبر پیدا ہوں گے اور ہم نے تجھے صاحب ملت پیدا کیا۔ تولہ تعالی
مِلَّةَ اَبِنْکُمْ اِبْوَاهِیْمَ ۔

جب آپ علیہ السلام نے بیر ساتو اُٹھ کروضوکیا اور دوگانہ شکر ادا کیا کہ الحمد للد اگر لڑکا دیا تھا تو پیغیبر بھی کیا اور اس کی نسل سے ستر ہزار اور پیغیبر بھی پیدا کرےگا۔ الغرض جب حضرت اسلیم بھی باہرہ کے بطن سے پیدا ہوئے تو آپ بہت خوش ہوئے اور دل میں کہا کہ دیکھیے اس سے کیا نعمت حاصل ہوتی ہے انہی خیالوں میں سے کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے ملام پہنچایا اور فر مانِ الہی سایا کہ اس لڑکے سے کوئی اور پیغیبر پیدا نہ ہوگا لیکن میہ خود پیغیبر ہوگا اور مرسل ہوگا۔ آپ علیہ السلام سے سن کر ملول ہوئے کہ ایک فرزند سے اس قدر پیغیبر اور دوسرے فرزند سے ایک بھی نہیں۔ جرائیل علیہ السلام نے آ کر بیفر مانِ اللی سایا کہ آپ ملول کوں ہوئے ہیں؟ اس کی بشت سے ایک الیہ تیا کہ ہیں جب آپ علیہ السلام نے بیٹ تو ہزار بار ہیں۔ پوچھا' وہ کون؟ فرمایا' حضرت محمد پیغیبر آ فرالز مان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں جب آپ علیہ السلام نے بیسنا تو ہزار بار شکر مہادا کیا اور ہزار رکعت نماز اوا گی۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا' اے درویش! واضح رہے کہ جہان میں کوئی شخص سعادت سے خالی نہیں جو جہان میں آیا ہے اس میں خواہ دینی' خواہ دنیاوی سعادت ضرور رکھی گئی ہے لیکن خوش قسمت وہ ہے جس میں دونوں ہوں۔۔

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ کی دوتی متمکن ہوگئ تو حضرت جرائیل علیہ السلام نے امتخان کے طور پر خانہ کعبہ کی جے ہو کر کہا' اللہ! آپ دوست کا نام ختے ہی ہے ہوش ہو کر گر پڑے جب ہوش میں آئے اور چھا اُدھر اُدھر دیکھنے گئے۔ آخر کعبہ کی جے ت پرایک آدی کو ذکر کرتے ہوئے دیکھا' آپ علیہ السلام کو عبرت ہوئی اور دل میں کہنے گئے کہ میں تو یہ جانتا تھا کہ میں ہی اس گھر میں یا دالہی کرتا ہوں لیکن اب یہ ایک اور پیدا ہوگیا ہے۔ الغرض پاس جا کہ کہا' خدا کے دوست! ذرا دوست کا نام پھر لینا۔ جرائیل علیہ السلام نے فرمایا بغیر شکرانے میں نہیں کہتا' فرمایا سب مال و ملک میں نے قربان کیا جب حضرت جرائیل علیہ السلام نے نام لیا تو آپ نے دوسری مرتبہ نام لینے کی درخواست کی اور کہا باتی جو پھے ہے وہ بھی دے دوس گا۔ جبم کی علیہ السلام نے بوچھا' وہ کیا؟ فرمایا' جان! یہ سنے ہی جرائیل علیہ السلام نظرے غائب ہو گئے اور بارگاہ اللی میں سر بسجو دہو کر عرض کی کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درج کے صادق اور محبّ ہیں اور جس طرح کے اوصاف سے بارگاہ اللی میں سر بسجو دہو کر عرض کی کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درج کے صادق اور محبّ ہیں اور جس طرح کے اوصاف سے بارگاہ اللی میں سر بسجو دہو کر عرض کی کہ واقعی ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درج کے صادق اور محبّ ہیں اور جس طرح کے اوصاف سے سے سے سرت می جرائیل علیہ دیا ہے۔

## مهرنبوت

بعدازاں مہر نبوت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی 'زبان مبارک سے فرمایا کہ جس نے مہر نبوت کو ایک نظر دیکھا ہے اللہ تعالی علیہ تعالی نے اس پر دوزخ کی آگے حرام کر دی اس واسطے کہ حدیث میں ہے کہ جس روز ابوجہل نے آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے شتی لڑنی چاہی تو آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کوفر مانِ اللہ ہوا کہ کپڑوں سمیت لڑائی کرنا ایسا نہ ہوکہ ابوجہل مہر نبوت دکھے لے اور دوزخ کی آگ اس پرحرام ہوجائے۔

نیز فرمایا کہ جب آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو عسل کے وقت مہر نبوت پشت مبارک پر نبھی ۔ کہا کہ
اسے جبرائیل علیہ السلام لے گئے جیں اور اس سے زمین وآسان کے درواز وں پر مہر لگائی گئی ہے تاکہ آسدہ وکی آنخضرت سلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساپیدا نہ ہواور نیز اس واسطے کہ جبرائیل علیہ السلام آسان سے پنچے نہ اُتریں۔ (پھر''وی' کے کرنہیں
الرے) اس وقت ایک عزیز حاضر خدمت تھا اس نے سوال کیا کہ جب سے زمین و آسان کے درواز ول پر مہر لگائی گئی ہے آیا
جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے جیں یانہیں؟ فرمایا میں نے ساہے کہ جررات جبرائیل علیہ السلام مع ان تمام مقرب فرشتوں کے
جواللہ تعالیٰ کی عبادت بندوں کی طرح کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر آتے ہیں اور اُمت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
جواللہ تعالیٰ کی عبادت بندوں کی طرح کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر آتے ہیں اور اُمت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
جواللہ تعالیٰ کی عبادت بندوں کی طرح کرتے ہیں خانہ کعبہ کی چھت پر آتے ہیں اور اُمت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی
والیس مطرح کرتے ہیں جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان فوائد کوختم کر چھتو اُٹھ کھڑے ہوئے۔ میں اور اور اوگ

# پنیبروں کا ذکر

پھر جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا تو مولا نائمس الدین یجیٰ مولا نافخر الدین مولا نا بر ہان الدین غریب رحمہم الله علیہم اور اورعزیز حاضر خدمت تھے اور اور لیس علیہ السلام اور اختی علیہ السلام اور اختیا علیہم السلام اور دیگر فوائد کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ اللہ تعالی نے جو علم حضرت ادریس علیہ السلام کو دیا ہے وہ کسی اور کونہیں دیا وہ علم علم رمل تھا۔

بعدازاں فرمایا کہ جو ہزرگ ان دنوں میں تھے وہ حضرت ادر ایس علیہ السلام سے پہلے پیدا ہوئے کھر فرمایا کہ قصص الانبیاء میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنبما کی روایت ہے کہ اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے چار پیغیبروں کو ہمیشہ کی زندگی دی ہے۔ اوّل ادر ایس علیہ السلام جو بہشت میں ہیں دوسر ہے سیلی علیہ السلام جو چوتھے آسان پر ہیں تئیسرے حضرت خصر علیہ السلام جن مستعلق تری کا انتظام ہے اور چوتھے حضرت الیاس علیہ السلام جن کے متعلق خشکی کا انتظام ہے جب دنیاختم ہوگی تو ان جاروں کا بھی انتقال موجا پڑگا۔۔۔

پھر فر مایا کہ جب حضرت ادر لیس علیہ السلام کو بہشت میں لے جایا گیا تو کہا گیا کہ بہی تیرا مقام ہے ہیں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ آپ عبادت میں مشغول ہوئے تو ایک روز آپ کو بہشت کا سارا کارخانہ دِکھایا گیا 'آپ ہرایک محل کو دکھے کر پوچھتے کہ یہ کس کا ہے؟ آخر جب جناب رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے محل ادر چاروں یاروں کے محلوں کے پاس پنچے تو کھڑے ہو کر کہا کہ ان محلوں سے بڑھ کر کوئی محل اچھا نہیں۔ پروردگار! یہ کس کے لیے ہیں؟ فر مایا 'یہ رسول کے پاس پنچے تو کھڑے ہو کہ اور آپ مسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں یاروں رضوان اللہ اجمعین کے کل ہیں۔ پس اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جاروں یاروں رضوان اللہ اجمعین کے محل ہیں۔ پس ادر یس علیہ السلام نے بارگاہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ادر یس علیہ السلام نے بارگاہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ادر یس علیہ السلام نے بارگاہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ادر یس علیہ السلام نے بارگاہ اللہ علیہ وآلہ وسلم ادر یس علیہ السلام نے بارگاہ اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم

بعدازاں ای موقع کے مناسب فر مایا کہ جب حضرت اوریس علیہ السلام کو بہشت میں لے جایا گیا تو فرمانِ اللی ہوا

پھر حضرت المحق عليه السلام كے بارے ميں گفتگو شروع ہوئى تو زبان مبارك سے فرمايا كه جب آپ بى بى سارہ كے بطن سے پیدا ہوئے تو اس رات بت خانوں میں سارے بت سر نگوں ہو گئے اور پکارا مطے:

لا اله الا الله اسطق نبي الله .

بعدازاں جب آپ بڑے ہوئے اور رسالت کی جاور پہنی تو ہمیشہ طاعت اور عبادت میں مشغول رہے، کسی وقت بھی خون خدا سے خالی نہ رہتے' ہمیشہ ڈر کے مارے کا نیتے رہتے۔ چنانچہ تقص الانبیاء میں لکھا ہے کہ جب رات ہوتی تو گلے میں زنجير ڈال كر پيٹي باندھ ليتے اور سارى رات اى طرح بسركرتے اور دن كوتبليغ رسالت كا كام كرتے۔ چنانچہ آ بے عليه السلام كى ساری عمراس طرح بسر ہوئی۔آپ علیہ السلام کو معجز ہ صرف بید ملاکہ آپ کی نسل سے ستر پیٹیبر مرسل پیدا ہوئے اور بنی اسرائیل کے صاحب ملت ہے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام سے عبادت کے وظیفہ میں ناغہ ہو گیا اس غفلت کی ندامت سے ستر سال اس طرح روئے کہ رخساروں کا گوشت و پوست گل گیا جب بجدہ کرتے تو بسا اوقات سال بھریا کم دبیش مجدے میں رہتے جب آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام اس قدر کیوں روتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مسلمانو! میں ذرتا ہوں کہ قیامت کے دن مجھے میرے والد بزرگوار حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے روبرو کھڑے کر کے بیانہ ہیں کہ تیرا بیٹا بیتھا کہ جس سے عبادت کے وظيفي مين ناغه جوااس ونت مين انبياء كوكيامنه دِكھاؤں گا۔

بعدازخواجه صاحب رحمة الله عليه ني آب ديده موكر فرمايا كه انبياء اور اولياء سے اگر كوئى تقفير خدمت سہوا موجاتى تو كفاره کرنے کے لیے بکثرت روتے۔ پس اے درولیش! لوگوں کو ہر حالت میں خوف وامید رکھنی جا ہیے اور خوف سے تو کسی حالت میں بھی خالی نہیں رہنا جاہیے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب رسولِ خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز ادا کرتے تو اوراد سے فارغ ہوکر انبیاءاوراولیاء کی حکایات بیان کرتے اور فر ماتے کہ جو تحض انبیاءاور اولیاء کی حکایات بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ دوزخ اس پرحرام کر دیتا ہے اور اس کا حشر بھی قیامت کے دن انہیں کے ساتھ ہوگا اور انہیں کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوگا جونہی خواجہ صاحب نے بید حکایت بیان فر مائي اذان سنى اورآپ رحمة الله عليه يا والهي مين مشغول مو كئ مين اور اور لوگ واپس جلي آئ - اَلْحَمْدُ بللهِ عَلى ذلك ماورمضان كي فضيلت

ہفتہ کے روز ساتویں ماہ رمضان سنہ ھے ندکور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہِ مبارک رمضان کی فضیلت کے بارے گفتگو شروع ہوئی۔ نیز حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہا السلام کے بارے میں .....خواجہ صاحب جماعت خانہ میں تشریف فرما فضل الفرائد فعلم الدين اولياء فعلم الدين اولياء فعلم الدين اولياء فعلم الدين اولياء فعلم الدين اولياء

تھے جب میں حاضر خدمت ہوا تو فرمایا' اے افضل الشعراء! تو نے اچھا کیا جوآ گیا' میں دوبارہ آ داب بجالایا۔فرمایا' بیٹھ جاؤ! میں بیٹھ گیا اس وقت مولا ناشم الدین کیلی' مولا نا فخر الدین' مولا نا شہاب الدین رحمہم الله علیم مذکور اورصوفی حاضر خدمت تھے۔ ماومبارک رمضان کی فضیلت کے بارے میں آ پرحمۃ الله علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ ماور مضان بڑا بزرگ مہینہ ہے اس مہینے میں سراسر رحمت و برکت ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ اس مہینے کے ایک روزے میں اس قدر رحمت و برکت ہے جو باتی تمام سال میں ہے۔

پیر قرمایا کرشن الاسلام خواجہ عثمان ہارؤنی رحمۃ اللہ علیہ کی بیادت تھی کہ جب رمضان کامہینہ ہوتا' آپ باقی کاموں سے فارغ ہوکر گوشہ نشینی اختیار کرتے اور فرماتے کہ رمضان رحمت اور غنیمت کامہینہ ہے جس طرح لشکر کے لوگ غنیمت کے بال پر پر تے ہیں اور ہر طرف سے نعمت حاصل کرتے ہیں اسی طرح رمضان المبارک میں ہر طرف سے رحمت اور غنیمت حاصل ہوتی ہے' لوگوں کو ماہ رمضان میں ضرور عبادت کرنی جا ہے۔

' پھر فر مایا کہ شخ فرید الحق والشرع والدین قدس اللہ سرہ العزیز ترادیج کے بعد ہر رات دو رکعتوں میں قر آن شریف ختم کرتے اوراسی وضو ہے صبح کی نماز اداکرتے۔ چنانچے میں سال تک آپ کا یہی وطیرہ رہا۔

بعد آزاں فرمایا کہ رمضان المبارک میں جب لوگ روز ہ افطار کرتے ہیں تو حکمِ الٰہی ہوتا ہے کہ اس کواس کے اہلِ ہیت کے ہمراہ دوزخ کے عذاب سے خلاصی دی اور ان کے گناہوں کو بخش دیا۔

## حضرت يوسف عليه السلام

بعدازاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک ہے فرمایا کے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا اور بارہ بیٹے عنایت فرمائے جن میں ہے آپ علیہ السلام کو برگزیدہ بنایا اور بارہ بیٹے عنایت فرمائے جن میں ہے آپ علیہ السلام کے دل میں زیادہ محبت یوسف علیہ السلام کی ہی تھی جب علم بیان فرمائے تو یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر لیتے اور اور بیٹول کی نسبت اس کو زیادہ بیار کرتے اور اپنے ساتھ ہے جدا نہ کرتے۔ چنانچہ دو مرے بھائیوں نے حسد کھا کر کہا کہ یوسف (علیہ السلام) کو والد بزرگوار علیہ السلام ہے جدا کر دیں تاکہ ہماری طرف بھی خیال کریں ہروقت اس کی طرف خیال رکھتے ہیں اس کے بعد ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب و یکھا کہ گویا آفیاب مہتاب اور ستارے جمھے بحدہ کرتے ہیں جب یہ خواب اپنی دائی دو راز اس خواب کو بھائیوں کے خواب نے داللہ بزرگوار کو نایا تو آنجناب علیہ السلام نے آہتہ ہے فرمایا کہ اے جان پیر! خبردار! اس خواب کو بھائیوں کے پاس بیان نہ کرنا کیونکہ ان کے روبرو بیان کرنا اچھانہیں ہوگا۔ تھالہ تعالی

إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِآبِيْهِ يَنَابَتِ إِنِّى رَايْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْ كَبًا وَّالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَايَّتُهُمْ لِي سَجِدِيْنَ ٥ قَالَ يَنْ لَا تَقْصُصْ رُءْ يَاكَ عَلَى اِخُوَتِكَ فَيَكِيْدُوا لَكَ كَيْدًا طَإِنَّ الشَّيْطَنَ لِلْلِانْسَانِ عَدُوَّمَّ بِيْنٌ ٥ يَنْ لَكَ كَيْدًا طَإِنَّ الشَّيْطِنَ لِلْلِانْسَانِ عَدُوَّمَ بِينٌ ٥ يَكُولُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

اپ تین برباد کرے گا۔ الغرض آپ علیہ السلام چونکہ بچے تھے ایک روز یہی خواب ان کوبھی بتا دیا۔ آپ علیہ السلام کاسب سے بڑا بھائی یہودا نام تھا اس نے باقی بھائیوں سے مشورہ کیا کہ بیضرور بادشاہ ہوگا اور والد بزرگوار جب بیخواب منیں گے تو پہلے کی نسبت بھی اسے زیادہ محبت کریں گے۔

بعدازاں ایک روز سارے مل کر بعقوب علیہ السلام کی خدمت میں آئے کہ ہم شکار کو جاتے ہیں اگر آپ یوسف (علیہ السلام) کو ہمارے ہمراہ جیج دیں تو بہتر ہوگا۔ یوسف علیہ السلام بھی موجود تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو فر مایا کہ اچھا لیے جاتے ہولیکن اسے بھیڑ یے اس کے لیے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ جب انہوں نے بہت منت و ساجت کی تو فر مایا کہ اچھا لیے جاتے ہولیکن اسے بھیڑ یا کھا گیا ہے بچانا۔ انہوں نے اس بات کو حیلہ قرار دے لیا کہ اگر ہم یوسف علیہ السلام کو تلف بھی کر دیں تو کہہ دیں گے کہ بھیڑ یا کھا گیا

رياعي

یعقوب چہل سال زہجراں گبریت نابینا شدہ ز درد چنداں گبریت از نور دل او کے چہ داند کہ چہ بود شخم اوداندو آئٹس کہ ز ہجرال گبریت پھرفر مایا کہ جس وقت یعقوب علیہ اسلام کو بھوک گلتی تو یوسف علیہ السلام کا نام لیتے تو سیر بموجاتے اور جب پیاس گلتی تو بھی یوسف علیہ السلام کا نام لیتے تو سیراب ہوجائے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر طعن کی کہ اے یعقوب (علیہ السلام)! اگر پیدا کرنے والا یوسف علیہ السلام ہوتا تو کیا اچھا ہوتا کہ سب سے فارغ ہو کرتو یوسف علیہ السلام کی دوتی میں مشغول ہوتا۔ فرمایا' اے جبرائیل (علیہ السلام)! بیتازیانہ اوب اس روز سے مارا ہوتا جب کہ یوسف علیہ السلام کی دوتی میرے ول میں شروع ہوئی تھی اب کیا فائدہ ہے؟ اب کام حدسے بڑھ گیا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہوکر فر مایا کہ میں نے خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں کلھاد کیھا ہے کہ آپ نے حفرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں کلھا ہے کہ اہلِ سلوک کا قول ہے کہ اولیاء اور انہیاء میں سے جو صحفی محبت الہی کا دعویٰ کرے اور پھر غیر کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دے جان لو کہ وہ خفص بوئی مصیبت میں مبتلا ہے جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ۔ چنا نچہ آپ علیہ السلام نے پہلے تو دوئی کے حق کا دعویٰ کیا اور بعد میں یوسف علیہ السلام سے محبت کی حس کا متیجہ میہ ہوا کہ آپ علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کے فراق میں چالیس سال رونا بڑا اور فر مانِ اللی ہوا کہ آگر پھر یوسف علیہ السلام کے فراق میں چالیس سال رونا بڑا اور فر مانِ اللی ہوا کہ آگر پھر یوسف علیہ السلام کی مرداشت یعقوب علیہ السلام کے سواکون کرسکتا ہے؟

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کویں میں ڈالا گیا تو اتفا قا سودا گروں کا ایک قافلہ جومصر کو جا رہا تھا اس کویں کے پاس اُتراجب کویں میں سے پائی نکا لئے گئے اور ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے ڈول پکڑ لیا۔ انہوں نے بہتری کوشش کی لیکن ڈول نہ نکلا جب انہوں نے کئویں میں نگاہ کی تو دیکھا کہ ایک آدی اس میں گرا ہوا ہے باہر نکال کر پوچھا کہ تو کون ہے؟ فرمایا میں بن آدم علیہ السلام ہوں اور جو حادثہ بھی پر گزرائے وہ بہت طویل ہے میں کیا بیان کروں۔ انا تھتی کو وان وانت ملول راوی روایت کرتا ہے کہ جب آپ کو کئویں میں سے نکالا گیا تو آپ کے چہرے کی خوب صورتی سے کنعان میں روشنی ہوگئی۔ آپ کے بھائی تا ڈکے کہ شاید کی نے کئویں میں سے یوسف علیہ السلام کو نکالا ہے جب آکر دیکھا تو آپ کا دامن پکڑلیا' قافلے والوں نے وجہ پوچھی تو بھائیوں نے کہا کہ یہ بھارا غلام ہے جب ان سے دریافت کیا گیا تو کہا کہ یہ بھارا غلام ہوں۔ موراگروں نے کہا اگر تم بھوتو ہم خرید نے کو حاضر ہیں چونکہ آپ سے انہیں حد تھا' کہا' ہم بچنا چا ہے ہیں جو مرضی ہو دے دو جب موراگروں نے کہا گر وہ پہلائی کیا تو صرف سترہ کھوٹے درہم نگلے۔ آپ علیہ السلام رو دیے کہ ہواں اللہ! میں کیا تو صرف سترہ کھوٹے درہم نگلے۔ آپ علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا' اچھا ہم آئیس کے بدلے میں ڈروخت کرتے ہیں۔ یہ من کرآپ بھائی اللہ اور کہ ہوا کہ ای یوسف (علیہ السلام)! چونکہ تو نے اپنے تیکن آپ جانا ہے' ڈراصبر کر تیری قیمت تھے معلوم ہوجائے گی۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے آئینے میں اپنی شکل وسیحی تو کہا کہ سجان اللہ! وہ پیدا کرنے والا کیسا ہوگا جس نے مجھے ایہا خوب صورت پیدا کیا ہے اگر مجھے بازار میں پیچا جائے تو کوئی شخص میری قیمت ادائمیں کرسکتا۔ پس اے درویش! چونکہ یوسف علیہ السلام نے خود میں سے کام لیااس لیے تو نے درکھ لیا کہ آپ کی قیمت ستر ہ کھوٹے درہم مقرر

600 = (۱۲۲) \_\_\_\_\_\_\_\_\_افوظات عفرت واجياظام الدين اولياء ہوئی۔ پس جو مخص اپنے تیس کچھ جانتا ہے اس کی قیمت وہی ہوتی ہے جو پوسف علیہ السلام کی ہوئی کیکن جو مخص اپنے تیس ہیج جانتا ہے اس کی قدرو قیمت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب سوداگر آپ علیہ السلام کوخرید کرروانہ ہوئے اور مصر میں پہنچے تو یوسف علیہ السلام کو بنا سنوار کر بازار میں بیچنے کے لیے لے گئے اورمصر کے تمام سوداگر آئے اورا پناا پنا مال لائے کین ابھی آپ علیہ السلام کی قیت ان کے مال سے کہیں زیادہ تھی جب پی خبرعزیز مصر تک پینجی تو وہ مع اپنے ارا کین کے آیا اور کہا

## بازار حن جمله خوبان شكته ره نيت كز تو چ خريدار بگورد

اس نے اپنا مال خزانہ دے کرآپ علیہ السلام کوخرید لیا۔ الغرض جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ مونے کے ڈھیرآپ عليه السلام كى قيمت بين تو ول مين خيال آيا كه افسون! اگر آج ميرے بھائى يہاں ہوتے تو ميرى قيمت و كھتے۔ يه خيال آتے ہی جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا'اے پوسف (علیہ السلام)! تیری قیمت وہی تھی جو تیرے بھائیوں نے وصول کی۔

پھر خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے فرمايا كه اے درويش! بيخطاب يوسف عليه السلام كواس واسطے ہوا كه وه خود بين نه بن جاكس اورآب عليدالسلام مين غرورندآ جائ-

بعدازاں فرمایا کہ جو مخص حق کو پالیتا ہے اس پر وہی خطاب ہوتا ہے جو یوسف علیہ السلام پر ہوا۔

بعدازاں فرمایا کہ جب حضرت لیقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے دن آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کے راہتے میں کھڑے ہوئے جو تخص گزرتا 'فرماتے ' یہی یوسف ہے جب فوجیں گزر کئیں اور یوسف علیہ السلام کا خاص کشکر آیا تو بوسف علیہ السلام نے گھوڑے ہے اُتر نا جا ہائیکن یعقوب علیہ السلام نے خود دوڑ کر گھوڑے پر ہی ے گلے لگالیا ای وقت جرائیل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہا کہ فرمانِ اللی یوں ہے کہ چونکہ تونے ہے او بی کی ہے یعنی گھوڑے ہے اُتر کر والد بزرگوار کونہیں ملا اس لیے تیری کسل ہے کوئی پیغیمبر مرسل نہیں ہوگا۔الغرض جب بغل گیر ہوئے تو پوسف علیہ السلام کو بہت لاغریا کر فرمایا کہ اے جانِ پدر! میں تو تیرے فراق میں مبتلا تھا اور کھا تا پیتا نہ تھا اور تُو تو سلطنت کا حكمران تقاتو كيوں ايبالاغر ہوگيا ہے؟ عرض كى آپ سے فرماتے ہيں ليكن جب ميں تغمتوں كے دسترخوان پر بيٹھتا تو جبرائيل طعن کرتے کہ دیکھ تیراباپ تیرے فراق میں کچے نہیں کھاتا پیتا اور تو پچھرے اُڑا تا ہے۔ بیسُن کروہ طعام زہر آلود ہوجاتا اور کئی گئی دن فاقه کرتار ہا۔

بعدازاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے خوب صورتی کے ہیں ھے کر کے ایک حصہ ساری دنیا کواور انیس جھے پوسف علیہ السلام کو عنایت فرمائے۔

پر فرمایا کہ جس وقت بوسف علیہ السلام کھانا کھایا کرتے تو پانی اور روٹی آب علیہ السلام کے حلق میں اُترتی ہوئی صاف وکھائی دیا کرتی تھی۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ مصر میں بارہ سال قحط پڑا جس کے سبب لوگ بھوکوں مرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا

کی حضرت جرائیل علیہ السلام نے کہا کہ لوگ ہلاک ہوجائیں گئ آپ (علیہ السلام) اپنے محل پر چڑھ کر لوگوں کو بلایا کریں تا کہ وہ آپ کو دیکھ کرسیر ہوجایا کریں اور ایک ہفتہ تک انہیں بھوک بیاس نہ ستائے اس کے بعد آپ اس طرح کیا کرتے۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ لوگ جب آپ کو دیکھ لیتے تو پھر ایک ہفتہ تک انہیں کھانے پینے کی حاجت نہ رہتی صرف دیدار میں ہی مستغرق رہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ اہلِ سلوک اس بارے ہیں ہے کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو دکھے کرسات دن بھوک نہ گئی تھی اور ہے ہوش ہوجاتے تھے تو قیامت کے دن جب مسلمانوں کو دیداراللی ہوگا تو وہ ضرور سر ہزار سال ایک ہی جگی ہیں محور ہیں گے۔ بعدازاں فر مایا کہ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام آپ کو نہلا نا چاہتے تو کئی ایک پردے کرتے تاکہ آپ کوکوئی دیکھ نہ لے اور نظر بد کارگر نہ ہواور بب سودا گروں کے ہاتھ فروخت ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس چشے ہیں عسل کرلوجب آپ پانی میں آئے تو رود یے کہ پروردگار! ایک وہ وقت تھا کہ جمھے میرے والد بزرگوار پردہ کے بغیر نہیں نہلاتے تھے اب بیوفت ہے کہ میں نگا پانی میں جاتا ہوں۔ آبی جانور میراجم دیکھیں گے۔ یہ کہنا تھا کہ جرائیل علیہ السلام کو تکم ہوا کہ نوری پردہ پانی میں آپ علیہ السلام کے گردکر دے تاکہ کوئی آبی جانور آپ علیہ السلام کا جسم نہ

پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ ہرخواری کے لیے عزت اور ہرعزت کے لیے خواری ہے۔خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فوائد ختم کرتے ہی اندر چلے گئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ مِللهِ عَلَى ذَلِكَ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فضیلت

جعرات کے روز بائیسویں ماہ نہ کور کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت اسلیما اور دوسرے انبیاء علیم السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ مولانا جمس الدین بچی' مولانا بر بان الدین غریب اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جب حضرت اسلیم بیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور دوگا نہ شکر بجالائے۔ جرائیل علیہ السلام نے آ کریہ کہا کہ آپ کی بیڈ برم سل ہوگا۔ آپ علیہ السلام سن کر بہت خوش ہوئے پھر بوچھا کہ بھائی جبرائیل (علیہ السلام)! کیا اس کی نسل سے کوئی پیڈ بربھی ہوگا؟ کہا نہیں! آپ یہ سن کر ملول ہوئے کہ ایک لائے کی نسل سے تو ہرائیل (علیہ السلام)! کیا اس کی نسل سے کوئی پیڈ بربھی ہوگا؟ کہا نہیں! آپ یہ اس کی طول ہوئے کہ ایک لائے کی نسل سے تو ہرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ حکم الہی ہے کہ اس کی سس سے ہم ایک پیڈ بر پیڈ اگر بیا کہ حکم اللی علیہ والہ وسلم ) ہوا کہ خرائر مان ہوگا اگر نسل سے ہم ایک پیڈ بر پیڈ اگر بیا کہ حکم اللہ (صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم) ہوا ور جو پیڈ بر آ خرالز مان ہوگا اگر اسلی سند ترائو بیں اپنی خدائی ظا ہر نہ کرتا۔

بعدازاں فرمایا کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت آشعیل علیہ السلام کو قربان کرنا چاہا تو آشعیل علیہ السلام نے عرض کی' اباجان! میرے ہاتھ یاؤں باندھ لیس تا کہ کارد (چھری) پھرتے وقت میں نہ تڑیوں اگر تڑیوں گا تو ہے ادبی میں شار ہوگا اور اس وجہ سے قیامت کے دن انبیاء کے روبروشرم سار ہونا پڑےگا۔ وہ کہیں گے کہ بیمجت میں صادق نہ تھا۔ بعد از اں فرمایا کہ جس روز حضرت زکریا علیہ السلام کے سرپر آرہ چلنے لگا تو آپ نے واویلا کرنا چاہا 'حکم الہی ہوا کہ فجر دار! اگر ذراچوں و چراکی تو پنیمبروں کے دفتر سے نام کاٹ دول گا۔

بعدازاں دعا کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی و نبان مبارک سے فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی اور معافی کے خواست گار ہوئے تو فرمان ہوا کہ پہلے حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تا کہ تمہاری دعا قبول ہو جب معافی کے خواست گار ہوئے تو فرمان ہوا کہ پہلے حضرت محمصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو تا کہ تمہاری دعا قبول ہو جب آپ علیہ السلام نے دعا پڑھی تو دعا قبول ہوگئے قولہ تعالی

فَتَلَقَّى الدَّمُ مِنْ رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ .

مفر لکھے ہیں کہ وہ کلمات یہ تھے یعنی الصلوة علی النبی الامی پس اے درویش! جب آپ علیالسلام نے ان شرائط کے مطابق دعا کی تو قبول ہوگئ۔ چنانچ مشہور صدیث ہادر کلام الله میں لکھا ہے:

أَدْعُونِي اَسْتَجِبُ لَكُمْ إِنَّ اللَّذِيْنَ يَسْتَكُبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ وَاللهُ وَلِيْ

بعدازاں یہ حکایت بیان فرمانی کہ شخ براب کے زمانے میں آپ کا ایک مرید سفر کو گیا جب ساٹھ سال بعد آیا تو آپ نے
پوچھا کہ کہاں تک پنچے؟ عرض کی قطب عالم! پوچھا' کیا اس سے پوچھا تھا کہ مردکون ہے اور پنم مردکون؟ عرض کی مردتو وہ ہے
جو بھائی کوسونے کی روٹی دے اور نیم مردوہ ہے جو بوامیں اُڑے اور پانی پر مصلی بچھا کرنماز اداکرے۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہا د جلے کے کنارے گئے خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے ہوئی مرصلی بچھایا اور رابعہ رحمۃ اللہ علیہا فضا میں سربھ وہوئیں جب خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے نمازے فارغ ہو کر ادھر اُدھر دیکھا تو رابعہ رحمۃ اللہ علیہا کونہ پایا جب اوپر نگاہ کی تو رابعہ رحمۃ اللہ علیہا کونہ پایا ۔ کہا'اے رابعہ (رحمۃ اللہ علیہ)! وہ کیا آگر تو پانی پر تیرے گاتو برہنہ ہے آگر ہوا میں اُڑے گاتو کھی ہوتو دل کو قابو کرتا کہ کچھ بن جائے۔

پھر فر مایا کدایک بزرگ کی ملاقات خضر علیہ السلام ہے ہوئی۔خضر علیہ السلام نے فر مایا کدایک مرتبہ خواجہ بایزید بسطامی قدس الله سر والعزیز کی زبانی سا ہے:

ياخضر من ظن انه خير من الكلب لايصلح الصحبة معه .

لعنی جوملمان ایئے تیں کتے ہے اچھا خیال کرتے ہیں ان مے س کر بیٹھنا اچھانہیں۔

، ب خواجه صاحب رحمة القدعليه في بي فوائد خم كي تو نمازكى اذان سے آپ رحمة الله عليه ياو النبي ميس مشغول موت اور ميس اور اور لوگ عِلم آئے مال حمل اللهِ على ذلك

حضرت داؤ وعليدالسلام

سوموار کے روزیانچویں ماہ شوال سندھ ندکور کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔مولا ناشمس الدین مولا نافخر الدین میرحسن علا پنجری اوراورصوفی حاضر خدمت تھے۔حضرت داؤ دعلیہ السلام اور انبیاء کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔زبان مبارک سے فرمایا که حضرت داؤد علیه السلام این صحیفوں کا مطالعہ کررہے تھے کہ انبیاء نے مصیبتوں کو بڑی آرز و سے طلب کیا ہے اور پھر ان پر صبر کیا ہے اس دن ہے آپ بھی ہررات مصیبت کی خواہش کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا' اے داؤد (علیہ السلام)! آپ بلاتو جاہتے ہیں لیکن اسے برداشت نہیں کر عکیں گے۔ ہر بارآ پ علیہ السلام کو یہی خطاب ہوتا۔ چنانچہ ایک روز آپمصلے پر بیٹھے زبور کا مطالعہ کررہے تھے فرمانِ اللی ہوا کہ اچھا! آپمصیبت کے خواست گار ہوئے ہی تو لواب تیار ہو جاؤ مصیبت نازل ہوا جا ہتی ہے۔الغرض ای روز مطالعہ کررہے تھے ایک ایسے جانور پر نگاہ پڑی جو پہلے بھی نہ دیکھا تھا۔ دل میں کہا کہ اگریہ جانورسلیمان علیہ السلام کے لیے لیے جاؤں تو اچھا ہوگا۔مصلے پرے اُٹھ زبور طاق میں رکھاس جانور کا پیچھا کیا' وہ اُڑ کر پرنالے پر جا بیٹھا' آپ اوپر چڑھ گئے' وہ نیچے اُٹر آیا۔اتفا قااوریا کی عورت بیٹھی سردھور ہی تھی جب آپ کی نگاہ اس کے بالوں پر پڑی تو کہا سجان اللہ! جس کے بال اس قدر خوب صورت بیں اس کی شکل کی خوب صورتی کا کیا ٹھکا نا ہوگا فوراً آپ علیہ السلام گرویدہ ہوگئے۔ آپ نے اور یا کوکی مہم پر بھیجا جہاں وہ قضا کار مرگیا' کچھ مدت بعد اور یا کی عورت نے پیام بھیجا کہ میں آپ علیہ السلام سے نکاح کرنا جائتی ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس سے نکاح کرلیا' کچھ مدت بعد آپ علیہ السلام قضا کی مند پر بیٹھے فیصلہ کر رہے تھے کہ اتنے میں دوخفس دعوے دار آئے۔ ایک نے عرض کی کہ جناب! اس کے یاس نٹانوے بھیٹریں ہیں اور میرے پاس ایک۔ وہ بھی اس نے زبردی چھین لی ہے' کیا بیہ جائز ہے؟ فرمایا' بیہ جائز نہیں اس کی بھیڑا ہے واپس دو کیونکہ تم نے اس پرظلم کیا ہے۔ بیچکم سنتے ہی وہ شخص غائب ہو گئے' آپ مند قضا ہے اُ مٹھے اور دل میں خیال کیا کہ یہ جھے خطاب ہے کہ باوجود ننانوے بیوبوں کے میں نے اور یا کی عورت سے نکاح کیا' بیرکب جائز ہے؟ گھر میں آ كر فرزندوں كورخصت كيا اور آپ عليه السلام جنگل ميں جا كرسر بحجو د ہوكر رونے لگے پھر فرمانِ اللي ہوا كه داؤد (عليه السلام)! کیوں روتے ہو؟ عرض کی'ان آنکھوں نے ایک چیز ایسی دیکھی ہے جس کا دیکھنا جائز نہ تھااب اس کی سزااہے ہی جھکتنی جا ہے كيونكداس فيمنوع چيزديكھى ہے

الرحيم برند عند عنانة خراب بس خانه كه شدخراب ازكرده چثم است

کہتے ہیں آپ علیہ السلام اس قدرروئے کہ رخساروں میں گڑھے پڑھئے پھر حکم ہوااے داؤد (علیہ السلام)! تیری توبہ اس وقت قبول کروں گاجب کہ اور یا تجھ سے راضی ہوگا۔ آپ علیہ السلام اس کنویں پر پہنچے جہاں اور یاقتل ہوا تھا اور آ واز دی کہ اے اور یا! تو مجھ سے خوش ہے؟ آ واز آئی' ہاں! خوش ہوں ۔ حکم ہوا کہ اے داؤد (علیہ السلام)! مجھے تو پوچھنے کا ڈھنگ بھی نہیں آتا اس طرح پوچھ کہ اے اور یا! میں نے تجھ کو تیرے مارے جانے کے لیے بھیجا تھا کہ اگر تو مارا جائے تو میں تیری بیوی سے نکاٹ کر لوں گا اب میں تیرے پاس آیا ہوں تو خوش ہے یا نہیں؟ یہ سُن کر آپ علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے۔الغرض جب تو بہ کا وقت آیا تو حق تعالی نے اور یا کومبر بان کر دیا اور اس نے آواز دی کہ میں تجھ سے خوش ہوں۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے زبان مبارک سے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام اعلیٰ درجے کے خوش الحان تھے جب آ پ علیہ السلام زبور پڑھتے تو استے پرندے اکٹھے ہو جاتے کہ آ پ علیہ السلام کے سر پرسایہ ہو جاتا اور خوبی الحان کے سبب وہ سبب بے ہوش ہو جاتے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب آپ علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آپٹی تو جرائیل علیہ السلام ریشی کاغذ پر ایک صحیفہ لائے جو ان جس جس جس میں سوالوں کی جسے سے ۔ آپ علیہ السلام کو دے کرکہا ، فرمانِ اللی یوں ہے کہ آپ علیہ السلام کے لڑکوں میں سے جو ان سوالوں کا جواب دے اس کو ملک کی انگوشی دینا۔ آپ علیہ السلام نے سارے بیٹوں کو بکل کرسوال پوچھے۔سوائے سلیمان علیہ السلام کے کی نے ایک سوال کا بھی جواب نددیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ چونکہ ازل میں ملک سلیمان علیہ السلام کے نام لکھا تھا اس لیے آپ علیہ السلام نے ان سوالوں کے جواب دیئے اور ملک کے لائق ہنے۔ ملک بھی ایسا ملا کہ نہ اس سے پہلے کسی کو ملا اور نہ بعد میں ملے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام سارے حیوانات کی بولی بجھتے تھے اور آپ علیہ السلام کے سب محکوم تھے یہاں تک کہ انسان حیوان جن ویو بری اور شیاطین سب زیر فرمان تھے جہاں چاہتے آپ علیہ السلام کے تخت کو اُڑا کر پل بحر میں پہنچا دیتے اور پھر رات کو والیس لے آتے اس تخت پر تقریباً بارہ ہزار آ دی بیٹھ کھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے مطبخ میں ستر ہزار سیر نمک خرچ ہوتا' باقی چیز وں کا شار نہیں لیکن خود اس وقت روئی کھاتے جب اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی زئیل فروخت کرتے اور اس کے داموں سے روئی خرید کر تاول فرماتے۔ رات درویشوں کے ہمراہ مجد میں رہتے اور ان سے دعا کے خواست گار رہتے جب خواجہ صاحب رحمۃ القد علیہ نے بینوائد ختم کے میں ادراور لوگ واپس چلے آئے۔ اُلْحَمْدُ اِللهِ عَلیٰ ذلِك

# حضرت موى عليدالسلام

ہفتے کے روز پچیوں ماہ شوال سند ھ ذرکور کو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولا ناسم الدین یجی ' مولا نا بر ہان الدین فریب اور مولا نا فخر الدین اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ جس روز حضرت موی علیہ السلام پیدا ہوئے 'فرعون اس وقت سور ہاتھا' کانپ کر اُٹھ کھڑ اہوا' حکیموں اور نجومیوں کو بُلا کر بوچھا کہ دیکھوجس کے سبب میرے ملک میں خلل آئے گا' پیدا ہو گیا ہے یا نہیں؟ سب نے قرعہ پھینک کر کہا کہ ہوگیا ہے اس وقت فرعون نے دائیوں کو مقرر کیا کہ جس گھر میں فرے سہ جنا ہو' جھے اطلاع کر وتا کہ اسے مروا ڈالوں۔ موی علیہ السلام کو پیدا ہوتے ہی تنور میں پھینک دیا گیا جب فرعون کے میں فرے سے تنور میں نشان نہ پایا' ان کے جانے کے بعد موی علیہ السلام کی بہن نے جاکر دیکھا تو تنور باغ بنا ہوا تھا اور آپ علیہ آدی آئے تو کہیں نشان نہ پایا' ان کے جانے کے بعد موی علیہ السلام کی بہن نے جاکر دیکھا تو تنور باغ بنا ہوا تھا اور آپ علیہ

www.communicaldicates

السلام انگوشا چوں رہے تھے پھرا کیہ صندو تی میں لٹا کر آپ کی والدہ نے آسان کی طرف منہ کر کے کہا کہ پروردگار! اے
تیرے حوالے کرتی ہوں 'یہ کہہ کر آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی ہمشیرہ کو دیا کہ اسے دریائے نیل میں بہا دے۔ آپ علیہ
السلام کی ہمشیرہ نے دریائے کنارے آکر یہ کہہ کر کہ میں اسے خدا کے سپر دکرتی ہوں 'صندو قیج کو دریا میں ڈال دیا اورخود واپس
علی آئی۔ قضا کاروہ صندو تیج تیرتا ہوا فرعون کے کے مقابل پہنچا 'فرعون اور اس کی عورت آسید دونوں محل پر کھڑے نظارہ کر
رہے تھے جب ان کی نگاہ صندو تیج پر پڑی تو آسید نے کہا کہ دیکھ فرعون صندو تیج بہا چلا آتا ہے۔ دیکھیں اس میں کیا ہے؟
فرعون نے ملاحوں کو بگل کر کہا کہ صندو تیج کو نکال لاؤ جب صندو تیج کھولا گیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوب صورت بیج لیٹا ہوا ہوا جاور دونوں انگو شھے چوں رہا ہے۔ فرعون یہ دیکھتے ہی کانپ اُٹھا اور کہا آسید! پیرا کا اچھا نہیں ہے جو ہدیے لیکن ایسا ہدیہ
کو اے اور دونوں انگو شھے چوں رہا ہے۔ فرعون یہ دیکھتے ہی کانپ اُٹھا اور کہا آسید! پیرا کا اچھا نہیں ہے جو ہدیے لیکن ایسا ہدیہ
کا دیا ہوا ہے۔ آسید نے کہا اُس کا دان ! اللہ تعالی نے جھے کوئی فرز ندنہیں دیا 'میں بجائے فرزنداس کی پرورش کروں گی ہونہ کے دورا

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا اے درولیش! واضح رہے کہ فرعون کی اس میں مرضی نہتھی کیکن اے اللہ تعالیٰ کی حکمت معلوم نتھی کہ جس شخص کے سبب اس ملک میں خلل آنے والا ہے اس کوای سے پرورش کروایا۔ بعداز ان فرمایا کہ میں نے فقص الانبیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ جب حضرت مویٰ علیہ السلام چارسال کے ہوئے تو ایک روز آ سے نے آ پے علیہ السلام کو فرعون کی گود میں رکھا۔ فرعون کی ڈاڑھی کمبی تھی' آپ نے پکڑ کر زور ہے جھٹکی جس سے فرعون کے سارے اعضاء جنبش میں آ گئے۔آسیدکو کہا کہ میلا کا جارے حق میں نیک نہیں اس نے میری ڈاڑھی ایی جھنگی ہے کہ میرے تمام اعضاء کانپ اُٹھے ہیں۔ آسيدنے کہا كدكوئى وركى بات نبيل ، بكول كى عادت ہى ہوتى ہے كہ باپ كى ۋازھى سے كھيلاكرتے ہيں اگر بحقے يقين نبيس تو ايك تھال سونے سے پُر اور دوسرا آگ سے منگا کراس کے سامنے رکھ اگر دانا ہوگا تو زرکو پکڑے گا۔ حضرت موی علیہ السلام نے زر والے تھال کی طرف ہاتھ بڑھانا جا ہالیکن حکم اللی کے مطابق جرائیل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا ہاتھ کوئلوں والے تھال میں ڈال دیا۔ آسیہ نے کہا دیکھ اگر دانا ہوتا تو آگ میں ہاتھ کیوں ڈالتا۔ یہ بچے ہیں' انہیں کیا تمیز؟ تب فرعون کواطمینان ہوا۔ الغرض جب پندرہ سال کے ہوئے تو تازی گھوڑے پرسوار ہوا کرتے اور لوگ اور اراکین آپ علیہ السلام کے ہمراہ ہوتے ای طرح بازار میں ایک روزگشت کرر ہے تھے کہ ایک فرعونی نے فرعون کی تم کھائی کہ مجھے فرعون کی خدائی کی تم ہے آپ علیه السلام نے پوچھا' یکیسی متم ہے؟ کہا' آپ کے باپ کی جو جارا خداہے۔حفرت مویٰ علیہ اللام نے فرمایاس کے منہ میں ناک بیر کہہ کرایا وارکیا کہ اس مخص کو وہیں ڈھیر کردیا۔ کہتے ہیں کہ ای قتم کھانے کے بدے، میں کی ایک آ دمیوں کو آل کیا کہ وہ خدانہیں بلکہ خداوہ ہے جس نے زمین وآ سان اور ہمیں تہہیں پیدا کیا ہے جب فرعون نے یہ برئنی تو آ سید سے گلہ کیا کیا میں نہیں کہتا تھا كمياركا نيك نبيل ال سے ميرے ملك ميل خلل آئے گا۔ آسے نے عذر معذرت سے ٹال دیا۔

الغرض ایک روز فرعون تخت پر بعیفا تھا اور لوگ آ کر بجدہ کرتے۔ مویٰ علیہ السلام مجمی پاس بی تھے آپ بیدو کیو کر ناخوش موے اور لوگوں کو بعدہ کرنے سے منع فرماتے کہ بجدہ خدا کو کرنا چاہیے۔ آسیدنے جب بیددیکھا کہ فرعون آپ علیہ السلام کو ضرور

companied black and a

الفوظات حضرت فواجاظام الدين اولياء

مروا ڈالے گاتو کہا کہ اس شہرے نکل جااور جب رسالت کی جاور پہن لے تو پھر آنا۔ آپ علیه السلام آسیہ کے حمط ابق ردانہ ہوئے چلتے چلتے ایسے مقام پر پہنچے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں بھیر بکریاں چرار ہی تھیں وہاں پرایک کنواں تھا جس کا ڈول اس قدروزنی تھا کہ جب تک سوآ دمی اکٹھے نہ ہوتے وہ کھینچا نہ جاتا اب وہ لڑ کیاں کنویں پر ڈول لیے کھڑی تھیں اورآ دی موجود نہ تھے۔آپ علیہ السلام نے پاس جا کراؤ کیوں سے بوچھا کہ بکریوں کو پانی کیوں نہیں بلا تیں؟ انہوں نے ڈول کی کیفیت بیان کی۔ آپ علیہ السلام نے ڈول بھر کر کنویں سے نکالاحتیٰ کہ تین ڈول تھیٹج کر بکریوں کو پیٹ بھر کر پانی بلایا جب بحریاں گھر آئیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں سیراب دیکھ کراڑ کیوں سے وجہ دریافت کی۔ انہوں نے کہا آج ایک آدى آيا ہے جس نے اسلے ہى تين دول نكالے ہيں۔حضرت شعيب عليه السلام نے فرمايا كہم نے كتاب ميں يزها ہے كموى علیہ السلام پیدا ہوگا' جاکراہے کلا لاؤ۔آپ علیہ السلام کی بڑی لڑکی تلاش کے بعد مویٰ علیہ السلام کو کبلا لائی۔حضرت شعیب علیہ السلام نے اُٹھ کر گلے لگالیا اور نوازش کی اور ای لڑکی ہے آپ علیہ السلام کا نکاح کر دیا پھر حق تعالی نے آپ علیہ السلام کو پیغیبری عطا فرمائی اور رسالت کی جادر پہنائی۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کرعرض کی حکم اللی یوں ہے کہ آپ فرعون کو جا کر بیہ پیام پہنچا کیں کہ وہ اسلام قبول کرے اور خدا پر ایمان لائے۔آپ علیہ السلام فرمانِ اللی کے مطابق حضرت شعیب علیہ السلام ے رخصت لے کرمصر میں آ کرانی والدہ ہمشیرہ اور بھائی ہارون علیہ السلام سے ملے اور پھر فرعون کو جا کر پیغام الہی سایا کہ ا ے فرعون! میں خدا کا پیغیر ہوں اور تو اس کا بندہ ہے میری رسالت کا اقر ارکر تا کہ مجھے عذاب سے نجات حاصل ہو یہیں تو مصیبت کے لیے تیاررہ جب یہ پیغام فرعون نے ساتو اندر جاکرآ سیکوکہا کدد کھے یہ ساری مصیبت تونے ہی مجھ پر بریا کی ہے اگر ہم اسے پرورش نہ کرتے تو اب وہ کہاں سے پیغیبری کا دعویٰ کرتا۔ اچھا! حکم الہی کوکوئی بدل نہیں سکتا اب صبر کرنا جا ہے اور و کھنا جا ہے کداونٹ کس کروٹ بیشتا ہے؟

پرخواجه صاحب رحمة الله عليه نے فر مايا كه موى عليه السلام نے كئ ايك پينمبرى معجزے وكھائے ليكن فرعون كى رہمى ايمان ندلایا۔ ہاں! اتنا ہوا کہ بنی اسرائیل کے کئی ہزار آ دمی صلمان ہو گئے پھر جب بنی اسرائیل زور پکڑتے گئے اور حضرت موی علیہ السلام كو كچھ تقويت موكى توحق تعالى نے فرعون كومقبوركيا \_موى عليه السلام نے دعاكى جوقبول موكى -

بعدازاں فرمایا کے علامے تفییر لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالی نے فرعون کوغرق کرنا جاہا تو حضرت مویٰ علیہ السلام مع بارہ ہزار بنی اسرائیلیوں کے مصرے باہر نکا علاء یوں روایت کرتے ہیں کہ جس روز فرعون کے ستر ہزار سوارزرق برق لباس پہن کوعربی گھوڑوں پر سنہری زینیں ڈال کرچیکتی ہوئی تلواریں لے کر نکلے تو مویٰ علیہ السلام کو اطلاع ہونے پر بنی اسرائیل مع مویٰ علیہ اللام كے دريائے نيل كے كنارے پر پہنچ چكے تھے۔ بني اسرائيليوں نے جب فرعون كى سپاہ ديكھى كہ ہم پر چڑھائى كے ليے آ ر ہی ہے تو حضرت مویٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ پیغیبر خدا ہیں فرعون کی سپاہ تو آ سپنجی اگر وہ شریر آ مادہ ہوئے تو ہم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے۔آپ علیدالسلام نے وعاکی:

اللهم لك الحمد واليك المتكى وانت المستعان والاحول والقوة الا بالله العلى العظيم .

تو الله تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اےمویٰ (علیہ السلام)! اپنا عصا دریا پر مارو۔ آپ علیہ السلام نے ویسا ہی کیا تو قدرتِ اللّٰہی سے دریا میں شگاف ہو گیا اور بارہ رائے بن گئے جس سے بنی اسرائیل گروہ درگروہ گزرنے لگے جیسا کہ قر آن شریف میں فرمایا گیاہے:

فَأَوْ حَيْنًا اِلَى مُوْسَى أَنُ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرُقٍ كَالطُّوْدِ الْعَظِيْمِ ٥

دائیں بائیں دریا اس طرح پھٹ گیا جس طرح طوق ہوتے ہیں جو بارہ رائے ہے ان میں سے ہرایک کی فراخی چھ میل تھی پھرموی علیہ السلام نے بنی اسرائیل کوکہا کہ ان راستوں سے گزر جاؤ۔ انہوں نے کہا کئی ہزار سال سے اس زمین پر یانی پھرتا رہا ہے اور کیچڑ بہت ہے ہم کس طرح گزر سکتے ہیں۔اللہ تعالیٰ نے سورج کو حکم دیا تو ایک دو گھڑی میں زمین خشک ہوگئ ۔ بنی اسرائیل کی تعداد چھ ہزار تھی جب میں بچے میں پنچے تو کہا کہ ہم تو جا رہے ہیں لیکن معلوم نہیں کہ فرعون ہمارے بسماندگان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ ہمیں ان کا حال معلوم نہیں یا تو وہ غرق ہو گئے ہوں گے یا فرعونی لشکر کے ہاتھوں قتل ہو گئے ہوں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بے فکر رہو وہ سلامت ہیں اللہ تعالی نے حکم بھیجا کہ دائیں بائیں اشارہ کروجب دائیں بائیں اشارہ کیا تو دو در میے نمودار ہوئے جن میں سے ان چھ ہزار نے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو دیکھا جب بی اسرائیل دریا سے یار ہو گئے تو مویٰ علیہ السلام نے پھر کر دریا کوعصا مارنا حیا ہا تا کہ پہلی حالت پر آ جائے اور فرعون کی سیاہ غرق ہو جائے۔اللہ تعالیٰ نے تھم بھیجا کہ آپ (علیہ السلام) چلے جائیں اور دریا کوای طرح چھوڑ دیں جب فرعونی لشکر دریا کے کنارے پہنچا تو دریا کو بھٹے ہوئے دیکھا اور بنی اسرائیل سیح سلامت پار ہو گئے تھے' بیدد کھے کر فرعون نے اپنی قوم کومخاطب کر کے کہا کہ دریا کس طرح بھٹ گیا ہے اور یانی کس طرح الگ الگ تھہر گیا ہے اور دریا کی تہہ دیکھائی وے رہی ہے۔ آؤ! ہم اس ے گزر کرایے بھا کے ہوئے غلاموں کو پکڑ لیں دریا کے کنارے کھڑا ہوا''انادبکھ الاعلی'' میں تمہارا بڑا خدا ہوں کہا' میرے خاص بندے آئیں۔ بیٹن کرسب نے عجدہ کیا۔ حضرت موی علیہ السلام ابھی دریا میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام دریا میں فرعون کے سامنے ابلق گھوڑی پر سوار سیاہ عمامہ باند ھے ہوئے آئے اصحاب توراۃ کہتے ہیں کہ اس روز فرعونی لشکر میں گھوڑی کا نام تک نہ تھا صرف وہی تھی جس پر جبرائیل علیہ السلام سوار تھے جب گھوڑی ہنہنائی تو فرعون کا گھوڑا بے اختیار اس کے چھیے دریا میں گرا۔فرعون نے اسے بہتیرا روکالیکن ندرُک سکا فرشتوں نے دائیں بائیں سے اس کی سیاہ سمیٹ کرکہا کہ جاؤا بني اسرائيل كا پيچيا كرؤوه لشكر بھى دريا ميں آيا۔ الله تعالى نے دريا كوتكم ديا كه تو سارى فوج غرق كركے فرعونى قوم كا ايك آ دمی جھی زندہ نہ بچا۔

پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کر فر مایا 'اے درویش! واضح رہے کہ حق تعالی کا قبراییا سلوک کرتا ہے جیسا کہ فرعون سے کیا کہ اس کونیست و نابود کر کے چھوڑ اجب خواجہ صاحب بیر فوائد ختم کر چکے تو اذ ان سُنی ۔ آپ یا دِ الٰہی میں مشغول ہوئے میں اور اور لوگ واپس چلے گئے۔

ٱلْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذَٰلِكَ

ہفتے کے روز بیسویں یاہ فروالحجہ سندھ فہ کورکو قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ خاندان چشت کے پانچے درولیش بیخی ہاؤ الدین غرنوی مولانا جلال الدین مولانا عماد الدین فہ کوراور آپ کے بھائی حاضر خدمت تھے عیدی علیہ السلام اور دوسرے انبیاء عیمی غرنوی مولانا جلال الدین مولانا عماد الدین فہ کوراور آپ کے بھائی حاضر خدمت تھے عیدی علیہ السلام ہور ہوگی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ جس روز حضرت عیدی علیہ السلام کی پیدائش کے وقت اور کوئی موجود نہ تھا۔ النخرض پانی نہ تھا، آپ علیہ السلام نے پاؤس نے وار اور مین پر مارا تو چشمہ جاری ہوگیا جس کے پانی سے عیدی علیہ السلام کو اور النے تئین نہلا یا اور لوگوں میں مشہور ہوگیا کہ مربح نے بغیر باپ کے بیٹا جنا ہے سب لل کر حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس گئے اور انہیں یہ خبر دی۔ آپ علیہ السلام نے بیٹن کر یہود یوں کو مغ فر مایا کہ ایسی بات نہ کہو کوئکہ ہمارا خدا الیا ہے جو بغیر باپ کے بیٹا پیدا کرسکتا ہے۔ آپ نے بہتیرا سمجھایا گین یہود یوں نے ایک نہ ٹنی جو پچھال کی زبان پر آیا 'کہددیا آسی وقت جرائیل علیہ بیٹا پیدا کرسکتا ہے۔ آپ نے بہتیرا سمجھایا گین یہود یوں نے ایک نہ ٹنی جو پچھال کو زبان پر آیا 'کہددیا آسی وقت جرائیل علیہ السلام نے آکر حضرت ذکریا علیہ السلام کو بات کہود یوں کو اگھا کہ کے دہاں جو بوجی کو اللام کے اس جھے دؤ وہ صب کا جواب دے لے گا۔ آپ نے بہددیا آسی وقت جرائیل علیہ فر مان اللہ کے مطابق یہ کہا کہ یہود یوں کو اکہا کہ ان یہود یوں کو لڑے ان تو کون ہے؟ حضرت عیدی علیہ السلام نے آبی در اللہ کے مطابق یہ کہا کہ یہود یو اتم ہمیں واضح رہے کہ بیں اللہ کا بندہ ہوں اور وہ میرا پیدا کرنے والا ہے میں اس کا چغیر ہوں اور وہ میرا پیدا کرنے والا ہے میں اس کا چغیر کی قدرت ہے جب آپ علیہ السلام نے آبیہ ہور اور ان میں ہر چیز کی قدرت ہے جب آپ علیہ السلام نے گہوارے میں ہور کی کہا تو ایو جب آبے پیدا کیا ہے اور اس میں ہر چیز کی قدرت ہے جب آپ علیہ السلام نے گہوارے میں ہور کی گرار یہودی مسلمان ہوئے۔

کی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے اور رسالت کی جاور پہنی جرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمانِ الٰہی سایا کہ ان یہودیوں اور کا فروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا کہ ایمان لائیں۔ آپ علیہ السلام ہرروز ایسا ہی کرتے اور مجزے دِکھاتے لیکن ان سنگ دِلوں پر کچھاٹر نہ ہوتا 'وہ صرف یہ کہددیتے کہ ہاں اچھا جادو سیکھا ہے۔

اور برط من المحتل المح

بعدازاں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فر مایا کہ حق تعالی نے آپ علیہ السلام کو حیات ابدی عنایت کی ہے اس واسطے کہ آپ نے سارے گزشتہ انبیاء علیم السلام کو دیکھا ہے اور اب بھی جو اولیاء ہوتے ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کو علیہ کہ ترب نے سارے گزشتہ انبیاء کی مفصل حال بڑاتے ہیں۔ خاص کرای کام کی خاطر آپ علیہ السلام کو ہمیشہ کی زندگی عطا

ہوئی ہے پانی کا انظام آپ علیہ السلام کے متعلق ہے تا کہ مسافروں کی دست گیری کریں جب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیفوائد ختم کر چکے تو اذان ہوئی آپ یا دِحق میں مشغول ہوئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ بِللهِ عَلَی ذلِكَ

حضرت لوط عليه السلام

جمعہ کے روز پندرہویں ماہ محرم ۱۹۰ ھے کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ مولانا فخر الدین مولانا شمس الدین بیجیٰ مولانا شمس الدین بیجیٰ مولانا شمس الدین بیجیٰ مولانا شمس الدین اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی زبان مبارک سے فر مایا کہ آپ بینیمبر خداتے ہر وقت طاعت وعبادت میں مشغول رہ کر اللہ تعالی سے ڈرتے رہے ایک گھڑی بھی یا دِ اللّٰہی سے غافل نہ رہے 'آپ علیہ السلام کی قوم نے لواطت اختیار کی۔

پھر فر مایا کہ میں نے فقص الانبیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ قوم لوط کا فساد صد سے بڑھ گیا تو ان میں حسب ذیل دس عادتیں رائخ ہو گئیں۔شراب خوری سرخ لباس پہننا مرد کا مرد کے ساتھ بدفعلی کرنا 'رنگ دار نازک کیڑے پہننا کمان سازی کبوتر بازی نیبت راگ رنگ اورمنخری ایک دوسرے کے ستر کودیکھنا 'لوط پنج برعلیہ السلام سے برابری کرنا۔

جب مندرجہ بالا عادتیں راسخ ہوئیں تو اللہ تعالی نے آسان سے ان پر پھر برسائے اور زمین کو حکم ہوا کہ انہیں نگل جاؤ۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے فرمایا كه عبدالله بن معودرضى الله تعالى عندروایت كرتے ہیں كه رسول خداصلى الله تعالى عليه وآله وسلم فرماتے ہیں كه ايك وقت اليا آئے گا كه ميرى أمت ميں ان دس كے علاوہ كيار ہويں اور عادت ہوگى يعنى عورت مورت سے جماع كرے گیا۔

پھر فرمایا کہ میں نے تغییر میں لکھا دیکھا ہے کہ جب ایباز مانہ آئے گا تو آسان سے پھر برسیں گے اور زمین ایسے لوگوں کو نگل جائے گی۔

جب خواجه صاحب رحمة الله عليه بيفوا مُدُمّم كر عِيان إلى من مشغول مو كئ من اوراورلوك والي علي آئ \_ آئ حمد أ

جعرات کے روز پانچویں ماہ صفر سندھ نہ کور کوقد م بوی کاشرف حاصل ہوا۔ ماہ صفر کے بارے میں گفتگوشر وع ہوئی۔ مولا تا بر بان الدین غریب مولا تا شمس الدین بحیٰ اور دوسرے عزیز حاضر خدمت سخے زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ صفر بہت گراں مہینہ ہے جو بلا دنیا میں نازل ہوتی ہے وہ ای مہینے میں نامز دہوتی ہے۔ آثار میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالی سارے سال میں ایک لاکھ چوہیں ہزار بلائیں نازل فرماتا ہے اس واسطے لوگوں کو جا ہے کہ دعا اور نماز میں مشغول رہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کی بناہ تھیں میں ایک لاکھ چوہیں ہزار بلائیں نازل فرماتا ہے اس واسطے لوگوں کو جا ہے کہ دعا اور نماز میں مشغول رہیں تا کہ اللہ تعالیٰ کی بناہ تھیں دیا ہے۔

بعدازاں ای کے مناسب فرمایا کدرسول خداصلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم فرماتے ہیں کہ جو مخض ماہ موسنے کی بیاری بشارت دے اس پرخداکی رحمت ہونیز آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وآله وسلم نے بھی اس ماہ میں اس دار فانی ہے کوچ کی تیاری

The Control of the Co

شروع کی آخری بیار ہوئے۔

#### راوسلوك مين كشف كي ممانعت

پھرسلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو زبان مبارک سے فرمایا خواجگان کا قول ہے کہ سلوک کے پندرہ درجے ہیں جن میں سے پانچواں کشف و کرامت ظاہر کرئے وہ بس اسی درجے پر رہتا ہے وہ آ گے ترقی نہیں کرسکتا۔

بعدازاں فرمایا کدراو سلوک میں سالک جب پانچویں درجے پر پہنچ تو اپنے تیک ظاہر نہ کرے تا کہ مگراہی میں پر کر دوسرے درجوں سے محروم ندرہے۔

پھر فرمایا کہ شخ بہاؤ الدین ذکر یا اور شخ الاسلام فرید الحق والدین رحمۃ الله علیما ایک مرتبہ دریا کے کنارے پنچ جہال پر چوروں کا ڈرتھا۔ ایک دوسرے کو کہنے گئے کہ کشتی موجوز نہیں ڈاکو آ کر جمیں ہلاک کردیں گئے یہ ٹھیک نہیں۔ شخ الاسلام فوراً پائی پر قدم رکھ کر دوسرے کنارے جا پنچے اور شخ بہاؤ الدین ذکریا وہیں کھڑے رہ گئے۔ شخ الاسلام نے فرمایا کہ اس موقع پر کشف جائز ہے کیونکہ دشمنوں سے نجات حاصل ہوتی ہے البتہ اور موقعوں پر جائز نہیں جب شخ بہاؤ الدین نے بیا بات سنی تو آ پ بھی پائی پر قدم رکھ کر دوسرے کنارے آ پنچے پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اپنتیک کشف کرنا بہتر ہے لیکن موقع پر نہ کہ بے موقع۔

## حضرت جرائيل عليه السلام كي تخليق كافور سے موكى

بعدازاں حضرت جرائیل علیہ السلام کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جرائیل علیہ السلام کوکافور سے پیدا کیا۔ پوچھا گیا کہ آپ علیہ السلام کا پسینہ سفید کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کافور سے پیدا کیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مجھے مرور کا تنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کولانے کے لیے حکم فرمایا تو آنجناب سوئے ہوئے تھے کیا ہو جا دیا ہوا تھی مراد کو بوسددیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللی ہوا کہ فرردار! جگانا مت! میں نے بیٹھ کر بڑے ادب سے پائے مبارک کو بوسددیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں اس میں بہی حکمت تھی کہتم آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پائے مبارک کو بوسہ دو گے اور چونکہ کافور کی تا ثیر سرد ہوئے اس میں بہی حکمت تھی کہتم آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ جرائیل علیہ السلام ضرور کافور سے بنائے گئے ہیں۔

#### پیول سونگھ کر در درجیجنے والے کا اجر

بعدازاں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم پر درود بھیجنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ جس ات سرور کا کنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وہلم معراج سے واپس ہوئے فرمایا کہ میں نے ایک فرشتہ ویکھا ہے جس کے پانچ لاکھ منہ ہیں ہرمنہ میں پانچ لاکھ زبانیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے جب میں نے جرائیل علیہ السلام ہے بوچھا کہ بیکون سافرشتہ ہے؟ فرمایا ٔ وہ شخص جو پھول کوسونگھ کرآپ پر درود بھیج ٔ اللہ تعالی اس فرشتے کی سبیح کا ثواب اے دیتا ہے اور نیز دوسرے ثوابوں ہے بھی اسے محروم نہیں رکھتا۔

بعدازاں فرمایا' میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جو مخص شراب کی مجلس میں گلاب کا پھول رکھے اور شراب نوشی کرئے ڈرہے کہ اس کا ایمان جاتا رہے گا کیونکہ پھول اجزائے محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جز ہیں اور ایسا کرنا گویا ایک قتم کی حقارت ہے جو محص قرآن شریف پڑھے یا جانتا ہواور پھر شراب نوشی کرے۔ بے شک حدیث کے مطابق اس کا ایمان جا تا رہے گا۔

بعدازاں ایک بزرگ نے یو چھا کہ یونس علیہ السلام کو یانی میں ڈالنے کی کیا وجبھی؟ فرمایا کہاہے عشق کی آ گ گئی تھی اور جے آگ لکتی ہے اس پر یانی والتے ہیں تا کہ جل نہ جائے اس واسطے آپ کو بھی یانی میں والا گیا جب خواجہ صاحب رحمة الله علیہ يد كايت فتم كر چكتو اذان موكى أبي يادِ اللي مين مشغول موئ اور مين اوراورلوگ واپس چكية ع رألْحَمُدُ اللهِ على ذلك حضور صلی الله علیه وسلم کی اس دنیا میں جلوہ افروزی

منگل کے روز بیسویں ماہ ربیع الاؤل سنہ ھے نہ کور کو قدم بوی کی دولت نصیب ہوئی۔مولانا عماد الدین مشس الدین لیجیٰ مولانا بربان الدين غريب اور چند اور درويش حاضر خدمت تنھے۔خواجه كائنات محد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآليه وسلم اور آنجنا ب صلی الله تعالی علیه وآلبه وسلم کے صحابہ کرام رضوان الته علیہم اجمعین کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ آپ صلی الله تعالیٰ عليه وآله وسلم كے چيا ابوطالب نے خواب ميں ويكھا كە كويا آسان سے ايك شمع آپ سلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے والد بزرگوار عبداللہ کے گھر میں اُتری ہے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقرباء (جن کے نصیب میں اسلام تھا) اس ثمع سے اپنا اپنا چراغ روثن کررہے ہیں جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ صاحبہ آ منەرضى اللّٰەتعالىٰ عنها حجرے میں تنہاتھیں اوراس حجرے میں کوئی جراغ نہ تھالیکن روشنی دن کی طرح ہوگئ تمام ملکوت دنیا میں آئے اورآ سان برسر بحود ہوئے کہ اے بروردگار! رحمت عالمیان جہان میں آیا ہے۔الغرض جب آپ صلی الله تعالی علیه وآلمہ وسلم زمین برآئے تو روئے زمین پر جہاں کہیں بت تھے سرنگوں ہو گئے جب آنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب نے دیکھا تو فورا آپ صلی القد تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد بزرگوار کے گھریر آ کر دستک دی کہ کواڑ کھولؤاند آ نجناب صلی الله تعالیٰ عدیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا اور کہا کہ یہ پیغیر ہے۔ ہم نے انجیل میں پڑھا تھا۔ پھر ابوطالب آئے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سراور آجھوں پر بار بار بوسہ دے کر کہا کہ اگر تھم ہوتو چونکہ میرے کوئی اڑ کانہیں میں بھیتیج ہی کو بیٹا بنالوں۔ رشتہ دار راضی ہو گئے کہ بہتر ہے۔الغرض سرورِ کا سُنات صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں شانوں میں قلم نور ہے لکھا

ٱشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَىٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَٱشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ . اور دونوں کندھوں کے مابین مہر نبوت تھی۔راوی روایت کرتا ہے کہ ولا دت کی شب کئی یہودی مسلمان ہوئے۔

فضل الفرائد في المنظم الدين اولياء في المنظم الدين اولياء في المنظم الدين اولياء

بعدازاں شیخ الاسلام نے فر مایا کہ جس حجرے میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش واقع ہوئی ہے اب تک اس کے اندر جو شخص جاتا ہے 'ہفتہ بھراس کے بدن سے خوشبو آتی رہتی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب رسول خداصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم چارسال کے ہوئے تو ایک روزلڑکوں میں کھیل رہے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام کو تھم ہوا کہ ان بچوں میں سے محمر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کراس کے سینہ مبارک کوشگاف دے کر اندرونی آلائش کو دُور کر کے بہشتی عطریات عبر اور مشک سے بھر دے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ویسا بھی کیا کہ جہاں کہیں بہشت میں خوشبوتھی لاکرسینہ مبارک میں بھر دی۔

بعدازاں فرمایا کہ اے درولیش! چانداور سورج کا نور بھی سرور کا کنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے ہے پھر فرمایا کہ بہشت میں جو درخت وغیرہ جیں' ان پر آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے اور انہیں تھم ہے کہ قیامت تک اسی نام کا ورد کرتے رہو۔ آسان اور زمین میں ایسی کوئی جگہنیں جہاں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک نہ کتھا ہو۔ جبابِ عظمت سے لے کرع شِ عظیم تک بھی ایسا ہی ہے۔

کھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام ملکوت کے روبرواس بات کی قتم بیان فرمائی ہے کہ جھے اپنے عزوجلال کی قتم! اگر محمہ (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نہ ہوتا تو میں اپنے ملک کو ظاہر نہ کرتا۔

پھر فر مایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالی وہی کرے گا جوآنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کواپنا حبیب قرار دیا ہے اور محبت کا اقتضاء بھی یہی ہے۔

پر فرمایا کہ جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کوزندہ کرنا چاہا، حکم اللی ہوا کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کا نام لوجب آپ علیہ السلام نے آنجناب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک پڑھا تو حق تعالیٰ نے اسم مبارک کی برکت سے مردے کوزندہ کیا۔

ر الموسین عثمان رضی الله تعالی عنه بازار سے مجھلی خرید لائے اس مجھلی کو بجوننا جا ہا' ساری لکڑیاں کو فرا مایا کہ ایک مرتبہ امیر الموسین عثمان رضی الله تعالی عنه بازار سے مجھلی خرید لائے اس مجھلی کو بجونی عثمان رضی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے ۔ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آئے ۔ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے (مجھلی سے) پوچھا' بجونی کیوں نہیں جاتی ؟ عرض کی میں ایک روز دریا میں تھی جہاز پر تا جر درود پڑھ رہے تھے اس کی آواز میں نے سنی تو میں بھی درود پڑھتی رہی 'سواللہ تعالی نے اس درود کی برکت سے آگ جمھے پرحرام کردی۔

پر خواجہ صاحب رحمة الله عليہ في آب ديده موكر فرمايا اے پروردگار! جس في ايك مرتبددرود برا مااس برآ گرام

ہے تو جو خص صبح سے شام تک آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں منتغرق ہے امید ہے کہ اسے تو کوئی آ گ بھی نہیں جلا سکے گی۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی کہ جناب بیساری خدمات میں بجالاتا ہوں' بیاس واسطے ہے کہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے حق میں سفارش کریں گے اور مجھے بھول نہ جائیں' میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل کی بہت سی خدمت

بعدازاں فرمایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جرائیل علیہ السلام ہے یو چھا کہ آسان میں فرشیتے کس شغل میں مشغول ہیں؟ کہا'جس روز سے اللہ تعالیٰ نے تمام ملکوت کو پیدا کیا ہے انہیں تھم ہوا ہے کہ محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم) نبی آخر الزمان کا اسم مبارک در دِزبان رکھواوراس کی دوتی دل میں رکھواگر اس سے محبت ندر کھو گے اور اس اسم مبارک کوشفیع نه بناؤ گے تو تهمیں علیحدہ کیا جائے گا پھرفر مایا کہ جب اللہ تعالی نے حضرت داؤ دعلیہ السلام کی توبہ قبول کرنی چاہی تو فر مایا کہ ہماری بارگاہ میں محر (صلی الله تعالی علیه وآله وسلم) کے اسم مبارک کوشفیع بنا تا کہ ہم تیری توبہ قبول کریں پھر فر مایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو پچھ موجودات میں ہےسب آ مخضرت صلی الله تعالی علیه وآلہ وسلم کی طفیل ہے۔

سيدنا ابوبكر صديق رضي الله عنه

پھرامیرالمومنین حضرت ابو بکرصدیتی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ جوسب ہے پہلے آمخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیغیبری پرائیان لائے۔ وہ ابو بکرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور بیاس طرح ہوا کہ جب آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رسالت مقرر ہوئی تو آپ کوفر مایا اے ابو بکر صدیق (رضی اللہ تعالیٰ عنه )! کہو كه ميں پنجبر خدا ہوں اور الله تعالى ايك ہے۔ آپ نے فورا كهدديا صدفت يارسول الله! ليمنى زبان وول سے ميں تصديق كرتا مول كرآپ صلى الله تعالى عليه وآلم وسلم پيغير برحق بين اور الله تعالى ايك ہاوراس كے سوااوركوكي معبود نبين \_ يه كهرآپ رضى الله تعالى عندمسلمان ہوگئے۔

مچرآ پ رضی الله تعالی عنه کی بزرگ کے بارے میں فرمایا کہ ایک مرتبہ راستہ چلتے یاؤں تلے چیوٹی آ گئی چیوٹی کی آ وسُن کر مخبر کئے ٔ دایاں یاؤں اُٹھا کر دیکھا تو تڑیتی ہوئی چیوٹی دیکھی اے اُٹھایا تو وہ مرگئ اے بھیلی پررکھ کر آسان کی طرف منہ کر کے کہا'اے بروردگار!اگر تیری بارگاہ میں مجھے بال بحر بھی دخل ہے تو اس کی حرمت سے اس چیوٹی کو زندہ کردے۔ ابھی ٹھیک طور پر يدالفاظ بهي نه كهد يائے تھے كد چيونى زنده موكى \_ .

بعدازاں آپ کی بزرگی کے بارے میں یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک روز امیرالمومنین صدیق اکبررضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاڑھی مبارک کوشانہ کررہے بتھے کہ ایک بال جدا ہو کر یہودیوں کے قبرستان میں جاپڑا جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ایک سو

تین دن تک اس قبرستان سے عذاب اُٹھالیا۔

انضل الفوائد =

بعدازاں فرمایا کہ جب امیر المونین ابو بکرصد ایق رضی اللہ تعالیٰ عنه نماز ادا کرتے تو ہزار مقرب فرشتے ویکھا کرتے' آپ اس خشوع وخضوع سے نماز ادا کرتے کہ جس وقت اللہ کہتے اس کی ہیبت سے فرشتوں کے اعضاء کانپ اُٹھتے۔

بعدازاں فرمایا کہ جب امیر المونین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنه نماز اداکر تے تو آ کررسول خداصلی اللہ تعالی علیہ دآلہ وسلم کے آستان مبارک پرسر رکھ دیتے جب آنحضرت صلی اللہ تعالی علیہ دآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کود کھتے تو بغل گیر ہوکر پوچھے 'آپ کیوں اسے سویرے آتے ہیں؟ عرض کرتے اس واسطے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ دآلہ وسلم کا دیدار میں کروں پھر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ دآلہ وسلم فرماتے کہ اُٹھو! مجھے اللہ تعالی کے جلال کی قتم! کہ آپ کی ڈاڑھی کے بالوں کے سبب مجھے تحت الثری تک کی چیزیں نظر آتی ہیں۔

بعدازاں فر مایا کہرسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بیادت تھی کہ ماہ رمضان کی ہررات مع چاروں یاروں اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنگلوں میں جا کر اُمتیوں کی بخشش کے لیے دعا کرتے جب رات کا آخری حصہ ہوتا تو حضرت جرائیل علیہ السلام آ کرع ض کرتے اُٹھوا حکم اللّٰہی ہے کہ ہم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سفید بال کی خاطر استے ہزار اُمتی بخشے اور انہیں آئشِ دوزخ سے آزاد کیا۔

کچرفر مایا کہ جب بھی مدینے کے جنگل میں مناجات کے لیے جاتے تو یہی آواز آتی کہ ہم نے ابو بمرصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفید بالوں کی خاطراتنے ہزار اُمتوں کونجات دی۔

بعدازاں فرمایا کہ ایک روز رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جرے میں سے اور امیر المونین ابو بحر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہور ہاتھا 'آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بوچھا' عائشہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا)! کیا تمہمیں اپنے والد بزرگوار کی بزرگی کی بھی خبر ہے؟ عرض کی نہیں! فرمایا 'تمہارے والد بزرگوار کا نام قرص آ قاب پر تکھا ہوا ہے جب سورج کعبہ کی حجیت پر پہنچتا ہے تو وہاں کھڑا ہو کہ کہتا ہے کہ اس مقام سے بڑھ کر اور کوئی مقام ذی مرتبہ نہیں یہاں ہے آ گئیں بڑھوں گا جب وہ کھڑا ہور ہتا ہے تو فرشتے جو اس پرمؤکل ہیں 'تمہارے والد کی قتم اسے دیتے ہیں کہ اس کے نام کی بڑست سے تو یہاں سے گزرجا تو پھروہ وہاں سے آ گے بڑھتا ہے۔

یں میں اللہ تعالی عنہ کی بزرگ کے بارے بعد از ان فر مایا کہ ایک روز امیر المونین عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بزرگ کے بارے میں سوال کیا گیا' فر مایا! مجھ میں طاقت نہیں کہ میں ذرّہ مجر بزرگ کا بیان کر سکوں لیکن سالہا سال سے مناجات میں کہتا ہوں کہ کاش ان کے بالوں (کی برکت کے طفیل) سے اشخ بزارگناہ بخشے جا کیں ۔

سيدناعمر بن خطاب رضى اللهعنه

بعدازاں امیر المومنین عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ

جس روزحق تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعت ِ اسلام عطا فر مائی تھی۔ تو اسی روز (قبل از قبول اسلام ) یہودیوں کو کہا کہ اگر محر (صلی الله تعالی علیه وآله وسلم) کوزنده دست بسته نه لا وُل تو پھر مجھے عمر (رضی الله تعالیٰ عنه) کون کیے گا؟ یہودیوں نے کہا اگر تو ایبا کرے تو ہم مدینے کا مالک مجھے بنا دیں گے۔ آپ رضی الله تعالی عندنے سے دعویٰ کر کے گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہوئے اتفاقا آپ رضی اللہ تعالی عندا بنی ہمشیرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے کے پاس سے گزرے جو کلام مجید پڑھ رہی تھیں اوراس وقت سورہ کط پڑھیں' آپ (رضی اللہ تعالیٰ عنه) دروازے پر کھڑے ہو کر بڑی توجہ سے سنتے رہے چونکہ آپ (رضی اللہ تعالی عنہ) کےمسلمان ہونے کا وقت قریب آگیا تھا' آپ کو کلام الٰہی سننے سے ذوق اور وجد پیدا ہوا' نعرہ مارا اور ہمشیرہ سے یو چھا' بچ بتا کیا پڑھ رہی تھی؟ اس نے انکار کیا۔ آپ نے تلوار سونت کر کہا اگر بچ نہ بتائے گی تو قتل کر دوں گا۔ آپ نے کہا' وہ كتاب يڑھ رہى تھى جومحد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم پر نازل ہوئى ہے۔ كہا مجھے دے تا كه ميں بھى پڑھوں كيونكه اس کے ہننے سے میرااندرونہ کانپ اُٹھا ہے۔ کہا'اےعمر (رضی اللہ تعالی عنہ )! ابھی تو نایاک ہے' تجھ سے بتوں کی بوآتی ہے جب تك تو محدرسول الله صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم ك ياس جاكرمسلمان نه موكا اور خطاؤن كاخرقه ياره ياره نه كرك كاتو كلام اللي ہاتھ میں نہیں لےسکتا۔ یہ سنتے ہی فرمایا' چلو! مجھے لے چلوتا کہ میں بھی ایمان لاؤں۔ کہا اس طرح نہیں' بوچھا کس طرح؟ کہا' وہاں عاجزی نرمی اور بے جارگ سے جانا جا ہے۔ فر مایا بہن! مجھے اس رس سے اجس سے میں محمد (صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ) کے ہاتھ پیٹے پر باندھنا جا ہتا تھا'میرے ہاتھ میری پشت پر باندھ اور آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبہ وسلم کی خدمت میں جاکر عرض كركه يه غلام آپ صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كى اور الله تعالى كى بارگاه سے بھاگ كيا تھا' آپ براوعنايت اسے قبول فر ما ئیں۔ آپ کی ہمشیرہ نے وہیا ہی کیا اور آمخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائیں جولوگ حاضر خدمت تھے؛ انہوں نے اُٹھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے باز و کھولے اور آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بڑی نوازش فر مائی۔ جرائيل عليه السلام ني آ كرتكم سنايا كها عليدى مسلمان كرو-

. بعدازاں فرمایا کہ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو پہلے غار کے اندراذ ان کہی جاتی تھی اب مسجد کے اوپر کھڑے ہوکر اذ ان دینے لگے اور اسلام کوتقویت حاصل ہوئی۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے ابواللیث کی تنبیبہ میں لکھا دیکھا ہے کہ محدرسول الندسلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہا گر قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ ہماری بارگاہ میں کیا تحفہ لائے ہو؟ تو میں کہوں گا' عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

یم فرمایا' آپ کاعدل وانصاف اس درجے کا تھا کہ اپنے بیٹے ہے بھی ٹھیک انصاف سے پیش آئے۔ یہ قصہ بول مشہور ہے کہ ابو جمہ نے سال کے انصاف سے پیش آئے۔ یہ قصہ بول مشہور ہے کہ ابو جمہ نے شراب پی اور زنا کیا جب اسے پکڑ کر مدینہ کی مجد میں لائے جہاں پر رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کہار رضوان اللہ علیہم اجمعین تشریف فرما شھے تو فرمایا کہ اسے اس (۸۰) وُرے لگاؤ جب پھھ وُرے لگائے گئے تو ابو شھمہ ہلاک ہوگیا' فرمایا باتی اس کے مردے پر ماروجس کی تھیل کی گئی۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمة الشعليہ نے آب ديدہ موكر فرمايا كەالحمدللد! وہ دوزخ كى آگ سے تو چ كيا۔ پہلى رات بى

ا سے خواب میں دیکھا کہ سزلباس پہنے بہشت میں ٹہل رہا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے والد پر رحم کرے جس نے مجھے دوزخ کے عذاب سے نجات ولوائی پھر فر مایا کہ عدل اس کا نام ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عندنے کیا۔

سيدنا عثمان غنى رضى الله عنه

پھر امیر المونین عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم حضرت عثان کی دامادی پرفخر بیفر مایا کرتے تھے کہ اگر میں سواڑ کیاں بھی ہوتیں تو میں کیے بعد دیگرے سب کے نکاح عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرتا اس واسطے کہ اہلِ زمین و میں میں میں سوفز کرتے ہیں۔
آسان اس پرفخر کرتے ہیں۔

پھر فر مایا کہ جس قدر مال آپ رضی اللہ تعالی عند کے پاس تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کے پاس نہ تھا۔آپ تی بھی اعلی درجہ کے تھے۔ چنا نجہ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عند نے آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلبوسكم كي خدمت ميس عرض كي كه ميس مال كي بهتات سے عنك آسيا جون آپ صلى الله تعالى عليه وآلبه وسلم دعاكرين تاكه اس میں کی آئے کیونکہ اس میں مشغول رہنے سے طاعت کا کام ٹھیک طور پڑئیں ہوسکتا۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دعا کرنی چاہی تو جرائیل علیہ السلام نے آ کرفر مانِ الہی سایا کہ عثان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا نہ کرنا کیونکہ وہ اکثر مال ہماری راہ میں صرف کرتا ہے اور ہم اس کے مال کوزیادہ کرتے ہیں چھر فر مایا کدایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عندنے آنخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کومع صحابه کرام رضوان الله علیهم اجمعین مدعوکیا میز بانی کی شرائط ادا کرنے کے بعد دست بسة عرض كى كەمجد سے گھرتك كا فاصلەسترە قدم بئ سواے يارو! گواه رہنا ميں آنخضرت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كے ايك ايك قدم كے بدلے ميں ايك ايك برده آزادكرتا موں جب آپ رضى الله تعالى عندنے ايماكيا تو الخضرت صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے دعا کی جس سے دینی مطلب حاصل ہوا پھر فر مایا کہ ایک روز امیر المونین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی لونڈی ہے ہم بستری کرنی جاہی ٔ خاتون قیامت دختر رسول خداکی نگاہ پڑی تورشک سے برقع لے کر آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلیہ وسلم کے جربے میں آئیں اور سارا حال عرض کیا فر مایا اگر تو جا کرعثان رضی الله تعالیٰ عنه کوخوش نہیں کرے گی تو میں قیامت کے دن تیرا منہبیں دیکھوں گا اس وقت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی مارے شرمندگی کے حیران کھڑے تھے کہ دیکھیے 'کیا حکم صادر ہوتا ہے جب آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر فرخندہ اختر کو بیفر مایا تو آپ نے اُلٹے یا وَل آ کرعثان رضی الله تعالیٰ عند کے یاؤں پر سرر کھ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیران ہوکر کہا یا بنتِ رسول اللہ! (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلمہ وسلم) آپ بیٹن کر اُٹھیں اور تین سولونڈیوں کو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کے صدقے آزاد کیا۔

کہ ب بیر المونین عثان کو وہ درج عطا ہوں گے کہ تمام انبیاء رشک کریں گے کہ کاش ہم عثان رضی کے کہ کاش ہم عثان رضی

اللەتعالىٰ عنەموتے-

## سيّدناعلى مرتضى رضى الله عنه

بعدازاں امیر الموضین علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا' رسولِ خداصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ گزشتہ انبیاعلیہم السلام کے وقت جب وہ کسی قلعہ کو فتح کرنے ہے عاجز آتے تو اللہ تعالیٰ امیر الموثین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت پیدا کرتا تو وہ قلعہ فتح ہوجا تا پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ آپ نے غول بیابانی کی جنگ میں عاجز آکر ایبانعرہ مارا کہ ارض وسا کے چودہ طبق کانپ اُضے اور نعرہ لہ ینہ میں آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سنا اس وقت جرائیل علیہ السلام سورہ اخلاص لائے اور فرمانِ اللہی سنایا کہ بیسورہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیجوتا کے غول بیابانی پر فتح حاصل ہو۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جیجوتا کے غول بیابانی پر فتح حاصل ہو۔ آنخضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ویبا ہی کیا' امیر الموثین علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن رات سورۂ اخلاص کا ورد کیا تو دوسرے دن فتح تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ویبا ہی کیا' امیر الموثین علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن رات سورۂ اخلاص کا ورد کیا تو دوسرے دن فتح تعیب ہوئی۔

یجرفر مایا کہ جب واؤد علیہ السلام آئنی ذرّہ بنانا چا ہتے تو ہاتھ میں لوہا لے رعلی رضی اللہ تعالیٰ عند کا نام لیتے جس کی برکت سے لوہا موم ہو جاتا۔ بعدازاں فر مایا کہ آنخضرت سلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلمان فاری رضی اللہ تعالیٰ عند اور امیر الموضین علی کرم اللہ وجہہ حاضر نیخ آپ رضی اللہ عند کی عادت بھی کہ بوڑھوں سے خوش طبعی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ چھونے امیر الموضین علی کرم اللہ تعالیٰ عند کی طرف چھنگتے آخر تھک آ کرسلمان رضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا' تجھے شرم نہیں آتی مجھے کناکر اُٹھا کر بار بارسلمان رضی اللہ تعالیٰ عند کی طرف چھنگتے آخر تھک آ کرسلمان رضی اللہ تعالیٰ عند نے کہا' تجھے فلال جنگل میں شیر کے قابو آ گئے اللہ تعالیٰ نے امیر المونین علی کے مند سے چھڑایا تھا۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ ایک مرتبہ سلمان فاری جنگل میں شیر کے قابو آ گئے اللہ تعالیٰ نے امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ کی صورت پیدا کی جس کا سلمان فاری نے اقر ارکیا کہ ٹھیک ہے۔

رم اللدوبهدن ورت پیدس من با مرا المونین علی کرم الله وجهد نے آنخضرت صلی الله تعالی علیه وآله وسلم کومع صحابه کرام رضوان الله علیه از ان فرمایا که ایک مرتبه امیر المونین علی کرم الله وجهد نے آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وآله وسلم کومع صحابه کرام وقت مواتو آپ اس سوچ میں تھے کہ مجد سے میرے گھر تک انتحارہ قدم کا فاصلہ ہا الله علی کی بردہ نہیں ہے جے آزاد کروں عثان رضی الله تعالی عنه نے سترہ غلام آزاد کیے تھے ابھی اس سوچ میں تھے کہ میرے پاس کوئی بردہ نہیں ہے جے آزاد کروں عثان رضی الله تعالی عنه نے سترہ علم المونین علی کرم الله وجهد جرائیل علیہ السلام نے آکر فرمانِ اللهی سایا که پارسول الله تعالی علیہ وآله وسلم کے مرقدم کے بدلے اشارہ بزار عالم کو آتش کے مکان تک انتحارہ قدم کا فاصلہ ہے ہم نے آپ صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مرقدم کے بدلے اشارہ بزار عالم کو آتش

بعدازاں فرمایا کہ میں نے فآویٰ میں لکھا دیکھا ہے کہ اللہ تعالی نے بہشت میں مومنوں کے لیے جارندیاں پیدا کی ہیں' نزی میں کا نتی ہیں ہے کہ اللہ چھی شرکی

ایک پانی کی دوسری دودھ کی تیسری شراب کی اور چوگی شهدگی۔ پھر فر مایا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال پانی کی ندی کی طرح ہے پانی سے ہر چیز زندہ ہوتی ہے اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دودھ کی ندی کی سے کہ جب تک بچہ دودھ نہ چیئے 'نشو ونمانہیں پاسکتا۔ پس اسلام نے بھی جونشو ونما حاصل ک وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے ہے عثان رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال شراب کی ندی کی تی ہے جس سے نمازیوں کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور امیر المونین علی کرم اللہ و جہہ کی مثال شہد کی تی ہے جس میں اللہ تعالی نے شفار کھی ہے۔اللہ تعالی نے بہشت میں سلسبیل ُ زنجیل ُ رحین اور کا فور کے چشمے پیدا کیے ہیں جیسا کہ کلام مجید میں فرما تا ہے:

عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ٥ يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيْرًا

و عينا يشرب بها للمقربون وعين فيها تسمى سلسبيلا .

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! ان چار کلمات کی ابتداعین سے ہے مثلاً عشق ابو بکر عمر عثمان اور علی رمنی اللہ تعالی عنہم۔ پس بیاس بات کی دلیل ہے کہ ان چارچشموں سے ای شخص کو حصہ ملتا ہے جو چاروں یاروں کو دوست رکھے۔

پر فر مایا که صدیث میں ہے:

اختيار اصبحابي على العلمين سوى المؤمنين و المرسلين واختار من اصحابي وبعث فجعلهم اربعاوهم ابوبكر' عثمان 'عمر' على (رضى الله عنهم) .

یعنی بے شک! اللہ تعالی نے میرے اصحاب رضوان اللہ اجتعین کو برگزیدہ بنایا اوران میں سے چاروں کو خاص کر یعنی ابو بکر صدیق' عثمان' عمرُ علی رضی اللہ عنہم اجمعین

بعدازاں فر مایا کہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی میری اُمت کواپنے پاس کلائے گا اس وقت صدیق ابو بحرصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوں گے اور معروف بجالانے والے عمروضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ۔ اہلِ شرم عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ۔ اہلِ سخا اور نیک نُو امیر المونین علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ۔ اہلِ علم معاذ جبل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ۔ ورویش الی وروارضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ابل زہدا بی وردارضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ ابلِ زہدا بی وردا کے ہمراہ بہشت میں داخل اللہ وردا کے ہمراہ ۔ ہمراہ بہشت میں داخل اللہ وردا کے ہمراہ بہشت میں داخل مورد کے ہمراہ بہشت میں داخل ہوں گے۔

بعدازال فرمایا كه حديث من آيا يك.

ابوبكر وزير والقايم امتى بعدى و عمر حبيبي وعثمان مني وعلى اخي وصاحب لوائي .

لینی ابو بکرصد ایق رضی الله تعالی عنه میرے وزیر ہیں اور میری اُمت کو قائم کرنے والے ہیں عمر رمنی الله تعالی عنه میرے دوست ہیں اورعثان رضی الله تعالی عنه مجھ سے ہیں اور علی رضی الله تعالی عنه میرے بھائی ہیں اور جمنڈے کے مالک ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی نے باقی پیغیروں کومختف درختوں سے پیدا کالیکن مجھے اور علی کرم اللہ وجہہ کو ایک ہی درخت سے بنایا جس کا سرمیں ہوں اور شاخیس علی رضی اللہ تعالی عنہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ حسن رضی اللہ تعالی عنہ میوے اور باتی اولا دتا بعین ہے ہیں پس جو کسی شاخ سے تعلق رکھتے ہیں وہ دووزخ کی آگ

سنجات یا جاتے ہیں۔

کھر فر مایا کہ جب امیر المونین علی کرم اللہ و جہ شکم مادر میں تھے تو جب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ صاحبہ بنوں کو سجد دکرنا چا ہتیں' آپ کچھاس فتم کی ہلچل مچاتے کہ آپ سجدہ نہ کرسکتیں۔

والدين کي بزرگ

بعدازاں والدین کی بزرگی کے بارے میں فرمایا کہ والدین کی شفقت ورحت اللہ تعالیٰ کی شفقت ورحت ہے اور والدین کا قبر وغضب اللہ تعالیٰ کا قبر وغضب ہے جس فرزند ہے والدین خوش نہیں اس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ۔

کورفر مایا کہ رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہے ہی کے وقت بارگا واللی میں والدین کوشفیج بنائیں تو وہ مہم سرانجام ہو جاتی ہو اور اس عاجزی و بے ہی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ میں نے آثار اولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرجہ کوئی بزرگ قبرستان سے گزرا تو آہ و بکا کی آواز سُن کروہ و ہیں تھم گیا جب دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک مردے کو عذا ب کر ہے ہیں اور وہ امال امال پکارتا ہے یہ دیکھ کراس بزرگ نے بارگا والہی میں عرض کی کہ اس مردے ہے می کا تو دہ دُور ہو جائے اور اس کی دوہ کون ہے اس بزرگ نے دیکھا کہ تخت عذا ہ میں مبتلا ہے اور امال امال ہی پکارتا ہے اس بزرگ نے کہا مال کو کیوں یاد کرتے ہوئے حق تعالیٰ کو یاد کروتا کہ جہیں نجات حاصل ہو۔ کہا 'زندگی میں جب بھی میں کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا تھا تو مال ہی کو پکارتا تھا جس کے سبب اس مصیبت سے نجات حاصل ہو جاتی سواسی وقت اسے عذا ہے خلاصی دی۔

پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کر فر مایا واقعی والدین کا نام لینا اور ان کی عزت کرنا نجات کا موجب ہے پس خوش بخت وہ فرزند ہے جو والدین کاحق بجالائے اور اس سے ذرّہ بھر تجاوز نہ کرے کیونکہ بہشت والدین کے قدموں سلے

مب بعدازاں اس بارے میں فرمایا کہ تارک الصلوٰۃ کوروٹی پانی نہیں دینا چاہیے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

من اعان تارك الصلواة ولو بلقمة اوبشربة فقد قتل الانبياء اولهم ادم واخرهم محمد رسول الله

صلى الله عليه وسلم ـ

یعنی جو محض کسی تارک الصلوة کی مددروثی پانی ہے کرتا ہے وہ گویا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک سارے پیغیروں علیم السلام کو ہلاک کرتا ہے جب خواجہ صاحب رحمة الله علیہ بیفوائد ختم کر چکے تو میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ آئے منڈ بلانے علیٰ ذلیکَ

#### سلوک کے درنے اور کشف و کرامت

بدھ کے روز بیبیویں ماہ جمادی الاقر کو قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔مولا نامش الدین کی 'مولانا فخرالدین' مولانا بر ہان الدین غریب اور اور عزیز حاضر خدمت منے اہلِ سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ بعض

پر فر مایا کہ ایک مرتبہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمۃ الله علیہ کے پاس سلوک کا ذکر جورہا تھا آپ نے فر مایا کہ راہِ کے من مرد کامل وہ ہے کہ جب پندر ہویں درج پر پنچے جو کہ ولایت کا درجہ ہے تو اس وفت اگر مردے کے حق میں دعا کر ہے تو وہ زندہ جو جائے ۔خواجہ قطب الدین ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں ایک بردھیا روتی جو گی آئی اور عرض کی اس کے اس مری فریا دری کی جائے کیونکہ بادشاہ شہر نے میرے بیٹے کو بے گناہ سولی پر چڑھایا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ رحمۃ الله علیہ سب کو جمراہ لے کرعصا ہاتھ میں لیے وہاں پنچے نزدیک جاکراس لڑکے کی گردن پکڑکر آسان کی طرف منہ کر کے کہا'اے پروردگار! اگراسے بے گناہ سولی پر چڑھایا گیا ہے تو اسے زندہ کر ۔ ابھی یہ بات اچھی طرح بہنے نہ پائے تھے کہ لڑکا زندہ ہوگیا اور سولی سے ساتھ

پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مرد کی کمالیت اسی قدر ہوتی ہے جب انسان اس در جے پر پہنچ جائے تو پھراس سے آگے اس کی بزرگی اللہ تعالیٰ کے سواکسی کومعلوم نہیں ہوتی۔

عظرت فقر

بعدازاں درویش کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ جس روز جناب سرور کا تنات صلی اللہ تعالی

علیہ وآلہ وسلم نے درویثی اختیار کیا اس روز جرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا کہ دونوں جہان آنخضرت سلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرے۔ آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دونوں جہان کو دیکھا تو پہلے دنیا پر تگاہ پڑی و نیا نے فخر کیا کہ اب میں آنخضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ ہے مشرف ہوگئی ہوں پھر عالم نظر کو دیکھا تو دنیا ہے دست بردار ہوئے اور فقر کواختیار کیا۔

بعدازاں حکم الہی صادر ہوا کہ یارسول الله صلی الله تعالیٰ علیک وسلم! ہم دنیا بغیر حساب کے آپ صلی الله تعالیٰ علیه وآلہ وسلم کو دیتے ہیں'ا ہے قبول فرمائیں ۔عرض کی اب میں دنیا کور دکر چکا ہوں اور فقر کواپنی مرضی سے اختیار کرلیا ہے۔

بعدازاں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشاکُخ طبقات زہد کو اصل خیال کرتے ہیں کہ باجود و نیا کے فقر اختیار کرے لیکن اگر مفلس ہوکر تارک الد نیا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں۔ بات تو یہ ہے کہ باد جود ہونے کے تجرید کرے۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شیخ الاسلام فریدالحق والدین رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ درویش کے سرم ہے
ہیں جن میں سے پہلا میہ ہے کہ اگر درویش اسے طے کرلیں تو اس میں اس قدر روحانی قوت ہوجائے کہ اگر زمین کی طرف نگاہ
کرے تو تحت الثریٰ تک کی چیزیں اسے دِکھائی دیں اور اگر آسان کی طرف نگاہ کرے تو عرشِ عظیم دیکھ سے کیکن جو درویش سر
ہزار مرجے طے کرلیتا ہے اس کی روح عظمت کریا کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یہ بات عقل وفکر میں نہیں آسک کی عدم باہر ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ جس طرح درولیش کا مقام ستر ہزار عالم سے بالاتر ہے ای طرح جو درولیش ستر ہزار عالم سے باخبر نہیں وہ درولیش ہی نہیں اس میں پہلا مرتبہ میہ ہے کہ جب مراقبہ کرے تو اٹھارہ ہزار عالم کے گرد پھرے اور جب واپس آئے تو اپنے تئیں سجادے پریائے اور میر بجائزات مسلمانوں سے بیان کرے۔

میرخواجہ صاحب رحمة الله علیہ نے آب دیدہ ہو کر فر مایا کہ اگر مایہ عمر کو ثبات ہوتا تو کرتالیکن چونکہ مایہ عمر کو ثبات نہیں اس لیے درویشی کے واسطے اسی قدر کافی ہے۔

بعدازاں فرمایا کہ اگر درولیش جہاں میں نہ ہوتے تو ہزار دل بلائیں نازل ہوتیں۔ چنانچے مویٰ علیہ السلام کے عہد میں ت تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کوفر مایا تھا کہ اے مویٰ (علیہ السلام)! جہاں پر درولیش ہیں ٔ وہیں ہماری معرفت اور رحمت ہے۔

پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جہاں تو درویشوں اور گدڑی پوشوں کو سرگرداں دیکھے بیتین جان کہ دہاں بلا
نازل ہونے والی ہے پھر فرمایا کہ پچھلے زمانے میں آیک درویش گجرات میں آیا اوران دنوں گجرات میں ہرسال بلا نازل ہواکرتی
متی وہاں ہندو بکشرت آباد سے اور مسلمان کم جس دن سے وہ درویش آیا اللہ تعالی نے دہاں اپنے فضل وکرم سے کوئی وباء یا بلا
نازل نہ کی لوگ جران رہ گئے کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تو ہرسال ہزار ہالوگ وباء کی نذر ہوا کرتے ہے اب کے سطرت
امن وامان رہا وہاں کا راجہ بواعقل مند تھا اس نے کہا دیکھوکوئی اجنبی تو یہاں نہیں آیا 'آخر تلاش کے بعد اس درویس وراجہ
صاحب کے پاس لے گئے ۔ راجہ نے اس کی بوی تعظیم و تکریم کی ۔ درویش نے پوچھا اس تعظیم و تکریم کی وجہ؟ راجہ نے کہا یہ شہر ہر

المرن المرن اولياء

بھرخواجہ صاحب نے فرمایا' اے درولیش! واضح رہے کہ درولیثوں کا قدم شہر میں ہوتا تو نیک ہے لیکن درولیش کو بھی چاہی کہ وہ درولیثی کاحق اداکرے تا کہ وہ شہر اس کی جمایت میں ہو' نہیں تو جس شہر میں درولیش مزے اُڑا کیں اور درولیثی کاحق ادانہ کریں اس شہر میں راحت نہیں ہوتی۔

یں مرکز میں اور کے بارے میں زبان مبارک سے فر مایا کہ اے درویش اسلام کا نام لینا توسہل ہے لیکن اس کے فرائض کو انجام دینا بہت مشکل ہے۔

پھر فر مایا کہ خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے ستر سال تک نفس کا مجاہدہ کیا۔ چنانچہ دس دس بیس بیس سال تک (نفس کو) پانی نہیں دیتے تھے اور مجاہدے میں رکھتے تھے لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فر مایا کہ چونکہ مسلمان کہلاتا ہوں اس لیے جھے مسلمانی کاحق بھی ادا کرنا ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک دفعہ ایک یہودی ہے پوچھا گیا کہ تھے خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ الشعلیہ ہے اتنی اُلفت ہے تو تو مسلمان وہ ہے کیوں نہیں ہوجاتا؟ کہااگر مسلمانی اس بات کا نام ہے جوتم کرتے ہوتو ایک مسلمانی ہے ججھے شرم آتی ہے اور اگر مسلمانی وہ ہے جو خواجہ صاحب کرتے ہیں تو وہ جھ ہے ہوئیں سکتی اب بتاؤ میں مسلمان کیونکر بنوں؟ خواجہ صاحب رحمۃ الشعلیہ ابھی یہی فرما رہے تھے کہ اتنے میں خواجہ قطب الدین ہانسوی رحمۃ الشعلیہ اور شیخ برہان الدین غریب رحمۃ الشعلیہ قوالوں کے ہمراہ آئے۔ خواجہ صاحب رحمۃ الشعلیہ اُٹھ کھڑے ہوئے آنے والوں میں ہے ہرائیک آ داب بجالایا۔ تھم ہوا کہ بیٹے جاؤ! بیٹے تو سلوک کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک ہے فرمایا کہ ماع سننے کے لائق چیز ہے لیکن سننے والے کو چا ہے کہ جب سنے تو گوش ہوش ہے ہے تا کہ وجد ہو جو صاحب درد ہوتا ہے اسے تو اگر ہوجاتا ہے لیکن جو صاحب درد نہیں اس کے روبروخواہ دوست کے ہوش سے ہے تا کہ وجد ہو جو صاحب درد ہوتا ہے اسے تو اگر ہوجاتا ہے لیکن جو صاحب درد نہیں اس پر ذر ہ بھر بھی اثر نہیں ہوتا۔

بر ایک مرتب شخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سره العزیز کی خدمت میں میں حاضر تھا۔ آنجناب رحمة الله علیه کی زبان مبارک سے سنا کہ ایک و فعہ خواجہ قطب الدین قاضی حمید الدین تا گوری خواجہ شمس الدین ترک مولا نا علاؤ الدین کر مانی اور شخ محدوموز ہ دوز قدس الله سره العزیز ایک ہی جگہ تھے وقت باراحت تھا اور ان کی خانقاہ میں ساع مور ہاتھا صرف ایک ہی شعر کا ان اصحاب پر بیا تر ہوا کہ تمین دن رات رقص کرتے رہے اور اپنے آپ سے بالکل بے خبر رہے۔

ہ بی بہتے ہو اور میں میں میں میں میں میں میں ہو کر فر مایا کہ واقعی بزرگ ای طرح ساع سنتے ہیں پھر شنخ عثان سیاح نے اُٹھ کے خواجہ کر عرض کی کہ قوال ماضر ہیں اگر تھم ہوتو کچھ کہیں۔ فر مایا' زہے سعادت قوالوں نے شروع کیا' ابھی پہلا ہی شعر کہا تھا کہ خواجہ صاحب شیخ عثان سیاح' شیخ حسین اور اور عزیز رقص کرنے گئے اور چاشت سے لے کر کہ شام کی نماز تک رقص کرتے رہے اور انہیں اسینے آپ کی کوئی خبر نہتھی۔

بعدازاں ہرایک اپنی جگہ پر بیٹھ گیا مچرخواجہ صاحب نے سر مائی صوف شخ عثان کوعطا فر مائی اور کلاہ خاص مجھے اور ای طرح ہرایک کواپنا اپنا حصہ ملا۔ وہ دن بہت ہی باراحت تھا' توالوں نے بینزل پیش کی تھی۔

غزل

بزار مختی اگر به من آید آسان است سنر دراز نباشد بیار طالب دوست اگر تو جو رکنی جور نیست و دیدار است نه آبروگ که کر خون من بخوایی نیست زعقل من عجب آید تو اب گویال را گمال برندکه درباغ عشق شعله را

که دوی داردات بزار چند انت که خار دست مجال گل وریحا نست اگر تو داغ نهی داغ نیست درمان ست خالف کنم آل کنم که فرمان ست که دل بدست تو مردن خلاف فرمان ست نظر به عبب زنخدال وند پیتانست

الْحَمْدُ لِلهِ عَلَى ذَلِكَ

اتوار کے روز بیسویں ماہ جمادی الآخر کوقدم بوی کاشرف حاصل ہوا۔ مولا ناشم الدین کیجی مولا نافخر الدین مولا نابر ہان الدین غریب اور امیر خسن علی خجری رحمۃ الله علیم حاضر خدمت تھے۔ اسرار عشق کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار وانوار کے لیے حوصلہ وسیع ہونا چاہیے تاکہ وہ اسرار جاگزین ہوسکیں اگر دوست کا پہلا ہی مجید برداشت نہ کر سکے عام کر دیا جائے تو مجر اسرار کے لائق نہیں ہوسکتا۔

پھر فرمایا کہ اے درولیش! راوسلوک میں وہی مرد کامل ہے کہ دوست کے عالم انوار سے جو پچھاس پر ظاہر ہو' اسے افشانہ کرے اگر افشا کرے گا تو اس کے ساتھ منصور حلاج کا ساسلوک ہوگا۔

پھر فر مایا کہ ایک مرتبہ کی بزرگ نے کسی اور بزرگ کے بارے میں لکھا کہ آپ اس شخص کے حق میں کیا فر ماتے ہیں جو محبت کا ایک ہی پیالہ پی کر مدہوش ہوجائے اس بزرگ نے جواب میں لکھا کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے ہی کہ حوصلہ لوگوں کا کام ہے مردوہی ہے جوازل سے لے کر ابد تک ھل میں ھزید ہی پکارتا رہ پھر کسی کویہ نہ لکھتا ور نہ اہل سلوک میں شرمندہ ہوگے۔ بعد از ان فر مایا کہ میں نے امرار الاولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ راوسلوک میں صادق و شخص ہے کہ عالم اسرار سے جو پچھاس

رمصيبت وغيره نازل جواوراس بررضا بالقصاءر بصبيا كدكلام جيديس الندتعالى فرماتا ب. رَبَّنَا اَلْهِ غُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّكِيتُ اَقْدَامَنَا وَانْصُونَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ .

پھر فرمایاً عزیزوں مفسروں اورمشاک نے بیمرتبدان اشخاص کو دیا ہے جور نی ومصیبت کے وقت صبر کرتے ہیں دوست وہی ہے جودوست کی بھیجی ہوئی مصیبت کو برداشت کرے۔

۔ پھر فر مایا کہ اس راہ میں عاشق ای کو کہتے ہیں جس کی حضوری اور مصیبت یکساں ہو یعنی جو حالت اس کی حضوری کے وقت ہو وہی مصیبت کے وقت ہو۔ ہر حالت میں وصال کی خواہش کرتا رہے لیکن راو سلوک میں کامل مرد وہ ہے جوخلقت میں رہ کر دوست میں مشغول رہے اور جو کچھاسے ملے اپنے پاس جمع نہ کرے۔

۔ پھر فر مایا کہ خواجہ عبداللہ مہل تستری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کلاہ کے چار خانے ہوتے ہیں۔اوّل اسرار وانوار کا ووسرا محبت وتو کل کا 'تیسراعشق واثنتیاق کا اور چوتھارضا و موافقت کا۔

ر کی میں اس کے تامی صید الدین ناگوری قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ طاقیہ دوست مونس ہے اور اس میں عشق ہی عشق پھر فرمایا کہ قاضی صید الدین ناگوری قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ طاقیہ دوست مونس ہے اور نیز اس سے۔ ہے پس اس راستے میں صادق وہ مخض ہے جو طاقیہ کی قدر شناسی کرے کیونکہ اس میں سراسر عشق اور شوق ہے اور نیز اس سے۔

جمال دوست کے اسرار معلوم ہوتے ہیں۔

بہ بی وروک کے الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی عادت تھی کہ خواہ سویا دوسوآ دمی مرید ہونے کے پھر فر مایا کہ شیخ الاسلام قطب الدین بختیار اوثی قدس اللہ سرہ العزیز کی عادت تھی کہ خواہ سویا دوسوآ دمی مرید ہونے کے حاضر خدمت ہوتے سب کو طاقیہ دے کر فر ماتے کہ جو شخص کو طاقیہ عنایت فر ماتے 'وہ آپ کی نظر کی برکت کے سبب ایک قدم بھی بے جانہ کا طاقیہ خود اے سزادے گالیکن آپ جس شخص کو طاقیہ عنایت فر ماتے 'وہ آپ کی نظر کی برکت کے سبب ایک قدم بھی بے جانہ کہ ا

رسات کھر فر مایا کہ اہلِ طاقیہ کو طاقیہ خود ہی سزاد بتا ہے لیکن انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ سیختی ہم پر کیوں نازل ہوئی جو طاقیہ کاحق ادا کرتا ہے وہ ہرگز دنیااور آخرت میں بے ددئی کا اثر نہیں دیکھیا جب خواجہ صاحب بیفوائد ختم کر چکے تو نماز کی اذان ہوئی' آپ یادِ الٰہی میں مشغول ہوئے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ اَلْحَمْدُ بِلْفِ عَلٰی ذٰلِكَ

#### ماوشعبان

ہفتے کے روز سانؤیں ماہ شعبان کوقدم ہوی کا شرف حاصل ہوا۔ ماہ شعبان کی فضیلت اورسلوک کے بارے ہیں گفتگوشروع ہوئی زبان مبارک سے فرمایا کہ ماہ شعبان ماہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جوشف اس مبینے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے ، اللہ تعالی ہرارمرتبہ کا ثواب اس کے نامہ اعمال ہیں لکھتا ہے۔

الدمان ، را رجه میں برات کوسارے بخشے جاتے ہیں لیکن حب ذیل اشخاص نہیں بخشے جاتے۔ اوّل والدین کوستانے والے کو فر مایا کہ شب برات کوسارے بخشے جاتے ہیں لیکن حب ذیل اشخاص نہیں بخشے واحق کو نہم غیبت کرنے والا ، وم جادوگر سوم شراب خور چہارم قطع رحم کرنے والا بنجم تارک الصلوٰ ق ششم زانی ، ہفتم لوطی ہشتم دروغ کو نہم غیبت کرنے والا ،

ہ جات بات واقع ا بعدازاں فر مایا لوگوں کو چاہیے کہ اس رات تمام ممنوعہ چیز وں سے ڈورر ہیں اور لوگوں کو بھی منع کریں کیونکہ اس رات میں سراسر جعیت اور مغفرت ہے تا کہ اس سعادت سے محروم ندرہ جائیں۔

عارفوں کے تین نفس اور جارخاصیتیں

بعدازاں عارفوں کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی 'زبان مبارک سے فرمایا کہ خواجہ منصور عمار فرماتے ہیں کہ عارفوں کے تین نفس ہوتے ہیں ایک جو دنیا میں ہوتا ہے دوسرا قبر میں 'تیسرا بہشت میں جو دنیاوی نفس ہے وہ حوروں اور غلانوں کی طرف مائل ہوتا ہے دوسرا صرف قبر میں ہمراہ رہتا ہے اس کی شرح بیان نہیں ہو عتی تیسر ابہ شتی نفس موت کے وقت سے لے کر آخر تک رہتا ہے۔ چٹانچہ کلام اللہ میں لکھا ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ الل

جوراه خدایل قل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ مجھؤوہ اپنے پروردگار کے نزد کیک زندہ ہیں۔

بعدازاں فرمایا کہ خواجہ منصور عمار فرماتے ہیں کہ عارف چار چیزوں کی می خاصیت رکھتے ہیں۔ بعض پانی اور ہوا کی طرح کہ کہ کی چیز ہے آلودہ نہیں ہوتے بلکہ اور وں کو پاک کرتے ہیں۔ بوجھ اُٹھا لیتے ہیں لیکن انہیں نا گوار نہیں گزرتا۔ بعض خاک کی طرح ہیں کہ جو کھی انہیں دیا جائے' اسے ضائع نہیں کرتے بلکہ پچھ زیادہ ہی کرتے ہیں اور بعض آگ کی طرح ہیں جو اور وں کو جلاتے ہیں لیکن خور نہیں جلتے اور کی قتم کی غفلت نہیں کرتے۔

پھرآپرحمة الله عليه ہے پوچھا گيا كه "عليك اثقاله هد لا اثقاله هد"كس قوم كوخطاب مواتھا؟ فرمايا بيه حضرت رسول كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كومواتھا كه اے محمد إصلى الله تعالى عليك وسلم جوشرع كا بوجھ أشحائے وہ تيرے ذمه ہے اور جو حقيقت اور طريقت كا بوجھ أشحائے اس سے تو فارغ رہ اس كا حساب ہمارے ذمه ہے۔

خواجہ صاحب یہی فرمارہ ہے تھے کہ آپ کے ایک مرید نے اپنی عورت کا گلہ کیا۔ آپ نے فرمایا کہ جو کچھتم عورت اور فرزندوں کے حق میں کرتے ہواس کا حساب قیامت کے دن تم ہے نہیں لیا جائے گا۔ ہاں! مردکوعورت پر پوری دسترس ہے وہ بھی چند ہاتوں کے لیے جواگر نہ کرے تو اے مارے۔ اقل نماز کے لیے دوسرے امر معروف کے لیے یعنی فرماں برداری کے لیے تیسرے صحبت کے لیے اگر نافر مانی کرے اور خاوند ہے جھڑا کرے تو اسے مارنا چاہیے اگر اس طرح درست نہ ہوتو الگ کر دے۔ چنانچ کلام اللہ میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَاللَّائِيْ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجَرُ وُهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ .

لیکن عورت کو چاہیے کہ خاوند کے اسباب کی گلہداشت کرے اور کوئی چیز خاوند کی رضا مندی کے بغیر نہ لئے نہ چمپائے 'نہ کی کو دے اور نہ بخشے اس کے علاوہ عورت پر پچھے واجب نہیں اگر روٹی پکانے 'چرند کاسخے' بچوں کو دودھ دینے ہیں تغافل کرے تو اسے سزانہ دے۔ مرد پر واجب ہے کہ معاش کی ساری چیزیں مہیا کرے اور کوئی خدمت گار مقرر کرے جو بیرساری خدمات بجا لائے اس واسطے کہ عورت آزاد ہے اگر عورت بیکام کرے تو اس کی مروت ہے ورنہ اس پر واجب نہیں۔

پھر فر مایا کہ اگر عورت میں کام ازراہِ مروت کرے تو وہ گویا خاتونِ جنت فاطمہ دمنی اللہ تعالیٰ عنہا کے طریقے پر چلتی ہے اور قیامت کے دن اسے خاتونِ جنت کی شفاعت نصیب ہوگی۔

انصاف

بعدازاں انصاف کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی' زبان مبارک سے فرمایا کہ ایک مرتبہ سلطان محمود کو نیند نہیں آتی تھی'

افعل النوائد آ خرتكم ديا كدر يجهؤ درواز بي بركوئي حاجت مندتونبين كفرا أنوكر كي مرتبه كي كيكن كوئي ندملا آخرخود أثه كر كياجب ياس كي مجد میں گیا تو کیا دیکھا ہے کہ ایک مخص کونے میں سربحو دہوکر بارگا والی میں عرض کر رہا ہے کہ محود سے میرا انصاف لے۔ بیسُن کر اسے بغل میں لیا اور یو چھا' میں نے تھے سے کون ی بے انصافی کی ہے تو تو میرے یاس بھی نہیں آیا اور نہ مجھے خرکی ہے؟ کہا تیرے شہر میں ایک آ دمی ہے اور میری عورت ہے بدفعلی کرتا ہے جھے میں اس قدر قدرت نہیں کہ اس کا مقابلہ کروں اگر تو انصاف نہ کرے گا بو قیامت کے دن تیرا دامن گیر ہوں گا۔سلطان محمود نے اس سے معافی مانگی اور کہا کداب کی مرتبہ جب وہ آئے تو مجھےاطلاع کرنا تا کہ میں تیراانصاف کروں۔الغرض اس کے تیسرے دن بعد جب وہ مرداس کے گھر آیا تو اس نے سلطان محمود کواطلاع دی۔سلطان محمود تلوارسونت اس کے گھر پہنچا اور کہا کہ چراغ گل کر دو پھراندر جا کراس مفسد کا سرقلم کیا پھر کہا کہ چراغ روشن کرو۔سلطان محمود نے اس کود کیچ کر الحمد للہ کہا اور پھر پچھ کھا تا مانگا۔ وہ مردروٹی کے گلڑے لے آیا محمود نے کھا کر اللہ تعالی کا شكراداكياجب جانے لگا تواس مردنے كہا كه مجھاس حال سے آگاہ كرد-كہاجس وقت ميں نے جراغ بجانے كے ليے كہا تھا اس کا سبب بیتھا کہ شاید میراکوئی قریبی یا رشتہ دار ہی ہوجس کوئل نہ کرسکوں اور اس کے سبب انصاف نہ کرسکوں اور جب میں نے چراغ روش کروایا تو اس کی وجہ بیتی کہ دیکھوں کوئی آشنا تو نہیں۔ سوالحمد للد! کہ میرے خاندان سے نہیں تھا بلکہ ہمارے شہر کا بھی نہ تھا اور کھانا ما تگنے کی وجہ بیتھی کہ جس روز میں نے تجھ ہے وعدہ کیا تھا' ٹھان لیتھی کہ جب تک اس کا انصاف نہ کرلوں گا' کھانانہیں کھاؤں گا اور جبکہ میں نے انصاف کرلیا جوک نے غلب کیا۔

بعدازاں خواجہ صاحب نے زار زار رو کر فرمایا کہ واقعی انصاف اس بات کا نام ہے اور اس قتم کے انصاف سے جہان قائم رہتا ہے لیکن اس زمانے میں عدل وانصاف معدوم ہے جب خواجہ صاحب میہ حکایت ختم کر چکے تو نماز کی اذان ہوئی' آپ یادِ اللى ميں مشغول ہوئے اور میں اور اور لوگ والی علي آئے ۔ اَلْحَمْدُ لِلْهِ عَلَى ذَلِكَ

#### ماهِ رمضان كي فضيلت

ہفتے کے روز دوسری ماہ رمضان کوقدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔مولا ناشمس الدین بچیٰ،مولا نا بر ہان الدین غریب اور اور عزيز حاضر خدمت تصاور نيز شيخ عثان سياح نيز شيخ حسين نبيرة شيخ الاسلام حضرت قطب الدين بختيار اوثى اور خاندان چشت کے جاراور درویش بھی آ کرآ داب بجالائے جب بیٹھ گئے تو ماہِ رمضان کی فضیلت اور ادلیاء حمہم اللہ اور انبیاء کی محبت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی ماہ رمضان کے روزے کی ہرساعت کے عوض ایک لاکھ كناه كارول كوآتش دوزخ سے نجات بخشا ہے۔

پر فرمایا کہ جب مومن نماز تراوی سے فارغ ہوتا ہوتا ہے تو ایک ہزار فرشتوں کو تھم ہوتا ہے کدرجت کے طبق اس کے ہرحرف كے بدلے اور ایک حوراے دیتے ہیں اور ہر ركعت كے عوض ایک كل بہشت ميں اس كے نام كا بنايا جاتا ہے۔ بعدازاں فرمایا کہاہے درویش! میمهینه غنیمت ہے سوانسان کو جا ہیے کہ ذکر میں مشغول رہے اور جس قدر ہو سکے قرآن

شریف پڑھے ہرحرف کے بدلے دس غلاموں کی آزادی کا ثواب ماتا ہے۔

پحرفر مایا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان میں دن رات میں دومرتبہ قرآن شریف ختم کیا کرتے اس حساب سے سارے مہینے میں ساٹھ مرتبہ ختم کرتے اور خواجہ قطب الدین مودود چشتی قدس اللہ سرہ العزیز ماہ رمضان میں ہرروز چارمرتبہ ختم کیا کرتے اور دوسیپارے زائد پڑھا کرتے۔ چنانچے مہینے میں ایک سوبائیس ختم کیا کرتے۔

محرفر مایا که جب تک ایسا مجامده نه کیا جائے مرکز مرکز مشامده عاصل مبیں موتا۔

مجر فرمایا کہ شیخ الاسلام فرید الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کا عمر بجری وطیرہ رہا کہ ماہِ رمضان میں ہررات دو مرتبہ قرآن شریف ختم کیا کرتے۔

شیخ الثیوخ شیخ کیر قدس الله سرہ العزیز کی بیادت تھی کہ ماہ درمضان المبارک میں ہردات دومرتبہ قرآن شریف ختم کیا کرتے تھے۔ آخر عمرت آپ درحمۃ الله علیہ کا یہی حال دہا اس کے بعد حضرت شیخ العالم شیخ کیر فریدالحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی بزرگی کے بارے میں بیہ حکایت بیان فرمائی کہ شیخ الاسلام قدس الله سرہ العزیز خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملک کرمان میں شیخ اوحد الدین کرمان سے ملاقات ہوئی 'چندروز آپ کی خدمت میں دہا' ایک روز ہم دونوں جماعت خانہ کے صحن میں بیٹھے تھے کہ چار درویش صاحب نعمت وحال آئے اور سلام اور مصافحہ کر کے بیٹھ گئے۔ کرامت کے بارے میں گفتگوشروع میں بیٹھے تھے کہ چار درویش صاحب نعمت وحال آئے اور سلام اور مصافحہ کر کے بیٹھ گئے۔ کرامت کے بارے میں گفتگوشروع موئی' ایک نے کہا ہم میں جوصاحب کرامت ہیں' وہ کرامت دکھلا کیں۔ سب نے اوحد الدین کرمانی کی طرف اشارہ کیا کہ صاحب خانقاہ یہی ہیں' انہی سے ابتدا ہوئی چا ہے۔

#### كرامات اولياء الله

الغرض شیخ اوحدالدین نے فرمایا کہ اس شہر کے حاکم کاعقیدہ میرے حق میں درست نہیں آج وہ میدان میں گیند بلاکھیلئے کیا ہو ہو ہی الدعلیہ کے ایک مرید کیا ہو ہو ہی اگر وہ سلامت آگیا۔ ان الفاظ کا زبان مبارک سے نگلنا تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید نے آکر ذکر کیا کہ اس شہر کا حاکم گیند بلاکھیلتا ہوا گھوڑ ہے ہے گر کر مرگیا ہے۔ یہ سن کر حاضرین نے آپ کی کرامت تسلیم کی پھر میری (شیخ کیر رحمۃ اللہ علیہ) کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ بھی کچھ کرامت دکھا کیں۔ میں نے کہا آت تکھیں بند کرو! بند کر میری (شیخ کیر رحمۃ اللہ علیہ) کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ آپ بھی کچھ کرامت دکھا کیں۔ میں نے کہا آت تکھیں بند کرو! بند کر کے جب کھولیں تو اپنے تئیں خانہ کعبہ میں دیکھا پھر اقر از کیا کہ واقعی مروخدا ایسے ہی ہوتے ہیں۔ یہ بیان فرما کرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آب دیدہ ہو کرفر مایا مجھ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ شیوخ العالم قدس اللہ سرہ العزیز ضبح اور عشا کی نماز خانہ کعبہ میں ادا کیا کرتے تھے۔

پھر فر مایا کہ ایک روز شیخ کبیر رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ جلال الدین او پھی رحمۃ اللہ علیہ یک جا بیٹھے تھے کہ ایک درویش نے آ کر دی کا سوال کیا' دہی موجود نہتی آپ نے شیخ جلال الدین کو مخاطب کر کے فر مایا کہ اس درویش کو کہددو کہ فلاں مقام پر دہی پڑی جا کے ایک دہی موجود نہتی آپ کے سوا اور کوئی چیز نہتی۔ الغرض جب درویش نے جاکر دیکھا تو سارے پانی کو دہی پایا۔

آپ يېى فرمار بے تھے كەحسن بالا اور برمان قوال آئے۔آپ نے اجازت دى كەقوالى بور آغاز ساع ميں حصرت خواجه صاحب رحمة الله عليه اور شيخ عثان سياح رحمة الله عليه برايسااثر بواكه رقص كرنے كي اور بے بوش بوگئے۔

ساع سے فارغ ہوکرشیخ عثان رحمۃ اللہ علیہ کو بارائی عطافر ہائی اور مجھے دستار۔ وہ دن بہت ہی باراحت تھے' قوالوں نے یہ غزل سنائی۔

غزل

تاجان و جامه پاره کنم من بنام دوست جال رقص میکند به ساع کلام دوست برکو قآده مست ز شربت بجام دوست

آل مطرب از کباست که برگفت نام دوست دل زنده مے شود بامید وفائے یار تا رقع صور باز نیاید سے خویشتن

بعدازاں فر مایا کہ مومن کے دل میں انبیاء علیم السلام اور اولیاء رحم ماللہ کی دوی کا ہوتا ہزار ہا سال کی عبادت سے بردھ کر ہے۔ پس لوگوں کو چاہیے کہ انبیس کا ذکر خیر کرتے رہیں۔

#### الله کے دوست کا نام

پھرفر مایا کہ جب قارون زمین میں غرق کیا گیا تو چو تھے طبقے پر پہنچا اور وہاں کے لوگوں نے پوچھا، تو کون ہے؟ اور کس کی قوم ہے؟ کہا، حضرت موی علیہ السلام کی قوم ہے ہوں ای وقت حکم الہی ہوا کہ اے پہیں روکو کیونکہ اس نے ہمارے دوست کا نام لیا ہے ہم اب اسے اس سے نیخ نہیں لے جائیں گے پھر خواجہ صاحب نے آب دیدہ ہو کر فرمایا 'یہ اس شخص کا حال ہے جو خدا سے دشمی رکھتا تھا اور جے صرف حضرت موی علیہ السلام کا نام لینے کی خاطر خلاصی نصیب ہوئی ۔ مومن جو کہ قیامت تک ان کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے امدید ہے کہ وہ دوز خ کی آگ میں نہیں جلایا جائے گا۔خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فوائد ختم کے تو آب رحمۃ اللہ علیہ نے اور میں اور اور لوگ والی علیہ آئے۔ آلکے مُدُد اللہ علیہ نے لیا فیالی خالات

ہفتے کے روز پانچویں ماہ محرم ۱۹۱ ہجری کوقدم ہوی کا شرف عاصل ہوا۔ مولانا شمس الدین کیجی، مولانا فخر الدین زرادی مولانا بربان الدین غریب اور شخ نصیرالدین محمود رحمة الله علیم اجمعین عاضر خدمت تھے۔ ماہ محرم الحرام اور امام حسن اور حسین رضی الله تعالی عنها کی فضیلت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اس مہینے میں حضرت شخ شیوخ العالم نے انتقال فرمایا تھا۔

پھر فرمایا کہ جس رات آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انقال فرمایا عمن مرتبہ عشا کی نماز اداکی اور ہر بار میں فرمایا کہ دیکھیے پھر پڑھنی نصیب ہوتی ہے یانہیں۔

پر فرمایا که حفرت شیخ العالم کا انتقال بجده میں ہوا اور جس وقت آپ کا انتقال ہوا' آسان ہے آواز آئی کہ مولانا فرید (رحمة الله علیہ) نے انتقال فرمایا ہے اور مقامات قرب میں واغل ہوئے ہیں۔ پھرخواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیفر ماکرزارزارروئے جس کا اثر عاضرین پر بھی ہوا پھرفر مایا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جوفخص عاشورے کے دن سات قتم کے دانے پکائے 'ہر دانے کے بدلے اس کے نام نیک کہ جائے گی اور اس قدر بدیاں مٹائی جائیں گی۔

خاتونِ جنت سيّده فاطمة الزهرارضي الله عنه!

پر حفزت بی بی فاطمة الز ہرارض الله تعالی عنها کی پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ جس رات بی بی فاطمہ رضی الله تعالی عنها نے رحم مادر میں قرار پکڑااس سے پہلے ایک روز حضرت جرائیل علیہ السلام نے ایک بہثتی سیب لاکر آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نذر کر کے عرض کی کہ آپ صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے خود کھائیں کسی کوند دیں۔ آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔

ای رات جب اُم المونین حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ہے ہم بسر ہوئے تو حضرت بی بی فاطمة الز ہرارضی الله تعالی عنها عالم وجود میں آئیں اس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمة الز ہرارشی الله تعالی عنها کی پیدائش خاص بہشت سے ہے چرخواجہ صاحب رحمة الله عليہ نے آب دیدہ ہو کرفر مایا کہ فاطمة الز ہرارضی الله تعالی عنها کے جگر گوشوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ ظالموں نے آپ کو دشت کر بلا میں کس طرح بھوکا پیانسا شہید کیا۔

پیر فرمایا که کتب سیر میں لکھا ہے کہ جب امیر المونین حسن اور حسین رضی الله تعالیٰ عنہما گہوارے میں روتے اور بی بی فاطمة الزہرارضی الله تعالیٰ عنہا کسی کام میں مشغول ہوتیں تو جرائیل علیہ السلام کو تھم ہوتا کہ جا کرصاحب زادوں کا گہوارہ ہلاؤ تا کہ وہ آرام سے سوجا کیں۔

پر فر مایا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن سارا جہان تیرہ و تارہوگیا، بیلی جیکنے گئی آسان اور زمین جنبش کرنے گئے فر شیخ غضب میں تھے اور بار باراجازت چا ہے تھے کہ تھم ہوتو تمام ایذاء دہندوں کوموت کے گھاٹ اُتارویں۔ تھم ہوا کہ تہمیں اس سے پچھوا سطنہیں تقدیر یوں ہی ہے میں جانوں اور میرے دوست تمہارا اس میں کیا دخل ؟ میں قیامت کے دن فالموں کے بارے میں انہیں سے انصاف کراؤں گا جو پچھام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کے حق میں فرمائیں گئے ویسا ہی ہوگا۔ یہ سُن کر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے گئے اور فرمایا کہ خاندانِ نبوت کا خاصہ جوال مردی ہے۔ پچھ عجب نہیں کہ شہرادے ان ظالموں کی شفاعت کریں اور انہیں بخشوا کیں۔ اگر چہ ظاہر میں ان بد بختوں کو آتشِ دوز خ سے رہا ہوتا تا ممکن معلوم

سيده فاطمه رضى الله عنهاكى كرم نوازى

پھر فر مایا کہ قیامت کے دن تمام ظالموں کوحضرت فاطمۃ الزہرارضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سپر دکیا جائے گا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آبیں بخش دیں گی۔ کربلا کے معالمے کی بابت معافی ما تکی جائے گی اور اللہ تعالیٰ فر ماوے گا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس ا المواد المستحد المس

پھر فرہایا کہ آج حضرت شخیخ شیورٹ عالم رحمۃ الله علیہ کاعرس ہے۔ علوا اور طعام موجود ہے فقراء اور مساکین کو قشیم کرنا علیہ سے میں علیہ کیا گیا پھر ساع شروع ہوا۔ ایک رات دن یہ مجل گرم رہی۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ الله علیہ اور درویشوں کو اپنے حال کی خبر نہ تھی دوسر بے روز ہوش آیا۔ قوالوں نے بیا شعار سنائے ہے ترا ساع نباشد جو سوز عشق نبود گمال مبر کہ بر آید زخام ہرگز بود گمال مبر کہ بر آید زخام ہرگز بود چو ہرچہ میرو داز دست ووست فرقے نیست

ميال شربت نوشين و تيغ زهر آلود تمام شد آلحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ! (اُردوترجمہ) مفراخ العامل مفراخ العامل

لعيني

ملفوظات

حضرت خواجه بيرالدين جراغ وهلوى رحمة الله عليه



خواجه محت التدرهمة التدعليه



المنافع المائع ا

#### فهرست

|                                         |                                                              | 1.0      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| ۵                                       | پیرومر ید کے بیان میں                                        | مجلس (۱) |
|                                         | حقیقی مریداور غسل                                            |          |
|                                         | الله كے سواسحدہ جائز نہيں                                    |          |
|                                         | توبدوغیرہ کے بیان میں                                        | مجلس (۲) |
|                                         | توبيرك جوشمين                                                | (1)0     |
|                                         |                                                              |          |
| A                                       | ·                                                            | حد دس    |
|                                         | مشغولی کے بیان میں                                           |          |
|                                         | باطنی صفائی کا طریقه                                         |          |
|                                         | عارعاكم                                                      |          |
| 1+                                      | فرائض دائمی - ذکر خفی - ذکر جلی اور اُس کی ماہتے کے بیان میں | مجلس (۴) |
|                                         | ذكر كاطريق                                                   |          |
|                                         | حکمت کم کھانے میں ہے۔                                        | •        |
|                                         | رويت عالمين                                                  |          |
|                                         | فرضی اور نقلی نماز ول کے اوقات اور اور ادوغیرہ کے بیان میں   | مجلس (۵) |
|                                         | بیداریٔ شب کے اوقات                                          |          |
|                                         | بیداری سب سے ادلات<br>قرآن مجید کی تلاوت اور اسے حفظ         | مجلس (۲) |
|                                         |                                                              |          |
|                                         | کرنے کے بیان میں                                             |          |
| 17                                      | حفظ قرآن کے لئے سورہ کوسف پڑھنا                              |          |
| *************************************** | محبت وغیرہ کے بیان میں                                       | مجلس (۷) |
| 14                                      | إخلاص محيت                                                   |          |

| غ دہلوی | (۳) مفوظات عفرت خواج في ميرالدين جرا المين الموظات عفرت خواج في ميرالدين جرا | مفارح العاشقين |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|         | محبت ذات اورمحبت صفات                                                        |                |
|         | مقام محبت                                                                    |                |
| 19      | عالم تحیر بہت اعلیٰ ہے                                                       |                |
| ۲۰      | سَماع وغيره كے بيان ميں                                                      | مجلس (۸)       |
| ۳۱      | اع علل ياحرام                                                                |                |
| ۲۲      | علينه خون بن گيا '                                                           |                |
| ۲۳      | ایام بیفن کے روز ب                                                           |                |
| ۲۳      | کھا تا کھلانے کی نضیات کے بیان میں                                           | مجلس (۹)       |
| **      | راوسلوک میں کمالیت                                                           |                |
| ۲۵      | حاجت روائی نماز سے افضل ہے                                                   |                |
| B1      | د نیاوغیرہ کی ترک کے بیان میں                                                | مجلس (١٠)      |
| PY      | صوره المثار سراحة ا                                                          |                |

#### بِسْمِ اللهِ الرُّمُئْنِ الرُّمِيْمِ ٱلْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدٍ وَاللهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ.

اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہان میں نیک بختی عطا فرمائے۔ واضح رہے کہ یہ آسرار کے جواہر اوراُنوارِ پر وردگار کے زواہر جہان کے برگزیدہ۔ نیکوں کے پیش رؤسالکوں کے بادشاؤ بر ہان العاشقین جتم المشائخ نصیرالحق والدین (اللہ تعالیٰ آپ کی ذات بابر کات کو دیر تک زئدہ رکھ کرآپ سے مسلمانوں کو مستفیض کرے) کی زبان مبارک سے من کر دعا کوئے فقیر حقیر محب اللہ نے چند اور ان میں لکھ کراس کا نام مفتاح العاشقین رکھا۔ جس میں دس مجلسیں ہیں۔

مجلس: ا- پیرومرید کے بیان میں۔

مجلس:۲- توبدوغیرہ کے بیان میں۔

مجلس:۳-مشغولی کے بیان میں۔

مجلس: ٨- فرض دائى \_ ذكر جلى \_ ذكر خفى اوراس كى ماہيت كے بيان ميں

مجلس:۵- اوقات نماز \_فرض نِفل اور اور اد کے بیان میں۔

مجلس: ۲ - قرٰ آن مجید کی تلاوت اور اے حفظ کرنے کے بیان میں۔

مجلس: 2-محبت وغیرہ کے بیان میں

مجلس: ٨-ساع وغيره كے بيان ميں

مجلس: ٩- كھانا كھلانے كى نضيلت كے بيان ميں-

مجلس: ١٠- ونيا وغيره كى ترك كے بيان ميں-

میں روز بندہ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور شرف ارادت ہے مشرف ہوا۔ اس روز آپ کی مجلس میں شجرة میں روز بندہ خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور شرف ارادت ہے مشرف ہوا۔ اس روز آپ کی مجلس میں شجرة طیبہ کا ذکر ہور ہا تھا۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جو نعت جناب رسول مقبول صلی الله علیہ حدوث بھری رحمۃ الله علیہ کو۔ آپ سے شیخ الاسلام خواجہ مخدوم نصیر الدین جراغ دہلوی قدس الله سرہ العزیز کو۔ وصلی الله علی خید خلقه محمد والله واصحابه اجمعین و پھرخواجہ صاحب نے اس شجرے کو مفصل و العزیز کو۔ وصلی الله علی خید خلقه محمد والله واصحابه اجمعین و پھرخواجہ صاحب نے اس شجرے کو مفصل و ممل بیان فرمایا۔ پھر میری طرف مخاطب ہوئے تو میں آداب بجالایا۔ پوچھا: اے دردیش! تیرانام کیا ہے؟ مجھے اس وقت حسب ذیل شعریا داتیا جوعرض کردیا۔

بنده رانام خویشن نبود مرچه مارالقب كندآنم ربان مبارك سے فرمایا كه واقعى مردكوايا عى مونا جائے۔ آلْحَمْدُوللّٰهِ عَلَى دُلِكَ .

## پیرومرید کے بیان میں

جب قدم ہوی کا شرف حاصل ہوا تو اس وقت مولانا محمد مساوی ، مولانا منہاج الدین اور مولانا بدر الدین رحمة التعلیم،
اور اور عزیز حاضر خدمت سے نے نبان مبارک سے فرمایا کہ اے دردیش! راہ سلوک میں پیراسے کہتے ہیں۔ جے مرید کے باطن
پرتصرف حاصل ہو۔ اور ہر کھظہ اور ہر گھڑی مرید کی ظاہری اور باطنی مشکلات کو معلوم کر کے حل کر سکے۔ اور اس کے آئینہ باطن کو صاف کر سکے۔ اگر رہے کا م کرنے کی قابلیت اس میں ہے۔ تو پھروہ پیر طریقت کہلانے کا مستحق ہے ورنہ ہی ہے۔

بعدازاں فر مایا کہ صادق مریداہے کہتے ہیں جے جو کچھ پیرتھم کرے۔ بجالائے۔اور جو کچھاسے دکھائے وہی دیکھے۔اور ہروقت پیرکو حاضر و ناظر سمجھے۔ جو کچھاس کے دل میں نیک یا بدخیالات گزریں۔ان کا اظہاراپنے پیرسے کرے۔تا کہ پیر اس کی تربیت کر سکے۔اگر مرید کے دل میں ذرّہ بھر بھی خیال پیر کے برخلاف ہو۔ تو وہ صادق مرید نہیں کہلاسکتا۔

بعدازاں فرمایا کہ اے دردیش! جب میں شروع شروع میں سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والدّین قدس اللّه سرہ العزیز کا مرید ہوا۔ تو ایک روز میں حاضر مجلس تھا۔ اور مرید کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔ آپ نے زبان مبارک سے فرمایا تھا۔ کہ درویشوں اورعزیزوں میں مریدکومولا نافسیرالدین محمود کی طرح عمدہ صلاحیت وقابلیت رکھنی چاہیے۔

الْحَمْدُولِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ .

ایک بزرگ فرماتے ہیں:

میان الل ارادت نظر به پیرآم نظر آمد درین راه بے نظیرآمد ضمیر روش او ہر چه کر د در عالم بندالل دلال جمله حق پذیرآمد

بعد ازاں اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ مونس العاشقین میں لکھا ہے کہ مرید دوطرح کے ہوتے ہیں ایک رسی ' دوسرے حقیق رسی مرید دو ہے کہ پیرا سے تلقین کرے کہ دیکھی ہوئی چیزوں کو خاد کیھی ہوئی اور سی ہوئی چیزوں کو خاد کیھی ہوئی چیزوں کو خاد کیھی ہوئی چیزوں کو خاد کیھی ہوئی چیزوں کو خاد کی اور سی ہوئی چیزوں کو خاد میں میرے ہمراہ رہنایا تیرے ہمراہ سنت و جماعت کا پابندر ہنا۔ اور حقیقی مریدوہ ہے جسے پیر تلقین میں فرمائے کہ تو سفر و حضر میں میرے ہمراہ رہنایا تیرے ہمراہ رہنایا تیرے ہمراہ رہنایا تیرے ہمراہ

حقیقی مریداور غسل

بعدازاں زبان مبارک سے فرمایا کہ حقیق مرید کی اور شرط یہ ہے کہ تین عسل ہروفت کرتا رہے تا کہ حقیق مرید کہلانے کا مستحق ہو سکے۔

اوّل شریعت کانسل۔ دوسرا طریقت کا۔

تيبراحقيقت كا\_

شریعت کاعشل میہ ہے کہ اپنے بدن کو جنابت وغیرہ سے پاک کرے۔طریقت کاعشل میہ ہے کہ تجرّد اختیار کرے اور حقیقت کاعشل میہ ہے کہ بالحنی تو بہ کرے۔

بعدازاں ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ حقیق مرید کی اور شرط یہ ہے کہ جو کچھ پیرفرمائے۔اس پرفوراً یقین کرے۔اور
کی فتم کا فک دل میں نہ لائے۔ کیونکہ پیر مرید کے لئے بمنولہ مشاطہ ہے۔ جو پچھ وہ کہتا ہے۔ مرید کی کمالیت کے لئے کہتا
ہے۔ پھریہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ کوئی فضی شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض کی کہ میں بیعت کی نیت سے آیا ہوں۔ اگر آپ قبول فرما کیں۔فرمایا: مجھے منظور ہے۔ لیکن جو پچھ میں کہوں گا۔ اس پرعمل کرنا ہوگا۔عرض کی بیر وچھا: کلمہ کس طرح پڑھتے ہو؟ عرض کی: لا الله مُحتمد دَّسُولُ الله ، خواج شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: مرید درست اعتقاد تھا۔ اس نے فوراً اس طرح کہدیا۔ آپ نے فرمایا: مرید درست اعتقاد تھا۔ اس نے فوراً اس طرح کہدیا۔ آپ نے فرمایا: ایس اس طرح کہو: لا الله شبلی دَسُولُ الله ، مرید درست اعتقاد تھا۔ اس نے فوراً اس طرح کہدیا۔ آپ نے فرمایا: اس اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی رسول اللہ ہیں۔ مرید تھرا عقاد آز مانا جیا ہتا تھا۔

الله كے سواسجدہ جائز نہيں

بعد ازاں سجد کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اللہ تعالی کے سواکسی کوسجدہ کرنا جائز نہیں۔ چنا نچے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سجد بغیر الله فقد کفر ۔ یعنی جوش اللہ تعالی کے سواء کی اور کوسجدہ کرتا ہے وہ کا فر ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ منھا۔ لیکن گزشتہ امتوں کے لئے والدین، پیر، استاد اور بادشاہ کوسجدہ کرنامتیب تھا مگر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مبارک آیا تو استجاب سجدہ جاتا رہا۔ صرف مباح رہ گیا۔ جیسا کہ ایام بیش کے روز ہے پہلے فرائض میں واخل تھے مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں فرضیت ندرہی۔ صرف استحباب رہ گیا۔ اس طرح جب سجدے کا استحباب جاتا رہا۔ صرف مباح رہ گیا۔ سوالیا سجدہ کرنے سے کوئی کا فرنہیں ہوجاتا۔

مجلس٢:

## توبہ وغیرہ کے بیان میں

جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس وقت مولانا کمال الدین رحمۃ الله علیہ، مولانا بدر الدین رحمۃ الله علیہ اور اور عزیز حاضر خدمت تھے تو ہے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! سب ہے ہ اور افضل تو ہاں وقت بھجی جاتی ہے۔ جبکہ تو ہرکرنے والا جس کام سے تو ہدکرے۔ پھر اس کے گردنہ بھٹکے۔ اگر اس فتم کی تو ہدنہ کرے۔ تو وہ تو ہنہیں۔ بعدازاں فرمایا کہ راہ سلوک میں تو ہاس وقت درست ہوتی ہے کہ تا ئب اگر مٹی کو چھوئے تو سونا ہوجائے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ جب شخ الاسلام خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے توب کی۔ تورا ہزنی میں جن جن لوگوں کا مال لوٹا ہوا تھا۔ آپ تھا۔ بعض کو مال واپس کردیا تھا۔ اور بعض سے معافی مانگی۔ ان میں سے ایک یہودی بھی تھا' جو کسی طرح راضی نہ ہوتا تھا۔ آپ نے اس سے معافی مانگی تو یہودی نے کہا: اگر پاؤں تلے کی مٹی مٹی مجر لے کرا سے سوتا بنا دے تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا۔خواجہ صاحب نے فوراً پاؤں تلے سے مٹی ثکال کراہے دے دی جوفوراً سونا بن گئی۔ یہد کھے کر یہودی فوراً مسلمان ہو گیا اور کہا کہ فی الواقع تائب وہی ہوتا ہے جس کے ہاتھ لگنے ہے مٹی بھی سوتا ہو جائے۔

توبه کی چھشمیں

بعدازال ای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ اے درویش! میں نے سلطان المشاکخ شیخ نظام المق والدین قدس اللہ مر و العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ توبہ چھتم کی ہوتی ہے: (۱) توبہ زبان، (۲) توبہ چیشم، (۳) توبہ گوش، (۴) توبہ وست، (۵) توبہ پاء، (۲) توبہ فسن کی خربان کی توبہ کا مطلب یہ ہے۔ کہ زبان کو تمام ناشا سُتہ با توں سے دورر کھے۔ اور بیہودہ با تیں نہ کرے اور جوبات نہ کہنے کے لائق ہے اسے زبان سے نہ لکالے۔ نیز تازہ وضوکر کے دوگانہ شکرادا کرے۔ اور قبلہ رخ ہو کربارگاہ اللی میں عرض کرے کہ پرودگار! زبان کو برا کہنے سے توبہ عنایت کر اور اپنے ذکر کے سوا دوسری با تیں اس سے دور رکھ۔ بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! شخ الاسلام خواجہ معین الحق والخرع واللہ بن قدس اللہ سرہ العزیز کے رسالے میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جب صبح صادق ہوتی ہے۔ توساتوں اعضاء زبان حال سے زبان کے روبر وفریاد کرتے ہیں۔ کہ اے زبان! اگر تو اپنے تین محفوظ رکھے گی تو ہم سلامت رہیں گے۔ اور اگر اپنے تیکن نہ تھجے گی۔ تو ہم سب ہلک ہوجا کیں گے۔

خوابشات نفسائی سے توبہ

بعدازاں فرمایا کہ شخ الاسلام خواجہ عثان ہارو ٹی قدس اللہ العزیز اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ انسان کے ہرایک اعضاء میں شہوت اور حرص ہے۔ جو آدمی کے لئے جاب کا سبب ہوتے ہیں جب تک ان شہوتوں آور حرصوں سے تو بہنیں کرتا۔ وہ ہرگز کمی مقام تک نہیں پہنچتا۔ وہ اعضاء یہ ہیں۔ اوّل آ کھ۔ جس میں بینائی کی شہوت ہے دوسرے ہاتھ۔ جس میں چیز کو چھونے اور پکڑنے کی خاصیت ہے۔ تیسرے کان جن میں سنے کی خاصیت ہے۔ چو تھے۔ تاک۔ جس میں سوتھنے کی صفت ہے۔ پانچویں طاق بر میں ہو تھے کی صفت ہے۔ پانچویں طاق بر میں چھوٹے کی صفت ہے۔ پانچویں طاق بر میں چھوٹے کی صفت ہے۔ پانچویں بدن جس میں چھوٹے کی صفت ہے۔ پانچویں طاق بر میں جو تھے۔ ماتویں بدن جس میں چھوٹے کی صفت ہے۔ آٹھویں ہو ق وعقل۔ جس میں نیک و بدکی صفت رکھی گئی ہے۔ بعدازاں فرمایا کہ تو بہ وہی اچھی ہے۔ جو موت سے پہلے کی جائے۔ چنانچہ دو اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں ۔ عجلو ابالحسلو ق قبل الفوت وعجلو ابالتو بلة قبل المعوت وعجلو ابالتو بلة قبل المعوت۔ یعنی نماز فوت ہونے سے پہلے ادا کرو۔ اور مرنے سے پہلے تو بہ کے لئے جلدی کرو۔ بعدازاں زبانِ مبارک سے فرمایا گئرانسان کو چاہیے کہ آن کو غیمت سمجے۔ واللہ اعلم کل اس قدر فرصت کے یا نہ کے۔ چنانچہ شن الاسلام خواجہ قطب سے فرمایا گئرانسان کو چاہے کہ آن کو غیمت سمجے۔ واللہ اعلم کل اس قدر فرصت کے یا نہ کے۔ چنانچہ شن الاسلام خواجہ قطب

الدين قدس الله سره العزيز فرماتے ہے۔

الا امروز کارے کن کہ فردا رستگار آئی
ہدیہا بیشتر کر دند نباشدایں ز دانائی
چوعقب را بنماید درانصاف بجشاید
مبادا ایں ندا آید برد مارا نے شائی
مبادا ازدید گال بارال چوہتی ازگنهگارال
مبارا ازدید گال بارال گر مجنون و شیدائی
گردی کار ہو شیارال گر مجنون و شیدائی
گناہا نم ز پوستہ دلم در گربی رفتہ
گواے قصب دل خشہ چادررہ نے آئی
تو درصفت گنهگارال بمائی عاجزو جیران
بترس اے آخرنادال ازال افصاح و رسوائی
چوگردی شاۃ ترکستان تراصد قصرو صد بستان
بود جائے تو گورستان بتاریکی و تنہائی

جب خواجہ صاحب ان فوائد کو ختم کر چکے تو جرے میں جاکر یا دالی میں مشغول ہو گئے اور میں اور لوگ واپس چلے آئے۔ آئے مند للہ علی دلیات .

مجلس۳:

#### مشغولی کے بیان میں

جب قد مبوی کا شرف حاصل ہوا تو مولانا زین العابدین، مولانا منہاج الدین اور اور عزیز حاضر خدمت تھے زبان مبارک سے فرمایا۔ کداے درویش! طالب حق کو دن رات یا دحق میں مشغول رہنا چاہئے۔خواہ کسی حالت میں ہو۔ یا داللی سے عافل نہ ہو۔ اس واسطے کہ زندگی کے دم گنتی کے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔ عافل راحتیا طنس یک نفس مباش شاید ہمیں نفس نفسِ واپسیں بود

جب تک دم میں دم ہے۔ کوشش کرتے رہو۔

پھر فر مایا: اے درولیش! میں نے سلطان الشائخ نظام الحق والدّین قدس الله سره العزیز کی زبان کو ہرافشان سے سنا ہے کہ یادالیٰ کے سات وقت ہیں۔ تین دن میں اور چاررات میں۔ دن میں حسب ڈیل ہیں۔ صبح سے اشراق تک، اشراق سے

nwa akuwakulunya cum

چاشت تک، پھر عصر کی نماز سے شام کی نمازتک، اور رات میں حسب ذیل ہیں۔ شام کی نماز سے عشاء کی نمازتک، عشاء کی نماز سے مجوب نماز سے ہجد کی نماز سے مجد کی نماز سے ہجد کی نماز سے ہجد کی نماز سے مجد کا ذب تک اور صبح کا ذب سے صبح صادق تک۔ پھر فرمایا کہ میں نے محبوب العاشقین میں لکھا دیکھا ہے کہ فارغ مشغول اسے کہتے ہیں جو ظاہر و باطن میں یادِ اللی میں مشغول ہو۔ اور غیر حق سے فارغ ہو۔ جیسا کہ ایک بزرگ ہندی زبان میں فرماتے ہیں۔

یہ جی بیتن کر رہوں لے ساجن کنجھ ناتھ سہد رس کیکو سے سوں کے لکھاون ناتھ

## باطنى صفائى كاطريقه

بعدازاں فرمایا کہ اے درویش! شخ الاسلام خواجہ یوسف چشتی قد س اللہ سرہ العزیز ایک رسالے میں لکھتے ہیں کہ اپنے اوپ پائچ چیزیں لازم کرنی چاہئیں۔ تاکہ باطنی صفائی حاصل ہو۔ اوّل مسواک۔ دوم کلام الہی کا پڑھنا۔ اگر نہ پڑھ سکے تو سورہ اوپ پائچ چیزیں لازم کرنی چاہئیں۔ تاکہ باطنی صفائی حاصل ہو۔ اوّل مسواک۔ دوم کلام الہی کا پڑھنا۔ اگر نہ پڑھ سکے تو ایام بیض کے ہی روزے رکھے۔ چہارم۔ قبلہ رخ بیٹھے۔ پڑم باوضو اضلاص پڑھے۔ بعدازاں اس بارے میں گفتگو شروع ہوئی کہ چار عالم کے کہتے ہیں۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ راہ سلوک میں جو درویش ان چاروں عالموں سے باخبر نہیں۔ وہ درویش ہی نہیں۔ جھوٹ موٹ اپنے سیمی درویش کہلاتا ہے۔ یہاں تک کہ اسے خرقہ بھی پہنیاروانہیں۔

## جارعالم

بعدازاں فرمایا کہ میں نے شخ الاسلام شخ بہاؤ الدین ذکریا قدس اللہ سرہ لعزیز کے اوراد ش لکھا دیکھا ہے۔ کہ وہ چار
عالم یہ ہیں۔ تا سوت ، ملکوت ، جروت اور لا ہوت ۔ پھر ہرا کیک کن شرح یوں بیان فرمائی ہے کہ عالم ناسوت عالم حیوانات ہے۔
اوراس کافعل حواس شمہ ہے ہے۔ جیسے کھانا ، پینا ، سونگھا۔ دیکھنا اور سنا۔ جب سالک ریاضت اور مجاہدہ کر کے اس عالم سے
اور اس کافعل حواس شمہ ہے ہے۔ جیسے کھانا ، پینا ، سونگھنا۔ دیکھنا اور سنا۔ جب سالک ریاضت اور مجاہدہ کر کے اس عالم سے
گزرتا ہے۔ تو ان تمام صفات سے دوسرے عالم میں جے عالم ملکوت کہتے ہیں۔ پہنچتا ہے۔ یہ عالم عالم فرشتگان ہے۔ اس کا
فعل تبیع ، ہلیل ، قیام ، رکوع اور بجود ہے۔ جب اس عالم سے گزرتا ہے۔ تو عالم بیس پہنچتا ہے۔ جے عالم جروت کہتے
ہیں۔ یہ عالم عالم روح ہے۔ اور اس کافعل صفات ہیں۔ جیسے شوق ، ذوق ، محبت ، اشتیاق ، طلب ، وجد ، سکر ، صحو، محد اور
میں۔ یہ عالم عالم روح ہے۔ اور اس کافعل صفات ہے۔ جو بے نشان عالم ہے۔ اس وقت اپنے آپ سے قطع تعلق
کرتا ہے۔ اس کولا مکان بھی کہتے ہیں۔ یہاں پرنہ گفتگو ہے نہ جہتو قول ، تعالی ان السی دروح کی صفت اور عالم لا ہوت رحمان کی صفت
درولیش! عالم ناسوت نس کی صفت ہے۔ عالم ملکوت دل کی صفت عالم جروت روح کی صفت اور عالم لا ہوت رحمان کی صفت
ہے۔ پس ہرا یک بیں اس کے مناسب حال و مقام ایک خاص صفت ہے۔ چنانچ نش اس جہان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جو نش

منتسب الموظات جعرت خواج نصير الدين جراغ والوي کی متابعت کرتا ہے۔ وہ دوزخ میں جاتا ہے۔ جودل کی تابعداری کرتا ہے۔ وہ بہشت حاصل کرتا ہے۔ جوروح کی متابعت كرتا ب\_ا ب قرب الهي حاصل موتا ب بحر مناسب موقعه كے شيخ الاسلام شيخ شهاب الدين سپروردي قدس الله سره العزيزكي حب ذیل رُباعی زبان مبارک سے فرمائی۔

دردردل روی بهشت داراست گرد ره تن روی مهیا نا راست ققه چکنم حاصل است دیداراست دردر رو جانال روى جانال خوابي جب خواجه صاحب به فوائد ختم كر نجكے ـ تو نماز ميں مشغول ہوئے ـ اور ميں اور اور لوگ واپس چلے آئے ـ آلْحَمْلُولللهِ عَلَى ذٰلِكَ-

# فرائض دائمی- ذکر خفی - ذکر جلی اور اُس کی ماہتیت کے بیان میں

جب قدموی کا شرف حاصل مواراس وقت مولانا بدرالدین مولانا منهاج الدین میران سیدمحمداور دوسرے عزیز عاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درویش! سالک کو یہی سجھنا جاہئے کہ اصلی زندگی وہی ہے۔ جو یادحق میں گزرے۔ اور جواس کے علاوہ ہے۔ وہ بمزلدموت ہے۔ پھر فر مایا کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم فر ماتے ہیں۔ کل نفس يعدج بغير ذكر الله فهو ميت . جودم يادالي كے بغير گزرے۔ وه مرده بزندگي وي ہے۔ جو يا دحق ميں گزرے۔ چنانچدایک بزرگ فرماتے ہیں۔

زندگی نوالگفت حاتے کہ مرا است زندہ آنت کہ با دوست حیاتے دارد

مجر فر مایا کہ جب ایس حالت ہے۔ تو مادحق سے غافل نہیں رہنا جا ہے۔ بلکہ ہروقت اور ہرمقام میں الله تعالی کو یا ورکھنا عاب، چنانچەاللدتعالى نے فرمايا: فَاذْ كُولالله قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُم، لِينى الْحَتِي، بيض اوركين وقت الله تعالى كو یاد کیا کرو۔ پس اے دروایش ا حکم یوں ہے کہ دم بدم یادی میں مشغول رہے اور کوئی دم مجی غفلت سے بسرند کرے مجر حسب

خوش وقت آل کسال کہ ہمہ روز تا بہ شب کنیع دردشان است همه دوست دوست دوست

بعد از ال فرمایا که اس فتم کی یاو دائم الغرض سے کہ جروم لا آلئه والله مُحَمّدٌ رَّسُولُ الله كا وكركرتا رہے چنانچہ

ولمفوظات حضرت خواج نصير الدين جراغ وبلوى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات بين: من لعد يو دالفرض الدائم لن يقبل الله فرض الوقت . ليعني جو شخص فرض دائی ادانہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے وقتی فرض کو قبول نہیں کرتا۔ چار فرض وقتی یہ ہیں۔ نماز ،روزہ، حج اور ز کو ۃ۔ یا نچواں دائی فرض لَا آلِلَهُ وَاللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ مِ-پس طالب حق كواس وائى فرض سے غافل نہيں رہنا جا ہے-چنانچہ شخ الاسلام خواجه مودود چشتی قدس الله سره العزيز فرماتے ہيں۔

مزن بے یادمولا یک فس را اگر در صومعهٔ یادرکشتی

پس انسان کو سانس کیتے وقت اور باہر نکالتے وقت ہر حالت میں ذاکر رہنا جاہیے ۔تا کہ اس دائی ذکر ہے دل کی اصلاح ہو۔جیسا کہ حدیث شریف میں آیا بکل شی مصقلہ القلب ذکر اللّٰہ تعالٰی لیمنی ہر چیز کی کوئی نہ کرئی صقل كرنے والى چيز موتى ہے۔ سودل كوصاف كرنے والى چيز ذكر اللى ہے۔

### ذكر كے طريقے

پھر فر مایا کہ بعض درویش ایسے بھی ہوتے ہیں۔جن کی زبان سالک ہوتی اور دل یادِ الٰہی میں مشغول ہوتا ہے چنانچیہ خود کانوں ہے ن لیتا ہے۔ پھر فر مایا کہ میں نے سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والدین قدس اللّدسرہ العزیز کی زبان مبارک ہے سا ہے کہ ذکر کی دوقتمیں ہیں۔ایک خفی۔دوسری جلی لیکن سالک کو پہلے جلی شروع کرنا جا ہے۔ پھرخفی۔ ذکر جلی زبان سے تعلق رکھتا ہے۔زبان سے ذکر جلی کی کثرت سے کرنی جاہے تا کہ اس کی کثرت سے خفی جاصل ہو۔ ذکر جلی کا طریقہ یہ ہے کہ يهل تين مرتبه لَا إللهُ إلله كم اور جوتى مرتبه مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله كم پر پر يا في لَا إلله إلاَ الله كم اور چشي مرتبه مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ كَهِ- كِرِفر مايا كهذكركرت وقت دونوں باتھ زانوؤں پرر تھے اور سركو بائيں طرف سے دائيں طرف جنبش دے۔اورتصوریہ کرے کہ جو چیزحق تعالی کے سوا ہے سب دل سے دور کر دی ہے جیسا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں۔

تا بجاروب لا نرونی ول را بری در مقام الا الله

مچر دائیں طرف سے بائیں طرف کوجنبش دے۔اور لا الله کھے اور الا اللہ کہتے وقت پیقسور کرے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔ پھراسم اللہ کہے ذکر میں مشغول ہو جائے اور اس قدر ذکر کرے کہاہیے کا نوں سے بن لے۔ بیاتو ذکر جلی کا طريقه تقا- اب ذكر خفي كاطريقه سنئے حضرت شيخ العالم خواجه فريدالحق قدس الله سر ٥ العزيز لكھتے ہيں كه ذكر خفي ميں دم بندكر کے ذکر کرے۔ جب تنگ ہوتو آہتہ ہے ناک کی راہ سانس لے۔ منہ پھر بھی بند ہی رکھے۔ایسے اشغال ہے ول صاف موجاتا ہے۔ دم کی رکاوٹ آگ کی تنگل سے بھی بڑھ کر ہے۔جس سے دل کے اردگرد کی غلاظتیں جل کر خاک ساہ موجاتی ہیں۔ اور دل صاف ہوجاتا ہے۔

حكت كم كھانے ميں ہے

پر فر مایا کہ یہ بات کم کھانے اور رات کو جا گئے سے حاصل ہوتی ہے۔ میں نے یو چھا کہ س قدر کھانا جا ہے۔ فر مایا کہ

ایک حدیث میں آیا ہے بینبغی السالك تقلیل الطعام بینی سالک كواعتدال سے کھانا کھانا چاہئے۔ اگر دوروٹیوں کی عمول ہو۔ تو ایک کھائے۔ اور اس قدر نہ کھائے کہ ستی پیدا ہو۔ پھر فر مایا کہ حدیث میں آیا ہے۔ ان الحكمة لفی قلب الجائع و لوكان كا فرا لا سیبًا اهل الا یمان لیمن ہے شک حکمت بھوکے کے ول میں ہوتی ہے۔ خواہ وہ كافر ہی ہو۔ خاص كر اہل ايمان میں زیادہ ہوتی ہے۔

رويت عالمين

پھر فرمایا کہ سالک کوروزہ رکھنا چاہیے۔ کیونکہ روزے کی فضیلت بہت ہے۔ پھراسی موقعہ کے مناسب یہ فرمایا کہ شخ الاسلام شخ فرید الحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ سالک کے لئے یہ جاننا ضروری ہے کہ جب تک وہ تزکیہ تصفیہ اور تجلیہ نہیں کرے گا۔ وہ بھی کسی مقام پڑئیں پنچے گا۔ اور درویش کے جواہر اس میں ظاہر نہیں ہوں گے۔ اس واسطے کہ بیرتزکیہ تصفیہ اور تجلیہ شریعت، طریقت اور حقیقت کے لئے ہوتا ہے۔ تزکیہ فنس سے شریعت حاصل ہوتی ہے۔ جونماز اوا کرنے، روزہ رکھنے اور دم بدم ذکر جلی میں مشغول ہونے پر مخصر ہے۔ تصفیہ ول سے طریقت حاصل ہوتی ہے۔ اور جونماز اوا کرنے، روزہ رکھنے اور دم بدم ذکر خفی کرنے پر ہے۔

پھر زبان مبارک سے فر مایا کہ جب تجلیہ روح حاصل ہوتی ہے۔ تو سات گوہر جود لی فزانے میں ہیں۔ روثن ہوتے ہیں۔ پہلے گوہر ذکر روثن ہوتا ہے۔ جس کی علامت سے کہ موجودات کے کل وجود سے تنفر ہوجاتا ہے۔ اس کے بعد گوہر عشق ظاہر ہوتا ہے۔ جس کی علامت شوق، اشتیاق ورو، اندوہ، حیرانی اور بے خودی ہے۔ اور جس سے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتا ہے۔ پھر گوہر مجبت ظاہر ہوتا ہے۔ جس علامت ول کومجت غیر سے خالی کرنا اور ہر حالت میں رضائے حق پر راضی مندی چاہتا ہے۔ پھر گوہر روح ظاہر ہوتا ہے۔ جس کی علامت مواہب اللی سے واردات کی آگی ہے۔ پھر گوہر روح ظاہر ہوتا ہے۔ جس کی علامت مواہب اللی سے واردات کی آگی ہے۔ پھر گوہر روح ظاہر ہوتا ہے۔ جس کی علامت مواہب اللی سے واردات کی آگی ہے۔ پھر گوہر روح ظاہر ہوتا ہے۔ جس کی علامت ہے۔ کہ تمام چیز وں سے بے پر وا ہوجاتا ہے۔

پر اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ جب انسان اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے۔ تو حقیقت سے انجام پر پہنچ جاتا ہے۔ اور انوار تحبی سے متصف ہو جاتا ہے۔ اور انھارہ ہزار عالم کو اپنی دوائگیوں میں دیکھتا ہے۔ جس میں قدرت حق کا تماشا کرتا ہے۔ اور جس قدراس کے نصیب ہوتا ہے۔ اس دریا میں غواصی کرتا ہے۔ اور اپنی طاقت کے موافق اس سے نصیبہ ملتا ہے۔ انسان کو اس سعادت سے اپنے تیکن محروم نہیں رکھنا چاہئے۔ پھر حضرت سلطان المشائخ نے یہ اشعار زبان مبارک سے فرمائے۔

تو بآل راه نرفته ازال ره نه نمودند ورنه ره این درگه بر تو کشووند جال در دره دوست باز اگر میخو ایم و نیز چتال شوی که ایشال که دند

جب خواجہ صاحب بیفوائد ختم کر پچکے تو حجرے میں جاکریا دالہی میں مشغول ہو گئے اور میں اور اور لوگ چلے آئے۔

ٱلْحَمْدُولِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ .

مجلس۵:

## فرضی اور نفلی نمازوں کے اوقات اور اُوراد وغیرہ کے بیان میں

جب قدمبوی کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس وقت مولا نا محمد مساوی، مولا نا منہاج الذین اور مولا نا بدر الدین رحمة الله علیهم اور اور عزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ جونماز وقت پرادا کی جائے۔اس کا وصف بیان نہیں ہوسکتا۔

پھر فر مایا کہ صلوٰ ق مسعودی میں امام محمد باقر رحمة الله علیه کی روایت سے میں نے لکھا دیکھا ہے کہ نماز وقت پر ادا کرنی جاہئے۔الیانہ ہو کہ وقت مکر وہ ہوجائے۔اور نماز جائز نہ ہو۔

پر فر مایا کہ میں نے ججۃ المسلمین میں لکھا دیکھا ہے کہ جونماز وقت مقررہ پرادا کی جائے۔ وہ معتبر اور مقبول ہوتی ہے۔ فریضہ نمازوں کے اوقات حب ذیل ہیں۔ اوّل فجر صبح صادق سے سورج نکلنے تک۔ دوم ظہر۔ دن ڈھلنے سے سایہ دو چند ہونے تک سوم عصر۔ خروج ظہر سے غروب آ فقاب تک۔ چہارم شام۔ غروب ہونے سے شفق زائل ہونے تک پنجم عشاء۔ خروج مغرب سے لے کرضج صادق تک ہے۔

پھر فر مایا کہ میں نے سلطان الشائخ حضرت شخ نظام الحق والدّین قدس الله سرہ العزیز کی زبان کو ہر فشاں سے سنا ہے کہ جونمازیں آنخضرت سلی الله علیہ وسلم نے اوا کی ہیں۔ وہ تمن طرح ہیں: ایک وہ جو وفت کے متعلق ہیں۔ دوسری وہ جو سبب کے متعلق ہیں۔ اور نہ سبب کے ہر روز۔ وہ نمازیں حسب ذیل ہیں۔ پانچ فریضہ اور تین نظلی۔ ایک چاشت کی۔ دوسری اوا بین۔ بعد از شام ۔ خواہ آٹھ رکعت ادا کرے۔ خواہ چھ۔ ایک اور نماز ہے۔ جو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اوا کی جاتی ہے۔ جو نمازیں سال میں ایک مرتبہ اوا کی جاتی ہیں۔ وہ حسب ذیل ہیں۔ دوعیدوں کی مرتبہ کی اور شب برات کی۔

پھرزبان مبارک سے فرمایا کہ جن نمازوں کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ وہ وقت کے متعلق ہیں۔ جوسب کے متعلق ہیں۔ وہ دو ہیں۔ ایک استقاء کی۔ دوسری کسوف وخسوف کی۔ اور جونماز نہ وقت کے متعلق ہے۔ نہ سبب کے۔ وہ نماز تنبیج ہے۔ خواہ کی وقت اداکی جائے۔

پھر فرمایا کہ جو مخص شکر عمل میں بجالا نا جاہے۔اسے بیطریق اختیا رکرنا چاہئے کہ سحر کے وقت تازہ وضوکرے اور دوگانہ شکرادا کر کے تین مرتبہ یہ آیت بڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ حِيْنَ تُنْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَـهُ الْحَبْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظُهِرُونَ يُحْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْبَيِّتِ وَيُحْرِجُ الْبَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُحْرَجُوْنَ.

بچر دور کعت نماز سنت صبح ادا کرے۔ پہلی رکعت میں آگئے نَشْدرَ ٹے پڑھے۔ دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد آگئے تَوَکَیْفَ۔اس نمازے فارغ ہوکر بیدعا کڑھے: اللهم زدنا نور اوزوسر ور نا و حضور ناوز وطاعتنا وزدوزو نعبتنا ومحبتنا وزوعشقنا وزوشو قنا وزوزوتنا وزومعر فتنا وحالتنا وزوحولنا وزوالسنا وزد علبنا وزو حلبنا وزوقو تنا بحرمت جبيع حروف القراآن و بحرمة محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين.

اورطلوع آ قاب تک اس وقت کوغنیمت سمجھے۔ پھر نماز اشراق اداکرے۔ اور باوالہی بیں مشغول رہے۔ پھر چاشت کے وقت بارہ رکعت تین سلاموں سے اس طرح اداکرے۔ کہ پہلی چاررکعتوں بیں چاروں" آنا "پڑھے پہلی رکعت میں انسا اور حق بالی رکعت میں انسا اور چوشی میں انا اعطینا پڑھے۔ دوسری چاررکعتوں میں سے پہلی اور صینا دوسری میں اناارسلنا تیسری میں والے شطی اور چوشی میں انا منسوح پڑھے۔ اور باقی کی چاررکعتوں میں میں والشہ میں والی تیسری میں والے شطی اور چوشی میں الم نشوح پڑھے۔ اور باقی کی چاروں قل میں چاروں قل چاروں قل پڑھے۔ پھر جب سایہ ڈھلے۔ تو چار رکعت نماز فی الزوال اداکرے۔ اور ظہر کی چاروں سنتوں میں چاروں قل پڑھے۔ پھر جب سایہ ڈھلے۔ تو چار رکعت نماز فی الزوال اداکرے۔ اور ظہر کی چاروں سنتوں میں چاروں قل پڑھے۔ پھر فرمایا کہ ججۃ الاسلام میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جوشھ عصر کی نماز کے بعد پانچ مرتبہ سورہ عسم پڑھے۔ وہ تو تا ہے۔

پر فرمایا کہ شخ الاسلام خواجہ محر چشتی قدس اللہ سرہ العزیز سے منقول ہے کہ نماز شام کے بعد ہیں رکعت نماز اوّ این اوا

کرے اور اس میں جو کچھوہ جانتا ہو۔ پڑھے۔ اور پھر سر بھو دہوکر تین مرتبہ یہ کہا المھم ارزقنی توبہ تو جب محبتك

فی قلبی یا مجیب التوّ ابین ۔ پھر دور کعت حفظ الا یمان اس طرح اوا کرے کہ پہلی رکعت میں سات مرتبہ سورہ اضلاص اور
ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھے۔ پھر سر بچو دہوکر تین مرتبہ کے یاحتی یا قیوم ثبتنی علی الایمان امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان

ایک مرتبہ سورۃ الناس پڑھے۔ پھر سر بچو دہوکر تین مرتبہ کے یاحتی یا قیوم ثبتنی علی الایمان امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان

اس کے نصیب کرے گا۔ اور اس کا جودم گزرے گا یت سے گزرے گا۔

بعدازاں فرمایا کہ میں نے اسرار الاولیاء میں لکھا دیکھا ہے کہ جو شخص عشاء کے بعد دورکعت نما زروشنائی چشم کے لئے اس طرح اداکرے۔ کہ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد انا اعطینك تین مرتبہ پڑھے۔ اور پھر سربچو دہوكر ہے ہے۔ مستغنی بسمعی و بصری واجعلھا الوادث ۔ تواس کی بنیائی الی تیز ہوجاتی ہے کہ دن کوستارے دیکھے لگتا ہے۔

بسبعی و بعدوں و بعدوں و بعدوں کے بھوارے ، میں اور کا میں اور کا دران مبارک سے سنا ہے کہ جو محض آدھی رات کو پھر فرمایا کہ میں نے سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والدین سر العزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ جو محض آدھی رات کو المحد کر تازہ وضو کر ہے۔ اور پھر چار رکعت صلوٰ ق العاشقین اس طرح اوا کر ہے۔ کہ پہلی رکعت میں فاتحہ کے بعد تین مرتبہ اور چوتھی الکری پڑھے۔ اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد ونوں ہاتھ اٹھا کر بیدعا پڑھے:
رکعت میں اظلاص تین مرتبہ۔ پھر سلام کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر بیدعا پڑھے:

بسم الله الرحين الرحيم يا مسبب الاسباب و يا مفتح الابواب يا مقلب القلوب والا بصار يا دليل المتحيرين ارشد ني و يا غيا ث الستغيثين اغثني تو كلت عليك يا رب افوض امرى اليك يا رب ارجوك ولا قوة الا با لله العلى العظيم واياك نستعين برحمتك يا ارحم الرحمين

## بیداری شب کے اوقات

پر فرمایا کہ بیداری شب میں اختلاف ہے۔ بعض مشائخ رات کے پہلے جھے میں بیدار رہتے ہیں۔ اور بعض پہلے جھے میں سوجاتے ہیں اور آدھی رات کو اٹھ کر یاد الٰہی میں مشغول ہوتے ہیں لیکن عمدہ طریقہ بھی یہی ہے۔ چنانچہ شخ المشائخ نظام المحق والدین قدس اللہ سرہ العزیز کی یہ عادت تھی کہ آدھی رات کو جاگتے۔ مؤ ڈن موجو د ہوتا۔ اسی وقت عشاء کی نماز ادا کرتے۔ اور سارا وقت قر آن شریف کی تلاوت، نماز، ذکر اور فکر میں بسر کرتے۔ کرتے۔ اور سارا وقت قر آن شریف کی تلاوت، نماز، ذکر اور فکر میں بسر کرتے۔

سرے۔ اور پھر ان کے اور بھا وہ ماہ کا میں ہے۔ تب کہیں قرب اللی حاصل کیا ہے۔ اگر چیفیض اللی نازل ہوتا بعدازاں فرمایا کہ پہلے مشائخ نے اسی طرح کام کیا ہے۔ تب کہیں قرب اللی حاصل کیا ہے۔ اگر چیفیض اللی نازل ہوتا ہے۔ لیکن اپنی طرف سے کما حقۂ کوشش کرنی چاہئے۔

گرچه این و دمدمدایت دین سالک را اجتباد با ید کرد نامهٔ کال بحشر خوابی خواند هم از نیجا سوا د اید کر و جبخواجه صاحب بیفوائد ختم کر چکے ۔ تو نماز میں مشغول ہوگئے ۔ اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ آلْحَمْدُوللّٰهِ عَلَى ذَٰلِكَ ۔

مجلس ٢

# قرآن مجید کی تلاوت اور اسے حفظ کرنے کے بیان میں

قرآن شریف کی تلاوت کے بارے مین ذکر ہور ہاتھا۔ جب قدمہوی کا شرف حاصل ہؤا۔ اس وقت اہل سلوک بھی حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ اے درولیش! قرآن شریف کی تلاوت کرنا تمام عبادتوں سے افضل اور بہتر ہے۔ دنیا اور آخرت اور جو کچھ بھی ان میں ہے۔ سب سے بہتر قرآنی تلاوت ہے، جب صورت سے ہے۔ تو انسان کوالی نعمت سے عافل نہیں رہنا چاہیے اور اپنے آپ کومحروم نہیں رکھنا چاہیے۔

پھر فر مایا کہ میں نے "ججة الاسلام میں لکھا دیکھا ہے کہ جس دل میں قرآن شریف آتا ہے۔ وہ گناہ اور حص سے پاک

ہوجا ہا ہے۔ پھر فر مایا کہ میں نے سلطان المشائخ شخ نظام الحق والدین قدس الله سرہ العزیز کی زبان مبارک سے ساہے کہ قرآن شریف کی تلاوت میں دو فائدے ہیں۔ایک حظ چٹم یعنی آئھ کی روشنائی بھی کم نہیں ہوتی اور نہ آئھ در درکرتی ہے۔ دوسرے ہر وقت کی تلاوت سے ہزار سالہ عبادت کا ثواب اعمالنا ہے میں لکھا جاتا ہے۔اور اسی قدر بدیاں دور کی جاتی ہیں۔ پھر فر مایا کہ مصباح الارواح میں میں نے لکھا دیکھا ہے کہ جب حافظ قرآن فوت ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جان نوری قدیل میں ڈال کر ہزار بارانواریحتی سے قرب الہی نصیب کرتے ہیں۔

کیر فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن (آمنا وصدقا) بہشت میں جائیں گے۔اور ہرایک کو الگ الگ تجلی ہوگ۔ چنانچہ کہتے ہیں۔ کہ قیامت کے دن تمام انبیاءاور اولیاء کو یکبار گی تجلی ہوگ۔ میں نے عرض کی کہ اگر یاد نہ ہو سکے۔ تو دیکھ کر پڑھنے کی بابت کیا تھم ہے؟ فرمایا۔اچھا ہے۔اس میں آٹھوں کو بھی حظ حاصل ہوتا ہے۔اور ہر حرف کے بدلے سوسال کی عبادت کا ثواب اسکے اعمال نامہ میں لکھا جاتا ہے۔

## حفظ قرآن کے لئے سورہ ایسف پڑھنا

پھر فر مایا کہ میں نے دلیل السالکین میں لکھا دیکھا ہے کہ جو مخص سے جاہے کہ مجھے حفظ نصیب ہو۔ تو اسے سورہ یوسف ممیشہ پڑھنی جا ہے۔اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے حفظ اس کے نصیب کرتا ہے۔

پُحر فرمایا کہ شِخ الاسلام شِخ معین الحق و الشرع والدّین قدس اللّه سرو العزیز سے منقول ہے کہ شِخ الاسلام خواجہ ابو پوسف چشتی رحمۃ الله علیہ کوقر آن حفظ نہ تھا۔ اس وجہ سے متر د د خاطر رہتے تھے۔ ایک رات خواب میں پیغیبر خداصلی الله علیہ وسلّم نے پوچھا کھٹنگلرکیوں رہتے ہو؟ عرض کی کہ قرآن شریف حفظ کرنے کی خاطر۔ فرمایا۔ سورۂ پوسف پڑھا کروانشاً اللّه حفظ ہو جائے گا۔ اورآ خرعم میں ہرروز پانچ مرتبہ قرآن شریف پڑھ کر پھرکسی کام میں مشغول ہوتے۔

پھر فر مایا۔ اے درولیش! شیخ الاسلام قطب الحق والدین قدس الله سرولعزیز کو ابتداء میں قرآن شریف حفظ نہ تھا۔ اس وجہ سے آپ متر د دخاطر رہا کرتے تھے۔ ایک رات جناب رسول خداصلی الله علیہ وآلہ وسلم کود کھے کر پائے مبارک پرسررکھ دیا۔ اور عرض کی کہ میں کچھے التماس کرنا چا ہتا ہوں۔ فر مایا۔ کہو! میں نے عرض کی کہ مجھے قرآن شریف حفظ ہوجائے۔ فر مایا: سورہ یوسف یاد کر کے پڑھا کرو! آپ نے سورہ یوسف کو پڑھنا شروع کیا۔ تو تھوڑے عرصے میں اس کی برکت سے قرآن شریف حفظ ہوگیا۔ پھر فر مایا کہ جو شخصی قرآن شریف حفظ ہوگیا۔ پھر فر مایا کہ جو شخصی قرآن شریف حفظ کرنا چا ہے۔ وہ سورہ یوسف یاد کر کے پڑھا کرے۔ انشاء الله خداتعالیٰ کی برکت سے باتی قرآن شریف حفظ ہوجائے گا۔ جب خواجہ صاحب یہ فوائد ختم کر بچے۔ تو جمرے میں جاکر یا دالہی میں مشغول ہو گے اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ آئے۔ نگر کیلئے۔ اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ آئے۔ نگر کیلئے۔

مجلس 2:

## محبت وغیرہ کے بیان میں

مجت کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت مولانا بدرالدین، مولانا منہاج الدین، مولانا مساوی اور میرال سیدمجہ وغیرہ سب حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالے اسے محبت

ب\_اسے غیر کی محبت سے کیا واسطہ؟

#### إخلاص محبت

اس واسطے کہ جس ول میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے۔ اس میں غیر کی محبت نہیں رہتی۔ بعدازاں فر مایا کہ میں نے انیس الارواح میں لکھا دیکھا ہے۔ کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ عالم مشکر (ہے ہوش) میں تھا۔ اس حالت میں اس نے کہا۔ لیس لی سوا ک و لا قلبی بغیر ک راغب یعنی تیرے سواء میرے کھ نصیب نہیں۔ اور نہ میرا ول تیرے غیر کی طرف راغب ہے۔ کو لا قلبی بغیر کی طرف راغب ہے۔ کی نصیب نہیں۔ اور نہ میرا ول تیرے غیر کی طرف راغب ہے۔ فارغ کی خرفر مایا کی محبت کا مقام تمام مقامات سے برتر ہے۔ اس مقام کے لائق وہی شخص ہوتا ہے۔ جو تمام مرادات سے فارغ ہو۔ اور جے اللہ تعالیٰ کی طلب سے سواکسی بات کا شعور ہی نہ ہو۔

#### محبت ذات اورمحبت ِصفات

پر فرمایا کہ میں نے حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والشرع والدین قدس الله سرو کی زبان مبارک سے سا ہے کہ محبت کی دوقسمیں ہیں۔ایک محبت ذات۔ووسری محبت صفات۔محبت ذات مواجب سے ہے۔اور محبت صفات حاصل کی جاتی ہے۔جومواجب کے متعلق ہے۔اس کے لئے محبت کی جاسکتی ہے۔جومواجب کے متعلق ہے۔اس کے لئے محبت کی جاسکتی

پھر فر مایا کہ میں نے اسرارالعارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ مبتدی محبت کی مشق کرتا ہے۔تو چار چیزیں اسے پیش آتی ہیں۔ یعنی الحلق ۲۰ دنیا،۳۳ نفس،۳ - اور شیطان۔

پی خلقت کے دور کرنے کا طریقہ گوشہ گیری ہے اور دنیا کو ترک کرنے کے لیے قناعت اورنفس اور شیطان کے دفعے کے لئے دم بدم اللہ تعالیٰ سے التجاء کرنی چاہئے۔ چونکہ یہ دونوں قدی وغمن ہیں۔ اس لئے طالب کو اللہ تعالیٰ کی محبت سے ورغلاء کر غیر کی محبت میں لا ڈالتے ہیں۔

#### مقام محبت

پرفر مایا کہ میں نے موٹس الارواح میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک بزرگ نے خواجہ حسن بھری علیہ الرحمۃ سے بوچھا کہ آپ کتنے عرصے میں مقام محبت پر پہنچے۔ فر مایا تین دن میں۔ پہلے روز دنیا کوترک کیا۔ دوسرے روز آخرت کو اور تیسرے روز مقام محبت پر پہنچ گیا۔ جب یہ بات رابعہ بھری علیہ الرحمۃ نے ٹی۔ تو فر مایا۔ پہنچ تو گیا لیکن دیر بعد جب میں نے حق تعالی کی محبت طلب کی ۔ تو پہلے قدم میں اپنے تئی گم کیا۔ دوسرے قدم میں آخرت کو۔ اور تیسرے قدم میں مقام محبت پر پہنچ گئی۔ پر فرز مایا کہ خاص محبت اس کا نام ہے کہ محبوب چیز کو دوست کی خاطر ایٹار کردے۔ جبیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی محبت کی خاطر ایٹار کردے۔ جبیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی محبت کی خاطر ایٹار کردے۔ جبیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی کی محبت کی خاطر ایٹ فرز ندکو قربان کرنا چاہا۔ تو تھم ہوا کہ اے ابراہیم! تو ہماری دوتی میں ثابت قدم ہے۔ اپنے بیٹے کو قربان نہ کرہم اس کے وض بہشت سے ایک دنہ جھجتے ہیں اس کی قربانی کراور بیٹے کو چھوڑ دے۔

پھر خواجہ زارزارروئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو فرمایا کہ محبت میں صادق وہ ہے۔ کہ اگر اے ذرّہ ذرّہ کر دیا جائے۔ یا آگ میں جلا دیا جائے تو ٹابت قدم رہے۔ جوان حالتوں میں ٹابت قدم نہ ہوگا تو وہ محبت میں بھی ثابت قدم نہ ہوگا۔

پر فرمایا کہ میں نے دلیل العاشقین میں لکھا دیکھا ہے کہ خواجہ منصور حل ج کو بازار میں لاکر سولی جڑھانے کا تھم ہوا تو آپ خود بنی خوشی سولی پر چڑھ گئے۔ اور خلقت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجبت اور عشق بازی کی دور کعتیں ہیں۔ جن کا وضوا پنے خون سے کیا جاتا ہے۔ سووہ بھی سولی پر چڑھ کر دکعتان فی العشق الوضوء لا بد منه . پھر جب خواجہ بلی علیہ الرحمة نے آپ سے بوچھا کہ محبت میں کمالیت کس بات کا نام ہے۔ فرمایا۔ یہ کہ ہاتھ پاؤں کاٹ کرسولی پر چڑھا دیا جائے تو صدق سے اپنے خون سے محبوب کے لئے چرہ سرخ کر ے۔ پہلے روزا سے تل کریں۔ دوسرے روز جلا کیں۔ اور تیسرے روز خاکسر کو اپنے میں پراگذہ کریں۔ جو شخص میسب کچھ برداشت کرے۔ اور دم نہ مارے۔ تو سمجھو کہ وہ مقام محبت کے لائل ہے۔ پھر خواجہ صاحب ذار زارو کے اور نعرہ مار کر بے ہوٹل ہوگئے۔ ہوٹل میں آگر فرمایا کہ خواجہ منصور حلاج پر ہزار رحمت کہ وہ اس دنیا سے عشق و محبت میں ثابت قدم گیا۔

پھر فر مایا کہ میں نے حسب ذیل رباعی سلطان الشائخ شیخ نظام الحق والدین قدس الله سره لعزیز کی زبان مبارک سے تی

تقي-

### رياعي

آنرو ز مباد کن تو بیرا ر شوم یا با دگرے دریں جہال یار شوم گر بر سوئے کوئے تو مرادارکنند خود رقص کنال بر سرآل دار شوم

پھر یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مصر میں ایک دیوانہ تھا۔ جس کی گردن میں طوق اور زنجیرتھی۔ اور
بیڑیاں پاؤں میں۔ اس حالت میں وہ قبرستان میں بیٹا تھا کہ شخ الاسلام ابوعلی فار مدی رحمۃ اللہ علیہ پاس سے گزرے۔ تو
فرمایا کہ مرد خدا! ذرا ادھر آنا جب آ کے بڑھا۔ تو پاس آ کرکہا۔ جب آج رات یا دالہی میں مشغول ہو۔ تو دوست کو میرا یہ پیغام
دینا کہ میرا گناہ صرف یہی تھا کہ میں نے ایک مرتبہ کہا تھا۔ کہ میں تجھے دوست رکھتا ہوں۔ سواس کے بوض تو نے جھے طوق اور
زنجیر اور بیڑیاں بہنا کیں۔ جھے تیرے عزوجلال کی قتم! کہ اگر تو ساتوں آ سانوں اور ساتوں زمینوں کی مصیبتوں کو طوق بنا کر
میرے کلے میں ڈال دے۔ اور تمام جہان کو بیڑیاں بنا کرمیرے پاؤں میں بہنا دے۔ تو بھی تیری محبت میرے دل سے ذرّہ
کھرکم نہ ہوگی خواجہ صاحب اس بات پر زار زار زار دو ع

کی رید حکایت بیان فر مائی۔ کہ ایک مرتبہ کوئی بزرگ بیابان میں سے جار ہاتھا۔ وہاں برگرمی کے موسم میں دو بہر کے وقت ایک شخص کو پھر پر ننگے پاؤں کھڑاد یکھا۔ جوآسان کی طرف تکنگی لگائے ہوئے جیران تھا۔ اس بزرگ نے اپنے دل میں کہا کہ بیاستغراق کیا ہی اعلیٰ درجے کا ہے۔ جب آ گے بڑھ کراپی آٹکھیں اس مرد کے قدموں پر کھیں۔ تو اس نے ہوش میں آکراس

Commission of Parlitries (But

مقاح العافقين مقاح العافقين (۱۹) مقاح العافقين (۱۹) مقاح العافقين (۱۹) مقاح العافقين مقاح العافقين المعافقين العام العافقين عند العام الع

## عالم تحير بہت اعلیٰ ہے

پھر عالم تخیر کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ زبان مبارک سے فر مایا کہ عالم تخیر بہت اعلیٰ ہے اس میں وہی محوہوتا ب جس کے نصیب میں ہوتا ہے۔ پھر فر مایا کہ جس شخص کو عالم تخیر میں مبتلا کیا جلتا ہے۔ وہ ہر وقت متخیر، مدہوش اور قدرت حق کی آفرینش میں ہوتا ہے۔ اگر کھڑ ا ہے۔ تو بھی دوست کی یاد میں۔ اگر بیٹھا ہے۔ تو بھی اس کی یاد میں اگر لیٹا ہوا ہے۔ تو بھی دوست کی قدرت وعظمت کا تماشہ کر رہا ہے۔ اگر بیدار ہے۔ تو بھی دوست کے تجابِ عظمت کے گرد ہے۔ پھر خواجہ صاحب نے آبدیدہ ہوکر رہا عی مناسب حال بیان فرمائی۔

#### رباعي

وزیادِ محبت خولیش بے ہوش بود نام تو درونِ در جوش بود

عاشق بہ ہوائے دوست مد ہوش بود فروا کہ ہمہ بحشر حیران باشند

بعدازاں فرمایا کہ جب اہل تحیر صبح کی نماز ادا کرتے ہیں۔تو سورج نگلنے تک وہیں ٹھیرے رہتے ہیں۔اس سے ان کا مقصود سے ہوتا ہے کہ دوست کی نظر میں مقبول ہو جا کیں۔

پر فر مایا کہ دلیل العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبہ کوئی ہزرگ آسان کی طرف آئھیں جمائے عالم سکر میں کھڑا افعاراس حالت میں کیا ویکھا ہے کہ عرش ہے کری اور کری ہے عرش تک بوچھ رہا ہے۔ کہ تیری کیا حالت ہے؟ ہزرگ یہ دیکھ کرنع وہ مار کر بے ہوش ہو کر گر ہڑا۔ جب ہوش میں آیا تو پاس کھڑے ہوئے ایک مرید نے بوچھا۔ یا شخ ! یہ کیا حالت ہے؟ اور اتنا خوف کس وجہ ہے ؟ فرمایا۔ اے عزیز! جرانی معاملہ تخیر میں ہے۔ اس وقت میں عالم سکر میں تھا۔ کیا دیکھا ہول کہ عرش کری ہے اور کری عرش ہو گیا کہ عرش ہو گیا کہ عرش ہو چیز پیدا کی گئی ہوں ہے۔ وہ سب اوصاف اللی میں متحیر ہے۔ اور عالم تخیر میں ہے۔ ای واسطے میں مارے ڈرکے کانپ اٹھا۔ جب خواجہ صاحب ہو گیا کہ تو آبد یدہ ہو کر فرمایا کہ جرانی معاملہ تخیر میں ہے۔ پھر نظامی سمجوی علیہ الرحمة کا حسب ذیل شعر زبان مبارک سے فرماا۔

نظاتی! ایں چہ اُسرار است کر خاطر عیاں کر دی کے دائر جناند زباں درکش زباں درکش

جب خواجه صاحب نے بیشعر پڑھا۔ تو میں نے آواب بجالا کر التماس کی کہ مجھے شیخ الاسلام حضرت خواجہ معین الدین

وره وره مستم در پرده انوار او یک ذره مم دیده نشداز برتو رضار او ازدیده دل کن نظر تا بنگری دیداراو باسرے خود متصل سرے ہم از أسرار او پیاست در ہر مظہر ے آل حسن آل اظہار او بازش کند زیر و زیر جیرانم اندر کار او مومن ازو کافر از و درقید او زونار او زلفِ تو بر ہم تافتہ آل حلقہ زُمَارِ او بشنو كلام لايزل در كسوت مختاراه

از مطلع دل علم یک لمحه از رخمار او با آنکه ذرّات تنم بر یک بزارال دیده شد حسنش چو آيد جلوه گر طاقت ندارد چثم سر بگرار کو نے آب و بگل در آبقصر جان و دل اظہار حسن دلبرے میں زہرمہ پیرے خواجيه كنند درخود نظر انديش سازد ازبشر یر شدجهال میسر از و شد نیک و بد مظهر ازو رْ ما بمولش لشأ فنه بو از چليها يا فنة مسكين معين ويك غزل برخواند اسرارازل

جب میں (مصنف کتاب) نے بیغزل پڑھی۔ تو خواجہ صاحب زار زار روئے اور فرمایا کہ اے درویش! مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ پھر بہت تعریف کی۔ اور بارانی بحبہ اور جارتر کی کلاہ عنایت فرمائے۔ آلْحَمْدُوللهِ عَلَى ذلك -

شكر انه بزار دينار وبند بالشخ كليم بركرا بار وبند

پھر زبان مبارک سے فر مایا کہ اللہ تعالی دلوں کو بخوبی و کھتا اور جانتا ہے۔ جو کچھ تو د کھے رہا ہے۔سب اس کا ظہور ہے۔ جب خواجه صاحب ان فوائد كوختم كر يكي \_ تو نماز مين مشغول هو گئے \_ مين اور اور لوگ واپس جلے آئے \_

ٱلْحَمْدُولِلَّهِ عَلَى ذَٰلِكَ

مجلس ۸:

## سَماع وغيرہ کے بيان ميں

سماع وغیرہ کے بارے بیل گفتگو شروع ہوئی۔ جب قدم بوی کا شرف حاصل ہوا۔ اس وقت مولانا محمد مساوی، مولانا محمد قیام الدین اورمولا نابدرالدین صاحب حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فرمایا کہ میں نے حضرت سلطان المشائح شیخ نظام ات والشرع والدين قدى الله سره العزيزكى زبان مبارك سے سا ہے كه ساع كى جارتشميں ہيں۔ ايك حلال دوسرى حرام، تيسري مكروه، چوتھی مباح۔ پھر ہرايك كی شرح يوں بيان فرمائی۔ كه اگر صاحب وجد كا دل الله تعالیٰ كی طرف زيادہ ہوتو مباح ہے۔اگر مجاز کی طرف ہوتو مکروہ ہے۔اگر دل بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتو حلال ہے اگر بالکل مجاز کی طرف ہوتو حرام ہے۔

پھرفر مایا کہ جوآ وازموزوں ہے۔ وہ کس طرح حرام ہو عتی ہے؟ شیخ الاسلام خواجہ معین الحق والشرع والدین قدس اللہ سرم العزیز ساع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ساع ایک برحق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: اللّذِیْنَ یَسْتَبِعُوْنَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُوْنَ الْحَدِیزَ ساع کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ساع ایک برحق ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: اللّذِیْنَ هَداهُدُ اللّٰهُ وَاُولَٰ لِلّٰهِ اللّٰهُ وَاُولَٰ لِلّٰهِ اللّٰهُ وَاُولَٰ لِلّٰهِ اللّٰهِ وَاُولَٰ لِللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ لِللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَاللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

لا جرم طاؤ سِ دِل در رقص آيد

گر عروب سبز بیش مرا روئے بنماید اس کے مناسب ہندی زبان میں فرمایا۔

بعاگ نھا کی سا ساجن پون ہو پایا رہی تا چوں سور چوں جب شہ گھر آیا

بعد ازال فرمایا کمتیج بخاری میں لکھا ہے کہ ایک لونڈی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے روبر و دف بجارہی تھی۔اور گار ہی تھی۔امیر المؤمنین ابو بحرصدیق رضی اللہ عنہ نے منع فرمایا۔ پیغیبر خداصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں منع نہ کرو۔ای حالت میں رہنے دو۔ کیونکہ ہرقوم کی عید ہوا کرتی ہے۔

پھر فر مایا کہ عوارف میں لکھا دیکھا ہے کہ سیّدہ عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میرے روبروسر و دکیا جارہا تھا۔ کہ اسے میں رسول خِد اصلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور بغیر منع فر مائے بیٹھ گئے۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو دس رہے ہیں۔ اور رور ہے ہیں۔ تو آپ بھی رونے گئے۔ پھر امیر المؤمنین عثمان اور علی رضی اللہ عنہما آئے جب سرود سنا تو وہ بھی رونے گئے۔ پھر جب نماز کا وقت ہوا۔ تو ظہر کی نماز وضو کر کے اوا کی۔

### ساع حلال ياحرام

بعد ازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کی عالم نے حضرت سلطان المشائخ بیٹخ نظام الحق والدین قدس اللہ سرو العزیز کی خدمت میں آکرکہا کہ یہ کب جائز ہے کہ مجمع میں دف اور بانسریاں بجائی جائیں۔ ساع سنا جائے اورصوفی رقص کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ساع نہ تو مطلق حرام ہے۔ اور نہ مطلق حلال ہے۔ اللہ تعالی نے بعض کے لئے حلال کیا ہے۔ اور بعض کے لئے حرام ہے۔ انہیں نہیں سنی چاہیے۔ لیکن جن کے لئے حلال ہے۔ انہیں کوشش کرنی چاہیے۔ کہ مزامیر (بانسریاں) وغیرہ کے بارے میں احتیاط اور منع کا تھم بے شک ہے۔ لیکن جب کوئی شخص اپنے مقام سے گرے۔ تو شرع میں گرے۔ اور اگر شرع سے گر جا ور گھراس کا ٹھکا نہیں۔

پھر فر مایا کہ ساع دردمندوں کے لئے بمز لہ علاج ہے۔جس طرح ظاہری درد کے لئے علاج ہوتا ہے۔ای طرح باطنی درد کے لئے ساع کے سوااورکوئی علاج نہیں۔امام اعظم کوفی رحمة الله علیہ کے تول کے مطابق شرع میں نفس کے ہلاک کرنے کا حکم نہیں آیا اور نہ ہی جائز ہے۔ پس اس تتم کا ساع پڑنم اور اہل درد کے لئے مباح ہے۔اور بے دردوں اور اہل نفس وغیرہ کے

لئے شریعت اور طریقت دونوں میں حرام ہے۔جیسا کہ شیخ سعدی شیرازی رحمة الله علیه فرماتے ہیں۔ وليكن چه بيند در آئينه نور جہاں برساع است متی وشور پر بیٹاں شود گل بیاد سحر نه بيزم كه نشط فدش جزتم

مسينه خون بن گيا

بعدازاں مناسب موقعہ کے یہ حکایت فر مائی۔ کہ اصفہان کے باوشاہ کا صرف ایک ہی لڑکا تھا۔ جس سے وہ بہت پیار کیا كرتاتها- بروتت اس كونظر كے سامنے ركھتا ايك دم كے لئے بھى جدانه كرتا۔ اتفاقا ايك روز باشاه كل سے كہيں كيا ہواتھا۔ بادشاہ کے اڑے نے فرصت پاکرسیر کی ٹھانی۔ راہ میں سرود کی جوآ واز تی تو نعرہ مارکر گھوڑے سے گر پڑا۔ خدمت گار ہاتھوں ہاتھ اے گھر لے آئے۔اسے بیاری لاحق ہوگئی۔ملک بھر کے علیموں کو بلاکر تشخیص کرائی گئی لیکن پچے معلوم نہ ہوا کہ مرض کیا ہے۔سب نے منفق ہو کر کہا کہ اس کی بیاری کا کچھ پیتہ نہیں لگتا۔اس بیاری کا اثر شنرادے پر بیہ ہوا کہ کچھ نہ کھا تا نہ پیتا نہ بولاً۔ بے ہوش اور متخبر رہتا۔ جب بھی ہوش سنجالیا۔ صرف اتنا کہتا۔ کداندر جلیا ہے۔ یہ کہد کر پھر بے ہوش ہوجا تا۔ آخروہ ای مرض ہوئیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کا پیٹ بھاڑ کر دیکھوکہ اے کیا بیاری تھی۔ کیونکہ وہ یہی کہتا تھا کہ میر ااندرجل گیا۔ ہے۔ آخر جب پیٹ بھارا گیا۔ تو اس میں سے ایک سرخ پھر نکلا، جب عکیموں اور طبیبوں کو دکھلا یا گیا۔ تو سب نے متفق موكركہا۔كہ مارى سجھ میں کچھنیں آتا كيونكہ اس كا ذكر ہمارى طب كى كتابوں میں كہیں نہیں آتا۔ چونكہ بادشاہ كوشنرادے سے بڑی الفت تھی۔ کہا کہ اس پھر کے دو تکینے بناؤ۔ بنوا کر ایک پہن لیا۔ اور دوسرار کھ چھوڑا۔ جب چند روز بعد ماتم سے فارغ موا- تو ايك روز سر ودين ربا تها كه وه ممينه يكهل كرخون بن كيا- بادشاه! بيد كيوكر جران ره كميا طبيبول اور هكيمول كو بلا كروجه دریافت کی۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ! تیرالڑ کا عاشق تھا۔ ہمیں معلوم نہ تھا۔ ورنہ ہم کہتے کہ اے راگ سناؤ۔ اگر سرووسنایا جاتا۔ تو یہ پھراس کے شکم میں پکھل کرخون بن جاتا۔ اور اسے صحت ہو جاتی۔

خرم سے کہ جاں بدہداز برائے یار اقبال آل سرے کہ شود پائمال دوست

بادشاہ نے تھم دیا کہ دوسرا تگینے خزانے سے لایا جائے۔ جب لایا گیا تو ہاتھ میں پہن کرقوالوں کوسرود کا تھم دیا۔ جب سرودشروع موا تولوگوں کی نگا ہیں اس تکینے پر جمی موئی تھیں۔ سرود کی آواز سے تکینہ تیکھلنے لگا۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے خون بن گیا۔ بعدازاں خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ساع دردمندوں کا علاج ہے۔

پھر فر مایا کہ اگر انسان صاحب ذوق و درد ہے۔ تو قوال کا ایک شعربی اس کے لئے کافی ہے۔خواہ ساتھ بانسریاں وغیرہ ہوں یا نہ ہوں۔ لیکن جسے ذوق و در د کی خبر ہی نہیں اس کے روبروخواہ کتنے چنگ، دف اور مزامیر بجائے جا کیں۔اس پر پچھاثر

پی معلوم ہوا کہ یہ کام درد کے متعلق ہے۔ نہ کہ ساز وسامان کے۔جب خواجہ صاحب یہ بیان کر چکے۔ تو ایک آ دمی نے كها (اورتوال كي طرف الناره كيا) كرعزيز حاضر بيل يجهيكهو جب قوال في ساع شروع كيار تو مولانا محمد مساوى رحمة الله قصيده

عشق در پر ده بنواز و ساز ماشق کو که بشنو آواز مر نقل نغمهٔ دیگر ساز بر نقال زخمهٔ کند آغاز به مد عالم صدائے نغمهٔ اوست که شنیدایی چنیں صدائے دراز راز اُو از جہال برول اُفقاد خود صد ا کے لگاہ دار دباز بر اُو بر زمال بر روز خو د تو بشنوکه من بنم غماز

جب ساع ختم ہوا۔ تو عصر کا وقت تھا۔ وضو کر کے نماز ادا کی گئی۔ پھر خواجہ صاحب جماعت خانہ کے حق میں جیھے۔ مولانا منہاج الدین رحمۃ اللہ علیہ مولانا قیام الدین رحمۃ اللہ علیہ اور اور عزیز صاحبان حاضر خدمت تھے۔ کمال نام قوال نے پھر سرود شروع کیا۔خواجہ صاحب رقص کرنے لگے اور رونے لگے جس کا اثر حاضرین پر بھی ہوا۔ جب ساع ختم ہوا۔ تو سارے عزیزوں نے خواجہ صاحب کی قدمہوی کی۔ قوالوں نے یہ قصیدہ گایا تھا۔

فصيده

دوائے دل درد مند ازکہ جو ئیم بہ پیش کس ایں ماجرا را بگوئیم امیر تو باشم خلاص از کہ جوئیم غے کز تو دارم بہ پیش کہ گوئیم غُم کر تو دارم به پیش که گوئیم اگر کشته کردم بشمشیر عشقت طبیم تو باشی علاج از که خواجم زسعدی چه جویم که گوئیم چه جو نیم

عصری نمازے لے کر تہجد کی نماز تک خواجہ صاحب رقص کرتے رہے۔ جب نماز کا وقت ہوتا۔ تو وضو کر کے ادا کر لیتے۔

اور پرمشغول موجات - آلْحَمْدُ لللهِ عَلَى ذلِكَ

## ایام بیض کے روزے

بعد ازاں ایام بیش کے بارے میں زبان مبارک سے فر مایا کہ جب آ دم علیہ السلام کو بہشت سے دنیا میں بھیجا گیا۔ تو جناب کا سارا وجود مبارک سیاہ ہوگیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ء قبول فر مائی۔ تو تھم ہوا کہ ہر مہینے کی تیر هویں چودهویں اور پندرهویں کوروزہ رکھا کر۔ پہلے روز جب روزہ رکھا۔ تو تیسرا حصہ وجود کا سفید ہوگیا۔ دوسرا روزہ رکھنے سے دوسری تہائی بھی سفید ہوگئی۔اور تیسرے روز سارا وجود سفید ہوگیا۔

بعدازاں اس موقعہ کے مناسب فرمایا کہ میں نے دلیل العارفین میں لکھا دیکھا ہے کہ ایک مرتبکسی آ دمی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام بیض کے بارے میں پوچھا۔ تو فرمایا کہ ہر مہینے کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں کو روزہ رکھنا

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

الیا ہے۔ دہ ویا مارہ مل کے دور سلطان المشائخ شخ نظام الحق والشرع والدین قدس الله سرولعزیز کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ فرخ المار مخواجہ محمد چشتی قدس الله سرو العزیز کے اوراد میں لکھا ہے کہ رسول خداصلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ جوشخص ہر مہینے میں تمین روز ہے رکھتا ہے۔ گویا وہ سار سال تمام روز ہے رکھتا ہے۔ اور قیامت کے دن (العمنا وصدقنا ) سرآ دی اس کی مہینے میں تمین روز ہے رکھتا ہے۔ گویا وہ سار سال تمام روز ہے رکھتا ہے۔ اور قیامت کے دن (العمنا وصدقنا ) سرآ دی اس کی خاطر بخشے جائیں گے۔ اور جب قبر سے اس کا حشر ہوگا۔ تو اس کا چرہ چودھویں کے جاند کی طرح روش ہوگا۔ جب خواجہ صاحب یہ فوائد ختم کر چکے۔ تو جرے میں جاکریاد اللی میں مشغول ہو گئے۔ اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔ آلکے منگ ذلک کی طرف کی خالے کا لیکھنے علی ذلک کے ایکھنا کہ کا لیکھنا کہ کا کہ کہ کہ خلاک کیا دلگا کے علی دلاک کا دور میں اور اور لوگ واپس جا کریاد الله علی دلاک کی طرف کی دلاک کا دور کئے دلوں کیا کہ کا دور کا دلاک کا دلاک کا دور کی دلاک کی دلاک کا دور کا دلاک کا دور کی دلاک کی دلاک کے دور کی دلاک کی دلاک کے دور کا دور کا دور کی دلاک کا دور کی دلاک کیا دور کی دور کی دور کا دور کی دور کا دور کی دور کی دور کے دور کی د

مجلس ٩:

# کھانا کھلانے کی فضیلت کے بیان میں

کھانا کھلانے کی فضیلت کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔ جب قدمبوی کا شرف حاصل ہوا۔ تو اس وقت مولانا زین الدین ،مولانا بدرالدین اورمولانا منہاج الدین رحمۃ الله علیم اوراورعزیز حاضر خدمت تھے۔ زبان مبارک سے فر مایا۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا ہرائیک مذہب میں پہندیدہ ہے۔ اور اس سے بڑھ کرکوئی سعادت نہیں۔ کہ بھوکوں کوسیر کیا جائے۔ اور انہیں آرام وے کران کے دل راضی کئے جا گیں۔

کھر فر مایا کہ ایک مرتبہ کی شخص نے شخ الاسلام ابوسعید ابوالخیر رحمۃ الله علیہ سے سوال کیا۔ کہ جھے دکھا کیں کہ حق تعالیٰ کی کتنی راہیں ہیں۔ فرمایا۔ موجودات کے ہرذرہ کی تعداد کے برابر لیکن ان میں سب سے مزد کی کی راہ لوگوں کے دلوں کو آرام پہنچانا ہے۔

را وسلوك میں كماليت

پھر فر مایا کہ دلیل السالکین میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ اور رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہا ایک ہی جگہ بیٹھے تھے۔ اور سلوک کے بارے میں گفتگو ہور ہی تھی۔ رابعہ بھری رحمۃ اللہ علیہانے پوچھا کہ اس راہ میں کمالیت کس بات کا نام ہے۔ خواجہ صاحب نے پانی پرمصلی بچھا کر نماز اواکی۔ بعد از ال خواجہ حسن بھری رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا۔ رابعہ بیشل ہے کہ اگر تو پانی پر چلے گا۔ تو تکا ہے۔ اگر ہوا میں اُڑے گا۔ تو تکھی ہے۔ اگر کسی کے دل کو راضی کرے گا۔ تو تکھی ہوگا۔

پھر اسی موقعہ کے مناسب فرمایا کہ ایک مرتبہ کچھ قلندر سلطان الشائخ شیخ نظام الحق والشرع والدین قدس الله سرہ العزیز کی خدمت میں آئے۔ ان میں سے ایک نے کہا۔ یا شیخ ! براہ کرم مجھے کوئی کرامت دکھائے گا۔خواجہ صاحب نے خادم کو کھانا لانے کا جمم دیا۔ جب کھانا لایا گیا۔ اور قلندروں کو دیا گیا۔ تو اس قلندر نے پھر کہا کہ یا شیخ ! میں کھانے کو کیا کروں؟ مجھے کوئی

مقاح العاطفين مقاح العاطفين مقاح العاطفين مقاح العاطفين عرب المعالفين إلى المعالفين إلى المعالفين إلى المعالفين إلى المعالفين إلى المعالفين إلى المعالفين المعالفين إلى المعالفين المعالف

كرامت نہيں۔ جب قلندروں نے بيہ بات بن ۔ تو آداب بجالائے اور کھانا کھا كر چلے گئے۔

پھر فر مایا کہ ججۃ الاسلام میں لکھا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللّٰه علیہم اجمعین آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ تو کچھونہ کچھ کھا کر وہاں سے جاتے۔

حاجت روائی نمازے افضل ہے

پھر فر مایا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ کی شخص نے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کہ خدا کی راہ بیس روٹی دینا بہتر ہے۔ پھر پوچھا کہ مسلمانوں کی ماجت کا پورا کرنا بہتر ہے۔ پاسور کعت نماز ادا کرنی؟ فرمایا مسلمانوں کی حاجت کا پورا کرنا بہتر ہے۔

پھر فر مایا کہ کوئی چیز افضل اور بڑھ کر اس سے نہیں کہ کسی کے دل کو راحت پہنچائی جائے۔ بیسب عبادتوں سے افضل ہے۔ جب خواجہ صاحب ان فوائد کوختم کر چکے۔ تو نماز میں مشغول ہو گئے۔ اور میں اور اور لوگ واپس چلے آئے۔

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى ذَلِكَ

المجلس+1:

## دنیا وغیرہ کی ترک کے بیان میں

دنیا کوترک کرنے کے بارے میں گفتگوشروع ہوئی۔جب پا بُوی کا شرف حاصل ہوا تو اورعزیز بھی حاضر خدمت تھے۔ مثلاً مولانا منہاج الدین،مولانا قیام الدین اورمولانا بدرالدین علیہ الرحمۃ ۔خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فر مایا کہ اے درویش! اہل دنیا کے گھر میں کی تشم کی راحت نہیں۔اگر راحت ہے تو درویش کے گھر میں ہے کیونکہ اہل دنیا پر اللہ تعالیٰ کی ناراف کی ہے۔

پھر فرمایا کہ راہ سلوک میں جب تک درویش محبت کے مِصْقَلہ سے دنیاوی زُنگار کو دِلی آئینے سے صاف نہ کرلیں۔ اور ذکر اللی سے مانوس نہ ہو سکتے۔ اگر ایسا نہ کریں تو حق تحالی سے مانوس نہ ہو سکتے۔ اگر ایسا نہ کریں تو حق تعالیٰ سے یگا نہیں ہو سکتے۔

پھر فرمایا کہ پھر میں نے حضرت سلطان المشائخ شیخ نظام الحق والشرع والدین قدس الله سرولعزیز کی زبان مبارک سے ساہے کدرسول خداصلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں۔ حب الدنیا رأس کل خطیئة وتوك الدنیا رأس کل عبادة ليعنى ونيا كى دوسی تمام گناہوں كى بڑے۔ اور دنیا كا ترک تمام نيكيوں كا سرے۔

بعدازال فرمایا که زادامحسنین میں لکھا ہے۔ کہ تمام بدیاں ایک مکان میں جمع کر کے اس کی جابی و نیاوی محبت کو بنایا

مناح العاشقين منظم العربي في العربي الدين جراغ دالوي

ہے۔اور تمام نیکیاں ایک مکان میں اکٹھی کر کے اس کی جابیاں دنیاوی ترک کو بنایا ہے۔

پھر فر مایا کہ شخ الاسلام عبد اللہ تستری رحمة اللہ علیہ اپنے رسالے میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان دنیا سے بڑھ کر اور کوئی حجاب نہیں۔اس واسلے کہ جس قدر دنیا ہے دل لگائے گا۔ای قدر حق تعالی سے دور رہےگا۔

### صحبت بادشاه سے اجتناب

پھر فر مایا کہ ایک علیم چند روز بھوکار ہا۔ پچھ نہ کھایا پیا۔ جب پائی کے کنارے پہنچا تو وہاں انگور کے پتے تو ڈکر کھانے شروع کئے۔ اسی وقت اہل دنیا نے گھوڑے سے اتر کر اس کی بڑی تعظیم و تکریم کی۔ اور کہا کہ آپ ہمارے بادشاہ کی ملازمت کریں تو پتے کھانے سے بچ جا کیں۔ علیم نے کہا کہ اگر تو پتوں پر قناعت کرے۔ تو بادشاہ کی صحبت اور دنیا وی آرزوؤں سے تیری خلاصی ہوجائے۔

یرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ راہ سلوک میں درویش وہی کہلاسکتا ہے۔ کہ جس کے دل میں یادحق کے سواء اور کوئی کھرای موقعہ کے مناسب فرمایا کہ راہ سلوک میں درویش وہی کہلاسکتا ہے۔ کہ جس کے دل میں یادحق کتاب ) نے التمال، خیال نہ آئے۔ اور نہ کی چیز میں مضغول ہو و ہے۔ اور نہ ہی اہل دنیا ہے میل جول رکھے۔ میں (مصنف کتاب ) نے التمال، کی کہ بندہ نے چندفوا کد اپنے فاکدہ کے کھے جیں۔ ورنہ اس بیچارے کی کیا مجال ہے کہ کوئی کتاب تالیف کر سے۔ فرمایا۔ اس سے بہتر اور کیا ہوسکتا ہے؟ کہ جو کچھ اپنے شخ کی زبان سے سے اسے قلمبند کر ے۔ خود بھی اس سے فاکدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی پہنچا ئے۔ اس واسطے کہ میں نے اپنے شخ صاحب کی زبان مبارک سے سنا ہے کہ رسول خداصلی اللہ علیہ وہلم فرماتے جیں کہ اخید المحید ا

تمام شد

---





www.maktabah.org

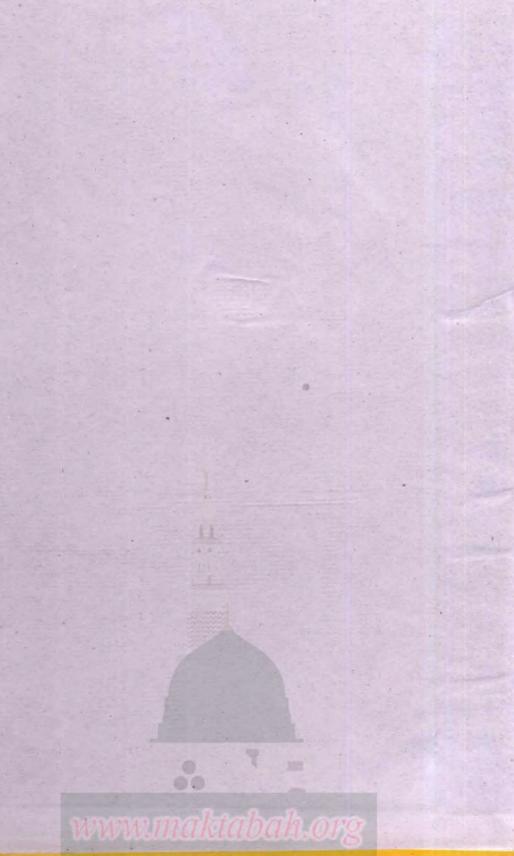



🏡 احاديث كي مخصوص اصطلاحي اقسام كي وصفاحت 🖈 صح نخاري كالمليس روال بامحاوره اورآسان ترين ترجمه الله صیح بخاری کے راولول میں سے مدنی البیری کونی راولوں کی بطورخاص نشاندی المناس موجود خوبيون كاتعارف 🏖 🖈 ترجمة الباب كى روشى مين امام بخارى كے موقف كى وضاحت 🖈 احادیث کے مرکزی مضامین کا اجالی تعارف حت ﴿ نَفْسُ مِلْ مِتْعَلَق مُعْلِف كَاتِ فَكُرك احْتَا في نَفْرات كابيان 🖈 مو قع ومحل کی مناسبہ ہے ہرحدیث کے اندرؤکر شدہ تفس مکد کی وصا 🖈 اعتقادى سائل مىلامبانسىكى وقف كى مائيدى دلائل 🖈 فقبى سائل مي مذاب البدكم ستندكت كي روشي مي آمركي آرانقل كرنا. احناف موقف كى ائدي دلاكر بيش كنا متقدمين ومتاخرين كي تفيقات كامغراور نيوم مفقر لفطول مي مودينا -🖆 میسی بخاری کی سے زیادہ فلم سین اور عبارہ تخزیج فله علم عديث مي مبارت كي صول كيك بهتري معاون 🖈 عصرعاضر کے معاشرتی و مذہبی مبال ریخ قبر گر بھیرت افوز تبصرہ 🖈 فترة عقادي احكام كي رُوح سير شناساني كي حصول كاذرايه المنتصرُ عامع مفيدا ومعلومات افزار مقدمه السرحديث كيد دعوت فكردي والاسوال 🚣 درس نفای کے ظلما بخلیا؛ فلاڑ عام ٹرھے لکھے افراد کیلئے کیسال مفید 🖈 ایک ایی شرح و وقت کی صرورت ہے ایی شرح جآپ کی صرورت 🕏

# المالية المجالة المحالية المنظمة



#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.